







اِقراءسنتر عَرَف ستربيف أردو باذار الاهور

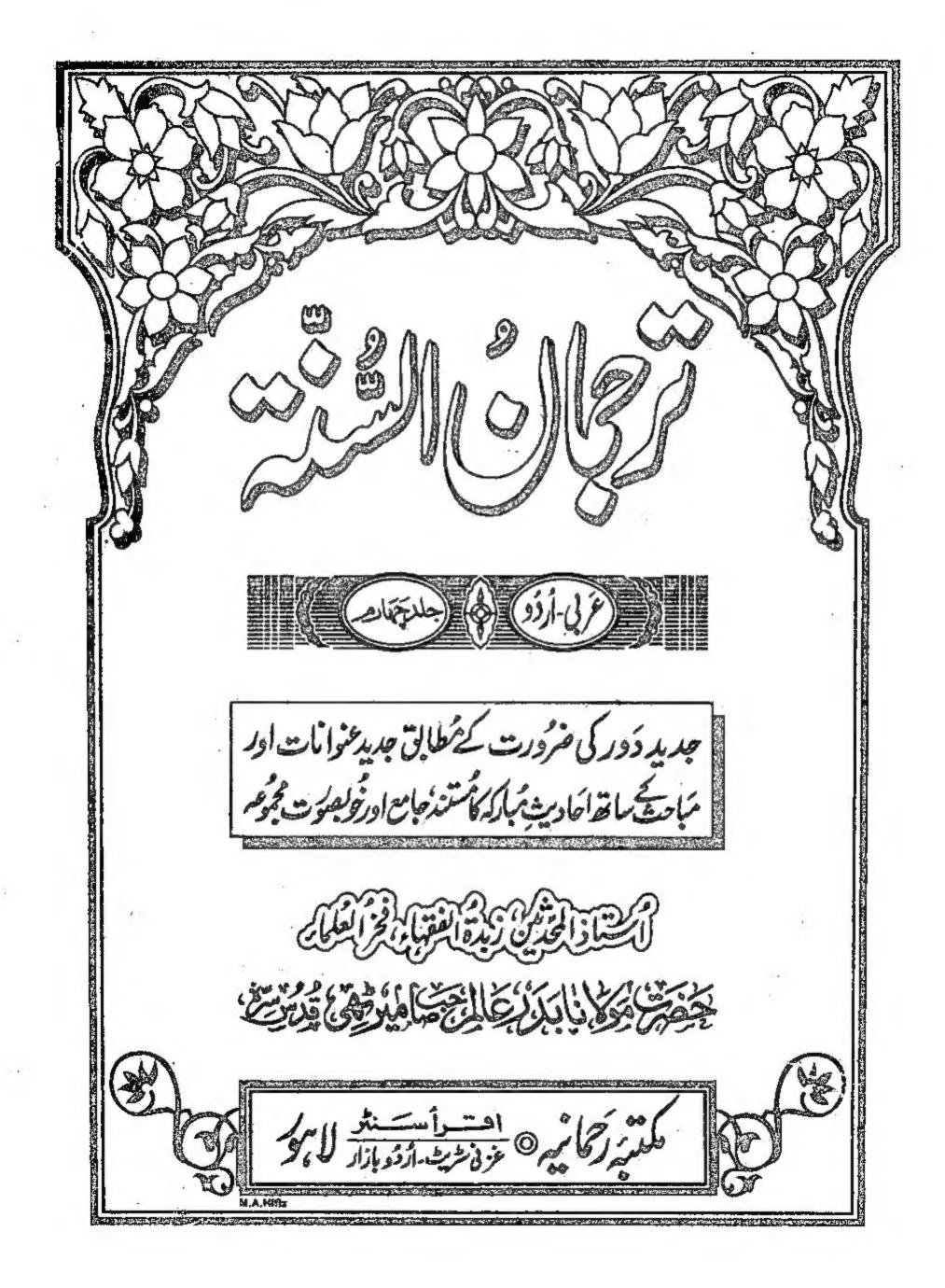

# کتاب کی تخ تا و کتابت کے جملہ حقوق صحفوظ ہیں

| . ترجمان السنة            |                                         | نام كتاب |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------|
| حضرت مولا نابدرعالم ميرهي | .,                                      | مؤلف     |
| مقبول الرحمن              |                                         | طالع     |
| كمتبندرهما شي             | *************************************   | ناشر     |
| لعل شار                   | *************************************** | مطبع     |

## ملنے کے پتے

- 🗢 مكتبة العلم تمبر ١٨ أردونياز ارلا بنور
- 🗢 خزينة علم واوب الكريم ماركيث أردو بإزار لا بور
- اسلامی کتب خانه فضل الهی مارکیث أر دوباز ارلا بور
  - 🗢 مكتبه سيداحد شهيد الكريم ماركيث أردوبازارلا بور
    - 🗢 كتب غاندر شيد بيه راجه بازار راوليندى

تَرجُمَّانُ السُّنَّة : جلد چهارم

# فهرست مضامين ترجمان السنهجلد چهارم

| صفحه | مضامين                                            | صفحه | مضامين                                               |
|------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
|      | آ تخضرت صلی الله علیه دسلم کے معجزات دوسرے انبیاء | ۳.   | فهرست                                                |
| 42   | کے مجزات کی ظرح قرآن کریم میں مذکور کیوں نہیں؟    |      | ان معجزان کی فہرست جو سابقہ جلدوں میں گذر چکے        |
|      | ظهور قدسي يستقبل آتخضرت صلى الندعليه وسلم كاملوك  | 9    | ا بیں                                                |
| ۸¥   | ورامبين مين غائبانه تعارف                         | ١٣   | عرض حال                                              |
| 2 M  | لواتر مجزات                                       | 10   | مصنف کی حیات مبارکہ کی ایک ہلکی می چھلک              |
| -∠4  | تعداد معجزات<br>ت                                 | 414  | پیش لفظ                                              |
| ۸۲   | تقلیل معجزات کے دواعی ومساعی                      | rA.  | مقدمه                                                |
| ۸۵   | تاویل معجزات                                      |      | معجزات رب العالمين كي معرفت كاايك جديد دروازه        |
| 9.4  | تاویل معجزات کے اسباب                             |      | میں جس کوصرف انبیاء علیہم السلام تشریف لا کر کھو لتے |
| 99   | معجزات پرتشنیفات اوران کی محد ثانه حیثیت          | M    | ייט                                                  |
| 110  | معجزات اورصاحب معجزات کے دور کا ذوق               | 12   | قرآن کریم کی نظر میں معجز ہ کی حقیقت                 |
|      | الله تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم معرات كي       |      | حضرت مولا نا تھا نوی قدس سرہ العزیز کے نز دیک مجمزہ  |
|      | جامعیت اور اس مین حسن بصری اور امام شافعی کا      | 44   | كى حقيقت                                             |
| 114  | فۇق مواز ئە                                       |      | حضرت نا نوتوی قدس سره العزیز کی کتاب ججة             |
| iri  | معجزات اورآیات بینات کے فرق پر نظر ثانی           | 20   | الاسلام کے چند ضروری اقتباسات                        |
|      | لعض و ه معجزات جن کی عام اسانید گوضعیف ہیں کیکن   | ۲۹   | معجزه کی اقسام                                       |
|      | حفاظِ ائمہ کے نز دیک وہ دوسری قابل اعتبار اسانید  | ٥٠.  | قرآن کریم کی نظر میں حسی معجزات کی حیثیت             |
| irr  | ہے ثابت ہیں                                       | ll . | ایک اورا ہم غلطی کا از الہ عجز ات کی تقسیم وحکیل میں |
|      | ان اُحادیث کا بیان جن کے انگار اور تاویل کے بعض   | 4+   | معجز ه و تحر                                         |
|      | و ہ لوگ در ہے ہوئے ہیں جن کاطبعی میلان معتز لہ کی |      | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے مغجزات پر ایک اجمالی   |
|      | جانب ہے یا ان کے د ماغول پر جدید تحقیقات کی       |      | نظرجس سے معجزہ اور سحر وغیرہ کے درمیان امتیاز        |
|      | وحشت طاری ہو چکی ہےاس کے بغیر کدان کی اسانید      | 41   | کرئے میں مدوماتی ہے                                  |

قَرِجُمَانُ السُّنَّة : جلد چهارم

| الا الله عليه وآله وسلم ك فضلات ك الته عليه وآله وسلم ك فضلات ك الته عليه وآله وسلم ك آسانوں برايك الله عليه وآله وسلم ك ليه الله عليه وآله وسلم ك ليه الله عليه وآله وسلم ك ليه الله تعاليه وآله وسلم ك ليه الله تعاليه وآله وسلم ك الله تعاليه وآله وسلم ك الته تعالي الله عليه وآله وسلم ك فروك و الله تعاليه وآله وسلم ك فروك و الله عليه وآله وسلم ك و مجوزات جودوده الله عليه وآله وسلم ك و مجوزات جودوده الله عليه وآله وسلم ك و مجوزات جودوده الله عليه وآله وسلم ك الله عليه وآله وسلم ك و مجوزات جودوده الله عليه وآله وسلم ك الله عليه وآله وسلم ك الله عليه وآله وسلم ك و مجوزات جودوده الله عليه وآله وسلم ك الله عليه وآله ك الله عليه والله ك الله عليه والله ك الله عليه والله ك الله عليه واله ك الله عليه والله ك الله عليه ك الله عليه ك الله عليه ك الله عليه ك الله ك الل |      |                                                         |      |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| الا الله عليه و آله و کلم کی والاوت با با الله عليه و آله و کلم کی والاوت با با کلم کی الله عليه و آله و کلم کی والاوت با با کلم کی والاوت کی با کلم کی والاوت کی با کلم کی با کلم کی والاوت کی با کلم کی  |      | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعا ہے سورج کامشرق        |      |                                                       |
| الا المن المن الله عليه وآله و المه و البه و کا ايک نور الله و البه و کا ايک نور الله الله عليه وآله و الم کي و الله و کا ايک نور الله الله عليه وآله و الله کي الله عليه و آله و الله کي الله عليه و آله و الله کي الله و الله و الله کي الله و الله و الله و الله کي الله و آله و الله و | î4.• | کی جانب لوٹ آنے کا معجز ہ                               | 170  | لکھاہے اس پر بھی نظر ڈ الی گئی ہو                     |
| الا الشعاب و آل الم المناف الشعاب و آل و المناف الشعاب و آل و المناف الشعاب و آل و المناف ال |      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم پر با دل کے سامیگلن     |      | آنخضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي ولادت إ            |
| الاسلامین اور یہود کا آپر میل کے حتمل بنات کی فیبی اوقات در مقدوں کا آپریس کی طرح کام کرنا اور یہود کا آپریس کی طرح کام کرنا اور یہود کا آپریس کی طرح کام کرنا اور یہود کا آپ کے شخص صدر کا واقعہ سلامین اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم کے سلامین اللہ علیہ والم کی صورت مبارکہ موجود اللہ میں کہ اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم والم کی صورت مبارک اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم والم کی صورت مبارک اللہ علیہ والم والم کی اس کے اور اللہ کا اس کے اور اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم والم کی اس کے اور والم کی اس کے اور والم کی اس کے اور والم کی اللہ علیہ والم والم کی وہ چرات جودود سلامی اللہ علیہ والم والم کی وہ چرات جودود سلامی اللہ علیہ والم والم کی وہ چرات جودود سلامی اللہ علیہ والم والم کی وہ چرات جودود سلامی اللہ علیہ والم والم کی وہ چرات جودود سلامی اللہ علیہ والم والم کی اس کی اور والم کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی اللہ علیہ والم والم کی کے خالج ہو کی کہ کے خالج ہو کی کے خالج ہو کی کے خالج ہو کے خالج ہو کی کے خالج ہو کے  | ITT  | ہونے کامجر ہ                                            |      | سعادت کے متعلق آپ کی والدہ ماجدہ کا ایک نور           |
| الامل الله عليه وآله وسلم كي بعث يحت على تقريبيا الله عليه وآله وسلم كي بعث معران كا الله عليه وآله وسلم كي بعث معران كا الله عليه وآله المسلم كي بعث معران كا الله عليه وآله المسلم كي معرور على الله عليه وآله المسلم كي معرور على الله عليه وآله المسلم كي معرور على الله عليه وآله وسلم كي الامل كي الور الله كي المود الله عليه وآله وسلم كي الامل كي الور الله عليه وآله وسلم كي المسلم كي الله عليه وآله وسلم كي العشل الله عليه وآله وسلم كي العشل الله عليه وآله وسلم كي المسلم كي العشل الله عليه وآله وسلم كي العشل جسماني الله عليه وآله وسلم كي المؤلف على الله عليه وآله وسلم كي المؤلف والمؤلف والله عليه وآله وسلم كي المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف على الله عليه وآله وسلم كي المؤلف والمؤلف وا |      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے زمانہ کا سعادت       | 170  | مشاہدہ کرنا                                           |
| المعلن اور الل کتاب کے علائے کہار کے پال استفادہ واللہ کتابہ کے مقت صدر کا واقعہ استفادہ واللہ کی صدر کا واقعہ استفادہ واللہ کے سخر معران سے استفادہ واللہ کے سخر معران سے استفادہ واللہ کا اس کے اور است مجارک اور کا گان کو اللہ علیہ واللہ واللہ کے دور میان سے پر دہ اشاد بیا اور آپ کا ان کو است مبارک میں کہر یوں کا تبخیر سے ملی اللہ علیہ واللہ والم کے فضلات کے اور استفال معلم واللہ علیہ واللہ والم کے فضلات کے استفال معلم واللہ علیہ واللہ والم کے فضلات کے اور استفال معلم واللہ علیہ واللہ والم کے فضلات کے استفال معلم واللہ علیہ واللہ والم کے فضلات کے استفال معلم واللہ علیہ واللہ والم کے فضلات کے استفال معلم واللہ علیہ واللہ والم کے استفال کا قدرت کے سامنے کی تھی مستقال کا خطرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قدرت کے سامنے کی تھی مستقال کے مستفال وہ کہ کہ کہ کہ مستقال کی تقدرت کے سامنے کہ کہ مستقال کی تقدرت کے سامنے کہ کہ مستقال کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171  | میں بعض او قات در ندوں کا آ دمیوں کی طرح کلام کرنا      |      | أشخضرت صلى الله عليه وآله وتنكم كم متعلق جنات كي غيبي |
| الا کففرت ملی الله علیه و آله و کم کی صورت مبارک موجود الله الله علیه و آله کم کی سفر محران سے الله علیه و آله و کم کی فرصت مبارک موجود کی شوت مبارک موجود کی شوت مبارک موجود کی شوت مبارک موجود کی شوت کی الله علیه و آله و کم کی دست مبارک موجود کی الله علیه و آله و کم کی دست مبارک موجود کی الله علیه و آله و کم کی نفسل سند کا فیصل معلی الله علیه و آله و کم کی کی نفسل سند کا فیصل موجود کی فیصل موجود کی نفسل می نفسل می کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے شب معراج کا          | 144  | آ وازین اور یبود کا آپ کی بعثت کے متعلق خبر دینا      |
| الا کا جود کا کا اس کے اور کا کا اس کے اور کا کا اس کے اور کا کا تاب کو کا ان کو کود کا کا تاب کو کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140  | سغر کرنے ہے تبل آپ کے شق صدر کا واقعہ                   |      | سلاطین اور الل کتاب کے علامے کبار کے باس              |
| الاستان الله عليه وآله وسلم ك دست مبارك المستان الله عليه وآله وسلم ك الاستان و الله عليه وآله وسلم ك الله عليه وآله وسلم ك فضلات ك الستان الله عليه وآله وسلم ك الفسلات ك المستان و الله عليه وآله وسلم ك و المجون و الله عليه وآله وسلم ك و المجون و و الله عليه وآله وسلم ك الله عليه وآله وسلم ك و المجون و الله عليه وآله وسلم ك و الله عليه وآله وسلم ك و المجون و الله عليه وآله وسلم ك و المجون و الله عليه وآله وسلم ك الله  |      | آ تخضرت صلى الله عليه وآلهملم كے سفر معراج سے           |      | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صورت مبارکه موجود       |
| الاستهاد الله عليه وآله وسلم كي فضلات كي المستهاد الله عليه وآله وسلم كي وه مجزات جودوده الله عليه وآله وسلم كي وه مجزات جودوده الله عليه وآله وسلم كي وه مجزات جودوده الله عليه وآله وسلم كي وه مجزات كي اله كي قدرت كي سامت كي مجمع حقيقت المحل وسلم كي و قي كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي و قي كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي و قي كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي و قي كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي و قي كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي و قي كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي و قي كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله كي الله عليه وآله كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله كي وردن كا آخضرت صلى الله عليه وآله كي وردن كا آخض كي وردن كا آخض كي وردن كله كي وردن كله كي وردن كا آخض كي وردن كله كي وردن كله كي وردن كله كي وردن كله كله كي وردن كا آخس كي وردن كله كي وردن كله كي وردن كله كي وردن كله كله كي وردن كل |      | واپسی کے بعد بہت المقدس کے نقشہ کے متعلق قریش           | 127  | ہونے کا ثبوت                                          |
| الا الله عليه وآله وسلم ك فضلات ك الله عليه وآله وسلم ك فضلات ك الله عليه وآله وسلم ك آسانوں برايك الله عليه وآله وسلم ك الله تعالى ك الله عليه وآله وسلم ك الله تعالى ك الله عليه وآله وسلم ك الله تعالى ك الله عليه وآله وسلم ك قروش الله عليه وآله وسلم ك و معجزات جودوده الله عليه وآله وسلم ك الآلة عليه وسلم ك الآلة عليه وآله وسلم ك المناسة عليه وسلم ك الآلة عليه وآله وسلم ك المناسة ك الآلة عليه وآله وسلم ك المناسة  |      | کا سوالات کرنا اور حق سیجانه و تعالی کا اس کے اور       |      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وملم کے دست مبارک          |
| الا المعالى الله عليه و آله و سلم كي العن الله عليه و آله و الم كا آسانو ل إيك المعالى الله عليه و آله و الم كي الله الله عليه و آله و الم كي الله الله الله الله عليه و آله و الم كي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | آ پ کے درمیان ہے پردہ اٹھادینا اور آ پ کا ان کو         | 154  | میں کنگر یوں کا تسبیحات پڑھنا                         |
| اردر کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جسمانی است کا تخضرت صلی اللہ علیہ وہ اللہ تعالیٰ کا تخصرت صلی اللہ تعالیٰ کا تحصرت صلی اللہ تعالیٰ کا تحدرت کے سامنے کے تعالیٰ کا تعدرت کے سامنے کے تعالیٰ کا تعدرت کے سامنے کے تعدرت صلی اللہ علیہ وہ کہ کے تعالیٰ کا تعدرت کے سامنے کے تعالیٰ کا تعدرت کے سامنے کے تعدرت صلی اللہ علیہ وہ کہ کے تعالیٰ کا تعدرت کے سامنے کے تعدرت صلی اللہ علیہ وہ کہ کے تعدرت کا تعدل کا تعدرت کے سامنے کے تعدرت کے تع | 142  | 'جواب د <i>سيئة ج</i> انا                               |      | سرور کا کتات صلی الله علیه وآله وسلم کے فضلات کے      |
| خصوصیات کاذکر است کا نذکرہ جوام معبد کے مکان است کھیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کا است کھیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قروش معبد کے مکان است کھیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصحبہ نجاش کی اور سلم کا اصحبہ نجاش کی است کا تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مجزات جودودھ است کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مجزات جودودھ است کا تذکرہ جس میں جنات سے آپ کی اور کھانوں میں برتراز قباس برکات کے ظاہر ہوئے است کا تذکرہ جس میں جنات سے آپ کی اور کھنا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کا آسانوں پر ایک        | 122  | متعلق مديث كا فيصله                                   |
| ان مجزات و برکات کا تذکرہ جوام معبد کے مکان مبارک دورے اپنی اپنی اپنی جگہرت کی کہ مجابہ گا آپ کی آواز مبل کے قروش مبارک دورے اپنی اپنی جگہرت کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قروش مبارک دورے اپنی اپنی جگہرت کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مجزات جودودھ است کے غارج است کے خود است کو اور دوسرے بجائیات کا دیکھنا سے میں برکان کی جائے گا ہے گا  | 144  | عظيم الشان معجز وليعنى شق القمر                         |      | سرور کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جسمانی         |
| الاستان الله عليه وآله وسلم ك قروكش الله عليه وآله وسلم ك قروكش الله عليه وآله وسلم كا العجمه نجاش كى الاستان الله عليه وآله وسلم كا العجمه نجاش كى الله عليه وآله وسلم كا العجمه نجاش كى الله عليه وآله وسلم كوه معجزات جودووه المستان الله عليه وآله وسلم كوه معجزات جودووه المستان الله عليه وآله وسلم كوه معجزات عول المستان وينا الله عليه وآله وسلم كوه عليه وآله وسلم كوه عليه وآله وسلم كوه كوه وسلم كوه وسلم كوه وسلم كوه                                                                                                                                                                 |      | الم بخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے الله تعالیٰ كا | 114+ | خصوصیات کا ذکر                                        |
| الا المنظام الله عليه وآله وسلم كا اسمه نباش كى الله عليه وآله وسلم كا اسمه نباش كى الله عليه وآله وسلم كا اسمه نباش كى الله عليه وآله وسلم كوه مجرات جودوده المنظان و ينا الله عليه وآله وسلم كے لئے غارجرا الله عليه وآله وسلم كي الله عليه وسلم كي الله وسلم كي الل |      | مرش صحابة كوكھول دينا حتى كەسجابة كا آپ كى آ واز        |      | ان مجزات وبركات كالذكره جوام معيد كے مكان             |
| ا المنظرت على الله عليه وآله وسلم كوه معجزات جودوده الله على الله عليه وآله وسلم كوه معجزات جودوده الله عليه وآله وسلم كوه على الله عليه وآله وسلم كوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120  | مبارک دور ہے اپنی اپنی جگدین لینا                       |      | میں آتحضرت صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے قروکش          |
| اور کھانوں میں برتراز قیاس برکات کے ظاہر ہوئے ۔ 10 اس رات کا تذکرہ جس میں جنات سے آپ کی الا تات ہوئی اور دوسرے عبائیات کا دیکھتا ۔ 14 است ہوئی اور دوسرے عبائیات کا دیکھتا ۔ 14 است نے مند پر مکڑی کا جالاتن دینا ۔ 100 مجزات خواہ کتنے ہی بعید از قیاس کیوں نہ ہوں گروہ ۔ بعض وحقیقت ۔ بعض وحقی جانوروں کا آئحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ۔ فدائے تعالیٰ کی قدرت کے سامنے پچھ بھی حقیقت ۔ 144 کی تو قیر کرنا ۔ 145 کی تو قیر کرنا ۔ 146 کی تو قیر کرنا کی تو قیر کرنا ۔ 146 کی تو قیر کرنا کرنا کی تو قیر |      | آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كا اصحمه نجاش كى        | דיחו | ہونے پر ظاہر ہوئیں                                    |
| آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے غارجرا ملا قات ہوئی اور دوسرے عبائیات کا دیکھنا ملا قات ہوئی اور دوسرے عبائیات کا دیکھنا کے مند پر کمڑی کا جالاتن دینا ملک وینا ملک اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو قیر کرنا ملک تعرب اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ اللہ علیہ واللہ والل | 121  |                                                         |      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے وہ معجزات جودودھ   |
| کے منہ پر کمڑی کا چالاتن دینا 100 معجزات خواہ کتنے ہی بعیداز قیاس کیوں نہ ہوں گروہ ابعض وحثی جانوروں کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ معلی وقالہ کی قدرت کے سامنے پچھ بھی حقیقت وسلم کی تو قیر کرنا 104 مبیس رکھتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                         |      |                                                       |
| لبعض وحثی جانوروں کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ<br>وسلم کی تو قیر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120  |                                                         |      |                                                       |
| وسلم كي تو قير كرنا ١٥٧ نبيس ركھتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                         | l    | کے منہ پر مکڑی کا جالاتن وینا                         |
| وسلم کی تو قیر کرنا<br>ایک نی کے زمانہ میں آفا کے شہر جانے کا معجز ہ ۱۵۶ ہے تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سب سے بڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | خدائے تعالی کی قدرت کے سامنے کچھ بھی حقیقت              |      |                                                       |
| ایک نبی کے زمانہ میں آفنا سے تھیم جائے کامعجز ہ 💮 ۱۵۸ 🖟 تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سب ہے بڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124  | نېيس ر کھتے                                             | 10   | وسلم ی تو قیر کرنا                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | آ تخضرت صلى الله عليه وآله وتلم كاوه سب سے برا          | 12%  | ایک نبی کے زمانہ میں آفتاب تھمرجائے کامعجزہ           |

| : جلدچهارم  | 1. 1 1 | 4,02. 5 |
|-------------|--------|---------|
| : حلا جهارم | إلسته  | توجمان  |

| ÞH          | (a)                                                                          | 4)  | رَجُمَانُ السُّنَّة : جلدچهارم                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | عزت وكرامت                                                                   |     | اور درخشاں معجز وجس ہے افق عالم جگمگا اٹھا' وہ یہی                                            |
|             | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے لعاب دہن اور                              | 144 | سور و فاتحة قرآن عظيم ہے                                                                      |
| rro         | وست مبارک کی بر کت و تا ثیر                                                  |     | آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كالسطوانه حنانه كا                                            |
|             | آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي شجر وحجر اور بهائم                        | 1/4 | مشبور معجزه                                                                                   |
|             | میں تا شیرا در تصرف اور آپ کے لئے ان کامسخر اور                              |     | آ بخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى نيت سے جو                                                  |
| rr.         | مطيع بونا                                                                    | 1/4 | محوشت رکھا گیا تھا اس کا ایک پھر کا گلز ابن جا تا                                             |
|             | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے معجز است میں حق                           |     | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کا بکری کے دو                                                 |
|             | تعالی شاند کی قدرت کا ملہ کی وہ نشانیاں جوآ پ کے                             |     | دستوں کے بعد تیسر ہے دست کا طلب کرنا محرصحانی کا                                              |
| rrr         | وست مبارک پرظا مرجو کیں                                                      | H   | اس پر خاموش ندر بهنا اور آپ کا بیر قرمان که اگر تو                                            |
|             |                                                                              | 1   | غاموش ربتا تو دست دیئے چلا جاتا                                                               |
| 18Z         | ظاہر ہونے والی چنداور بڑی بڑی نشانیاں                                        |     | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا کھانے اور پینے کی آشیاء                                         |
|             | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی دعائے مبارک                               | 1   | میں بر کت کامعجز ہ                                                                            |
| 100         | سے خصول ہدایت اور علم و مال میں خبر و ہر کت                                  | 15  | آ بخضرت صلی ائلدعلیہ وآلہ وسلم کے اعتشانِ مہارک                                               |
|             | حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کی دعائے مبارک                            |     | ے بانی کا اہل بڑنا اور آپ کے زمانے میل کھانا                                                  |
| .٢4.        |                                                                              | F+0 | كماتي مين "كمات" كالشيخ يرد هنا                                                               |
|             | وه احوال د واقعات جوآ تخضرت صلی الله علیه دآله                               |     | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی برکت سے پائی                                               |
| 5           | وسلم نے علا مات قیامت اور پیش آنے والے فلتوں                                 |     | اور کھائے اور مچلول میں وہ برکت جو عادات و                                                    |
| 441         | کے متعلق بیان فر ہائے۔<br>ایومند میں ماریں میں جا                            | 1   | اسہاب کی حدے بڑھ کرتھی                                                                        |
|             | آ تخضرت سلى الله عليه وآله وسلم كالب مثال حلم و                              |     | الم تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى سراقه جاسوس                                              |
|             | ور گذراور الله کی راه میں نا قابل پر داشت اذبیوں پر<br>مخد                   |     | مشرکین پر بدد عا اور اس کے گھوڑے کا سنگستانی زبین                                             |
| 727         | صبراور محل فرمانا                                                            | 1 1 | میں دھنس جانا ' پھر آپ کی وعائے مبارک سے اس کا<br>پر                                          |
| 129         | انباءالغیب لیمنی پیش گوئیاں<br>دوسر بروری                                    | 112 | زمین ہے نگل جانا                                                                              |
| <b>1717</b> | الكرامات                                                                     |     | حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم اورآب كى دعائے                                              |
|             | علاء بن الحضر می کے نشکر کو با دل کا سیراب کر نا اور بغیر<br>سخت سرخانی ہے ۔ | 114 | میارک کی شان قبولیت<br>پیرین مهارس بیر ساز سرمعی فره                                          |
| P12         | منتی کے بلیج عبور کر جانا<br>رفت ماریک                                       |     | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے مجزات اور فیض<br>تاثیر سے دنیا میں خصول ہدایت اور آخرت میں |
| 11/2        | يانى پر چلنا                                                                 |     | تا تیر ے دنیا می حصول ہدایت اور آ حرت میں                                                     |
|             |                                                                              |     |                                                                                               |

تَرجُمَانُ السُّنَّة : جلد چهارم

|          |                                                         |        | ترجمان السنة (جلد چهارم                            |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| rrr      | با دلوں کا بر سنا                                       | ۳۲۰    | فاروق "اعظم کے لیے ہوا کامطیع ہوجا نا              |
| mmm      | الله تعالیٰ کے تھم ہے شیر خوار بچوں کا باتیں کرنا'      |        | عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے نیل کے نام |
| rro      | سعدين وقاص رضي الله عنه كي بددعا اوراس كا قبول بهونا    | mr.    | جاری رہنے کا فر مان                                |
|          | حضرت سعدرضي الله عند كا دعا فرمانا كها گراب آسنده       | ##I    | آ گ کا تصندُک اورسلامتی بن جانا                    |
|          | ز مانے میں قریش کے ساتھ جنگ مقدر نہ ہوتو انہیں          |        | ابوسلم خولانی" کا اپنے لکنگر کے ساتھ پانی پرے      |
| rry      | اسی زخم میں موت نصیب فر مادے                            | ۳۲۳    | گذرنا اور دعا فرمانا                               |
| rr2      | اروی بنت اوس کے لیے سعیدا بن زید کا بد دعا کرنا         |        | ایک مسلمان کی دعا سے پوری ایک جماعت کا             |
| <u> </u> | سفينه خادم رسول النُدصلي النّدعاية وآليه وسلم كاليك شير | rrr    | در بائے و جلہ کو بغیر کسی کشتی کے عبور کر جانا     |
| rr2      | ے آمنا سامنا                                            | mrr    | ابوتمیم کا آ گ کودھکیل کر گھاٹی میں داخل کر دینا   |
| ٣٣٩      | بعض شہداء کا آسان پراٹھالیا جا نا                       | יואיין | مردوں کا زندہ کرنا                                 |
| ٣٣٩      | حضرت حرام اوران کے نیز ہ لگنے کے بعدان کا قول           |        | یمن کے ایک شخص کا اپنے مردہ گدھے کے واسطے          |
| mr+      | غزوہَ احدیث ابوطلحہ پر نتیند طاری ہوجائے کا واقعہ       | rra    | رب ہے زند وکر دینے کی دعا ما نگٹے کا واقعہ         |
| ۳۳٠      | جن اورشیاطین ہے حفاظت شہادت کا واقعہ                    | 7      | اس چیل کے دوبارہ زندہ کئے جانے کا واقعہ جس کے      |
| ٣٣٢      | حضریت خبیب اور حضرت عاصم کی شها دی کا دا قعه            |        | شور کی وجہ ہے سامعین کو وعظ سننے میں تشویش ہونے    |
| 200      | تاریک رات میں عصا کاروشن ہو جانا                        | PFY    | الكي تهي                                           |
| P'C'4    | الامام المهدى                                           |        | حضرت خالدین ولید کا زہر پینے اور اس سے ان کو       |
| ma2      | ا مام مهدی کا نام ونسب اوران کا حلیه شریف               | P72    | كوئى نقصان نه چينچنے كاواقعه                       |
|          | امام مہدی کا ظہور اور ججر اسود اور مقام ایراجیم کے      |        | طلب ہارش کے لئے آئجضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم     |
| 109      | درمیان الل مکه کی ان سے بیعت کرنا                       |        | کی قبر مبارک کے مقابل حبیت میں ایک سوراخ           |
|          | سفیانی کا نکلنا اور مقام بیدا میں اپی فوج کے ساتھ       | rta    | کھو لنے کا واقعہ                                   |
| 727      | بلاك مونا                                               |        | سمندر کا الله تعالی کے ایک نیک بندے کا خط لے کر    |
| 720      | دُجَّالِ اكبر                                           |        | مكتوب اليد تك مع اس كى امانت كے پہنچا ديے كا       |
|          | این صیاد کا نام اور اس کا اور اس کے باپ کا صلیداور      | mrq    | داقعه                                              |
| PA+      | اس کی عجیب وغریب صفات کابیان                            |        | ایک چٹان کا عار کے منہ پر سے القد تعالی کے حکم سے  |
| -41      | د جالی فتنه                                             | II .   | خود بخو دہث جائے کا واقعہ                          |
| 290      | آپ کے سیند مبارک کاشق ہوٹا                              |        | الله تعالی کے علم سے ایک نیک بندے کے باغ پر        |

تَرجُمَانُ السُّنَّة : جلد جهارم

|       |                                                    |              | رجمان السنة : جلدچهارم                                 |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 141   | آپ کی نظر کرم ہے آپ واحد میں جعزت عرامیں یقین      | 290          | بچین میں عریانی کی وجہ ہے آپ کا بے ہوش ہوجانا          |
| MIT   | مساجدا نبياء مين متجد نبوي كاآخرى متجد بونا        | MAA          | ز مین کا فضلہ نبوی کونگل جا نا                         |
| Mile  | بوجہ ہیبت نبوی ہاتھ ہے تلوا رکا گریڑ نا            |              | آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كالبشت كي طرف =        |
| מוח   | مدایت نبوی کی خلاف درزی کا نتیجه                   | 794          | و يكيفنا                                               |
|       | حضرت علی وعبال کی آمد ہے قبل ان کے مقصد کی         | m92          | آ پ کے خطبہ کا تمام خیموں میں سناجانا                  |
| ش ایم | اطلاع                                              | m94          | پہاڑ اور درخت کا آپ کوسلام کرنا                        |
| 10    | يبود كااعتراف كه آپ سچے ني ہيں-                    | <b>1</b> "9A | بعثت سے پہلے پھر کا آ پ کوسلام کرنا                    |
| 117   |                                                    | ll           | واقعه معراج كي تفصيل                                   |
| 11/   | آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر         | 144          | ابزول وحی کے وقت آپ کی شان                             |
| MIN   | آ پ کی دعا ہے ہاتھ کاشل ہوجا نا                    |              | آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كاركانه نامي پبلوان كو |
| MIA   | آپ کے دست مبارک کی ضرب کا اثر                      | [*+ ř        | الشمشي ميں پچھاڑ دينا                                  |
| 19    | حفزت عبدالقدين سلام كامشرف بإسلام هونا             |              | حضرت حفصہ کے ہاتھوں کا ٹیڑ ھا ہونا 'اور آپ کی          |
|       | آپ کونسل دیئے وقت صحابہ کرام پر نیند طاری ہونا     | 14.4 km      | دعا ہے شفایا نا                                        |
| rr.   | اور غیبی آ وا ز کاسنیا                             | h+h          | تا تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم سے استهزاء كا انجام   |
|       | بعدوفات جسم مبارك برباته وكطير ساس مين مشك         | l4+ l4.      | ہ تخضرت ملی الله عليه وآله وسلم كے بسينه كي خوشبو      |
| RFI   | گی پائیدارخوشبو                                    | P+0          | بحيرارا ہب كى پیش گوئی كاوا قعہ                        |
| CTI   | فرشتوں کی طرف ہے آپ کے اہل بیت کی تعزیت            |              | ہرقل اور شاہ غسان کے فرستارہ کا یقین کہ آپ سے          |
| MTT   | بعدو فات جسم اطهر میں سی تغیر کا نہ ہونا           | 14-4         | ا بي بين                                               |
| rrr   | حضرت عمر کے حق میں مجد شیت کی بشارت                |              | ایک ماہ کی مسافت ہے دشمن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم      |
| rrr   | وعائے نبوی کا اثر کھانے میں                        | 14.V         | کا رعب طاری ہونا                                       |
|       | ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی والدہ کا آپ کی ہے دعا ہے |              | بعدو فات آپ کی نبوت کے متعلق زیدین غارجہ کی            |
| חאט   | اسلام قبول كرنا                                    | 14.4         | سر این                                                 |
| rra   | حضرت علی کا شانہ نبوی ہے بجیب منظر دیکھنا          | 14.4         | آ پ کی نبوت کے متعلق گوہ کی گواہی                      |
| PTY   | آ پ کی نبوت کے متعلق کیکر کے در شت کی گوا ہی       | 1414         | تھجور کے خوشہ کی گواہی                                 |
| 772   | بہائم کا آپ کو تجدہ کرنا                           |              | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے وسیله کی برکت       |
| MYZ   | بیل اور بھیڑ ہے کا عبرت آ موز کلام کرنا            | וויין        | ہے ہارش ہونا                                           |
|       |                                                    |              |                                                        |

تَرِجُمَانُ السُّنَّة : جلد چهارم

| 444   | عدی بن حاتم کے اسلام کی پیش گوئی                     |        | امت کو بشارت کہ عام قط اور دشمن سے ان کا               |
|-------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| White | آ ب کی چیش گوئی کے مطابق امید کابدر میں قل           | ·      | استیصال شهرونا                                         |
|       | حضرت داؤد کے متعلق خبر دینا کہ آپ آ نا فا ناز بورختم | 444    | ظاہرا عمال کے خلاف آپ کی پیش کوئی                      |
| 444   | كر ليتر تق                                           | ۴۲۹    | ایک جانباز کے دوزخی ہونے تی پیش کوئی                   |
| ۲۳۹   | حضرت موی علیہ السلام کے پھر پرعصار مارنے کا تذکرہ    | 444    | ایک مجاہد کے دوزخی ہونے کی اطلاع                       |
| rr2   |                                                      | ושיא   | ایک مسلمان کے دوزخی ہونے کی خبر                        |
|       | خصرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تین باتوں کا ذکر جن   | أسهم   | ایک سحا بی کے متعلق چیش گوئی                           |
| MAV   | کی تعبیر کذب ہے کی تھی                               | PPF    | مصائب کی قبل از وفتت اطلاع دینا                        |
| MAY   | آتش نمر و دمیں چھیکلی کا بھونک مار نا                | II .   | غزوهٔ بدر کے مشرک مقتولین کی نام بنام نشان دہی         |
| فماما | مسلمہ عنسی اور مخار کے مدعیان نبی ہونے کی پیش کوئی   | ld .   | ایک محالی کے متعلق آپ کا رحمہ اللہ کہنا اور ان کا      |
| ۹ ۲۳۹ | تمیں مدعیان نبوت کے متعلق آپ کی پیش گوئی             | (l:    | . شهید جو نا                                           |
| 100   | روسائے فتن کے ناموں کی نشا ندہی                      | II .   | صبح سوبرے کے لیے آنخضرت کی دعائے برکت                  |
| ma.   | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے عبد کے منافقین    | ماساما | ا میک صحابیة کے لیے درازی عمر کی دعا                   |
| 701   | باره نقاب بوش منافقین کی نشاند ہی                    | 000    | آپ کی دعائے ہدایت کی برکت                              |
| ror   | این عہد کے منافقین کا تذکرہ                          | rro    | شیطان کا آپ کی صورت میں متمثل ند ہوسکنا                |
| ror   | أيك منافق كي موسة كي خبر                             | ٢٣٦    | واقعدح وميں روضه كنوى سے اذان كى آواز سننا             |
| ram   | بی امرائیل کے تین شخصوں کا تذکر ہ فبر مانا           | الإشام | صحابه كرام كم محتلف سوالات كے جوايات مرحمت فرمانا      |
| roo   | ا بل شیاطین اور بیوت شیاطین کی پیش گوئی              | II .   | جضورے يبود كے سوالات اور آپ كا جواب دينا               |
|       | قریش کے سوال پر بیت المقدی کا آپ کے سامنے            | 749    | یبود کاروح کے متعلق سوال اور اس کا جواب                |
| 100   | آ جا ا                                               | Wr.    | یبودے معلوم کر کے اہل مکہ کا حضور سے سوالات کرنا       |
|       | حفرت خفر عليه السلام عد حفرت موى عليه السلام ك       | LLL    | بكرى سے كوشت كے زہر آلود مونے كى اطلاع                 |
| ron   | ملاقات كاواقعه                                       | H      | آپ صلی الله علیه وآله وسلم کابیریتانا که بیر بکری بغیر |
| 1771  | حفرت اساعبل عليه السلام كالتذكره                     | אאט    | ما لک کی اجازت کے ذریح کی گئی ہے                       |
|       |                                                      |        |                                                        |
|       |                                                      |        |                                                        |
|       |                                                      |        |                                                        |

# وه مجزات جوتر جمان السند کی تین جلدول میں پہلے گذر چکے ہیں

| ترجمان السنه                            | اساءكت                              | معجزات                                                                                                                                                                         | نمبرثار               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                         |                                     | جلداوّل                                                                                                                                                                        |                       |
|                                         | بخاری شریف                          | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی برکت سے حضرت عمر کے یقین کی کیفیت کا                                                                                                        |                       |
|                                         | بخاری شریف<br>ریشریف                | آن واحديث بدل جانا                                                                                                                                                             |                       |
| ===                                     | بخاری شریف<br>میلاین                | حضرت علی وعباس کے مقصد کی ان کی آمہ سے مہلے اطلاع دے دینا                                                                                                                      | ۲                     |
| 1                                       | مسلم شریف<br>مندی مسلمهٔ            | آپ کی برکت ہے ہادش-<br>میں میں مدین میں                                                                                                    | ł                     |
| 20.                                     | بخاری ومسلم وغیر با<br>خصائص الکبری | آپ کی مسجد شریف کا مساجد انبیا علیم السلام میں آخری مسجد ہونا<br>میں دنیاں میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں | ٣                     |
| (1)                                     | 07.10 42                            | بے سروسامانی کے باوجودایک ماہ کی مسافت سے دشمن پڑتا پ کارعب پڑنا<br>سے مند بریتہ میں کہ اس کا ماہ کی مسافت سے دشمن پڑتا پ                                                      | ۵                     |
| 3.50                                    | كنز العمال                          | گوه جانورکا آپ کی نبوت کی شہا دت دینا -<br>نور سرون کی ایس مار سرتا ہوں کی شاوید دینا                                                                                          | 4                     |
| 3%                                      | متفق عليه                           | زید بن خارجه کی بعد و فات آپ کی نبوت کی شبا دت دینا<br>حضرت علی رضی الله عنه کا شفایا ب میونا                                                                                  | \(\frac{2}{\lambda}\) |
| . 1                                     | مسلم شريف                           | حضرت مررضی الله عند کے حق میں محد بعیت کی بشارت دینا                                                                                                                           | 9                     |
|                                         | فنتح الباري                         | تمیں مدعیان نبوت کی پیش گوئی قرمانا                                                                                                                                            | 1.                    |
|                                         | بخاری شریف                          | مسلیمه ٔ عنسی اور مختار کی پیشگو کی فر مانا                                                                                                                                    | R                     |
| 3                                       |                                     | آ پ صلی الله علیه و آله وسلم کا بیشت کی جانب سته و کیکنا                                                                                                                       | f#                    |
| i                                       | یخاری شریف                          | ایک ہارصی ہے ہرتم کے سوال کا جواب دینے کا اعلان فر مانا اور قیامت سے                                                                                                           | 11"                   |
|                                         |                                     | تبل کے بعض حالات کی خبر وینا                                                                                                                                                   |                       |
| 7                                       | متنق عليه                           | جلدووم                                                                                                                                                                         |                       |
| ======================================= | مسكم شريف                           | بقره كاغبرت آموز كلام كرنا-                                                                                                                                                    | 10.                   |
| 18 cd 35                                | مسلم شريف                           | ایک سفر میں کھائے کی پر کت و-                                                                                                                                                  | 10                    |
|                                         | متندرك وغيره                        | وست مبارك كي ايك ضرب سے عالم آخرت كاسامنے آجانا-                                                                                                                               | 1.4                   |
| -j;                                     | بخاری شریف                          | غز و مُ تبوک میں بےائداز ہ پر کت-                                                                                                                                              | 14                    |
| (33)                                    | البوداؤ دوغير ه<br>منذن             | نجوم میں آئخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے آثار کا مشاہدہ ہونا                                                                                                                 | 1A                    |
| مدووم سخزنهم                            | منفق عليه                           | یہود اوں کے ایک سوال کا جواب دینا –                                                                                                                                            | 19                    |
| F.,                                     | المنتقة الما                        | نظا ہر کے خلاف چندا فرا د کے دوزخی ہونے کی اطلاع دیتا<br>متر اعنس بر میں میں کی دوز اس کے داری طالب                                                                            | 7.                    |
|                                         | متفق عليه                           | صحابه رصنی الله عنهم کی ایک بردی جماعت کوخلاف امید مصائب کا مقابله کرنا اور                                                                                                    | rı                    |
|                                         |                                     | اس کی مہلے اطلاع وے دیتا –                                                                                                                                                     |                       |

|                                        |                     | and the second control of the second control |            |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ترجمان اسنه                            | اساءكتب             | معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبرشار    |
|                                        | مسلم شريف           | جنگ بدر میں مشر کین قریش کی نام بنام قبل گاہ متعین کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ++         |
|                                        | بخاری شریف          | خیبر کی جنگ میں ایک جانباز شخص کے متعلق دوزخی ہونے کی پیشگو کی فرمانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rr         |
| 1                                      | بخاري شريف          | عامر کے متعلق آپ کا کلمہ رحمہ اللہ فر مانا اور ان کاشہید ہونا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **         |
|                                        | مشكوة شريف          | و مثن کے ہاتھ سے شمشیر کا گریز نا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ra         |
| ने<br>देवे                             | تر مذی شریف         | عدى بن حاتم " كے اسلام كى پيشگو كى فر مانا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲٦         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | بخاری شریف          | عبدالله بن سلامٌ کے سوالات کا جواب دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42         |
|                                        | تر مذي شريف         | کھجور کے ایک خوشہ کی آپ کی نبوت کی شہادت دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7</b> A |
| ا ت جند                                | داري                | '' کیکر کے در خت کی شبا دت دینا –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳٩         |
| L. C.                                  | مسلم شریف           | حضرت ابو ہریر ہ رضی اہلّٰدعنہ کی والبرہ کا آپ کی و عاسے اسلام قبول کرنا –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r.         |
| <u></u>                                | , ,,                | حضرت علی رضی الله عنه کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے شاتوں پر کھڑا ہوکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۱         |
|                                        | منداحد              | ا يك عجيب منظر ديكهنا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                        | تر مذی شریف         | بهائم كا آپ كوتجد وكرنا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77         |
|                                        | ابو دا ؤ دشر يف     | ا بل شیاطین اور بیوت شیاطین کی پیشگو کی فز مانا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>**</b>  |
|                                        | مشداحد              | حضرت عا ئشدرضی الله عنها کے ہاتھوں کی شفایا بی-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سم سو      |
|                                        | صحيحمسلم            | آ پ کی امت پر عام قط اور عذا ب استیصال نه آ نے کی بشارت وینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>F</b> 0 |
|                                        | صحيحمسلم            | قریش کے امتحان پر بیت مقدس کا آپ کے سامنے آ جاتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣4         |
|                                        | بخاری شریف          | تیا مت تک کے بڑے بڑے حوا دے کی اطلاع دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ         |
|                                        | ابو دا وُ دِشر نفِ  | تیا مت تک کے رؤ ساءفتن ہونے والول کے نام بنام اطلاع دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۸         |
|                                        | مسلم شريف           | بار دمن فقو ں کی اطلاع دینا –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۹         |
|                                        | مسلم شریف           | ا یک برد ے منافق کے موت کی اطلاع وینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| =                                      |                     | بی اسرائیل میں جن تین شخصوں کامتحان ہوا تھاان کی مفصل سرگذشت کی اطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ויא        |
|                                        | متفق عليه           | و يها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 3.0.                                   |                     | جلدسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1 3                                    | بخاری شریف          | ميه بن خلف كامقتول مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ין רא      |
| 3                                      | تريذي شريف وغيرة    | مجيرا را ههب كا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P.         |
| ight                                   | ولأكل اللبو ة وغيره | تضرت سلمان کے قلیل سونے سے جالیس او قیہ بدل کتابت کا ادا کر دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 7.                                     | ابوداؤ دطيالي       | بل كمّاب كے سوالات اور ان كے جوابات دينا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

| جلد چهارم | السنة | رنجمال |
|-----------|-------|--------|
|-----------|-------|--------|

| 7 |                   | II .                            | ية جلدچهارم                                                                                                                                                | جُمالُ السُّنَّ |
|---|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | ترجمان السند      | اساءكت                          | معجزات                                                                                                                                                     | نبرشي ر         |
|   |                   | مسلم ثريف                       | اہل کتاب کے سوالات اور ان کے جوابات دینا -                                                                                                                 | μĄ              |
|   |                   | الجواب أصيح                     | اہل کیا ب کے سوالات اور ان کے جوابات دینا -                                                                                                                | MZ              |
|   |                   | الجواب أهيج                     | اسحاب كمف كے قصه كي مفصل اطلاع وينا-                                                                                                                       | MA              |
|   |                   | خصائص الكبرى                    | ر کانه میبلوان کاز بر کردینا -                                                                                                                             | mq              |
|   |                   | بخار کی شریف                    | بحرى كے دست كا آپ كوز برآ لود كھانے كى اطلاع دينا-                                                                                                         | ۵۰              |
|   |                   | _                               | ت پ کاخبر دینا که به گوشت ایس بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر ذیح ک                                                                                    | ا۵              |
|   |                   | ابو وا وُ دِشر بقِب             | مُنی ہے                                                                                                                                                    |                 |
|   |                   |                                 | حضرت امسلم رضى الله عنها كابيان كه آپ كى وفات كون ميس نے آپ                                                                                                | ar              |
|   | म् अ              | 20 C W                          | کے سینہ پر ہاتھ رکھا چر کھاتی چتی رہی مگر مشک کی خوشبومیرے ہاتھوں سے نہ                                                                                    |                 |
|   | , `               | خصائص الكبرئ                    | - 3                                                                                                                                                        |                 |
|   | <sub>0</sub> δ•Ω. | ا بن ماجبه                      | ہ پ کوشسل دینے کے دنت صحابہ پر نمیند کا طاری ہو جانا -                                                                                                     | ٥٣              |
|   | ••                | منتدرک<br>مسلری                 | فرشتوں کا آپ کے اہل ہیت کی تعزیت کرنا -                                                                                                                    | ۵۳              |
|   |                   | مسلم شریف<br>مسله ش             | بعثت ہے تبل ایک پتھر کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرنا -                                                                                                | ۵۵              |
| . |                   | مسلم نثریف<br>پیزوس پیشور       | نزول وی کے وفت سحابہ گا آپ کی طرف نظر ندا ٹھا سکتا۔                                                                                                        | ۲۵              |
|   | 4                 | بخاری شریف<br>ابو دا وّ دشریف   | اہل کتاب کے سوال کا جواب دینا -<br>یہ تا سرچہ رہے ہوئے میں میں کے آتا ہے ہو                                                                                | 04              |
| Ì | *                 | ربودا و دسر حیت<br>خصائص الکبری | آ پ کے جسم مبارک میں و فات کے بعد کوئی تغیر نہ ہو نا<br>یعرب میں جس میں میں میں جب وقتہ دا                                                                 | ۵۸              |
|   |                   | افراد دارطنی<br>افراد دارطنی    | آ پ کی تبرمبارک ہے اذان کی آواز آنا -<br>ار میں مراس مزد ری نگل از                                                                                         | ٩۵              |
|   | 1                 | مهر اورور ال<br>مشغق عليه       | ز بین کا آپ کے فضلہ کونگل جا نا –<br>سر مسرب سرمیدہ اساد                                                                                                   | 4+              |
|   |                   | م مسلم شریف<br>مسلم شریف        | آ پ کے پینہ کامعطر ہونا<br>میں جانبا ہے جو شقتہ میں                                                                                                        |                 |
|   |                   | ا ریب<br>بخاری شریف             | ز ماند طفوایت میں شق صدر-<br>عربانی کی وجہ سے بہیوش ہو کرآپ کا زمین پر گر پڑتا-                                                                            | 44              |
|   |                   | بخاری شرایف<br>بخاری شرایف      | ا کے کی میارک معورت میں شیطان کا تمہل نہ ہوسکنا -                                                                                                          | 414             |
|   |                   | خصائص الكبرى                    | اب فاحرار معاورت من منطال في المعال من المارة من ا<br>المعارف منطورة كمارة منطال في شفايا في - | 10              |
|   |                   | متدرك                           | ہ ہے کی نقلیں اتار نے والے کامنہ نیز ھاہو کررہ جانا                                                                                                        | 19              |
|   |                   | مسلم شريف                       | آپ کی بدد عاء برایک شخص کا ہاتھ شک ہوجانا -                                                                                                                | 1/2             |
|   |                   | خصائص الكبرئ                    | منیٰ میں آپ کے خطبہ کی آ واز کاسب خیموں میں یکساں پہنچنا-                                                                                                  | 12              |
|   |                   | بخاری شریف                      | آپ کانپشت کی جانب سے بھی د کھے لینا-                                                                                                                       | 49              |
| _ | <u>.</u>          | <u> </u>                        |                                                                                                                                                            |                 |

| 11"          |              | تُرخُمانُ السنة جلدُ جهارِم                                           |         |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| ترجمان السند | اساوكت       | معجزات.                                                               | نمبرشار |
| 17 (2        | متغق عليه    | معراج شریف                                                            | ۷٠      |
|              | بخاری شریف   | موی علیہ السلام کا پھر پرعصا مارنے کامفعل قصہ ذکر قربانا              | 4       |
|              | بخاری شریف   | موئ عليه بلسلام أو رخصر عليه السلام كالمغصل واقتعه بيان فريانا        | 4       |
|              |              | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تین باتوں کی اطلاع دینا جن کو انہوں نے | ۷۳      |
| 185          | ائن اني حاتم | كذب قرمايا تقا-                                                       |         |
| 18           | ورمنثور      | حضرت ابرا ہیم علیدالسلام کے معند کرنے کی تفصیل ذکر فرمانا-            | 20      |
| -43          | منداحر       | آ تشنمرود میں ایک چھکل کے بھونک مارنے کا ذکر فریانا۔                  | 20      |
| 8            |              | حضرت ابراتيم عليدانسلام اورحضرت اساعيل عليه السلام كي سرگذشت كي مفصل  | 44      |
|              | بخاری شریف   | اطلاع دينا-                                                           |         |
|              | درانمغور     | حضرت موی علیه انسلام اورایک عورت کی تهمت کا قصه بیان کرنا -           | 44      |
|              | بخاری شریف   | واؤ دعلیدالسلام کے قلیل مدت میں پوری زبورختم کرنے کی خبر دیتا۔        | 41      |

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

### عرض حال

قطب عالم حضرت مواد تاسید محمد بدرعالم صاحب قدس مرہ کے بارے میں لکھنا آٹھیں ذیب دیتا ہے جومول نا کے مرتبہ سے روشناس ہوں۔ یہ بیج بدان تصوف کی حقیقت سے ناواقف ولایت کی ماہیت سے نا آشنا' آ داب مریدین کی معنو مات سے کورا' نکات ومعارف مشائخ سے آگا ہیں کیکن قلب کا داعیہ مجبور کرتا ہے کہ پچھ گذارش کروں للمذابہ چندسطور حاضر ہیں ہ

مثل مشہور ہے کہ'' مقل آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگوید'' مولانا کی ذات گرامی سے! دران کی صفات عالیہ ہے علمی حلقہ اچھی طرح واقف ہے کہ وہ اس دور میں کس یابیہ کے عالم اور شیخ رہے ہیں۔ بیسویں صدی کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ انگریزوں کی غلامی کا پورا اثر ہمارے معاشرے پرمحیط ہوگیا تھا جس میں معصیت اور بددین کی محتامور گھٹا کیں اُمنڈ اُمنڈ کر پینجبراسلام صلی اللہ علیدوآ لدوسلم کے لگائے ہوئے باغ کووران کررہی تھیں۔ جے دیجھوا تگریزی تعلیم اور انگریزی معاشرت کا دلدادہ-سید سے سا د ہے مسلمان تو در کنار اعتصے خاصے دبندار حلقے بھی اپنی او فا د کوانگریزی تعلیم دلانا ہی را و نجات بیجھتے ہے الا ماشاء اللہ - اس ز مانے میں ایک سعیدروح کا اسپیز آپ انگریزی تعلیم سے بعتررضرورت استفادہ کے بعدد پی تعلیم میں منہک ہوجانا بقینا اس بات كاشامد ہے كدانشدتعالى اسنے اس بند سے سے كوئى مخصوص كام لينا جا ہتا ہے - چنانچے مولانا قدس سره كى مخضر سوائح حيات ہے جس كو صاحبزا وہ حاجی حافظ مولوی آفتاب احمد صاحب نے رقم فر مایا ہے 'آپ کومعلوم ہو جائے گا کہمولا ٹا قدس سرہ نے صحت' علاقت' سازگار اور ناسازگارتمام حالات بیس کس طرح دین کی خدمت کی ہے میحض قال ندسی کومتا تر کرسکا ہے اور نہ کرسکتا ہے-زندگی ہمیشہ زندگی سے بنتی ہے چراخ سے چراخ جلتا ہے۔ زبانی مجموعک سے تو چراغ کل ہوتا ہے طالت بدین چکی ہے کہ جولوگ اسلام کے قائل بھی ہیں و ہاس طرح کہ اسلام کوصرف نماز'روز ہاور جج وز کو ۃ کی من موجی تشریح کردھے بیٹے جاتے ہیں' ظاہری اور باطنی حالات کی درنتگی ہے بمشکل علاقہ رکھتے ہیں۔نشست و برخاست 'معاشرے کے دوسرے مسائل مثلاً کھانا' بینا' تجارت' ملا زمت ٔ صله رحی' اصلاحِ نفس' معاملات کی صفائی' تعلیم' اخلاق کی تغییم' الویست ورسالت کی تعقیم غرضیکه دین مصطفوی صلی التدعلیه و سلم کی سیج خدمت جبی ممکن ہے کہ انسان جو کچھ کے اے عملاً کر کے دکھائے - بدشمتی ہے عوام تو عوام علاء بھی الا ماشاءا مقد تہذیب نفس کے اس راز کونبیں برتے - اس تاریک زیانے میں پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشگوئی کے مطابق علائے امت میں ا یک ایسے عالم باعمل کی ضرورت تھی جومن کل الوجوہ قابل اعمّا دھلح اور سنت نبو ہیا کے زیور ہے آ راستہ' اتباع شریعت کا مدیس مخلوق کے لئے نمونہ اور ججت ہواور طریقت کی دشوارگز ارگھا ٹیوں کا راہبر-

مولا نا قدس مره کی ذات ستو ده صفات انہی خوبیوں کی حامل تھی' حرص و ہوں' غیظ وغضب' حسد وبغض' بخل وحبّ مال'

رعونت 'تكبر ونخوت 'خود پسندى 'ورشق وختی پاس بھی نه گذرتی تھی 'عبادات کے علاوہ عادات اورامور مباحہ مثل حرکات وسكنات تك ميں سنت مصطفویه کے اتباع کی فکر رہتی تھی - صبر وشكر'ا خلاص وصدق 'تو كل ومجت اللی اور رضا برقضا پر اس درجه عیل تھے كہ ثابیہ و باید - صوری و جاہت 'معنوی ہیت 'كر بماندا خلاق عكیماندا شفاق مادراند ترحم' پدراند شفقت 'لطافت طبح 'ظافت و طہارت نفس' مبی شرافت 'سبی نبی بت فاشع و خاصع 'مہمان نواز' متواضع 'غرضيكه تمام اوصاف ميں يكمائے روزگار تھے - بيسويں صدى كا بيدر شبوار بدايوں ميں بيدا ہوا اور اپنی نورانيت سے ديو بند' ڈانجيل' بھاولنگر' شدُ واله ياراوركرا چی كومنوركرتا ہوا مركز ثقل لينی اپنے جہ مبد كے سابدی طفت میں بناہ گزیں ہوگيا - اناللہ وانا اليدراجھون

میری خوش قتم ہے کہ حضرت قد س سرہ نے اس کتاب کو چھپانے اوراس کی اشاعت کے لئے میری درخواست قبول فر،

کر مجھے بی اس کی اج زت مرحمت فر مائی اور کتابت کے مصارف کا بیشتر حصہ خود حضرت رحمۃ القدعلیہ بی نے پورا کیا - القد تعدلی کا شکروا حسان ہے کہ والدصاحب مرحوم جناب خان بہا در حاجی و جیہ الدین صاحب اور میرے بڑے بھ ئی مرحوم صاحبز اوہ حدی ہوتی حدید الدین ساحب کی طباعت میں حدید کی حدید الدین ساحب کی قائم کی ہوئی حاجی و جیہ الدین چیری ٹیبل ایسوسی ایشن کی وجہ سے اس کتاب کی طباعت میں کوئی دشوار کی بھی پیش نظر نہیں ہے - میں ایسے حضرات کو بھی اس کتاب نایاب کی اشاعت کی اجازت و سے رہا ہوں جن کا مذف نہ کیا مقصد اش عت دین ہواور صرف جلب منفعت نہ ہو' بشرطیکہ کتاب من وعن چھائی جائے اور کوئی حصہ س کا حذف نہ کیا حدید کیا ہوگ

الله تعالی اس پیک ذات کے طفیل ہم سیاہ کاروں کی مغفرت فرمائے اور صاحبزادہ مولوی حاجی حافظ سید تناب احمد صاحب کو حقیقی معنوں میں موما ناقدس سرو کا جانشین بنائے - آئین ٹم آئین

000

ادنیٰ خادم آستانه فریدالدین احمدا بوجیه

### بسم الله الرحمن الرحيم

# حضرت اقدس والدصاحب قدش سره کی حیات ِمبار که کی ہلکی سی ایک جھلک

الحمدلله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلوة و السلام على سيدالمرسلين و امام المتقين و على اله و اصحابه اجمعين

تر جمان اسند کی جدید چہارم زیور طبع ہے آ راستہ ہو کرنا ظرین کے سامنے اس وقت آ رہی ہے جبکہ اس کے مؤلف حضرت العلامہ وابد صاحب نورانقد مرقد واس دار فانی ہے رحلت فر مانچکے ہیں۔اناللہ واناالیہ راجعون

اس جلد میں انہوں نے معجزات پر ایسی محققانہ و عالمانہ سیر حاصل بحث فر مائی ہے جس کو پڑھ کرایک صاحب فہم انسان سمجھ لے گا کہ مجز ہ کی حقیقت کیا ہے اور جب اس کاغور سے مطالعہ کرے گاتو ان شاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک وشبہ ت اس طرح صدف ہوجا نمیں گے جیسے آئینہ ہوتا ہے اس لئے حضرت اقدی رحمۃ اللہ علیہ کواس جلد کے طبع ہونے کا بے چینی سے انتظار لگا ہوا تھا' اور بہت مسر وریتھے کہ اللہ تعالی نے ایک بہت اہم کام لے لیا - ان کی مسرت کا انداز ہ انھیں کے ان اشعار سے فر مالیں سے

اک جلد مجرات کی لایا ہوں بخر کو اس کے سوا تو حوصلہ کیا ہے غاام کو کر لیس اگر قبول تو کیما شرف ملے پٹتوں کو اس حقیر کی اور اس غلام کو ہو جائے یہ نصیب تو رہ جائے یادگار بخشش کی اک کریم کی اینے غام کو

اور جس طرح بستر علالت پر بیرکام حفزت اقدی والد صاحب رحمة القدعلید نے سرانجام دیا ہے وہ صرف القد تعالی کا فضل اور
حفزت رحمة القدعلیہ کی کھلی کرامت ہے ورنہ اس قدرا ہم موضوع جس میں استے وقیق وعمیق مسائل پرروشنی ڈائی گئی ہو کہی صالت
میں املاء کراناممکن ندھ - اللہ تعالی حضزت رحمة اللہ علیہ کی اس می کوقیول فرمائے اور ایسا صلہ عطافر مائے جواس کے نزویک بہتر
ہے بہتر ہو - آمین - اور مزارم بارک کونور سے بھردے - ﴿ مِنا اَیَّتُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اَلْهُ عَلَى اَلْهُ مَا اَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَبَادِی وَادْ حُلِی جَنَّتِی ﴾
فَادْ خُلِی فِی عِبَادِی وَادْ خُلِی جَنَّتِی ﴾

حضرت. قدس رحمة الله عليه كى ذات ستوده صفات كے متعلق بچھ لكھنا گويا سور ن كو چراغ دكھلانے كے متر ادف ہے 'ن ك حيات مباركه كا تو ہر پہوا بيازر بي اور عجا ئبات پر مشتمل ہے كداگر ہر پہلو پر تفصيل وبسط ہے كام ليا جائے تو ايك ايك كتاب بن جوئے 'كين اس جگه نداس كام كيا جائے تو ايك ايك كتاب بن جوئے 'كين اس جگه نداس كام كے ہندائم ہم البند انہایت مختفرہ مجمل طريقہ ہے بچھ حالات بر دقلم كرنا ہى مناسب معلوم ہوا۔
زندگی کے ابتدائی حالات بھے حضرت اقد كس رحمة القد عليه كى ولا دت باسعا دت كا تب ازل نے شہر بدايوں كے حصہ بير كھى 'اس نے بيجسم سعد دت وعلم وحم كامر چشمہ (المال ہے بمطابق ۱۹۸۸ء) ميں و بين ظهور پذير ہوا۔
ميرے دا دا صاحب مرحوم ومغفور پوليس آفيسر شے۔ اس وقت بدايوں ميں تعينات شے اس جگہ چند سطوران كى حيات طيب

کے متعلق لکھنا بھی ضروری محسوس ہوا۔ یہی حال ان کے کمالات کا ہے کہ کیا کیا تھوں۔ بہت ہی باا ظارق مدرق القول والوعد سے ان کی عباوت وریاضت کا بیالم تھا کہ سولہ سال کی عمر سے سفر وحصر بھی تنجد ناغر نہیں ہوا۔ چشتیہ سلیلہ میں داخل سے آخر عمر میں ذکر اللہ ان کا آئی اس ان کی بیار مرتبہ یومیہ کیا کرتے ہے تھے تلاوت کلام ودیگر وظا لف کے علاو وسات جی کئے ہے اور وفات کے وقت حصر سے علیہ سے فر مایو تھا کہ ہم نے بھی جھوٹ نہیں بولا جواس طا زمت کے لاظ سے محمر العقل معلوم ہوتا ہے اور وفات کے وقت حصر سے رحمت اللہ علیہ سے فر مایا کہ ہم نے بھی جھوٹ نہیں بولا جواس طا زمت کے لاظ سے محمر العقل معلوم ہوتا ہے اور وفات کے وقت حصر سے رحمت اللہ علیہ سے فر مایا کہ ہم نے تم لوگوں کے لئے رو پہنیس چھوڑ الکین تمہار ہے جسم میں حرام کا ایک بیہ نہیں لگایا ہے 'تما معر بھی اللہ علیہ بیہ رشوت کا نہیں نیا ۔ اور ان صفات والے انسان سے اس قسم کی غرموم حرکت کب سرز د ہوسکتی تھی ۔ اس سے آپ ان کی مغفرت فر مائے اور جنت الفردوس کے اٹن درجات میں جگہدد ہے۔ آئیں ہو میں میں میں جا میں ہوتا ہے تا دول درسے تا بیاں ہی موقت ولا درست میں جا میں ۔ اللہ علیہ کی سعادت و تبولیت کے آٹار ولا درت سے قبل ہی رونما میں موقت ولا درست میں جا میں میں جا میں موقت ولا درست میں جا میں اللہ میں میں جمر اللہ علیہ کی سعادت و تبولیت کے آٹار ولا درت سے قبل ہی رونما

کرامت بروفت ولا دست کے وقت لیڈی ڈاکٹر انگریز موجود تھی لیکن ولا دت میں تا خیر ہور ہی تھی اس نے بہت سعی کی لیکن میں بوٹے شھے۔ ولد دت کے وقت لیڈی ڈاکٹر انگریز موجود تھی لیکن ولا دت میں تا خیر ہور ہی تھی اس نے بہت سعی کی لیکن میں بیک مام موانا ممکن ہے۔ آخر کا رواوا صاحب مرحوم کو سب میں ناکام رہای انگراس نے کہا کہ اب تو آپریشن کرنا ہوگا جس میں بچہ کام موبانا ممکن ہے۔ آخر کا رواوا صاحب مرحوم کو اجازت ویلی ہوئی اور اس نے آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ صرف استے وقفہ کے لئے ایک مسلمان سعید وائی آ بیٹی ۔ بس کی تھی فورا ولد دت ہوگئی گویا کہ اللہ تھا کی مین کورٹ کا فرکے ہاتھ میں ایسا جسم مبارک جو آئی صفات کا مالک ہونے والما تھا دے والما تھا دے دیا جسے دیا جس کی تا مقدر ہوا' بیا یک کھی کرامت ہے۔

سلسمتر تعلیم پی حضرت والدصاحب رحمة الله علیه بچین سے بی بہت نفیس اور نازک مزاج ہے۔ حسب وستور پہلے تر آن پاک کو تعلیم حاصل کی بھرا تھرین کے لیا اصل رخ بدلا اور کا تعلیم حاصل کی بھرا تھرین کے لیا اصل رخ بدلا اور الله تعالی نے دیوی تعلیم سے نکال کرا پے اورا پے رسول کر بیم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ جودین اپی مخلوق کی ہواہت کے لیے اللہ بھرات کا این کا اسلام میں کہ اسلام کے دریعہ وسلام کے دریعہ جودین اپنی مخلوق کی ہواہت کے لیے اللہ بھرات کی اسلام کے دریعہ وسلام کے دریعہ بھرات کی اللہ بھرات کے لیے اللہ بھرات کی اسلام کے دریعہ اللہ علیہ جودی نماز کے لیے اللہ بھرات کی این کو ایک مسجد بھی تشریف لیف کے دہاں معزمت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ تھ اس کوئ کر آباد صوب بورٹی کی ایک مسجد بھی تشریف لیف کے دہاں معزمت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ تھ اس کوئ کر

ایک گیار وس له بچه نے تو نین ایز دی ہے فیصلہ کرلیا کہ انگریز ی تعلیم کور ک کر دیا جائے۔

علم دین کی طرف ربخان ﷺ گروں گا۔ داداصا حب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ میں قود نے تعییم حصل کروں گا۔ داداصا حب مرحوم کو میدخیال ہوا کہ میروہ ہی بچوں کی طرح بدشوتی ہے چنا نچا نھوں نے کافی تختی اور تادیب ہے کا میر پھر صبح کو دریا ہنت فر ہایا اب تمہاری کیارائے ہے؟ جواب وہی تھا کہ بی عرفوں گا۔ وہ ارادہ کیے تبدیل ہوسک تی جو پختہ عزم کی شکل میں چن ن کی طرح تھا تمام مختبوں کے باوجود کس ہے میں نہ ہوا' میصالت دیکھ کر داداصا حب سمجھ گئے کہ میہ و تعی پکھر از ابہیہ ہے جنا نچا نھوں نے فورا محدث میں معرف معرف میں اور اور انہ ہوری تھا اللہ بھوری تھا اسلال احمد صاحب سہار نبوری تھا اللہ فی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عریف ارسال کیا' جس میں بوراوا تعہم ن وعن تحریفر مایا۔ مولا ناخلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً تحریفر مایا کہ آب اس معادت منظم کیا' جس میں کیوں حائل ہوتے ہیں' بلکہ آپ کواس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر نا چا ہے اور بزاروں خوتی و مسرت ک ہاتھ س کی

اجازت وین چاہئے۔ چنہ نچے بیجسم سعادت وعلم گیارہ سال کی عمر میں اسپے شفیق والدین سے جدا ہو کر مدرسہ مظا ہر العلوم سہار نبور پہنچ گئے اور حضرت مول ناخلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیرتر بہت وشفقت انہی کی متجد کے حجر سے بیں قیام پذیر ہوئے اور تعلیم کی پنکیل فر مائی جس بیں آٹھ سال صرف ہوئے اور انہیں سال کی عمر میں اردو ٔ فاری عمر فی تعلیم حاصل کر کے اس مدرسہ میں مدرس بھی ہو گئے اور دوسال درس دینے کے بعد قسمت نے وہاں سے تھینچ کر دیو بند بحرالعلوم رئیس المحد ثمین حضرت مول ناسید محمد انور شاہ تشمیری کی گود میں لاڈ الا اور دہاں ان کے نورنظر ہے رہے۔

درس و تذریس ﷺ دارالعلوم جیسے علمی مرکز میں مدرس کے عہد ہے پر فائز کئے گئے وہاں ہے حضرت شوصا حب رحمة الله علیہ کے ہمراہ جا معداسلا مید ڈ ابھیل جانا ہوا' جس کی ابتداا نہی متبرک ہاتھوں سے ہوئی اور آج تک اس جامعہ سے پینکڑوں علاء ہن کر نگل بچکے ہیں اور پیسسدہ الحمد للذا بھی تک جاری ہے -حضرت والدصا حب رحمة الله علیہ نے چار مرتبہ سے خالب علموں کی صف میں بیٹی کر پڑھی ہے حالا نکہ اس وقت خود دورے کے مدرس تھے -

احترام است و پہلے کین کمال ادب و کیھے کہ باو جود حضرت شاہ صاحب رحمۃ الشعلیہ کے اصرار کے اس طرف نہیں ہیئے۔ اس وقت کو کیا کہتے حضرت شاہ صاحب رحمۃ الشعلیہ کی وفات کے بعد بھی بھی اس جگہ پیٹے کر درس نہیں دیا بلکہ بمیشہ اس جگہ ہے ہے کہ بیٹے کرتے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ قیام بھی دونوں کا اس طرح ساتھ دیا کہ دونوں کے کمرے برابر ہے حتی کہ درمیان میں درواز و بھی تھا لیکن کم ل ادب و کیھئے کہ چارسال کی طویل مدت میں ایک مرتبہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ الشعبیہ نے بنسی تک کی آورانیں سنی اورا پنے اس محبوب اور فاضل تلمیڈ کو ایس سندا ہے دست مبارک ہے تر فر ماکر عنایت فر مائی جونل اسکیپ سائز کے ایک صفحہ پر ہے جو پھھ اس میں تحریر فر مایا ہے وہ ایک محدث کے لیے بجا طور پر قابل فخر ہے میرے علم میں ایس سند حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کئی تلید کو نہیں عنایت فر مائی جوائی طویل اور اتی خصوصیت کی حائل ہو۔

تصنیف و تالیف ﷺ ای دوران میں حضرت والدصاحب رحمۃ الشعابیہ نے شخ این ہام کی کتاب زادالفقیر پر حاشیہ تحریز مایا جس کا نام مشزادالحقیر ہے آپ اس نام کی خوبی ہے ہی اس حاشیہ کی نفاست کا آغداز وفر مالیں -حضرت شاہ صاحب رحمۃ الشعابیہ کی وفات حسرت آیات کے بعد فیض الباری جیسی اہم تالیف کے لیے قدرت نے حضرت اقدس واحد صدب رحمۃ الشعابیہ کا انتخاب فر مایا اور بیر خدمت آخص کے بیر دکی گئے۔ چنا ٹیجہ حضرت والدصاحب رحمۃ الشعلیہ نے اپنے ضعیف کا ندھوں پر اس اہم کا م کوا محالیا اور جس طرح اس کوا خوام دیا وہ علی طبقہ کے سامنے ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ الشعلیہ کے ادق مضامین و مسی تقاریر کو اس ساست اور جامعیت کے ساتھ پیش کیا کہ اب ایک مطالعہ کے والاغور کرتا ہے کہ وہ اُوق مضامین کو نے سے اور اس دو ہزار صفحات کی کتاب کو ہزار وں صفحات کے مطالعہ کے بعد مرف دو سال میں مرتب فر مایا گیا - درس کے ساتھ اور اس وقت جبکہ ایک شدید مرض میں جتا ہے تینی وق کے آئوکش کی کہ نصف نصف شب بیش کرگذرتی تھی ۔ اس حالت میں چودہ گھنے یومیہ کام کرتے تھے۔ اس کیفیت میں اور اس مخت شاقہ کے بعد ریع کم کاسمند رکوزہ میں بند کیا جو انہوں موتوں ہے جرابوا ہی اور اب میں ہے ہرا ہوا ہے اور اب اس میں ہو وق کی کرنا کہ دو اُق چکا ہے اور اُس موتوں ہے جرابوا ہے اور اب اس میں ہے ہرصاحب ذوق اپنے دوق کے موافق موتی جن کرنا کہ دو اُق چکا ہے اور اُس

رہا ہے۔ اللہ تع کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کواس کا اجرعظیم مرحمت قرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطافر ، نے ۔ آمین ۔ جامعہ اسمامیہ فی ابھیل میں ستر وسال حدیث کا درس دیا پھر وہاں ہے تشریف لے آئے مشیت ایز دی کے تحت اور وہ س لیے کہ ایک دوسرے مقد م پر علم کا دریا بہانا منظور تھا چنا نچے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاولگر تشریف لے گئے جہاں ایک مدرسہ تھ جو صرف دو کمروں اور درختوں سے بھوئی وراب وہاں بر صرف دو کمروں اور درختوں سے عبارت تھا۔ گویا کہ اس علمی درس گاہ کی تاسیس بھی انھیں متبرک ہاتھوں سے بھوئی وراب وہاں بر مدرسہ ہے جس کا نام جامع العلوم ہے کتب خانہ بھی بہت اچھا ہے تعمیر بھی اچھی خاصی ہو پھی ہے۔ استرت کی نے اس طرح اس بھاولنگر سے شہرکو علم کی دولت سے نواز ا'اور بیسب پھھر ف ایک سال سے قیام کا نتیجہ تھا۔ اب انداز ہ رگاہئے کہ منہ تعالی اپنے اس بھاولنگر سے شہرکو علم کی دولت سے نواز ا'اور بیسب پھھر ف ایک سال سے قیام کا نتیجہ تھا۔ اب انداز ہ رگاہئے کہ منہ تعالی اپنے اس برگزیدہ بندے کوکس طرح اپنی رحمتوں میں گھیرے گھیرے لئے بھر دہا ہے۔

تر جمان السند کی تا بیف ﷺ پھر وہاں ہے و بنی تشریف لائے اور ندوۃ المصنفین جس کو حضرت والدص حب رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم رفقاء حضرت موما نا حفظ الرحمٰن صاحب سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عثیق الرحمٰن صاحب عثر نی نے قائم فر مایا تھا ای کی ایک کڑی بن گئے جس پر اب بیدادارہ فخر کرتا ہے کہ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اس کے رکن رہ چکے جیل وہاں ترجمان السند کا سلمنشروع ہوا - اس کتاب کی ترتیب و تبویب سب پجھے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ج نب سے ہے۔ ترجمان السند کا سلمنشروع ہوا - اس کتاب کی ترتیب و تبویب سب پجھے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ج نب سے ہے۔ سکتاب اس قد رنفائس و عجا نبات سے معمور ہے کہ کیا تحریکیا جائے اس کے عنوا ناست ہی دیکھ کرانسانی عقل جران ہوجاتی ہے میا مصرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدو ہے ہوسکتا ہے ور نہ بیکا م انسان کا نہیں اس کام کے لئے کس قد رفہم و ذکاوت اور کیب حافظ اور کتن اصاد یہ پر عبور در کار ہے اس کا اندازہ صرف عالم مشتغل ہی لگا شکل ہے -عنوان ہی لگانا مشکل کام ہے اور پھراس کے لئے حدیث ما شلاش کر کے نکالنا یہ کتنا مشکل ہے اس کا بیان اور سمجھانا پھر کار دار و۔

پاکستان میں تشریف آوری ﷺ ترجمان السند کی پہلی جلد تو حجے گئی لیکن جب دوسری مجلد کا نمبر آپ تو تقسیم ہند ہو گئی اور حضرت والد حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ کرا چی تشریف لے آئے اب یہاں نہ لائبریری تھی ناملی مجالس کا کوئی ذریعیہ سیکن حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ نئی تنو ورجا جا کر اور کس قد رمحنت شاقہ برداشت فر ما کرمطالعہ فر مایا اور اس کتاب کی تالیف کے سلسلہ کو جاری رکھا – ان کوتو صرف علمی گفتگو یا مطالعہ ہے ہی راحت و آ رام مانا تھا جس طرح مجھلی کو سمندر میں خواہ کتنا ہی طوفان کیوں نہ ہو اور شکلی میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سی – بالکل بی عال حضرت اقد سی والد صاحب رحمة الله علیہ کا تھا –

پاکستان میں دی اسلامی حکومت میں کوئی بڑی دیٹی علمی درسگاہ نہ تھی'اس کا قیام کس قد رضروری تھا اس کا احس سان کو بہت تھ۔
پاکستان میسی بڑی اسلامی حکومت میں کوئی بڑی دیٹی علمی درسگاہ نہ تھی'اس کا قیام کس قد رضروری تھا اس کا احس سان کو بہت تھ۔
چنانچہ دیگر رفقاء کی معاونت سے بید درسگاہ قائم ہوئی جواب جامعہ اسلامیہ کہلاتا ہے اور تقدیر نے اس ملمی مرکز کے لئے ٹنڈوا ۔ یار
کی سرز مین کو پہند فر مایا جس کی تمام تر ابتدائی فرمہ داریاں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ہی تھیں ۔مثل چیدہ چیدہ معاء کا جمع
کی سرز مین کو پہند فر مایا جس کی تمام تر ابتدائی فرمہ داریاں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ہی تھیں ۔مثل چیدہ چیدہ معاء کا جمع
کی سرز میں کو تین کرنا'تمام تھم ونسق چلا نا بیسب پچھاٹھیں کے بیر د تھا اور انھوں نے بیسب پچھ جس حسن وخو بی سے انجام دیا
اس کا تحریر میں لانا د شوار ہے۔الجمد لللہ بیعلم مرکز دینی کام مہیۃ،اچھی طرح انجام دے رہا ہے۔

مدینہ منورہ کی بچرت ﷺ پھر قدرت نے اپناس مجبوب ترین بندہ کو اُس سرز بین سے نکال کراس سرز مین مقدسہ پر پہنچادیا جس کو اپنے مجبوب ترین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہند فر مایا تھا۔ یہاں کس طرح تشریف لائے اور کسے کسے بجا نبات اور واقعات یہاں کے قیام میں پیش آئے اُن کو کھوں تو پھر طول ہوتا ہے اس لئے سب کو ترک کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ فرض یہاں بھی تالیف کا سلسلہ جاری رہا اور تالیف کے سلسلہ میں ایک نئی جگہ میں جو صعوبتیں ہو سکتی جیں اُن کا پیش آنا ضروری تھا سکین پھر بھی تدرت نے بہت مساعدت فرمائی۔

ایک مرتبہ حفرت والد صاحب رحمۃ الله علیہ ۵۳ عیں ج ہے والبی تشریف لا رہے ہے کہ کارکوہ دشہ بیش آیہ جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شہید ہوگئی اور سر میں بھی زخم آئے اور دائیں ہاتھ میں بہت چوٹ آئی - بدن سے خون بہت زیادہ نکل گیا۔ تقریباً تچہ گئے جنگل ہی میں بڑے رہے پھر خدائی امداد آئی اور چند عرب پنچ اور انھوں نے کار کے ڈرا ایمور سے کہا زیادہ نکل گئی ہے۔ تقریباً تچہ گئے جنگل ہی میں بڑے رہے کہا تھا لیکن قدرت خدا انجن بالکل ٹھیک تھا اتفاقا ہم لوگ جدہ میں موجود ہے فوراً لبنا فی ہوائی تھا کہ میں موجود ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے علاج کامیاب رہا اورا فاقہ ہوائی تھا کہ مدید منورہ واپسی کا ارادہ فر ، بیا چونکہ حضرت والدصا حب رحمۃ اللہ علیہ کو خموں کی تکلیف ہے کہیں زیادہ اذبیت مدید منورہ سے جدائی کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مدید شورہ اس کی جان ہورہ ہی جان کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مدید شورہ اس کی جان ہورہ ہی واپسی کا ارادہ فر ، بیا چونکہ حضرت والدصا حب رحمۃ اللہ علیہ کے باوجود رہی اور المحمد ندیسری جمدشائع ہوگی۔ کہا نا النہ کے مطالعہ کرنے والے بخو بی واقف ہیں کہ حضرت والدصا حب رحمۃ اللہ علیہ اس المحمد میں رہتے ہوئی واقف ہیں کہ حضرت والدصا حب رحمۃ اللہ علیہ اس علی اھتی ل کے سہ تھ ساتھ تھر یا آئی گھائے ایر میں میں رہتے تھے اور وہ بھی اس ادب واحر ام کے ساتھ جواس مقام بلند کے من سب تھا یعنی حرم شریف میں رہتے تھے اور وہ بھی اس ادب واحر ام کے ساتھ جواس مقام بلند کے من سب تھا یعنی حرم شریف میں رہتے تھے اور وہ بھی اس ادب واحر ام کے ساتھ جواس مقام بلند کے من سب تھا یعنی حرم شریف میں رہتے تھے نہ گفتائے وہ رہ کی طرف تھے اور وہ بھی اس ادب واحر ام کے ساتھ جواس مقام بلند کے من سب تھا یعنی حرم شریف میں رہے تھے اور وہ بھی اس ادب واحر ام کے ساتھ جواس مقام بلند کے من سب تھا یعنی حرم شریف میں رہے تھے نہ گفتائے وہ وہ رہ کی تھے تھے اور اپنی پوری توجہ جن تعام بلند کے من سب تھا یعنی حرم شریف سے سے تھے اور وہ تھی اس اور وہ تھی اس اور کے تھے۔

حصرت وامد صاحب رحمة النه عليه كواس عاد شرك بعد سے ضعف بهت ہو گياتھا جم قد رخون نكل گي تھا اس كى تا فى نه بوئى اوراب چارس سے تو بالكل بسر علالت پر سے نماز تك ليث كراشارہ سے ادافر ماتے ہے كھ نابالكل نام كوت يعنى رو فى الله مصلى اور بيس اور خيات بيل بعل الله عليه و كى اشياء استعال ہوتى تقييں ۔ اتى شد يدعلالت ميں بھى چوش عينے ان كواس كا خيال مگار بتا تھا كہ امت جمہ يعلى الله عليه و سكم كوس صورت سے زيادہ سے زيادہ فى كدہ پہنچا يہ جا ستا ہے چوش عينے ان كواس كا خيال مگار بتا تھا كہ امت جمہ يعلى الله عليه و سكم الله عليه و بين الله بيك بين عنوان تا تم كي الله عليه و بين عنوان تا تم كي الله عليه و بين عنوان تا تم كي الله عليه و بين الله بيك مرور يات اور مشكلات اور أن سے ہمارے رسول الله عليه و آله و سلم چونكه آخرى رسول بين اس ليے وہ تو قيا مت تك كى ضرور يات اور مشكلات اور أن سے بين كي بين سے بين مرور يات اور مشكلات اور أن سے بينے كى سب صورتيں بيان فر با گيج بين سے يومرف ہمارى كوتا و عقى اور كم بنى كرامت كى حيثيت ركھا ہے ، بعض صاحب ن نے بين حضرات نے اس كا مطالعه كيا ہے وہ جرائ بين كه يهام اس وقت بھى اليك كھى كرامت كى حيثيت ركھا ہے ، بعض صاحب ن نے بين حضرات نے اس كا مطالعه كيا ہے وہ جرائ بين كه يهام اس وقت بھى اليك كھى كرامت كى حيثيت ركھا ہے ، بعض صاحب ن نے فرائسيں ميں بور باہے۔

پھر جب طبیعت بہت زیادہ علیل ہوگئ تو خیال ہوا کہ سب احباب کوایک خطانکھوا دیں تا کہ بار بار جواب دینا نہ پڑے اور سب مخلصین حضرت رحمۃ امتدعلیہ کے مسلک کواچھی طرح سمجھ لیس اور ایسی نصائح اس بیس تحریر فرماویں کہ جوان کی دنیاو آ بہتری کا باعث ہوں۔ چنا نچہ اس ارادہ سے قلم اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے تو نصیحت نامہ کی صورت اختیار کری، ورالحمد مندوہ بھی فور اُطبع ہوگیا اور اس کا تر جمدا نگر بزی مجراتی زبانوں ہیں ہوگیا اور شائع بھی ہوگیا۔

پھر پھوایا م ایک تویت کے گذرے کہ ہرونت اشعار فر مایا کرتے تنے جو عجیب وغریب نصائح پرمشمنل تنے اورایک نعت بھی ہو جو بہت سمی ہے بیرسب علیحدہ علیحدہ شائع بھی ہو چکے جیل جن کے نام شان حضور صلی اللہ عابیہ وسلم، فسمت کا ستارہ 'فریاد مظہر' عزیوں کے نام درومندانہ مکتوب جیں۔ اس مکتوب کا ترجمہ انگریزی بیں بھی شائع ہو چکا ہے۔ بیسب پھے بجیب وغریب نصائح پر مشتمل بچموعہ طبع شدہ ہے جس کونا ظرین پڑھ کر حیران ہوتے جیل کہ اس قدرد قیق ومشکل مضاجین کس مبل ندواز میں اور مختمر طریقے سے بیان فرمائے جیں جو اللہ تعالی کی غیبی مدو کے بغیر ممکن نہ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب ہی فنون سے دلچیسی کی مثل فقہ تفیر نقد ادب منطق فلے فلے اور علم حدیث میں تو ماشاء اللہ کمال حاصل تھا۔

سلسلة بيعت ﷺ حفرت رحمة الله علية تصوف بين بهي كامل واكمل تصاوراس كے حصول كى ابتداء في اقد و قالس اكبين حفرت مولا نامفتی اعظم شوعز بر الرحمٰن عثانی نقشبندى رحمة التذعليه ہوئى - حفرت مفتی صاحب رحمة التدعليه كے كمالات كا اگر ذكر چيئرا گي تو مضمون بہت طویل ہوجائے گا ان كے نام نامی سے تو برخص واقف ہے اور ان كے كمالات وصفات ہے دنيہ شنا ہے الجمد لتد جب حضرت والد صاحب رحمة الله عليه نے وحمور كی تسبیحات الحمد لتد جب حضرت والد صاحب رحمة الله عليه نے وحمور كی تصورت كی تصورت كی تصورت فر ما یا تو مفتون مليحد و خوو فر مائى - اس ميدان كو فيضان مليحد و مليحد و محمول فر مائے تھے اس كی صحت كی تصديق صاحب رحمة الله عليه نے خوو فر مائى - اس ميدان كو فيضان مليحد و مليحد و محمول فر مائى - اس ميدان كو

حضرت رحمة التدعلية نے ابھی بورا طے نہ فرمایا تھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمة الشعلية نے واقی اجل کو لبيک کہا اور رخصت ہو گئے ۔ انالتدوانا اليدراجعون - الشدتعالی مغفرت فرمائے اوران کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں جگہ مرحمت فرمائے - "مین بھر انہی کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب رحمة الشعليہ کی خدمت میں عاضر ہو کرتجد بيد بيعت فرم نی انھوں نے نہايت شفقت و مبر بانی ہے اس طرح تربيت فرمائی کہ اولا د ہے بھی زيادہ - آب ان کی محبت وشفقت کا اندازہ اور حضرت واحد صحب رحمة الشعليہ کے درجہ کا اندازہ بھی اُن کے اس فرمانِ مبارک ہے لگالیں فرمایا کہ اگر ضدائے تھی نی قیامت کے دن مجھ سے دریا فت کرے گا کہ کیالائے ہوتو میں مولانا محمد بدرعالم سلمہ کو بیش کر دوں گا۔

مندرشد و مدایت پر فائز ہونا ﴿ اورای پربس نیس بلکہ خلافت خاصہ ہے بھی سرفراز فر مایا - حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس درجہ کے ہزرگ ہے اس کا تحریم میں لانا دشوار ہے وہ ایسے با کمال اورصاحب تصرف بزرگ ہے کہ میری نظر سے آئ تا تک ایسا ہزرگ نبیس گذرا' ان کا ہر کمل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سنت پر تلا ہوا ہے اور ان کی مجلس میں بے کار باتوں کی تو گنجائش ہی نہیں ' ایسے با خل ق اور مجسم محبت ومروت ہے کہ انسان ایک مرتبہ ملا قات کر کے فریفتہ ہوجا تا تھا - اللہ تعالیٰ من کی مغفرت فرمائے اور درجات و کی یہ مرحمت فرمائے سع

#### کیا کیالکھوں صفات کہ ہرشان ہے ٹی

حضرت والدصاحب رحمة الله عليہ كے مرض كا زمانہ جس قد رطويل ہوگيا اتنابى ضعف و نقابت بھى برحتى گئى - استے طويل مريض كا مزاج كيسا ہوجا تا ہے بياتو آپ كومعلوم ہے ليكن يبال توبات ہى كچھا ورخى - السے خوش اخلاق ہے جس كا تحرير كرنامشكل ہو اور ائلہ ورسول كى محبت ومعرفت كا ايساجام ہے ہوئے تھے كہنہ بوچے ئچرة مبارك ايسامنور و بشاش تھا كہ ديكھنے والا بيا نداز ہ ہى نہ لگا سكتا تھا كہ ديكھنے والا بيانداز ہ ہى نہ لگا سكتا تھا كہ بيآ دى مريض بھى ہے يانہيں اليانے نفيس مزاج مجسم محبت اور ایسے قدر دان كہ ہمارى والدہ مرحومہ مغفورہ كے وصال كے بحد شاوى ہى نہيں كى جن كے وصال كو پچيس سال گذر جي تھے اور ان ميں كيا صفات ہوں كى كہ اللہ تعالى نے ايس وصال كے بعد شاوى ہوں كى كہ اللہ تعالى نے ايس وصال كے بعد شاوى ہوں كى كہ اللہ تعالى ان كى مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس مرحمت فرمائے - آبين

اس سے ان کی محبت ومروت کا انداز ہفر مالیں اور ہم تینوں بچوں پر کسی شفقت ہوگی کہ اس اندیشہ سے کہ ہم کو کہیں تکلیف نہ ہو دو بار ہ شادی نہ کرنے کا سبب تھا - جب ہماری والدہ مرحومہ کا وصال ہوا تھا تو ہم سے فر مایا تھا کہ میں تمہاری والدہ اور والد دونوں کا کا م کروں گا ان شاء اللہ اس کو کس طرح پورا فر مایا اس کا بیان کیا کروں - اللہ تعالی ان کے ایسے درجات بلند فر مائے جو ہم رے خیال وفہم سے بالاتر ہوں – آھین

آخری عمر کے معمولات ﷺ اب آخر میں قرآن کریم کا ترجمہ ساعت فر مایا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ خیاں تھ کہ فسیر
کا مطابعہ کروں لیکن اندازہ ہوا کہ انسان تفسیر میں لگ جاتا ہے اور تفسیر اللہ تعالی اور بندہ کے درمیان حاکل بن جاتی ہے اس لئے
ہر صرف ترجمہ پر کفایت کرتا ہوں ترجمہ مولا ٹا شاہ عبدالقا درصا حب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا جس کوساعت فرہ تے تھے جاتے کرام کی
جب آیہ ہوتی تھی تو عصر کے بعد درس کی صورت ہوگئ تھی 'سینکل وں تجاج کرام مستفیض ہوتے تھے' غرض یہ کہ لینے سینے بھی مخبوتی خدا

تر خمّانُ السُّنة: حلد جهادِ م کی فیض رس نی کی فکر فر «تے رہے علاج مسلسل تھا' ڈ اکٹر صاحبان اتنی محنت سے منع کرتے تھے لیکن فر مایا اگر اس طرح جن بھی نکل جائے تو کیاغم بس ع

#### مرض بزهتا گيا جوں جوں دوا کی

و فات ہے چند ہفتے قبل عالم آ خرت نظر آ نا شروع ہو گیا تھا فر ماتے تھے کہ جو کچھ مجھ کونظر آتا ہے اگرتم کو بتل دوں تو ہر داشت نہیں کر سکتے 'ای طرح الی خوشبومحسوں فر ماتے تھے جو کہ یہاں کے عطروں بین نہیں' ہم سے فر ماتے دیکھونتنی نفیس خوشبوۃ ر ہی ہے' ہم عطرالاتے کہ دیکھئے ایسی' فرمایانہیں' ہم کو کیا خبر تھی کہ بیدوہ مہک تھی جو بساتین جنت سے آ رہی ہے' بیجی فر ، یا کرتے شتھے کہ بیرکون سامکا ن ہے' بیرکوئی دوسری بہت عمد ہ کوٹھی ہے' وصال سے ایک ہفتہ قبل میری جھوٹی ہمشیر ہ کوکرا چی ہے بلوالیہ تھا' ہی طرح انہوں نے اپنے نتیوں لخت جگروں کو جمع فر مالیا تھا کہ ان کوغم کی تکلیف دوررہ کرنہ ہو'ا ب ان کی محبت کا کیا بیان کروں۔ وصال مبارک ﴿ بِإِمَّا فر٥رر جب الرجب ١٩٩٥م اكتوبر ١٤٩ع شب جعد مين دائ اجل كو لبيك كهر ورحضرت اقدس رحمة التدعيد في برضاء وتتليم جان جان آ قرين كري ركروي اوراقاء الله كواختيار قرماليا من احب لقاء الله احب الله لقائه٬ انا لله و انا اليه راجعون-

و ف ت کے بعد چہر ۂ مبارک اس قد رمنور اور مسکرا تا ہوا تھا کہ نقشہ کھینچنا دشوار ہے اور جسم مبارک ہے ایسی خوشبو آر ہی تھی کہ اس کوکسی خوشبو کے سرتھ تشبید و بنا ناممکن ہے' جمعہ کی نماز کے بعد نماز جناز ہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اوا ہوئی' جن ز ہ کے ساتھ اس قدر بجوم تھا کہ بیان ہے باہر ہے' اور اب جنت البقیع میں امہات المؤمنین کے عین قدموں میں ان کی آخری آرام گاہ ہے اور اس کی ان کو بہت تمنائقی جواللہ تعالیٰ نے بوری فر مادی' حقیر قبر کے اندر تک ساتھ رہا' بیان کی اس تمنا کا اندازہ، نہی کے اشدہ رہے ڪرليل \_

> ہاں جنت بھیع میں میری بھی ہو جگہ اس کی بہت رئی ہے جھ ایے غاام کو ا استحقی بردی ہوں ہے جو دل میں عرام کے مقی ہو جائے گر تھیب غلام خلام کو

ال طرح ميه بدر كامل جوابني شعاعول ہے دنيا كومنوركرر ہاتھا' عالم دنيا ميں غروب ہو گيا اور عالم ۽ خربت ميں طلوع ہوا اور و ومنبع علم ونیض و بر کات جس ہے مخلوق خداقیق یاب ہور ہی تھی ظاہری طور ہے بند ہو گیا' اور ہم اس عالم میں اس کے دید رہے بھی محروم ہو گئے۔

إنَّا للله وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللُّهُ الْمُسْتَعَانُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اسْتَعِينُوا بالطَّسَر وَالصَّاوِة إنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۞

آخر میں اُن حضرات کاشکر بیا دا کرنا بھی اپنے ذمہ فرض سجھتا ہوں جنھوں نے ان کتب کی اٹنا عت میں بڑے جذبہ وشوق

و ذوق ہے کام لیا ہے آنقة الذکر کتب میں لیعنی جواہر الحکم نزول عیسی انگریزی الحزب الاعظم کا ترجمہ نصیحت نامہ خلاصہ ذبدة المن سک شعار وغیرہ ان سب کوخان بہادر حاجی مجھ و جیدالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہمت اور پورے جذب وخلوص ولا ہمیت ہے شدی کرایا جس میں تجارت کا کوئی شائبہ بھی تہیں 'ماشاء اللہ اس کا صله ان کو دنیا میں بھی ٹل گیا اور وہ بیا کہ وہ آئ اس سرز مین مقد سریعنی مدید منورہ جنت البقیع میں مدفون ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور مغفرت فرمائے آئین 'اب ان کے ضف الصدق حاجی حافظ فریدالدین احمد صاحب ای جذب وشوق ہے اس کام میں معروف ہیں اور ترجہ ن اسنة جد چہ رم کی طباعت کا سہرااس وقت انھیں کے سرے اللہ تعالی قبول فرمائے اور دین و دنیا ہیں بہترین اجرم حت فرمائے اور وفات کے وقت میں ایک صلہ میرما کہ وہ حضرت اقد س والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے قبل مدید منورہ حاضر ہو گئے اور وفات کے وقت میں میں میک سر عافر ہو گئے اور وفات کے وقت میں موجود ہے نیا تنی بڑی سعاوت ہے جس کا حاصل کرنا اپنے قبضہ میں نہ تھا ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ

بیا کیک قطعہ 'تاریخ و فات ِصرت آیات بھی لکھتا ہوں جس کو ہمارےمحتر م جناب ناصرعلی وجدی صاحب نے کہا ہے' بہت مخلص ومحبت کے انسان ہیں'

بائح جہاں سے سونے خلد بریں گئے وہ خلا جو خلا جو خلا جو خلا کے حق میں شخے رحمتِ خدا جو ہاری می شخے رحمتِ خدا جو ہاری می سے ماری کی پویٹھے جو کوئی تم سے وجدی تم ارتحال قدی صفات کہہ دو میدی تم ارتحال قدی صفات کہہ دو میدی شم ارتحال قدی صفات کہہ دو ہاری العالمین کی انسان السحمد لللہ دب العالمین کی ہو انسان السحمد لللہ دب العالمین کی ہو انسان السحمد لللہ دب العالمین کی ہو ہانسان السحمد لللہ دب العالمین کی ہو ہے۔

آ فما باحمد ابن حفرت العلامة السيد محمد بدر عالم مهاجريد في قدس سرة نزيل مدينة منورة منارشعبان المعظم ١٩٨٥، يوم الاثنين معبان المعظم ١٩٨٥، يوم الاثنين معبان المعظم ١٩٢٥،

### بيش لفظ

### الحمدلله وحده والصلوة على النبي الامي الذي لا نبي بعدة

ا مابعد 'اس خدائے وحدہ الاشريک لکا کس زبان ہے شکراداکروں'جس نے ایک ہے بینا عت اور معذور در معذور کے قلم ہے تر جمان النة کی تیسری جلد بھی پوری کرادی'اور الجمد لللہ کہ وہ طبع ہو کر مدشی گذریں کہ مسلمانوں کے سامنے آپی کہ کہ کہ تا گھم ہے اس در ماندہ مسافر نے ابھی پچھ دم نہ لیا تھا کہ ہے سوچے چھی جلد کی تالیف میں اپنا قدم ڈال دیا' ابھی وہ چند قدم بی چلئے ہوئے میں اپنا قدم ڈال دیا' ابھی وہ چند قدم بی چلئے ہوئے کہ اللہ بی کہ ایس کے سامنے آگیا' آخر تھک کراس کوراستہ پر بی چلئے ہوئے پیا تھا کہ ایس کے سامنے آگیا' آخر تھک کراس کوراستہ پر بی چلئے ہوئے ہوئے کی میں مین اس کے سامنے آگیا' آخر تھک کراس کوراستہ پر بی چیٹی ہوئے ہوئے کی میں مین را ہوئے ہوئے کی میں مین را ہوئے ہوئے گل میں میں مین را ہوئے ہوئے گل میں اپنا تو خیل میں میں ہو تھی ہوئے گل میں اپنا تھا تا کہ مادی عقوں پھے نہ کہ گلاشتہ جلد میں انہا وہ اپنی بشریت میں کا مل ہوتے ہیں تو دوسری طرف عام بشری خصائل سے کئے ممتاز اور بلند بھی ہوتے ہیں۔

اس کی مزید نظرت کے پیش نظراب چوتھی جلد کے لئے جومضمون ذہن میں آیا' وہ معجزات ہی کامضمون تھا' کیونکہ ہمیشہ جو تعارف انبیاء عیہم اسلام کوعوام الناس ہے ہوتار ہا ہے' وہ عام نظروں میں ای راہ سے حاصل ہوتار ہا ہے' اس کو کیا سیجئے کہ یہاں عہد قدیم میں جہاں وعن د ان سے فاکدہ اٹھانے میں ایک سیسکندری ہے رہاور آئ اس مادی دور میں مادی اہر میں ان کی حقیقت سیحفے میں حاکل ہیں۔ تعجب ہے کہ یہاں بعض وہ اٹل علم بھی جواس مسئلہ کو قریب الی انفہم بنانے کے لئے با ہر نگلے متھے وہ چیتے چیتے فود کہیں سے کہیں جانگھے جی ' جن کود کھی وہ منکرین مجزات کی صف میں آ کر کھڑے ہوگئے جیں' جن کود کھی کر ہے سرختہ منہ سے یہ نگل جاتا ہے کہ

ہمیں تعجب ہے کہ جو معجز است سب نیادہ بعید از عقل معلوم ہوتے ہیں' ان کوتو خود قرآن کریم نے اپنے بیان معجز نظام میں سمیٹ لیا ہے اور جوان سے پچھ کمتر ہیں وہ صحیحین کے مختلف ابواب ہیں منتشر طور پر مدون ہو چکے ہیں' اب رہ وہ جو مادی عقول کے سر منتج بھی چندا اس مستعد نہیں وہی ہیں' جو متوسط در ہے کی حدیثوں میں فدکور ہیں' پھر معلوم نہیں کہ ان کے گلے پر ہے رحی کے ساتھ تاویل سے سنے بھی چندا اس مستعد نہیں وہی ہیں' جو متوسط در ہے کی حدیثوں میں فدکور ہیں' پھر معلوم نہیں کہ ان کے گلے پر ہے رحی کے ساتھ تاویل سے سے جھری بھیر نے سے کیا فائدہ لیکن جب ایک انسان قرآن کریم کی صریح آیا ہے اور صبح سے جھے حدیثوں کی تاویل سے بعیدہ کرنے ہے بھی نہ پکچائے وہ بھلا ان حدیثوں پر کب رحم کھانے والا تھا' ہم نے تو اس باب کو جب بھی اپنی صحت کے تاویل سے بعیدہ کرنے سے بھی نہ پکچائے وہ بھلا ان حدیثوں پر کب رحم کھانے والا تھا' ہم نے تو اس باب کو جب بھی اپنی صحت کے زمانے میں اٹھ کردیکھ تو قد رہ جو مانا پڑا' اور کیوں نہ ہوتا' جب زمانے میں اٹھ کردیکھ تو قد رہ جو مانا پڑا' اور کیوں نہ ہوتا' جب

عقول اس سبق کو سمجھ لیں جوسب سے مشکل ہے کینی اعتقاد الوہیت اور نبوت تو اس کے بعد پھر مجزات کا سمجھ کیا ہے ہم گزشتہ جد میں بیٹا بت کر چکے ہیں کہ جس نے مجزات کے شلیم کرنے میں کوئی پس و پیش کیا ہے اس کو خدائے تعالیٰ کی قدرت ہی میں شاید تر وو ہے اس کا شکو وحسب تقریرا مام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْدِهِ إِذْ قَالُوُا مَا آنوَلَ اللّٰهُ عَلَى مِنْ سَنَى ءِ ' میں فر مایا گیا ہے جس کی مفصل تقریر تیسری جلد میں گذر چک ہے۔

ب ہی رے ہے منے ایک فریق تو یہ ہے اور دوسراوہ جس نے چن چن کرصرف انہی مجزات سے اپنی محفوں کوگر مہ بنا رکھا ہے جو یا تو موضوع ہیں یہ خودمحد ثین معروفین کے نزدیک ٹا قابل النفات ہیں اب ان متضاد خیالات کے ہوتے ہوئے ہمارے سے تھم انھی ٹا کتنا مشکل ہے کیکن تر جمان البنة کا مقصد شروع ہی سے نہ کسی کی بے وجہ دلداری ہے نہ بے جادل آزاری اس کا مقصد و حید مسلمانوں کے برباد شدہ عقا کد کی پورے انصاف واعتدال کے ساتھ اصلاح کرنی ہے اور بس اس لئے اس جلد ہیں بھی اس مقصد و حید مسلمانوں کے برباد شدہ عقا کد کی پورے انصاف واعتدال کے ساتھ اصلاح کرنی ہے اور بس اس لئے اس جلد ہیں بھی اس مقصد کو سامنے رکھ کر قلم اٹھایا گیا ہے اس نے قطع نظر کہ کوئی اس کے بیان سے انفاق کرے گایا ختلاف مدح کرے گایا قد ح کرے گایا قد ح کرے گایا میں مارا

اس لئے اس جدیں معجزات کی محیح حقیقت بلارورعایت صاف صاف بیان کردی گئی ہے اوراس کی تفہیم میں ذرہ برابر بھی کسی ادنیٰ می کیک کو برداشت نہیں کیا گیا کیونکہ صرف منکرین کی خاطر صحیح بات کوللم دبادبا کرلکھنا نہ تو معجزات کی حقیقت ہی کو پورا السح کرتا ہے اور نہ مکرین ہی کے لئے کسی تسلی وشفی کا باعث ہوسکتا ہے اسلام کسی کی اونیٰ می رعایت کرنے کا نام مداہست رکھتا ہے کہنا نے صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ فاصد ع بِمَا تُوْ مَرُواَ عَرِضَ عَنِ الْمُشُو کِیْنَ گرال حدر : ۹۶) کی فقص یا حاکفہ کا نام کئی میں فرمایا گیا۔

ترجن النة كے ديكھنے والے بيا نداز ہ خود فر ما سكتے ہیں كہ اس كے مؤلف كا قلم ردوقد ح كرنے ہے ہميشہ كتنا نگا فگا چلتار ہا ہے اور يہى وطير واس جلد ميں بھى قائم ركھنے كسعى كا گئ ہے گر جہاں صاف گوئى نے مجبور كيا ہے وہاں ہول نا خواستہ پچھ ارشا وات كر ديئے گئے ہیں۔ جس كے لئے ہم اس نداق كے قار كين كرام كے سامنے بيشعر پيش كر دينا كا في سجھتے ہیں۔ ركھنا غالب مجھے اس تلخ نوائى ہے معاف آج كچھ در دمير سے دل ميں سوا ہوتا ہے

ہے تو بہہ کہ تر جمان الند کا قدم جننا آ کے بڑھتا گیا'اس کی جولانگائی کا میدان اتنائی اور زیادہ نگ ہوتا چلاگیا'اب بیہ جد جواہم تر مباحث پر مشتمل ہے وہ بائج سال کے بعد ان طالات میں آ ب کے سائے آ رہی ہے' جبکہ مؤلف تین سال سے خود صاحب فراش ہے' صرف گذشتہ غیر مرتب مسودہ ہی کو چیش کر کے اپنے سرے ایک بڑی ذمہ داری کا بار کسی قدر بلکا کردین جا ہت ہے اور اس امید پر چیش کرتا ہے ۔

و ذلک فی ذات اللّٰہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلوِ ممزع ہونات اللّٰہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلوِ ممزع ہمزات ہی کو ذکر کیا ہے جن کومیجزات کی تاویل کرنے والوں نے جھوٹ وافتر اء اور خرافات کے علاوہ اور نامعلوم کن کن القاظ ہے یا دکیا ہے بلکدان کے صففین پر بھی جوتیسری صدی ہے لے کر چھٹی ضدی تک سب

ے درمیان مسلم شخصیات ہورز ور ہی جیں خوب ہاتھ صاف کیا گیا ہے جمھ جیسے بے بعناعت کوتو ان الفاظ کے نقل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ' نہی ہے ہم نے سب کچھ سیکھا' پھران پر بے وجہ آوازے کنا ہمارے نز دیک ایک جرم عظیم ہے' آپ کوان مؤلفین کی اسانید پر اُن کے احکام کود میچے کر بیا ختیار ہے کہ ان احادیث کوقیول قر مائیس بیانہ قر مائیس' کیکن میخود ہی انصاف فی فر مائیس کیا اس دیجہ ک حدیثوں پرجھوٹ اورافتر ا ، کا حکم گایا جا سکتا ہے میراارادہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے مجز ات اور پیش گوئیوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جائے 'لیکن اب میرذخیرہ یوں ہی لکھا ہوا جوں کا توں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے' جن میں استیعاب کا اراد ہ تو کیا ہوتا تر تیب بھی قائم نہ رکھی جاسکی۔صرف شتے نمونہ از خروارے جومعجز ات زیر قلم آھیے تھے وہی پیش کر ویئے گئے ہیں اور جوبطوریا واشت کتب'اورصفحات میں مقید ننے'ان کوبصورت تفصیل پیش نہیں کیا جا سکا' یہاں ہم نے ان معجزات کی ایک فہرست بھی پیش کر دی ہے جو گذشتہ جلدوں میں خنی طور پر آ چکے ہیں' حالا نکہ گذشتہ جلدوں کے موضوع کامعجز ات ہے دور کا بھی کوئی تعلق نہ تھا تگر اس کوکیا سیجئے کہ مجمر ات حدیثوں میں اس طرح جا بجا نہ کور ہیں کہ ان سے حدیثوں کا خار کرنا ناممکن ہے' پھر سی یر دوسری کتب کو قیاس کرلیس کہ ان کے بھی متفرق ابواب میں معجزات کے دریا کس طرح بہدرہے ہوں گے' جومتفرق ابواب میں بھرے ہونے کی وجہ سےنظروں میں نہ آ سکے ایک صحیح بخاری ہی میں ازاوّل تا آخر بڑے ہے بڑے مجزات ذکر میں آ گئے ہیں'اگر چداہ م موصوف نے علامات نبوت کا باب اس میں بہت مختصر پیانے پر لکھا ہے' بیداختلاف زیان اور موضوع کا باعث ہے' معجزات کی قلت اس کا سبب نہیں' صحابہ و تا بعین کی نظریں اٹھیں تؤ سب سے پہلے احکام کے موضوع کی طرف اٹھیں' قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ان کے لئے کوئی اور معجز ہ ایبا نہ تھا کہ جس کا ان کی نظر میں اتنا اہتمام ہوتا' کیونکہ وہ ہڑے ہے ہڑے معجزات کواپنے شمن میں لئے ہوئے تھا' دیگر معجزات ان کے لئے روزمرہ کی بات تھی' افسوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ احادیث معجزت پرجس طرز پرنوٹوں کے لکھنے کی تمنائقی وہ دل کی دل ہی میں رہ گئ' لیکن پیاکر شمہ قدرت ہے کہاں نے حسب دستور اہم مقالات کا حصہ صحت کے زمانہ میں پہلے ہی لکھوا دیا تھا' جن کے بعد اب حدیثوں پر تفصیلی نوٹوں کی ضرورت ہی تم ہاتی ہے' ہل فہم وبصیرت کے لئے ان ہی کی روشیٰ میں معجز ات کو پڑھ لیٹا انشاءاللہ تعالیٰ کا فی ہوگا' بیموضوع اگر چہ ہمیشہ ہے اہل علم کے زرقعم " تار ہاہے'کیکن ان ژولیدہ خیالات کے دیکھنے والے بیرانداز ہ خود ہی فر مالیں گے کہ کیااس میں جدیدا ضافہ ت اورمعلو ، ت مہمہ ہیں یہ صرف ان ہی فرمود ہ خیالہ ت کو د ہرایا گیا ہے اس مقالہ میں خمنی مختصر عنوا نات کے علاوہ خاص خاص ضرورتوں کے پیش نظر پچھے خاص عنوا نات بھی آ پ کی نظر ہے گذریں گئے جوانثاءاللہ تعالیٰ ناظرین کے لئے بہت موجب بصیرت ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ یہاں وقت کے اس مسئلہ پر بھی کچھروشنی ڈالی جائے کہ مآثر انبیاء علیہم الصلوٰۃ واسلام کی حیثیت سلف کی نظروں میں کیا رہی ہے جس کا تذکرہ یا نچویں جلد میں مفصل ان شاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ کیونکہ یہاں عام مسلمان فراط وتفریط میں ہے ہوئے نظر آئے ہیں'اس کے بعد پچھ کرامات ِ صحابہ ؓ کا ذکر کیا گیا ہے' جس کولوگوں نے صرف صوفیا ء کے س تھ خاص سمجھ لیا ہے اس کے بعد پھرامام مہدی علیہ السلام اور د جال کے متعلق وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں' جوضیح بخاری ومسلم جیسی معتبر کتابوں میں موجود ہیں اور بہت ہے مسلمانوں کے کان تک ان ہے تا آشنا ہیں۔

## امتنان وتشكر

سب سے پہلے بچھے مولانا کرم جناب سراج الحق صاحب اللہ آبادی کاشکر بیادا کرنا فرض ہے جنھوں نے اپنے جی کے قیمتی ایام کسی سابق تعارف کے بغیر ان بھر ہے ہوئے اور ان کی ترتیب دہی کے لئے دفف فر مائے اور بڑی سخاوت کے ساتھ ان اہم کا غذات کوم تب فر ماکر ایک جگہ کر دیا اور کہیں کہیں اپنے قلم ہے احادیث کا ترجمہ بھی فر مایا' اس کے بعد عزیز موم افظ انصار فرید صاحب سلمہ نے اپنی نوعمری کے باو جود کتاب کے سوصفیات کافل اسکیپ سائز پر حک و قل سے لبر پر مقد مد بڑی دلجہی کے ساتھ جھے کو سنایا س کے بعد بقیہ صصص کے سنانے بیں جواحادیث نبویہ پر مشتمل تھے عزیز القدر حافظ مولوی آفناب احمد سلمہ نے حصد ہوئی کہی عزیز القدر حافظ مولوی آفناب احمد سلمہ نے حصد ہوئی کہی عزیز موری موجود ہوا است میں کہنا ہے موافق کتب احادیث اور اقتضاء الصراط السنقیم کی مختف عبارات تکھیں' اس کے بیمنتشر اور اق میری موجود ہوا اس میں محتف اشخاص کی مدد سے جمع ہوگئ فیجز اھم اللّٰہ تعالٰی خیوا۔

اتف ق بیرکہ اس اہم جلد کا مقدمہ میں اپنی پنج سالہ علالت سے قبل ہی بڑی عرق ریزی و د ماغ سوزی کے بعد ضبط تحریم میں لا چکا تھا' اگر چیہ ملمی ہوس کبھی بجر انہیں کرتی ' تاہم جس حالت میں بیر مقدمہ سوسفیات کے اندر موجود ہے' اس کو کتاب کی جان بجھنی چاہیے' اس کے بعد تشریحی نوٹوں کی کوئی حاجت نہیں رہتی' تاہم کہیں کہیں ضروری تشریحات کر دی گئی ہیں اور ان میں ضروری مسائل کی طرف اشارات بھی کر دیئے گئے ہیں' جوامید ہے کہ اٹل فہم وبصیرت کے لئے بہت کا فی ہوں گے۔

### ضروری گذارش

یرگذارش کردین بھی ضروری ہے کہ مجزات کا اکثر حصہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیب کی مشہور کتاب الجواب المسیح سے مؤوات ہے آج سے دی سال قبل میں نے یہ کتاب ایک عالم سے مستعار لی تھی ' پھر ضروری نشا نات کر کے اس میں سے بہت سے مجزات اور ضروری عبارات کی نقول بعض علماء کی معرفت کر الی تھیں اس کے بعد کتاب صاحب کتاب کو واپس کر دی تھی ' اس لیے اس وقت ان ضروری عبارت کی نقول اور احادیث کے مقابلہ کرنے سے معذوری رہی ۔ ہوسکتا ہے کہ ان احادیث میں بعض مقاب پر کوئی ان فلطی تغیر ہوگیا ہو' اس لیے قار میں کر ام سے ان اسقام کی معذرت کر دینی ضروری ہے میں جلد جس ورجہ اہم ہے' اس قد رمیری انتہ کی معذوری اور ضعف کی حالت میں آپ کے سامنے آرہی ہے' اس لئے ہر ہرقدم پر آپ کومولف کی معذوری اپنے سامنے رکھنی عبار کے سامنے رکھنی اس نے میں نے' اس لئے بعد انتظار بسیار یہ صودہ کی ترمیم واصلہ سے بغیر بلہ کی نقش و نگار کے یوں بی اپنی بگڑی ہوئی صورت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہور ہا ہے۔

محمد بدريعا لم عفى الله عنه نزيل المدينة المعوره

### A SHOW

### مقارمه

"الايات البيات اعنى بها المعجزات و خوارق العادات و هي باب جديد لمعرفة رب العالمين يفتح على ايدى الانبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم"

'''معجزات رب العالمين کی معرفت کا ایک جدید درواز ه بین جس کوصرف انبیاء علیهم السلام تشریف یا کر کھو ستے ہیں''۔

واضح رہے کہ انبیا علیم السلام اس عالم میں تشریف لا کرعالم انبانی کوایک ایسے غیرمحسوں عالم ہے خبر دار کرتے ہیں جوعام نظروں میں صرف غیرمحسوں ہی نہیں ہوتا' سچھ غیرمعقول بھی ہوتا ہے وہ میہ بتاتے ہیں کہاس عالم کے ماوراءایک دوسراع لم بھی ہے' جواس ہے کہیں زید دہ وسیع 'کہیں زیادہ پائیدار اور پر ازعجا ئبات ہے اور بیرتمام عالم ایک ایسی ہستی کی مخلوق ہیں جوان سب ہے ، ور ، ہے جس کے قبضہ میں ذہرہ ذرہ کا وجود وعدم ہے۔ اس عجیب دعویٰ کے ساتھ وہ دوسرا عجیب دعویٰ میں بھی کرتے ہیں کہاس ''ور ۽ وراء'' بستي کی جانب ہے وواس کے پنجبر ہیں اور اب دارین کی فلاح وصلاح صرف ان ہی کی اتباع میں منحصر ہے۔ چونکہ انسان ہمیشہ ہے میٹوف اپنے مشاہدات وتجربات پریفین کرنے کا عادی رہا ہے اورمحض عقلی طور پرکسی ہات کا وہ اگر یقین کرتا بھی ہے تو اس کا 'جواس کے مشاہدات کا ثمرہ ہوتی ہے' اس لئے رسولوں کے ان غائبات پر جزم ویفین حاصل کرنے کے کھی وکسی نہ کسی سائٹیفک طریقہ کا مثلاثی رہتا ہے ٔ اور بیر بات ظاہر ہے کداس کے سامنے یہاں کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہوتا۔ اس سے وہ دعوت انبیا علیم اسلام کی فوری تقیدین کرنے میں پچھ معذوری ہی محسوں کرتا ہے اس لئے بیضروری ہوا کہ انبیا علیم السلام تشریف لا کردنیا کے سامنے ایک' جدید طریقه استدلال کا آغاز کریں جوعالم غائبات' پر ایمان لانے کے لئے انسانی فطرت کو بہت آسانی کے سرتھ مطمئن کر سکے اور وہ بہی کہ ان کی فطرت کے مطابق ایسے دلائل پیش کر دیں جن کا تعلق''مشاہدات'' بی سے ہو'ان ہی کا نام''مجزات وخوار تِ عادات' ہے۔ جب ایک سلیم الفطرت انسان اپنی آئھوں سے بیدد کیے لیت ہے کہ اشیاء میں خواص و تا ٹیر کا جواصول اس نے اپنے ذہمن ہے تر اش رکھا تھا وہ خود باطل تھا تو اب اس میں ایک ایسی بولاتر طاقت کے تسلیم کرنے کی قابلیت پیدا ہوجاتی ہے' جوخود مادہ کا خالق ہواور اس کے تمام خواص کا بھی خالق ہو'اور چونکہ ایک مشاہدہ دوسرے مشاہدہ کی تکذیب کرسکتا ہے اس سے اس کو میدیقین کر لیٹا آسان ہوجا تا ہے کہ جس طرح مادہ کے بیخواص مادہ میں کسی کی قدرت کی ج نب سے پوشیدہ رکھے گئے تھے ای طرح اٹی کی قدرت ہے سلب بھی ہوسکتے ہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ اس میں تمام'' غائبت' پر یقین را نے کار بحان پیدا ہونے لگتا ہے اور کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہاس کے دماغ میں ان سے کوئی انحراف باتی نہیں رہتا ۔

پھر جب و ہید کیے لیتا ہے کہ ان بخا کیا شات کارشندان اخیا علیم السلام کے ساتھ مر یوطہ ہے تو اب اس کے بلیے ان کے دعوی کر سراست کی تقصد بیق کر نے اور غیب کے سیج ترجمان ہونے میں بھی کئی شک کی گئیائش نہیں رہتی ۔ اگر بھر ات وخوار تی عا دات تھی '' عالم اسباب' 'ہی کے محکوم تھر بیں تو پھر جس طرح تمام عالم ان ہی کے اردگر دحرکت کر رہا ہے یہ بھی ای جنس کی ایک نوع ہوں گے جن کا راز اگر آئی تنہیں تو کل فاش ہو کررہے گا ۔ جھوں نے خوار تی عا وات کو'' نوامیس طبیعیہ' 'ہی کے تحت دانے ک کوشش کی ہے' انھوں نے اس طرف نظر نہیں کی کداس صورت میں پھر میجر است وخوار تی کو'' آئیا ت و دلائل' 'نبوت تھر نے کا مطلب کیا رہے گا ۔ اگر تا در مطلق کی قدرت کا متلاثی اس کی قدرت علی الاطلاق کے مظاہر کا مشاہدہ کرنا چاہے تو آخروہ کہ ب جا کر کرے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن کر کیم میں' احیاء واماستہ'' کے مقول نے ان حقال ویگر خوار تی عاورات کی بھی تا کہ ان واقعات کی تقعد بین کرنے والا ویگر خوار تی عاورات کی بھی تا کہ ان واقعات کی تقعد بین کرنے والا ویگر خوار تی بھی ہیں تا ویل کرڈالی ہے۔ انھوں نے قدرت می المطلاق کے معاور نے کہ معمول نے تو کہ میں تا ویل کرڈالی ہے۔ انھوں نے قدرت می المطلاق کے اس مظاہر کے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ا

معجزات وخوارق کا چیج عنوان''آیات و براہین نبوت' ہے ﷺ عافظ ابن تیمیہؓ نے اپنی متعدد تصانف میں بہت اصرار کے ساتھ اس پر زور دیا ہے کہ مجزات وخوارق کا سیجے عنوان'' آیات و براہین'' ہیں اور یہی عنوان قرآن کریم اورسلف نے ا نعتیار فر مایا ہےا ورمعجز ہ کی صحیح حقیقت سجھنے کے لیے یہی تعبیر بہت آ سان بھی ہے۔لفظ آبیت کا تر جمہ'' علامت اورنشا نی'' ہےتو اب بیا بیک بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جس طرح ہر شے کی شناخت کے لیے پچھٹھوس علا مات ہوتی ہیں' جس ہے وہ شے بہت جلداور آ سانی کے ساتھ پہچان کی جاتی ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی کچھالیں'' علامات ونشانیاں'' ہوتی ہیں جن کو دیکھے کر بآسانی ان کی نبوت و رسالت کا یقین حاصل ہوسکتا ہے۔ بس ان ہی کا نام'' آیا ت نبوت' ہے اور چونکہ یہ علامات ان کے '' فرستا دہ البی'' ہونے کا بین ثبوت ہوتی ہیں' اس لیے قرآن کریم نے ان کا نام'' بر بان' بھی رکھا ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ''عصا''اور'' بیربیشاء'' کے دومجمزات عطافر ماکرارشا دہوتا ہے:﴿فَلْالِكَ بُرُهَانُنِ مِنْ رَّبُكَ ﴾ (القصص ٣٢٠) سيكن بيه ظ ہر ہے کہ علامت اور جس چیز کی وہ علامت مقرر ہو' اس کے درمیان کوئی خصوصیت ہونی جا ہے تا کہ اس علامت کو د مکھ کرنو را اس د وسری چیز کا یقین حاصل ہو سکے منطق کی اصطلاح میں ایس علامت کا نام ' 'خاصہ' ہے۔مثلاً ہم افتی کی سفید کی کود مکھتے ہیں تو فوراً طلوع نہار کا یقین حاصل کر لیتے ہیں'ای طرح افق پرتار کی نمودار ہوتی ہےتو اس کو دیکھتے ہی ہم کوشب کی آمد کا یقین ہوجا تا ہے' پس جس حرح ان محسوسات اور ان کی علامات کے درمیان ایک ایسامحکم'' ربط'' موجود ہے کہ ایک کے وجود سے دونس ہے پ استدل ل کرنامعقوں سمجھا جاتا ہے۔ ای طرح ضروری ہے کہ'' نبوت ورسالت'' اوران کی'' علامات وآیات'' کے درمیا ن بھی کوئی ایہ خاص'' ربط'' موجود ہوجس کو دیکھ کرایک ماوہ پرست کے لیے بھی نبوت ورسالت کی معرفت کا درواز ہ کھل جا ۔۔ یہ ظاہر ہے کہ نبی ورسوں کی ہستی خودا گرچےمحسوس اورمشہو د ہوتی ہے 'لیکن اس کی نبوت ورسالت رچسوسات اورمشا ہدات میں داخل نہیں۔ یہ ایک'' نیبی'' حقیقت ہے اس لیے جو چیز اس کی علامت اور نشانی کی حیثیت سے مقرر کی جائے' اس کو بھی'' عام غیب'' سے کو کی

صاف علاقہ ہونا چا ہے خود مادہ اور مادہ کے خواص میں بیر صفت موجود نہیں۔ وہ سب ایک عادی نظام کے تحت ہوتے ہیں اس لیے ان کو دکھ کر نبوت کے اقر ارکرنے کا کوئی داعیہ بیدا نہیں ہوتا۔ للبذا قدرت انبیا علیم السلام کے سرتھ بجھ ایسے فرق عادات انعال بھی ظاہر فرماتی ہے جن کو فطرت انسانی '' نوامیس طبیعیہ'' سے خارج دکھ کر ایک دم چونک پڑتی ہے اور ان کے اسباب وسلا کر جبجو میں پڑ جاتی ہے اور جب ان کو 'اسباب عادیہ' سے خارج دیکھتی ہے تو اس میں کسی'' نمیں طاقت' کے قرار کرنے کی صلاحیت بیدا ہو جاتی ہے۔ علم کلام کی اصطلاح میں ایسے ہی افعال کا تام'' مجزات' ہے آگر رہیمی ظاہر کی علی واب ہے مطابق ہوں تو وہ پینمبر اور خدا کے باہمی دبط و علاقہ کی دلیل کیوں کرین سکتے ہیں؟ کفاراُن کو دیکھ کر آج نمیں تو کل بیر بہد سکتے ہیں کہ دیتے مجزات ان سے ظاہر ہوتے ہیں بیرسب ان کی فلاں سبب سے بتھے۔ اس لیے انبیاء علیمی السلام بیاعلان کرتے رہیے ہیں کہ جیتے مجزات ان سے ظاہر ہوتے ہیں بیرسب ان کی مقال نے درجن ہیں انسان کی عنوان' علا مات نبوت' رکھ ہے اور جن مقال فین نے اپنی کتاب میں ان کا عنوان' علا مات نبوت' رکھ ہے اور جن مولفین نے اس موضوع پر مستقل تصانیف فرمائی ہیں انصوں نے اپنی مؤلفات کا نام' دولائل نبوت' رکھا ہے۔

حافظ ابن تیمیڈ فرماتے ہیں کہ' معجزہ' کے عنوان سے یہاں بہت کی الجھنیں پیدا ہوگئی ہیں جو پیکٹو وں صفحات لکھنے کے بعد بھی سلج نہیں سکیں' ہم یہاں ان سب مباحث کانقل کرنا موجب طوالت بچھے ہیں' بالخصوص جبکہ بڑی بڑی بحقوں کے بعد بھی ارباب قلم کا قلم کی ایک ٹری ہوتی ہے' گر بیضروری نہیں کہ کا قلم کی ایک ٹری ہوتی ہے' گر بیضروری نہیں کہ کا قلم کی ایک ٹری ہوتی ہے' گر بیضروری نہیں ہے کہ ان اسب کا علم ہم کواس وقت بھی حاصل ہو۔ ہوسکتا ہے کہ آئندہ زیانے میں اس کے اسباب ہم کو معنوم ہوج نہیں' اور کسی کو خیال ہے کہ' وہ اس سلسلہ اسباب ہی سے باہر ہوتا ہے' بگر ان بیانات کے شمن میں جو جومقد مات استعمال کئے گئے ہیں' ان سب کی اختیال ہے کہ' وہ اس سلسلہ اسباب ہی سے باہر ہوتا ہے' بگر ان بیانات کے شمن میں جو جومقد مات استعمال کئے گئے ہیں' ان سب کی اختیال ہے کہ' دوہ اس سلسلہ اسباب ہی سے باہر ہوتا ہے' بلکہ کسی نے تو یباں تک بھی لکھ ڈالا ہے کہ' مجوباتی ہواور دیکھنے والہ اس کو یہ جھتا ہوں اس کی ایک موجود تو رہوں ہیں اس کی ایک صورت قائم ہوجاتی ہواور دیکھنے والہ اس کو یہ جھتا ان کو یہ جھتا ہوں کی خوان کی فار بی وجود ہیں بدیجی فران کی ایک سے خوان کی شریعت کی خوان کی شریعت کی خوان کی تھوبی ہی اور اس کی دعوت اخبیاء علیم السلام کی دعوت اخبیاء علیم السلام ہی کے خوان کی جھتے ہیں اور اس کا تعلق بھی تمام تر' نور بی وجود' سے ہوتا ہے' اس لیے ہم ان مباحث کو دعوت اخبیاء علیم السلام ہی کے خوان کی تھوبی ہیں اور اس منطق پر اپناہ قت صرف کرنا اضاعت وقت تھور کرتے ہیں۔

اب رہا بید سلہ کہ پھر معجزہ کی حقیقت بیجھنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ہمارے نزدیک تن بیہ ہے کہ مجزہ کی حقیقت کا پورے حور پرطل کر دینا نبوت کی حقیقت کی طرح مشکل بی ہے بلکہ مجزات کی صحیح تفہیم' ' نبوت' کے اقرار کے بغیر ممکن بی نہیں۔ جس طرح کہ نبوت کی صحیح تفہیم' ' الوہیت' کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں۔ ہاں جو تحق پہلے خدائی تشکیم کر لے پھراس کے بے نبوت کا اقرار پھر مشکل نہیں رہت اور اسی طرح جو نبوت کا اقرار کر لے اس کے لیے مبخزہ کی تقید این کی چھرشکل نہیں رہتی۔ ہمارے نزدیک مبخزہ کی حقیقت نہیں رہت اور اسی طرح جو نبوت کا اقرار کر لے اس کے لیے مبخزہ کی تقید اور آئی مبخزات ' نبر بحث و من ظرہ' کئے بغیر اور ان کی سب سے سے حکم راستہ صرف ایک ہے اور وہ رہے کہ حدیثی اور قرآئی مبخزات ' نبر بحث و من ظرہ' کئے بغیر اور ان کی '' تا ویلات' کے در ہے ہوئے بغیر بار بار نظر ڈ الی جائے تو کچھ عرصہ کے بعد مبخزہ کی اجمالی حقیقت خوہ بخوہ و ڈ بمن میں منقش ہو

جائے گی۔ گواس کے اظہار پر پوری قدرت حاصل ہویا نہ ہوئیں اس سے زیادہ معرفت کی تمنا کرنا''کوہ کندن وکاہ برآ وردن' کا مصداق ہے۔ یہی راستہ ہم نے نبوت کے باب میں اختیار کیا تھا اور وہاں بھی یہی مخورہ دیا تھا کہ نبوت اور نبی کی معرفت کا آسان راستہ انبیاء ملیہم اسلام کی تاریخ کا بار بار مطالعہ کرنا ہے۔ اس لیے یہاں ایک'' دہریہ'' کو جونہ الوہیت کا قائل ہونہ نبوت کا'براہ راست معجزہ کی تفہیم ناممکن ہے' جیسی کہ اقلیدس کی کسی''شکل'' کی تفہیم' اس کے''مقد مات اور موقوف نایہ اشکاں'' کے بغیر ناممکن ہے۔ جن فضلاء نے اس ذیل میں اور اق تعنیف سیاہ کئے ہیں ان کا قلم چلتے چلتے ایسے جنگل میں بہنج کر متحیر ہوگیا ہے' جہ ل صحیح رستہ خود ان کے سامنے سے بھی گم ہوگیا ہے' اب اگر اس کا نام'' جہل' اور''امعتر اف بجز'' ہے تو اس صحیح حقیقت کے امعتر اف کر لینے میں نود ان کے سامنے سے بھی گم ہوگیا ہے' اب اگر اس کا نام'' جہل' اور''امعتر اف بجز'' ہے تو اس صحیح حقیقت کے امعتر اف کر لینے میں ہم کوکوئی تا مل نہیں ہے۔

آیات الو میت بید ایک مفہوم کی جھوٹا ساقد مہم آگے بڑھا کی اور شرقی رد شنی میں 'آیہ بنوت' کا مفہوم کی تھے کی کوشش کریں 'اس کے لیے ایک مختصر راستہ یہ ہے کہ پہلے ہم 'آیات الوہیت' کا مطالعہ کریں پھر مجرات بعی آیات نوت کوآیات الوہیت' کا مطالعہ کریں پھر مجرات بعی آیات نوت کوآیات الوہیت کے پہلور کا کرتھے لیس - قرآن کریم نے ''آیات الوہیت' کواتی شرح وسط سے بیان فرویہ ہے کہ ان پر تفصیلی نظر کرنی ایک طویل اور مستقل موضوع پر نظر کرنی ہے' لیکن جہاں تک اجمال نے دیکھا جاتا ہے وہ یا تو خود اس کی ''خالقیت' سے متعلق ہیں جواس کی مخلوقات میں مقد در بشری سے خارج نظر آتے ہیں - مثلاً زمین کونس انسانی متعلق ہیں بواس کی مخلوقات میں مقد در بشری سے خارج نظر آتے ہیں - مثلاً زمین کونس انسانی کے لیے قابل ستقرار در ہائش بنا دینا اور اس غرض کے لیے اس کے اطراف وجوانب میں مناسب طور پر پہاڑوں کا نصب کر دینا' حدیث جوانی کی بقاف غذاؤں کا سامان و دیعت فرما وینا' مان کو کس ستون کے بغیر ایک مضبوط اور مزین چھت بنا دینا' آقاب و ماہتا ہے کا انسانی معیشت کے مطابق ایک نظام مقرر پر خوانسانی مقرر پر خوانسانی معیشت کے مطابق ایک نظام مود کھتا اور پھی بھی لیتا ہے گھراس طور عربی ہو انسانی معیشت کے مطابق ایک کا شت کے لیے پانی کے مطابی ادا والی محتر کر دینا وغیرہ وغیرہ ویسب افعال وہ ہیں جوانسانی قدرت سے خارج ہیں' جب انسان کی علمی وسعت کے باو جوداس عظیم الثنان اور غیر متبدل نظام کود کھتا اور پھی بھی لیتا ہے گھراس کی ذرہ برابر تبد کی پر اپنے اندر کوئی قدرت نہیں دیکھتا تو ہے اختیار جو رکسی بالاتر ستی کے تنام مدق ہیں۔

کی ذرہ برابر تبد کی پر اپنے اندر کوئی قدرت نہیں یہ گھتا تو ہے اختیار جو رکسی ہالاتر ستی کے تنام مدق ہیں۔

کی ذرہ برابر تبد کی پر اپنے اندر کوئی قدرت نہیں دیکھتا تو ہے اختیار جو رکسی ہالاتر ستی کے تنام مدق ہیں۔

ندکورہ بالا بیتن م آیات اگر چہ' مقد وریشری' سے خارج ہیں' مگرانسان ان کو' خارق عادت' نہیں سجھتا اگر چہ بیصر ف ایک '' مخالط' ہے کیونکہ بلخا ظرحقیقت ہمارے اس' نظام عادی' اور خارق عادت میں چھوزیادہ فرق نہیں ہے پس جونظام ابتداء عالم سے محض قدرت کی فیاضی سے ہمارے مشاہدہ میں جلاآتا ہے ہم اس کو' نظام عادت ' سے تعبیر کر نے لگتے ہیں اور اس کا نام '' نوامیس طبیعیہ' رکھ دیتے ہیں۔ اگر ابتدا سے عالم کی عادت اس کے برخلاف ہوتی تو اس کو ہم'' نظام عادی' کہنے لگتے ۔ مثلاً اب جو' نظام ولادت' انسان کی دوصنفوں کے اتصال سے قائم ہے' ہم اس کو' طبعی نظام' سیجھتے ہیں' لیکن اگر ابتداء ہی سے نسن ف بید اکثر صرف ایک ہی صنف سے ہوا کرتی تو یقینا ہم اس کا نام' نظام عادی' رکھت' آخر بہت سے حشرات الرش اب جی سے موجود ہیں جو اتصاب جنس کے بغیر پیدا ہوجاتے ہیں اور دنیا اس کو ان کا عادی نظام' ' سجھتی ہے ہیں' مادی' اور' غیر عدی' كافر ق فالق كى نظر ميں يجھ نيس صرف جمارے تجرب اور مشاہدہ كافرق ہے-

خرق عادت کامفہوم ﴿ تاہم قدرت ہمارے تجربیات اورمشاہدات کے برخلاف بھی انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ہمیشہ ہے فعاں خاہر فر ، تی رہی ہے جن کو ہم بھی خارق عادت بچھتے ہیں۔اگر چہ جنب''مجموعہ ُ عالم'' میں پچھ''شخصیات ہارز ہ'' کے ذ بید ہے ہمیشہ ایسے افعال کانمودار ہوتے رہنا عالم کی''عادت'' میں داخل ہے تو پھرمجموعہ کالم کے ی ظ ہے ان کوبھی خارق ع وت كبي كل تأمل ہونا جا ہے-اب اگران كو'' خارقِ عادت'' كہا جاسكتا ہے تو صرف اس معنی ہے كدوہ عالم كى روز مرہ كى عادت نہیں' بلکہ خاص خاص زمانے اور خاص خاص افراد کے دور کی''عادت'' ہیں للہٰدااب ایک بحث پیہمی ضروری ہے کہ'' خارق ع دت'' کامفہوم ہے کیا؟ دیکھئے بیر کسوف وخسوف عالم کی روز مرہ کی عادت تؤنیس تا ہم ان کوبھی ہم عالم کی'' عادت'' میں شار کر لیتے تیں اور'' خارق عادت' نئیں کہتے اس طرح ہمارےا صطلاحی خوارق کا ظہور بھی جب عالم کی مجموعی تاریخ میں مختف ز مانوں میں ٹابت ہے تو ان کا نام بھی'' خارق عادت'' کیوں رکھا جائے یہاں کسوف وخسوف کے اسباب معلوم ہونے اور انبیا علیہم السلام کے خو رق کے اسباب معلوم ند ہونے سے ان کے خوارق عا دات ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بالفرض اگر ہم کو کسوف وخسوف کے اسب سمعوم بھی ہوں تو کیاان کے تغیر و تبدل پر کسی کوکسی نوع کی ادنیٰ سی قدرت بھی حاصل ہے؟ پھر جن اسباب کے علم کا ہم کو تھمنڈ ہےاں کا حاصل میہ ہے کہ جس طرح وہ' 'نظام'' آج حرکت ارضی کی بنا پر درست ثابت ہوتا ہے اس طرح ہیئت بھیموسی کی بنا پر بھی صحیح اتر تا ہے۔مشہرہ کا دعویٰ دونوں بنی نے کیا ہے جمیں اس وقت ان دونوں فریق کے'' نظریات'' ہے کوئی بحث کرنی نہیں ہے- ان میں جوبھی صواب پر ہو کہنا صرف ہیہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ'' متضا داسباب'' کے سرتھ ان کے مسبب ت كا نظ م درست ربقا ہے تو اب اس لحاظ ہے خرق عا دت كالفظ اور بھى' دمبهم' مبن جاتا ہے۔ اب اگر خرق عا دت كا كو كي مفہوم ہوسكتا ہے تو یہی کہ وہ عالم کی روٌزمرہ کی عادت نہیں ہے اس لحاظ ہے کسوف وخسوف بھی خوارق میں داخل ہوں گے اور اس لحاظ ہے صديث ميں ان کوبھي ''آيات الوہيت'' ميں شار کرايا گيا ہے' چنانج حضرت ابر اہيم رضي القد تعالیٰ عندصا جز او و رسول ا کرم صلی اللہ عليه وسلم كے يوم وفات ير جب كموف يشمس جوانو آب في منبر پرتشريف لاكرا يك بليغ خطبه ديا اوراس ميں فرمايا كه ' ان الشخص والقسمر ایتان من ایات الله الخ یعنی برآ فاب اور ما بتاب کی کیموت پر ماتم کرنے کے لیے گین نبیس بگتے ' بکدیدانتد تعال کے قا در ہونے کی آبک تھلی ہوئی علامت ہے اس ہے ثابت ہوتا ہے کہ بیدو بڑے بڑے گرات جو کبھی کسی کے تکم کے تحت نظر نہیں آئے تھے وہ بھی کسی قادر مطلق ہستی کے محکوم ہیں وہ جب ارادہ فر مائے تو ان کے اس نظام کوتوڑ ڈوالے۔ نظ م فطرت اور نظام قدرت ﷺ سلسلہ "اسباب" وعلل جتنا بھی ہے وہ سب عالم کے لئے ہے خالق مام کے سے نہیں ا کیونکہ خود عالم بھی اور اس کے اسباب وعلل بھی سب کے سب اس کی مخلوق ہیں۔ ہم نے جب دینا میں قدم رکھ کر اپنے ، حول میں ا ایک مقرر نظام دیکھ اورا پے حق میں اس کوغیر مقبدل پایا تو بس اٹھا کر اس کا نام' 'نظام فطرت'' رکھ ڈالہ اور طرہ یہ کہ خالق کے حق ميں بھی اس کوغيرمتبدں قرار دے ڈالا- بہاں ايک حقيقت اچھی طرح تنجھ ليتی جا ہے اور و دبير کيردين اسلام ميں نظام فطرت' نظام

قدرت ہے ہالہ تر نظام نہیں ہے بلکہ خود قدرت ہی نے'' نظام فطرت'' بنایا ہے لینی اشیاء کی فطرت میں جو نظام بھی ہی رے مشاہدہ

موچنے کی ہونا چاہئے' کیا یہ خواص اشیاءان کی طبیعت کا تقاضا ہیں یا یہ کہ خالق کی حکمت کا تقاضا ہیں اور اس کی کلوق ہیں۔

حافظ بن تیمیہ نے فرق ضالہ کی ایک خضوصیت ہی میانکھی ہے کہ وہ عجا نبات قدرت کو خالق کا تقرف نہیں سیجھتے' بلکہ ان کو

'' قوی غضا نیہ' اور''اسباب طبیعیہ' ہیں مخصر سیجھتے ہیں' اس کے بر خلاف جماعت جن ہے۔ وہ ان اسباب کا افکار بھی نہیں کرتی 'لکن

اک کے ساتھ وہ ایک الی بالاتر بستی کا اقرار بھی کرتی ہے' جو ہر ضابطہ و قاعدہ ہے باہر ہے خود مادہ اور اس کے خواص سب اس کی

قدرت کے ماتحت ہیں۔ وہ اپنے انبیاء بلیم السلام کی صدافت واکرام کے لئے اپنی عام عادات کا خلاف بھی کرتی رہی ہے اور

اپنے مؤمن بندوں کی خاطر ایسے انبیاء بلیم السلام کی صدافت واکرام کے لئے اپنی عام عادات کا خلاف بھی کرتی رہی ہے اور

اپنے مؤمن بندوں کی خاطر ایسے انبیاء بلیم فلا ہر فر ماتی رہی ہے' جو ان کی قوت نفس اور جسم وروح کے تصرف سب سے

بالر تر ہوتے ہیں۔ (اقتفاء الصراط المستقیم ص ۲۱۳)

نظام فطرت کی تبدیلی ممکن ہے اور نظام قدرت کی تبدیلی محال ہے ﷺ قرآن کریم نے جب کہیں '' فعرت' کی شہدیلی کا انکار کیا ہے کہ بیک انکار کیا ہے کہ بیک ناز کا رکیا ہے کہ فاقیت میں اس کا کوئی شریک و بیک بیل نے اور نہیں جس طرح کے انکار کیا ہے کہ و فور بھی س کی کوئی شریک و بیل ہے گئی بیل انکار کیا ہے کہ و فور بھی س کی تبدیلی بیل کر سکتا اور نہ فور وہ اس کو بدل ہے۔ اس میں بھی تبدیلی بیل کر سکتا اور نہ فور وہ اس کو بدل ہے۔ اس میں بھی اس کا کوئی شریک کر سکتا اور نہ فور وہ اس کو بدل ہے۔ اس میں بھی المحنا بالک ہے وجہ ہے۔ قرآن کر بھی نے جابحا قوموں کی اطاعت اور ان کی نافر مانیوں کے واقب بیان فرم نے میں اور اس کے بعد بیا اور اس کے بعد بیا اور عاصیوں کے ساتھ میں ہی ہرا بعد بیا علی ہے کہ ہو ماصیوں کے ساتھ میں ہی ہرا بعد بیا علی ہے کہ ہو ماصیوں کے ساتھ میں ہی ہرا نہ بول ان پر ہمی ہی ہرا نہ بول ان پر بھی ہوں کا جائے عذاب بول ان کی تبدیلی ہوں کو بھی کہ ہو ماصیوں ہوں کی اور شرور ان بی بھی ہوں کہ ہو ہوں ہوں کا فران ہوں کی ہوں ہوں کا مربح کے عذاب ہوں ان پر ہمی ہوں کا فران کی بھی کہ ہوں کو بھی کو ہوں کو بھی کا مرب کی جو ماصیوں ہوں کی ان کی مرب کی ہوں کو بھی کو ہوں کو بھی کہ استعال کر ناشروع کا درخ والوں نے ''سنت اللہ'' اور'' فطرت اللہ '' اور بم کہنے بید گلے کو دومر کی جگہ استعال کر ناشروع کی دور اور کی کہ کی کو دومر کی جگہ استعال کر ناشروع کی دور اور کی کہ دور عال کے کہ 'وافی کر نا ہو کہ کہ نوا کو بال کو بال ہے'' اور بم کہنے بید گلے کہ ''وافی کو بر بھی کا کہ ہو کا کہ کو دومر کے گلے ہو نام کو بر بھی نام کو کہ کو دومر کے گا کو بال کو بر بیا کا کہ دور کی تعلق کی دور کی کو دومر کے گلے میں ' واد بو کو بی کو بر نظام قدر ت' کا تھا وہ ' سنت اللہ' کا مجھ لیا ۔ دین اسلام بید کہتا ہے کہ '' وادی ذور بر نظام قدرت' کا تھا وہ ' سنت اللہ' کا تجو دوال کے کے کہ ' وادی کو بر بر کا کہ کو دومر کے گا کہ ' وادی دور بر کا کھور کیا گلے کہ ' وادی کو بر بر کا کہنے کی کو دومر کے گا کہ کو دومر کے گیا کہ دور کی کا کہ بر کا کہ کو دومر کے گلے کی دور کی کو کو کی کو کو کو کی کو دومر کی کو

سب اندرونی نظام خود ای کی گروش ہے گھوم رہا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ کی حکمت و رحمت کا تفاضا ہوا کہ اس عالم میں وہ اپنی ا و ہیت کی پچھالیمی نشانیاں بھی دکھلاتا رہے' جو خارق عادت ہوں تا کہان کو دیکھے کر اسباب کا سارا بھرم کھل جائے اور اس کو میر معلوم ہو سکے کہ مسببات کی د نیاا سباب کے ساتھ صرف ایک ظاہری اور کمزور رشتہ رکھتی ہےان کا قائم رکھنے والا دراصل کوئی اور ہی ہے۔ اس نے بی آ دم کود وصنفوں کے اتصال ہے پیدا فر مایا اور اس کواس کی سنت مشمرہ قرار دیا' پھراس کوتو ژکر بھی دکھلا دیا' وریں کی آئکھوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصرف ایک صنف سے اتصال جنسی کے بغیر پیدا فر ما کربھی دکھلا دیا - اب س کی دوانواع جو ہوتی رہ گئے تھیں ان کے متعلق بیاطلاع دے دی کہ ہم پہلے ایسا بھی کر چکے ہیں۔ تخلیق کی ان چاروں تسمول میں ہے رہے بات اس کی مرضی پر رہی کہ کس نوع کو و و عالم انسانی کا دستورالعمل بنائے اور کس کو اس کی خلقت ہے بہتے جہلے فلا ہر فر مائے - اور کس کوعہ م عا دیے خرق کر کے اس کی آتھوں کے سامنے دکھلا دی- ایک ناقص النقل انسان بھی اتنا توسمجھ سکتا ہے کہ انسان جب عدم محض ہے و جود میں آیا تھا تو جو دونشمیں اس کے وجود میں آئے ہے پہلے ظاہر فریا کمیں یہی اس ونت کے مناسب تھیں کیونکہ اس کےسوااور حیارۂ کار ہی کیا تھا کہ سب سے پہلے اس کو بلا واسط پاصرف ایک صنف سے پیدا کیا جاتا - پھر جونوع کہ عالم اسباب کے منہ سب تھی وہ بہی نوع تھی جوآئ اس کی'' عادت'' ہے۔اب خرق عادت کے لئے صرف ایک ہی تشم ہاقی تھی اس كوبھى يورا فرماكردكلا ديا گيا، گرافسوس كەمكذبين نے اس كوبھى تتليم كرنے بيس شبه كيافويل للذين كفروا من الخ-اب آپكو. ا نقتیار ہے اس کو جس عنوان سے جاہیں تعبیر کریں' مگر قادر مطلق کے لئے نہوہ پیدائش پچھمشکل تھی نہ میہ پچھمشکل ہے۔حضرت ز کری علیه السان م خود بوژ ہے اور بی بی بانجھ جب ان کوا بیک مبارک نونہال کی بیثارت کمی نوسششدر ہو کررہ گئے اسی طرح حضرت مریم علیہاالسلام کو جب انتہائی پا کبازی اور ٹاکٹخدائی کے عالم میں ایک مبارک فرزند کی بیثارت پینچی تو و ہجھی حیرت زوہ ہوکرر و گئیں' لیکن ان دونوں کو جو جواب ملا وہ پچھزیا و ولمباچوڑا نہ تھا' بلکہ صرف ایک ہی کلمہ تھا جوان دونوں کے فطری تعجب کوختم کرنے کے لیے كانى ہو گيا اوروه يرتفا ﴿ هُو عَلَيَّ هَيْنٌ ﴾ ' ہمارے ليے يہي بہت آسان ہے' بيرج ہے كہ صرف ايك صنف سے ولا دت عالم ان نی کی عام عادت نہیں ہے کیکن قدرت مطلقہ نے بھی کہی کسی اونیٰ ہے عجز کے بغیرا پنی عام عادت کو بھی خرق کرکے دکھلا ویا ہے اور بیٹا بت کردیا ہے کہ وہ جس طرح اس پر قادر تھا'اس پر بھی قادر ہے۔اس کے نز ویک بیدوونوں باتنمی آسان ہیں۔ حضرت خلیں اللہ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اورنمرود کا ایک مکالمہ ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کوفیمائش کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنے رب کی'' علامت'' میں بہی موت وحیات کا عا دی نظام رکھا' لیکن اپنی غباوت ( کم بہی ) سے جبوہ اتنی موثی بات بھی نہ بھے سکا تو پھراُس کے نظام کے خرق کا مطالبہ کیا اور وہ بیر کہ اچھا تو پھرتو اس کے قائم کر دہ نظام مشسی کوخرق کر کے رکھلا' یعنی شرق کے بجائے مغرب ہے آفاب نکال دے۔اس پر دولا جواب ہو کر روگیا۔اس سے پینتیجہ برآمہ ہوتا ہے کہ خرق نظام اور نظام اگر چہ بیددونو ل''علامات الوہیت''میں ہے ہیں' گرخرق نظام اور زیاد ہ بریمی علامت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اشراط ساعت بینی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سیجی ہے کہ آفتاب مشرق کے بے نے ایک بارمغرب سے طلوع کر آئے گا۔ غالبًا اس میں ایک حکمت ریکھی ہے کہ عالم کی عمر میں ایک باریہ مشاہدہ بھی ہونا جو۔ بخ

کہ نمرود جس بات پر ۱ جواب ہو کر رہ گیا تھا رب ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اس پر بھی قادر ہے۔ پس جب خوارق کا وجود ہمارے مشاہدہ میں کس انکار کے باوجود''آیا تے الوجیت' میں ثابت ہے اور ان میں الی علامت نو ایک بھی نہیں ہے' جو بشری قدرت کے تحت ہوتو اب آیا تیا نبوت کا مفہوم بھیا بھی آسان ہے۔ ان کوخوارق عادات سے نکالنے کی سعی کرنی ہالکل کی عبث اور خلافی واقع سعی ہے۔

آیاتونیوت ﷺ آیت نبوت کیا ہیں؟ لیمی قدرت کی وہ نشانیاں جن کووہ انہیا علیم السلام کی تقدیق کے لئے خرق عادت کے طور پر فعا بر فر ماتی ہے۔ اب اگر آپ ان کے تمام مجزات کو قدرت کے ان افعال کے مقابلہ میں رکھ کر دیکھیں جو انہیا ہیں ہم السلام کے وہ سطے یغیر عالم میں موجود ہیں تو دونوں آپ کو ایک ہی جنس کے نظر آئیں گے۔ ندوہ مقدور بشری ہیں نہ یہ مقدور بشری ہوتے ہیں۔ کو اسلام کے وہ سطے کے بغیر عالم میں موجود ہیں تو دونوں آپ کو ایک ہی جنس کے نظر آئیں گے۔ ندوہ مقدور بشری ہیں نہ یہ مقدور بشری ہوتے ہیں۔ کو طرح جیے وہ خارق عادت ہیں میر کی خارق عادت ہوتے ہیں فرق ہے کہ جب وہ افعال کی رسول کے واسط کے بغیر ظاہر ہوتے ہیں تو قدرت مطلقہ کے شاہر صدق اور 'آئیات الوہیت' کہلاتے ہیں اور جب رسووں کے واسط سے فاہر ہوتے ہیں تو ان کے لئے شاہر صدق اور 'آئیات نہوت' کہلاتے ہیں۔

اصل حقیقت بیہ ہے کہ''معجزات'' پر بحثیں کرنے والے اگر اس طرف بھی نظر کر لیتے کہ معجزات رسول کی طافت سے نہیں ضدائے تعالٰ کی قدرت سے ظاہر ہوئے ہیں تو آیات نبوت کو''نوامیس طبیعیہ'' کے بجائے'''نوامیس البیہ'' پر قیاس کر کے دیکھتے اور بیتمام بحثیں جوایک محکوم مادہ کی وجہ سے پیدا ہوگئ ہیں'خود بخو دساقط ہو کررہ جا تیں اس لیے امام رازی نے لکھا ہے کہ جس طرح رسولوں کی بعثت خدا تعالٰ کی صفت'' ماوکیت'' کا تقاضا ہے اس طرح رسولوں کے معجزات بیاس کی صفت'' قدرت'' کا تقاضا ہیں جو محض رسولوں کے معجزات بیاس کی صفت'' قدرت'' کا تقاضا ہیں جو محض رسولوں کے معجزات کا قائل نہیں وہ درحقیقت حق تعالٰ کی صفت قدرت کا بھی قائل نہیں ہے۔

مؤلف تفسیرالمنارایک بلند پایدروش خیال محقق ہونے کے باوجود مجزات کی حقیقت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں. ''معجزہ کی حقیقت کے متعبق سب سے زیادہ مشہوراور تحقیقی بات سیے کہ اللہ تعالی اس کواپنے عادی نظام کے خلاف صرف پی قدرت سے خاہر فرما تا ہے تا کہ یہ بات ٹابت کردے کہ نوامیس طبیعیہ خوداس کے محکوم ہیں وہ ان کا محکوم نہیں جس طرح وہ چاہے ان میں تصرف کرسکتا ہے''۔ (ج اص ۳۱۵)

امورے دید کے درمیان عقلی طور پر کوئی لزوم نہیں اس لیے خرق عادت کومحال سمجھنا سے نہیں ۔ انام شطی فرماتے ہیں کہ:

''انبیاء میہ السلام کی شریف آ دری ہے قبل انسان اپنے ماحول میں چونکہ بمیشہ اسباب و مسببات کا کیہ مسلس نظام مشہد دکرتا چلا آتا ہے اور کی خارجی قدرت کے تحت اس کے تکوم ہونے کا اس کو تصور بھی نہیں ، و تا اس ہے وہ ان کے درمیان عقلی لز دم سمجھنے لگتا ہے اور اس لیے وہ خرق عادت کو محال کہد دیتا ہے۔ اگر کہیں انبیا علیہم السلام تشریف نہ لات تو شاید اس کا علم میہیں تک محدود ہو کر رہ جاتا کہ نوب انبیاء علیم السلام تشریف لاکر کچھ خوارق عادات بھی خاہر فرمات میں تو اب اسباب کا راز فاش ہوجاتا ہے اور ایک جدید علم پڑی آسانی کے ساتھ بیرحاصل ہوجاتا ہے کہ ان امور عادید بیر تو اب اسباب کا راز فاش ہوجاتا ہے اور ایک جدید علم پڑی آسانی کے ساتھ بیرحاصل ہوجاتا ہے کہ ان امور عادید بیرت کے درمیان نروم عقل پر کھ بھی نہ تھا' بلکہ بیرصرف صافع حقیق کی منافقیت کا ایک کرشمہ تھا جب اسباب میں تا تیرای نے بیدا

نر مائی تھی قریقینا و ہاس کے سلب کرنے پر بھی قا در ہے۔ بھلا میدکون ثابت کرسکتا ہے کہ آتش کا جلانا ایک دنمی تجرب سواکسی عقلی دلیل کا تقاضہ ہے۔ لہذا جب امور عا دید کے درمیان میدار تباط کسی عقلی دلیل کا تقاضہ نہ ہوا تو اب خرق عاوت کومیال سمجھنا بھی غلط تھہرا''۔ (دیکھوالاعتصام ج۲ص ۲۰ ۲۸ و کتاب الفصل لابن حزم)

اگر آپ میں بھو گئے ہیں تو اب آپ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انہیاء بلیہم السلام کے تمام مجزات پر نظر ڈالئے وہ معاندین کی نظروں میں خواہ کننے ہی خلاف عقل اور محال ہوں' لیکن قدرت مطلقہ کے قاملین کے زد یک سب معقول ہی معقول ہیں۔ بیں۔ ن کے نور میں ہر مرجزہ سے جوصد ا آئے گی وہ صرف ایک ہی صدا آئے گی۔ ﴿ هُوَ عَلَیٌّ هَیّنٌ ﴾'' ہمارے لیے میہی بہت آبھان ہات ہے''۔

اس طرح حضرت موی علیہ السلام کے عصاکا حال دی کھے تو وہ بھی جرت انگیز ہے۔ قد رت نے یہاں ظہورا عجاز کے لیے کسی خاص بن کی لکڑی ان سے طلب نہیں کی جس میں منحر ف طبائع کی مستور بادی خاصیت کا اختال نکال کھڑا کر تیں بیکہ جوعصاوہ اس وقت اپنے ہاتھ میں لئے کھڑے تھائی کے زمین پر ڈالنے کا تھم ویا۔ عصاکا ڈالنا تھا کہ جوابھی ابھی ان کی بجر یوں کے ہائئے اور پتے جھ ڈرنے کی راشی تھی اور ان کے چلئے کا مہاراتھی وہ ایک خوفناک از دھابن گئی۔ جس قد رت کے لیے اس کٹری کی پیدائش میں کوئی دشواری نہ ہوئی پھر جب اس از دھے کو ہاتھ میں اشانے میں اشانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی پھر جب اس از دھے کو ہاتھ میں اشانے کی میں وقت کے بہت خطرناک تھا، طرقد رت کے سائے جس طرح الشی کا کھی بیدت خطرناک تھا، طرقد رت کے سائے جس طرح الشی کا کھی ہوا تو وقع میں ان تھی اس کے لیے بہت خطرناک تھا، طرقد رت کے سائے جس طرح الشی کا بھی ان دو مجروں پر شمشل تھی جس میں ہے ہوا کھی بنا دینا آسان رہا۔ عام طور پر اس کو صرف ایک بی مجروہ مجھا ہوتا ہے مگر سے بھی ان دو مجروں پر شمشل تھی جس میں ہے ہوا کہ کہ کا گورات تی تھی نے بھی ان دو مجروں پر مششل تھی جس میں ہے ہوا کھی کا دار آتی تھی : ﴿ لَا مِن عَلَیْ مَیْنٌ کِ کُون ہے جو خالق کے ان خارت کا خارت افعال کو ما دی تو انہیں کی خور س کی کو شری کے گورات کی خاصیت بیان کا خارت افعال کو ما دی تو بی تھی ہوں گورات کی خاصیت بی تو بست کے کہ یہاں ہا رکی نظریں گائیں گائی گائیں گائیں

### قرآن كريم كي نظر ميں معجز ه كي حقيقت

نصوص قرآ نیہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ مجمز ہ خدائی تعلی ہوتا ہے خودر سولوں کا تعلیٰ نہیں ہوتا 'اس کا ظہور بھی خداتع لی کے ارادہ اور مشیت پر موتو ف ہوتا ہے رسولوں کے ارادہ سے نہیں ہوتا رسولوں میں ''مجمز ہ نمائی'' کی کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی اور مجمز ہیں ان کی قدرت یا نفسی تا شیر کا بھی کوئی و قل نہیں ہوتا ہے ''اور ''سلی'' دونوں نسبتیں قرآ ن کریم میں ج بجا موجود ہیں ۔ مجمز ہ کرسالت و نبوت کی طرح مو ہوب الہی ہوتا ہے رسولوں کے کسب سے نہیں ہوتا ہے ہیا تا بی خور ہے کہ قرآ ن کریم میں ہوتا ہے ہیا تھی ہوتا ہے رسولوں کے کسب سے نہیں ہوتا ہے ہا تا بی خور ہے کہ قرآ ن کریم جب مجز ات کا تذکرہ کرتا ہے تو ہمیشہ اس تنہیہ کے ساتھ کرتا ہے کہوہ رسالت کی طرح رسوبوں کو اپنی طرف ہو دے کہ کر بھی جو باتے ہیں۔ یہ حقیقت حضرت موئی علیہ السلام کی سرگذشت سے بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے جب ان کو نبوت عط

ہوئی و س کے ساتھ رہ العالمین کی طرف ہے ان کوخاص طور پر دو مجز ہے بھی مرحمت ہوئے اور ارشاد ہوا فیذبیک مُوُ ہا من مین ہر ہے کہ اللہ تعالی جب رسولوں کواپنی جانب ہے رسول بنا کر بھیجنا ہے تو ضرور ان کو پجھاشیاء ایسی عط ہونی جا ہئیں جن کو وہ اس عظیم پشان دموے کے لئے بطور دلیل و حجت پیش کرسکیں۔ اس لئے جب ان کو قوموں کی دعوت کے ہے بھیجا گیہ تو

بميشه ''بر بان وجمت'' دے كر بھيجا گياہے-اب آيات ذيل پرغور فرمائے-

(١) ﴿ وَ مَا مَنْعَنَا أَنُ نُوسُلَ بِالْأَيْثِ إِلَّا أَنُ كَذَّبَ بِهَا الْاَوْلُوْنَ ﴾ (ين ارائيل:٥٩) كُوحِهِنا! يا -

(٢)﴿وَمَانُسِرِسُلُ بِالْاِيتِ الَّا تَخْوِيْفُهُ ﴿ يَنْ امرا كُلِّ ٥٩)

(٣) ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنزَّلَ آيَةً ﴾ (الانعام ٣٧)

(٣) ﴿ وَ مَا تَأْتِينُهِمُ مِنَ ايَةٍ مِّنُ ايْتِ رَبُّهِمُ الَّا كَانُوا عَنْهَا مُغْرِطِينَ ﴾ (ارتعام ٣٠)

(۵)﴿أَنَّى ظَنْدَ جِنْتُكُمْ بِا يَهْ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ (آل عران: ٢٩)

(٢) ﴿ فَلَدَّمُنا جَسَاءَ هُنَّمُ بِسَائِشِنَنَا إِذَا هُمَّ مُنْهِبِهِ يَضْحَكُونَ ﴾ (الزفرف: ٢٥)

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لئے موقوف کیس کہ اگلوں نے ن

اورہم جونشانیاں تھیجتے ہیں تو ڈرانے کو۔

کہددے کہ اللہ کواس بات پر قدرت ہے کہ نشانی اتارے۔ اوران کے پاک ان کے رب کی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی نہیں آتی 'گراس ہے تغافل کرتے ہیں۔

بیشک می تمهادے یا ک تمهادے دب کی طرف سے شانیاں نے کر آی ہوں۔ پھر جب وہ (موی علیہ السلام) ان کے پاس ہ ری نشانیاں لا یا تو کیان پر ہننے۔

اس طرح جب بھی کفار نے معجزات کی فر ماکش کی ہے تو اس نکتہ کو تمجھ کر کی ہے اور کہا ہے کہ جس طرح پہلے رسولوں کوان کے رب کی طرف سے ان کی نبوت کی پچھنشا نیاں اور معجز ات ملتے رہے ہیں آپ بھی اپنے رب کی طرف ہے ہم کو پچھنشا نیاں دکھوا کمیں۔

(١) ﴿ لَوُ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيتٌ مِّنْ رَّبِّهِ ﴾ (العَنكبوت: ٥٠) کیوں نداس پراس کے دب سے نشانیاں اتریں۔

(٢) ﴿ لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مُّنُ رَّبِّهِ ﴾ (يولس ٢٠٠) کیوں شاک پراس کے رب سے ایک نشانی اتری-

(٣)﴿لُو لَا يَأْتِيْنَا بِا يَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ﴾ (ط.١٣٣) یہ جارے یاس این رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے۔

(٣) ﴿ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ ﴾ (الرعد: ١) كيول نداس براس كرب سے ايك نشاني اترى-

ان سب آیات سے یمی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نز دیک بھی معجز ات رسولوں کا اپنافعل نہیں ہوتے 'بلکہ ابتد تعالی ان کوخو د اپنی جانب ہے دے کربھیجنا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کسی کسب کے بغیر'' رسالت'' وی عطا کرتا ہے تو اس کے ہے براین و بنج بھی ای کوعط کرنے چاہئیں جیسا کہ ایک موقعہ پر جب جنگ کا میدان کشکرِ اسلام پر بہت نگ ہو گیا تو آنخضریت سلی اللہ ماییہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھ کر دشمنوں کے کشکر کی طرف پھینک دی قدرت خدا کا کرشمہ کہ ان میں کوئی فر دبھی سانہ بچ جس ک آ تکھوں میں وہ جونہ پڑی ہوآ خر کار دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کران کو بھاگ جانا پڑا۔ ظاہر ہے کہ بیرخاک کی مٹھی تھینکی تو آپ نے بی تھی' مگراس کا میا عجازی کرشمہ آپ کی قدرت سے نہ تھا اس لئے ارشاد ہوا:-

﴿ وَ مَا رَمِيْتَ اذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَ اللَّهُ رَمِني ﴾ (الانفال: ١٤) أورغاك كي شي جس وقت كري يكي تي بيتي تي تي تي تي سيكن الله

نے اس کو پھینگا-

گذشته پیت میں'' ایجابی''نسبتوں کے ساتھ جب اس'' سلبی'' نسبت کوملا کیجئے تو پیرحقیقت اور زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ عجزات خو درسولول کافعل نہیں ہوتے -

ای هرح جب بھی رسولوں ہے مجز ہ کی فر مائش کی گئی ہے تو ان کو ہمیشہ یہی ایک جواب تعلیم کیا گیا ہے ۔ ﴿ قُلْ إِنَّمَا الَّذِيثُ عَدَاللَّهِ ﴾ (الانعام: ١٠٩ و العنكبوت: ٥٠) و كهد كرنشانيان توالله ي كياس بين-اس ہے تا بت ہوتا ہے کہ مجز ہ کا ظہور اراد ہُ اللی برموقو ف ہےرسولوں کے ارباد ہ پرمجز ہ ظاہر نہیں ہوتا -رسولوں میں مجز ہنمائی کی کوئی قدرت نہیں ہوتی اور نہان میں ان کی نفسی تا ٹیر کا کوئی دخل ہوتا ہے ﷺ کفار نے حسب عا دیت آپ سے خاص خاص مجزات د کھانے کی فر مائش کی تو اس کے جواب میں بیار شا د ہوا۔

﴿ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَوًّا رَّسُولًا ﴾ " تو كهه سجان الله مين كون مول مَربيجا مواايك آوي مول " اس طرح جب آپ کے قلب میں پیرجذ بہزیا دوا کھرا کہ اگر ان کی حسب فر مائش معجز ات دکھلا دیئے جا کیں تو شاہیر بیہ نافہم اسلام قبول كرليس تو تلطف آميزلېجه مين آپ كويية تنبيه كي گئ-

﴿ فَإِنِ السَّمَطَعُتَ أَنُ تَبُتَغِيَ نَفَقًا فِي الْآرُضِ أَوْ ﴿ تَوْ الرَّجْمَ ﴾ وسَكَ كَدُونِي سرنگ زمين مِن ياكوني سيرهي آسان

سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاليَّهِ ﴾ (الانعام: ٣٥) ميل دُهوتدُ هنكا لي بعران كي باس ايك مجز ولا عق-

آیہ ت بالا سے معلوم ہوا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص معجزات کی فرمائش کی گئی ہے تو آپ نے ہمیشہ یمی ایک جواب دیا ہے کہ''معجز ات کا دکھانا میر ہے قبضۂ قدرت میں نہیں'' بلکہ جب بھی رسولوں سے کوئی معجز ہ ظاہر ہوا ہے تو اس ونت بھی وہ یہی اعلان کرتے رہے ہیں کہ پیمجز ہ ہماری طافت ہے نہیں صرف تھم الہی سے صا در ہوا ہے۔ اگر معجزات آپ کے قبضے میں ہوا کرتے تو احد کے میدان میں شکست کیوں ہوتی ' بلکہ جنگ کی ضرورت ہی کیار جتی اور دشمنوں پر ایک مٹھی خاک مچینک کر ہمیشہ فنخ نصیب ہوجایا کرتی تگریہ کیے ہوسکتا تھا جبکہ مجز ہ آ پ کی قدرت واختیار بی کی چیز نتھی - اس نکتہ کو مجھ کر ہرقل نے جب ابوسفیان سے میرن لیا کہ آپ کو شکست بھی ہوتی ہے تو آپ کی رسالت کے دلائل میں اس کو بھی شار کرلیا تھا۔اس طرح جب بھی کفار کے اسلام قبول کرنے کا جذبہ آ پ کے قلب میں زیادہ موجزن ہوا تو آ پ کو یہی ارشاد ہوا کہ'' تم اپنی پوری جدوجہد صرف کر کے دیکھے لو پھر ہو سکے تو کوئی معجز ہ لا کران کو دکھلا دو'' - اس ہے ثابت ہوا کہ معجزات میں رسولوں کی' دنفسی توجہ'' کا او فی ساو**خ**ل بھی نہیں ہوتا' بلکہ بعض او قات ان کو بیلم بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ابھی ابھی ان کے ہاتھوں سے کیامعجز ہ دکھانے والی ہے۔حضرت موسی علیہالسل م کو حکم ہواا پناعصا ڈال دو'انھوں نے عصا ڈال دیا'ا جا تک و وایک خوفناک اڑ دھابن گیا'موسی علیہالسلام خوفز و ہو كر چيچے منتے لگئے ارشا د ہواموی! ڈرومت اور اپناعصا پھر ہاتھ میں اٹھالؤ' - اب سوچنے کہ يہاں ان کی توجہ یا تا ثيرنسی کا کيا دخل ہوسکتا تھا وہ توجہ کرنا تو کجا خود ہی اس سے خوفز وہ نظر آ رہے ہیں اس لئے ان کی تسلی کے لئے بیار شا دہوا. -﴿ سَعْيُدُهَا سِيُرَتَهَا الْأُولَلَى ﴾ (طلا: ٢١) عمان كويمراس كى يبلى قطرت يرلوثا وي كيه

ہمارے لئے نہ وہ پچھ مشکل تھانہ رہے پچھ مشکل ہے۔

اک طرح حفزت موک علیہ السلام جب ایک طرف فرعونی کشکر اور دوسری طرف خوفٹاک سمندر کی دومونؤں کے درمیان گھر گئے تو موی علیہ، لسلام گویفین تو رکھتے ہیں کہ ضروران کونجات ملے گی مگران کو پچھ فیرنہیں ہے کہ نقد براس کی صورت کیا پیدا کرے گ کہ اچا نک ان پروحی آتی ہے۔

﴿ فَاوُ حَيْمَا الَّى مُوسَى انِ صَبْوِبُ بِعُصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُقٍ كَالْطُوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾ (الشعراء ٦٣) ''جم نے مویٰ پر وی بھیجی کہ اپنی لائھی سمندر پر مارولائھی کا مارٹا تھا کہ وہ پھٹ کر الگ الگ پہاڑ کے بڑے بڑے وو 'گڑول کی طرح کھڑا ہوگیا۔

ظبور بعجرہ کی بیشکل بقینا اس سے بڑھ کرتھی کہ مندرا پنی اصلی حالت پر دہتا اور حضرت موئی علیہ السلام مع اپنے ہمر اہیوں

کے اس پر بال با معبور کرج سے لیک کشادہ اور خشک راستہ بنادیا جائے تا کہ فرعون اور اس کے ساتھی بھی بے کھنے اس میں قدم ڈال

لئے یو نہی من سب تھ کہ پہنے ایک کشادہ اور خشک راستہ بنادیا جائے تا کہ فرعون اور اس کے ساتھی بھی بے کھنے اس میں قدم ڈال

میس اگر سمندرا پنی اصلی حالت پر رہتا تو موئی علیہ السلام کے عبور کر جانے کے بعد شاید فرعونیوں کو اس کے عبور کرنے کی ہمت نہ

ہوتی اس لئے بیہ مجرہ ایک ہی مجرہ ( لینی نجات موئی علیہ السلام کا ) بن کر رہ جاتا اور اب نجات موئی علیہ السلام کے ساتھ غرق فرعون کو

وزعون کا دوسر المجرہ بھی بن گیا - اب آپ بیہ بھی گئے ہوں گے کہ قرآن کریم نے نجات موئی علیہ السلام کے ساتھ غرق فرعون کو

غلیحہ ہ کیوں ذکر فرہ یہ ہے - نیز جس طرح عصائے موئی علیہ السلام دو مجرد وال پر شمتل تھا 'لینی کا منجمہ چیز کی طرح بھت کرا لگ الگ

کا لاتھی بن جانا اسی طرح بیا بیک مجردہ بھی دو مجردوں پر شمتل ہوگیا ۔ یعنی ایک بارسیال پائی کا منجمہ چیز کی طرح بھت کرا لگ الگ

گفر اہو جو نا بھرای منجمہ چیز کا صفت انجم دے سیلان کی صفت انتھار کر لین ۔ ہم کو بیا مید تبیں کہ یہاں کوئی ہے عقل اس عظیم واقعہ کو برف کی چئن پر قیاس کرے گائی لئا کہا دیے سیلان کی صفت انتھار کر لینا ۔ ہم کو بیا مید تبیں کہ یہاں کوئی ہے عقل اس عظیم واقعہ کو بیٹ کے چئن پر قیاس کرے گائی لئی کام تجہ دیز کا صفت انجماد و سیلان کی صفت انتھار کر لینا ۔ ہم کو بیا مید ہیں کہ یہاں کوئی ہے عقل اس عظیم واقعہ کو بیا مید ہیں کہ چئن پر قیاس کرے گائی لئے اس کی تر دیو میں دھت صرف کرنا عب میں مجمل ۔

یہاں ایک صورت بیتی ممکن تھی کہ حضرت موئی علیہ السلام کے دریا پر پینیخے اوران کے عصا مار نے ہے تبل بی سمندر میں بید شاہراہ کھوں دی جاتی ' مگر کسی معا ند کواس میں بیشہرہ سکتا تھا کہ بیکوئی حسن اتفاقی ہوگا اس لئے ہوا یوں کہ پہلے حضرت موئی علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصد مار ان عصا مار ناتھا کہ فوراً سمندر دوگلا ہو کوراً لگ الگ ہوگیا۔ انجاز کی اس واضح ہو وضح صورت میں بھی تاویل کے بغیر منحرف طبائع باز ندا میں اوراس خرق عادت کو بھی آخرانھوں نے دریا کے عام' مدوجز ز' کے ماتحت تھیدے دیا ۔ خرض اس صورت انج زکوجس بہلو ہو دیکھیے اس سے نابت نہیں ہوتا کہ اس مجرہ میں موئی علیہ السلام کا ذرو ہر اربھی دخل تھ۔ دیا ۔ خرض اس صورت انج زکوجس بہلو ہو دیکھیے اس سے نابت نہیں ہوتا کہ اس مجرہ میں موئی علیہ السلام کا ذرو ہر اربھی دخل تھ۔ اس طرح حضرت ابرا بہم عایہ انسانو قوالسلام جسب آگ میں ڈالے گئے تو رضاء و تسلیم کے علاوہ قان ہے بھی کوئی اور عمل خابہ تنہیں ہوتا ' اس کے بعد' ناز' کا ' گزار' بین جانا بھی قرآن اس کے بعد ' بواجو ہر اور است خالق نار ہے نا رکو پہنی تھا۔ بوتا' اس کے بعد' ناز' کوئی بئر ڈا و سکلا تھا علی اِبٹر اھیم کے (الاسیاء : ۲۹) ہم نے کہا اے آگ شندک ہوجا اور آرام ابرا بیم پر سے کور اور کہ اس تک طول د بیجے ۔ انبیا علیم السلام کے جتے مجرات میں وہ ایک ہو ایک بیٹر ھوکر اس کی دیل میں کہ اس بت کواور کہ ان تک طول د بیجے ۔ انبیا علیم السلام کے جتے مجرات میں وہ ایک سے ایک بڑھوکر اس کی دیل میں کہ اس بت کواور کہ ان تک طول د بیجے ۔ انبیا علیم السلام کے جتے مجرات میں وہ ایک سے ایک بڑھوکر اس کی دیل میں کہ

مجرات میں خود رسوں کا کوئی وخل نہیں ہوتا حیٰ کہ آخر میں جب خاتم الانبیاء سلی الشعلیہ وسلم کی نوبت آئی تو آپ کا سب سے ورخشاں مجرون ' قرآن کریم' نقا' بیہاں ای حقیقت کے اظہار کے لئے قدرت نے بیا ہتمام فر بایا کہ خود آپ گو' ای' نہ نیا اور جس ملک میں پیدا فر مایا سکوبھی'' ای' کا لقب دیا ' بھراس اعجاز کی حالت بھی بیتی کہ اس کا مشل لانے ہے جس طرح سری دنیا ماجر تھی آپ تو جھی آپ نو و بھی اس طرح اس سے عاجر تھے۔ اور بھی اس کے کلام اللی ہونے کی سب سے ہوئی دلیل تھی۔ حافظ ابن تیمینٹر ماتے جس کہ آپ کہ تعفر سے سلی الشعابیہ وسلم کی گفتگو کا وہ تمام ذخیرہ جوآپ نے دین اسلام کی تشریح میں اپنے صحابہ کے سرے بیان فرمایا ہے' بھی محفوظ ہے۔ لیکن جب اس کوظم قرآن کے سامنے رکھا جاتا ہے تو بیون اسلام کی تشریح میں ایک میں دونوں ایک بی مشکلم کے کلام ہو کئی ہیں۔ تعبی میں گذرتا کہ بید دنوں ایک بی مشکلم کے کلام ہو سے جیں۔ صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو دونوں میں نسبت تبائن کی نظر آئے گئی ہے۔ اگر قرآن ن پاک میں ذراسا بھی جب اس کوروجگہ بالمقابل بھی میں جاتا ہے تو دونوں میں نسبت تبائن کی نظر آئے گئی ہے۔ اگر قرآن ن پاک میں ذراسا بھی آپ کی کور تاکہ دیا تھا دوآپ کے عمر مجر کے کلام سے کہیں ذرابھی کی حدیث سے ملتی جاتی نظر آئے ہے۔ اس لئے بیہ جھنا کس قدر دفاظ ہے کہ نبیاء بیہم السلام کو کہیں کہورات میں ان کے میکم کل کا دفل ہوسائی ہے۔ اس لئے بیہ جھنا کس قدر دفاظ ہے کہ نبیاء بیہم السلام کے میں میں کی دفر آپ کی کا کوئی آئی ہے قرآن ن ذرہ برا بر بھی کی حدیث سے ملتی جلتی نظر آئے گئے۔ اس لئے بیہ جھنا کس قدر خلاط ہے کہ نبیاء بیہم السلام کے میں میں ان کے میکم کل کا دفل ہوسائی ہے۔

معجز و بھی اضافی نہیں ہوسکی ﷺ نہ کورہ بالا بیان ہے بیٹا بت ہو چکا کہ معجز ہ خدائی فعل ہوتا ہے اس میں رسول کی قدرت اس کے اختیار اس کے ارادہ اور اس کی توجہ و تا شیفس کا کوئی وخل نہیں ہوتا تو پھر بیڈ فیصلہ بدیجی ہے کہ عجز ہ بھی اضافی بھی نہیں ہوسکتا کہ جوکل تک کسی نبی کا معجز ہ ہووہ مادی ترقیات کے بعد معجز ہ باقی خدر ہے۔ مثلاً دوسر ہ ملک کی آ واز س بینا اگر کل معجز ہ تھی تو وہ ''لاسکی'' کی ایجاد کے بعد بھی معجز ہ رہے گا' کیونکہ معجز ہ کی حقیقت میں اس کا '' بلا واسطہ اسباب فلا ہری'' ہونا رکن مازم ہے۔ لہٰذا اگر آئے جبھی آل ب کے بغیر کوئی شخص دوسر ہ ملک کی آ واز س لیتا ہے تو بیشک وہ آئے جبھی معجز ہ کہلائے گا اور اگر ہے الفرض کل جوآ واز سی گئے تھی وہ آئی کہا جا سکی کے اصول پڑھی خواہ اس وقت لوگوں کواس کا علم تھا یا نہ تھا تو جس طرح وہ آئے اس ایجاد کے بعد معجز ونہیں کہا جا سکتا ۔

میدا میں طرح سمجھ لینا چا ہے کہ انہیا علیم السلام کے جینے مجزات ہوئے ہیں آپ سب پرنظر ڈال جائے نی کے نعل اور اس
کے مجزوکے درمیان آپ کوکوئی علاقہ تا شیرنظر نہیں آئے گا اور اس حیثیت سے ہمیشداس کو مجزوس مجھا بھی گیا ہے۔ مثلٰ ملد حظہ فرماسیے
کہ انگلی کے ایک اشارہ اور جا ند کے دوئلڑ ہے ہوجائے میں کیا علاقہ تا ثیر ہے؟ یا مثلٰ لاٹھی کے ڈالنے اور اس کے اثر دھا بن جائے
میں کیا سہیت فلا ہرہ ہے؟ اس طرح آپ کے انگشتانِ مبارک سے بانی کے چشے اُئل پڑنے میں کس علاقہ تا ثیر کا دخل کہا جا سکت ہے؟
ہذا یہ افعال جب بھی اسباب کی دنیا سے بالا ترفلا ہم ہوں تو ہمیشدان کو مجزہ ہی سمجھا جائے گا اور اس حقیقت کو بتانے سے لئے معاء
کلام نے مجزہ کو ' فارق عادت' سے تعبیر کیا ہے لیتن وہ اس نظام بی کے خلاف ہوتا ہے اس لئے زیانے کے ک اکتشاف سے ان
کے مجز وہونے پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا ۔ یہ کہنا صرف مجزہ کی حقیقت سے لاعلمی کا ثمرہ ہے کہ ' زمانہ کی ترقیات کے ستھ چونکہ ہم مجزہ

کی ودی قرحیہ نگل آئے کا امکان موجود ہے لہذا معجز ہ اضافی ہوسکتا ہے۔''اگر بالفرض بیتلیم کرلیا جائے کہ اکتثافہ ت جدیدہ معجز ت کے اعجز پر آپھواٹر انداز ہو سکتے ہیں تو کیااس کا صاف بیمطلب نہیں کہ جو شے کل تک کسی رسول کے درہالت کی دلیل تھی وہ زیانے کی تر قیات کے بعداس کی دلیل باتی نہ دہے اور اس طرح معجزات کی تو جیہات سے ظہور کے سرتھ سرتھ تن مرسولوں کی رسالت بھی مشتبہ ہوتی چلی جائے۔والعیا ذباللہ۔

پھراس کی بھی کیا صفانت ہے کہ جن اسباب وعلل کے تحت کی مجزہ کی آئ تو جید کی گئی ہے' آئندہ چل کرائی وہی تا تیر سسم
رہے گی بیں اگر با غرض آئ کی اصول کے ماتحت کی مجزہ کی تو جید کربھی وی جائے تو یہ اطمینان کیے درایہ جاسکت ہے کہ س کے خلاف دوسرے جدیداکت فی بیطفل تسلیاں کی حد تک کار آمد
موجھی جائیں تو اکثر مجزات میں تو جیہات کی یہ' ترتی بھی تمام' ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اس کا انتظار کرنا کہ شاید زمانے کی ترقیات آئندہ چل کران کی بھی کوئی نہ کوئی تو جید منصد شہود پر لے آئیں گئ ٹھیک ایسا ہی انتظار ہے جیسا کہ منکرین ابو ہیت کو تابات ایر بو بیت کے متعبق لگ رہان کی بھی کوئی نہ کوئی تو جید منصد شہود پر لے آئیں گئ ٹھیک ایسا ہی انتظار ہے جیسا کہ منکرین ابو ہیت کو تابات بات بو بیت کے متعبق لگ رہا ہے۔ منسی وقم کا یہ مقرکا یہ مقرکا یہ مقرک ایر باہے۔ منسی وقم کا یہ متعبل قریب یا بعید میں متوقع ہے۔ ان کے فزد کیک اس عام شخیر کو' آبیا تیا الوہیت' میں مجھ لین بھی صرف اشیاء کے خواص و تا شیر سے بالمی کا ثمرہ ہے۔ آبیا شیف نوت اور آبیا تیا تو بہت کی ان تو جبہات کہ نکا لئے والوں کو جا ہے' کہ وہ اس سے پہلے قیامت کا انتظار کریں۔ ﴿ فَانْعَظِلُ وَ النّا مُنْتَظِلُ وَا النّا مُنْتَظِلُ وَ النّا مُنْتَظِلُ وَ النّا مُنْتَظِلُ وَ النّا مُنْتَظِلُ وَ الوں کو جائے کہ وہ اس سے پہلے قیامت کا انتظار کریں۔ ﴿ فَانَا عَلَیا وَ الْنَا مُنْتَظِلُ وَ الْنَا الْنَا مُنْتَظِلُ وَ الْنَا الْنَا مُنْتَظِلُ وَ الْنَا مُنْتَلِ اللّٰ مُنْتَظِلُ وَالْنَا وَالْنَا وَ الْنَا اللّٰ مُنْتَظِلُ وَ الْنَا مُنْتَلِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کا مُنْتَلِ اللّٰ اللّٰ مُنْتَظِلُ وَ اللّٰ سے کہ وہ اس سے پہلے قیامت کا انتظار کریں۔ ﴿ فَانَا مُنْکُولُ وَالْمُنْ اللّٰ الل

اب آپ یہاں ان چند کلمات کوسا منے رکھتے جو ہمارے دور میں منکرین مجزات کے لئے لکھے گئے ہیں مثلاً ایک صحب مکھتے ہیں: ''مجزوای حد تک مجز ہوتا ہے جب تک کہ اس کفسی یا مادی قوانین وعلل کا انکشاف نہیں ہوتا۔'' راسکی'' کے انکشاف سے
پہنے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بیٹھ کرامریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیٹا تو یہ کی مجزوے کم نہ ہوتا لیکن اب معموں ہات ہے'۔
اس کے جواب میں یہ لکھنا کہ:

'' معجز وَ بِي ئَ خود نبوت کَی کُونَی منطقی دلیل نبیس ہے' ملکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات بینی اصلی خصائص نبوت واوص ف حمید ہ عدم انسانوں کے مقابلے میں فوق العادت حد تک مجتمع ہوتے ہیں' اس کے حق میں معجز ومحض ایک طرح کی مزید تائید کا کام وے سکتا ہے''۔

اس عبارت ہیں بھی مجیب طریقے پراپنے بجز وضعف کا اظہار ہے کیونکہ یہاں معجز ہ کوسرف ایک طفل تسی کے در جے میں اس عبارت ہیں بھی مجیز ات دکھائے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں معجز ات دکھانے کی ایک حکمت یہ بھی بین کی ہے کہ اس سے خصوم کی حجت ختم ہوجاتی ہے۔ اب خور قر مائے کہ قرآن کی نظر میں جس امر کو'' قاطع ہجت' مسجھا ہے ہے' کی کو دل کل کی فہرست سے خارج کر کے صرف ایک تائید کا مقام دے دینا کتنی نا دانی ہے۔ در حقیقت یہ مجز ہ کی قہرانہ حقیقت تک نارسائی کا متبجہ ہے کھر فرض کر لو کہ ان کچر جو ابات سے کسی سادہ لوح منکر کی تبلی ہو بھی جائے' مگر کیا اس سے مجز ہ کی وہ حقیقت بھی او ہتے ہو سکے گی جوشر بعت کی نظر میں اس کی صحیح حقیقت ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ پھرایک وہریہ کو مجز ہ کی حقیقت اور اس کا امکان سمجھانے کی اور صورت کیا ہے؟ تو ہماری نزویک نبوت اور انو ہیت کے اثبات کے بغیر اس موضوع پر اس سے گفتگو کرنا عبث ہے اور اگر یونمی کرنا ہے تو اس کا مختصر راستہ یہ ہے کہ پہنے خود اس سے مجز ات کے محال ہونے کا ثبوت طلب کیا جائے ۔ آخر خرق عادت عقلا محال ہے کیوں؟ اور اگر یہ محال نہیں تو ممکن کا وقوع فرض کرنے سے کوئی محال کیسے لازم آسکتا ہے؟ امام قرطبیؒ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں معجز ہ کے حسب ذیل پونج شرا تطاکھی ہیں جن سے اس کی حقیقت پر دوشنی پڑتی ہے۔

الشرط الاول ان تكون مما لا يقدر عليه الا الله سبحانه.

والثاني هو ال تنخرق العادة فمن قال ايني مجئ الديل بعد النهاروان كان لا يقدر عليه الا الله تعالى لكنها ليست خارقة.

والشائث ان يستشهد بها مدعى الرسالة على الله عزوجل فيقول ايتى ان يقلب الله سبحانه هدا الماء زيتا او يحرك الارض عند قولى لها تزلزلي.

الراسع هو ان تنقع على دعوى التحدى بها المستشهد مكونها معجزة له فلونطقت الدابة امه كذب و ليس منى.

معجز و کی میلی شرط میہ ہے کہ وہ اس جنس کا ہونا جا ہے' جس پر سوائے اللہ کے کسی کوقد رت نہ ہو-

دوم ہید کہ وہ خارق عادت ہوالبذا اگر کوئی مختص ہے کہ میرام مجز ہیں ہوائے
رات کے بعدن دن آئے گا تو یہ مجز ونہیں ہوگا۔ اگر چہاس پرسوائے
اللہ تعالیٰ کے کسی کوقد رت نہیں ہے کیکن بیرخارق عادت ہوت نہیں ہے۔
موم یہ کہ مدگی رسالت اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتا ہو کہ اللہ تعالی اس
کے کہنے پر یہ مجز و دکھلا دے گامثلاً وہ یہ کیے کہ اللہ تعالی اس کی تقد یق
کے لئے اس پانی کو تیل بنا دے گایا جب وہ زمین کو یہ تھم دے گا کہ وہ
حرکت میں آئے اے تو فوراً ملئے آگے گی۔

چہارم یہ کہ وہ مجمز ومد تی رسمالت کے دعویٰ کا مؤید بھی ہوتا کہ وہ اس کو اپنی نبوت کی دلیل بنا سکے پس اگر کوئی جانو راس کے حکم سے بو نے لگے مگر یہ بولے کہ یہ خص جھوٹا ہے نبی نبیس ہے تو اگر چہ جانو رکا بولن خار آ عادت ہے گراس کے دعویٰ کے ہر خلاف ہے۔ پنجم یہ کہ مقابلہ میں کوئی شخص اس کی مثل نہ لا سکے۔ گر کوئی شخص اس کے مقابلہ میں اس جیساعمل دکھلا دیے تو پھر بھی اس کو مجمز نہیں کہہ سکتے۔

د جال اگر چہ ان شروطِ خمسہ کے مطابق عجا تبت دکھلائے گا مگر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور فلاہر ہے کہ ان دونوں دعووں میں بین النحامس ال لا يأتي احد بمثل ما اتي به المتحدي على وحه المعارضة . . . .

لدحال يدعى الربوبية و بينهما من الفرقان ما بين العميان والبصواء-

......

اور نابینا کاسا فرق ہے۔

کون نہیں جانتا کہ ہزاروں خوارق دکھا کربھی کوئی شخص خدانیں بن سکتااس لئے بیخوارق عقلاٰ اس کے دعوی کے مؤید نہیں ہوسکتے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی نبی خوارق دکھلائے تو نبی چونکہ انسان ہی ہوتا ہے اس لئے قدرت کسی کا ذب کے ہاتھ پر بہھی ایسے امور خاہر نہیں کرتی ورنہ اس ہے۔ یک باطل در باطل کی تائید ہوگی اور مجز وصرف حق کی تائید کے لئے ہوتا ہے۔

ا، مقرطبی اور قد ما محققین کی ان نقول کی روشن میں جواس مضمون میں جا بجا پیش کی گئی ہیں 'مجرزہ کی اسلامی حقیقت بزی حد تک واضح ہوجاتی ہے۔ اس کے ساتھ میر کی تمنا بیتھی کہ اگر اس کے متعلق متاخرین علماء کی رائے بھی معموم ہوجاتی تو جدید وقد یم علماء کے اتفاق آراء سے بیمسئلہ ہمارے لئے اور زیادہ قابل اطمینان ہوجاتا۔ خوش قتمتی سے ہماری نظر ہے اس سلسدہ میں حضرت مول ناتھ نوی رحمہ اللہ تعی کی ایک تحریر گذری جس میں نہایت اختصار کے ساتھ وہ سب پچیموجود ہے جوان قد ما محققین کے محمل سے بیل ندکور ہو چکا ہے اور جو پچھ ہم نے ان کی مراد مجھ کراپنی جانب سے ان کی توضیح کی ہے وہ بھی تقریبا اس طرح حضرت کی عبد رست میں موجود ہے۔ محمد تند کہ اب احترکو میاطمینان ہے کہ جو پچھ میں نے سلف کی مراد مجھی ہے وہ ان شاء اللہ تعالی صحیح ہے۔

#### حضرت مولا ناتھانوی قدس سرہ العزیز کے نزدیک معجزہ کی حقیقت

'' مجر وصرف یہ ہے کہ ان کے صدور میں (۱) اسباب طبیعیہ کو اصلاً دخل نہیں ہوتا نہ جلیہ کو نہ ذخیہ کو نہ (۲) صاحب مجر وکی گوت کو نہ (۳) خارجی قوت کو نہ (۳) خارجی کا کہ شیت ہے باتو سط اسباب عادیہ کے واقع ہوتا ہے جسیا صادراوں بدا کی واسطہ کے صادر ہوا ہے (یعنی فلاسفہ کے نزدیک ) پھر (۳) قیامت تک بھی کوئی شخص اس میں سبب طبعی نہیں بتا سکت' کیونکہ معدوم کو موجود کون خابت کر سکتا ہے۔ ورندا گرمچر وسے کی زمانہ خاص میں صاحب مجر وکی تا تید ہو جاتی تو دوسر سے زمانے میں اس کے سبب خفی بتلانے سے اس کی تکذیب ہو جاتی تو کسی نبی کی نبوت پر یقین مؤید تیں ہو ستا و ھدا کہ مما تو ی ۔ بہی سبب ہے کہ مجر و پر اس کے جن کے مہرین نے کوئی سبب خفی بتلا کر باتا عدہ شرنہ تیں کی تو ت اس کا سبب ہوتی تو موئی علیہ السلام اپنے مجر و سے خودنہ اس کی مثل کو خابر کر کے مقاومت کر سکے بالخصوص اگر نبی کی تو ت اس کا سبب ہوتی تو موئی علیہ السلام اپنے مجر و سے خودنہ در جاتے اور حضور صلی الندعلیہ و کم کے موض فر مائٹی مجر ات کی تمنا پر بیرنہ فر مایا جاتا ۔ فیان استفا کی السباب الخفیہ کے حتم ر پر مجر و و

دیگر کا ئب طبیعیہ میں کوئی فرق واقعی نہیں رہتا.....اور (۱) انضام اخلاق و کمالات کے ساتھ جواس کو دلیل کہا گیا ہے تو ان اخلاق کی مخصوصہ نوعیت کو پہچانے میں جتنی غلطی ہوسکتی ہے وہ مجمزات کے متعلق غلطی ہونے ہے کہیں زیادہ ہے۔'' (یوادرالنوادرین ۲ ص ۳۸۲)

حضرت قدس سرہ نے ان مختم کلمات میں وہ سب پچھٹر مادیا ہے 'جواس سے قبل کے اوراق میں لکھ ج چکا ہے ' بکداس کی مقریر وہ وضیح میں کچھا ضافہ بھی فرمادیا ہے۔ جملہ نہر ہم سے میصاف واضح ہے کہ مجزہ بھی اضافی نہیں ہوسکتا اور انسان کے ہم سے میں اضافی ہونے کے باوجود مید حقیقت بھراپی جگہ ٹابت رہتی ہے کہ قیامت تک کوئی شخص اس کا سبب طبعی نہیں بتا اسک ۔ چھٹے جسے میں اس کی بوری وضاحت کردی گئی ہے کہ کسی نہا گئی ہیں وہ حمود ہو' لیکن ان کا بیا جاز نظری اس کی بوری وضاحت کردی گئی ہے کہ خالات میں اگر چدا جازئی گئتی ہی روح موجود ہو' لیکن ان کا بیا جاز نظری ہوتا ہے ' بہذا ان کو مجزو بنا کر پیش نہیں کیا جاسکتا ۔ اس بیان سے میر بھی ظاہر ہوجا تا ہے کہ مجزوات کا سطحی رور خورق و کم روت کا حقیقی مجزو نام رکھنا ان کی صحیح تعبیر نہیں ہے' بلکہ بہت زیادہ خلطی میں ڈالنے والی ہے۔

#### حضرت مولانا نانوتوی قدس رہ العزیز کی کتاب ججۃ الاسلام کے چند ضروری اقتباسات

حضرت مول ناقدس سرہ فرماتے ہیں کہ' مدار نبوت تین باتوں پر ہے۔ اول یہ کہ مجبت اورا خلاص خداوندی اس قدر ہوکہ اراد وَ معصیت کی تنجائش ہی نہ ہو۔ لبندالازم ہے کہ انبیاء کیہم السلام معصوم ہوں اور مرتبہ تقرب سے برطر ف بھی نہ کئے ہو کیں۔ دوسر سے یہ کہ اخل ق جمیدہ و پہندیدہ ہوں اورا خلاق کا انجہایا بر اہونا اس پر مخصر ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق کے موافق یا مخالف ہو۔ جوخدا تعالیٰ کے اخلاق کے موافق یا مخالف ہو گا وہ براہم جما جائے گا جو مخالف ہوگا وہ براہم جما جائے گا۔ تیسری بات عقل وفہم ہے۔ مجرز ہ تمر و نبوت نہ مدار نبوت ہیں الغرض اصل نبوت تو ان وہ باتوں کو مقتضی ہے کہ فہم سلیم اور اخلاق جمیداس قدر ہوں' رہے مجرز ات تو وہ نبوت کے بعد عطا فر مائے جاتے ہیں۔ یہ نبیس ہوتا کہ جس نے اظہار مجززات کے امتحان میں نبر اور بایاس کو نبوت عطا کی ورنہ ناکا م رہا۔

مجر ات علمیہ وعملیہ ﷺ معجز ات عملی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص دعوے نبوت کر کے ایسا کام کر دکھائے کہ اور مسہ اس کام کے کرنے سے عاجز آج نمیں – اس صورت ہیں مجز ات علمی اس کا نام ہوگا کہ کوئی شخص دعوے نبوت کر کے ۔ یسے عوم فل ہر کرے کہ دوسرے افراد اس کے مقابلہ میں عاجز آجا کیں – (ازص ۲۶ تاص ۳۳)

معجز ات حدیثیہ کا ثبوت تو رائت و انجیل سے کم تیمیں ﷺ اعادیث نبوگائی بات میں تو تو رات و انجیل کے مساوی میں کہ مضامین دونوں کے ابہا می نہیں اور یبود و نصاری اس بات کے قائل میں کہ الفاظ تو رات و انجیل کے بھی الہا می نہیں 'گر باوجوواس سے مضامین دونوں کے ابہا می نہیں اور یبود و نہیں اور تو رات و انجیل کی سند کا آئ تک سند میں موں کے میڈنی سند کا آئ تک تک پیش کر دینے میں بھی حرج نہیں 'جن کی ہورے پاس کو کی سند نہ بوت میں اور حضرت میں کی المام کے مجزوات اور حضرت موسی علیہ السلام کے مجزوات تو ان روایات میں جروسہ ب

'تنگیر کرلئے جو کمیں وررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باو جود بکہ ان کی سندیں متصل ہوں تشکیم نہ کئے جا کمیں - پھرتر شہ سے کہ یہ بہمعنی حجیز نے جا کہ یہ بہم معنی حجیز نے کہ یہ بہم عنی حجیز نے کہ یہ بہم معنی حجیز نے کہ یہ بہم معنی حجیز نے کہ اندھیر ہے کہ تاریخوں کی بہتر تو کہ بہتر ہے کہ تاریخوں کی بہتر تھیں اور نہ بہتر تو اور داویوں کی بہتر تھیں کرتے حصرات نصاری کے دل میں نقش کا لمجر ہوجا نمیں اور نہ بہتر تو احداد بیٹ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کونہ ما نمیں -

عدوہ بریں اگر مطلب سے کہ کوئی معجزہ قرآن میں نہ کورنیں تو سے 'دروغ گویم برروئے تو'' کا مصداق ہے اور آبر مطلب سے کہ کہ کہ ایک بھی کا ٹی ہے۔ علاوہ ازیں مطلب سے کہ ایمان کے لئے ایک بھی کا ٹی ہے۔ علاوہ ازیں مطلب سے ہے کہ ایمان کے لئے ایک بھی کا ٹی ہے۔ علاوہ ازیں مدر قبوں سحت سند پر ہے نہ خدا کے نام لگ جانے پر'اور جب سے ہتوا حادیثِ نبویہ داجب التسلیم ہوں گی اور سنتے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں معجزات دکھلانے ہے انکارہے۔ انتانہیں بیجھتے کہ وہ ایسا بی انکارہے' جیس نجیل میں معجز، ت دکھلانے ہے انکار موجود ہے۔ (ازص سے تاص ۱۹۸ مختصراً)

### معجزه كي اقسام

ہ فظ این کیڑنے اپنی مشہور تاریخ البدا میہ وہ نہایا ہے میں جوزہ کی دونشمیں تحریفر مائی ہیں (۱) حسی ور (۲) معنوی معنوی معجوزہ سے بچھ معنوی معجوزہ سے مراد مدعی نبوت کے وہ نمایاں اوصاف و ملکات ہوئے ہیں' جوقد رہ کس سے بغیر شروع سے اس میں و دبیت فرماتی ہے مثلاً اس کی صدافت وامانت' اس کے معالی اخلاق' اس کی علوجمتی اور اس کی تعلیم ونز کیدوغیرہ ہے شبہ یہ سب امور ایسے ہیں' جو خالق فطرت اور ایک مدعی نبوت کے درمیان رابط کے ثبوت کے لئے کا ٹی ہیں' لیکن ادھر بروی مشکل میہوتی ہے کہ جس دور میں انبیاء علیم السلام تشریف لاتے ہیں اس میں طغیان وفسا داور ضدوعنا دکی ہا دِصر صراتی تیز و تندہ ہو جاتی ہے کہ عام عقوں کیسرغور و گئر سے عاری ہو کررہ جاتی ہیں' باطل عقائد د ماغوں میں اس طرح ہوست اور رائخ ہوج تے ہیں کہ ان صفات و ملکات پرغور کریا تو کجا ہے عقائد کے خلاف ذرائی آ واز سننا بھی کی کوگوار انہیں ہوتا - ان حالات میں خود نی اور س کی تعلیمات و نز کید یہی چیز ہیں سب سے پہلے مورونز اع بن جاتی ہیں اب ایسے بد مذاقوں کے سامنے بھلا ان امور کوبطور مجز ہو

عدوہ ازیں انسانی وہائے کے انحطاط وارتقاء کے لحاظ سے ان سب امور کا کوئی خاص معیار مقرر کرنہ بھی مشکل ہے عمال و
اخلات کا اگر چدا کی حصہ ایسا ہے جس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں رہاتو اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس میں زہنہ نسانی طبائع اور
بل دکے اختلاف ہے ہر ااختلاف رہا ہے۔ مثلا عریانی 'بنی اسرائیل میں کوئی عیب ہی شقی اور عہد جا ببیت میں بھی س کوا دنی سی
بدا خلاقی بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا بلکہ موجودہ دور میں آج تو بہت ہے ایسے افراد ہیں 'جوعریانی کو ایک فیش تجھتے ہیں۔ اس ک
مد وہ عہد جا ہلیت میں جن امور کو شجاعت کا جو ہر اور شرف کا معیار سمجھا جاتا تھا یہ وہ نبی امور تھے جن کو اسمام نے بدترین جرائم اور
بدا خلاقی قرار دیا ہے۔ رہا تعلیم کا مسئلہ تو آج بھی اس میں جتنے مختلف نظریات موجود ہیں وہ دی جن کو اسمام نے بدترین جرائم اور

السلام کی نفرت و تا ئیدتو بید بھی گوان کی حقانیت کا واضح ثبوت ہو' گراس کو بھی فیصلہ کن معیار مخبرا تا مشکل ہے' کیونکہ نفرت کے سرتھ بڑیت کے و تعاسی بھی ان کی زندگیوں بیں ملتے ہیں' بلکہ کوئی کی ایسا بھی گزرا ہے جس کے جعین صرف معدود ہے چند افرادی ہوئے ہیں۔ ان سب امور ہے اگر قطع نظر بھی کر لی جائے تو اخلاق کا معاملہ قدرت کی ایک ایسی ماہم مور ہے اگر قطع نظر بھی کر لی جائے تو اخلاق کا معاملہ قدرت کی ایک ایسی ماہم بخش ہے جس میں بہت سے کفار بھی شریک رہے۔ بھی اسلام کی فوقیت اس فتم کے ان نوں پر بجبت سے کفار بھی شریک رہے۔ بیں۔ ان کا کوئی ایسا معیار مقرر کرنا جس سے انبیاء علیم السلام کی فوقیت اس فتم کے ان نوں پر بحبر کر رہے۔ بیں وجہ ہے کہ جب ایک سطی علم کا شخص کہیں تاریخ میں اس بھت کے زک رہے۔ بی دجہ ایک سطی علم کا شخص کہیں تاریخ میں اس فتم کے افراد کا تذکر و و کیے لیتا ہے تو وہ ہے بچبک ان کے متعلق نبوت کا حدث ظن کر نے لگتا ہے' مالا نکدان چنداوصاف کے عدوہ اس کے تاریک اس کو تاریک اس کے تاریک اس کو تاریک اس کو تاریک اس کے تاریک تاریک کو تاریک اس کو تاریک اس کو تاریک اس کو تاریک اس کو تاریک کو تاریک اس کو تاریک کو تاریک اس کو تاریک کو تا

ہ نہاان ہی اسب وعلی کی بنا پر جب انہیا علیم السلام ہے جوزات طلب کے گئے تو انھوں نے گوا پی زندگیوں پرغوروفکر
کی دعوت دی مگر اپنی صفات کو اپنا مجوزہ بنا کر پیش نہیں فر مایا - ظاہر ہے کہ نبوت خودا یک عقلی شے ہے آ تکھوں ہے نظر آ نے وال
چیز نہیں - اب اگر اس کا ثبوت یعنی مجززات بھی صرف علی اور عقلی رہ جا تھی تو بتا ہے کہ مجززات سے بی کی معرفت میں سہولت کے
بیائے کتنی البھی اور برج جائے - اس لئے انھوں نے اپنی قو موں کے سامنے ہمیشدا یسے ہی مجززات پیش کئے ہیں جو بدیمی اور
بیائے کتنی البھی اور بیدوہی اشیاء ہو کئی ہیں جو قابل بحث ہی نہ ہوں اور وہ صرف صور ومشاہدہ کی اشیاء ہیں جو کسی غور وفکر کی می نہیں ۔ اس کا مطلب بینیں کہ نبی کی صفات اور اس کے اظلاق و مکات میں اعجاز کی روح نہیں ہوتی ' بلکہ مطلب سے کے دسکرین
اورخصوم کے سامنے ان کو بطور اعجاز پیش کرنا فیصلہ کن نہیں ہوسکا -

 عذر ومبست کا میدان تنگ ہوتا چلا جاتا ہے اور اب ایمان نہ لانا قابل معانی نہیں رہتا' بلکہ بیقلوب پر مہر ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے' کیونکہ ان کا دیکھ لینا گویا قدرت علی الاطلاق کا مشاہدہ کر لینا ہے۔ اگر کہیں رسولوں کے'' تو سط' کا ذراس جاب درمیان میں حاکل نہ ہوجا تا قوشا بیمان لانا قابل قبول نہ ہوتا اور خاص میں حاکل نہ ہوجا تا قوشا بیمان لانے کی طرح ان مججزات کو دیکھ کر بھی ایمان لانا قابل قبول نہ ہوتا اور خاص مجزات کی فرما شرکہ کے پھر ایمان نہ لانا تو گویا عذاب اللی کوآخری دعوت دے دینا ہے۔ اس لئے مجزات کی بینوع روح ، جاز میں معنوی مجزات سے کی طرح کم نہیں' بلکہ مجزات اگر پیغیمر وقت کے فرستادہ اللی ہونے کی دلیل ہیں تو اس میں کیا شہر ہی کہ اس معنوی بید دونوں تسمیں نبی کی صد قت کے لئے ایک دومرے سے بڑے کر دلائل ہیں۔

ائتد تعالی نے جس طرح اپنے وجود کی تقدیق کے لئے عالم میں حسی اور معنوی دونوں ہی قتم کے دلائل پید فرمائے ہیں مور و سنسسویہ بیسٹم ایّاتِنا فِی اُلافَاقِ و فِی اَنْفُسِهِمْ ﴾ (حم السحدة: ٣٠) اس طرح انبیاء لیم السلام کی تقدیق کے لئے بھی دونوں تسموں کے دیائل و مجزات ظاہر فرمائے ہیں اور جس طرح خالق کی تقدیق کے لئے حسی آیات معنوی ہیں ت سے پچھ کم نہیں اس طرح یہاں بھی حسی مجزات کا پلہ معنوی مجزات سے بلکانہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ فہم وعقل کے لحاظ سے چونکہ انسانوں کے طبقات مختلف ہیں پھر کفر وشرک کے اثر ات ہے جو ہرعقل کا ادراک اورناتھ ہوجا تا ہے اوران کا تمام ادراک اپنے محسوسات ومشاہدات ہی ہیں شخصر ہوکررہ جاتا ہے اور'' مجردات' کے فہم کی قابلیت بہت ناتھ اورضعیف پڑ جاتی ہے۔ اس لئے حکمت الہید کا نقاضہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ربوبیت کی معرفت کی طرح اپنے رسوبوں کی معرفت کے لئے بھی دونوں قسموں کے دلائل ظاہر فرمائے تا کہ اس وقت کے ہر طبقہ کے لئے سامان ہدایت ہیں سہولت پیدا ہوج نے اور ایک جابل کے لئے بھی ان کی معرفت ہیں کی مشاری یا تی نہ رہے۔ اگر ایک طرف ذی فہم طبقہ ان کے صفات واخل قی پرنظر کرکے ان کی نبوت کا لیقین لا سکے تو دوسری طرف ایک کم فہم شخص کے لئے بھی ایمان ویقین کا سامان موجود ہو مات واخل قی پرنظر کرکے ان کی نبوت کا لیقین لا سکے تو دوسری طرف ایک کم فہم شخص کے لئے بھی ایمان ویقین کا سامان موجود ہو ہو اور د

ہندایہاں ''حس مجزات' کو ہلکا کرتے کرتے شاری نہ کرنایے ' باب مجزات' میں ایک اصولی بلکہ خطرنا کے ملطی ہے۔

کتب کلام میں مجز ہ اور نبوت کا ربط بھ یہاں حدیث وقر آن کے بیانات ہے سرف نظر کر کے عم کلام کے معتقدین نے صرف اپنے مقصد کی تا ئیداور مجزات کی تاویل کے لئے بیا یک اور منطق چلائی ہے کہ علاء کلام کے نزویک مجزات لوازم نبوت ہی صرف اپنے مقصد کی تا ئیداور مجز ہ بھی نہ دکھلا تا تو بھی اس پر ایمان لا نا واجب ہوتا اور اس' معلی طریقہ' ہے مجز ت کے باب کو دھکا لگانے کی ایک اور سعی ناکام کی ہے۔ شایدان کلمات کے لکھنے کے وقت اُن کو اس بات ہے ذبول ہوگی ہوگا کہ ان ملاء کے نزویک حق تق کی معرفت عقلا واجب ہوگا کہ ان ملاء کے نزویک حق تق کی کر معرفت عقلا واجب ہوگا کہ ان علاء کے نزویک حق تی کی معرفت عقلا واجب ہے نزویک حق تی کی معرفت مقل کی ان مقل گروں کی بیشت نہ ہوتی جب بھی حق تعالی کا وجود تسلیم کرنا واجب ہوتا – اب فرما ہی کے کہ ملاء کلام کے ان عقلی گروں کی بنا پر انبیا علیم السلام کی بعثت نہ ہوتی جب بھی حق تعالی کا وجود تسلیم کرنا واجب ہوتا – اب فرما ہی کے کہ ملاء کلام کے ان عقلی گروں کی بنا پر انبیا علیم السلام کی بعثت نہ ہوتی جب بھی حق تعالی کا وجود تسلیم کرنا واجب ہوتا – اب فرما ہے کہ ملاء کلام کے ان عقلی گروں کی بنا پر انبیا علیم السلام کی بعثت نے ہوئی میں کیا کوئی اونی ساتر دو بھی کرنے کاحق رکھتا ہے ۔ البذا جس طرح منعم حقیق نے اپنی بیا پر انبیا علیم میں السلام کی بعثت یا اس کی ضرورت میں کیا کوئی اونی ساتر دو بھی کرنے کاحق رکھتا ہے۔ البذا جس طرح منعم حقیق نے اپنی

معرونت کے لئے کسی از وم عقل کے بغیر انبیاء علیہم السلام اور دیگر ڈرانے والوں کو بھیجا اور اتن وسعت کے سرتھ بھیجا کہ ایک جگہ یہ بھی ارشا دفر مایا:

و انُ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيْهَا مَذِيُرٌ. اوركونَي امت اليئتين بوئي جس بين كوئي وَرائے والاند كَررا بو-

اب اگرای ذات وحد ولاشریک لہنا پی رافت ورحمت ہے اپنے انبیاء ورسل کے لئے کسی لزوم عقل کے بغیر مججزات بھی وکھلائے تو پھریب سائز وم عقلی کا ایک اور شاخسانہ نکال کھڑا کرنے ہے سوائے ان نعمات الہید کی ناقد ری کرنے کے ادر کیو فائدہ ہے۔

وکھلائے تو پہنے تو بہتھ کہ حمد و شاکی زبان بے ساختہ کھل جاتی اور شکر کے دونوں ہاتھ بے اختیار اٹھ جاتے۔ انصاف بیجئے کہ جس تا در علی الاطلاق ذات نے خیلہ جوانسان کے لئے اس عذر کا موقع نہیں چھوڑا کہ وہ یہ کہ سکتے کہ :

مَا جَاءَ نَا مِنُ ہَشِیُرِ وَ لَا مَذِیْرِ (المائدہ ، ١٩) ہمارے پاس نہ آیا کوئی خوشی یا ڈرسٹانے والا-وہ ان کو بیمو تع کب دے سکتی تھی جنھوں نے مجزات پر مجزات کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی بھی دٹ نگائے رکھی ، لَوْ لَا اُوْتِیَ مِفْلَ مَا اُوْتِیَ مُوْسئی (انقصص :٤٨) کیوں نہ دیا گیااس کوشل اس کے جوموں کو دیا گیا-

اور بھی کہا:

(الانبياء:٥) نثانيال (مجزات) كرآئ تھے-

اس کے ساتھ میچے بخاری میں خود آئے تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ان الفاظ میں موجود ہے:-

مَا مِنْ نَبِیْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَّا اُعْطَی مِنَ الْاَیَاتِ النج کوئی نی اییانہیں ہوا ، جس کو پھوٹہ پھو بھڑات نہ دیے گئے ہوں۔
پھر یہ کیے کہا ہا سکتا ہے کہ ' حسی معجز اس اور نبوۃ کے در میان کوئی ربط بی نہیں ہے ' - ہاں بیضر ور ہے کہ حسی معجز اس خود انبیاء علیم السلام کی صفات نہیں ہوتیں وہ قد رست قاہر ہے افعال ہوتے ہیں 'جور سولوں کے واسط سے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا ظہور بھی خود رسولوں کی صفاحیت بھی نہیں رکھتے اور رسولوں کے ساتھ رسولوں کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور رسولوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتے ہیں ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور محمد ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور محمد سے معروف کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور محمد سے محمد ہوتے ہیں۔ امتوں کو ان کی احتاج کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ معاء کلام نے حسی اور مخلوق کے لئے بہترین نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ امتوں کو ان کی احتاج کی دعوت بھی دی جاتی وہ جہ ہمیں وجہ ہے کہ معاء کلام نے حسی

معجزات كومقا صدنبوت ميں شارنہيں كيا اوران معجزات ميں اور نبوت ميں تلازم نہيں لكھا-

س کے بعد جب کتب عدیث وسیر کا تنج کیا جا تا ہے تو یکی ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی مغجزات می جمع کئے ہیں۔ س صوف '' حسی معجزات ' ہوتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس بات میں انھوں نے صرف آ پ کے حسی معجزات ہی جمع کئے ہیں۔ اس کے کشر بھی معجزات کی تقسیم کر کے آپ کے معنوی معجزات کی طرف صرف دو تین صفحات میں اشارات کر کے چل دیے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی جلد کا بڑا حصدان ہی حسی معجزات پر صرف کیا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جب قرآن پاک پرنظر ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی بعد چھٹی جلد کا بڑا حصدان ہی حسی معجزات بھی کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ اس نے فاہر ہے کہ حسی اخبیاء میں ہم کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ اس نے فاہر ہے کہ حسی معجزات کو مادی اور خال ہری کے الفاظ سے تعبیر کرنا کس قد رغلط تعبیر ہے اور ان کلمات سے تو ایک مسلمان کی روح کا نب اٹھتی ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں حسی معجزات کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کیا یہ تنظیم کر لینے کے بعد کہ حسی معجزات خود رسویوں کے افعہ نہیں موسی کوئی قبلہ ہمیشہ البی کی نظر میں حود افعاں اس کے کی کام البی کی نظر میں خود افعاں اس کے کوئی حیثیت ووقعت نہیں ہے۔ والعیا ذباللہ۔

## قرآن كريم كي نظر مين حسى معجزات كي حيثيت

بعض اہل مم کو بید کھے کر کہ قرآن کر بیم مجز ہ طلی کی ممانعت کرتا ہے بیہ مغالط لگ گیا ہے کہ شاید بیر می نعت اس لئے ہے کہ شی میں اصل اعجاز کی روح نہیں ہوتی یا کمزور ہوتی ہے۔ اس کے بعد علم کلام میں بیدد کھے کر کہ نبوت اور مجز ومیں کوئی تلاز م نہیں ہے نہ مغالصہ اور زیادہ بختہ ہوگیا ہے کہ بلکہ زور قلم میں یہاں تک بھی نکل گیا ہے کہ شی مجزات کی قرآنی نظر میں کوئی حیثیت و وقعت ہی نمیں سے سال نکہ سب سے پہلے ایک موٹی تی بات قابل غور بہی تھی کہ قرآن کر یم جن مجزات کے مطالبہ کی وہ می نعت کرتا ہے کیا وہ رسولوں کے معنوی مجزات بیں ؟ اگر وہ معنوی مجزات نہیں صرف شی مجزات بیں اور ان بی کے مطالبہ کی وہ می نعت کرتا ہے تو کی رسولوں سے معنوی مجزات بیں اور ان بی کے مطالبہ کی وہ می نعت کرتا ہے تو کی اس سے بینتیجہ صاف برآ مرنہیں ہوتا کہ بھیشہ سے مجزات صرف صی مجزات بی کو سمجھا جاتا تھا 'پھران کے ای زکو پھیا کرنا کہاں تک

درست اورمعقول بات ہے-

یبال قرآن کریم کی اصل مراد بجھنے ہے پہلے اتنا بجھ لینا چا ہے کہ آنخضرت سلی الشعایہ وسلم کی تشریف آوری ہے قبل ہر
ریک کے رسول گذر ہے ہتے اوران کے ساتھ واضح ہے واضح مجوات بھی طاہر کئے جا چکے ہے بن کو دنیا یا تو خودا پی آنکھوں سے
مشہ مدہ کر چکی تھی یاان کی تاریخ متند طریقوں ہے مسلس سنی چلی آئی تھی اور جس طرح ہرتاریخ آئی تدہ نسلوں ہیں اپنے بچھ نہ بچھ
مشہ مدہ کر چکی تھی یاان کی تاریخ متند طریقوں ہے مسلس سنی چلی آئی تھی اور جس طرح ہرتاریخ آئی تدہ نسلوں ہیں اپنے بچھ نہ بچھ
اثر اسے چپوز جاتی ہے ای طرح ان مجرات کی تاریخ بچوں کے بعد بھی ایمان ندال نے والوں کا جوشر ہوا وہ قرآن کریم ہیں جا بجا
اثر اسے چپوز وہ ہے تھے پھر ان ''فر مائٹی بچرات پر زور دینے کی کوئی ضرورت ہی باقی ندری تھی' انہذا آخر ہیں عالم کی ہوا ہے کہ
جورت وراہم ل تھا'خور وہ تی ایک بچسم اور وائی بلکہ جسی اور طلمی مجروہ بنا کر عالم انسانی کے سابے بھیج دیا گیا' لینی قرآن کریم – اور
جوستور اہم ل تھا'خور وہ تی ایک بھر اس کو گانوٹ تیتاریخ کی طرف متوجہ کر کے بیز عبیہ کردی گئی کہ جب واضح ہو واضح مجوزات پر
جب بھی کسی نے حسی مجروہ کی فرمائش کی تو ان گوگذشتہ تاریخ کی طرف متوجہ کر کے بیز عبیہ کردی گئی کہ جب واضح ہو واضح مجوزات پر
کیس تو موں نے فائد و نیس اٹھ یا تو اب پھر اس مطال ہے تابی فائدہ – پس قرآن کریم کا حسی مجوزات کے مطال ہو ہے کہ وہ نیا کہ عالم انسانی دو مائے کہ باران کوئی حیث بین باکسانی نوائل کی کہوں تک اور اس محمد کرائی کا تقاضہ بھی اس بھی تی میں کہ کہ انسانی و مائے کوان کو تعامل کے بعد میں رہند اور اب بیان کے گئی آئی اس کے ان کے بارے میں محمد کی وضاحت خود قرآن کریم نے ان الفاظ میں کر

وَ مَا مَنَعَنَا اَنُ نُوسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا اَنُ كَذَّبَ بِهَا اور بَم كُونْتَا نِال (مَعِمُوات) كَ بَصِيخ سے صرف بيرام مانع رابا اُلَاوَّ لُوْنَ. (بنی اسرائیل: ۹۹) ہے کہ پہلوں نے ان کوتیٹلادیا۔

ان تمام آیات کی روح تھی تو در حقیقت عالم انسانی کی سراسر بھدردی وفلاح - اُس کوفنا کر کان سب کا رخ ہو لکل دوسری طرف بیٹ دیا گیا ہے اور پھراس کواس طرح پھیلایا گیا ہے کہ توام تو در کنارایک مر شبہ توسطی علم والے شخص کو بھی ہو جہ ہونے لگنا ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں بھی ان حسی معجزات کی کوئی وقعت نہ ہوگی (والعیافیاللہ) - حالا نکدان کی روح میں بیوظیم الشان موعظت ہے کہ معجزات منکرین کے لئے ہوتے ہیں - پھر منکرین کی درشت طبائے ان سے مستفید بھی نہیں ہوتی - لبذا بیا کتنا مناسب ہے کہ اس کے نتائج وعواقب د کھے لینے کے بعد بھی آج پھراپنے آپ کومنکرین ناعا قبت اندیشوں بی کی صف میں کھڑا کر ان مناسب ہے کہ اس کے نتائج وعواقب د کھے جائیں ، جو بھیشہ پورے کئے جاتے رہے ہیں اور ان کے عواقب بھی بھیشہ ساسے آتے لیا جائے اور وہی مط لبات جاری رکھے جائیں ، جو بھیشہ پورے کئے جاتے رہے ہیں اور ان کے عواقب بھی بھیشہ ساسے آتے رہے ہیں ۔ اب اتن کھل ہوئی حقیقت کے بعد بھی معجزات طبی کی ممانعت سے پہنچہ نکال لینا کہ یہ جسی معجزات کی ہوقتی پر بنی تھا کہاں تک سے جے اس طرح قیصر وابوسفیان کے 'دمکالہ'' کو بھی اس حقیقت پر چیکانا کہ بالی کی آئی کیا کہ ان کیا کہ بیٹ میں جوزات کی کو حقی بھرات کی کوئی تھی کہاں تک سے جے اس طرح قیصر وابوسفیان کے 'دمکالہ'' کو بھی اس حقیقت پر چیکانا کہ بالی کتاب کے زور کید حسی معجزات کی کوئی

حیثیت نہ می اور تو بین کہ آپ کے خاتھ ان اور اس میں کی بادشاہ کا ہونا' آپ کی راست بازی' آپ کا وفائے عبد' آپ کے جنگی بیں ؟ بہی امور تو بین کہ آپ کے خاتھ ان اور اس میں کی بادشاہ کا ہونا' آپ کی راست بازی' آپ کا وفائے عبد' آپ کے جنگی نتائج اور آپ کے تعلیم ور آکھ کے تفصیلات فرمائے کہ اگر بیزوت کے حقیق اجز اہوں تو کیا صرف ان کے جبوت سے کسی کا نی ہونا ضروری ہے یا ان میں بعض کے موجود نہ ہونے ہے کہ نی کی نبوت سے افکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا سلیمان علیہ اسلام اور پوسف ضروری ہے یا ان میں بعض کے موجود نہو نہ کی کہ وہ سے ساللام بادشام اور بوسف سید السلام بادشام اور نوسف نے کسی وہ نوس کے دوسر سے افراد کے نزد کہ بھی معیوب نہیں؟ خودائی مکا لمہ میں ابوسفین کا سید السلام بادشام دونوں کی تاریخوں میں موجود ہے وغیرہ وغیرہ و بیل کر رہتا - اس طرح شکست و فتح کی تذکر و بھی دوسر سے ملوک اور انہیا علیم السلام دونوں کی تاریخوں میں موجود ہے وغیرہ وغیرہ و بیل اس مکا مہ سے یہ بھی لینا کہ اس کی بنیل کہ بنیل کہ بنیل کہ معنوی مجزات ہی اصل مجزات ہوتے ہیں' حس مجز ات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی' محض خوش فہی ہی سے اس کی بنیل کہ اس صفات ضرور ہوں گی' مگر سے اس صفات ضرور ہوں گی' مگر سے اس صفات ضرور ہوں گی' مگر سے اس صفات ضرور ہوں گی میں موجود ہوں وہ ضرور رسول ہوگا' جیسا کہ بیضروری ہے کہ جرنی سے خوار ق ظا ہر ہوں بس صرف آئی تی بات سے اس کور دول بھی مجھے لینا جائے۔

ہم جدہ ان کے اوائل میں لکھ بچے ہیں کہ' ان سوالات کی بنیا د دراصل اس پڑھی کہ ایک آ نیوا نے رسول کی بثارت پہنے سے کتب سابقہ میں چی آ رہی تھی اور اس کی آبد آبد کا اہل کتاب کوا نظار لگ رہا تھا اور اس لئے وہ چھانٹ چھانٹ کھا کوئی سوالات کرتے تھے' جوان کی کتب میں اس آنے والے رسول کے لئے مرقوم تھے''۔ ان کے سامنے نبوت ورس لت کی عقلی کوئی بخت نبھی' بکدایک آ نے والے رسول کی صرف معرفت کا سوال در پیش تھا۔ چٹانچائی گفتگو کے آخر میں خود قیصر کے اپنے بیان میں بحث نبھی' بکدایک آخر میں خود قیصر کے اپنے بیان میں بیکتہ بھراحت موجود ہو وہ کہتا ہے کہ' میں بورے یقین کے ساتھ آیک رسول کی آبد کا علم رکھتا تھا' مگر مجھ کو بیعلم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا' ۔ بندااس کے لئے صرف مختصر سااشار و کانی ہوگیا۔ قرآن کر یم بھی اس حقیقت کی بنا پر ان کو بیالزام دیتا ہے اور آپ کی صف ت میں صاف سے کہتا ہے کہ:

وہ لوگ جواس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کرتے ہیں' جو نبی امی ہے کہ جس کواسپنے پاس تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں۔ اَلَّذِيُنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْاَمْنَ الَّذِيُ يَجِعَدُوْنَا فَ مَكْتُوبُ اعِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيُل.

بہر حال اہل کتاب کے سامنے اہم سوال بھی تھا کہ وہ آنے والے پیغیبر کوان صفات پر جانجیں' جوان ک کتابوں میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ان کے سامنے حسی مجزات کے اعجاز وعدم اعجاز کا کوئی سوال شدتھا' ور نہ بیکون نہیں جانتا کہ یہو وہ نصار ی ای تقی جنھوں نے اپنے اپنے رسولوں سے وہ وہ احتقاث مجزات طلب کئے ہیں' جن کوکسی رسول کی صدافت ہے وہ رکا بھی کوئی علاقہ نہیں ہوسکت اب آپ ایک باران کی تاریخ قرآن کریم میں اٹھا کر پڑھ لیجئے' اس سب کا اعادہ موجب طوالت ہوگا۔ اس لئے ہم یہاں اس کونقل نہیں کرتے۔ اس کے بعد جب آپ کے اور آیا تو ٹیاانھوں نے ہی آپ سے میں طربہ نہیں کیا تھا؟

الل كتاب تجھ سے درخواست كرتے ہيں كہ تو أن پر لكھى ہوئى كتاب آسان سے اتارلاوے-

يَسْتَلُكَ أَهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنَزُّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. (الساء:١٥٢)

کیان کا بیسوال کرنااسی مجمز ہ طلبی کی عادت پر جنی نہ تھا؟ان کے خیال کے مطابق حضرت موی علیہ السلام کا ایک معجز ہ میں بھی تھا کہ ان کو آسان سے تو رات عنایت ہوئی تھی ۔ اس لئے وہ چاہتے تھے کہ جیسا پہلے نبیوں نے معجز ات دکھائے ایسے ہی معجز ات آیا بھی دکھا کمیں ۔

فَلْیَاتِنا بِا یَوْ تَکَمَا اُرْسِلَ الْاَوْلُوْنَ (الانبیاء:٥) ال کوچاہے کہ ہم کوکوئی ایمام عجز ٥ دکھائے جیسے پہلے رسولوں نے دکھائے اس کے یہ کہ کوکی ایمام عجز ٥ دکھائے جیسے پہلے رسولوں نے دکھائے اس سے یہ کیما جا سکتا ہے کہ ایسی تو م کے نز دیک حسی مجزات کی کوئی حیثیت ندھی ؟

خلاصہ بیہ ہے کہ حسی مجزات عوام اور خواص سب کی اصطلاح میں حقیقی مجزات ہوتے ہیں۔ وہ کس کے نز دیک بھی صرف سطی اور ظاہری نہیں ہوتے - خود قرآن کر بیم نے ان کا نام'' آیات' ہی رکھا ہے لیخی' دم جزات وخوار ق' اور انہیا علیہم السلام کے مجزات ہیں ان حسی مجزات ہیں کا ذکر قربایا ہے۔ محد ثین نے بھی ان ہی کو ہمیشہ اعتنا کے ساتھ جمع فربایا ہے اور کتب دلائل کا بیشتر حصہ ان ہی کے مطالبہ ہوتا رہا ہے اور اس بنیاد پر ہوتا رہا ہے حصہ ان ہی کے لئے وقف ہوا ہے۔ اہل کتاب اور منکرین کی طرف ہے بھی ان ہی کا مطالبہ ہوتا رہا ہے اور اس بنیاد پر ہوتا رہا ہے کہ یہی وہ نوع تھی جو دوسرے انہیا علیہم السلام کی نبوتوں میں ثابت ہوتی رہی ہے۔ آئے خضرت سلی انتہ عابہ وسلم کی حیات طیبہ میں شق القر' اسطوانہ حنانہ انگشتان مبارک سے پانی کے چشے ابلنا' کھانوں میں برکت' پانی میں برکت وغیرہ ووقو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں' بیسب آپ کے حسی ہی مجزات ہے۔ پھرکون کہ سکتا ہے کہ حسی مجزات صرف طحی اور ظاہری ہوتے ہیں اور شری باک کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ووقعت نہیں اور وہ آپ گی زندگی میں نمایاں طور پر موجود نہ ہے؟

ان کے علاوہ آپ کی ولادت ہے تبل یا ولادت کے وقت جن کا تبات کا ظہور ہوا تھ وہ سب حس ہی واقعات ہے۔
''ان دی'' کیا ظ سے جس درجہ کی اسناد تاریخی واقعات کے لئے ہو سکتی ہے' اس سے زیادہ مضبوط اسانید باعتر اف محد ثین ان کے لئے بھی موجود ہیں' کچر محض ایک غلط بنیاد پر ان کو قبول نہ کرنا' بلکہ ان کو'' موضوع'' قرار دے ڈ النا اور ان کے راویوں کے سر ''وضع'' کی تہمت نگا دینا میداسلامی تاریخ پر کتنا بدنما واغ ہے۔ ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ میدتو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اسنا داعلی درجہ کی نہیں ہیں' گر بہ لکھ ڈ النا تو اسلامی تاریخ کے متعلق ایک بردی جسارت ہے کہ

'' مثلاً آپ کے زماند میں بت پرتی کا استیصال ہو گیا' کسرٹی وقیصر کی ملطنتیں فنا ہو گئیں' ایران کی آئیں پرتی کا خاتمہ ہو گیا' شام کا ملک فنج ہوا۔ ان واقعات کو مجز واس طرح بنایا گیا کہ جب آپ کی والا وت ہو گی تو کعبہ کی آم بت سرتگوں ہو گئے' قیصر و کسرٹی کے کنٹر ہے بال گئے' آئی کد و فارس بھے کے رو گیا' نہر ساوہ خٹک ہو گئی' ایک فور چیکا جس سے شام کے کل نظر آ نے گئے'
اب سوچنے کہ صرف زورِ قلم میں آ کر محض اپنی بے تکی قیاس آرائی پر بیاکھ و بیٹا کہ واقعات تو بیہ تھے' مگر راویوں نے ان کو خور مجز و بنا ہی ہے' کیا بیشر عاً واخلا قادر ست ہے' بیماں راویوں پر صرف ایک وضع ہی کی تہمت نہیں بلکہ ان کے سراس حماقت کا الزام بھی ہے کہ جووا قعات آپ کے عہد نبوت کے بعد کے تھے انھوں نے ان کو آپ کے زمانہ کولا وت کا بناؤالہ۔

اگر آب فرراغور کریں گے تو بہتمام نمائی آئ کے جی کہ حمی مجزات چونکہ مادی و نیا کو ایک بڑا زیروست چینی ہوتے ہیں اس لئے کرور طبائع بمیشان کے مقابلے سے عاجز آ کر چاروں طرف کوئی نہ کوئی سہارا تکا (ویکھا) کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کی قدیم رسم کا خوتہ کہ کروی طبائی بیان ہوں مقابلے سے عاجز آ کر چیایا علم و عدالت صداقت وا مانت اور عفت و دیانت اس نوع ا بجاز کا تعدیم کرنا مادی عقول کے لئے بھی بچھ مشکل نہیں مگر یہاں دوسری مشکل ہیہ ہے کہ ان کے فزد کیک بدا بخاز دکھانا گوشکل نہ ہونا ہیں کہ بخرات ہیں۔ جیسے چاند کا شق ہوجانا یا گوشکل نہ ہونا گوشکل نہ ہونا کہ بڑنا و غیرہ سے انسان کی بنا پر نہ وی کو نہ مشکل نہ ہونا گوشکل نہ ہونا ہونا کہ بھر ہونا ہونا کہ بھر ہونا ہیں کہ بھر ہونا ہونا کہ بھر ہو

# ایک اورا ہم غلطی کا از الہ معجزات کی تقسیم وحلیل میں

جس طرح کہ مجزات کے حقیقی اور اضانی ہونے کی تقسیم غلط ہے' یعنی پیزبیں ہوسکتا کہ جوکل تک معجز ہ تھا و ہ عوم جدیدہ اور اکتثافات ِ جدیدہ کے بعد مجز ہ ہاتی نہ رہے ای طرح معجز ہ کی پیر کیلی مجلط ہے کہ'' معجز ہ کا خارقِ عا دے ہونا''۔

- (۱) ''بھی اس طرح ہوتا ہے کہ نفس واقعہ تو خلاف عادت نہیں ہوتا' گراس کا وقت ِ خاص پر رونما ہونا خارقِ عاوت ہوتا ہے' مثلً طوفان آنا' آندھی آنا' زلزلہ آنا' کفار کا باوجود کثرت تعداد کے بے یاروید دگار اہل حق سے خوف کھا جانا وغیرہ تمام تائیدات الہیماسی تشم میں واخل ہیں''۔
- (۲) ''بہمی اس واقعہ کے ظہور کا وقت بھی خارتی عادت نہیں ہوتا' گراس کا طریق ظہور خلاف عادت ہوتا ہے' مثلاً انہیا علیہم السلام کی دعاؤں سے پانی برسنا' بیار کا انچھا ہو جانا' آفتوں کا ٹل جانا۔ کہ نہ تو پانی کا برسنا' یا بیار کا انچھا ہونا' بیسی آتی ہوئی آفت کا ٹل میں دعاؤں سے آفت کا ٹل جانا خلاف عادت ہے اور نہ اس کے ظہور کا کوئی خاص وقت ہے' لیکن جس طریقہ سے اور جن اسباب وعلل سے میں ججز اٹ نی ہر ہوئے وہ خارتی عادت ہیں استجابت وعاء کی قتم اس میں واغل ہے'۔
- (٣) '' بھی نہتو واقعہ خارتِ عادت ہوتا ہے اور نہ اس کا طریق ظہور خارق عادت ہوتا ہے 'بلکہ اس کا قبل از وقت علم خارق عادت ہوتا ہے مثلاً انبیاء عیہم السلام کی پیشگوئیاں''۔

''اس تقسیم کی تفصیل میہ ہے کہ مجز ہ کا سبب اور علت براہ راست حق تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے بھی پیمشیت اور ارادہ

عدوات جاریداورظا ہری علی واسباب کے پردہ میں ظاہر ہوتا ہے مثلاً قوم نوح (علیدالسلام) کے لئے طوفان آنا توم ہوو کے لئے کو وآتش فشاں کا پھٹنا 'یازلزلد آنا - حضرت الوب کا چشمہ کے پانی سے محجے وتندرست ہوجانا 'قوم صالح کے لئے آندھی آنا 'کہ میں قط عظیم کا رونما ہونا 'غزوہ خندق میں آندھی چلنا 'پیمام نشانیاں ظاہری اسباب اور عادات جاریہ کے خواف نہیں 'لیکن ان اسباب کے ظہور کا سبب جس میں حق کی فتح اور باطل کی شکست ہوتھ بخت وا تفاق نہیں بلکہ ارادہ ومشیت اللی نے خاص ان موقعوں کے لئے بطور نشان کے ان کو پیدا کیا اور بھی پیمشیت اللی عادات جاریہ وراسباب فل ہری کا نقاب اور حکر نہیں 'بلکہ بے پردہ نشان بن کرسائے آتی ہے' مثلاً عصا کا سانب بن جانا 'انگلیوں سے چشمہ کا جاری ہونا' مردہ کا جی المحنا' چا کہ کا دو کارے ہو جانا' پھر سے چشمہ کا ابلنا' درختوں کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا' عبان چیزوں میں آواز پیدا ہونا کہ ان چیزوں کی تشریح موجودہ علم اسباب وعلل کی بنا پرنہیں کی جاستی اور ندان کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکی اور ندان کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکی اور ندان کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکی اور ندان کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکی اور ندان کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکی اور ندان کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکی 'ن کر اساب وعلی کی بنا پرنہیں کی جاستی اور ندان کو عادات جاریہ ہونا کہا جاری ہونا کہا جاری کہا جاری کی جاسکی اور ندان کو عدورہ علی اسباب وعلی کی بنا پرنہیں کی جاسکی اور ندان کو عدات جاریہ کے مطابق کہا جاسکی اور ندان کو عدال کی بنا پرنہیں کی جاسکی اور ندان کو عدالت جاریہ کے مطابق کی ہنا پرنہیں کی جانسکی دو تک کے مطابق کی مقابل کی بنا پرنہیں کی جانسکی دو تا کیا دو تکور کے مطابق کی دو تا کو دو تا کہ دو تا کہ دو تا کور کور کی کی تا کہ دو تا کور کیا گور کی ان تا کہ دو تا کہ دو تا کی دو تا کہ دو تا کی دو تا کہ دو تا کہ دو تا کر دو تا کی دو تا کی دو تا کر دو تا کی دو تا کر دو ت

معجزہ کی ندکورہ ہو ماتھیل پرنظر کرنے سے بیدواضح ہوتا ہے کہ معجزہ کی متیوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم بھی خارق عادت نہیں ہوتا اور بھی نفس واقعہ خارق عادت ہوتا ہے نہاں کے ظہور کا وقت اور نہ ہوتی ، بلکہ بھی بھی اس کے ظہور کا وقت اور نہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر معجزات کی ان سب اس کے ظہور کا طریقہ خارق عادت ہوتا ہے۔ اس بنا پر معجزات کی ان سب اقس م کا تجزیہ اور تحلیل کر کے بیر فابت کرنا کہ یہاں نفس مجزات میں کوئی امر خارق عادت نہیں ہوتا ، معجزات کی روح فنا کر دینا ہے بھر جس پہو میں خرق عادت نہیں ہوتا ، معجزات کی روح فنا کر دینا ہے بھر جس پہو میں خرق عادت نہیں کوئی اور تعلم میں بھر اوقت ما طریق ظہوریا اس کا قبل از وقت علم ہونا ان میں بحث ونظر کو بہت گنجائش مل سکتی ہے۔ کیا اس تجزیہ وتحلیل کا حاصل قدرت کے بدیمی نشا نات کو پھر نظر کی بنا دینا نہیں ؟

پھر جب اس تقتیم کی تفصیل پرنظر کی جاتی ہے تو انسانی عقل اور تھے بوکر دوجاتی ہے۔ س بیبا کی کے ساتھ اس میں نوح علیہ السلام کے طونان کو یہ لم کی عادت جاریہ میں داخل کرلیا گیا ہے وہ طوفان جس کی ابتداء ایک تنورے شروع ہوئی بیخن صرف آسان ہیں ہے ہورکا قول ہے ہے کہ وہ عالم انسانی کی تن م آبا دی کو محیط تھا وہ طوفان جو کفار کے اس طرح تعاقب میں تاکہ اگر کوئی کا فر پہاڑ کی چوٹی پر جا چڑھا تو اس نے وہاں بھی اس کو جا پھڑا ۔ وہ طوفان جو کفار کے اس طرح تعاقب میں تاکہ اگر کوئی کا فر پہاڑ کی چوٹی پر جا چڑھا تو اس نے وہاں بھی اس کو جا پھڑا ۔ وہ طوفان جس نے بہاڑ کی کھڑئی پر جا چڑھا تو اس نے وہاں بھی اس کو جا پھڑا ۔ وہ دو ن ن جس ن کی صورت 'رحمت' کے ہوا'' ٹی' وقت کے سامنے بھی کوئی ندگی : ﴿لا عَساحِم الْمَدُومَ مِنْ اَمْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اَلّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ا

موسل دھار ہورش اگلے ہفتہ تک مسلسل رہی یہاں تک کہ قحط کا شاکی اب بارش کا شاکی بن گیاوہی ہاتھ پھر اسٹے اور وہی ہول جو حیرت میں ڈال وینے والی صورت سے آگھ ہے۔ راوی پھر قسمیں کھا کر کہت حیرت میں ڈال وینے والی صورت سے آگھ سے آگھ رے بھٹے اس حیرت میں ڈال وینے والی صورت سے کہ ہس جس طرف انگشت مبارک کا اشارہ ہوتا تھا' فور آای سمت سے بادل پھٹ پھٹ کر مدینہ کے چاروں طرف کا رخ کرتے جاتے ہے جی کہ آپ کی دعا کے مطابق -

اللهم حواليها و لا علينا. . فداياب بارش بمارك اروگردر باور بم پر ته بو-

ہارش نے درمیان سے ہٹ کرمدینہ کا حلقہ باندھ لیا۔ راوی کا پھر جیرت سے بیان ہے کہ اب مدینہ کا نقشہ ایک تاج کی طرح تفا کہ درمیان سے مدینہ فار تفا اور چاروں طرف بادل کھڑے تھے۔ اب آپ کوافتیار ہے کہ اگر آپ ہمت کریں تو اس کے متعلق بھی میں کہ نہ نہ یہ برش خورت عادت تھا بلکہ جن اسہاب وعلل سے یہ بارش ہوئی بسروہ خارق عادت تھا بلکہ جن اسہاب وعلل سے یہ بارش ہوئی بسروہ خارق عادت تھا۔

ندکورہ بر ماضیم میں '' بیار کا اچھا ہونا'' بھی ای دوسری قتم میں شار کیا گیا ہے اب اس باب کے دوا کیے معجزات بھی ملاحظہ فرمایہ اس وقت ان کی فرم ہے ۔ سیجے بخدری میں ہے کہ فتح نیبر میں آئخصرت سلی اللہ عابیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایہ اس وقت ان کی آئھوں میں لعاب دبمن ان دیا ۔ بس ان کو ایسا معلوم ہوا کہ آئھوں میں بھی آشوب تھا ، تکھوں میں بھی آئوب تھا ، تکھوں میں بھی آئوب تھا ، تکھوں میں بھی آئوب تھا ، تکھوں میں بھی ہودی کو تل کے لئے تھے والہی پر زینہ ہے گر پڑے اور ان کی تھا ، تک نہیں ۔ اس طرح حضرت عبد اللہ ابن علیک جو ابور اور ان کی تھی ہودی کو تھا کہ بھی ان کے چوٹ گی ہی نہی ہی ہوتی ۔ اس طرح سلمہ ن ملک ٹوٹ گئ آپ نے اس پر اپنا دست مبارک بھیرد یا اور فور آسے ہوئے اگا کہ بھی ان کے چوٹ گی ہی نہی ۔ اس طرح سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کے تلوار کا ذخم لگا آپ نے اس پر دم کیا اور وہ بھی فور آصے تا باب ہو گئے ۔ ایک مرحبہ عثمان بن صنیف ٹن بین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور بینائی کے لئے عرض کی ۔ آپ نے ان کو دعاتھ کیم فرمائی' وہ کہتے جیں کہ اس میں بینائی پیدا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور بینائی کے لئے عرض کی ۔ آپ نے ان کو دعاتھ میارتی عادت نہ تھے اور ان واقعات کے ظہور کا وقت بھی خارتی عادت نہ تھے اور ان واقعات کے ظہور کا وقت بھی خارتی عادت نہ تھے اور ان واقعات کے ظہور کا وقت بھی خارتی عادت نہ تھے اور ان واقعات کے ظہور کا وقت بھی خارتی عادت نہ تھا میں کا سب خارتی عادت نہ تھا ور ان کا سب خارتی عادت نہ تھا میں کا میں کا میں میں کا میں کی اس کے اس کی سب خارتی عادت نہ تھا کی کا میں کا میں کا میں کو ان کی کے ان کے دو ان کی کی کے کہ کو کے ان کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی خارتی عادت نہ تھے اور ان کا سب خارتی عادت نہ تھا کہ کہ کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر ک

معلوم نہیں جولوگ مجرزات کے قائل ہیں ان کو مجرزات میں اتی تحلیل اور اتی کتر بیونت کی ہمت اور اہمیت کیوں ہے؟ یہی حال ان زلاز ل اور آئد عیوں کا ہے؛ جو منکر اقوام کی ہلاکت کے لئے نمووار ہوئیں۔ یہاں سب سے اہم ہات سے کہ پہلے ان کے متعلق صرف قرآنی بوری تفصیلات ہی کوسا سنے رکھئے جوان واقعات کی اس نے ذکر کی ہیں؛ پھر جو اسلوب بیان ان کے متعلق اختیار کیا ہے وہ بھی چیش نظر رکھنے تو آپ پر بداہۂ واضح ہوجائے گا کہ بیطوفان روز مرہ کے ہوائی جھڑ نہ تھے' بلکہ کر ہوائی کا کوئی خاص ' تمرد' تھ ۔ بیزلز نے زیمن ہی معمول کے مطابق کسی بخار کی لہر کا اثر نہ تھے' بلکہ خدائی طافت کا ایک انتقامی جھڑکا تھے۔ س کے علاوہ یہ ب یہ بھی سوچن چاہئے کہ جووا قعات عالم کی عادت جار یہ ہی داخل ہوں ان کے متعلق بید موئی کرنا کہ وہ کسی رسول کی شخہ یہ بیک سوچن چاہئے کہ جووا قعات عالم کی عادت جار یہ ہی داخل ہوں ان کے متعلق بید موئی کرنا کہ وہ کسی کہ خشم کر دی ان کے مقل بحث ہے۔ بہاں صرف اسباب وعلل کی بحث ان کی بی پھر ایک عقل بحث ہے' جس میں مخالف کے لئے بیری گئوائش نگل سکتی ہے۔ اگر صور سے واقعہ اور وقت کی بحث ختم کر دی

ج ئے تو کیا ایک معاند کے لئے تشفی بخش ہوسکتا ہے کہ اس بارش کے برسنے میں یا اس بیار کی شفایا بی میں صرف میری دعا کا دخل یے ! سے !

اس سے بڑھ کریے کہ 'نتمام تائیدات الہین' کے متعلق بھی پر کھوڈ النا کہ ان سب صورتوں میں نفس وہ قعہ بینی فس فتو ہت میں کوئی اعجازی صورت نہ تھی اور ان میں بھی منطقی تحلیل شروع کر وین در حقیقت ان تمام آیات ربانیہ کی روح فنا کر ڈائن ہے۔ ''نفر وہ بدر'' کے متعلق جو آیات بین' آپ و را آئیکھول کر ان پر نظر ڈالئے مگر خالی الذیمن ہوکر'' فتح خنین' کی آیات پڑھے' مگر منصفانہ نظر ہے۔ کیاا کی لیو کے لئے بھی پر تصور دیاغ میں آسکتاہے کہ پہنو حاست پکھ خارتی عادت نہ تھیں صرف ایک بخت وا تفاق تھا؟ اور اس ای اقف تی کا نام بیباں خرق عادت رکھ دیا گیا تھا پھر ہمارے تعجب کی صدفیلی رہتی جب ہم بیدد کیھتے ہیں کہ مسمانوں کی میں جو سرف ایک کی حالت میں بہاور کفار کا مرعوب ہونا' خود آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم تو خصرف سے کہ اس کو اپنی خصوصیات میں شار کریں اور کھنے والے اس کو بھی دنیا کے معمولی واقعات کی صف میں دھر تھیں شار فر میں ایک خطرت کی تائید کو عالم کے عام واقعات میں داخل نہیں کیا بلکہ موسی عالم کی عادت جاریہ میں داخل نہیں کیا بلکہ موسی عالم کی عادت جاریہ میں داخل کرنے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی میں در خل کریں ہونا کو بھی ایک کا میں داخل کرنے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی میں در خل کرنے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی میں در خل کرنے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی میں در خل کرنے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی میں در خل کرنے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی میں در خل کرنے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی میں در خل کرنے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی ہیں در خل کر نے کی سعی کی ہے اور اس کو بھی سی در جو ار بھائے کی ایک عام شکل کہ کر ٹال دیا ہے۔

اب رہیں انبیا عظیم السلام کی پیٹگو کیاں تو اس ہیں بھی قطع و ہرید کے لئے مقراض لگا دینا بہت زیادہ تعجب خیز ہے جہکہ خود
اس کا عنوان ہی پیٹگو کی ہے۔ یعنی دنیا کے معمول کے مطابق جوہ اقعات پیش آ مدہ یا پیش آ مدنی ہیں شصرف قبل از وقت بکہ کس کی
تعلیم وعلم کے بغیراُن کی اطلاع دے دینا۔ ظاہر ہے کہ اگر''نبی وقت' ان کی اطلاع ند یتا تو جوہ اقعات ان میں ہے گزر چکے تھے
وہ تو گزر ہی چکے تھے اور جو آنے والے ہیں وہ پیش آ کر ہی رہے۔ ان دونوں قسموں میں خود نبی کے تصرف کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس لئے کسی نبی نے خود ان واقعات ہی کوا پنا مجر وقر ارنہیں دیا ہے۔ پہلی دونوں قسموں کی نوعیت اس سے بالکل مختف ہے وہاں خود
ان واقعات ہی کو مجر وقر اردیا ہے اور ان میں بظاہر نبی کے تصرف کا دخل بھی ہوا ہے مثلاً اگر نوح علیہ السلام منکرین کے حق میں عام
ہما کہ جد دعا نہ فرماتے 'اسی طرح دیگر انبیا علیم السلام خاص خاص عذا یوں کا وعدہ نہ فرماتے تو نہ وہ وطوفان آتا'نہ وہ دائر سے اور
آئی میں بیاں ان تمام تا نمیہ البیہ کی بھی تحلیل کر ڈالنی در حقیقت اُن کی اصل روح فن کر دینی ہے۔ اگر اس تقسیم سے بعن کے مجرزات کی تقسیم یوں کی جاتی کہ بعض مجرزات 'ملی ' ہوتے ہیں اور بعض 'ملی' تو بہت سمج اور مناسب ہوتا۔ یعنی بعض

ے ہمارا آج بھی ہار ہا کا تجربہے کہ جب کسی مولوی ملآگی وعائے کوئی بیارا چھا بوجاتا ہے تو بعض مرتبہ وہ لوگ جود عدوک پرزید وہ اعتقاد نہیں رختے اس شفا کوطبیب و ڈاکٹر کی ہوشیاری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور دعا کی طرف ان کا خیال بھی منتقل نہیں ہوتا ۔لیکن اگر وعائے ساتھ نو را شفا ہوج ۔ یعن یہ اور دعا کی طرف ان کا خیال بھی منتقل نہیں ہوتا ۔لیکن اگر وعائے ساتھ نو را شفا ہوج ۔ یعن یہ اور دعا کے ساتھ نو را شفا ہو جہ سے بین اور دعا کی مرکز کو بھی مشکل ہے ہمت کرنی پڑے گی۔ یس اس تتم ہے مجز ات میں خاص وقت کا کھا ظ نہ کرنا ہی بھی بڑی فروگذاشت ہے۔

مجرات وہ ہوتے ہیں جن میں نبی کے تصرف کا پھوٹل نظر آتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن میں نبی کے تصرف کا کوئی ہورت ہی ہوتا وہ صرف ملمی مجرات ہیں بعینے نبی کی پیشکو ئیاں وغیرہ - لیکن فدکورہ بالاتقیم کی بنا پر تو اکثر مجرات میں ابجاز کی کوئی صورت ہی بی تی بین ابوتا ہے کہ ان بین رہتی اور جب وہاں اراوہ الہیں کا ظہور صرف عادت جاریہ کے ماتحت قرار دیا جائے تو اب سواں یہ بیدا ہوتا ہے کہ ان مجرات کے ''مجرات ہوئے کا' بیوت ہی کیار ہتا ہے؟ کی واقعہ کے متعلق بیا قرار کر لینے کے بعد کہ' نفس واقعہ میں تو کوئی امر فارق عادت تھا' صرف وقت خاص پر اس کا ظہور یا صرف اس کا ظریق ظہور خارق عادت تھا ''اس کے مجرہ ہونے ہیں کتن تر دو خارق عادت نہ تھا' صرف وقت خاص پر اس کا ظہور یا صرف اس کا طریق ظہور خارق عادت تھا ''اس کے مجرہ ہونے ہیں گئی تر دو کا بعث بن سکت ہے۔ اس کا مقصد غالبًا یہ ہے کہ''تمام تا نبدات الہیں'' ''اخبار غیب'' اور''استجابت دعا'' کی انواع جن میں ہراروں مجرات داخل ہیں الی سطر پر تھی تھی اس میں جن میں عقول مادیہ کے لئے کوئی تعجب کی جگہ ہاتی ندر ہے' مگر جبہدان کی شعبیل منطقی کرنے کے بعد فرق عادت کا ''شا خسانہ'' کسی نہ کسی مرتبہ میں پھر بھی لگا تی رہے تو ایک فہیم انسان کے سئے اس تقسیم کا فائد وقعو ہل میافت کے سوااور پچھی بیس گھرائی لگا تی رہے تو ایک فہیم انسان کے سئے اس تقسیم کا فائد وقعو ہل میافت کے سوااور پچھی بیس گھرائی لگا تی رہے تو ایک فہیم انسان کے سئے اس تقسیم کا فائد وقعو ہل میافت کے سوااور پچھی بیس گھرائی کی دیا جائے گھی ہیں گھرائی میں میں گھرائی کہ کے سے کا کہ تقسیم کا کہ مقبولیل میافت کے سوااور پچھی بیس گھا تھیں۔

غیر ذی روح میں آ واز کا پیدا ہو جانا تو آج کل ٹیلیفون تار گراموفون اور ریڈیو وغیرہ میں عام ہات ہے اگر چہوہ کسی ذریعہ ہے ہوا اور سامری کے ''گوسالہ' میں آ واز کا پیدا ہونا اور اس کی علت اور سبب خود قرآن پاک میں بھی ذکور ہے۔ اس طرح ''شق القم'' کی تو جیہ' تا ویل مجزات' کے عنوان کے تحت ان بی اور اق میں آپ کے سامنے آنے وائی ہے۔ تاریخ ہے تا ہت ہوتا ہے کہ جب بھی مجوزات کا ظہور ہوا ہے تو بمیشہ بھیت مجموع کسی بھی تحلیل کے بغیران کو مجز اسلیم کیا گیا ہے اور بھی ان کی تحلیل کی مقرات کا فلہور ہوا ہے تو ہو جب میں میں تاریخ سے اور تعلیم کیا گیا ہے اور بھی ان کی تحلیل کی طرف کسی کا ذہمن منظی نہیں ہوا۔ خدا تکر دواگر ای تشم کا تجزیدا ور تحلیل آبیا ہے قرآنیہ میں بھی شروع کر دی جائے تو نو بت ای د تک بھی بہنے سکتی ہوتا نہ تا سف افسوں تو یہ ہے کہ یہ بھی بہنے سے کہ ایس تا ہوتا نہ تا سف افسوں تو یہ ہے کہ یہ ایسے قلم سے نکل بین جو منگرین کے مقابلہ کے لئے میدان میں نکلا ہے : یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَاءٌ وَ یَمُحُکُمُ مَا یُریدُ کُدُ

یہاں ایک اور''مغالط''کارفع کر دینا بھی ضروری ہے جونہ صرف عوام کو بلکہ بعض خواص کو بھی پیش آسکتا ہے۔ ایک انسان جب صفحات تاریخ میں خطرناک زلز لے اور بیبت ناک آئد ھیوں کا تذکرہ پڑھتا ہے اور کسی نبی کی تکذیب ہے ان کا تعتق نبیں و یکھتا اور آج بھی جب تباہ کن طوفا نوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ ان اشیاء کو عالم کی''عادت جاری''سمجھنے پر مجبور ہوجاتا ہے اور ان کے متعلق کی نبی جاری نبیجہ کئے میں تامل کرنے لگتا ہے اور ہو جب ایک فرجی و ماغ ان بی واقعات کو انہیا ، عیبیم السلام کے متعلق کی فرجیت میں درج پاتا ہے تو وہ اس پر مجبور ہوجاتا ہے کہ ان کے مجز ہ بنانے کی کوئی ایسی معقول'' تو جیہ'' بیدا کرے' جو مجز است میں درج پاتا ہے تو وہ اس پر مجبور ہوجاتا ہے کہ ان کے مجز ہ بنانے کی کوئی ایسی معقول'' تو جیہ'' بیدا کرے' جو

ایک آزاد د ماغ کے لئے بھی قابل تعلیم ہوسکے۔

ہارے زوریک پی فکر معجز و کی سیجے حقیقت تک نارسائی پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ریہ کہدد ینا کا فی ہے کہ ان واقعات کو نی کے مجزات ہے الگ نثار کرنا ہی ورست نہیں ' بلکہ میرحواوث بھی نی کی پیش گوئیوں میں داخل ہیں - حدیثوں میں آخرز ، نے میں '' ز له زل''اور'' حوادث' کی کثرت بصراحت موجود ہے اور اس کے اسباب تک بھی ندکور میں' پھران کوبھی کیوں نہ مجزات ک فہرست میں ثنار کیا جائے۔لیکن اگر اس سے بھی تشفی نہ ہوتو بھر یہ بھتے کہ مجز ہ کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت معجز ہ کی صورت وہ ہوسکتی ہے' جوعالم کے اور واقعات کی صورت ہوتی ہے' لیکن اس کی حقیقت ہرجگہاور ہمیشہان ہے مختیف ہوتی ہے اور تبھی ان ہے متحد نہیں ہو سکتی – اس صوری اشتراک کی وجہ ہے ہمیشہ مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک حقیقت کے اکلشاف کا ونت نہیں تا یہ مغالطہ باتی ہی چلا جاتا ہے۔مثلاً عصائے موسیٰ علیہ السلام کودیکھئے جس کوعالم کی عادت ِ جاریہ کے خلاف شار کیا گیا ہے۔ جب موی علیہ السلام نے اس کو ظاہر فر مایا تو ساحرین فرعون نے اس کو یہی سمجھا کہ وہ بھی ان ای کے سحر کی ایک نوع ہے۔ حتی کہاس کے مقابلہ کے لئے ایک دن بھی مقرر کرلیا اور اپنی رسیاں لے کر آ دھیکے اور ایسا تما شاد کھلایا کہ ایک مرتبہ تو حفزت موسیٰ علیہ السلام کوبھی فرعو نیوں کی'' غلط نہی'' کا خطرہ پیدا ہونے لگا' لیکن جونہی حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور دونوں حقیقتیں بالقابل ہوئیں تو بیہ بات صاف ہوگئی کہ عجز ہ کی حقیقت کچھ اور تھی اور ساحرین کے تماشا کی پچھاور۔ یہی وجہ تھی کہ فرعو نیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے جوسب سے پہلے مقالبے کے لئے نگلے تھے انھوں نے دیکھ لیا کہ میں مجز ہ حقیقت میں ان کے تماشے سے بالکل علیحد وحقیقت رکھتا ہے کپس صورت تو دونوں کی سانپ ہی کی تھی 'گرحقیقت میں دونوں کے درمیان وہی فرق تھا' جوسو نے اور ملمع میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہارش' زلز لے اور آ ندھیاں اور استجابت ِ دعاء کوسمجھ کیجئے ۔ ان سب مقا ، ت پرمعجز و اور حوادث جاریہ میں گوصوری اشتر اک نظر آتا ہے' گمران کی حقیقتوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ' یہی وجہ تھی کہ جب مجھی گھٹا آتی تو آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كي نقل وحركت ميں يريشاني كار ات نماياں مونے لكتے بينے يہاں تك كه بارش موكر بزس نه ليتي تقى-آپ از ماتے تھے '' عائشہ ابھے کوخوف ہوتا ہے کہیں بیروہ بادل ند ہوں جو'' وافد غاد'' لے کراپی توم کے پاس گیا تھا'' اور جب بارش ہوئے لگتی تو ہ پے مطمئن ہوجاتے اور بیربات صاف ہوجاتی کہ بیروہ خاص بادل تھے یاعالم کی عادت ِ جاربیروا لے ہادل- . ا یک مرتبہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی انگشتانِ مبارک سے پانی اُبلا' صحابہؓ نے اپنی ضرورت کے لئے اس کو محفوظ کرنا شروع کر دیا' مگرحضرت ابن مسعودٌ کا بیان میہ کے میں تو کوشش کر کر کے جتنا جھے ہے ہوسکا اس کواپنے پیٹے میں ڈالٹار ہا' , کیونک میں سمجھ کیا تھ کہ بیعام یانی ہے الگ کوئی برکت والا پانی ہے۔حضرت ابن مسعودؓ کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ وہ اس اعجازی پانی

ا شخص عادی توم نے بارش کی وعا کے لئے روانہ کیا تھا۔ مکہ کرمہ قدیم سے استجابت وعا کی جگہ مشہورتھی۔ مخضر مید کہ اس کی دعا پر دوباول استھے اس نے ایک سیاہ بدل کو سیجھ کر پہند کیا کہ اس میں زیادہ پانی ہوگا جب وہ اس کو ساتھ لے کرا پی توم کے باس آیا تو اس میں سے عذا اب کی بارش بری اور سب توم ہلاک ہوگئی۔

#### معجزه وسحر

ر بو بیت اور نجات آخرت ہے اور حرکا مقصد متاع دنیا - صاحب مجز ہ کا انجام نجاح وفلاح ہے اور ساح مین کا خبیت وخسر ن آ پ نے ویکھ کہ بیدونوں مقابل حقیقین کتی ملیحہ ہ ملیحہ وممتازین کیکن اس دنیا کے نہادیل چونکد التباس رکھ ہوا تھا' س کئے پھر ان میں اتنا التباس باتی رہ گیا کہ تصنیف کا قلم جتنی جتنی اس کی وضاحت کرتا رہا بیر شکل نافہوں کے سئے اتنی بی اور بھتی چی گئی ۔ گریک گئی و دجال اور ججز ہ و بحر مقد بل آ گئے تو بید دنوں حقیقین نور وظلمت کی حرح بر نواندہ و ناخواندہ کے لئے ایسی متناز ہو گئیں کہ کی کوان کے درمیان کوئی اشتباہ بی ندر ہاس لئے اگر حقیقین نور وظلمت کی حرح بر خواندہ و ناخواندہ کے لئے ایسی متناز ہو گئیں کہ کی کوان کے درمیان کوئی اشتباہ بی ندر ہاس لئے اگر تیج بھے تو بہن میں مجز ہ و بحر کے درمیان پڑھ التباس باتی ہوتاں کوان کی حقیقی سی کا اشتباہ نہ بچھئے بلکہ اس عالم کی فطر سے کا نتیج بچھے تی زاور انتیاز کاش کا مقدم آخرت ہے جہاں خیر وشر کے درمیان پورا پورا انتیاز بدیجی ہوکر سامنے آ جائے گا ۔ اگر یہ قطعی فیصلہ کلیش آئی بیسی ہو جو یہ تو عدم غیب وشہادت کا فرق ختم ہو جائے ۔ ثواب و عذا ب کا سار افلے خیب کے ذرا سے پر دو ہی میں تو مستور تو سی بی تو وراگر آپ ان کو الفاظ کے حدود بھی سجھنا چا ہے بیل تو یوں سجھے لیجئے کہ۔

(۱) معجز ہ قدرت کا فعل اورا کی آیت رہا نہ ہوتا ہے اور سحر ساحر کا اپنا بنایا ہوا کھیل -

(۲) معجزہ نی کے اپنے اراد ہے کے تابع نہیں ہوتا کہ جب وہ چاہے دکھا سکے اور حرساح کے اپنے ارادہ کے تابع ہوتا ہے اور وہ جب جب چاہاں کو دکھا سکتا ہے۔ اس کو دکھا سکتا ہے۔ اس کے جب حضرت موٹ علیہ السلام کو ساح قرار دیا گیا تو جس طرح ہر بشری صنعت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس طرح ان کے مقابلے کرنے کے لئے بھی ساح بن کو دعوت دی گئی گر جب ساح بن نے آ کر بید کھے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس طرح ان کے مقابلے کرنے کے لئے بھی ساح بن کو دعوت دی گئی گر جب ساح بن نے آ کر بید کھے لیا کہ موسی و ھادون "لیا کہ موسی علیہ اسلام کا معجز ہو قد رت بشری سے فارج ہے اور ایک" آ بیت رہو بیت' ہے تو وہ فور آ" رب موسی و ھادون " پر ایں ن لانے کے لئے مجبور ہو گئے۔ پھر اس فیصلہ کے لئے کوئی مدت خرج نہیں ہوئی 'بلکہ جو نبی ۔ معجز ہ وہ حر مقابل ہوئے بس فور آاس وقت دونوں حقیقیتیں نوروظلمت کی طرح ممتاز ہوگئیں۔

## آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بجزات پرایک اجمالی نظر

جس ہے مجز ہ اور سحر وغیرہ کے درمیان انتیاز کرنے میں مدوماتی ہے

(۱) کسی واقعہ سے ٹابت نہیں ہوتا کہ کسی معجز و کے اظہار ہے آپ کا مقصد بھی اپنی اظہار برتری تف اور نہ بھی نام ونمود کے لئے اس کا تذکر وکرنا آپ سے ٹابت ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کی پیٹیگوئی کے مؤید کوئی واقعدا تفاقیہ طور پر فل برہو گیا ہے تو آپ نے ضروراس کواپنی نبوت کی صدافت کے ظہور ہے لئے بنگا واستحسان و یکھا ہے۔

(۲) یہ بھی ٹابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے معجزات کے لئے ہمیشہ کسی بڑے جمع کی تلاش کی تھی بلکہ حسب مثیت ایز دی بھی جماعتوں میں اور بھی بہت ہی محدود افراد میں اور بھی ایک ہی شخص کے سامنے معجز و کا ظہور ہوا ہے۔ ایک ہور نفسائے عاجت کے وقت آپ کے تھم ہے دو در ختوں کا بغرض'' ستز''اپنی جگہ ہے ہٹ کرآ جانا اورآپ کی فراغت کے بعد پھران کا اپنی اپنی جگہوا پس ہو جاناصرف اس صحالی کا بیان ہے جواس وقت آپ کے ساتھ حاضر تھا۔

- (٣) آپ کے بعض معجزات اس تم کے بھی ہیں جن میں نیا تات و جمادات وحیوا نات نے ازخود آپ کے احرّ ام یا حفاظت میں . آپ کے بئے یا آپ کے کی صحابیؓ کے لئے حصہ لیا ہے اور ظاہری طور پر وہاں آپ کا کوئی عمل نہ تھ' مثلاً عمرٌ ی کا غارِ تور پر جو لہ متنا 'یا شہد کی تھے وں کا عامر"یا عاصمؓ کے جسم کی حفاظت کرنا۔ جولہ متنا' یا شہد کی تھے وں کا عامر"یا عاصمؓ کے جسم کی حفاظت کرنا۔
- (س) آپ کے بعض معجز ات آپ کی ذات کے برکات سے متعلق ہیں' جبیبا کہ''لعابِ دائن'' سے حضرت علیٰ کی آٹکھوں کا آشوب دور ہو جاناسلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی ٹا نگ کا درست ہو جانا دغیر ہ' گر جب جنگ احد میں آپ نود زخی ہوئے تو ایسے نازک وفت میں بھی پھراس اعجاز کاظہور نہ ہوا۔
- (۵)' کھانے' پینے میں برکت اورانگشتانِ مبارک ہے پانی کے جشمے ایلنے کی برکات خاص آپ کے گھر کی بجائے اکثر سفروں میں یا دوسروں کے گھروں میں خلاہر ہوئی ہیں اور زیاد وتر اس کا فائدہ دوسروں ہی نے اٹھایا ہے۔
- (۲) آپ کے بعض معجزات کے آٹار آپ کی وفات کے بعد تک بھی ہاتی رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں' جن کا ظہور ہی آپ کی وفات کے بعد ہوا ہے۔حضرت عائشۃ اور حضرت ابو ہریرہ کی تھجوروں میں برکت پہلی تنم کی اور'' اخبارغیب'' کا ایک بڑا حصہ دوسری تنم کی مثال ہے۔ سحر میں بید دونوں با تیں نہیں ہوتیں وہ ساحر کے وجود کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے۔
- (2) آپ کے معجزات کا جو حصد'' اخبارغیب'' سے متعلق ہے اس میں اس عالم کے حوادث کے علاوہ انٹراط ساعت' مبدأو معاد 'اور دیگرانبیا علیہم انسلام کے اہم حالات زندگی بھی شامل ہیں' جن میں قیاس وتخیین کا کوئی دخل نہیں ہوسکتا - اور نہ انبیا علیہم السلام کے علاوہ کوئی دوسرافخص ان کے متعلق لب کشائی کر رکا ہے-
  - (٨) آپ كے معجزات ميں ايك برا احصه آپ كي "استجابت دنيا" سے متعلق ہے-
- (۹) آب کے مجزات کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کسی شدید ضرورت میں ظاہر ہوا تھا گر اس سے بڑھ کرضرورتوں میں آپ نے صی بے رضیٰ امتدعنہم کوضرف صبر وسکون کی تلقین فر ہائی اور آپ سے کوئی معجز ہ ظاہر نہیں ہوا۔
  - (۱۰) قراآن کرئیم کےعلاوہ کسی اور معجز ہ کے متعلق میریا رہیں آتا کہ آپ نے بھی کا فروں کواس کے مقابعے کی دعوت دی ہو-
- (۱۱) آپ کے معجزات میں کھانے پینے کی اشیاء میں برکت ہمیشہ اس وقت ظاہر ہوئی ہے جب کرآپ نے پہیے تھوڑا سا پانی یا کھونا وغیرہ منگالیا ہے ایسا بھی نہیں ہوا کہ یونمی محض عدم سے کھانا یا پانی موجود ہوگیا ہواور کھانے کے ڈھیرلگ گئے ہوں یا پانی کے چیشے بھوٹ پڑے ہوں جیسا کہ حافظ ابن تیمیدرجمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

 شراب و انما كان هذا قد يحصل لبعض اصحابه كما أتى خبيب بن عدى و هو اسير بمكة يقطف من عنب و هذا الجنس ليس من خصائص الانبياء و مريم عليها السلام لم تكن نبية و كانت تؤتى بطعام انخ (كتاب البوات ص ١١٥)

"اورای طرح جن بھی بیا اوقات اوگوں کے پاس ایسی کھانے پینے اور خرچ کرنے وغیرہ کی چیزیں لاتے ہیں جو وہ لوگوں کے اموال میں سے لیتے ہیں اور بیای ہتم کی چیزیں ہوتی ہیں جوا کیک انسان چرا کر دوسرے انسان کے پاس لاتا ہے۔ لیکن جن بید کھ نے پینے کی چیزیں اس جگہ لاتے ہیں جہاں وہ نہیں ہو تیں۔ اس لئے اس ہم سے تقرفات نی کے تقرفات کی جیزہ کی صورت تو یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ (کسی برتن وغیرہ کے) پانی کے اندر دست مبارک رکھ دیتے تھے اور پانی آپ کی انگیوں کے درمیان سے (چشے کی طرح) پھوٹ نکتا تھا 'پ پانی کے اندر دست مبارک رکھ دیتے تھے اور پانی آپ کی انگیوں کے درمیان سے (چشے کی طرح) پھوٹ نکتا تھا 'پ ہو جا تا تھا اس پر بھی نہ کوئی انسان قدرت رکھتا ہے نہ جن۔ اس طرح تھوڑا اسا کھانا (آپ کے ہا تھر گائے ہے) بہت سا ہو جا تا تھا اس پر بھی نہ کوئی انسان قاور ہے نہ جن۔ چنا نچے رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم (بطور مجزہ) غیب سے کوئی کھ نے ہوجا تا تھا اس پر بھی نہ کوئی انسان قاور ہے نہ جن۔ چنا چورسول الله صلی اللہ علیہ دسے کوئی کھ نے خورت میں اس تا میں میں اس اس کے جن سے بیاں آپ کے بعض صحاب ہیں جب کھی اس شم کے واقعات ظہور میں آگے ہیں جیسا کہ دھزت خورت میں عدی رضی اسلام کی خصوصیات میں ہے نہیں ہیں۔ (دیکھئے حضرت مربیم علیہ السلام نی نہ تھیں گران کے پاس کھانے کی چیزیں (اور بے فصل میو ہے) مہیا کرد سے جاتے ہے ہیں۔ کہا السلام نی نہ تھیں گران کے پاس کھانے کی چیزیں (اور بے فصل میو ہے) مہیا کرد سے جاتے ہے ''۔

غرض سحراورعمل تنویم وغیرہ سب کسی فنون ہیں ہر کسی کوکسب سے حاصل ہو سکتے ہیں اور دیگر ملکات کی طرح ہروقت وہ انسان کے اختیار میں ہوئے ہیں۔ ان میں آخرت کی فلاح کا کوئی تصور نہیں ہوتا اوراس لئے غدا تعالیٰ کی مخلوق کی نظروں میں ساحریا عمل تنویم کرنے والوں کا کوئی احترام نہیں ہوتا - سحراورعمل تنویم کی تفصیلات کی بخرات کی مذکورہ بالا تفصیلات ہے بالکل جدا ہیں۔ (۱۲) سحر کا بیشتر تعلق دنیوی معاملات یا دنیوی تصرفات واخبار ہے ہوتا ہے۔ '' مبداً ومعاد' سے اس کا تعلق بالکل نہیں ہوتا' اس کے برخلاف نبوت ہے کہ اس کا تمام ترتعلق مبداً ومعاد ہے ہوتا ہے اُس کی دعوت ''الو ہیت ووحدا نیت'' کی اور اسی طرح صفات الو ہیت کی تفصیلات کے بیان کرنے ہے ہوتا ہے 'سحر کا ان اہم امور سے کوئی ادنیٰ رشتہ بھی نہیں ہوتا۔

# آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مجزات دوسرے انبیاء کیہم السلام کے مجزات دوسرے انبیاء کیہم السلام کے معرزات کی طرح قرآن کریم میں مذکور کیوں نہیں؟

ہ رے زدیک بیسوال ہی ساقط ہے سب سے پہلے تو اس لئے کہ اگر سوال کا مقصد سے ہے کہ آپ کے تمام مجزات کیوں نہ کورنبیں تو بیسواں ہی لغو ہے اور اگر مطلب بیاہے کہ'' کوئی مجز وبھی نہ کورنہیں'' تو بیاغلط ہے' جبکہ حسی اور معنوی ہوشم کے مجزات اس میں موجود ہیں' کیاشق اِنقمز'معراج جسمانی اورعظیم الشان پیٹیگو ئیاں وغیرہ وغیرہ اس میں ند کورنہیں' لیکن چونکہ اس مہمل سوال پر بھی علیء کاقعم اُٹھ چکا ہے۔ بنابریں چندسطریں ہم بھی یہاں مدیدیئا ظرین کرتے ہیں · ۔

- (۱) ہمارے زویک انبیا میں اس مے مجزات کا اہتمام قرآن کریم میں اگر کیا گیا ہے تواں لئے کیا گیا ہے کہ وہ سب عملی تھان کا جوت مستقبل زمانوں میں اس مے موااور کیا تھا کہ خود وی ماوی ان کی تقد بی کر دیتی ورنہ وہ مجزات اپنے اپنے ز، نور میں ظاہر ہو کرخود بھی معدوم ہو چکے تنے اور گزشتہ امتوں کے ہاتھ میں ان کے جوت کے متند ذرائع بھی مب معدوم ہو چکے تئے اور گزشتہ امتوں کے ہاتھ میں ان کے جوت کے متند ذرائع بھی مب معدوم ہو چکے تنے اور گزشتہ امتوں کے ہاتھ میں ان کے جوت کرتا' اس کے برخلاف آئخضرت صلی امتد عیہ وسلم اس لئے اب یہی کیک صورت ہاتی تھی کہ قرآن کریم ان پرمہر تقد لی خبت کرتا' اس کے برخلاف آئخضرت صلی امتد عیہ وسلم کے علی کے انبیائے سربقین کے مجزات کی مخزات کی تقد بین کے مخزات کی تقد بین کے لئے تھی کا ٹی تھی' کیونکہ دونوں ایک بی جنس کے تئے جب قرآن کریم نے ایک ہوران کی تعد بین آپ کے ان مجزات کی تقد بین کے ایمیت کیار بی کہ ان بی انواع کے مجزات کا تذکرہ ہار ہار پھر کیا جاتا -
- (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ بید خیال ہی درست نہیں کے گذشتہ انبیاء بلیم السلام کے مجزات کا تذکرہ ان کے اصل مقصود ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہونا ہاں نے دل کل نبوت کا سے کیا گیا ہونا ہاں نے دل کل نبوت کا ذکر کیا گیا تو اب ان کے دل کل نبوت کا ذکر کرنا بھی خود بخو دلازم ہو گیا۔ اس کے برخلاف آنخضرت صلی اللہ عایہ وسلم کی نبوت تھی۔ اُس کی تقدیق کے لئے ایک فرق تر سن کریم درخشاں ثبوت موجود تھا اور آپ کے دوسر مجزات کے لئے تو انز اور احاد بیث معتبر و گواہی وے ربی تھیں اس لئے آپ کی نبوت حال وستقبل میں بکساں ٹابت تھی۔ آپ کے دوسر مے مجزات کے دوسر مے مجزات کے ذکر کرئے گی احتیاج ہی کی مقتبر اُس کے تو ان کرکر کے گی احتیاج ہی کی سے میں بکساں ٹابت تھی۔ آپ کے دوسر مے مجزات کے ذکر کرئے گی احتیاج ہی کی ربی تھی۔
- (٣) تیسری وجہ بیہ کہ انبیاء کیبیم السلام کے جن معجزات کا تذکر ہ قرآن کریم میں ہے وہ ان کے خاص خاص معجزات ہیں اور نبی کریم میں ہے وہ ان کے خاص خاص معجزات ہیں اور نبی کریم میں اندی میں میدوسلم کا'' خاص معجز ہ'' قرآن کریم ہے۔ اس لئے جب ان کے عام معجزات قرآن کریم میں ندکورنہیں تو پھر آ گئے جب ان کے عام معجزات نذکورکیوں ہوں؟
- (٣) چوقی وجہ یہ کہ جب آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یعنی سب سے بڑا مجز وقر آن کریم تھ تو شایداب حکمت الہی کا تفاصل تنا خاصل ہوتی ہے۔ کہ دوسرے مجزات ای نبر پر نسآ کیں خواوائی اپنی جگہ وہ گئے ہی عظیم الشان سے گرفا بر ہے کہ وہ گھر''افعال اسپ' سے اور بیز' کلام المبی' ہے اور جونست کلام کوشکلم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے وہ افعال کوئیں ہوتی اسی لئے پہلی امتوں کو خدا تعالیٰ کی ذات کا جوتعارف کرایا گیا تھاوہ اس کے خاص خاص افعال سے کرایا گیا اور جب ان میں پھھا ستعداو پیدا ہوگئی تو آخر میں' تعارف ایز دی' کے لئے خود' کلام ایز دی' ٹازل ہوگیا جس سے بڑھ کراس عالم میں رب عالمین کے تعارف کی کوئی اور صورت ممکن نہیں ۔ اس کے بعدا گر کوئی نبر ہے تو وہ مشاہدہ کا ہے' جواس عالم میں ایک مقدس ور ہزرگ ترین ستی کی کوئی اور صورت ممکن نہیں ہوا اور وہ برگڑ بیرہ ستی و بی تھی' جس پر پیکلام ٹازل ہوا ہے صلوات اللہ وسما مدع ہے۔ ہذا یہی ایک متعد سے مبدا یہی ایک متعد کی نہوں کی مبر مبرخ و میں مبیخ وہ برمبرخ وہ سے مبدئی کرنے والا تھا۔

(۵) یا نبیہ ، سر بقین کی نہوت دائمی نہ تھی اور مستقبل زیانوں کے ساتھ ان کا تعلق بجز ان پر ایمان لانے کے اور پچھ ہاتی نہ رہا تھا - اس لئے ن کوہ بی معجز ات عطا ہوئے جوایئے زمانوں میں ایمان لانے کے لئے کا فی سے پھران کی نبوتوں کا دور نتم ہوجانے وران کے ان معجزات کے معدوم ہوجانے کے بعد بیمناسب تھا کہ کم از کم ان کا تذکر دبیان میں آتار ہتا'لیکن آتخضرت سکی متدی وسلم کی نبوت وائمی تھی' اس لئے آ ہے کا سب ہے بڑام عجز ہ بھی ایسا ہی ہونا جا ہے تھا' جودائمی ہواور خود ہے شہر<sup>کے</sup> معجز ات پر مشتمل ہو- دوسر ہے مجز ات جوآ پ سے سرز دہوئے وہ ان کے مشاہد ہ کرنے والوں کی حد تک محدود رہے۔ ان میں سے پچھ تو منکرین کی فرمائش پر ظاہر ہوئے جیسا''شق القم'' اور بہت ہے کی شدید ضرورت میں ظہور پذیر بہوئے گووہ کتنے ہی عظیم الشان تتھ مَّر پھر بھی آ پ کی نبوت کے ثبوت کا اصل مدار نہ تھے یہ شان تھی تو ایک قر آ ن کریم کی تھی ب اگر ان سب حس معجزات کوظم قر آنی میں لے لیا جاتا تومستقبل میں خودان کا وجود باقی نه رہنے کی وجہ سے پھران میں عقلی بحثیں شروع بوہ تیں اور بدنصیبوں کے لئے ان کے ایمان لانے میں نہ معلوم کتنی ہیٹار رکا وئوں کا باعث بن جاتیں۔ اس نئے رحمت الہی کا تقاضا بیہوا کہ ایک باراُن کا مشاہرہ کرا کے حدیثوں تک ان کومحدود رکھا جائے اور ان سب کوقر آن کی قطعیت کے رہنبہ میں نہ پہنچایا جائے' جہاں پہنچ کر چون و چرا کا میدان ختم ہو جاتا ہے۔اس کے باو جورا ّ پ دیکھتے ہیں کہان حدیثی معجزات میں کا فرنہیں خودمسلم ن آج تک کتنا الجھ رہے ہیں-اگرییسبمعجز ات قر آن کریم میں فدکور ہوجاتے تو بو نئے آج ان منشککیین مسلم نوں کا حشر کیا ہوتا۔ س کے برخلاف قرآن کریم ہے وہ آفتاب آمد دلیل آفتاب بن کرخودصفی کا لم پر جگمگار ہاہے۔ جس کود سموکر کنا ربھی جیرت ز دہ خاموش ہیں۔اس کا مطالبہ صرف ہیہ ہے کہا گریپ فرسودہ کہانیاں ہیں تو جاؤتم سب ل کراس کامثل' س کی ایک سورۃ کامثل بلکہ ایک آیت ہی کامثل لے آؤ - تاری کے بیاچی کر دیکھودوسرے قتم کے معجزات میں شبہات نکا لئے والے یہاں پہنچ کر کیسے مبہوت اور لا جواب کھڑے ہیں-اس معجز و کے بعد اور کسی معجز و کے ذکر کی حاجت ہی ہاتی نہ رہی-فَيَايٌ حَدِيْثِ بَعُدَهُ يُؤْمِنُونَ -

(۲) کچھٹی وجہ جوسب سے بڑی بات ہے وہ بہے کہ ' کام البی' دراصل و یا ہیں بیروس پھونک دینا چاہتا ہے کہ اب ' کجائے پستی' کا شوق ختم ہو جانا چاہتے ۔ دنیا کی آ تکھوں کے سامنے قدرت کے بجیب سے بجیب کرشے آ پیکے اب ان کے بجائے ' نظر اپتی' کا شوق بیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کجا بات کے ظہور کا اصل مثا یہی ندا پرتی کا شوق تھا۔ جب اصل مقصد منظر عام پر آ پکا ہوت اب اسب و ذرائع کی طرف نظر پر کیوں تک رہی ہیں۔ اگر آ پ کی نبوت کے آبات میں بھی آ پ کے تمام مجزات کا ایک ایک کر کے تذکرہ کر دیا جاتا تو بقول' ' دیواندرا ہوئے بس است' پھر دیا اپنا ہے اس قدیم و وق میں جا پھنتی' اس لئے جب اس تسم کے کا بات کا تذکرہ آ یا تو قصد کا ضی بن کر آ یا اب خدائے تعالٰی کی' تازہ وہی ' سے کھوں سے سے خس کی ایک آ یہ ہے جس کی ایک آ یہ ہے خدا پرتی کا نشر پیدا ہو جاتا ہے۔ ﴿ فَسُبُ حان اللّه حین تُمُسُون و حین تُمُسُون و حین تُمُسُون و حین تُمُسُون و مین تُمُسُون و کین تُمُسُون کی (الروم ۱۷۱۷)

ے فظ ابن تیمیہ ککھتے ہیں کہ نہا قر آن کریم دس ہزار مجزات پرمشمل ہے۔ ( دیکھوالجواب استحج )

5

(2) آخر میں ساتویں سے وجہ بھی سجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جیتے ' دعملی مجزات' میں 'ان میں او بحر میں ہر پہلو سے
امتیاز ہونے کے ہو جود پھر ذرا ساالتباس بھی موجو درہتا ہے' حتیٰ کہ آج تک کتب کلام وغیرہ میں ان کے درمیان کولی ایس
واضح فرق مذکور نہیں ہے' جس کے بعد مادی طبائع کے لئے بھی کوئی تفتی یا تی شدر ہے' لیکن قرآن کر بھر کید ایس مجزو ہے کہ اس
میں اور بحر میں کی قسم کا کوئی التباس ہی نہیں ہے' نہ سلیم طبائع کے لئے نہ مادی طبائع کے لئے بہی وجہ ہے کہ اس مجزو پر کسی کی
نیس اور بحر میں کی قسم کا کوئی التباس ہی نہیں ہے' نہ سلیم طبائع کے لئے نہ مادی طبائع کے لئے بہی وجہ ہے کہ اس مجزو پر کسی کی
نیس اور بحر میں کی قسم کا کوئی التباس ہی نہیں ہے' نہ سلیم طبائع کے لئے نہ مادی طبائع کے لئے بہی وجہ ہے کہ اس مجزو پر کسی کی
قرآن کر کیم نے کر بیا ہے اور اس کے دعمان تھا وہ جواجا تھ بھی ایسے بین حتی کہ لیتا تو بھینا ان میں پھر بحث کھڑی
سے بھی کہدد یہ ہے کہ اگر میز 'قدیم افسانوں کا مجموعہ' ہے تو جاؤتم بھی ایسے بین '' من گھڑ سے افسانوں کا مجموعہ' ہے تو جاؤتم بھی ایسے بین کر گیا تو بھینا ان میں پھر بحث کھڑی کے اس میں جاتھ کے اس میں اور بحث کھڑی کے اس میں جاتھ کے اس میں اور بحث کھڑی کی ہوجاتی کی نہیت کر لیتا تو بھینا ان میں پھر بحث کھڑی کی موجواتی '' خرصدی مزاجوں نے '' مثل القرکو' ' بھی سے کہ اس میں کی نہیت کر لیتا تو بھینا ان میں پھر بحث کھڑی کی موجواتی '' خرصدی مزاجوں نے '' مثل القرکو' ' بھی سے کہ اس میں دیا ۔

﴿ إِلْحَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَمَرُ و إِنْ يُرَوا آيَةً يُعُرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ (القمر ١)

بیسب و جو ہات معجز ہ کی حقیقت تک تارسائی اوران کی تاریخ ہے تا آشنائی کے ثمرات ہیں۔

ہم یہ پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ حسی مجزات کی قرآن کی نظر ہیں بڑی اہمیت ہے 'بلکہ مجزات کے ذیل میں جب کہیں تذکرہ آتا ہے تو اُن بی کا آتا ہے بہذا پہلی اور دوسری وجہ جوای پر بنی ہے وہ دونوں صحیح نہیں اور یہ فقرہ تو کسی طرح نوک قیم پر سے کے قابل نہیں ہے کہ '' آپ کے دوسرے ورخشاں مجزات صفحات قرآنی پر آنے کے قابل بی نہیں ہے' (والعیاذ بابند)۔ تریہ

معجزات کیا قدرت مطلقہ ہی کے مظاہر ندیتھ؟ تیسری وجہاس لئے سیجے نہیں کہ وہ اس پڑھنی ہے کہ انبیائے سابقین کے پاس گویا تنے بی گئے چئے معجزات تھے' حالانکہ قر آن کریم میں ان کے جن معجزات کا ذکر کیا گیا ہے یہ معجزات صرف وہی ہیں' جو ہرنبی کو خاص خاص عطا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز مینہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی معجز ہ کسی نبی سے ظاہر ہی نہیں ہوا' اسی لئے جب آپ آیا ت قرآن ہے پرنظر فر، کیں گے تو آپ کو بینظرآئے گا کہ ان میں جو معجزات ایک نبی کے ذکر کئے گئے ہیں وہ دوسرے کی نبی کے ذ کرنبیں کئے گئے۔ بیاس کا ثبوت ہے کہ یہاں ان کے خاص خاص مجزات ہی کا ذکر کرنامقصود ہے۔ یہی وج<sup>ب</sup>ھی کہ آنخضرت صلی الله عليه وسعم نے بھی جب اپنے'' خاص معجز ہ'' کا تذکرہ فر مایا ہے تو صرف ایک قر آن پاک کا ذکر فر مایا ہے' جیسا کہ سیحے بخاری کی روایات میں صاف موجود ہے۔ کیا اس کا مطلب بھی ریسمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس بھی صرف ایک ہی معجز و یعنی تر آن کریم ہے۔ پس جس طرح سیح بخاری کی حدیث کا مطلب بہی ہے کہ آپ کا خاص معجز ہ قر آن کریم ہے 'اس طرح انبیائے سابقین کے معجزات كالمطلب سمجھ لينا چاہئے-ترجمان النه جلد ثالث میں حافظ ابن تیمید كی شہادت سے بدگذر چكا ہے كہ 'احیاء موتی'' كا معجز ہ حضرت موسیٰ عدیہ السلام ہے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ان کے معجزات میں اس کا کہیں ذکرنہیں پھر جب حسب بیان حافظ ابن تیمیتر" احیاء موتی" اولیاء کرام ہے بھی کرامت کے طور پر ٹابت ہے تو اس اولوالعزم نبی کے متعلق شک وشبہ کرنے کی کس کو گنجائش ہوسکتی ہے۔ اگر تھوڑ اسااس پرغو رکر لیا جائے کہ ان خاص خاص مجز ات کی عطا سچھصر ف بخت وا تفاق کا نتیجہ ننگی' بلکہ انبیا علیہم السلام کے الگ!لگ ماحول اور جدا جدا فطری مناسبات کا ثمر دکھی تؤ پھر ان کے ان معجز اُت کے خاص طور پر ذکر كرنے كى ايك لطيف وجداور بھى نكل آتى ہے- ديكھئے حضرت موئ عليه السلام كے مجمزات ايك طرف ان ك'' ورشت مزاج'' قو م اور دوسری طرف ان ک'' شانِ جلالی'' کے کتنے مناسب ہے۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات'ان کے عہد کے'' طبتی ارتقاء'' اوران کی'' شانِ روحانیت'' ہے کس قدر ملتے جلتے تھے۔ اس تناسب سے بیم عجزات ان کوعطا ہوئے تھے اوراس تناسب ہے وہ قرآن کریم میں ندکوربھی ہوئے ہیں- اگریہ بات اور نیش نظر رکھیں کہ جب انبیاء علیهم السلام کی کتب وصحف کے صرف خلاصوں ہی پر اکتف کیا گیا' حالانکہ یہی ان کے مب سے عظیم کمالات تھے تو اب ان کے عام معجز ات کے احاطہ واستیعاب کا سوال ی کیا پیدا ہوتا ہے- ہٰذاصر ف ان کے چند گئے بینے معجزات کا تذکرہ دیکھ کریہ بیجھ لینا کدان کے علاوہ ان کے پاس پچھاور معجزات نہ تھے تاریخ انبیاء کیہم السلام سے بروی خفلت ہے۔

یہ بات بالکل درست ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کشریت میں سب سے بڑھ کرتے گریہ کھانتی ختیں کہ ''دوسر سے انبیاء عیہم السلام کے مجزات میں کشرت ہی نہیں اس لئے ان کے ایک ہی مجزہ کو بار بارو ہرا؛ گیا ہے' - یہ فقرہ بھی حقیقت سے کتن بعید ہے کہ دوسر سے انبیاء علیم السلام کے ایک ہی مجزہ کو بار بارد ہرایا گیا ہے' عالانکہ حضرت موی علیہ السلام کے مجزات نو وقر آن کریم نے شار کر کے نو مجزات جلائے ہیں' اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزئت میں بھی متعدد انواع شار کرائی گئی ہیں۔ اگر ان انواع کے الگ الگ وقائع اورافراد شار کئے جائیں تو خدا تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوگ ان کثیرا تعداد مجزات کوصرف ایک سوال کے جواب کے سیدھا کرنے میں صدف کر کے اس طرح ادا کر جانا گوید دوسرے انبیء عیہم

اسلام کے پاس کچھ مجز ات ہی نہ تھے' کتنی ہڑی خطر ناک ملطی ہے' یہی ملطی آئخضرت صلی اللہ عایہ وسلم کے مجز ت میں تقسیل ثابت کر نے ٹی ایک بنیاد بن گئی ہے۔

پوقتی وجہ سب سے زیادہ عجیب ہے کئی نبی کے معجزہ کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف ہونی یبی تو اعجاز کی اصل روٹ ہے۔ حضرت میسلی مایہ لسلام کے سب معجزات میں'' باذن القہ'' کی قید لگی ہوئی ہےاوریہی قیدان کے معجزات ہونے کا سب سے واضح ثبوت ہے۔ بجیب ہات ہے کدا گریہ کھلے ہوئے'' قدرت مطلقہ'' کے افعال (جن سے قوت بشری عاجز ہو)عوام کی نظروں میں بھی ول کل نبوت نہ ہوں تو پھر میدولال میں تمس کے لئے؟ اہل علم وقبم تو پہلے ہی ان کے متلاشی نہیں ہوتے ان کی نظریں سب ہے ول '' خد تی و تعلیم'' پر جاتی تیں اب اگریہ عوام کی نظروں میں بھی دلائل ہاتی نہ رہیں تو پھر ان کا فائد وکس طبقہ کے ہے موگا؟ س کے علاوہ پہ بھی تو سو چنے کہ اگر ان کی نظروں میں بیافعال معجز ہ نہ متھ تو کچروہ ان ہی معجزات کی انبیا علیہم انسوام ہے فر مائٹیں کیوں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ہات بھی نلط ہے کہ آپ کے معجزات کی نسبت آپ کی ذات ستودہ صفات سے پچھ نہ تھی۔ حضرت موں نا نا نوتو گ'' ججة اياسلام" ميں دوسرےا نبيا عليهم السلام كے مجزات پر آپ كے مجزات كى برترى ثابت كرتے ہوئے مكھتے ہيں " حضرت موی علیه السلام کے معجز و میں پھر میں ہے یانی نکلنے سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ جسم مبارک موسوی کا بیر کم ل تق ور سپ کی انگشتانِ مبارک سے یانی نکلنے میں بیٹا بت ہوتا ہے کہ دست مبارک محمدی منبع فیوض الد نہار ہے .... علی بنرا ا بقیاس کنونیں میں آپ کے لعاب دہن ڈالنے سے پانی کا زیادہ ہوجانا آپ کے کمال جسمی پر دراست کرتا ہے اور فقط یونہی روٹیوں کا زیادہ ہوجانا ... حضرت عیسلی عابیہ السلام کے کمال جسمی پر دلالت نہیں کرتا .. ہاں بیستم ہے کہ حضرت موی علیہ السل م اور حضرت عیسی مایہ السلام کے واسطے ہے ان امور کا ظہور میں آیا ان کے تقرب پر دل لت کر تا ہے اور اس وجہ سے ان کامعجز وسمجھا جاتا ہے .. ای طرح حضرت رسول انتصلی القد علیہ وسلم کے پر تھے لگانے ہے ٹوٹی ہوئی ٹا تگ اور بگڑی ہوئی آئھ کا احیصا ہو جانا بیار یوں کے پونمی التھے ہو جانے ہے کہیں زیادہ ہے' کیونکہ و ہات واس ہے زیادہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ عابیہ السلام کے کہتے ہی بیٹاروں کواحچھا کر دیا۔ پچھ برکت جسمانی حضرت عيسي عليه اسعام كينبيس يائي جاتي اوريهال دونو ل موجود بين " - ( بحة الاسلام ٣٠٥،٣٠ مو مؤخف أ ) ان عبارات سے فلے ہر ہے کہ ذات نبی کی طرف معجزات کی نسبت بھی جتنی آپ کے معجزات میں میں یا ب کتی دوسر ہے

انبیا ولیبهم سلام کے معجزات میں نمایاں نہ تھی۔اب ہم کومعلوم نہیں کہ و ہ کون ہے عوام تھے جو بینسبت دیکھے کری نور اکل محمدی شار كرنے كى طرف وكل ندہوتے تھے۔ شايد عوام كے يروو بيل كبيل بير بچھ خواص ہى ندہوں۔

ظهور قدسى سيحبل أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاملوك وراجهبين ميس غائبانه تعارف نددانم آل گل رعنا جدرنگ و بودارد کیم غ بر جمنے اُنفتگو ئے او دار د آپ کی بعثت ہے تیل کتب سمالقہ میں آپ کا نتار ف اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکا تھا کہ و و' 'ش ہن تخت

نشین ہوں' 'یں'' یہ مبین کو شفین'' آپ کی تشریف آ وری کے بعد کسی کے لئے بھی آپ کے اٹکار کرنے ک کوئی گنجائش ہاتی ندر ہی تھی۔ اہل کتاب س کو چھیانے کی ہزار کوششیں کرتے 'گر چھیانہ سکتے تھائی بنا پر قر آن کریم نے جا بجان کو قائل کیا ہےاور س تع رف کے کتمان وتح بیف کا مجرم بھی قرار دیا ہے۔ علماء نے اس موضوع پر بھی مستقل تصانیف فر مائی ہیں اور کتب شروح و تف سیر میں جہاں اس یضمنی بحث آ گئی ہے'اس کا تو شار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ این تیمیدٌاور ان کے لائق تلمیذ کا بھی اس میں بر حصہ ہے۔ حافظ موصوف مکھتے ہیں کہ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سومقامات ہے بھی زیادہ بیثارات موجود ہیں' جن کا تھوڑا ساتفصیلی تذکر وانھوں نے اپنی کتاب الجواب اللجيح میں بھی کیا ہے۔لیکن جن لوگوں کو کتب سابقہ کا مطالعہ حاصل نہ ہوو و حافظ موصوف کی ہات کوکب ہور کر سکتے ہیں و وتو اس کو''مبالغہ''یا'' خوش عقید گی'' کہدکر نال دیں گے۔ ہم یہاں صرف صحیح بخاری ک چند حدیثیں اور قرآن کریم کی چند آیات نقل کرنے پراکتفا کرتے ہیں'جن ہے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ کتب سابقہ نے آپ کے تعارف میں کوئی و تیفتہ اٹھانہیں رکھا' حتیٰ کہ جب آپ و نیامیں تشریف لائے تو اس طرح تشریف لائے جیسا کہ پہنے ہے ایک '' بڑی متعارف شخصیت'' متھے۔ سیجے بخاری میں ہے کہ'' ورقہ بن نوفل نے آپ کے اور چبر ئیل کے نزول کے حامات ن کرفور آسپ ک رساست کی شہادت دی اور کہا کہ میہ وہی فرشتہ ہے جوحضرت موئ علیہ السلام پر وحی لے کرنازل ہوا تھا'' - اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ کے بیک جزئی و قعدلیعن ہجرت کا بھی اس طرح ذکر کیا گویا آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس کے سامنے ہے اور بڑی حسرت کے ساتھ کہ'''اے کاش میں بھی اس وفت زند ہ ہوتا تو آپ کی جوخدمت مجھ سے بن پڑتی میں بھی اس کوسوجان سے ادا كرتا''-''وطن' قدرة محبوب بوتائي سے بيان كرر بانه ميااور آپ نے بڑے تاثر كانداز ميں أن سے يوچھ''او مخوجى ھے '''' کیا میری تو م مجھ کو وطن سے بے وطن کرے گی؟''اب انداز وفر مائے کہ''نبوت''اور''نزول ملکی'' کا معامد کوئی معموں ہات نتھی جس کا فیصلہ صرف ایک مختصری سرگذشت پر فورا کر دیا جاتا' گریباں بیز بر دست نصرانی عالم بیے فیصلہ اس طرح فورا کر گذرتا ہے' گویااس کے نز دیک و ہ ایک طے شدہ بات تھی اور اس شمن میں آپ کی زندگی کے ایک ایسے جزنی واقعہ کا بھی ذکر کر جاتا ہے 'جوآپ كَ فَتْحُ ونْصِرتْ كَالْكِيهُ ' نياباب'' نقا-

اس طرح برقل وابوسفیان کی گفت وشنید بھی تھی بخاری میں موجود ہاں کے حرف حق پ کو یہ یقین ہوتا چلا جائے گا کہ برقل کے علم میں ضرور آپ کی بعثت کا وقت آپ کا تھا اور بڑے اضطراب کے ساتھ وہ آپ کی آید کا منتظر تھا۔ س سے بہاں وہ آپ کا 'نامہ مبرک' کھولٹا بھی نہیں اور چند تحقیقی سوالات شروع کر دیتا ہے اور کسی بحث و تحقیق سے بغیر وہ بھی اس فیصد پر مجبور بو جاتا ہے کہ آپ خد تعالی کے وہی رسول بیں جن کی آید کا اُس کو انتظار لگ رہا تھا۔ سوال وجواب کے بعد آخر میں وہ تھرت بھی کر ویتا ہے کہ آپ خد تعالی ہے وہی رسول بیں جن کی آید کا اُس کو انتظار لگ رہا تھا۔ سوال وجواب کے بعد آخر میں وہ تھرت بھی کر ویتا ہے کہ ''کتب سابقہ سے مجھ کو آپ کی بعث کا پورایقین پہلے سے حاصل تھا''۔ اگر ہوسکتا تہ میں ضرور آپ کی خدمت میں پہنچت ور آپ کے مبارک قدم اپنے ہاتھوں سے دھوتا''۔

یہ واقعہ بھی سجیج بنی ری میں ابن ناطور کی زبانی منقول ہے کہ شاہ برقل''علم نجوم'' کا بھی ماہر تھا'ایک دن ایسا ہو کہ و و بہت سراسیمہ حال اٹھ اور دریافت کرنے پر بڑی پریشانی کے ساتھ اس نے بیدکہا کہ'' جوقوم ختنہ کرتی ہے'ان کا باد ثاہ طاہر ہو گیو''۔ ابھی یہ گفت وشنید چل ہی رہی تھی کہ ادھر سے شاوغسان کا قاصد بھی آپہنچا اور اس نے خبر دی کہ ''عرب میں ایک پغیبر بیدا ہوا بے'' - اس در میان میں برقل نے ایک دوست کواس کے متعلق لکھا' جورومیہ میں اس کی کار کا عالم تھا - اس نے بھی شاہ روم کی رائے سے موافقت کی - اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ علم نجوم رکھنے والے آپ کی بعثت کے اثر ات سناروں میں بھی مشہدہ کر رہے تھے - یہ بحث یہ سنیں ہے کہ شرعی صور پر علم نجوم کی حیثیت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ملوک ورا بہ بول یا کا بمن و نجومی وہ آپ کی بعثت سے قبل صرف یہ سنیں ہے کہ شرعی صور پر علم نجوم کی حیثیت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ملوک ورا بہ بول یا کا بمن و نجومی وہ آپ کی بعثت سے قبل صرف آپ کی معرفت ہی سنیں' بلکہ آپ کی زندگی کے جزئی جزئی واقعات کی معرفت 'حتی کہ آپ کا ''وقت بعث 'اور'' دار البجر سے'' کی معرفت بھی متی رکھتے تھے کیا یہ معرفت صرف ''اجمالی'' اور استعارہ و کنایا سے والی پیشگو ئیوں سے حاصل ہو عتی تھی ؟

سمہ ن فی ری کی سرگذشت کا اجمالی تذکرہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جس کی تفصیل تر جمان اسنہ جدسوم میں آپ کے ملا حظہ ہے گذر پچی ہے وہ کس طرح احبار و رہبان کی مسلسل ہدایات کے تحت مدینہ طینہ پنچے اور کس طرح مدینہ طینہ کو گئے کہ پہی نظر میں بہاں تشکہ کہ یہ مقام وہی ہے جو آپ کا '' وارالبجر ت' ہے۔ شاہ تع کا سینکل وں سال قبل مدینہ طیبہ سے گزر نا اور آپ کی بہاں تشریف وری کی بشارت وینا' سیرت کے مسلم حقائق میں سے ہے۔ غرض آپ کی بعثت کے اثر انت سے خدات لی کی کوئی محلوق نہ تھی جو متاثر ند ہو۔ اگر خداتو الی کے آسانوں میں آپ کا ذکر خبر رہتا تھا تو اس کی زمین پر بھی آپ کی آسک بشارتوں کا غنولہ مجاور تھی جو متاثر ند ہو۔ اگر خداتو الی کے آسانوں میں آپ کا ذکر خبر رہتا تھا تو اس کی زمین پر بھی آپ کی آسک بشارتوں کا غنولہ مجاور سے جو اور ایس کی نمین کی بدر آپ کے اس کا جو وہ ہو گئی ۔ اس کا جو وہ ہو ہو کے اس کے علاوہ متفرق طور پر شیاطین کی سراہیمگی اور این کی گفتگو کا تذکرہ حدیثوں میں مروی ہے۔ اور محدیثوں میں مروی ہے۔ اور حقیقت ایک ایسے اولوالعزم رسول کے لئے جس کے بعد پھرکوئی اور رسول نہ ہوا ایسے ہی تعارف کی ضرور سے بھی تھی ۔ اب ان صحیح حدیثوں کے ساتھ میں آپ کو جس کے بعد پھرکوئی اور رسول نہ ہوا ایسے ہی تعارف کی ضرور سے ہی تھی ۔ اب ان صحیح حدیثوں کے ساتھ می آپ کے جس کے بعد پھرکوئی اور رسول نہ ہوا ایسے تعارف کی ضرور سے ہی تھی آپ کا خطرفر ما ہے اور ای کی روشنی میں یہ فیصلہ فر ما لیجے کہ '' کتب سابقہ میں آپ کا تعارف کی صرف استعارات و کنایا سے اور ایک کی صور سے میں ہوگا'' ؟

تران کریم کہنا ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کی خاص خاص صفات کا تذکرہ تو رات و انجیل میں موجود تھ اور اتی وضاحت کے سنتھ موجود تھا کہ آپ کے سواان کا مصداق کوئی اور ہونہیں سکتا تھا اور بیتذکرہ بھی اشار ڈنبیں' بلکہ صاف صاف کا مواموجود تھا' جس کے لئے کسی بڑی فہم و دانائی کی ضرورت بھی نہیں' بلکہ صرف آتھوں سے ان کا و کھے لینا ہی کا تی ہے ۔ وربیاتمام نوشتے ابھی تک ان کے پان موجود بھی ہیں۔ ارشاد ہے:۔

(١) الله يُسَنَيَّ بِعُونَ السَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمَّيُ اللَّمِ النَّبِيَ الْأُمَّيُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ

جوہ مارے اس رسول نی ای کی پیروی کرتے ہیں 'جن کی بیثارت وہ اپنے کام

پاس تو رات و انجیل ہیں لکھی ہوئی پاتے ہیں وہ رسول ان کو استے کام

کرنے کو کہتے ہیں اور برے کام ہے ان کومنع کرتے ہیں اور پاک
چیز وں کو اُن کے لئے خلال اور ٹا پاک چیز وں کو این پر حرام کرتے ہیں اور سخت احکام کے بوجھ جو اُن کے سروں پر لدے ہوئے متھاور پھندے جو اُن پر براے ہوئے متھاور پھندے جو اُن پر براے ہوئے متھاوں سے دور کرتے ہیں۔

ہ فظ نما دامدین ابن کثیرا پی مشہور تصنیف میں اس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں کہ بعض بادشا ہوں کے پاس آپ کی تصاویر تک موجود تھیں اور اس روایت کو قابل اغتبار قرار دیتے ہیں' جبیبا کہ ضیلی معجز ات کے بیان میں آپ کے ملاحظہ ہے گزرے گا۔ فت

اور پہلے تو وہ کا فروں کے مقابلہ میں آپ کے وسیلہ سے فتح و کا میا بی ک وعائیں مانگا کرتے تھے کیکن جب ان کے پیس وہ ذات آگئی جسے دیکھ کر پہچان گئے تو وہ لوگ ان کا انکار کر بیٹھے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانے ہیں اس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانے ہیں اس طرح ہمارے ان پیمبر کو بھی پہچانے ہیں۔

(٢) وَ كَانُوا مِنُ قَبُلُ يَسْتَفُتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِدِمًا حَاءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ.

(البقرة: ٥٥)

(٣) اللَّذِيْنَ النَّيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ (البقره ٢٠١ الانعام: ٢٠)

ونیا میں باپ اور بیٹے کی معرفت سے زیادہ کوئی اور رابطۂ معرفت نہیں ہوتا' پھر جبکہ قر آن کریم نے اس آخری رابطۂ معرفت کواستعمل کیا ہوتو اس کو''استعار ہ''اور''مجاز'' کیسے کہا جاسکتا ہے-

اور میں ایک پینمبر کی خوشخبری دے رہا ہوں جومیرے بعد آئیں گےاوران کا اسم مبارک ''احمہ'' ہوگا۔

(٣) وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّأْتِنَى مِنْ بَعَدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ . (الصف: ٦)

آ بیت سورۃ القف ہے معلوم ہوا کہ آپ کی بٹارت آپ کی خاص خاص صفات کے علاوہ آپ کے نام کے ساتھ بھی وے د وی گئی تھی اوراس تنبیہ کے لئے یہاں'' اسمہ ''کے لفظ کا اضافہ فرمایا گیا ہے۔

ن پنی بشارت میں اسمیر سے بعد 'کالفظ فر مایا تھا تو آپ کا میاعلان کرنا بھی بہت ضروری تھا کہ 'ان کے بعد میں آنے والا رسول میں بول' و مقد احمد - پھر جب مغیرہ ابن شعبہ کی حدیثوں میں پاور یوں کے بیان میں بھی اس کا تذکرہ دیکھ تو اس کی 'اہمیت میں بول ' و مقد احمد - پھر جب مغیرہ ابن شعبہ کی حدیثوں میں پاور یوں کے بیان میں بھی اس کا تذکرہ کو آپ نود بی تی س فر پیس کہ کیا اور بڑھ تی اب جس رسول کے متعلق اتنی کی بات مذکور ہوائ کے دوسرے حالات کے تذکرہ کو آپ نود بی تی س فر پیس کہ کیا وہ ''استعارات اور مجاز'' کے رنگ میں بی ہوگا۔ فیا للعجب و لضیعة الادب۔

سپ کے س بن بھی ہوت ہے اور آپ کے اس تعارف کی بناپر کتب سیر و تاریخ ہے '' اہل کتاب کا آپ کا منتظر رہنا' بلکہ معین وقت پر تا ش کے سے نکل کھڑا ہونا'' بھی ہوت ہے اور آپ کے اس تعارف کی وج سے ظہور قدی ہے قبل اہل کتاب میں بڑی گر ما گرمی ہے " پ کا چرچا تھ' بلکہ ایک دوسر سے ہے مقابلے کے وقت آپ کے ساتھ ٹل کر دوسروں کی جنگ کی دھمکیاں وینا بھی ٹاہت ہے ۔ اگر یہ تع رف غیر معمولی ورا تن عام ند تھ تو تمام مدینہ بمہ دوقت آپ کے طہور کے انتظار میں آسان کی طرف نظریں گائے کیوں بیٹھ تھ' ؟ بہم یہاں سیجین کی ن احادیث اور آیا ہے قرآنے کا پوراا سیعاب کرنا باعث تطویل جھتے ہیں جن سے بیواضح ہوتا ہے کہ الل کتاب کے سرمنے آپ کے تعارف کا کوئی گوشہ تشدنہ بیس چھوڑ اگیا تھا' بلکہ ان ہی چندا حادیث اور آیا ہے کی روشنی میں بیسواں کرنا چو ہے تیں کہ ان حال سے میں کیا بہلکھنا ممکن ہے کہ '' کتب سابقہ میں آپ کا تعارف صرف مجمل اور استعارات و کن یوٹ کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ گیز اور بعید از حقیقت ہے کہ

''اس واقعہ کو دروغ گوراویوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن 'تاریخ' سال' وفت اور مقام سب پھے معلوم تھا' چنانچہوں کو دن نہوں کو تو ایک ایک خطوف میں معلوم تھا' چنانچہوں دست نہوں کے سے اور میں ایک نظامی کے داوی سے معلوم تھا' جن نجہ پرانے گھر انوں اور ویروں اور کنیموں میں ایک نظی کتابیں موجود تھیں' جن میں آپ کا تمام حدید مکھ تھا ور اسکے لوگ ن کو بہت چھپا چھپا کر رکھا کرتے تھے' بلکہ بعض ویروں میں تو آپ کی تقدویر تک موجود تھیں اور وو آئ بھی ہیں' لیکن وہ میں آپ کے تعظم تھیں اور وہ آئ بھی ہیں' لیکن وہ میں آپنے ضربت صلی مقد مالیہ وسلم کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت میں موجود تھیں اور وہ آئ بھی ہیں' لیکن وہ

ستعارات و کنایات اور مجمل عبارتوں میں ہیں۔ ان کوضعیف اور موضوع روایتوں میں صاف صاف آپ کے نام و مقام کی شخصیص وتعین کے ساتھ پھیلا یا گیا ہے۔''

وہ روایات جن ہے آپ کی تصاویر کا ملوک وراہمین کے پاس ہونا ثابت ہوتا ہے آئندہ آپ کے سرمنے آنے وہ لی بیں اور محد ثین نے جو تھم ان پر گایا ہے وہ بھی آپ کے ملاحظہ ہے گزرنے والا ہے۔اس کے بعد ریہ فیصلہ آپ خود فرما سکتے ہیں کہ ن روایات کو کیاصرف دروغ گوراویوں کی وسعت کا نتیجہ کہددینا آسان ہے؟

شاید یہاں پ کے ظہور سے قبل آپ کی تصاویر میں بیشبہ کھٹے کہ جب ابھی تک آپ عالم ، جود میں تشریف فر ، جی نہ ہوئے تھے تو پھر بیآ پ کی تصاویر بھی تا ہوئے تھے تو پھر بیآ پ کی تصاویر بھی اسل م کے پاس سی اور نیادہ مشکل ہوگا کہ بیاتصاویر بھیشہ سے انبیا علیم السل م کے پاس سی اور نیادہ مشکل ہوگا کہ بیاتصاویر بھیشہ سے انبیا علیم السل م کے پاس سی اللہ علی میں داخل تھیں۔ آل موئ کے تھا نف تو تا ہوت سکینہ میں محفوظ رہ سکتے ہوں جس کو خد کی فر شنتے لئے پھر تے ہوں۔

و بقية مما ترك ال موسي

پھر کیا تعجب تھا اگر بیاتھا ور بھی پہلے انبیا علیہم السلام کے ہاتھوں میں سادی طور ہے موجود ہوں' کیکن جب فن تصویر شکہ کا کم ں بیہو کہ کسی شخص کا حلیہ غائبانہ تھینچ دیا جائے بلکہ تخیل کا مصور کرنا تو آج بھی موجود ہے تو پھر ہمارے انکار کرنے ک کوئی وجہ ہاتی نہیں رہتی۔اگر اسمانید کے سرتھ ان تصاویر کا ثبوت ملتا ہے تو کم از کم تاریخی درجہ میں اس کوشلیم کر لینے میں کوئی کارم نہ ہونا چ ہیے۔

#### تواترِ معجزات

اس موقعہ پر یہ بات بڑی اہمیت سے یا در کھنی چاہئے کہ بعض با تیں عوام کی محض خوش عقیدگی کی بنا پر بھی مشہور ہو جاتی ہیں' مگر خودان کے مشاہدہ کرنے والوں میں ان کی کوئی شہرت ٹابت نہیں ہوتی تواس فتم کی شہرت اور تو اتر ہرگز قابل اعتبر رنہیں ہوسکتا۔ بالخصوص جبکہ اس کے برعکس تو اتر ٹابت ہو مشلاً کوئی شخص بید عویٰ کرے کہ بجرت کے بعد آ مخضرت صلی ابتدعایہ وسلم نے ایک جج کے علاوہ کوئی اور جج بھی کید تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا' کیونکہ آپ کے مشاہدہ کرنے والوں میں ایک شخص بھی اس کا راوی نہیں ملتا۔ دوم جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے نز دیک اس کا کوئی تذکر و نہیں ملتا' بلکہ اس کے برعکس ثبوت ملتا ہے۔ اس فتم کی جتنی خبریں ہیں وہ جاہلوں کے نز دیک اگر چہتی بھی مشہور ہوں' مگران کا کوئی اعتبار نہیں ہوسکا۔

تو، ترکی تیسری قتم تواتر معنوی ہے' یعنی اگر واقعات پر علیحد ہ فلیر کی جائے تو ان کوتو اتر کا رتبہ هاصل نہ ہو' لیکن کسی ایک مشتر ک ہوت پر بیسب واقعات متفق ہوں' جیسا خالدین ولید اور عشر ہ کی' شجاعت' کی واستا نیس یا حاتم ومعن بن زائدہ کی ' سخاوت' کی حکایات یا افر القیس' ٹا بغد اور غالب و ذوق و واغ کے' اشعار' یا عمر فاروق رضی اللہ عنداور نوشیر وال کا عدل و انصاف ان سب کے واقعات اگر چہلیحد ہ قلیحد ہ تو اتر ہے ثابت نہ ہوں' مگر ان کے مجموعہ پر نظر کرنے ہے ان کی اپنی پئی صفات میں با کمال ہونا اس درجہ متو اتر ہے کہ آئ عوام میں بھی میشخصیتیں ان صفات میں ضرب المثل ہیں اگر آپ یہاں اسا دی تو اتر کا مدالہ کریں تو اس کا مجموعہ مشکل ہے۔

تواتر کی چوتھی قتم ہے کہ کوئی واقعہ کی بڑے جمع کے سامنے چیش آئے بھروہ اس کودوسروں کے سامنے بیان کرے اورای طرح ایک طبقہ دوسرے طبقہ ہے بیان کرتا چلا آئے جس میں کسی سازشی روایت کا اختال بھی بیدا نہ ہو سکے اور کس سے اس کا انکار بھی منقول نہ ہوتو اس کوبھی ''متواتر'' کہا جائے گا اور بیبھی اس کی صحت وصدافت کا بدیمی شبوت ہوگا اس تواتر کا نام'' استفاضہ' ہے۔ قر آن کریم اور شریعت مطہرہ کا ایک بڑا حصہ بطریق استفاضہ بھی فابت ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کے عہد مبارک اور اس کے بعد عہدُ صحابہ میں قر آن کریم اور شریعت کا بہت بڑا حصہ بڑھنے پڑھانے والوں کے اور ممل کرنے والوں کے سرخے آتا میں بیاور ہر طبقہ دوسرے طبقہ کی'' روایات'' اور' عمل'' کو کسی انکار کے بغیر شلیم کرتا رہا ہی بیصورت بھی یقین کرنے کے لئے کا نی رہا اور ہر طبقہ دوسرے طبقہ کی روایت کے لئے علیمہ علیمہ شہادت طلب کریں تو اگر چہ وہ متو اتر نہ ہوگ' سکین طبقہ ہے جہاں بھی اگر آپ اس حصہ کی روایت کے لئے علیمہ علیمہ شہادت طلب کریں تو اگر چہ وہ متو اتر نہ ہوگ' سکین طبقہ ہے طبقہ روایت کے کا فل سے متو اتر کہلائے گ

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس مجرزات کا شہوت تو اس درجہ متواتر ہے کہ اس جس مسلمان و کا فرک بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ آ پ کے عہد مبارک میں کا فروں کی ایک اچھی مردم شاری الی ملتی ہے جوصرف آ پ کے مجرزات ہی کود مکھ کرحلقہ بگوش اسلام موئی' اگر چہ نہیم اور سجھ دار طبقہ آ پ کی اخلاقی زندگی اور تعلیمات سے متاثر ہوا' جیسا کہ با دشاہوں اور عما کہ کفار کی تاریخ سے فابت ہے۔ لیکن جن طبیعتوں میں اس بار یک بنی کی استعداد نہ تھی وہ پہلے صرف ان ' خوارت' بی سے متاثر ہو کیں اور اگر وہ اسلام میں داخل نہ ہو کیں تو کم ان کی قائل ضرور ہو گئیں' آ ج بھی جو مخالفین اسلام منصف ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ آ پ سے میں اور اسلامی تاریخ کی وجہ سے ان کے بیجھنے سے قاصر ہوں اور ان کو اپنے دائر وقہم میں لائے گیسٹی کررہے ہوں۔

قاصر ہوں اور ان کو اپنے دائر وقہم میں لائے گیسٹی کررہے ہوں۔

اب رہ گئے آپ کے خاص خاص مجزات تو ان میں بھی ایک بڑا حصہ وہ ہے جوتو اتر کے ان چے روں طریقوں سے ثابہت ہے اوران میں سے ایسام مجز ہ تو بہت ہی کم ہے جس کوشہرت کا کوئی نہ کوئی درجہ حاصل نہ ہو-

#### تعدادٍ مجزات

ہرکن ندشنا سندهٔ راز است وگر نه اینها بهدراز است که معلوم عوام است

حق یہ ہے کہ چٹم بینا کے لئے تو پیغیبر خداصلی القدعایہ وسلم کی ذات از سرتا پا ''آ بہت ِ 'بوت' اور مجزوہ ہی مجزوہ سی اسکو کے سی سے کیجئے کہ بوام ک نظریں آپ کی زندگی کے صرف چھ غیر معمولی واقعات ہی کا نام' 'مجزوہ' رکھنا چا ہتی ہیں۔ بہتر آپ کے سمی کر ۔ ت واخل تی ور آپ نے وگر مجزوات دو نبست بھی تہیں رکھتے' جو بیک فیل ۔ ت واخل تی ور آپ نے وگر مجزوات خصائل و شائل کے مقابلے میں دوسر فیسم کے مجزوات وہ نبست بھی تہیں رکھتے' جو بیک قطرووں یا کہ بر کیلا انظر آت ہے۔ بچ کہ ہے دولا انظر آت ہے۔ بچ کہ ہے دولا آئی تا ہو گئی ایک بر بیکران نظر آت ہے۔ بچ کہ ہے دولا آئی تا ہو ہولی ایک بر بیکران نظر آت ہے۔ بچ کہ ہے دولا آئی تا ہو ہولی گئی ایک بر بیکر اللہ تعلی کے مشرب کی معروفت کے لئے فرش سے لے کرعرش تک آبات و نشانی ربو ہیت کی معروفت کے لئے فرش سے لے کرعرش تک آبات و نشانی ربو ہیت کی معروفت کے لئے بھی آبات نبوت عالم کے گوشہ گوشہ میں بھیر دی ہیں۔ جن کوائر کوئی شرک نا جا ہے تو شارئیں کر سکتا''۔ (دیکھوالجوا السمج ج مہم ۱۳۷۸)

بیتک جم عبد میمون کے عام برکات بیہ ہول کہ عبد اللہ بن سعود کا بیہ بیان ہو کہ ' جم کھانا کھاتے تھے اور اپنے کئی نے کی شہتے ہے کا نوں سے ساکر تے تھے' اُس زمانے کے مجرات اور آیات کا بھلا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گراس کی مثال ٹھیک ایک بھتے جیسی سمندر کی متاز ہم موجوں کی کہ ان کا اندازہ وہ دھنی جبیں ایک سکتا' جوخودان موجوں میں پڑا کھیل رہا ہوان کا اندازہ وہ دوہ کی گئی سکتا ہے جو بہ حل پر کھڑے ہو کہ کوروور سے ان کا آندازہ وہ گئی سکتا' جوخودان موجوں میں پڑا کھیل رہا ہوان کا اندازہ وہ کھفی سکتا ہے جو بہ حل پر کھڑے ہو کہ کوروور سے ان کا آندازہ وہ کھی۔ ای طرح سحابہ کرام کا حال تھا وہ جس عبد مہر رک میں سے اس میں آیات وہ برکات کا مرح شعنی وہ خود ہمہ وقت ان کی موجوں میں مار رہا تھا اور آخر ہو ان تر م مجز سے وہ برکات کا سرچشہ تھی وہ ہو جو بہرکات کا سرچشہ تھی وہ ہو کہ ہو اس کی ہو است کی ہو ہو کہ کی دوسری طرف کیسے منعطف ہو سکتی تھی۔ اس میں ان کی توجہ کی دوسری طرف کیسے منعطف ہو سکتی تھی۔ ابواب میں طرف کیسے منعطف ہو سکتی تھی۔ ابواب میں طرف کیسے منعطف ہو تھی ہو تکھی ہو تکھی

ف نعداد دلائل البوة مما لا بمكن لبشر الاحاطة به اذكان الايمان واحباعلي كل احد قبين الله لكل قوم لكل شحص من الابات والبر هس ما لا بس لقوم احرين كما ان دلائل الربونية و اياتها اعظم و اكثر من كل دليل الح(الحداب الصحيح ح ؛ ص ٢٤٨)

مستقل موضوع بنما تو کیمے بنما کی و نیا کا طریقہ ہے کہ دنیا کی کئی عظیم شخصیت کے فضائل و کمالات کا بہب ہمیشدا ک کی و فات کے بعد ہی مرتب ہوا کرتا ہے 'چھر بیہاں ایک بڑا حصہ تو وہ ہے جو جرح و تعدیل کی زدیس آ کر ساقط ہو چکا ہے اور بقیہ کی حصہ وہ بھی ہوگا' جو ہم تک بہنچ ہی نہیں سکا اس کا انداز وہی کیا لگایا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں جو مجھزات قیدروایت میں آ بچنے تیں' ن کو ایک بحریک اس کے چند قطرات ہی سمجھنا جا ہے۔

اب رو کئیں ووآیات و براہین جو قیدوصلط میں حدثیوت کو پہنچ چکی ہیں تو ان کی تعدا وجا فظ آبن بجرُ سے ایک ہز رہے تین بز رتک کھی ہے- ( فتح الباری ن ۲ ص ۲ سے) پیقعداد کچھاتی بڑی تو نتھی کیاس کی'' نسبت'' آنمخضرت صعی اللہ + پیدوسلم جیسے پنتہیم القدررسوں كى طرف" مبابغة ميز "سمجھى جاتى -اگرايك ہزار كاعدد آپ كےعبد نبوت ہى پر پھيلا يا جائے تو ہفتہ ميں صرف يك معجز ہ اورا گر پوری عمر پر پھیدا یا جائے تو ایک ماہ میں تقریبا ایک معجز ہ کا اوسط آتا ہے اورا گر اس میں آپ کی ولا دت سے بس کے مجانبات بھی شامل کرنے جا نمیں تو میہ وسط بھی مشکل ہے آ ہے گا۔لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ذوق ندر کھنے و سے اصی ب پر میہ عد دبھی گراں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معجزات میں صرف آپ کے ''اخلاق وشائل'' بی کا ایک باب نظر آئے اور دوسرے عی تب ہے جو ہر نبی کی زندگی میں ثابت ہوتے ہیں وہ یہاں سے قلم زد کرد ہے جا نمیں ورندکم از کم ان کو پھیکا ضرور کردیا جا نے 'ان ملد-در حقیقت' صحاب ولائل' نے آپ کے مجزات کی بی تعداد صرف تکثیر مجزات کے شوق میں جمع نہیں کی بلکہ اس سے جمع ک ہے کہ وہ حقیقتا تھی ہی بہت بلکہ اگر انصاف ہے دیکھا جائے تو انھوں نے یہاں برعکس اورتقلیل کی سعی کی ہے گر وہ صرف ما م شبرت پراکٹفا کر لینتے اور''اسانید'' کی قیدو بنداٹھا دیتے تو یہ باب آپ کواس سے کئی جھے زیادہ پھیلا ہوانظر '' تا ہے' مگرافسوس ہے کہ آئی مذکورہ ہال عدد بھی ہماری نظروں میں کھنگاتا ہے اور'' خرق عاوت'' کا ہوا سریرا ک طرح سوار ہے کہ متند سے متندم عجز ، ، میں بھی ہماراقلم کتر بیونت کی مقراض نگائے بغیرنہیں رکتا ممکن ہے کہ کسی کے د ماغ پریباں وزن اس کا بھی ہو کہ حضرت موی م السلام کے معجزات کا عدوقر آن پاک میں صرف نو ہی بتا با گیا ہے اس لئے ہمارے علماء نے آنخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم کے معجزات کا جوعد دلکھ ہے وہ صرف آپ کی'' خوش عقید گی'' ہو گی' حالا نکدمر ہے ہے ان کا بیے خیال بھی غلط ہے کہ مذکورہ ہالہ عد دحضرت موک مہیہ اسل م کے'' مجموعہ مجزات'' کاعدد ہے' بلکہ جبیبا کہ ہم لکھ ہے ہیں کہ بیعد دصرف ان خاص معجزات' کا ہے جو خاص طور پران کو مبطا ہوئے تھے۔اس کے عدوہ جود گیرمعجزات ان سے ظاہر ہوئے ہیں'ان تمام کا عددنہیں ہے اس لحاظ ہے اگر دیکھ جائے تو یہاں - تخضرت صبی امتد عاییه دسلم کا و ه معجز ه جو خاص طور پر آپ کومرحت موا و ه صرف ایک قر آن پاک ہے اور اس لئے سیح بخاری ک حدیث میں آ ب نے اسی ایک معجز ہ کو ذکر فر مایا ہے-

نیز آنخضرت سلی القدمایہ وسلم کے معجزات کے عدد ہے'' گھبرائے'' ہے قبل اگریہاں محدثین کی''اصطلاح'' کا تھوڑ سا می ظاکر لیا جائے تو شایداس گھبرا ہٹ میں کچھتخفیف ہوسکتی ہے۔اصل اصطلاح کے لحاظ ہے معجز ہصرف ان خور ق ماات اسور کا نام

إ و دكر الورى في شرح مسلم ان معجراته صلى الله عليه وسلم نزيد على الف و مائتين و قال البيهقي في المدحل العد الفاقال
 الراهديج من الحقيه طهر على يديه الف معجرة و قيل ثلاثة الاف و فد اعتنى بحمعها حماعة من الائمة كابي نعبم والبيهفي

ہے جو کسی نبی ورسول کے ہاتھ پراس کے دعوئے نبوت کی تقد اپن کے لئے طاہر ہوں جوخوار ق اس کے دعوئے نبوت ہے قبل خاہر ہوں'اصل اصطلاح میں وہ مجز ہنیں''ار ہاص'' کہلاتے ہیں-اس کے بعد پھر آپ کے دیگر عام فضائل د کمالہ ت پر بھی معجز ہ کا اطلاق کرد یا گیا ہے اوران علمی'' توسعات'' کی بنا پر مجزات کا باب اور زیادہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ بیتمام'' توسعات'' ستب دلائل کے ادنی ملاحظہ ہے واضح ہو سکتے ہیں' بلکداس کے بعد بہت ہے وہ اعتر اضات جوصرف اس نکتہ کے فروگذاشت کرنے ہے پیدا ہو گئے میں وقع ہوجاتے ہیں-مثلاً آپ کے فضائل کے بہت ہوہ واقعات جومعجز ہ کےصرف اپنے دیاغی معیار پر نداتر نے سے بیدا ہو گئے ہیں اور اس لئے ان کود نیوی معمولی واقعات کی فہرست میں داخل کر دیا گیا ہے۔۔ وہ سب دفع ہوجاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی يهال جوندكور وبالا' توسع'' حافظ ابن تيمية نے فرمايا ہے'اگراس كالجھی لحاظ كرليا جائے تو پھرمجز ات كانقشد كھاور ہى بدل جا تاہے اور ثابت ہوتا ہے کہ تکشیر مجزات کے شوق میں صرف''نتساہل مزاج'' محدثین مبتلانہیں ہیں' بلکہ'' متشدد'' ہے متشد د مزاج بھی اس يس كرفيّار بين- حافظ موصوف لكصة بين:-

ايات النبوة و براهينها تكون في حيات آیات و نبوت کا ظہور صرف رسول کی زندگی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے چہ جائے کہ اس کے دعوئے نبوت کے ساتھ ف<sup>ا</sup>ص ہو ہا الرسول و قبل مولده و بعد مماته لا تختص بحياته فيضلاً عن ان تختص بحال دعوي '' تحدی'' اور مقالبے کے ساتھ خاص ہوجیسا کہ بعض علمائے کلام كالكمان ب بكه آيات نبوت اس كى زندتى مين بكه اس كى نسوتمه او حمال التحدي كما ظنه بعض اهل و لا دت ہے بل اوروفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ الكلام. (الحواب الصحيح ج ٤ ص ٢٤٩) دوسری جگداوروسعت دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

> و منحميد صلى الله عليه وسلم جعلت له الاينات البيننات قبسل مبعثه وحين مبعثه و في حياته و بعد موته الى يوم القيامة.

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي درختال عله مات وصدا انت آپ سكى الله علیہ وسلم کی بعثت ہے جل اور بعثت کے دوران میں آپ سلی الله علیہ وسلم کی تمام زندگی' بلکہ و فات کے بعد قیامت تک جاری

(الحواب الصحيح ج ٤ ص ٢٦٤)

اب انداز ہ فرما لیجئے کہ اگر آیا ہے نبوت میں آپ کے وہ معجزات بھی شار کر لئے جائیں جوتا قیامت ہر زمانے میں فلاہر ہوتے رہیں گے تو پھرا کے معجزات کاعد دکیا ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ یہاں شق صدر کو معجزات کی فہرست میں شار کرنے ہے کس کا قلم بھی نہیں رکا - حالا نکہ میدوا قعدا یک بارآ پ کے دور بطفو لیت میں بھی بیش آیا تھا - اسی طرح حصرت عیسی علیہ السلام کی بن باپ ول دت کوسب ہی نے معجز انہ و لا دت میں شار کیا ہے ٔ حالا نکہ وہ بھی ولا دت ہے قبل کا واقعہ ہے۔ پھر اگریہ کو ئی معجز ہ ہے تو حق جل شانہ کی قدرت کامعجز نماممونہ ہے۔ یہاں ضرورت کیاتھی کہ اس کی تاویلات پر خامہ فرسائی کی جاتی ؟ جس خدا نے کسی تاویل کے بغير حضرت دم عليه السلام كي دونو ل صنفول كے بغير صرف حرف ﴿ تُحسنُ ﴾ سے بيدا فرماديا تفا 'اى نے حضرت عيسى عبيه سلام كو ص ف ایک سنف سے پیدا فرمادیا-اس کے باوجوداس کوان عام مجزات کی فہرست میں شار کرنا جوانبیاء علیہم اسلام ہے بظ ہرخود

صا در ہوئے ہیں۔ کیا بیاسی توسع پر بنی نہیں جو حافظ موصوف نے سطورِ بالا میں تحریر فرمایا ہے؟ اسی طرح آپ کی مختون پیدائش کا شار بھی ایک نا ورخصوصیت کے ذیل میں آ گیا ہے۔ بشرطیکہ بیرٹابت کر دیا جائے کہ آپ سے قبل بھی ایسی ولا دنیں ہوتی رہی ہیں۔ ر بی آپ کے بعد مختون ولا دت تو بعد کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے' مگر آج بھی ایسے مولود کا لقب عام و خاص عرف میں '' رسولیہ و دا دت'' مشہور ہے۔ اس و لا دت کوآ پ کے اسم مبارک پر قیاس کرنے کی گنجائش ہے۔ علماء نے لکھاہے کہ آپ ہے بس عرب میں محدیٰ مکسی نے نبیں رکھا تھا 'پھر جب آپ کے ظہور کا زمانہ قریب آتا گیا تو چندلوگوں نے اس تمن میں کہ اس نام کا مہارک اورالوالعزم مولود ہمارے گھر میں پردا ہو'اپنے بچوں کا بینا م رکھنا شروع کر دیا تھا-حضرت کیجیٰ علیہالسلام کے متعلق دنیا میں سب ے پہلانا مہونے کی شہاوت توخود قرآن پاک نے دی ہے۔ ﴿ لَمْ نَجْعَلُ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ (مریم:٧)

اس قتم کے معجز ۔ ت میں قلم کی شدت دکھانے ہے کسی خاص حقیقت کا انکشباف نہیں ہوتا اور اگر اس کوعشق نبوت کا اثر بھی کہ ج ئے تو اسلامی نقط نظر ہے اس کوعیب بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر جابر بن سمرۃ رضی اللہ عندصحا بی نے (عشق نبوگ میں ڈوب کر) حسب روایت تر ندی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو چو د ہویں رات کے جاندے زیادہ حسین کہددیا تو کسی نے ان کی تکذیب نہیں ک' بیکہ ماکھوں نہیں بےشار قلوب کوان پر'' غبط'' ہے کہ کاش عشق نبوی کی اس تڑپ کا کوئی ذرہ ان کوبھی نصیب ہو جاتا - عالم میں محبت اور حقیقت کے ہازار گوا نگ الگ ہیں' گرکوئی میدان ایسا بھی ہے جہاں بیدونوں دریا ایک جگہ جا کرمل جاتے ہیں' یہاں پہنچ کر ہی حقیقت کا کچھسراغ لگتا ہے اور جواس حقیقت کا پیاسا ہواس کومیت کی موجوں میں کھیلٹا ہی پڑتا ہے: و من لم ید فی لم یدر .

ۏۅڷۣٳڛؠاد ۄڹ؞ۅانی بخدا تانه چشی

حافظ بن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ علاکی ایک جماعت اس کے دریے ہوئی ہے کہ جینے آپ کے مجزات قرآن کریم سے مستفا وہو سکتے ہیں تلاش کر کے ان کا سیجے عد د لکھے تو انھوں نے ان کی تعدا دوس ہزار ہے متجاوز بیان کی ہے جیسا کہا پنے کل میں اس کی تفصیل موجود ہے:-

وہ نشانیاں اور معجزات جو قرآن کریم سے متفاد ہو سکتے ہیں' مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کوعلیحدہ کیا ہے اور ان کی اقسام وصفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان معجز ات کی تعداد د*ی بزار ہےاو پر پہنچی ہے جن کی تفصیل اینے محل میں بیان کی گئی* 

فإن الايات المستفادة بالقرآن قد تجردلها طوائف من المسلمين ذكرو امن انواعها و صفاتها ماهو مبسوط فيغير هذا الموضع حتى بينوا ان مافي القرآن من الايات يزيد على عشرة الاف من الايات. (الجواب المجيح جه/٢٨٨)

یہ بیان ایسے'' متشدد مزاج حافظ حدیث'' کا ہے' جس پر غلط جذبہ محبت کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہے بھی یک کتاب میں جو'' مواو دخوا نوں'' کی صرف گرمی محفل کے لئے نہیں لکھی گئی بلکہ نصاریٰ کی تر دید کے لئے تالیف کی گئی تھی'ا با آسران جیسے حضرات بھی کسی خاطبنی کا شکار ہو سکتے ہیں تو ہم کو بھی اس کا شکار سمجھ لیما جا ہے بقول امام شافعی ۔

ان كان رفضا حب ال محمد الله فليشهد الثقلاد أنيّ رافص

تنبیه ﷺ یہال به تنبیه کردین بھی ضروری ہے کہ مجمرًات کی تعدا دوشار پر جیرت کرنے والوں نے ایک طرف تو معجزات کامفہوم ہی ہے: ہنوں میں بہت محدود قرارد ہے لیا ہے ووسری طرف اکثر''اخبارغیب'' کواس فہرست سے عد 'یاسہوا فارج سمجھ لیے مشلا ( ) تا تخضرت صلی الته علیه دسلم کے بیان کر دو''غیوب'' میں تاریخ کے معمولی یاغیر معمولی واقعات کے سواایک بہت ہڑ حصہ وہ ہے جس کو انبیاء میں بھر السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا جیسے پیدائش عالم کے حالات حضرت آ دم عایہ لسلام اور بجو دمل نکہ کا و قعهٔ ابلیس کی عدروت اورشجر ؤ ممنوعہ کے کھانے کے لئے وسوسہ اندازی اوراس میں کامیابی' حضرت ہ وم سلیہ اسل م کا زمین پر ، زل مونا' نوح مایہ نسلام کا ساز مصے نوسوسال تک اپنی قوم کودعوت دینا اور ان کی بددعا سے خارتِ عادت یو نی کے حوف ن ہے ان کَ توم کا تبرہ ہوجانا -حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آتش نمرود کا داقعۂ حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذیح کرنے کامنصل تذکرہ پھر فرشنوں کا مہمانوں کی صورت میں ان کے پاس آنا اور حضرت ایخق اور حضرت بیقوب علیہا السلام کی اُن کو بشارت دینا' پھر نرشنوں کا حضرت بوط علیہ انسلام کے پاک جانا اور ان کی قوم کا ہلاک ہوتا –حضرت یعقو ب مایہ انسلام اور ن کی اول د کا واقعہ حضرت یوسف علیه اسلام اورمصرییں ان کی''اسارت''اس کے بعد'' حکومت'' کی مفصل سرگذشت' حضرت موسی علیه سلام کی فرعون کے ساتھ معرکہ آرائیاں' اللہ تغالی کے ساتھ ان کی مناجات اور سر گوشیاں اور ان کے معجز ات عصر' پدیبینہ و' مینڈک' جوں' خون کا عذاب' در 'یائے نیل کا دونکڑ ہے ہو جانا' فرعون کا غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا صحیح وسالم پارلگ جانا' بنی سرائیل پر ہا دلوں کا س پیکن رہنا اور ابن کے لئے'' من وسلومی'' کا نازل ہونا'ان کے یانی کے انتظام کے لئے حضرت موکی علیہ اسلام کا ایک پتھریر اپنہ عصہ ہ رنا اور س سے ہار ہ چشموں کا پھوٹ نگلنا' بنی اسرائیل کا گوسالہ پرستی کرنا اور ان کی تو بہ قبول ہونے کے لئے بعض کا بعض کو من كرنا 'ايك قاتل كرمراغ رساني كے لئے گائے كے ذرئع كائكم ملنا اور اس كے گوشت كاميت كى لاش كے ساتھ رگا دين اور قاتل كا سراغ مگ جانا'ایک بڑی جماعت کاموت کے خوف ہے اپنے گھروں سے نگل پڑنااورسب برموت واقع ہوجانا اور پھر، ن کا جی اٹھنا' بیک شخص پرسوس ل تک موت کا طاری رہنا' پھراس کا زند ہ ہونا' حفزت زکریا علیہ السلام اوران کے فرزند حفزت کی ماییہ اسلام کا تذکرہ اور اس کے سوابنی اسرائیل کے دوسرے واقعات و حالات کامفصل تذکرہ 'حضرت عیسیٰ عابیہ انسل م اور ان کے معجزات اوراینی قوم کے لئے ان کا دعا کرنا' ان کا''جسد والعنصری'' زند وآ سانوں پر اٹھایا جانا اور آخرز مانہ میں ناز ب ہونا اور ان کی حیات طیبہ کے دوسر ہے مفصل حالات اس کے علاو و اصحاب کیف ' ذ والقر نین اور دوسر ہے صالحین اور نیک وگوں کے تذكرے وغيره وغيره ' پھران سب كا ايسے ماحول ميں بيان كرنا' جہاں ان واقعات كا عالم كوئى نەتق'' خود'' اي' مينھاورس رى قوم بھی . می تھی - مزید بریں سے کہ سب جانی دشمن - اس لیے اگر خفیہ طور پر ان معلومات کو حاصل فریا ہے تو اس کا کوئی امکان نہ تھا کہ بیہ را زمخفی رہ سکتا چنانجے قرآن کریم نے متعد دسورتوں میں ای معقول بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ یو سف کے آخر میں شارہ

ذلك مِنُ الباءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ الْهُكَ وَ مَا كُنُتُ مِنُ الْبِاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ الْهُكَ وَ مَا كُنُتُ مَا لَذَيْهِمُ اذَاجَهَ مَعُوا آمُرَهُمْ وَ هُمُّ يَمُكُولُونَ. (يوسف :١٠٢)

یعض غیب کی خبریں ہیں' جوہم آپ کو بھیجتے ہیں اور آپ ان ک پاس اس وقت موجود ند تھے جبکہ انہوں نے اپنا اراد و پختہ کیا ور وہ تدبیریں کررہے تھے۔

سورهٔ ہو د میں حصر ت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی پوری تفصیلات بیان فر ما کرار شا د ہوا ' –

یہ قصد من جملہ اخبار غیب کے ہے جس کو ہم وحی کے ذریعے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اس کو اس سے قبل ندآ پ جائے تھے ندآ پ کی قوم سوصر سیجئے 'یقیناً نیک انجام متقبول ہی کے لئے ہے۔

تِلُك مِنُ انْبَاء الْعَيْبِ نُوْجِيَهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعُلَمُهَا أَنْت و لا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ هَذَا كُنْتَ تَعُلَمُهَا أَنْت و لا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ هَذَا كُنْتَ تَعُلَمُهَا أَنْت و لا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ هَذَا كُنْتُ فَيْلِ هَذَا فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبةَ لِمُمْتَقِينَ . (هود: ٤٩) فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبةَ لِمُمْتَقِينَ . (هود: ٤٩)

حضرت زکریاعلیه السلام کی سرگذشت کا ذکر فرما کرارشاو ہے-

ذلك مِنُ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ الْيَكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ الْهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَ

یہ قصے منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں۔ جن کی وحی ہم آپ کے پاک جیجتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے' جبکہ و واپنے قلم ڈالنے لگے کہ کون مریم' کی کفالت کرے' ور آپ نہ اس وقت ان کے پاس تھے' جب و وہ جم جھگڑر ہے تھے۔

اس طرح حضرت موسیٰ علیه السلام کی منصب نبوت سے مرفرازی کا دا قعد ذکر فر ما کرارشا دہو: -

وَمَا كُنُتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوْسَى الْعَرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوْسَى الْكَامُرَ وَمَا كُنُتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ . (القصص: ٤٤)

اور آب مغربی جانب میں موجود ند تھے جبکہ ہم نے موی عابیہ السلام کو تھم دیا اور آپ دیکھنے والوں میں ہے نہیں تھے۔

حافظائن تیمید لکھتے ہیں کہ آیات ہالا کے زول کے بعد تاری ہے ہیں ٹابت نہیں ہوتا کہ''آیات ہوا کے سننے کے بعد کسی نے یہ دعویٰ کی ہو کہ ہم ان واقعات کو آپ سے پہلے ہے جانتے چلے آئے ہیں' یا فلال شخص نے آپ کو ان کی تعلیم وی ہے۔ فلا ہر ہے کہ اس تسم کے خفید رازید ہ وراز تک پوشیدہ نہیں رہا کرتے اور بالفرض اگر وہ عام لوگوں پر پوشیدہ رہیں بھی تو آپ کے فاص اصحاب ہے تو اس راز کا پوشیدہ رہنا ناممکن تھا' لیکن یہاں تو جو جھٹا زیادہ خاص تھاوہ آپ کی تصدیق میں اتناہی زیدہ ہیں ، فیش میں سے جواب ہے بورکیا جاسکتا ہے کہ اگر العیافہ بالتہ وہ آپ کو کا ذب جانتے تو وہ آپ کی خاطر ابنا دین ترک کر دیے' اہل وطن بیش تھی ۔ جھراب کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ اگر العیافہ بالتہ وہ آپ کو کا ذب جانتے تو وہ آپ کی خاطر ابنا دین ترک کر دیے' اہل وطن اور قوم کے طبخ سمتے اور آپی ساری عیش وعشر ہے کو خاک میں ملاکر آپ کے فدا کا روں میں داخل ہو جائے ۔ بیشک کی کسی نے آپ پر دومروں سے تعلیم حاصل کرنے کی تہمت لگائی ہے' مگر اس کی حیثیت صرف ایسی ہی ہے جیسا کہ آپ پر مجنون وس ح کے افتر آپ کی ہے۔ قرآن کریم نے ان سب کی مفصل تر دیوکر دی ہے۔

ر الله على الخضوص الم مهدى كي ظهرون كے متعلق ہيں'ان ميں على الخضوص الم مهدى كي ظهور' حضرت عيسیٰ عليه السلام كے نزول اور د جال اكبر كے مفصل حالات'ان ميں سے ہرا يك واقعہ بيميوں پيشگوئيوں پرمشتمل ہے اور ان ميں سے الم مهدى كى حديثوں كے علاوہ اكثر صحيحيين ميں موجود ہيں اور الم مهدى كى حديثيں بھى اعلیٰ درجہ كی صحيح ہيں۔ (٣) وہ پیشگو ئیاں جو''عالم غائبات' سے متعلق بین'مثلاً جنت دوز خ'حشر ونشر اور حساب و کماب وغیرہ - سی طرح وہ تمام عائبات ہو' عالم مرز خ' سے متعلق بین وہ سب غیوب بین'جن کی آپ نے اطلاع دی ہے اور کم از کم ایک مسلمان ہے گئے تام منائب ہے تاریخی مجمز ہ بین الل کتاب نے آ کر بھی بچھ سوال ت اسے کئے تو واجب التعلیم بین اور پہلے دونمبر تو ایسے بین جو ساری و نیا کے لئے بھی مجمز ہ بین الل کتاب نے آ کر بھی بچھ سوال ت اسے کئے بین جن کا تعلق تقصی ماضیہ ہے اور بعض کا'' حشر ونشز'' کی کیفیات سے تھا اور ان کا جواب بن کر و ولا جواب ہو گئے بین ور بعض اسلام بھی تبول کر چکے ہیں۔

# تقلیل معجزات کے دواعی ومساعی

ال میں شہنیں کہ موضوع روایات ملا ملا کر آپ کے معجزات کی کثریت کا وعویٰ کرنا کوئی مستحن ممل نہیں۔ بلکہ معتند معجزات کو مشتبہ بنادینے کے مرادف ہے کیکن متند معجزات کو گراگرا کر تقلیل معجزات کی سعی کرنی بھی کوئی مقبول ممل نہیں ہے۔ بلکہ یہ معجزات کو مشتبہ بنانے کا ایک نیاطریقہ ہے۔ یہاں پوری مطمی جرائت کے ساتھ پوری ''امتیانہ' نغیرت بھی ورکار ہے۔ یہ کتنا مکروہ ممل ہے کہ تقلیل معجزات کی بنیادزیادہ گہری قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی حقیقت کو کھو کھلا کر دیوج نے حتی کہ معجزہ کو کا ضافی ہونات میں میں جا کر مادی قواعد کے تحت ہر معجزہ کی تو جید کرنی بھی کا اضافی ہونات میں میں جا کر مادی قواعد کے تحت ہر معجزہ کی تو جید کرنی بھی

ممکن ہے' پھر کسی معجزہ کی مجموعی صورت کی' تحلیل' کر کر کے پیکوشش کی جائے کہ قد رت کے ان قاہرانہ نشانات میں کوئی ایک بھی یا نہ نئے سے جو دین کے روز مرہ کے حوادث کی صف میں شامل نہ کیا جا سکے' یا کم از کم ان کی قرسی صف میں جگہ نہ پا سکے اور اس عرح قد رت کے من بداو سط قاہرانہ مظاہر کو بھی زہر دتی ما دی قوانین کے تحت داخل کر دیا جائے اور مجزات کی عمین حقیقت صرف نام کا ایک : ھونک بن کر رہ جائے اس کے بعد مجزات کی معنوی قسم پر اتناز ورصرف کر دیا جائے کہ حسی مجزات کی عمرف خاہر کی اور سطحی رکھ کر خواص کی نظر میں ان کو گرا دیا جائے' بلکہ یہاں تک بھی لکھ مارا جائے کہ' قرآنی نظر میں ان کی کوئی حشیت ہی نہیں ہے۔' پھران ناقص بحثوں کو اس انداز ہیں بھیلا یا جائے کہ پغیبراسلام کی سیرت میں جو حصد کہ' حسی مجزات' کا ہے اگر چہ وہ مشتد ہو' گراس کی وقعت نظروں سے خود بخو دگر جائے۔اس کے بعد ان کا کچھ حصد تو اساد کی بحثوں کے لیبٹ میں سے لیا جائے اور جو حصہ بچا تھچا رہ جائے اس کو بڑی آسانی سے من مائی تاویلات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ پھراس پر بس نہیں' بلکہ اس کو اور جو حصہ بچا تھچا رہ جائے اس کو بڑی آسانی سے من مائی تاویلات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ پھراس پر بس نہیں' بلکہ اس کو اور مان طرح کی صور تیں اختیار کی جائیں مشلا۔۔

- (۱) معجزات کی صحت کے لیے و ومعیار مقرر کرنا جو صحیحین کی حدیثوں کا ہے اور جواس معیار پر ثابت نہ ہوں ان میں سے اکثر پر جمہورمحد ثین کے خلاف غیرمعتبر ہونے کا تکلم لگا ویتا –
- (۲) علائے رجال میں ہےصرف ان کی رائے کو ترجیح وینا جنہوں نے اس کے راوی پر جرح کی ہے اور دوسرول کی رائے کو ، لکل نظرا نداز کر دینا-
- (۳) معجزات کی روایات میں صرف اس ایک پہلوکونمایاں کرنا' جس میں اعجاز کی کوئی ہات نظر نہ آئے اوراس کے دوسرے پہبوکو جس میں کھلا ہوااعجاز موجو دہوائ کی طرف اشار ۂ تک نہ کرنا -
- (س) ایک ہی نوع کا مجمز واگر متعد دروایات میں ندکور ہوتؤ کسی دلیل کے بغیران سب کوایک ہی واقعہ قرار دینا حالا نکہ جب ایک نوع کے متعد دا فراد بھی مسلمہ طور پر ثابت ہیں تو کسی دلیل کے بغیر دوسرے مقامات میں جزم کے ساتھ بیتھم کیسے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ '' ججز و'' آپ ہے متعد د ہارظہور پذرینہیں ہوا' یہی وجہ ہے کہ جب تک اس کا شوت نہیں ملتا حافظ ابن ججر جسے خفل ایک ہی نوع کے چند مجرزات پر بیتھم نہیں لگاتے کہ میسب واقعات در حقیقت ایک ہی واقعہ ہیں۔ لیکن جو ہوگ تقلیل مججزات کے دریے ہیں و واس حافظ الدنیا کے متعلق بھی اپنی رائے میرظا ہر کرتے ہیں:

" چار موقعوں کو (بیخی شق صدر کے ) حافظ ابن تجر ؓ نے جو ہرا ختلاف روایت کوایک نیا واقعہ شکیم کر کے مختلف روایتوں میں تو فیق وتطبیق کی کوشش کرتے ہیں شکیم کیا ہے۔ لیکن میہ بات ہر شخص کو کھٹک سکتی ہے کہ میمند مبارک کا آ بودگیوں سے یا کہ وصاف ہوکر منور ہو جانا ایک ہی دفعہ میں ہوسکتا ہے بھر دوبار ویا کی وطہارت کامختائ نہیں ہوسکتا۔"

لین اگرش صدر روایات سے متعد دبار ثابت ہوتا ہے تو ہمار سے نزو یک بیصر ف عقلی بات ای وقت دں میں کھنگ سکتی ہے بہت کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے عام'' قانون تدریج'' سے قطع نظر کرلی جائے یوں کھنگنے والوں کے دلوں میں توبید بات اس سے پہنے بہت کہ دنیا میں تھا کہ آلوں گارے صدر مبارک ہے ملیحد و کیا گیا آگرو و تثر و ع سے پیدا ہی نہ کھنگے گی کہ جب بیمکن تھا کہ آلود و تثر و ع سے پیدا ہی نہ

کیا جاتا تو پھراک شق صدر کی ایک باربھی ضرورت کیاتھی۔

ن ہو بہتھ کو اوق یکن کی بنا پر بہاں شق صدر کو بھی صرف ایک ہی بارتنگیم کیا گیا ہے طالہ نکہ دوسراو قعہ آ ہے کہ طفولیت کا صحیح مسلم ہے ٹابت ہے گئر جب سی بات کا افکار کرنا ہی تھی گیا بوتو پھراس کے ئے داستہ نکال لینا بھی کیا مشکل ہے۔ جیرت ہے کہ بہاں شق صدر کے اس واقد کا بھی انکار کر دیا گیا ہے 'جس کو جمہور محدثین نے صحیح مسلم وغیرہ کی بنیاد پرتشلیم کرلیا ہے اور جس میں بعض محدثین ہے جھڑ ودمنقول ہے اس کو ترجی و بینے کی سعی کی گئی ہے۔ پس اگر معرات کے واقعہ کو ان ابعض محدثین کے تر دوکی وجہ سے مشوک جمھ میاج نے ور نی کریم صلی اللہ مالیہ وسلم کے عبد طقولیت کا واقعہ بھی جو سیم میں شاہر و سے نابت ہے '' پ کی تحقیقات کی بن پر مشکوک جمھ میاج ہے نے ور نی کریم صلی اللہ مالیہ وسلم کے عبد طقولیت کا واقعہ بھی جو تی معدد م کر دیا جائے۔ فامرو با ہر مجوز وہ ہی معدد م کر دیا جائے۔

یہ سے پچھات پر کنفانہیں کی ٹئ بلکہ مزید بران شق صدر کو صرف ایک روحانی واقعہ بنانے کی بھی سعی کی گئی ہے'اس لیے اس کا منوان'' شق صدر'' کی بجائے'' شرح صدر' بدل ویا گیا ہے' جس کا دوسر کے ننظوں میں نام'' علم لدنی'' رکھ دیا گیا ہے پھراس علم مدنی کوسب انہیا عیبہم نسوام میں مشترک انعام بتا کرآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممتاز صفت ہے انکار ک یہ خری سعی بھی ختم کر دک گئی ہے۔ اس کا نام'' شق صدر'' کی شخصیت نہیں' بلکہ ایک ٹابت شدہ حدیثی اور تاریخی واقعہ کی تحریف ہے۔ جبیبا کہ تاوید سے مجز سے کی بحث میں اس کی تفصیل ابھی آپ کے ملاحظہ سے گزر نے والی ہے۔

(۵) بعض معجز سنگی چھانٹ کر کے وہی روایات نقل کرنا جواس ہاب میں سب سے زیادہ''اسنادی'' کیا نہ ہے س قط ہوں اور جن کومحد ثین نے معتبر قر اردیا ہے ان کی طرف اشار و تک نہ کرنا اوراس طرح گویا واقعہ کی اصلیت ہی کاا نکار ذہمن نشین کرانا -

(۲) بعض محدثین نے کسی مضمون کوموضوع کہد دیا ہے ایسے مقام پرصرف' وضع کا تکم نقل کر دینا اور جن محدثین نے تداش کر کے اس کو دوسری قابل اعتماد سند سے ثابت کیا ہے' اس کا' اخفاء' کرنا جیسے آنخضرت سلی اللہ ماییہ وسلم کے'' فضل ت پر ان م بیبق نے موضوع ہونے کا تھم مگایا ہے' حالانکہ دارقطنی کے'' افراد' بیس اس کی ایک قابل اعتبار اسنا دبھی موجودتھی۔

(2) فضائل ومجزات کے باب میں جمہور محدثین کے خلاف اعتبار کا وہی معیار مقرر کرنا 'جوعقا کدوا حکام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
یہ اچھی طرح واضح رہن جو ہے کہ اگر بالفرض کچھ'' تسامح کر کے آپ کے مجزات میں تکثیر کی سعی کرنی محدثین کا کوئی جرم ہے تو پھر
بھی میہ جرم اتنا خطرناک جرم نہیں ہے جتنا کہ ولائل نبوت پر تنقید کی مقراض لگا کر اس میں تقلیل کی سعی کرنا خطرناک ہے۔ یہاں
صرف ایک ہی جانب کو میں بچھ لینا کہ ہم نے کوئی احتیاط کا قدم اٹھایا ہے کی طرفہ نظر ہے جیرت ہے کہ'' ابوط لب کی جاں نئاری کا
دم بھرنے والے''ولائل نبوت کے باب میں اس قدر سرد کیوں نظر آتے ہیں۔

تنبید ﷺ دنیا اور تاری دنیا کا بیا یک بدیمی طریقہ ہے کہ جب وہ کسی غائب شخصیت کے جاہ وچشم کا سکہ قلوب پر جمانا چاہتی ہے قو وہ اس کے کارنا موں اور صفات جمیل ہی کا ذکر کر کر کے جماتی ہے۔ اب اگر دیگر ادبیان ساویہ کے تنبیعین نے سامنے'' نبی می'' کا کوئی معظم درموقر نقشہ دا یہ جسکتا ہے تو وہ آپ کے بہی مجمزات جل البذا یہال ثابت شدہ مجمزات کے حذف وتقلیل و تاویل کا متیجہ یہ کان

ممکن ہے کہ بیگر مذاہب کے تبعین کے سامنے آپ کی غیر معمولی شخصیت کہیں معمولی نظر ندا نے گئے۔ نظام ہے کہ اس ونت موا آپ بننس نفیس دنیا کے سامنے نثر دیف فرمانہیں ہیں۔ اب ایک طرف ہمار ہے سامنے یہود موجود ہیں اور دوسری طرف نصار کی جن وہیسی سید السلام کے متعمق خاتم ابنیا وہوئے کا گمان ہے۔ اور جن کے مججزات کلام القد ہیں بھراحت موجود ہیں۔ اب آبر اس رس امی کے مجزوت کو بے وجہ زیاد و پھیکا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جوانجام بدنگل سکتا ہے اس کی طرف بھی ہمار کی نظریں کی جھی نے بیات کے دین ہوئی ہیں ۔

### تاويل معجزات

چوں نہ دید ندحقیقت روا فسانہ ز دند

نف ف کا تقاض تو سے کہ ایسے باب میں آ کرجس کا عنوان ہی جڑات ہوان عجا کبات کی کوئی تاویل بھی نہ کی جاتی جو کہ رسوں کی سیرے میں ٹا ہت ہوتے ہیں' کیونکہ جب اس قسم کے بلندروحانی انسانوں میں اس قسم کے عجا کبات کا ہونا مسمات میں ہے ہوتو اب اگر کہیں ان کا اوئی سا فہوت بھی ملتا ہے تو وہ کائی ہونا چا ہے ۔ اس کو بخت سے بخت ''سوبان' نگا ناوراس وجھوٹ و افتر اور سے پراتر آ نانہ بیلم کی بات ہے نہ عقل کی پھراگران کی تاویل کرنی ناگزیر بی ہے تو کم از کم وہ ایک تو ہوئی چا ہے کہ سو فیصدی نہ سہی پپ س فیصدی تو ان الفاظ کا مصداتی باتی روجائے ان کی ایس تاویلات کر ڈالنا جس سے بعدان الفاظ کا مصداتی باتی روجائے ان کی ایس تاویلات کر ڈالنا جس سے بعدان الفاظ کا مصداتی ہی ہیں ، بلکہ 'تحریف' ہے۔ مثلاً جن روایات سے بی کریم سلی مقد مایہ وسمی ک ولا دت کے وقت پھی جب بات کا فہوت ملتا ہے جسے حضرت آ منہ کا دکھنا کہ ان سے ایک و رجدا ہوایا مثلاً س شب میں کسری کے گئروں کا گرجانا یا آ تش کدہ فارس کا گل ہوجانا اس کے متعلق سے تاویل کہ ۔

''ا گے واعظوں اور میا؛ دخوانوں نے اس واقعہ کوشا کراندائد از بی اس طرح اداکیا کہ آمند کا کاشند نور ہے معمور ہو

سی بعد کے واعظوں اور میا؛ دخوانوں نے اس شا کراندائد از بیان کو واقعہ بچھلیا اور روایت تیار ہوگئے۔'

''ہ مخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے عہد رسالت میں یا بعد کو جواہم واقعات ہونے والے بھے مثلاً بت پرتی کا استیعی اللہ تھے وکسر کی کی سلطنوں کا فنا ہو جانا ایران کی آئٹ پرتی کا خاتمہ۔ ان واقعات کو مجز واس طرح بن یا گی کہ جب آپ کی ولا دت ہوگی تو کو تھے وکسر کی کنگرے اللہ گئے' آئٹ کدو فارس بچھ کے روگیا و فیرو۔''

اب اس سے انداز وفر مایئے کہ آپ کی ولا دت کے پچھ بجائیات تو صرف شاعراندانداز کی نذر ہوگئے ور پچھو وہ بھے جو مستقبل میں ہونے والے بھے تو فر مایئے کہ جن بجائیات کو ہر ممتاز شخصیت کی ولا دت پر ٹابت ہونا مسلمات میں ہے رہ بے اس مستقبل میں ہونے والے بھے تو فر مایئے کہ جن بجائیات کو ہر ممتاز شخصیت کی ولا دت پر ٹابت ہونا مسلمات میں ہے رہ بے اس مستقبل میں ہونے والے بھے تو فر مایئے کہ جن بجائیات کو ہر ممتاز شخصیت کی ولا دت پر ٹابت ہونا مسلمات میں ہونے والے بھی ان میں ہے کونسا واقعہ تھا جو رونما ہوا؟ کیا بالفاظ دیگر اس کا حاصل صاف انکار کرنا بی کہنیں ؟ یہ سر صفس سل کے سے سے ہددیا کہ وہ وہ اقعات بیاں بھی ضرور ظہور پذیر یہ و کے بول کے مگر ان کا شوت ہمارے پاتوں کے کہنیں نا پر کمنیں نا پر کمنی کھڑت کی کے سوا اور کیا ہے اور جب وہ میل دخو، نوب کی من گھڑت بی کھئے ہم کی خوش عقبہ کی کے سوا اور کیا ہے اور جب وہ میل دخو، نوب کی من گھر من گھڑت بی کہ مردار کی متان میں جانا جہتے کیا ہے۔ یہ کہا تھے کہاں تھی کی ظاف واقع باتوں ہے اس می می مردار کی کھڑت کی میں دور کو باتوں ہوں کی مؤلوف واقع باتوں ہے میں میں جو نوبی کے کہا تو کو باتوں ہو باتوں کیا ہوں کو باتوں ہو اور کی کے مواور کیا ہے اور جب وہ میل دخور بور کو باتوں کے کہا تو کھی ہو کہ بور کیا ہوں کو باتوں ہو تھی دور بور کو باتوں ہو باتوں کیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کو باتوں کو باتوں کے باتوں کے باتوں کیا ہو کہا کہ کو کو کو کیا ہو کہا کہا گھڑا ہو کہا کو کا مسلم کو کو کو کو کو کو کو کو کی

ول دت کو ان تمام مج ئبات سے خالی کر کے دکھایا جائے جو روحانی راہنما تو در کنار معمولی افراد کی ولا دنوں پر مسلم طور پر ثابت ہوتے ہیں۔ پھر کیا کسی میں میہ ہمت ہے کہ وہ کسی کی سیرت میں ان مجا ئبات کا ثبوت اس سے زیادہ مشحکم طور پر پیش کر سکے جو رمول اعظم صلی اللہ عیدوسم کی سیرت کے لیے موجود ہیں۔

یا مثلاً''شق صدر یوں'' تو و ومتعدد مرتبہ ثابت ہے' کیکن دومرتبہ سیحین میں بھی مذکور ہے اور جمہور محد ثین کا یہی مختارے۔ اس کے متعلق بہتح ریر کرتا:۔

''بعض محدثین س کوایک ہی واقعہ بچھتے ہیں یعنی و ہ صغرتی میں جب آپ حلیمہ ؒ کے ہاں پر درش پار ہے تھے اور معر خ کے موقع پرشق صدر کے واقعہ کوراویوں کا سہوجا نتے ہیں''۔

پھر آپ کے دورطفولیت کی روایت کواس کے صحیح مسلم میں موجود ہونے کے باوجود خود اپنی رائے سے مجروح قرار دیے ڈالنا'اس کا حاصل سے ہے کہ پہلے شق صدر کے دوواقعات کو جوصیحین سے ثابت ہیں پہلے تو ایک واقعہ قرار دیا جائے اور وہ بھی اس طریق سے کہ معراج کے واقعہ کوتو بعض محدثین کے اختلاف سے کمزور بنادیا جائے اور ددر طفولیت کے واقعہ کوخود مجروح کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ یہاں جوایک واقعہ نی رہے وہ بھی زیر بحث آ جانے کی وجہ سے مشکوک بن جائے ۔س کے بعد یہ لکھا جائے

''ہی رے نز دیک سے اصطلاح شرح صدر ہے' جس کے معنی سینہ کھول دینے کے بیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود بات کا سمجھ دینا اور س کی حقیقت کا واضح کر دینا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بیرمحاورہ بکشرت استعمال ہوا ہے۔ سب دب انسور سے بسکوری میں انہا علیہ السلام جو کچھ جانتے ہیں اور جو پچھ سیجھتے ہیں دس کا ما خد تعلیم البی التقاتے رہ نی اور نہم ملکوتی ہوتا ہے۔ اس کا نام' 'علم لدنی ہے' ۔ جس کا ثبوت سب انبیا علیم السلام میں ملتا ہے۔' چونکہ معراج ہجرت کا اعدان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان تھا جس کے بعد آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کو تکم کی طاقت عطاکی علیہ اللہ علیہ وسلم کو تکم کی طاقت عطاک جانے والی تھی' اس لیے شرح صدر کے عطیہ کے لیے بہی مناسب موقعہ تھا۔''

س مضمون کواتنے بیج دارطریقے پر پھیلا یا گیا ہے کہ جس سے پیچے مفہوم اخذ ہونا ہی مشکل ہوجا تا ہے' مگر س تم م رام کہانی سے جولفش آخر میں ذہن میں قائم ہوکررہ جاتا ہے وہ یہی ہے جوان سطور میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

ابغور فر مائے کہاں تاویل کے سیدھا کرنے کے لیے پہلے کس طرح متعدد واقعات کوصرف ایک واقعہ ثابت کرنے ک سعی کی گئی - پھراس کوروعا نی معاملہ ذبمن نشین کرنے کے لیے پیطرح ڈالی گئی ہے۔

'' صحیح مسلم کی اس روایت میں ایسے معنوی و جود بھی ہیں جن کی تائید کسی دوسرے ذریعے ہے نہیں ہوتی مثل یہ کہ شق صدر کی سے کیفیت کسی عمر میں بھی ہو گر بہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا۔ باایں ہمہ اس روایت میں حضر سے اس کہتے ہیں کہ آپ کے سینہ پر زخم کے ٹائے کے کے نشان مجھ کونظر آتے تھے۔ علاوہ ازیں آنخضر سے ملی اللہ عایہ وسلم کی شکل وشوکل کا ایک میک حرف جسم اطہر کے ایک ایک خط و خال کی کیفیت صحابہ نے بیان کی ہے' گرکسی نے سیند مہارک کے ان نمایاں ٹانگوں کا ٹام تک نہیں لیا ایس حالت میں واقعہ کی بیصورت کیوں کرنتلیم ہوسکتی ہے۔''

صحیح مسلم را سروایت ہے ایک طرف تو آپ کے دور طفولیت بین بھی شق صدر کا جوت ملتا ہے دوسری طرف اس واقعہ کا جسس نی ہونا بھی فاجت ہوتا ہے لیکن چونکہ مقصداس کا افکار کرنا ہے اس لیے پہلے تو کسی دلیل کے بغیر بیتسلیم کربیا گیا کہ اس واقعہ کا تعلق رو صافی عدل ہے ہوتا ہے لیکن چونکہ مقصداس کا افکار کرنا ہے اس کے خلاف نظر آتا تھا ، دوسرے دھڑت انس کا اپنا بھنی مشہدہ اس کی فرید کے بیان ایک تعلی مشہدہ اس کی فرید کے بیان ایک تعلق مشہدہ اس کی فرید کے بیان ایک خوصور کٹر او قات ملبوں رہتا ہے اور عام جمیع میں اس کے کھولنے کی نوبت شاذ و نا در ہی آتی ہے اس کا مشاہدہ کرنے والا حضرت انس جیسا طویل الصحبت کوئی بے تکلف خادم ہی ہوسکتا ہے اس کے علاوہ اس کے معدوقت مشاہدہ کرنے والا حضرت انس جیسا طویل الصحبت کوئی بے تکلف خادم ہی ہوسکتا ہے اس کے علاوہ اس دونت اس کے ہمدوقت مشاہدہ کی نوبت شاذ و کا در ہی آتی ہے اس کا مشاہدہ میں زبا ہا کہ مشاہدہ کی ایک کا مشاہدہ کا افکار کر دیز معقول ہوگا ۔ جودی سرائی کو خدمت میں اپناہار ہا کا مشاہدہ بیان کرتا ہے باخصوص جب کہ اس کا سمتاہدہ صحیح مسلم ہیں صحیح سند کے ساتھ بیابت ہاں کا خوص کے بیان کا مقدد مرافقوں ہوگا ۔ اس مقدم پر ہے خور کر نا ضروری ورک کی ہونا بھی لا زم ہے کہ اس بنا پر آپ کی جوجو صفات صرف ایک صاحد کوئی شہادت نہیں ان سب ہی کا افکار کرنا لاز م ہوگا ۔ اس مقدم پر ہے خور کر نا ضروری کے دید پر تشکیک پرموجود ہے داگر جواب نئی ہیں ہوتو فر ما ہے کہ یہاں ایک عینی مشاہدہ کی تکذیب کی ہمت بھر کیسے کی جائے ۔

اب رہائت صدر کا غظاتو اس کے روحانی معاملہ بنانے کے لیے یہ بنیاد قائم کی گئ' ہمارے نز دیک سیح اصطلاح شرح صدر کے اس کا نکتہ ہے'' - حال نکہ سیح حدیثوں میں شق کا لفظ ہی موجود ہے اور پھر شرح صدر کا لفظ بہت آسانی کے ساتھ علم لدنی پر حمل کر کے اس کا نکتہ بھی تراش میا گیا ۔ گویا آپ کے دور طفو لیت میں شق صدر تو صحت ہی کوئہ پہنچا اور جو شب معراج میں پیش آپ وہ ایک روحانی انعام محمر اس میا گیا ۔ گویا آپ کے دور طفو لیت میں شق صدر تو صحت ہی کوئہ پہنچا اور جو شب معراج میں پیش آپ وہ ایک روحانی انعام محمر اس انصاف نے فر ، سینے کہ اگر ساری شریعت پرغور کرنے کا ڈھنگ بھی پڑجائے تو دین کی صورت کیا ہے کیا بن جائے گی؟ پھراس تاویل میں حضرت شا وہ کی اللہ کوز بردستی اپنا شریک شمبر الینا اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے جیسا کہ بیلکھنا کہ

"علائے خاہر بین اس واقعہ کے ظاہر الفاظ کے جوعام اور سید ہے ساد ہے معنی سجھتے ہیں کہ واقعی سینہ مبررک چاک کیا گیا اور قلب اقدس کواس آب زم زم ہے وھوکر ایمان اور حکمت ہے جردیا گیا اس کو ہر مسلمان سجھ سکتا ہے' کیکن صوفیائے حقیقت بین اور عن نے رمز شناس ان الفاظ کے کچھاور ،ی معنی سجھتے ہیں اور ان تمام غیر متحمل الد نفاظ معنی کو تمثیل کے رمز شناس ان الفاظ کے کچھاور ،ی معنی سجھتے ہیں اور ان تمام غیر متحمل الد نفاظ معنی کو تمثیل کے رمز شاس ان الفاظ کے کچھاور ،ی معنی سجھتے ہیں اور ان تمام غیر متحمل الد نفاظ میں اس طرح نظر ربی کے متاب ہو اللہ اللہ میں اس طرح نظر متحمل ہوئے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیل واقعات جسمانی ربگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت میں جن انجیشا وولی اللہ صاحب جمۃ اللہ البالغہ میں کھتے ہیں :

لیکن سینه کا چاک کرنا اور اس کو ایمان سے بھرنا س کی حقیقت انوارملکیه کاروح پر غالب ہو جانا اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا

اما شق الصدرو ملؤه ايمانا فحقيقة غلبة اموار المممكية و انطفاء لهيب الطبيعة و

حصوعها لما يعيص عليها من حظيرة لقدس

(- ۲ ص ۱۵٤)

بجھ جاتا اور عالم بالا ہے جو فیضان ہوتا ہے س کے قبول نے ہے طبیعت کا آ مادہ ہو جاتا ہے۔ ان کے نز دیک معراج بھی سی عالم کی چیزتھی' اس لیے شق صدر بھی اسی دنیا کا واقعہ ہوگا۔

یکن س و بیو لیجیجے کے مطرت شادولی القدر حمداللذای ججة اللہ کے معجزات کے باب میں آپ کے صدر مبارک میں ہائیوں سے نشانات کا نفر آنا حووی بیتھ تن بیان کرتے ہیں۔ بچراس کتاب میں ان کے نزو یک معران اور معرض کے تمام و قعات کا سے بہم پر چیش آناصاف صاف الفاظ میں موجود ہے:

آپ سلی الندعایہ وسلم کو معراج میں مسجد اتھی ہے جایا گیر سدرة المنتہی اور اس کے بعد جہاں تک خدا نے چاہا اور بید تمام سیر آپ کے جسم مبارک کے لیے تھی اور بیداری کی حالت میں تھی کی سیر آپ کے جسم مبارک کے لیے تھی اور بیداری کی حالت میں تھی کی سی جو عالم مثل اور عالم فل ہر ہوئے کے نتی میں ہوئے میں ہوئے اس لیے جسم پر روح کے حکام فل ہر ہوئے اور روٹ پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایی سے ہوئے اور اس لیے ان واقعات میں سے ہرو تعدی ایک تعبیر فل ہر ہوئے ۔

و لسرى سه الى المسجد الاقصى ثم الى سدرة المستهى والى ماشاء الله و كل ذلك لحسده صلى الله عليه وسلم فى اليقظة و لكن ذلك فى موطن هو بررخ بين المثال و الشهادة حامع لا حكامها فطهر على البحسد احكام الروح و تمثل الروح و المعانى الروحية اجساد او لذلك بان لكل المعانى الروحية اجساد او لذلك بان لكل واقعة من تلك الوقائع تعيير

جیب ہوت ہے کہ تا ویل کرنے والے حضرت شاہ و لی الندصاحبؒ کی بیرعبارت خودمعراج کے باب میں لکھتے ہیں تو وہاں اس کو س طرح نقل کرتے ہیں' گویاو وخوداس کے قائل نہیں ہیں۔

'' ہم نے ارب ب حال اور محدثین کے بیدا تنشافات و حقائق اور جسم وروح کے بیگونا گوں احوال و من خرخودان ہی کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں ورنہ ہم خوداس باب میں سلف صالح کا عقید ورکھتے ہیں''۔

لیکن جب و بی شق صدر کے باب میں تفصیلی بحث کرنے پر آتے ہیں تو بقول خود حضرت شاہ و ٹی اللہ صاحب کے ہم خیال بن کر'' علی ءمحد ٹین'' کی نظروں کو سطی قرار دیتے ہیں جیسا کہ پہنی عبارت سے فلا ہر ہے۔

ہم یہ ل سب سے پہلے سے بتانا جائے ہیں کہ اس باب میں حضرت شاہ ولی اللّہ کا خیال بھی ٹھیک وہی ہے جوسلف صالحین کا خیاں ہے اور یہ کیے ممکن ہے کہ ایک بلند یا بیمحدث ہو کر صدیثی باب میں وہ سلف سے ملیحد ہ ہو سکتے ۔ جب وہ تصریح فرہ نے ہیں کہ بیسب وہ قد ت آپ کے جسم اور بیداری کے ہیں تو اب صرف چندا صطلاحات کی بنا پران کوسلف سے علیحدہ کیے تمجم ہوسکتا ہے عالم مثال کے باب میں شاہ صاحب بینقر بچھی فرماتے ہیں کہ.

'' جو شخص اس قتم کے باتوں کے متعلق میہ خیال رکھے کہ بیسب باتنیں صرف بطور تمثیل کے بیان کی گئی ہیں' جن سے مقصود کچھاور ہے اور و وصرف اسی احتمال پر بس کرے' میں اس کواہل حق میں شارنہیں کرتا۔'' ان تقریحات کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اورسلف صالح میں سرموبھی کوئی فرق نہیں ہے۔ صل یہ ہے کہ صوفی ہے کرام اور حضرت شاہ ولی اللہ کے نزویک بہت سے ظاہری واقعات کی بھی ایک طرح تعبیریں ہوتی بین جبیبا کہ عام لوگوں کے نزویک عالم خواب کے مرکبات کی اس حقیقت کو انہوں نے بہت جگہ استعال کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایس انہ ق ہو کہ پیٹھے شھے۔ صدیق اکبر اور ان کے بعد عمر انہ ق ہو کہ پیٹھے شھے۔ صدیق اکبر اور ان کے بعد عمر فاروق کا آئے ق ہو کہ پیٹھے شھے۔ صدیق اکبر اور ان کے بعد عمر فاروق کا آئے آپ نے وونوں کو اپنے برابر بٹھالیا۔ اس کے بعد عثمان غنی آئے اور اور جگہ نہ تھی وہ سامنے آکر دو سری طرف بیٹھ گئے۔ فاہر ہے کہ یہ واقعہ بالکل بیداری کا اور ایک جسمانی واقعہ تھا جس کی تفصیلات روایات میں موجود ہیں کین حضرت شاہ وں انہ کے نزویک میٹھی کے نزویک میٹھی کی اس انہ تی صورت کے لیے بھی عالم تقدیر میں ایک تعبیر تھی اور وہ ان اصحاب کے آئیدہ قبور کی صورت تھی بعنی نے تروک کا موجود ہ نشست کی طرح آئیدہ آئید کے ساتھ ہو تا اور حضرت عثان غنی کی قبر کا ان متیوں صاحبوں سے ملیحدہ ہونا۔ چنا نجی آئیدہ اس طرح اس کی تعبیر ظاہر ہوئی۔

اسی بن پرمعراج اور شق صدر کی بیدار ک کے واقعات ہونے کے باوجود پھرانہوں نے ان کی خاص خاص تعبیرات بھی بیان فر ، کی ہیں۔ ان واقعات کو خارج ہیں اور جسمانی طور پرتسلیم کر لینے کے بعد صرف ان کی تعبیرات ذکر کرنے یا اس کا نام عالم برزخ رکھنے ہے۔ ان کوسلف کے مخالف سمجھنا ان کے طریق سے ناواقعی ہے۔ اگر یہاں ہم حضرت شاہ ولی اللہ کے کلام کی منصل تشریح کریں تو ہے وجہ طول ہوگا کیونکہ جب ان مجڑات کو ان ہی تفصیلات کے ساتھا پی کتاب ججۃ اللہ میں درج فر مالیا تو اب تم م بحشیں خود بخو دشتم ہوجاتی ہیں۔

انس سے روایت ہے کہ جبر کیل رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وفت آپ بچوں کے ساتھ کھیل تما شاد کیھنے میں مشغول تھے انہوں نے آپ کو جبت لٹادیا اور قلب مہارک چیر کر

عن انس رصى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبرئيل و هو يلعب مع العلمان فاحذه فصرعه فشق عن

قلسه فاستحرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من دهب نماء رم رم ثم لأمه و اعاده في مكانه و حساء العلمان يسعون الى امه يعنى ظئره فقالوا ان محمد اقتل فاستقبلوه و هو مستقع اللون قال انس رضى الله تعالى عنه فكست ارى اثر المحيط في صدره.

ال میں سے خون بستہ کا ایک ٹکڑا نکال دیااور کہا کہ آپ میں یہ تعید اسلان کا حصہ (جس کو میں نے نکال کر پھینک دیا ہے) چر آپ کے فکب مبارک کوزم زم کے پانی سے ایک سوٹ کے طشت میں ڈال کر دھویا بھر اس کوئی دیا اور اپنی جگہر رکھ دیا ۔ بچ آپ کی دور ہے ہوئے آئے ور اطلاع دی کہ مجمہ دور ہے بال دور نے ہوئے آئے ور اطلاع دی کہ مجمہ اسلی الندعایہ وسلم ) تو قتل کر دیئے گئے ۔ لوگ آپ کود کیھنے کے لیے نکلے تو آپ کو دیکھنے کے اسلی الندعایہ وسلم ) تو قتل کر دیئے گئے ۔ لوگ آپ کود کھیں ہمیشہ لیے نکلے تو آپ کا رنگ فتی پڑا تھا ۔ انس کیتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایس سلائی کا نشان آپ کے سینہ مبارک میں ویکھا کرتا تھا۔

(رواه مسلم)

اس حدیث بیں چندامور بخصیل مذکوریں - (۱) اس واقعہ میں ایک فرشتہ کی آمد - (۲) اس کا آکر آپ کو چت مٹاوین - (۳) پھر آپ کے قلب مبارک کو چاک کر کے اس بیل ہے تھوڑے ہے جے ہوئے خون کا گلزا زکال پھینکن - (۳) اور یہ کہہ کر پھینکنا کہ یہ وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے شیطانی تا ثیر ہوتی ہے - (۵) پھراس قلب کوسونے کے ایک طشت میں آب زم زم سے دھوٹا کہ یہ وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے شیطانی تا ثیر ہوتی ہے - (۵) پھراس قلب کوسونے کے ایک طشت میں آب زم زم سے دھوٹا (۲) پھر چاک شدہ حصہ ہم کو مینا اور جوڑ دینا اور قلب مبارک کا اپنی جگہ رکھ دینا - (۵) اس پر جو بیچے یہ اس موجود ہتھان کا بھا گئے ہوئے آپ کی دامید کے پاس آٹا اور میدبیان دینا کہ تھر (صلی القد علیہ وسلم) تو قبل کرڈالے گئے - (۸) اس پر لوگوں کا میا ہر سن کر پکنا - (۹) محل وقوع پر آپ کوسہا ہوا پا نا آتا کہ آپ کا رنگ مبارک اس وقت بھی فتی پڑا ہوا تھا - (۱۰) حصرت اس کی ان تا کور کے نشانات کا خوداینا مشاہدہ بیان کرٹا -

بیتو و ہسر گذشت ہے جو سیحے مسلم میں موجود ہےا ہے آ پ کوانِ تفصیلات کو' 'شرح صدر' 'یا'' علم لدنی'' کہہ ؤ نے کی ہمت ہوتو کہد دین' مگریہاں غط غظ اس صورت واقعہ کے خلاف بی خلاف نظر آتا ہے۔

یہاں عالم مثاں اور برزخ کی وہ تحقیقات جوصوفیا نے اپنے فن میں کی ہیں وہ انہیں کی ثنان اور موضوع فن کے من سب ہیں ہم اپنے قار ئین کرام کوان' معمول' میں ذالنا پیندئہیں کرتے۔ ان کے سیجھنے کے لیے'' علم حقائق'' کی سیرضروری ہے۔ جب بات بالکل واضح ہے اور خود آپ کی لسان نبوت سے معرض بیان میں آپکی ہے تو کوئی ضرورت نہیں معموم ہوتی کہ ان کو اصطلاحت کی پیچید گیوں میں ڈال کر بدیم کونظری بناویا جائے۔

یہ ب بیغور کرنا بھی ضروری ہے کہ' علم لدنی'' جوسب انبیاء کیبیم السلام کو ملتا ہے اگر بیو ہی ہوتو کی انبیا ہیبیم الصوق کی سرت میں ان بیٹ م تفصیلات کا بھی شوت ملتا ہے؟ بھر اس شق صدر کوشرح صدر اور شرح صدر کوعلم لدنی' بھر ، م مثال اور برزخ سرت میں ان بم متفق بیں تو اس و قعہ کو جسم نی اور سرکر سرکو چیت ک بیان سے متفق بیں تو اس و قعہ کو جسم نی اور سرکر سرکو چیت ک بیان سے متفق بیں تو اس و قعہ کو جسم نی اور سام مثار بی میں انہیں تفصیلات کے ساتھ مسلم کر کیجئے' ورنہ اولیاء اللہ کی آٹر میں شکار کھیلنے سے کیا فائدہ۔

اس حدیث پر جوضروری کلام ہے وہ ترجمان السند کی تیسری جلد میں زیرعنوان'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت

د و رحفویت میں'' دیکھ لیا جائے۔

تاویل کرنے وابول نے یہاں صرف انہیں قیاس آ رائیوں پر بس نہیں کی 'بلکہ انہوں نے ایک قدم اور آ گے بڑھا کرفن صدیث کے لئاظ سے بھی اس متحکم قلعہ کومسار کرنے کی کوشش کی ہے اور بیا کھے دیا ہے کہ''اس واقعہ کا راوی حد دین سلمہ ہے جس پر آخری عمر میں'' سوء حفظ' طاری ہوگیا تھا اور کسی نقل کے بغیر محض اپنے ظن وتخیین سے تیج مسلم کی اس روایت کو اس زمانے کی روایت قرار دے ڈالا ہے۔

یہ واضح رہنا چا ہے کہ امام مسلم تو امام مسلم چن عام محد شن کو بھی اس سم کے راویوں کی روایات کے متعتق بہتیز حاص ہوتی ہے کہ وہ روایات میں ہونا وہ دنظ ہے پہلے کی ہیں وہ کون جی چن اور جو بعد کی چیں وہ کون جی چین اور اس کا ضابعہ سے کہ ان کو سیام شیوخ و تلا نہ ہو پر خور کر نے ہے حاصل ہوتا ہے کہ کس راوی نے کس شیخ ہے کس زمانے میں تلمذ حاصل کیا ہے اگر وہ راوی ا ہے جس فیر فرو اور ای ایس ہو جس میں مواجع ہے جس کہ اس پر سوء حفظ طاری ہونے ہے تبل روایات اخذ کی چین تو وہ روایات ہے تامل جمت اور معتبر تبھی جاتی چیں اور اگر اس کوا سے محد شین کہذ حاصل ہوا ہے جب کہ اس پر سوء حفظ طاری ہو چکا تھا تو پھر اس کی بیروایات زیر نفذ و تبعرہ آ جاتی چیں اس سے محد شین کے ذر کہ اس تھی میں درج کر لینا بھی اس کے لیے کائی ضانت ہوتی ہے کہ وہ یقینا سوء حفظ کے زمانے سے پہنے کی روایت ہو اور اگر اس کوا سے مروی ہو جوان چیل موجوز فرا آئی گئی روایت کا اپنی چی میں درج کر لینا بھی اس کے لیے کائی ضانت ہوتی ہے کہ وہ یقینا سوء حفظ کے زمانے سے پہنے کی موجوز فرا آئی کی روایت ہو جوان چل موجوز فرا آئی کی روایت کا اپنی چی میں درج کر لینا بھی اس کے لیے کائی ضانت ہوتی ہے کہ وہ یقینا سوء حفظ کے زمانے سے پہنے کی موجوز فرا آئی میں ہو جوان چل موجوز فرا آئی کی موجوز کی ہو جوان چل موجوز فرا آئی کی موجوز کھر آئی کی اس نید ہو گئی اس کے لیے کائی ضانت ہو گئی کو موجوز کھر آئی کو موجوز فرا آئی کو وہ محفی کیے ادراک کر سکتا ہے جو مورض کی کی صف جی سے فکل کر محد ثیاں کی موجوز کو کی کو موجوز فرا آئی کو وہ محفی کی دھر کی ہو جوال اور کوئی چا رہ کو کی کو کو موجوز کی ہو جوال اس کی کی کو کو دو تفظ کی ہو جوال سے اس کے کس کو کو کو دو تفظ کی روایت اس کے کس کو دو اور کی کو کو دو تفظ کی ہو بھر اس کے کس کی دور کی ہو جوال سے اس کی کی کو کو دورتھ کی ہو تھیں اس کے کس کر دور کی ہو جوال اس کے کس کی دورت کی ہو کہ کی ہو کہ کی سے کئی کو کو دورت کی ہو کہ کی ہو کہ کو دورت کی ہو کہ کی ہو کہ کو دورت کی ہو کہ کی ہو کہ کو دورتھ کی ہو کہ کو دورتھ کی ہو کو کو دورتھ کی ہو کہ کی ہو کہ کو دورتھ کی ہو کہ کو دورت کی ہو کہ کی کو دورتھ کی ہو کہ کو کر کی کی کو دورت کی ہو کہ کو کر کی کی کو دورتھ کی گئی کو دورت کی کر کی کو دورتھ کی کو دورتھ کی کر کی کی کو دورت کی کر کی کو دورتو کی کر کر کی کو دورتھ کی کر کر کر کی کر کر

ہم یہاں صرف اس پر کفایت نہیں کرتے کہ بیروایت چونکدا مام سلم نے اپنی سیح میں درن مکر دی ہے اس لیے یقینا وہ حماد بن سلمہ کے سوء حفظ کے زمانے سے پہلے کی ہے بلکہ خصوصی طور پر اٹل فن کی شہادت بھی پیش کر وینا چاہتے ہیں کہ یہاں ان کا شخ ٹا بت ہے اور جوروایات حماد بن سلمہ کی ٹابت سے روایت کر دو ہیں وہ سب معتبر شار بھوتی ہیں لیعنی ان کے 'سوء حفظ' کے زمانے سلمہ سے تبل کی روایات ہیں۔ ابن مدینی جن کا اس فن کے چوٹی کے علماء میں شار ہیں لکھتے ہیں کہ ٹابت کے تلا فدہ میں سے حماد بن سلمہ سے بڑھ کر معتبر اور قابل اعتماد کسی کی روایات نہیں ہیں اور جن ائم کہ نے حماد بن سلمہ کی روایات کو مطعقا نہیں لیا میمنی ان کا تشد داور ناا نصافی ہے اور آگے چل کر لکھا ہے۔

قال البيهقى هو احد ائمة المسلمين الا

امام بیمق کہتے ہیں کہ ممادین سلمہ مسلمانوں کے اٹمہ میں ہے ایک امام بیں لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھ اس ہے

واما مسلم فاجتهدوا خوج من حديثه عن ثابت ماسمع منه قبل تغيره و ما سوى حديثه عسر تعديثه عسر تعديثه عسر تعديثه اخرجها في الشواهد قال احمد بن حنبل اثبتهم في ثابت حماد بن سلمة. قال ابن المديسي من تكلم في حماد بن سلمة فا فاتهموه في الدين قال ابن المديني: و اثبت اصحاب ثابت حماد بن سلمة ثم سليمان ثم حماد بن ريد وهي صحاح انتهى مختصرًا.

امام بخاری نے تو ان کو بالکل ترک کر دیا کین امامسم نے کوشش کر کے ان کی وہ احادیث اپنی تھے میں سے نکال میں جو انہوں نے بابت سے اپنے سوء حفظ کے زمانے سے قبل روایت کی تھیں اور اس کے سواجو حدیثیں انہوں نے ثابت سے روایت کی میں جن کی تعد د ہرہ حدیثوں تک بھی نہیں پہنچتی وہ صرف شواج میں روایت کی ہیں (اصول حدیثوں تک بھی نہیں پہنچتی وہ صرف شواج میں روایت کی ہیں (اصول میں سب سے میں نہیں) امام احمد فرماتے ہیں کہ ثابت کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تحق میں کو دین میں تہ بال تہمت سمجھو۔ اس کے حادین سلمہ میں کلام کرے اس کو دین میں تہ بال تہمت سمجھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اصحاب تابت میں سب سے زیادہ قابل اعتمار حماد بین نہیں اور بیسب روایات سیح ہیں۔

ال عبارت سے بیہ بات صاف''بوگئی کہ'' ثابت کے شاگردوں میں جماد بن سلمہ سے بڑھ کر ق بل عقہ داور کوئی شخص شیں ہذریہاں ان کی رویت پر بیتھ لگا دینا کہ ووسو، حفظ کے زمانے کی ہے بیا ہافن کی تصریح کے خلاف ہے۔ اب رہا ہام بخارگ کا من کوئل ال صدق ترک کر دینا تو بیصف ان کی'' شان اعتباط''اور''شرا لکا کے تشدد'' کی بات ہے۔ اس سے صحت میں مسلم کوضیح بخاری کے ہم پید قر ارنہیں دیا جا تا باوجود یکہ صحیح مسلم کوضیح کہنے ہے ایک بتنفس نے بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹ ہو۔ ہٰذ سرا ہم بنی رگ کسی کتاب میں نہیں ہٹ ہو۔ ہٰذ سرا ہم میں کسی قسم کی کئی خصر شرا لکا مقرر کرلیں تو اس سے میہ فیصلہ بیس بوسکنا کہ اب جوراوی ان کی کتاب میں نہیں آیا'اس میں کسی قسم کا سے میں فیصلہ ہو میں اس میں نہیں آیا'اس میں کسی قسم کی ایک جماد بن سلمہ کی روایا ہے نہیں' بلکہ وہ تمام روایا ہے جو رائی شرط ابخاری نہیں ہیں چھوڑ دینی پڑیں گی۔ یہ مشا'ن شق القر'' کے متعلق بیاتی جیوڑ دینی پڑیں' کی مشا'ن شق القر'' کے متعلق بیاتی جیوڑ دینی پڑیں۔

'' سیکن اصل میہ ہے کے ممل تنویم کے تجربات میں تھوڑی می قیاسی وسعت اور پیدا کر لی جائے تو شق تمروغیرہ تقریباً ہرتشم کے خوار ق کی تو جیہ ہوسکتی ہے کیونکہ اس ممل کا دارو مدارتما متر عامل کی قوت اثر آفرینی اور معمول کی اثر پذری پر ہے۔'' یااس کی دومری بیتو جیہ:

''اس طرح اضافہ کی بجائے حذف کی مثال میہ ہوسکتی ہے کہ جاند کے مختلف اجزاء جس کیمیاوی جذب و تصال کی توت سے آئی میں بیوستہ ہیں' اس میں صرف اس حصہ قوت کو جو جاند کے تصفین میں موجب اتصال ہے تھوڑی دیر کے لیے خدا حذف یاسلب کرلے جس سے تی قررُ کا معجز و ظاہر ہوسکتا ہے''۔

یاس کی تنیسر می اور آخری ریتوجید

'' ہم ن ترم پر چھ راستوں ہے گزر کر صرف ایک سیدھی تی بات کہد دینا جا ہتے ہیں۔ شق القمر اہل مکہ کی طاب پر یک آیت لہی تھی' بینی ان منکروں کو ان کی خواہش کے مطابق نبوت کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی احادیث میں بیرے کہ ن کو چ ند دونکڑ ہے ہو کرنظر آیا نخواہ دراصل جاند کے دونکڑ ہے ہو گئے ہوں یا خدا تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں ایسا تصرف دیہ موکہ ان کو چاند دونکڑ ہے ہو کرنظر آیا - جو خدا انسان کی آنکھوں میں خلاف عادت تصرف پیدا کرسکتا ہے وہ خود پاند میں بھی خلاف عادت تصرف کرسکتا ہے - بھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے بینشانی اہل مکہ کے لیے خلا ہر کی تھی اور ان ہی کے لیے بیہ سیر نبوت تھی' اس لیے تمام دنیا میں اس کے ظہور اور روایت کی حاجت نہھی' -

ب آپ ان ہر ستاہ ملات پر بار ہارنظر ڈالیے یہاں سب سے پہلے جو بات آپ کے ذہن میں آئے گی وہ بہی سے گ کہ جو فضن ،اس مجز وکو ماوی طریق پر حل کرنا جا ہے ہیں خودان ہی کے ذہنوں میں اس کا کوئی صحیح حل موجو ذہیں ۔ اِن محسسہ الّا بنظنون ۔ووصرف انکل کے تیر جلار ہے ہیں۔ زیادہ غور ہے دیکھا جائے تو یہ سب تاویلات باہم متناقض بھی ہیں۔ پہلی تو جیہ تو معجز ہ کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کی بجائے اس میں اور تاریکی پیدا کرنے والی ہے کیونکہ ''عمل تنویم'' سحر کی طرح معجز ہ ک مقابل چیز کا نام ہے۔ معجز ہ میں صاحب معجز ہ کی قوت اثر آفرینی کا ذرہ پر اہر وخل نہیں ہوتا۔

دوسرے جو ب کا حاصل پیمریمی رہا کہ شق القمر قدرت خداوندی سے طاہر ہوا اب یہاں جذب وا تصاں اور نیمیں کے
اصطداحی الفاظ استعال کرنے ہے اس خرق عادت کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ بیسوال اپنی جگہ پھر قائم رہتا ہے کہ انگلی کے ایک اشارہ
سے اس قوت اتصار کا سلب ہو جانا کیا عاد ہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر بیخرق عادت ہی تو ہوا' اس جو ب سے مسافت طویل ہو
ج نے کے سوااور نتیجہ کیا ٹکلا۔

تیسری تاویل سب سے زیادہ پر پہنے ہے اس کو یہاں سب سے زیادہ '' حمد وشکر'' کے ساتھ نظل کی گیا ہے اور ہمار سے زد دو وہی سب سے زیادہ قابل' استعاذہ' ہے بعنی اہل مکہ کی آنجھوں بیل کسی ایسے تصرف کا انتمال جس کی وجہ سے صرف ان کو چاندوو کلا ہے ہو کرنظر آنے لگا خواہ واقعہ بیل اس کے دو کلا ہے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں ہمار سے نزد یک اس کی صحیح تعبیر''نظر بندی' ہے کیا نظر بندی آنکھوں بیل تصرف ہی کا نام نہیں؟ کیا انہا علیم السلام کے جمزات میں اس قسم کی نظر بندی کا اختال جا نز تصور کیا جا سکت ہے ۔ اگر یہاں بھی پی تصور جا نز سمجھا جائے تو دین کا سارا کا رخانہ ہی در ہم و برہم ہوجائے ۔ رسولوں کے متحق بیشہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ و دلوگوں کے سامنے کوئی عمل کر کے دکھا کمیں اور خارج میں اس کا کوئی وجود بھی نہ ہو۔ وہ حقیقت کے سیح تر ہمان ہوتے بین اس لیے ان کا کوئی تول وقعل حقیقت سے سرمومتجاوز نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ وہ امور جو قدرت ان کی صداقت کے لیے نشانی اور دیس قرار دے۔ اس مقدس کر وہ کو اختالات کی بجائے واقعات کی دنیا ہیں دیکھناچا ہے' آپ نے شب معراج میں جو پھور یکھوں بیاد یکھا' مانکہ' سیر معراج عالم غیب'' کا مشاہدہ کر انے کے لیے تھی اس کے باوجود جنہوں نے یہاں انکار کی راہ اختیار کی ان کی

اَفَتْهَا رُوُمَا عَلَى مَا يَرِى . (النحم : ۱۲) تم كيااس سے جھڙ تے ہواس پر جواس نے ويکھا-پي جس طرح رسول کے دیکھنے میں بیا خمال پیدانہیں ہوسکتا کہ جواس نے دیکھا وہ حقیقت کے خلاف دیکھا تھا سی طرح اس کے مجز ات میں بھی بیشبہ نکالانہیں جاسکتا کہ جواس نے دکھایا وہ حقیقت کے خلاف دکھایا تھا معجز ہ حق و باطل کی تمیز نے سے ہو ت ہنہ ۔ ور اجتبیں 'کے لیے اب اس تاویل کو ایک طرف رکھے اور دوسری طرف قرآنی لفظ سانے رکھے ﴿ اَنْ اَنْ اَلْمَا مَنُ مَ ﴾ قر من کریم کے کا لفظ سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ صرف ہیہ کہ یہاں جو تقرف ہوا وہ خود جاند ہی کے ندر ہوا اور حقیقاً ہوا۔ خت حرب میں خود جاند کی بھٹنے کے لیے اس سے زیادہ صاف اور صرت کلفظ کوئی اور نہیں ہے یہاں اس کا اشارہ ہمی نہیں ہے کہ چند میں تقرف فی دیت تصرف تق میں تقرف کے سوال واقعہ میں ویکھنے والول کی نظروں میں بھی کوئی تقرف ہوگیا تھا۔ پھر چونکہ بیت تقرف فی رق یا دیت تقرف تی کسی سے کہ یہاں اہل مکہ کی آگھوں کی لئے آپ نے بغرض تا کید فر مایا ''اشھ لمو ا'' ( گواہ رہو گواہ رہو ) اگر بیت کیم کرایا جائے کہ یہاں اہل مکہ کی آگھوں میں بھی کوئی تقرف ہوگیا تا درست ہوگا ؟ ۔

پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ یہاں **اہل** مکہنے جس معجز و کے دیکھنے کی فر مائش کی تھی کیاد وابیام عجز و تھا' جس کا تعلق خودان کی ۔ تکھول سے ہویا وہ کوئی واقعی معجز ہ چاہتے تھے؟ روایات میں موجود ہے کہ اس معجز ہ کی صحت کے لیے انہوں نے ہا ہر والوں کی شہادت کو، یک معیا رمقرر کرایا تھا' کیونکہ آنکھوں کا تصرف اگر ہوگا تو وہ صرف حاضرین پر ہوسکتا ہے غائبین پرنہیں ہوسکتا اس لیے اگر ؛ ہرے تے والے تو فلے بھی''شق القم'' کی شہادت دیں تو اس معجز ہ کے سجے ہونے پریفین کر لینے کے سوااور کوئی حیارۂ کار نہیں رہتا - اس سےصاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس صورت کو مججز ہ سمجھتے تھے' جس میں ان کی آئکھوں کے تصرف کا کوئی احمال پیدا نہ ہو سکے۔ نیزمعجز واگر طلب کیا تھا تو منکرین قریش نے طلب کیا تھا اگریہاں کوئی تصرف ہوتا تو ان کی آئھوں میں ہوتا جومنکرین ہتھے۔ مختصین صحابہ نہاس کے طالب تھے نہان کی آئکھوں میں بیتصرف مناسب تھا' حالائکہ یہاں حضرت ابن مسعودٌ اور ن کے چند ہمراہی بھی اس کے مشاہدہ کرنے والوں میں شریک ثابت ہوتے ہیں۔ جیرت ہے کہصورت واقعہ کےنقل کرنے و بے نے اس واقعہ کے حقیق واقعہ ہونے کے لیے جتنے واضح ہے واضح الفاظ استعمال کیے تاویل کرنے والوں نے اتنے ہی بعید ہے بعیداحما یات اس میں نکال کھڑے کیے۔ راوی کہتاہے کہ جائد بھٹ کر دونکڑے ہوااورا تناصاف ہوا کہاس کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف اور د وسرا دوسری طرف نظر آئے نگا آئپ نے حاضرین کواس پر گواہ بھی بنایا اس کے بعد بھی کیا ہے کہنا معقول ہوسکتا ہے کہ یہاں جو تصرف ہوا و هصرف ابل مکه کی آ تکھوں تک ہی محدود تھا اور ای لیے اس کا مشاہد هصرف ان ہی تک محدود رم ' بلکه ان ہی کی ذات تک محدود رہنا چاہیے تھ - کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ اس معجز و کا ذکر بھی ہوتا رہا' تگر مدۃ العمر پیعقد و کھل ہی نہ سکا کہ اس شب میں صرف آئکھوں کی الٹ پھیر ہوگئ تھی اور پچھ نہ تھا۔اگر اس مجمز ہ کی حقیقت یہی ہے تو پھر اس کا نام''شق القمر'' کے بِي عَ" اعْدَالِهِ "مناسب تَمَا كسما قال تعالى في سورة محمد: ﴿ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ لَعَهُمُ اللَّهُ فَأَصمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصَارَهُمْ ﴾ ( محمد ۲۳۰ )'' بیدد دلوگ ہیں جن کوخدائے اپنی رحمت ہے دور کر دیا' پھران کو بہرا کر دیا اوران کی آئکھوں کو اندھ کر ، یا'۔ يهال المعجز ه كوكفار كي آئكھول ميں تصرف قرار دے كريدلكھ ڈ النا كه ''جوخداانسان كي آئكھول ميں خداف عا ديت تصرف ا کی '' کا اضافہ دیکے کریہ ہونکل ایک آ تکھ مچولی کھیلنا معلوم ہوتا ہے۔ کیا مصنف مؤول اب پھرلوٹ کر اس کو آ تکھوں کے تصرف کے بجائے پھراس کو جاند ہی کا پھٹنا شلیم کرتے ہیں۔ یہ بھول بھلیاں کی طرح عجیب عبارت ہے جس کا کوئی مطلب اخذ کرنا ہی ممکن تبیں' جیسا کہ بھول بھلیاں میں داخل ہو کر پھر نگلٹا کارے دارو ہے۔ اور اگر بالفرض پیرباطل احتمالات شلیم بھی کر لیے جا میں تو اب سواں بدر بتا ہے کہ کیا بہی اختال دوسرے مجزات میں بھی جاری ہوگا۔ مثلاً بیرکہ 'اسطوانہ حنانہ' میں کیا قدرت نے فی فسگر یہ و زاری کی صفت پیدا فرباوی تھی ؟ یا مثلاً آپ کے انگشتان مبارک ہے کیا فی الواقع پانی کے چشے البلے تھے یا مثلاً حیوانات و نباتات میں کیا حقیقا آپ کی شخیر کا اثر ظاہر ہوا تھا یا مثلاً کھانے اور پینے کی اشیاء میں کیا در حقیقت کوئی برکت پیدا ہوگئ تھی یہ ان سب مجزات میں بھی حاضرین کے صرف کا نوں اور آ تکھوں میں ایباتھرف کر دیا گیا تھا کہ 'اسطوانہ' ہے گر بدوزاری کی آواز آ نے کی '' پ کی انگشتان مبر رک ہے پائی امنڈ تا ہوانظر آنے لگا اور حیوانات و نباتات آپ کے مخرصوں ہونے لگا اور کھانے پینے کی جزوں میں بری برکت نظر آنے لگی اور کھانے پینے کی چیز وں میں بری برکت نظر آنے لگی ؟ اگر ان سب مجزات میں جو اب صرف ایک ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے کہ یہ ال نہ کک کی چیز وں میں کوئی تصرف کی گیا تھا تہ تکھوں میں اور نہ کمل تو کی وال میں کوئی وظر تھا تھا تہ تکھوں میں اور نہ کمل تو کی موال تھا کہ جو کھے سامعہ نے سنا اور جو کچھ باصرہ و کی علی اس خوال کہ کیاں چاہد ہو گھے اس مو جو کہو ہو ہو گیا تھا۔ کہ بیاں جو کہ دور ہونے کے باوجو داس سے نہتے کے لیاس درختاں مجزہ کو آتا مکدر کر دینا تھوڑے سے فائد کہ کہاں کی حقیقت تھا تو بھر شق القمر کے متعلق بھی جواب صرف میں ہوگا کہ بیاں چاند محقیقت ہی دو کیا تھاں گوارا کر لین ہے۔

یہ تو چند تا و بلات و وخصیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی اور درخشان معجزات میں پیدا کی گئی ہیں۔ اب چند و ہ تا و بلات بھی مداحظہ فر ماہیئے' جوانبیا ءسابقین کے بعض معجزات میں کی گئی ہیں۔

مثلُ عصائے موی عابد السلام کے متعلق بیتا ویل:

'' جس وقت عمل تنویم کے نفسی قو انین فطرت کا انکشاف نبیل ہوا تھا عصائے موک کا اڑ دھا بن جانام بجز ہ تھا لیکن آج اس نفسی قانون کے جانے والوں کے لیے کرس کا شیر بن جانا فطری واقعہ ہے اور عصائے موسیٰ کے اڑ دھا نظر آنے کی بھی اس سے تو جیہ کی جاسکتی ہے۔''

ا کے چل کرعلم ہیمیت کے اکتشافات سے اس اعجاز کی توجید نہ ہوسکے گی۔''

سیتاویل بھی معجزہ کے اضافی ہونے کے مغروضے پربٹی ہے پھر صرف اس' ریات عاشقاں برش خ آ ہو' ہے اس معجزہ کا کیا ہے؟ اس' امید' امید'

'' عام قانون فطرت بیہ ہے کہ انسان کا بچہ بلا اتصال چنسی نہیں پیدا ہوتا' لیکن اس اتصال جنسی ہے جو ، دو کو لیدرحم ما در میں داخل ہوتا ہے اس کو اگر خدا تعالیٰ رحم کے اندر بھی پیدا کر دے جس طرح کے اور بہت میں رطوبات جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو بلا اتصال جنسی لڑکا بیدا ہوسکتا ہے اور مداخلت خدا وندی کی بیصورت فطرت میں ایک نے عارض اضافہ کی وساطنت پڑھنی ہوگی ممکن ہے کہ' ولا دے میسے'' میں خدا نے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہو۔''

ندکورہ بال صورت میں بھی جب آخر کارخداوندی مداخلت کا مہارالینا ہی پڑا تو پھر قانون فطرت میں کی سے اضافہ کے استیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر شروع ہے ہی اس میں مداخلت خداوندی شلیم کرنی جائے تو بے وجا کیک واسط اور بڑھ نے کی ضرورت؟ پھر قانون فطرت میں اس اضافہ کو عارضی کہر کر ہے بھے لینا کہ ہم نے حظرت کی کا لادت کے عام قانون سے استثناء کا حل نکال بیا ہے صرف ایک خوٹ بنجی ہے کہ کہد یہ وال ویت کے عام قانون سے استثناء کا اگر کی خارتی عادت ہوگا۔ کہ کہ ای طرح موجودر ہتا ہے کہ بیاضافہ بھی خارتی عادت ہوگا۔ لہذا اگر کی خارتی عادت ہوگا۔ کہ کہ دیاضافہ بھی خارتی عادت ہوگا۔ لہذا اگر کی خارتی عادت ہوگا۔ لہذا اگر کی خارتی ہو المجان اس کے لیے وجہ جواز بن سکتا ہو تو پھر تمام جزات میں بھی خارتی عادت ہوگا۔ لہذا اگر کی خارتی ہو کہ اس خاص اضاف ت کو عادت کا حرف اس خاص اضاف ت کو عادت کا خوا م طریقہ ہے عاد اس انول کے لیے مقرر ہے کی کی مقال ہو گا کہ مادہ تو لید کے داخل ہونے کا جوعام طریقہ ہے والادت میں میں دوہ نہوگا تو آئ بھی دنیا میں مادہ تو لید دوسر سے طریقوں سے دحم مادر میں داخل کر کے پی حاصل کرنے کی کوشش کی میں ان میں ہوگا تو آئ بھی دنیا میں مادہ تو لید ہوئی کہ اندوں کے بچوں کی پیدائش کی۔ کی کوشش کی سے بیدا ضری ہوئی ہوئی ہوئی کی بیدائش کی۔ کی کوشش کی سے بیداضی ہوئی ہوئی ہوئی نگر آب شکم قال کہ می فیدائش کی خوالہ کی کوشش کی میں دوہ میں دوہ کی دوہ کی نہ کی نہ کو تھی کی کی تو کو کو کو کوئی کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی کی تو کو کہ کو کوئی کی دوہ ک

طریقہ ہے تولید دونوں برابر ہیں- آخر حضرت آ دم ملیہ السلام کی پیدائش دونوں صنفوں کے مادوں سے بولے ترخی تو جس قون فطرت کے تحت اس کوتشلیم کرلیا گیا ہے اس کی ایک صنفی تخلیق کوبھی اس قانون فطرت سے کیوں نہ تشلیم کرلیے جائے

تعجب ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کی ولا دت کی تفییلات جب خود قرآن کریم میں موجود تھیں تو پھر یہاں، مکانت ور تحییف لگانے کی جرائت کیسے کی گئی۔ یعنی حضرت مریم تکے سامنے جرئیل علیہ السلام کا بصورت بشری مثمل ہو کر آنا اور پی تدر فض و عالیت بتانا حضرت مریم تکان پر اظہار تعجب کرنا اور قرشتہ کا بیہ جواب دینا کہ ''اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بیسب کرشے آس ن بیس ہیں۔''آخر فرشتے کا ان کے گریبان میں پھو تک مارنا اور ان کا حاملہ ہوجانا بیسب قرآئی بیان ہا ب و فقیار ہے کہ و مادت مسیح کو تا نوں فصرت میں ایک عارضی اضافہ سے حل کیجئے یا ہراہ راست قدرت کے حوالہ کرکے حل کر نیجئے ۔ میمن یہاں ہم رے دور کے عقلاء کے بین فیمل کی بیان ہم رہے کہا حق ہوجائے گی اور معلوم نہیں کہ اس کا حل وہ کیا تلش کریں گے کیا حرف نور ناد کے بغیروں دت 'ایک نا تمام گئرے کے حل کرنے ہوجائے گی اور معلوم نہیں کہ اس کا حل وہ کیا تلش کریں گے کیا حرف نور ناد کے بغیروں دت 'ایک نا تمام گئرے کے حل کرنے ہاں مفصل اعجازی ولا دت کا کوئی حل نکات ہے؟

یہ جملہ معجوزات تقریباً وہ سے جو قرآن کریم اور صحیحین میں موجود ہیں جن میں کلام کرنے کی کوئی گئی کئی ہی نیکی کیا مشکل تھی۔ ان معجوز ت دیے جن کی نظروں میں صرف ''سطی اور ظاہری معجزات' بوں ان کے لیے ان کی تاویل کر دینی بھی کیا مشکل تھی۔ اتو یل ت کے بعد ان عظیم الشن معجزات کی جتنی حیثیت باتی رہ جاتی ہو و بھی ظاہر ہے بعنی میر کہ ''شق القر اور عصاء موی علیہ السلام تو صرف دیکھنے والوں کی نظروں میں ایک تصرف تھی '' ''شق صدرایک علم لدنی تھا'' اور'' حضرت عیدی علیہ السلام کی ولا دت بھی اس عام ، دہ سے تھی گروہ مادہ رحم مادر میں دیگر رطوبات کی طرح خود بخو دیدا ہوگیا تھا۔'' اب میخور کر لینا چو ہے کہ گران چند تاویلات کو تشیم بھی کر میا جائے تو کیا ان سے معجزات کے باب کا کوئی اصل حل نظا ہے؟ یا ان تاویلات کی '' ریاضت' کا آثر صرف انکار معجزات نکی نظر جملہ'' بالاتر از عقول' مقائق کی میں مائی تاویلات کرنے کا بھی درواز و کھی جاتا ہے اور اس کا لازمی متبید ہی ہے کہ جوا الی علم ان تھائی کو مادی عقول ہے باللات بھی جی ہو اس میں ساج ہے اور جب انسان کو زیر بین کی طرف سے اس برطنی کا شکار ہوجا تا ہے تو بھروہ اسے جملی ' نظروں میں ساج سے اور جب انسان کو دیر بین کی طرف سے اس برطنی کا شکار ہوجا تا ہے تو بھروہ اسے علم پرنازاں ہو کردین کو جس سانے میں جائے جو اسے میں بیا ہو جاتا ہے تو بھروں ایک ان جو بیل بین جاتا ہے۔ اس برطنی کا شکار ہوجا تا ہے تو بھروہ اسے خلا پرنازاں ہو کردین کو جس سانے جس جو اس خلال ہو کی دی ساتھ جاتا ہے۔ وہ جاتا ہو جاتا ہے۔ وہ جس سانے جس جاتا ہو جاتا ہے۔ وہ اس برطنی کا شکار ہوجا تا ہے تو بھروں ان جو بھر ہوں تا ہے۔

یہاں اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ ان مجزات کی مرادیں سلف صالحین اور اہل سنت والجماعة نے آئ تک کیا یہی تجمی سے شخص ہار ہے دیں کی ایک خصوصیت ریبھی ہے کہ وہ صرف لغت کے سہار ہے نہیں جلا بلکہ تعالل کے سہار نقل ہوا ہے ہم کو صی بہکرامؓ ہے جوان مجزات کے مشاہد و کرنے والے تھے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک بالا وست قدرت کے سواان کو کچھا اور سمجھا تھا حدیثوں میں موجود ہے کہ جب بھی کھانے میں برکت کے متعلق ان سے سوال ہوا کہ بیا کہاں ہے ہوتی تھی ؟ تو انہوں نے آپ نے دیکھ کہا کہ دیا دوقت تھی کہا تو وہ تھی کہا ہے دیکھ کہا تھی دوقت سے متعلق ان سے سوال ہوا کہ بیا کہاں ہے ہوتی تھی کہا تو وہ تو کہ جب بھی کھانے میں برکت کے متعلق ان سے سوال ہوا کہ بیا کہاں ہے ہوتی تھی کہا تو دیکھ کہا گئے نہ ان تو وہ تھی کہا ہے دیکھ کہا گئی اٹھا کر صرف اٹنا کہد دیا ''مین چھینا'' بیٹی آسان کی طرف ہے ۔ آپ نے دیکھ کہا گئی داتی تو وہ تو اور ایک بدے دیکھ کہا تھی کہا تھی دو تو میں کہا تھی کہ تھی کہا تھی

## تاویل معجزات کےاسباب

ان فی و ماغ کے فیصلول پر اس کی' دمسموعات' و ' دمیصرات' اوراس کی معلومات سے بڑھ کر بمیشداس کے''، حوں' کا شریع از برائر تا ہے۔ جس ماحول میں وہ زمانہ طفولیت سے پر ورش پاتا چلاآ تا ہے وہ غیر شعوری طور پر اس سے اتنا متاثر موج تا ہے کہ اس کے مقد بعد میں اس نے لیے اپنی مبصرات و مسمو مات کی تاویل کر فی کوئی مشکل نہیں رہتی صرف انہیا بملیجم اسلام ہی کا بیافاصہ ہے کہ وہ اپنی حیت کے دوراول سے لے کرآ خرتک بھی ذرہ برابر اس سے متاثر نہیں ہوتے' بلکہ قدرت کی عط کر دہ فطری حد قت ہے کہ وہ اپنی حیت نے دوراول سے لے کرآ خرتک بھی ذرہ برابر اس سے متاثر نہیں ہوتے' بلکہ قدرت کی عط کر دہ فطری حد قب بعد سے اس ماحول ہی کو بدل دیتے تیں اس' انتقابی صفت' میں ان' نفوس قد سیہ' کو دنیا کی دوسری' انقل کی شخصیتوں' سے مقد بعد میں کیا اور کتنا متماز حصل بوتا ہے؟ اس وقت اس کی تفصیل کی گفچائش نہیں ہے۔ اکبرالہ بادئ کہتا ہے ۔ میں گفر کیا ہے جو بدلا ہے ذمانہ نے تھمہیں ' ' 'مردوہ' بیں جوزمانے کو بدل دیتے ہیں

اصل میہ کدونیا کے عام کا بہات اور واقعات کا یقین بھی صرف ووصورتوں سے حاصل ہوتا ہے یہ خووان کے مشہدہ سے یہ کثر سے کے سرتھان کے تذکرہ سے و کیکے روی اور ') مریکی سیاروں''کوو کیکھے دیکھے اب بھارے ذہن ان سے استے مانوس ہو چکے بیں کہ اب بھتنی بجیب سے بجیب با تیں ان کے متعلق کہی جا میں ان میں ذرا بھی کسی کور دونہیں ہوتا - ہمارے دور میں ایک طرف تو '' مند ہی گھرانوں بھی بھی بہت' 'وھی ''مانی کر قیا ہے'' کا غلغلہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب ''عالم غیب' 'کے بج بہات کی آفت مید کہ گھروں میں' عام محفلوں میں' اور خاص مو عظ کی آوازیں مذہبی گھرانوں میں بھی بہت' 'وھی'' سائی دیتی ہیں اور بڑی آفت مید کہ گھروں میں' عام محفلوں میں' اور خاص مو عظ کی مجلسوں میں' بھی ان امور کا ج پاتھر بہا نابود ہوگیا ہے اور اس ہے بڑھر کر مصیبت مید کہ حدیث وقرآن کا مطابعہ سف کے عقائد کی مجلسوں میں' بھی ان امور کا چ پاتھر بہا نابود ہوگیا ہے اور اس ہے بڑھر کر مصیبت مید کہ حدیث وقرآن کا مطابعہ سف کے عقائد کی ورشنی میں بی تین رہا۔ تیجہ ہیں ہوا وگو او ان بلند حقائق کی تاویل کرنے پر مجبور ہو جاتی بیں اور وہ ان تاویل سے کہ ایک میں تھوں سے کہ وہوگ مید بید معلوں سے کھوسے بیں اور وہ ان تاویل سے ایک نوی میں مجبور ہو جاتی بیں اور وہ ان تاویل سے کہ دونا کی خور سے بیں اور وہ ان تاویل سے دونا کی تاویل کرنے پر مجبور ہو جاتی بیں اور وہ ان تاویل سے دونا کہ ہوں کے اس کا دوسرا پہلو بیہ ہے کہ جو ہوگ میں مجبور سے بیں اور وہ ان تاویل سے دونا کہ دوسرا پہلو بیہ ہے کہ جو ہوگ میں میں مجبور اس کی محدور معلوں سے ان بی دقیانوی خیالات بران کو وہ سائے میں۔

تحت معجزات کی جوتاویلات ذکر کی گئی بین ان صرف چندا حمّالات کے سواشخین کی کوئی روش ماتی ہے ؟ خاہر ہے کہ صف حمّالات سے معجزات پر قلب میں یقین کی کوئی کیفیت پیدائیس ہوتی ' بلکہ معجزہ کی حقیقت کے برعکس یقین بید، ہوتا ہے۔ یہ سمی منسبی ہے گذائیان صرف احمّالات ہے اپنی سابقہ تو تو یقین بھی کھو بینطنا ہے اور اس سے بڑھ کر بدنھیسی میہ کہ اس کے نساف پر برعین کرنے گئا ہے۔ حالانکہ محض ام کا ناست اور اس اللہ طسن لا بعنی من المحق شیئا۔

واضح رہے کہ یہاں ہمارا خطاب ان مؤمنین کے ساتھ ہے جواپی ند بھی کا اقتلی کی وجہ سے شکہ ویر در کا شکار بن چکے ہیں۔ ان ماد و پرستوں ہے نہیں' جوند خدا اتعالٰی کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں نے رسولوں پر-

## معجزات يرتصنيفات اوران كي محدثانه حيثيت

معجزات پر تقنیفات کی حیثیت اور ان کے مصنفین کے اساء گرامی 🚸 اس موضوع کا اکا برمحدثین نے ہمیشہ ہے ا ہتما م فروں ہے اور اس پرمستقل تصانف بھی فرمائی ہیں جیسا کہ جافظ ابو بکر بیمجل متو فید ۸۵٪ ھے۔ حافظ ابونجیم اصبہا نی متو نی مسیم ھے۔ ا ما ما إواسحاق حربي متو ني <u>سه نتاج ۽ - شيخ</u> ابو بكرعبد الله بن الي الدينيا متو في ا<u>لاسم -</u> حافظ ابوجعفر فريا بي متو في ا**رسم <u>-</u> ح**افظ ابوز رعد رازي مترني سهر وه- حافظ ابوالقاسم طبر اني متو في سريع ه- هانظ ابن الجوزي ڪوڙه- حافظ عبدالله المقدي سرس هر ه- ابن قتيبه متو في ٣٧٢ هو نير تهم-ان سب حفاظ نے اپنی اتصانیف پس أب كے عجزات وفضائل كا اسادوں كے ساتھ وَكركر نے كا ان تمام كيا ہے-ن میں ہے بہتی 'ابن جوزی اور ابوعبدالقدمقدی نے توضیحییں کی حدیثیں نلیحد ہ ملیحد ، بیان کرنے کا ، ہتم م بھی فر مایا ہے 'کیکن ابو زریہ جو ملم سے پینے ہیں ابوائینے اور ابوائیم وغیرہ نے بیاہتمام نہیں کیا-صرف حدیثوں کےطرق ایک جگہ جمع کر دیئے ہیں اور کہیں تہیں ان پر پچھ محد ثانہ کا م بھی کر دیا ہے۔ ان میں ہے اکثر وں کے مؤلفات کا نام'' دلائل النبو ق'' رکھا ہے۔ ان کے علاوہ اور انمیہ حدیث نے بھی اس موضوع پر تصانیف فر مانی ہیں اور آخر میں ان سب کا خلاصہ علامہ سیوطیّ متو فی ال<u>ق جے</u> نے'' خصائص الکبری'' میں جمع کر دی ہے۔بعض محدثین نے بہاں ایک اورمخضراسلوب اختیار کیا ہے بیغیٰ اسانید حذف کر کےصرف روایات کے مہ خذ ؤکر کر نے پر کفایت کی ہے جبیہا کہ قاضی عیاض نے (متونی ۱۳۳۰ء ھ)''شفا'' میں۔بعض ملاء نے اسانیداور میں خذ دونوں حذف کرویئے ہیں اور صرف شبرت پر اکتفا کر کے آپ کے معجزات ذکر کر دیئے ہیں۔ جیسے قاضی عمید البجبار متو فی ۱<del>۱ می</del> قاضی ماور دی متو فی وي ه و المراه و المراه و المراه و المراه و المراه و المراد و المراد و المراه و المرا معجزات وفضائل میںصرف مصطلحہ سیجے سیجے حدیثوں پر اقتصار کرنا جمہور کا طریقہ نہیں رہا ﷺ نہ کورہ بالامحدثین میں تیسری صدی ہے لے کرچھٹی اور ساتویں صدی تک کے مشاہیر محدثین شامل بیں-ان محدثین کی شخصیت اور اپنی اپنی تصانیف میں ان نے س اہتمام ہے بیانداز وکیا جا سکتا ہے کہ ارباب علم کی نظروں میں اس'' باب'' کی اہمیت ہمیشہ من تھی – اور پیرھی وا'نج ہو جاتا ہے کدان باب میں صرف صحیحین کے ذکر کرد و معجزات پر اقتصار کرنا' بیا کا برمحدثین کا طریقہ نبیں ہوا۔ اس کی وجہا سانید سے

ن کی ناہ قفی نہیں' بلکہ موضوع فن کاا ختلاف تھا جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آئے گی۔

ن تقنیف کی مشیدہ سیجھنے کے لیے چندامور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مید کہ جب ان تھا نیف سے محدثین کا متصد " پ کے اوکل نبوت جمع کرنا تھا تو یہ کسے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس اہم باب کی بنیاد وہ دید ہو وہ استہ صرف موضو سات اور جعلی ہفتہ و س پر قائم کرتے ۔ ابندااگر انہوں نے ضعیف حدیثیں جمع کی ہیں تو یقینا ان کے نزد کید ن کی کوئی اصبیت صرور بوئی ہے۔ اس بات کو زیادہ وضاحت سے بچھنے کے لیے بیرجا نا ضروری ہے کوئی حدیث کی تصانیف میں محدثین کے اس بب منظف رہ ہے۔ اس بات کو نیادہ وضاحت سے بچھنے کے لیے بیرجا نا ضروری ہے کوئی حدیث کی تصانیف میں محدثین کے اس بب منظف رہ ہے۔ اس بات کی ایک قسم وہ ہے جس میں صرف مصطنی میں جمع کی گئی ہیں۔ اس قسم کی آگھنیف کی ایک قسم وہ ہے جس میں صرف مصطنی صرف مصطنی معرفی کے بیں۔ اس قسم کی آگھنیف کی تام الصب بے ہے۔

"الصحیح" کے علاوہ حدیث کی جملہ مصنفات میں ضعیف اور حسن حدیثیں بھی روایت کرنا جائز سمجھا گیہ ہے بہ مشاط سے حجے ابن عوالد - سمجے ابن خزیر - سمجے ابن السکن وغیرہ - پھر صحت میں بھی ہرایک کا مختف معیار رہا ہے - ہر مصنف کی تالیف پر "المصحیح" کا اطلاق ای کے معیار کے لئا ظاہرہ ہوتا ہے - ان میں بخاری ومسلم کوسب پر فوقیت حاصل ہے - حتی کہ اگر بخاری کے معیار سے بقید محدثین کی "المصحیح" پر نظرة الی جائے تو وہ "المصحیح" تحریف سے فارج ہوج ایس گی بلکہ بخاری کے معیار سے مسمم کی بعض صحیح حدیثوں کو بھی "المصحیح" کی تعریف سے فارخ کرنا پڑے گا۔

اس کے علاوہ مس نیدومعا ہم وسنن کے عنوانات سے تصانیف ہوئی ہیں' گرایک ''السصحیسے'' کے علاوہ جتنی تشمیل بھی تصنیف ہوتی رہتیں ان سب میں صحیح کے ساتھ حسن اور ضعیف کا ذخیرہ بھی ثامل ہوتا رہا ہے۔ امت نے کسی وقت بھی یہ ہمت نہیں کہ کہ تر مذی ' ابن ماجہ اور ابوداؤ دوغیرہ کواس لیے ساقط الانتہار قراروے دیا جائے کہ ان ہیں''ضعیف' حدیثیں بھی موجود ہیں۔ حالانکہ ن کتب کا ہم موضوع' احکام کا حصہ تھا۔ اس لیے اگر اصحاب طائل نے بھی اپنی تصنیفات ہیں ضعیف حدیثیں ذکر کی ہیں تو ان پر زیادہ برہم ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ بالخصوص جب کہ انہوں نے ہر روایت کی اساد بھی ذکر کر دی ہے۔ سی لیے بات پر زیادہ بہت کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ بالخصوص جب کہ انہوں نے ہر روایت کی اساد بھی ذکر کر دی ہے۔ سی لیے جب شدت پہند محدثین نے ان پر اعتراض کیا تو علامہ ذہبی نے ان کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ '' اگر ان کی کوئی کوتا ہی ہو کتی جب شدت پہند محدثین نے ان پر اعتراض کیا تو علامہ ذہبی نے ان کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ '' اگر ان کی کوئی کوتا ہی ہو کتی جب کے وہ نہیں کی اور سکوت کیوں کی ؟''

المراک تقید کا حق بھی ان ہی کو پہنچتا ہے جوعلم وتقویٰ میں ایک دوسر سے کی نظیر تھے بم جیسے بے علموں کو یہ بجھنا کا نی ہے کہ در علم' کے عروق کے دور میں اگر مستقبل میں '' جہل' کے عواقب کسی کے پیش نظر ندر ہیں تو کیا یہ قابل احتراض ہوسکتا ہے؟ ہزی برق معتبر تصنیف مت میں اور ہڑے ہڑے اماموں کے کلام میں چند جملے ایسے بھی مل جاتے ہیں' جن کوآ کندہ چل کر گر اہوں نے اپنی معتبر تصنیف مت میں اور ہڑے ہڑے اماموں کے کلام میں چند جملے ایسے بھی مل جاتے ہیں' جن کوآ کندہ چل کر گر اہوں نے اپنی معتبر تصنیف میں باعث میں اور ہڑے ہڑے کہ اس وقت ان اکا ہر کو اس انجام کا وسوسہ بھی گزرا ہوگا۔ یہاں پہنچ کر یہی کہن پڑتا ہے میں میں جنوب کی بنیور او یہدی مدہ کشیوا و یہدی میں میں باعث ہدایت بن جاتی ہے جو کہ میں میں اس میں میں باعث ہدایت بن جاتی ہے جو کہ میں اس میں میں بیا عشہ ہدایت بن جاتی ہوں کہ بیار میں اس میں میں باعث ہدایت بن جاتی ہوں کہ بیار میں کا مدہ سے میں باعث ہدایت بن جاتی ہوں کہ بیار میں کا مدہ سے میں باعث ہدایت بن جاتی ہوں کہ بیار میں کا مدہ سے میں باعث ہدایت بوجوں کو بات کسی ایک میں باعث ہدایت بن جاتی ہوں کہ بیار بیار کی بیار بیار کی بیار بیار کا بیار کو بات کسی کے تن میں میں باعث ہدایت بن جاتی ہوں کر بیار بیار کی بیار بیار کیا ہو بیار بیار کی بیار بیار کیا ہوں کی بیار بیار کی بیار کی بیار بیار کی بیار بیار کی بیار بیار کی بیار کی بیار کی بیار بیار کی بی

اس کے علاوہ جب ہم اس پرنظرڈ التے ہیں کہ ان اکا ہرنے کتب دلائل میں آپ کی سیرت کے اس حصہ کے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھ' جواحکام وعقائد ہے نہیں' بلکہ آپ کے'' فضائل'' ہے متعلق ہے تو پھر ان میں ضعیف حدیثوں کا تذکرہ جمہور محدثین

ے نز ویک قابل اعتر اض نہیں رہتا۔

سیرت کے تین حصا اور ان کے مراتب کے لحاظ سے ان کے معیار صحت کا تفاوت ﷺ اس کا ند ہے ۔ آپ ن سیرت کے تین حصا اسے آتے ہیں ولا دت ہے تعداور نوت نے تین اللہ اور اور اس سے قبل ولا دت کے بعداور نوت سے قبل کی موالات یا تو آپ کے گھروالے یا خاندان کے دوسرے افراد یا کس راہب یا کس با آئے۔ آپ ن اس کا بمن یا مجم کے ذریعے سے منقول بنو تے ہیں اور بہی ہو بھی سکتا تھا یا عام شبرت پر اس کی بنیا دہوئی ہے اور بیترا سطر سے ان کسی کا بمن یا مجم کے ذریعے سے منقول بنو تے ہیں۔ یبال شہادت و روایت کی دیگر شرا الطاق ور کنار سب سے بہی شرط ان سیرت کی نقل و تر تیب کے لیے کافی سمجھ جاتے ہیں۔ یبال شہادت و روایت کی دیگر شرا الطاق ور کنار سب سے بہی شرط ان سال می دور آیا تو آپ کی ہم صفت موصوف شخصیت آقاب آلد دیل آقاب بن کر سب کے سامنے موجود تھی اپنے میا ہی جبیا سال می دور آیا تو آپ کی ہم صفت موصوف شخصیت آقاب آلد دیل آقاب بن کر سب کے سامنے موجود تھی اپنے میا ہی معیار پر اس کو پر کھر ہا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ منزل مقصود پر بھی میا ہے۔ اس کے معیار پر اس کو پر کھر ہا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ منزل مقصود پر بھی میں اس کے ساتھ منزل مقصود پر بھی میا ہی کہ میا تھی کہ وہ دور می کہا تھی کہ وہ وہ دور می کہا ہی کہ بیا ہے۔ اس کے معیار پر اس کو پر کھر ہا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ منزل مقصود پر بھی کے رہا تھا کسی کے میات میں تو لئے بیٹھتا ۔ ان حالات میں پیکون قیاس کر سکتا ہے کہ بیرت کے اس حصر می کمیون کھی ہو آپ کی نبوت بھی پہلا ہے۔

آپ کی بعثت سے قبل کے حالات کے لیے سند کا مطالعہ کرنا صرف محد ثین کا امتیاز ہے ﷺ کوئی اسا وہاتھ لگ علی ہے۔ اس لیے بہت ممکن تھا کہ و نیا کے دیگر مشاہیر ہزرگوں کی طرح اس کو بھی صرف ' نیا م شہرت' کی بنا پر مدون کر و یہ جا تا اور اگر ایب کیا جا تا تو جس طرح و نیا کی ان شخصیتوں کے حالات جن پر و نیا کی تا رہ ن کا مدار ہے آج تک معتبر سمجھے جاتے ' مگر ہمارے محد ثین کی سخت گیری نے آپ کی سیرت کے معاطع میں یہاں بھی سند کا مطافیہ سامنے رکھ لیا اور اپنے زرد نے لے کر آخر تک جن جن جن افراد سے وہ وہ اقعات منقول ہوئے تھے'ان کو دنیا کے گوشہ گوشہ سے ماکر سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے آپ کو اختیار ہے کہ ان کے اس تشد و پر آپ محد ثین کے ذمہ الزامات لگا کیں یاان کی دادویں!

سے کی سیرت کا تیسرا حصدہ ہے جو بعثت کے بعد ہے معلق ہاں کے بھی دوجھے ہیں۔ ایک حصہ' عقد کدواعماں' کا ہے وردوسرا آپ کی' عام زندگی' کا پھر آپ کی عملی زندگی ہیں بھی ہم کو دوقت میں نظر آتی ہیں۔ ایک آپ کی' خصوصات' جیسے صوم وصاب وغیرہ اور دوسری' اتفاقیہ عادات' ۔ ای بنا پر فقہ ہیں بھی شنن حدی اور سنن زوائد کے دوعنوان الگ الگ قائم کر دینے گئے ہیں۔ سنن حدی ہے مراد آپ کی وہ شریعت ہے جس کی اتباع کی آپ کی امت بھی مامور ہے اور جو آپ کی اتفاقی عدا ایک عمل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عدا ایک ہی عت ایس عدات تھیں وہ سنن زوائد میں داخل ہیں آپ کی امت ان کی اتباع کی مکفف نہیں یہا لگ بات ہے کہ صحابہ میں ایک جم عت ایس بھی نظر آتی ہے جنہوں نے اپنے جذبات اور شخف اتباع میں آپ کی ' اتفاقیات' میں بھی اتباع کی ہے۔ پھر آپ کی شریعت کے اس حصہ پر جب نظر کی جاتی ہے جو سنن حدی کہلاتا ہے تو اس کے بھی دو پہلونظر آتے ہیں ایک وہ جو مت ہے متعلق ہے مثلاً کی عباد ت کا سی جیز کا حل ل وحرام' واجب اور مستحب ہونا۔ دوسرا وہ جو بندول کے اٹل کی ثواب وعقاب ہے متعلق ہے مثلاً کی عباد ت کا ثواب یا گئر وہ اگر چددین جموئی کی ایک عباد ت کا ثواب یا گئر ہوں گئر وہ اگر چددین جموئی کی ایک مقدار یا جنت ودوز خ کے راحت و آلام کا تذکر وہ اگر چددین جموئی کی ایک ہے مندول اجراء ورون کی مقدار یا جنت ودوز خ کے راحت و آلام کا تذکر وہ اگر چددین جموئی کی ایک ہو میں دونوں اجراء و

" الله على المستحدة على المستحدة المستحددة الم

ت نسيل ، بعد جب آپ سلف منه حالات پر نظر ذالين گيتو آپ كومعلوم ببوگا كه د دان تمام اتسام در ن مين فروق ں ربیایت سرت نتیے جہاں ان ہے سائٹے بنی عقید ہ کی بحث آ گئی۔ بس یوں معلوم ہوتا تھا کہ ویاں ان کولفظی ترمیم کرنی بھی برداشت نیکتی اور جب و فی ممل کا باب آیابس و مین کب کیمااور کنتا کی بحث شروع بوتنی-" رفع پدین" و" آمین" کے مسائل بهارے آئ کل کے تعلیمی د ماغول کے لیے تو ایک معمولی مسائلی بیں "گر جب آپ سحا بداورمحد بثین کے حایات پر نظر ذالیس گے تو ن كنزويك بيمعركة الآرامسائل مي داخل نظرة ميل ك-بيدومرى بات بكدان كي وجه بينان مي زاء ت ندين جنَّك وجدل نه ہوتا تھا اور سرف ان فروعی اختیا فات کی بنا پر کوئی فرقہ بندی نہ کی جاتی تھی۔ ان کا بیامہتمام جو پچھ بھی تی و ہصرف ایک سنت کی تلاش اور دین کی زیاد و سے زیاد و اتباع کے لیے قیا' حدیثوں سے یہی ٹابت ہوتا ہے کہ جنب بھی و ہ احکام وعقائد کی صدیث روایت کرتے تو ان کارنگ متغیر ہوجا تا۔ گلے کی رئیس چھول جا تیں' آ واز کا پینے لگتی اور اس پر اس نہیں بلکہ روانیت صدیث ك بعدا حتياط ك جين كل ت و واستعال كريجة بيني كريلية 'مثلًا "او محسا قال" نحو-" مثله "سلام كاليك معمول سامسكه جب جھنرت عمرٌ کے سامنے آپ کی طرف نسبت کے ساتھ و کر کیا گیا تو فور انہوں نے تبدید آمیز لہجہ میں اس پر شہادت پیش کرنے کا مطا ہے فر مایا 'حتیٰ کہاں کشم کے واقعات ہے محدثین کے ہاں ہے ؟ ﴿ بیدا بِه گُنی که ' خبر واحد' سلف میں ججت مجھی جاتی تھی یانہیں۔ اس کے برخلاف '' پ کی زندگی کے عام واقعات تھے و وان پر ای طرح یقین سر لیتے تھے جس طرح ہمیشدان پر دنیا یقین کرتی چلی آئی ہےاوراسی طرح ان کی روایت کرنے میں بھی عرف و عادت کے مطابق آ زادنظر آتے تھے۔ سمایڈ ک س طرزعمل ہے یہ انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے ان مختلف حصول کی روایت کرنے میں ان کے نز دیکہ بھی بختی ونرمی کا فرق محوظ رہتا تی ' ہیے ہو ت الگ ہے کہ جب آپ کی سیرت کا پہاا حصہ بھی اسناد کے بغیر قابل قبول نہ سمجھا گیا ہوتو نبوت کے بعد کا حصہ کب قابل قبول ہوسکتا تھ - ان ہی فروق کو جو درحقیقت سلف صالحین کے اپنے صحیح تاثر ات تھے محدثین نے اصطلاحی الفاظ میں او فر مایا ہے - ہمارے نز دیک گومجموعی دین سند کے ساتھ ہی منقول ہوا ہے؛ مگر جس طرح اس مجموعہ کے اجز اء میں مراتب کا تفاویت تھا اس طرح س کی نقل نیں بھی مراتب تفاوت کالی ظار ہا ہے اور بیصرف محدثین کا تسامل نہیں' بلکہ ان کی مراتب مناس کا بتیجہ تفا اور بالکل معقول تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہر جگہ شدت اختیار کرنے ہے سیرت اور فضائل اعمال کا بڑا حصہ ضائع ہوجائے گا ورہر جگہ تساہل کرنے ہے احکام وعقا ئد کا بنیا دی حصہ بھی مثنتہ ہو جائے گا اس لیے سیرت کے اس حصہ پر بھی دہی نقذ وتبھر ہ شروع کر دین' جوا دکام و عقا ئد کی حدیثوں پرمحدثین کامعمول رہا ہے'ان کے طریق ہے بالکل ناواقفی ہے۔محدث صابونی' معجز ہ کی ایک روایت پرجرح کر کے لکھتے ہیں

احکام وعقا کداور معجزات وفضائل کی 🕟 بیٹو ل کی روایت کے متعلق محدیثین کی تصریحات 🤘 "هسسو فیسسی المعجوات حسن" ( رُرقاني خي اص ١٢٧) ليني مجزات مير ،وهروايت اليهي ہے - حافظ ابن كثيرا ي ملسدن ايب رويت الله م کے تکھتے ہیں - -اس واقعه کی اسناویس اگر چه ایسے راوی میں جن میں کاام کیا تھیا

و هـذا سياق حسس عليه البهاء و النور و سيماء الصدق و ان كان في رحاله من هو متكلم فيه. (البدايه و المهايه ج ٢ ص ٣١٩)

روایت پرصدق وصفا کانور چیک ربا ہے-حافظ زرقانی شرع مواجب میں اصول کے طور پر لکھتے ہیں ۔ -

لان عبادة السحيدائيين التسساهل في غير الاحكام و العقائد. (زرقانی ج ۱ ص ۱۷۲) ے فظ ابن تیمی<sup>ال</sup> کی محد ثانہ طبیعت ہے کون واقف نہیں گروہ بہت تفصیل کے ساتھ لکت ہیں ۔۔

و لا ينجوزان ينعتسمند فني الشبرينعة على الإحاديث الضعيفه التي ليست صحيحة و لاحسنة لكن احمد بن حنبل وغيره من العلماء جوروا ان يسروي في فضائل الاعتصال مالم يعلم أنه ثابت أذالم يعلم أنه كندب. و ذالك أن العيميل أذا عيلم أنيه مشروع ببدليسل شرعي. وروى في فضله حديث لا يعلم انه كذب جازان يكون الثواب حقا ولم يقل احد من الائمة انه يجوزان يجعل الشيئي واجبااو مستحبا بحديث ضعيف. و من قال هذا فقد خالف الاجماع. (التوسل و الوسيلة ص ٧٧) و المحمديث اذا لم يعلم انه كذب فروايته في الفضائل امر قريب اما اذا علم أنه

یہ اس لیے کہ محدثین کی عادت ہے کہ عقا مدوا حکام کے مادوو د وسری روایتول میں و ونزی بر تنے میں-

ہے باایں ہمہ یہاں ایت قرائن موجود میں بسن کی وجہ سے اس

ا حكام وعقائد كے متعلق ان ضعیف حدیثوں میراعتا و کرنا 'بوتیج بھی تہ ہوں اورحسن بھی نہ ہوں جا ئزنہیں ہے۔لیکن امام احمد وغيره علاء فرماتے ہيں كه فضائل اعمال ميں اليي حديثيں روایت کی جا عتی ہیں' جن کے متعلق ثبوت کا یقین نہ ہو

بشرطیکہ بیا یقین حاصل ہو کہ وہ جھوٹی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب سی عمل کا مشروع ہونا سی شرعی ولیل ہے میلی ٹابت ہو چکا ہوتو اس کے بعد اگر کسی الیمی حدیث میں جس کا حجمو تا ہونا معلوم نہ ہوا س کے متعلق کوئی قضیات ند کور ہوتو اس تو ا ب کے سیح ہونے کا اختال ہوسکتا ہے' لیکن سی ضعیف حدیث سے کسی عمل کا وا جب یامتحب قرار دے دینا ہیسی امام کے نز دیک

حدیث کے متعلق جب بیرمعلوم نہ ہو کہ و وجھوٹی ہے تو فضائل میں اس کی روایت کرنا قرین قیاس ہے کیکن جب میں معلوم ہو

بھی جائز نہیں اور جس نے بیا کہا اس نے اجماع کے خلاف

ہم کہتے ہیں کہ بیرے وظ ابن تیمید کا اپناز ورقلم ہے ورنہ ہم شیخ این ہام سے نقل کر بچلے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے استحباب ٹابت ہوسکتا ہے۔ گو عبوت علم اپنی دلیس کی توت وضعف کے مناسب ہوتا ہے ترجمان السند کی گذشتہ جلد میں سے بحث مع حوالہ کے بیش کی جا چک ہے۔

كدب فلا يحور روايته الامع بيان حاله.

(قتصاء الصراط المستقد ص ٣٠١)

المثل ته رق التي كاب الموضوعات الم كفت بين: والله قال السوطى اطفى علماء الحديث على السه لا يدحل رواية الموضوع في اى معنى كان الاصقروب بيان و ضعه بحلاف الضعيف قانه يجوز روايته في غير الاحكام و العقائد قال و ممن جزم بذلك النووى و اسن جساعة و البطيسي و البلقيني و العراقي.

کہ و وجھوٹی ہے تو پھراس کی روایت صرف اس شرط ہے جائز ہے کہائی کے ساتھواس کا حال بھی بیان کر دیا جائے۔

امام سیوطی رحمة القد تعالی ملیه فرماتے بین که علی وحدیث کا اس پراتفاق ہے کہ موضوع روایت خواہ و ہ کسی ہاب ک بھی ہونا بھی کرنا جائز نہیں - بجز اس صورت کے کہ اس کا موضوع ہونا بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا جائے بخلاف ضعیف حدیث کے کہ احکام وعقائد کے علاوہ دوسرے ابواب میں اس کا روایت کرنا جائز ہے - امام نووی ابن جماعہ طبی بلقینی اور عراق کا مختار جھی یہی ہے۔

حافظ ابن لصواح اپنی مشہور تصنیف مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

يجور عند اهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانيد و روايته ما سوى الموضوع من انبواع الاحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله و احكام الشريعة من الحلال و الحرام وغيرهما كالمواعظ و القصص و فضائل الاعمال و سائر فنون الترغيب و الترهيب و سائر مالا تعلق له بالاحكام و العقائد الخ. (مقدمه مصرى ص ٣٩)

زی برتی جائز ہے بلکہ موضوع حدیثوں کے علاوہ ہرفتم کی روایت کرنا درست ہے۔ اور اس سے بڑھ کرید کہ شریعت کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ ان ضعیف صدیثوں کے محل مہ یہ ہے صدیثوں کے محف کے رہا تھی لا زم نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مواعظ اور فضائل اعمال اور ترغیب و تر ہیب کی حدیثوں میں جن کا احکام سے تعلق نہ ہوضعیف حدیثیں روایت کرنی یہ میں جن کا احکام سے تعلق نہ ہوضعیف حدیثیں روایت کرنی یہ

ا بل حدیث او و مرے اصحاب کے نز دیک بھی اس نید میں

(مقدمه این الصلاح)

ان کبار نامی اور بید کردند بیشت نظاهر ہے کہ عام سیرت تو در کنارا کا ل کے متعلق فضائل کی حدیثوں میں بھی ضعیف حدیثیں روابیت کی جسکتی ہیں اور بید کردند بیشت نہ من محذب علی النع ' کا اس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں بیلکو ڈا نا کہ ''معجزات ہوں بوض کر ضرور ک ہے کہ آپ کی طرف جس چیز کی بھی نسبت کی جائے وہ شک وشبہ سے پاک ہو' نیہ بالکل خلاف تحقیق ہے۔ پھراس کی نسبت امام نووی' ابن جماعہ عراقی اور بلقینی وغیرہ محدثین کی جانب کرنی بیدا بیک علمی سہو ہے اور خلاف واقع ہے۔ فضائل تو در کن را صال وحرام کی تمام حدیثوں کے متعلق بھی بیدوئوئی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کی جانب ان کی نسبت ہر جگہ شک وشبہ سے پاک ہے۔ بیصرف معز لہ کی ایک ''خوش کی تجبیر ہے'' اور بس حالا وشرع کے فزویک بھین کے ساتھ ظن بھی جمت شک وشبہ سے پاک ہے۔ بیصرف معز لہ کی ایک ''

سب درست بیل-

ہے تفصیل ہمارے مضمون'' جمیت حدیث'' میں دیکھ لی جائے۔ خلا صبہ کلام ہیہ ہے کہ کتب دلائل ایمی اگرضعف حدیثیں آگئی میں تو بیاس ہے تنہیں کہ بیان کے مصنفین کاعلمی قصوریا تساہل ہے' بلکہ اس لیے کہ ان کا موضوع تصنیف ہی وسیج ہے۔ اگر یہاں امام بی اس کی بی آج کیں تو ان کا مشرب بھی آپ کو اتنا ہی وسیج نظر آئے گا۔ اس طرح اگر بھی اصحاب دلائل احکام وعقا کہ کے بب میں جے جاکمیں تو وہاں آپ کو وہ بھی شدت پندنظر آکمیں گے۔ آخر"الصحیح" کوچھوڑ کر" ادب المفرد' اور تاریخ صغیر و بب میں جے جاکر ہی اور جز ، رفع الیدین وغیر وامام بخاری ہی کی تصانیف تو جین پھران کے تشد دکا معیاریہاں وہ کیون نہیں رہا؟ کیا یہاں ان پر کبیر اور جز ، رفع الیدین وغیر وامام بخاری ہی کی تصانیف تو جین پھران کے تشد دکا معیاریہاں وہ کیون نہیں رہا؟ کیا یہاں ان پر تسابل کا الزام نگایا جاسکتا ہے۔

صدیث موضوع اوراس کی روایت کرنا بھی ہوتو ہے کہ لینا چا ہے کہ جس عدیث کواصطلاح میں موضوع کہا جا ہے۔

محدثین نے کس تنبیہ کے بغیراس کی روایت کرنے کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس میں کسی حصد کی کوئی تفریق نبیس ہے اور کیسے تفریق کی جا سکتی تھی جب کہ گذب شریعت میں یوں بھی ایک بدترین جرم سجھا گیا ہے۔ اور جب اس جرم کا ارتکاب حضرت رسالت ما ہوسی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتو اس کی قباحت اور شناعت کا خودا ندازہ کر لیج آئی کا نام عرف محدثین میں ''موضوع'' ہے اور اس کے وضع پر تعبیہ کے بغیراس کی روایت کرنا بھی بری فروگذاشت ہے۔ اس میں احکام وعقا کد ہوں یا انماں وفضا کل کسی مسلم کی کوئی تفریق نبیس۔ آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو در کنار دنیا کے کسی عام سے عام شخص کے متحق بھی جان ہو جھ کر جھوٹ بولنا شرعا حرام ہے اور در حقیقت میں تکذب علی متعمدا کا مصدات یہی تعمد کی صورت ہے 'یعنی جان ہو جھ کر آئی خضرت صلی الند علیہ وسلم کی جان میں جموث کی نبیت کی جائے' خواہ وہ آپ کے کسی شعبہ زندگی کے متعلق ہو۔ ضعیف حدیثوں کو بھی اس لیپیٹ میں جنوب کی نبیت کی جائے 'خواہ وہ آپ کے کسی شعبہ زندگی کے متعلق ہو۔ ضعیف حدیثوں کو بھی اس لیپیٹ میں جنوب کی نبیت کی جائے 'خواہ وہ آپ کے کسی شعبہ زندگی کے متعلق ہو۔ ضعیف حدیثوں کو بھی اس لیپیٹ میں جنوب کی نبیت کی جائے 'خواہ وہ آپ کے کسی شعبہ زندگی کے متعلق ہو۔ ضعیف حدیثوں کو بھی اس لیپیٹ میں جنوب کی ایک خلاف تحقیق اور غرب جمہور کے متحالف ہے۔

ھ فظ ابن تیمیدًا ما م احمد کی مسند میں حدیثوں کے روایت کرنے کے معیار کواپنے ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں : -

امام احمد کا جوطر بیقہ روایت ان کی مسند میں نظر آتا ہے وہ بیہ ہے کہ جب وہ کی حدیث کوموضوع یا موضوع سے قریب پاتے ہیں' کہ جب وہ ہے کہ انہوں نے بہت پھراس کی روایت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سے راویوں کی حدیثیں قلم زوکر دیں' اور نہیں مسند میں ذکرنہیں

و كان احمد على ما تدل عليه طريقته فى المسند اذارأى ان الحديث موضوع او قريب من الموضوع لم يحدث به و لذلك ضرب على احاديث رجال فلم يحدث بها فى المسند. (اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٥٧)

اس نے فاہر ہوتا ہے کہ مند میں جوحدیثیں امام احمد نے قلم زدکی ہیں وہ صرف وہی ہیں جوموضو گیا اس کے قریب تھیں۔ مامضعیف حدیثیں اپنی مند سے خارج نہیں کیس۔ پھر ہرضعیف حدیث کی روایت کوحرام قرار دے دینا کیسے میچے ہوسکتا ہے۔ کی مصنفین ' درائل' کے ساتھ امام احمد کو بھی اسی فہرست میں داخل کرنے کی جرائت کی جاستی ہے؟

ا لین دلائل نبوت مراد مجرزات ۱۳ استح -

ترخمان السُنة حدد چهارم

محد ثین کی اصطلاح بیس ضعیف حدیث کی تعریف به محدثین کزدیک برحدیث جسیم شیخ وحسن کرانط میں محدثین کی اصطلاح بیس ضعیف حدیث کی تعریف به محدثین کا طلاق اس وقت تک برگزنہیں کیا جاسکت بہا کہ اس میں راوی کا کذب تا بہت نہ بوجائے - لہذا یہاں زورقلم میں آ کر برضعیف حدیث پر''موضوع'' کا اطدق کر دینا محدثین کی اسطلح سے اسمی ہاور برضعیف حدیث پر''موضوع'' کا اطدق کر دینا محدثین کی اسطلح سے اسمی ہاور برضعیف حدیث کی روایت کولغو جموث اور جعلی دفتر کہدکر حرام قرار دے دینا بھی فن کے معمول تو عدے انتہائی ناواقنی ہے۔

صدیث ضعیف کی دو قسمیں مقبول اور مردود ﷺ محدثین نے ضعیف حدیث کی بھی دو قسمیں کی ہیں اور اس کے حالت بھی مختلف لکھے ہیں۔ بھی اور اس کے حالت بھی مختلف لکھے ہیں۔ بھی مختلف لکھے ہیں۔ بھی اور اس کے ضعیف حدیث کے ساتھ کچھ قرائن اور شواہدا ہے جمع ہوجاتے ہیں' جواہل فن کے نزدیک اس کو قابل اعتبار بنادیتے ہیں اور بھی ایسے قرائن جمع نہیں ہوئے۔ پہلی صورت میں وہ ضعیف ہونے کے باوجود'' حدیث مقبول' کو قابل اعتبار بنادیتے ہیں اور وہ بھی قابل عمل مجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن تیمید'' میت کے کو فن کے بعد تلقین کرنے کے متعلق کو قسم میں واضل ہوج تی ہے اور وہ بھی قابل عمل مجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن تیمید'' میت کے کو فن کے بعد تلقین کرنے کے متعلق کو تیں۔۔

و روى في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه بظر لكن عمل به رجال من اهل الشام الاولين مع روايتهم له فلذالك استحبه اكثر اصحابنا وغيرهم. (اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٢٦)

فن کے بعد تلقین میت کے بارے میں جو حدیث مروی ہے۔اس میں کلام کیا گیا ہے گر چونکہ شام کے اہل علم،س کی روایت کے ساتھ اس پرعمل بھی کرتے تھے اس لیے اکثر صنبلی علاء نے اس کو مستخب سمجھا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ فضائل تو در کنار بعض مرتبہ ضیف حدیث احکام و مسائل کے باب میں بھی قابل عمل سمجھی جاتی ہے۔
بشرطیکہ و ہاں قرائن ' بیسے موجود ہوں اور جہاں بیقر ائن جمع نہیں ہوتے اس کوا صطلاح میں ' مردود' کہتے ہیں۔ محد ثین کے نزدیک
اس کا مطلب سے ہرگز نہیں ہوتا کہ اس پر لغو' جھوٹ جیسے فتنج الفاظ کا اطلاق کرنا درست ہے 'بلکہ بیہ مطلب ہوتا ہے کہ جب تک اس کا حال واضح نہ ہوج سے اس کا مرد خیرہ الفکروغیرہ )۔

صحیح وضعیف کے معنی میں محد ثین کی اصطلاح اور اردو کے استعال میں فرق کرنالا زم ہے ﷺ یہ س میح وضعیف کے اطلاق کرنے یا نکار کرنے میں اردو کے استعال کا فرق کھی ظار کھنا بھی بہت اہم ہے۔ اردو کے استعاب میں ہراس ہات کو جواہال فہم وعقل کے نزدیک قابل اعتبار ہو کسی اعتراض کے بغیر میچے کہد دیا جاتا ہے۔ خواہ محد ثین کی اصطلاح کے مطابق کسی جگے ہے بلکے معیار پر بھی اس کو حق نہ ہو جا سے اس کے مقابلے میں میچے نہ ہونے کا مطلب اردو میں بیہوتا ہے کہ وہ بات تا قابل اعتبار ہے کی معیار پر بھی اس کو حق نہ ہو جا سے اس کے مقابلے میں محد ثین کی اصطلاح میں صحت کے لیے خاص خاص شرائط ہیں اور پھر اس کے اعدر بھی مختلف مراتب ہیں۔ اس کے بعد پھر حسن کا محد ثین کی اصطلاح میں صحت کے لیے خاص خاص شرائط ہیں اور پھر اس کے اعدر بھی مختلف مراتب ہیں۔ اس کے بعد پھر حسن کا

ا عافظ ابن تیمیہ کے اس اقر ارسے میں ثابت ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے بھی استجاب ٹابت ہوسکتا ہے جو بلاشبہ تھم شری ہے۔ اس کوموصوف نے ابھی گذشتہ صفحات میں خارف ابراع فر مایا ہے ہم میرحاشیہ میں تنبیہ کر بچے ہیں کہ شنخ این ہمام نے ثبوت استخباب کوشلیم کیا ہے۔

ضعیف یا موضوع ہونے ہے حدیث کا مطلقاً موضوع یاضیف ہونا ٹابت نہیں ہوتا ﷺ انسمی مبدث اور فنی
اصطلاحات کو ایک اردو سنیف ہیں اور کہاں کک طول دیا بائے - اسول حدیث میں اس کی بھی تصریح ہے کہ کی حدیث پر کی
صدیث کے ضعف کا تھم رگا دیت ہے اس حدیث کا مطلقاً ضعیف ہونا ٹابت نہیں ہوتا 'بلکہ بعض اوقات وہ تھم صرف اس اسنا دے کا ظ
ہے ہوتا ہے جو اس وقت اس محدث کے سائنے ہوتی ہے - بندا ہو سکتا ہے کہ ایک بی حدیث لوایک اسنا دے کا ظ ہے ' ضعیف'
کہد دیا جائے اور دوسری اسنا دے کے لحاظ ہے وہ ' تو گی' ہو ہی وجہ ہے کہ امام تر ندی نے بحن حدیثوں پرضعف کا تھم لگا یہ ہے ۔
صال نکہ خارج میں وہ سی اسنا و سے ثابت ہیں ۔ یہاں ایک ناواقف شخص تو جرت میں پر جاتا ہے گراہل فن سجھ لیتا ہے کہ امام موصوف کا بیکھ صدف اس خص اسنا و پر ہے ۔

مکتیے پی اور یہی وجہ ہے کہ بعض حدیثوں پر بڑے ہے محد ثین نے موضوع ہونے کا علم لگا دیا ہے کیکن جن حفہ ظاکواس ک انہی سندل گئی ہے انہوں نے اس تھم کونتلیم نہیں کیا' بلکہ 'رف ای سند تک محدود سمجھا جواس وفت موضوع کہنے والوں کے سامنے تھی - اس کے شواہدائی کتاب میں آئندہ آپ کے ملاحہ سے گزریں گئے۔

امام حمد رحمة المدتع الى عليه نے اس حديث كے متعلق جوہا شورا كے دن اپنے عيال پروسعت كرنے كے متعلق وار د ہولى عب لائے اللہ حمد رحمة المدتع كالفظ فرماد يا ہے گران كے اس قول ہے بيدلاز م نبيل آتا كدو وباطل ہو كيونكہ بھى ايبا ہوتا ہے كه يك حديث كو حتى اللہ على ا

## ت طرح حافظ ذركشي نكت ابن صلاح مين فرمات بين كه:

ہ مرے "لا یصبے" اور "موصوع" کہنے میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ "موصوع" کینے کا مطلب ہے کہ یہ ب روی کا جھوٹ اور وضع ٹابت ہو گیا اور "لا یسصبے" کے لفظ میں صرف اپنے علم میں صحت کی نفی کا تکلم ہے 'یعنی فوں س صدیث ہمارے علم میں ٹابت نہیں ہوئی ۔ اس کا میں مطلب ہر گرنہیں ہے کہ "اس کا نہ ہونا" میہ ہمارے علم میں ٹابت ہے۔ ہی بات ان تمام صدیثوں کے متعلق کبی جاسکتی ہے جن کے بارے میں ابن جوزی نے "لا یصبے" کا تھم رنگا دیا ہے۔ سی طرح می فاقد تصل فی نے شب نصف شعبان کی حدیث کے متعلق حافظ ابن رجب سے بینل کیا ہے کہ اس میں حبان اس کو تھے گئے ہے۔

### حافظ زرة في كيتم بين كه:

ابن جہان کے اس تول سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن وجہ کا اس شب کی نضیلت کے متعلق مطلقاً بیتکم لگا وینا کہ ''لہم یہ صحت فیلها دسیء'' یعنی اس کے متعلق کوئی حدیث بھی صحت کوئیں پینچی ' درست نہیں تھا - ہاں ابن وجید کا بیتکم اس وقت قابل شہیم ہوسکتا ہے جب کہ ''لہم یہ صحت سے مراو''' صحت اصطلاحی'' کی نفی لی جائے ۔ کیونکہ بلا شبہ می وُڈ کی جوحد بیث اس شب کی فضیلت میں روایت ہوئی ہے وہ صحت کے درجہ کوئیں پینچی 'لیکن وہ'' حسن' ضرور ہے۔ اس شب کی فضیلت میں روایت ہوئی ہے وہ صحت کے درجہ کوئیس پینچی 'لیکن وہ'' حسن' ضرور ہے۔

### حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ:

محدثین جب سی حدیث کے متعلق بیتھ لگاتے ہیں کہ وہ'' ضعیف ہے' ' تو ان کی مراد بیہ ہوتی ہے کہ س پر صدق کا تھم لگا یہ ہو گا یہ ہو سکتا ۔ اس کی مراد بیہ ہر گزنہیں ہوتی کہ صرف آئی بات ہے اس کے راوی پر کذب کا تھم لگا دیا جائے یہ جو مضمون اس نے نقل کیا ہے' اس کی نفی کر دی جائے ۔ اگر چداس کی نفی کے لیے ہمار سے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ ہذا اس قاعد ہ کو اچھی طرح سمجھ لینا فتم کے مقد مات پر ہم سکوت کریں گئے نشان کے ثبوت کا تھم لگا کیں گے اور نہ نفی کا ۔ اس قاعد ہ کو اچھی طرح سمجھ لینا جو ہے' کیونکہ بہت سے لوگ کسی بات کی مدل نفی کرنے میں اور بے دلیل بات پر ثبوت کا تھم نہ لگائے میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے اور ہر ایس بات کی مدل نفی کرنے ہیں اور بے دلیل بات پر ثبوت کا تھم نہ لگائے میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے اور ہر ایس بات کی نفی کرڈ التے ہیں' جس کا ثبوت ان کے علم میں ٹبیں ہوتا اور ''لا تسقف ما لیس لک بد

اگر ندکور ہ برا امور کو چین نظر رکھا جاتا تو کتب دلائل کی حدیثوں کے متعلق لغو مجموٹ کے بفاظ جس کشر سے استعمال

تنبیه 💥 ما فظ ابن حجرٌ نے شرح نخبۃ الفكر میں لکھا ہے كہ ہمارائسي حدیث پر موضوع کا تھم لگانا بھی قطعی نہیں ہوتا' بلکہ صرف ایپے علم پر بنی ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ مراجعت کی جائے۔ اس کے بعد آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ فن حدیث ہزیجہ عف لنہیں - ہٰذایہاں احتیاط میں ضعیف حدیثوں کومطلقا لغواور جھوٹ کا دفتر قرار دیے دیناصر ف نظر کا قصور ہے۔ جس طرت صحت كا تقم لكا نا علم وتقوى كامخترج ب-اس طرح كذب اور باطل كا تقلم لكا نا بھى علم وتقوى كامختاج ب- يبى وجه ب كها ما محر كر سے جب کوئی ضعیف صدیث آتی اوراس کے معارض کوئی دوسری حدیث نہ ہوتی تو اگر چہوہ ان کا مختار نہ ہوتی گرتم از کم ایک مرتنہ وہ اس رِ بھی عمل کر لیتے - مباداوہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہواور ہمار نے قصورعلم کی وجہ ہے سے مح طریقنہ پر ہم کو نہ پہنچا ہو-ا مام احمداور دیگرائمہ کی نظروں میں حدیث ضعیف کی اہمیت کی وجہ 🚸 ہمارے ندئورہ بالا بیان ہے بینطانہی دور ہو ج نی جا ہے کہ حدیث ضعیف کی ائمہ ومحدثین کے نز دیک اہمیت کیوں ہے؟ و وخوب جائے ہیں کہ ضعیف ہونے کا تقم جس معیار پر لگا دیا جا تا ہے' اس سے کسی خبر کانفس الا مریس باطل اور ہے اصل ہونا ٹابت نہیں ہوتا' بلکہ ان کا ثبوت مجھی دنیا کی معتبر خبروں سے زیادہ مضبوط طریق پرموجود ہوتا ہے۔ گرچونکہ محدثین کے اس بخت معیار بروہ پورانہیں اتر تاجوانہوں نے خاص آ تخضرت سبی اللہ عیہ وسم کی حدیثوں کے لیے مقرر کیا ہے' اس لیے وہ اس معیار کے مطابق اس کوا صطلاحاً ' دھیجے' ' نہیں کہہ سکتے اور بعض مرتبہ!س کے ضعیف ہونے کے اقر ارکے ساتھ ساتھ وہ پہتھر تکے بھی کرجاتے ہیں کہ اس کو ضابطہ ہیں گوئی نہ کہا جا سکے گر دوسر ہے قر ئن ک لحاظ ہے وہ قابل شہم ہے' س لیے ضعیف حدیثوں کی وجہ ہے کتب دلائل کی حیثیت آج کل کے مولود شریف کی موضوع الاول کے برابر سمجھ لینا اصطراحات ہے نا دا تفیت کے سواان کی ملمی ناقد ری بھی ہےاوراس قیمتی و خیرہ کا تلف کر دینہ ہے' جو ہما رے دین ہے متعلق ہے' کیا پینہیں ہوسکتا کہ وہ تھم شرعی اپنی جگہ ٹابت شدہ ہوا در جو''ضعف'' ہم کواس میں نظر آر یا ہے وہ ہماری روایت اور درایت کےمطابق ہو۔ کتب دلائل کوم وجہ میلا دشریف کے دور کی تالیفات بچھنا ایک علمی اور تاریخی فرو گذاشت ہے ﷺ جہاں تک بهر کومعلوم ہے مولود شریف کی مجالس کے سب سے پہلے با ضابطہ ہجانے والے ملک مظفر ابوسعید ہیں جن کی وفات ۱۳۰ ہے شن ہوئی ہے (ویجھوشر کے المواہب نے اص ۱۳۹) - اس لحاظ سے ان مجالس کا روائی بظاہر پھٹی صدی کے آخر سے شروع ہو ہو گا – اس کے بعد پھر المنسان علی دین ملو کھم کے ضابط نے موافق شدہ شدہ ان کا عام روائی پڑگیا ہوگا – پونکہ تب و اگل کی اینداء میں ہوئی ہیں' اس لیے ان کا زمانہ بظاہر مولود شریف کے رو، نی مارسے پہنے کا زمانہ ہے' البذا ان انکہ حدیث کے متعلق حسب ذیل کلمات لکھ دینا ان کے حق میں ناحق کی ہدگائی تو ہے ہی' ایک ایک تاریخی فروگذاشت بھی ہے۔ (کتب دلاکل)

'' یہی کتا بیل ہیں جنہوں نے معجز ات کی جھوٹی اور غیرمتندر وانتوں کا ایک انبار لگا دیا ہے اور ان ہی ہے میلا دوفضائل کی تمام کتابوں کا سرماریہ مہیا کیا گیا ہے۔''

'' ان روایتوں کی مدوین میں ضروری احتیاطیں مرنظر نہیں رکھیں یا یوں کہو کہ عشق نبوی نے فضائل ومنا قب کی کثریت کے شوق میں ہرتشم کی روایتوں کے قبول کرنے بران کوآ مادہ کرویا۔''

'' ن روایتوں کا بڑا حصہ انہیں کتابوں کے ذرایعہ سے پھیلا ہے' نوان مجالس کی غرض سے وقت فوقتا لکھی گئیں''۔
'' بیہی اور ابولا پیم نے ولائل میں اور سیوطی نے خصائص میں ملا یہ دوسر سے انہیا ، کے معجز ات کے مقابل میں نہیں کے مثل آپ سے مجرز ات و حونڈ ھو تھونڈ ھو کر نکا لے ۔ . . . . فلا ہر ہے کہ اس مما ثلت اور مقابلے کے سے تر سر صحیح رو بیتیں وستیاب نہیں ہوسکتیں۔ اس لیے لوگوں نے انہیں ضعیف اور موضوع روایتوں کے دامن میں بناہ لی کہیں شاعر انہیل کی بلند پر دازی اور نکلتہ قربی سے کا م لیا۔''

'' بیالک عمولی واقعہ ہے' تگر کتب دلائل کے صنفین نے اس کو بھی معجز ہ قرار دیے دیا ہے''۔

''معجزات کی تعداد بڑھانے کے شوق میں کتب دلائل کے مصنفین نے بیٹھی کیا ہے کدایک ہی واقعہ کی رویت میں ذرا سابھی اختلاف نظر آیا تواس کو چندوا قعات قرار دے ویا ہے۔''

یا مثلاً حافظ این عسا کر جیسے مخص گوضعیف روا بیوں کا سر پرست یا مثلاً حافظ ائن ججرٌ جس کومحد ثین نے 'حافظ الدنیو'' کا غنب دیا ہے'ان کے متعلق بیلکھنا'

'' ابن حجرٌ جيسے كمز ور رووا يتوں كا سہار ااور پشت پنا ہ-''

روایات پر تنقید ملیحد و چیز ہے اور محدثین کیار کی ثال میں بیآ زادانہ کلمات بالکل دو سری بات ہے اس ہ نئی میں ثین ہے بداعتہ دی کے موااور کیا ہے۔ اِنّا للّٰہ وُ اِنّا النِّهِ رَاجِعُوْنَ.

متدرک حاکم کالیج مقام محدثین کی نفرول میں ﷺ بعض شدت پیندمحدثین کی متدرک پر شت اتا پنین و ۱۰ ہے۔ ندھ خیال پھیل گیا ہے کہ عام محدثین کے ہاں بھی منتدرک کا گویا کوئی وزن بی نبیل متی کہ تن روایت کا منتدرک میں روز اس سی اس کے ضعف کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حالا نکہ یہاں حاکم کاعلمی پابیا اور متدرک کی تعریف کا لحاظ رکھنہ بھی ا، زم قعا۔ انتے بڑے فخص کی اتنی بڑی صخیم تصنیف کوصرف ضعیف اور موضوعات کا ذخیر ہ تھے لیٹا یہ بڑی حقیقت ٹاشناس ہے۔ حافظ ذہبی ،جنبوں نے خو وتلخیص انمیتد رک کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف فر مائی ہے' اس غلط نہی کو دور فر مادیا ہے وہ تحریر فر ، تے ہیں ''

متدرک حاکم میں ایک بڑا حصہ وہ ہے 'جو' دصیحین کی شرط' 'پ
ہے اور ایک بڑی تعداد الی ہے جو ان دونوں میں صرف
'' ایک کی شرط' 'پ ہے۔ ان دونوں کے مجموعہ کی مقدار تقریبا
نصف کتاب کے ہوگی اس کے علاوہ چوتھائی کتاب دوسری
''صحیح حدیثوں پ' 'مشمل ہے جن میں پچھ کلام کی گنجائش ہو سکتی
ہے۔ اب رہی بقیہ چوتھائی تو بے شک ان میں مشکراور وا بیا ت
حدیثیں ہیں جو سیح نہیں اور ان ہی میں پچھ موضوعات بھی شامل
ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ القد تعالی نایہ نے ان کی تعداد تدریب

ففيه جملة و افرة على شرطيهما و جملة كثيرة على شرط احدهما و لعل مجموع ذالك نحو نصف الكتاب و فيه نحو الربع ماصح سنده و فيه بعض الشيء و ما بقى و هو نحو الربع فهو مناكير و اهيات لا مصح و في بعض ذالك الموضوعات (توحيه النظر ص ١٣٨ و تدريب الراوى ص ١٣٠) و قد ذكر السيوطي في التدريب ال

۳۱) و قد ذكر السيوطي في التدريب ان الذهبي جمع جز أفيه الاحاديث التي فيه و

هي موضوعة فذكر نحو مائة حديث. (")

اورأن ہے بن حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنے الفاظ میں اس کا از الدفر مادیا ہے:-

وكك احداديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند اهل العلم بالحديث موضوعة وههنا مايكون موقوفًا يرفعه ولهذ اكان اهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم و ان كان عالم ما يصححن فهر صحيح اكر هو في المصححين بمنزلة الثقة الدى يكتر غلطه و ان كان الصواب اغلب عليه الح

(التوسل والوسيلة ص ٨١-١٨)

ان وو حافظوں کے بیان سے بیبخو لی واضح بیو گیا ہے کہ مشدرک کی صحت ڈاگر چیہ بخاری ومسلم کی طرح علی الاطلاق مسلم نہ بوالیکن اتن ہے بنیاد بھی نہیں جنتا کہ عام لوگوں میں اس کی شہرت اڑتی ہے الکہ حاکم کی سے اکثر منفا مات پرسیح اور معتبر ہے اور جہاں سیجے نہیں ہے ان میں بھی سب حدیثیں موضوع نہیں ہیں الکہ بھٹ جگہ جاتم نے صرف بیات الل کیا ہے کہ موقوف حدیث ومرفوع کر و یا ہے اور بے شک بعض حدیثیں موضوع بھی ہیں' گران کی تعدا دبہت قلیل ہے۔ ہمار بے نز دیک اصل ہات رہے کہ اگر ہ کم اپن تا يف كمتعلق "استدراك على الصحيحين "كادعوى نكرتة واعتراضات كي جوبوچهاران پراب موئى بي بيشايدند ہو تی -اب ایک طرف تو ان کا دعویٰ است در اک علی المصحب حین کا ہے جن کی صحت ضرب المثل ہو چکی ہے- دوسری طرف تهام حديثو برميل و ه معيار قائمُ نبيل ريا- اس ليے فطرةُ ان كى تقيح پر نظريں يخت ہوگئي ہيں- ورنه اگر حاكم' متدرك كا نام صرف ''اسیجے'' رکھتے اور ان حدیثوں کے سیحین کے معیار پر ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو جس شدت سے ان پر اب تقید کی گئی ہے بیدنہ کی ج تی - اس ہے آپ دیکھیں گے کدؤ ہی تعقبات میں کہیں تو صرف پہلکھ دیتے ہیں کہ لیسس عملی شرطھ ما یعنی بیرحدیث صحیحین كُ تُرط پرنيس ہے- اور كہيں ليس على شوط مسلم يا على شوط الصحيح كہتے ہيں جس كا مطلب بيہ كمان كے پيش نظر ہر جگہ حدیث پر فی نفسہ تھم لگا تانہیں' بلکہ بیہ تنبیہ کرنی بھی ہوتی ہے کہ فلاں حدیث بخاری یامسلم کی شرط پر یا دونوں کی شرطوں پر نہیں ہے۔ اس لیے اس کومتندرک میں درج کرنا سیجے نہیں لہٰذا ان کے معارضہ سے ہر جگہ یہی احد ئر لینا کہ وہ اس حدیث کے خلاف ہیں بہت تھی نظر ہے۔لہذا جومعجزات متدرک میں مذکور ہیں'ان کے متعلق شروع سے یہی بد گمانی کرلینی کہ و وضر ورضعیف ہوں گے' اور تلاش کر کر کے ان میں اسباب ضعف نکالنا بیصرف مزاجی خشکی کا نتیجہ ہے۔ یہاں اگر ایک طرف عاتم کے متعلق تھیج ا حادیث میں تسابل کی شہرت ہے تو دوسری طرف شدت پسندی میں ابن جوزی کی شہرت بھی اس ہے کم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض بی ری کی حدیثوں پر بھی انہوں نے'' وضع'' کا تھم لگا دیا ہے۔ اس لیے یہاں بھی محدثین کوان حدیثوں کوئلیحدہ ذکر کرنا پڑا ہے' جو د رحقیقت صرف ابن جوزیؓ کے مزاجی تشد و کی بنا پرموضوعات کی فہرست میں درج کر دی گئی ہیں۔ پھر اسی پر بس نہ کرنا' بلکہ یہا ب وضاعین و کذابین کی اس تمام تاریخ کوبھی لکھ ڈ الناجس ہے ان مقدی محدثین کے دامن کے بھی ملوث ہوج نے کا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے کتنی بڑی کوتا ہی ہے اور تصنیفی لحاظ ہے بھی ہے کی بحث ہے۔ میں ہرگزیہ بیں کہتا کہ کتب دلائل میں ضعیف حدیثیں نہیں آئیں ور نەضعىف حديثۇل كى على الاطلاق تائىد كرناچا ہتا ہول' بلكەمىرا مقصدصرف يە تنبيه كرنا ہے كەملى نى ظ ہے كتب دلائل كاصحيح مقام پہچا نے اوراس کے اداکر نے میں جوطر نے نگارش اختیار کیا جائے وہ ایسانہ ہونا جا ہے جوخلاف واقع بھی ہواور خطرناک بھی ہو-کسی غیر ٹابت شدہ واقعہ کی بیٹنی طور پر تقعد لیں نہ کرنے کے اعتذار میں اور جزم کے ساتھ اس کا انکار کر دینے کے دل کل جمع کرنے میں بہت بڑا فرق ہے-اگرعشق نبوگ ہے کوئی بد ذوق صحف یہاں معجزات کے لیے بھی احکام وعقا ئد کی حدیثوں کی طرح صحت کے شرا کط لگا نا چ ہتا ہے تو نگاہئے' تگر جمہور کے خلاف بیہاں ا نکارِ معجز ات کوا بیک' 'فن' 'بناڈ التااور اس کے ابواب وفسول کو اس طرح مدون اورمبر بمن کرتے چلے جانا کہ تہ صرف ان مجمز ات سے بلکہ تمام کتب دلائل سے اور نہ صرف کتب دلائل ہے بلکہ ان ئے مسم مؤلفین ہے بھی بداعتقادی پیدا ہوجائے 'یہ بہت مہلک غلطی ہے۔ یہاں ایک سیدھی اور تچی ہی بات بھی لکھی جاسکتی تھی کہ مولود خوانو ن اور عام واعظوں نے صراف عوام کی دلچین کی خاطر کتب دلائل میں ہے جیمانٹ حیمانٹ کرصرف و ہی رویات پھیل نی شروع کر دیں جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور ان محدثین کے نز دیک بھی غیرمعتبر تھیں بس اتن بات ہے ایک سیج حقیقت بھی ادا ہو جاتی اور کتب دلائل اور ان کے صعفین سے کوئی برظنی بھی پیدا نہ ہوتی - اس کے برعس ضعیف اور موضوع روایتوں کے ساتھ معجزات کی معتمد روایات کو لپیٹ لیما' بلکہ ان کے مصنفین پر بھی سخت سے سخت نکتہ چینی کر جانا بلکہ اگر کوئی محدث ان پر نکتہ چینی کی جواب و ہی کرتا نظر آ ئے تو اس کو بھی قبول نہ کرنا اور مید کھے دینا کہ: ~

'' لیکن ثقات محدثین کی بارگاہ میں بیرکوئی معمولی گناہ نہیں ان کی خاموشی ( یعنی حدیثوں کے متعلق صحت وضعف کا تھکم بیان نہ کرنا خداانہیں معاف کر ہے ) آج ہزاروں لا کھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیا دبن گئی ہے''۔

بہت زیر دست مو خذہ ہے بلکہ ہم جیے علم وہم رکھنے والوں کے لیے چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔"ان لحوم العلماء مسمومة"

یہاں ایک عجب بات سے ہے کہ عجزات میں ہے جوسب سے زیادہ بعیدازعقل مجزات نظر آتے ہیں وہ قرآنی مجزات
ہیں۔ اس کے بعدوہ ہیں جو سیحیین میں فرکور ہیں اور اس کے بعد ان مجزات کا نمبر ہے جوادر کتب میں فرکور ہیں۔ اس کیے کتب
دلائل پر بے وجہ ہاتھ صف کرنے کا کوئی خاص نتیج بھی نہیں نکاتا۔ اگر قرآنی اور سیحین کے وہ بالاتر ازعقل مجزات قابل تسیم ہوں تو
پھر''اس ہم اندر عاشقی ہالائے غم ہائے دگر'' سیحھ لیجے۔ گر افسوس اور صدافسوس' یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن اصحاب کو علم نبوت سے
من سبت نہیں تھی' انہوں نے قرآنی مجزات کو بھی نہیں بخشا اور ان کو بھی ایسا بنا ڈالا ہے کہ اگر کوئی پیاسا کلام اللہ میں اس کے مشکلم کی
صفات کا جبوہ دیکھنا جے ہے تو وہ اس میں بھی نے دیکھ سے سیداستان بہت در دناک ہے اور تفصیل جا ہتی ہے اس لیے اس واست ناخم
کا لیسیٹ و بینا ہی بہتر ہے۔ والملہ المستعان۔

اب آیئے آخر میں ہم آپ کے سامنے کتب دلائل کے متعلق بعض ان علاء کی رائے بھی نقل کرتے ہیں جو نقلہ و تبعیرہ میں ضرب المثل ہیں - حافظ ذہبی امام بیہقی کی دلائل اللہو ہ کے متعلق قرماتے ہیں :

ویکھواس کتاب ہے ذراغفلت نہ کرنا' کیونکہ وہ از اول تا آخر

(١) عليك به فانه كله هدى و نورٌ.

(شرح المواهب ج ۱ ص ٦٢) ما ايت العام ايت اورنور الوري لور يه-

(٢) ما فظ سكن اس كے متعلق شم كھا كرفر ماتے ہيں كدوہ بے نظير كتاب ہے-

(٣) حافظ ابن تيمية جواني ناقد انه نظر مين مشهور بين كتب ولاكل مَنْ علق فرمات بين: -

یده و کتابیں بین جن میں مجزات اور آپ کی نبوت کی صدافت کی وہ حدیثیں بھی اتنی کثرت کے ساتھ موجود میں کداگزان کومتوائر کہددوتو بھی بے جانبیں 'مثلاً ججۃ الوداع اور عمرہ حدید بیبید کی حدیثیں –

لايات نبوته و براهين رسالته اضعاف اضعاف الاحاديث الماثورة فيما هو متواتر عنه مثل

و هذه الكتب فيها من الاحاديث المتضمنة

حجة الوداع و عمرة الحليبية الخ ..... (الحواب الصحيح ج ٤ ص ٢٤٢)

عافظ ابن تیمیہ نے ان کتب کی روایات کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کے ' تو اتر' کے ثبوت میں پیش کیا ہے'
اور ان کا یہ بیان بھی اس تصنیف میں ہے' جو انہوں نے ایک بڑے پادری کی تر دید میں لکھی ہے اور ان تما م مجزات کا ذکر کیا ہے'
جن کو ہمارے دور کے ناقد مین مجروح کر کے چل دیئے ہیں' کیونکہ حافظ موصوف پوری بصیرت کے ساتھ میہ جانے ہیں کہ دوسرے
ندا ہب عجائبات کا جو انبارا پے پیشواؤں کی طرف منسوب کرتے اور ان پریقین رکھتے ہیں وہ ہمارے رسول اکر مصلی اللہ علیہ دسلم

کے معجز ت کے مقامید میں ثبوت کا کوئی پاپینیں رکھتے اور نہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے ان کے ہر ابر ٹابت ہو سکتے ہیں۔حضر ت ثاہ ولی امتذ جنہوں نے کتب محدثین کے طبقات لکھے ہیں' انہوں نے بھی کتب دلائل کے ذکر کر دہ معجز ت کو امتبار کے ہاتھ پی کتاب ججة الندالبالغدییں ورج فرمایا ہے۔

حافظ ابن كثيرًا مي تتم كي ايك روايت لكه كرفر ماتے بيں:

'' ک واقعہ کی اسنادین اگر چدا ہے راوی موجود ہیں' جن میں کلام کیا گیا ہے باایں ہمہ یہاں ایسے قر ائن بھی موجود ہیں جن کی وجہ ہے اس پرصد ق وصفا کا نور چیکتا ہوانظر آتا ہے۔'' (البدارین ۲۳ س۳۱۹)

ال بیان سے حافظ موصوف کے علم اوران کی دیانت کے ساتھ ان کی فہم وفراست اور محد ثانہ تجر بے کا بھی اند ز ہ ہوتا ہے۔

اک سے علاوہ بخاری شریف کی شروح میں اس وقت جوسب سے عمرہ شرح سمجھ گئی ہیں وہ دنیا کے دو ہر سے ہ فطوں کی ہیں'
لیمنی ہ فظ ہدرا مدین عبئی اور حافظ ابن مجرعسقلانی " – رہی شرح حافظ قسطلانی تو وہ ان دونوں شرحوں پر بنی ہے ۔ جو شخص ان شروح کا
مطالعہ کرے گا وہ بید کیھے گا کہ ان حفاظ نے کیسے کیسے آڑے موقعوں پر اور کئی کشرست کے ساتھ کتب ورکل کی روایات سے مدوں
ہے ۔ کسی رویت سے راوی کا نام' کسی سے مقام کا نام اور کسی سے بعض ضروری تفصیلات علم میں آجاتی ہیں۔ ان کے علاوہ
''متابع سے'' اور''شواہد'' کا بڑا ذخیرہ ان بی کتب سے قراہم ہوتا ہے بید تکھ کر ان کتب کے مصنفین کے لیے ہمارے دل سے تو
ہے سہ خنہ دعا میں نگتی ہیں۔ ہمارے زدیک آگر عشق نبوی میں ڈوب کر رطب ویا بس (بقول ناقدین) کا انبار لگانے والے یہ
محدثین وہی ہیں' جنہوں نے طبقات حدیث مقرر فرمائے ہیں اور فن جرح وقعدیل کی بنیا د ڈالی ہے تو بھر انصاف کی نظروں میں ان

حافظا بن جر شرح نخبه میں لکھتے ہیں ·

مجھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ظاہری حالت کے لحاظ سے مقیم ہوتی ہے' گرایک محدث اپنے طویل تجربہ اور حدیثی ذوق کے عاظ سے اس کو درست سجھتا ہے اگر چہ اس کے پاس اس کے لیے کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہوتی ۔ اس کی مثال کی ہی ہوتی ہے جیسی کہ ایک صراف کی کہ ووایک زنگ آلوداور بظاہر کھوٹے روپیکوچٹکی لگا کر پہچان لیت ہے کہ اگر چہ اس کی آواز خراب ہے' مگراس کی چاندی کھری ہے!

اس کا عاصل تما م تو اعد کو بیکا راور معطل گفہر اوینائیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے تجربے کی بناپر تو اعد مرتب کے بیں اگر وہ کی اپنے تجربے کی بناپر تو اعد مرتب کے بیت اگر وہ کی اپنے تجربے کی بناپر تو اعد کی طرح ان کا پیتھم بھی اسلے ہونا چاہ بھی نہیں آ کئے ۔ اس لیے ایک طرف تو اعد کی قائد کی علامت کا بیت میں بھی نہیں آ کئے ۔ اس لیے ایک طرف تو اعد کی عکومت اپنی جگہ چتی رہتی ہے اور دوسری طرف وجد ان و ذوق کا تھم بھی اپنی جگہ تا فذر ہا کرتا ہے۔ بد ذوق بے ملم دونوں سے فائد و نہیں اٹھ سکتا اور صاحب ذوق عالم دونوں سے برابر کا فائد و اٹھا تا رہتا ہے۔ اس طرح بعض مرتبہ ایک عدیث کی اب دبیل مرتبہ ایک عدیث کی اب دبیل کھرک نظر آتی ہے کیکن اس میں کوئی ایسا خفیہ 'روگ' ، ہوتا ہے جوعلم وضوا ابط کے تحت نہیں آتا اس کو بھی محد ثین ہی بہجائے تیں اور

اس کی بناپراس مچھی خاصی حدیث کو' دمعلول' قرار دے دیتے ہیں' حتیٰ کہمحد بثین نے اس کو بھی فن کا ایک اہم جزوقرار دیا ہے اور مختلف محد ثین نے '' کتاب العلل'' کے نام ہے مختلف تصانیف فرمائی ہیں اس لیے میراعقیدہ تو ان محدثین کے متعلق طویل تجربہ کے بعداب و ہی ہے جو کسی شاعر کا اپنے رندوں کے متعلق ہے۔

رند جوظر ف اٹھالیں وہی پیانہ ہے جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی ہے فانہ ہے

(اصغر محونثروی)

جس شخص کے قلب میں ان محدثین کے لیے شکر گذاری کے بڑاروں جذبات موجزن بول اس کے قیم میں ان پر نکتہ چینی کے لیے بھل روشنائی کہاں؟ - بعضر البله لهم و رفع درجاتهم فی اعلی العلیین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین.

# معجزات اورصاحب معجزات کے دَور کا ذوق

یہ رائیک کلی ہوئی بات پر تنبیہ کردینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو بدیمی ہونے کے باد جود پھرنظری بن گئی ہے لین سیکہ طحابیت کا دور بعثت کے بعد ہے بی شروع ہوتا ہے اس لئے آپ کی سوائح حیات کے قبل از بعثت واقعات کا عمم اور ان کے بوا واسطہ دوایت مرنے والے صحابہ کب ل سکتے ہیں۔ پھر جب اس دور کی بنیا د پڑی تو کی زندگی جس صورت سے گزری وہ سب کے علم ہیں ہے اس کے بعد جب جرت کا دور آیا تو کیل و نہار ''غزوات''اور'' سرایا'' کا تا نتا نگار ہا۔ بھلا ان حالات ہیں مجڑات کا غلم بین ہے اس کے بعد جب جرت کا دور آیا تو کیل و نہار ''غزوات''اور'' سرایا'' کا تا نتا نگار ہا۔ بھلا ان حالات ہیں مجڑات کا غلم بین آگی ہے ہے پھر اس تنمی کے واقعات جب شب روز ان کی آئھول کے سامنے رہا کرتے تھے تو صاحب مجڑات کی سلسلہ 'بیان میں آگی ہے ہے پھر اس تنمی کے واقعات جب شب روز ان کی آئھول کے سامنے رہا کر جبھی آئی تھی ہو صاحب مجڑات کی عظمت سے قبوب اسے معمور ہوتے رہنے تھے کہ ان واقعات کا دیکھا ان کے لیے ایک عادت بن گئی تھی۔ آج بھی اگر کوئی صاحب کرا مات ہو ایس کی حیات میں ان کا ڈھول بھی نہیں بیٹیا گیا ہاں اگر ان کا ذکر کبھی آیا بھی تو صاحب کرا مات کے معالی ان تذکروں کے کمالات کے ذکر میں ضمی طور پر آگیا ہے۔ حدیثوں خی ایسا واقعہ خال خال بی نظر پڑتا ہے کہ صحابہ کرا موسی شغل ان تذکروں کے سے بھی بیٹھے ہوں۔ وہ یا تو شخل جہاد میں منہک نظر آتے اگر پھران کوفرصت ملتی تو حدیثوں کے تکرار اور علی شغل یا عبادات میں معمور ف رہا کر رہی تا ہے کہ حال عور کہ بیت نبوت سے کہ آئی قاب نبوت طوع ہواور کب وہ اس کی ذرات میں منہک نظر آتے اگر مصیبت کا پہاڑتھی۔

نشت آن دلبر جانی بجانم بمجو جان درتن اگریکدم جدا افّا د جان از تن برول آید فراتی یا را گراندک است اندک نیست درول دیده اگرینم موست بسیا راست کهن که د کس کاف مستخده فرمیس کان سرک برد درای کار تا گان کان طرک کامیجم از میسا

یہ رمجزات دیکھنے کی نہ کسی کوضرورت تھی نہ فرصت – کفاراس کی رٹ لگایا کرتے اگران کی خاطر کو کی معجز ہ فل ہر ہوجہ تا تو س کوصحا ہے کہ مشاق آ تکھیں بھی دیکھ لیتیں یا بھی کسی موقعہ پر کسی وقتی ضرورت سے بیصورت پیدا ہوجاتی تو آپ کے رخ انور کے شیدائی معجز و سے پہلے بھاگ کرخود صاحب معجز و کے اردگر داس کے دیدار کی خاطر جمع ہو جاتے - جب کس کے کمال کا علم یقین پہلے سے حاصل ہو چکا ہوتو اب اس کے ظہور کمال پر حیرت کیا؟ -

یک مرتبہ''شق اغمر'' جیساعظیم الثان معجزہ کفار قریش کی فر ماکش پر منی میں فلا ہر ہوالیکن و ہاں تو ایسی جماعت بھی کھڑی ہوئی تھی' جو اس کما رکواس با کمال کا صرف ایک ذرا ساپر تو مجھتی تھی - ان کواس پر تحیر کیا ہوتا ہاں اس عظیم الثان و قعہ کود کیھنے و لے حسب الا تفاق چونکہ چند جاں نثار بھی موجود تھے اس لئے انھوں نے اپنی نظروں میں سب سے محبوب ہستی ہے ذکر میں اس کیسہ واقعہ کا بھی ذکر کردی لیکن اس کے بعد جگہ جگہ نہ اس کا تذکرہ کرتے پھر نا ٹابت ہوتا ہے نہ اس کو کوئی غیر معمولی و قعہ بنا کر اس کے لئے مخلیس قائم کرنا نظر آتا ہے' ورنے تو اس کے راوی آپ کو سینکٹر وں صحابہ ملتے ۔ بچ تو بیہ ہے کہ جب کسی کی نظروں میں کسی کی نظر میں میں گی فیس شخصیت ہی سائی ہوتو اس کو ورنے تھا ان کی فرصت کہاں؟

اسی طرح سیح بخ ری بیں ہے کہ دوصحالی آپ کی مجلس سے اعتصادروا پسی کے دفت شب تاریک میں ایک کی اٹھی مشعل کی طرح خود بخو دروشن ہوگئی کچر جب دونوں کے گھروں کا راستہ جدا جدا بھٹنے لگا تو ہرایک کی لاتھی الگ الگ روشن ہوگئی کی لیس اس بیل عجیب وغریب واقعہ کونہ خود انھوں نے نہ دوسروں نے کسی رنگ آمیزی سے بیان کیا اور نہ کسی نے اس کوزیا دہ تعجب سے سنا ہس ایک بات تھی جوآئی ہوگئی۔

# تا تخضرت صلی الله علیه وسلم کے مجزات کی جامعیت

19

## اس میں حسن بصری اورامام شافعی کا ذوق موازنه

جیسے بھی تیں کیا ن پر بھی آ ب یہی حرف گیری فر ما کمیں گے؟ - حافظ ابن کثیرٌ تحریر فر ماتے ہیں : -

قال الحافط البيهةى بسنده الى الشافعى رحمة الله عليه ما اعطى الله نبيا ما اعطى محمد اصلى الله عليه وسلم فقلت له اعطى اعطى عيسى احباء الموتى فقال اعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الجذع الذى محمدا صلى الله عليه وسلم الجذع الذى كان يحطب الى جنبه حتى هيىء المنبر فحن الجذع حتى سمع صوته فهذا اكثر من ذلك.

(البدايه و النهايه ج ٦ ص ١٣٣)

و هـذا استاد صحيح الى الشافعي رحمه الله و هو مما كنت اسمع شيخنا الحافظ اباالسحجاج المزى رحمه الله يذكره عن الشبافعي رحمه الله اكرم مثواه و انما قال فهذا اكبر من ذلك لان الجذع ليس محلا للحياة و مع هذا حصل لدشعور و وجمد لمما تحول عنه الى المنبر فان وحن حنيس العشار حتى ننزل اليدرسول الله صملي البلبه عبليه وسلم فاحتضنه واسكنه حتى سكن قسال الحسن بصرى: فهذا المجذع حن اليه فانهم احق ان يحنوا اليه و اما عود الحياة الى جسد كانت فيه باذن الله فعظيم و هذا اعجب و اعظم من ايجاد حياة و شعور في محل ليس مالوفًا لذلك لم تكن فيه قبل بالكلية فسيحان الله رب العدمين. (المدايه و المهايه ج ٦ ص ٢٧٦)

يبهق كتيم بين كدامام شافعي في فرمايا ب جوم عجزات أتخضرت صلى الله علیہ وسلم کوعطا کیے گئے وہ کسی نبی کوعطانہیں کیے گئے۔اس پر راوی کہتا ہے کہ میں نے کہاعیسی علیہ السلام تو مردوں کوزندہ کردیتے تھے۔اس پر امام شافعیؓ نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کواس کے مقابلہ میں یہ مجزہ عطاہوا کہ منبر بننے سے پہلے جس ستون سے لگ کرآپ خطبہ دیا كرتے تھے جب آپ نے اس كے بجائے منبر يرخطبه دينا شروع كي تو وہ ستون نالہ و فغال کرنے لگا يہاں اس كرونے كى آ واز صحابہ نے مجھی سی اور میمردہ زئرہ کرنے سے بڑھ کرتھا ( کیونکہ حیات جسم انسانی ک صفت ہوسکتی ہے گراس شعور کی حیات جمادات کی صفت نہیں) البدارية النهابين ٢٥ م ٢٤٢ مين اتنااضا فداور هي كدامام شافعي تك بداسنادی ہے اور میں اینے استاد حافظ ابوالحجاج المزی کوا، م شافعی ے یہ ذکر کرتے ہوئے سنتا تھا کہ بیہ مجز ہ اس معجز ہ سے بڑا ہے كيونكه تعجور كانتناحيات كامحل هى نبيس اور باايس جمه اس كوانتا شعور حاصل ہوگیا کہ جب آپ اس کے بجائے خطبہ دینے کے لیے منبر يرتشريف لائے تو اي نے اس طرح آواز نكالى جيسى دس مہينے كى اونٹی جس کے دن بورے ہو گئے ہوں کرائے کی آ واز نکالتی ہو-يبال تك كداس كى وجد سے آ كى منبر سے انز سے اور اس كو گلے لگائے رکھااورتسکین دی بیہاں تک کہوہ غاموش ہوگیا ۔حسن بصری ّ فر ماتے ہیں کہ بیر تھجور کا تناحضور کے فراق میں چیخا تو وہ اس کے زیادہ حق دار تھے کہ اس کی نقلیں اتارتے۔ اب رہائس ایے جسم میں اللہ کے حکم سے حیات کا لوث آنا جس میں پہلے سے حیات موجودتھی تو یہ بھی ایک بردی بات تھی' لیکن جس میں کہ حیات وشعور پہلے بھی پیدا ندہوئی ہواس میں شعور وحیات کا پیدا ہو جانا یہ یقینٰ اس ے زیادہ مجیب اور بر کا ہات ہے۔ فسیدسان السلمہ رب

العلمين–

حقیقت یہ ہے کہ آپ کے معجوات کی برتری و کھے کر جب وشمنانِ اسلام اور بالخصوص عیسائی ندرہ سے اور نہوں ن میں طرح طرح کی نکتہ چیایاں شروع کیں اور یہ جا ہا کہ جس طرح بھی ممکن ہوآپ کے درخشاں مجز ت کا پلہ عیسوی اور موسوی مجز ت سے گھٹا ہوار ہے تو اب علاء رہائیلن کے لیے ساکت رہائمکن نہ ہوا۔ اور آپ کے مجزات کی نقب اٹھ کر ن کو یہ کھ دینا پڑا کہ تم ہوکس فکر بین آپ کے مجزات کا پلہ تو سب کے مجزات سے زیادہ بھاری ہے۔ اس کے بعد ہمارے دور کے مصنفین اور علی ، عیس جس نے بھی رونصاری عیس صحد ایا اس نے بھی ان کے اس نامضفا نظر بی کے مقد سے عیس مواز ندکر کے آپ کے مجزات کی جہ معیت ثابت کی ۔ چنا نچہ اپنے عصر میں حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نا نوتو کی رحمہ الند نے بھی عیس کیوں کی ذبانوں سے بھی صل عملی عیس کیوں کی ذبانوں سے بھی صل عملی عیس کیوں کی ذبانوں سے بھی صل عملی مسحد حداد نکل گیا۔ اس تمام کھلی ہوئی تاریخ سے صرف نظر کر کے ہیں بھی لینا کہ ' بیصر ف مولود خوانوں کا بی جذبہ بھی کی طرح اس سے الگ رہنا گھر حسن بھری اور شافتی جیسے امام بھی ہیں اب اگر وہ بھی کی مبالغہ آ میزی میں مبتلا شے تو ہم بھی کی طرح اس سے الگ رہنا خود حسن بھری اور شافتی جیسے امام بھی ہیں اب اگر وہ بھی کی مبالغہ آ میزی میں مبتلا شے تو ہم بھی کی طرح اس سے الگ رہنا خود حسن بھری اور شافتی جیسے امام بھی ہیں اب اگر وہ بھی کی مبالغہ آ میزی میں مبتلا شے تو ہم بھی کی طرح اس سے الگ رہنا خود حسن بھری اور شافتی جیسے امام بھی ہیں اب اگر وہ بھی کی مبالغہ آ میزی میں مبتلا شے تو ہم بھی کی طرح اس سے الگ رہنا خور سی بھی اس میا ہوگی گی مبالغہ آ میزی میں مبتلا سے تو ہم بھی کی طرح اس سے الگ رہنا خور سی بھی ہیں اب اگر وہ بھی کی مبالغہ آ میزی میں مبتلا ہے تو کی امام شافعی :۔

ان كان رفيضا حب ال محمد فيليشهد الشقيلان انسى رافيض

اب ذیں میں ہم ایک بڑے حافظ حدیث کا قصیدہ بھی نقل کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ شاعری کے میدان میں آ کر بھی اس بات میں مبالغہ کرنے سے انہوں نے کتنا گریز کیا ہے۔

قال الشيخ جمال الدين ابو زكريا الماهر الحافظ للاحاديث المتوفى ٢٥٢ه قال الشيخ جمال الدين ابو زكريا الماهر التدالتوفي ٢٥٢ه هكا يك تصيده

(۱) محمد السمبعوث للناس رحمة یشید میا او هسی البضیلال و یصلع محرصلی امتدعلیه وسلم و ه بین جوتما م لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے بین اور جن بنیا دوں کو گمرا ہوں نے کھو کھوا کر ڈ الہ تھا آپ نے ان کو پھرا زسر نومضبو ط کر دیا اور ان کی اصلاح فر مادی۔

(۲) لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداؤدا و لان الحديد المصفح الرحفرت و الأوراد و المن العديد المصفح الرحفرت و الأوراد و عليه السلام كي بيج كرا المراد و عليه السلام كي بيج كرا المرد الأوراد و عليه السلام كي بيج كرا المرد الأوراد و عليه السلام كي بيج المرد الأوراد و عليه السلام كي المرد المرد

(٣) فان الصخور الصم لانت بكفه و ان الحصافي كف ليسبح

تو آپ کے ہے بھی سخت سے بخت پھرنرم ہو گئے ہیں اور کنگریوں نے آپ کے دست مبارک میں شہیج پڑھی ہے۔

(٣) وان كان موسى انبع الماء من العصاف من كفيه قيد اصبح الماء يطفح

اورا گر حصرت موی علیه السلام نے اپنا عصابیھریر مار کرچشمہ بہادیا تھا تو آپ کی انگشتان مبارک ہے بھی پانی پھوٹ کر اہل پڑا ہے۔

(٥) و ان كانت الربح الرخاء مطيعة سليمان لا تألوتروح و تسرح

اورا گر حضرت سیمان ملیدانسلام کے لیے ہوامنخر کردی گئ تھی جوتے وشام آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کرتی تھی۔

(٢) فإن الصباكانت لنصر نبينا برعب على شهر به الحصم يكلح

تو ہمارے رسوں الندسلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے لیے'' بادِ صبا''تھی اور دشمن ایک ماہ کی مسافت پر آپ سے خوف زوہ ہو کر دانت نکا لئے لگتا تھا۔

(۷) وان او تبی الملک العظیم و سحر ت لیه البحی نشفی میاد ضیبه و تبلد ح اوران کو بہت بڑی بھاری سلطنت مرحمت ہو اَی تقی اور جن اس طرح منخر کردیئے گئے تھے کہ جو چاہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان سے خدمت لیتے تھے۔

(۸) فیان مفاتیح المکنو ذیاسوها اتنده فسر دا لسزاهد السمنسوجیج تو جارے نی کریم صلی الله علیه وسلم کے سامنے تمام روئے زمین کے فزانوں کی تخییل پیش کی گئی تھیں 'گرآپ نے ان سب سے مند موڑ کرکسی کوقبول نہیں فرمایا-

(٩) و ان كان ابراهيم اعطى خلة و موسى بتكليم على الطور يمنح

اورا گر حضرت ابرا ہیم علیدانسلام مقام خلت سے سرفراز ہوئے اور حضرت موی علیدانسلام کو وطور پر کلام ہاری سے نوازے گئے۔

(١٠) فهـذا حبيب بـل خـليـل مكلم وخصيص بـالـرؤيـا و بالحق اشرح

تو یہ وہ ہیں جن کا نقب حبیب ائند ہے بلکہ خلیل بھی اور خلیل بھی وہ جن سے ہاری تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے اور دیدار البی تو خاص آپ کے ہی حصہ میں آیا ہے اور جو بچی ہات ہے وہ میں کھول کر کہدر ہا ہوں۔

(۱۱) و حصص باللحوض العظيم وباللواء ويشفع للعاصيين و النبار تلفح

اس طرح حوض کوثر اور تمام اہل محشر کی سرواری کا جھنڈ ابھی آپ ہی کے لیے مخصوص ہوا۔ اس بتا پر جب آتش جہنم بھڑ کے گی گنہگاروں کی سفارش صرف آپ ہی فر مائیس گے۔

(۱۲) و مالمقعد الاعلى المقرب عنده عسطاء ببشبه واه اقسو و افسوح ورسب سے بلنداورمقرب مقامات کی بثارت ہے بھی آپ (صلی الله علیہ وسلم ) ہی مشرف ہوئے جس کا میں بھی اقر ارکر تا ہوں اورخوشیاں منار ہاہوں- (١٣) و بالرتبة العليا الاسيلة دونها مراتب ارباب المواهب تدمح

(۱۴) و في جنة الفردوس اول داخل له سائر الابواب سالحارتفتح

اور میرمحمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) و بی بین جوسب سے پہلے جنت الفردوس میں داخل ہونے والے ہیں اور اس کے سب دروازے آپ کے لیے کھول دیئے جائیں گے۔ (البدامیروالنہا میص ۲۸ –۴۹۹)

اس تمام تصیدہ کا ایک ایک شعر قرآن پاک اور صحیح حدیثوں کا ترجمہ ہے اور کیوں ند ہو جب کہ وہ ایک وہ نظام سے کا اس تمام تصیدہ کا ایک ایک سے کا اچھی طرح علم رکھتے ہیں اس لیے ان کا مع حوا کیا سے نقل کرنا ہم کو صرف ایک طوالت معلوم ہوئی ان میں ہے بعض احادیث اس جلد میں بھی آپ کی نظرے گذریں گا-

# معجزات اورآيات بينات كفرق برنظرثاني

با گر آیت کا سیخی مفہوم ذہن میں ہوتا اور معجز و کے مشہور اور عام لفظ کو چھوڑ کر آیت کے لفظ کو ختیار کرنے ک وجہ اچھی طرح: ہمن شین ہوجاتی تو پھر میہ بات کہ جو بڑا ئبات آپ کی ولا دت اور اس ہے قبل و بعد عالم میں رونم ہوئے ان مب کو آپ کے معجز ات میں واضل کرنے میں کوئی المجھن نہ رہتی ۔ اس طرح آپ کے ممتاز جسمانی فضائل اور دیگر فضائل کے ہب کو بھی معجز ات کے اندر شار کرنے میں کوئی خلحان نہ رہتا۔

ان بنا پر آپ کن 'مختون و مسرور' پیدائش آپ کے دست مبارک کی خنگی و زمی و خوشبوا و رآپ کے سے حیوانات کی تخطیم اور ، بگر فضائل سے بواب کا آپ کی آیات نبوت میں شار کرنا آپ کا ایک قلبی جذبہ ہوتا اور بھر آپ کوای کے ساتھ 'د تقلیس مجز ، ت ' کی بچا سے ' تکثیر مجز ات' کی دھن لگ جاتی - اس کے بعد آپ دیگر انبیا بمینیم السلام کے مجز ت پر نظر کریں تو آپ کو معوم ہوگا کہ مشن موک مالیہ السلام کو نو مجز ات بھی قرآن عطا ہوئے - لیکن کیا ایک عصائے سوائسی اور مجز و کی ''تحدی' کرنے کا معوم ہوگا کہ مشن موک مالیہ السلام کو نو مجز ات بھی قرآن عطا ہوئے - لیکن کیا ایک عصائے سوائسی اور مجز و کی ''تحدی' کرنے کا قرآن سے شوت مت ہے - پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ الدم و القمل و الضفادع و الجراد و غیر و کا ان کے مجز ات میں شہر کرنا کیا معنی رکھتا ہے' کیا بہی نہیں کہ وہ ان کے لیے آ یا تو نبوت تھیں - اس کے بعد اب آ کند واعاد بٹ کو پڑھے تو ہا س فی آپ کو ان میں درخش مجز سنظر آئیں گے اور ن کے آیات نبوت شار ہوئے میں ایک لھے کے لیے بھی کوئی شرنہیں رہےگا -

# بعض وه مجزات جن کی عام اسائید گوضعیف ہیں کیکن

حافظ وائمَه کے نز دیک وہ دوسری قابلِ اعتبار اسائید سے ثابت ہیں

حافظ ائن جُرِّ نے باب علامات النبوت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دیت کے وقت'' خانہ آمنہ''کا منور ہو جانا اور'' قصورِ شام''کاروشن ہونا' آسان سے ستاروں کا جھکتا ہوا معلوم ہونا'شب ولا دیت میں ایوانِ کسری کے بعض کنگروں کا گر جانا' شش کند ذفارس کا بجھ جانا اور آپ کی دورہ پلانے والی عورت کے دورہ میں بڑی برکت ہونی اور اس کے علاوہ ن کے گھر میں تشم تشم کی دوسری برکات کا ذکر کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوفتح الباری)

ع فظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ آن مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کی تعدادا کی ہزار سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ن کی انواع و
افسا مکا جمالی تذکر وفر ماتے ہوئے لکھا ہے جیسے قرآن مجید جاند کا دوگئز ہے ہو جانا انل کتاب کی شہادت کا بمن غیبی آور ہیں اور
انور میں ملا می کہ آپ کے متعلق بشارتیں تصدا محاب فیل اور اس کے علاوہ آپ کے من ولاوت میں ویگر تجانبات کا ظہورا اور
آسان پر غیر معروف طریقے پر بکشرت ستاروں کا ٹوٹنا 'گذشتہ اور مستقبل کی ایسی خبروں کا بیان کرنا جن کا علم اللہ تعالی کے بتائے
آسان پر غیر معروف طریقے پر بکشرت ستاروں کا ٹوٹنا 'گذشتہ اور مستقبل کی ایسی خبروں کا بیان کرنا جن کا علم اللہ تعالی کے بتائے
بغیر کی توثیس بوسکت جیسے آدم ملیہ السلام اور یقیہ انبیاء علیم السلام کی زندگی کے واقعات بالخصوص جب کہ مدیم مدیں معام بال
سنتی تو بور بھی نہ ہو ۔ ادھر آپ عمر بی کے سواکوئی اور زبان جانتے نہ بول ؛ فکہ خور ''ای '' بھی ہوں اور عربی کی نوشت وخواند سے بھی نو وقت بول ور نبوت سے قبل کمیں با ہرتشریف بھی نہ لے بھی ہوں - تاریخ سے آپ کے کل دوستر معلوم ہوئے ہیں 'ایک سے بھی نو وقت بول ور نبوت سے قبل کمیں با ہرتشریف بھی نہ لے بھی ہوں - تاریخ سے آپ کے کل دوستر معلوم ہوئے ہیں 'ایک سے بھی نو وقت بول ور نبوت سے قبل کمیں با ہرتشریف بھی نہ لے بھی ہوں - تاریخ سے آپ کے کل دوستر معلوم ہوئے ہیں 'ایک سے بھی نو وقت بول ور نبوت سے قبل کمیں با ہرتشریف بھی نہ لے بھی دو ہونا ثابت نہیں اور نہ کسی اہل تاب یا غیر اہل

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد طقولیت میں بہت سے علامات و دلائل کے شمن میں اس فتم کے اشارات ظہور میں آتے رہے و دلائل کے شمن میں اس فتم کے اشارات ظہور میں آتے رہے ہیں بین مثلاً وہ واقعات جو آپ صلی الله علیہ وسلم کی دایہ کے

و كان يحصل له في مدة نشأته من الايات و الدلائل رموز كثيرة مثل الايات التي حصلت لمرضعة.

حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی جمتے اللہ کے کل ثمن اوراق میں حیرت انگیز اختصار کے ساتھ آپ کے معجزات کا ذکر فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے:-

ذكره ابراهيم عليه السلام في دعائه و
بشر يفخامة امره و بشربه موسى و عيسى
عليهما السلام و سائر الانبياء صلوات الله
و سلامه عليهم و رأت امه كان نورًا خرج
منها فاضاء الارض فعبرت بوجود ولد
مبارك يظهر دينه شرقا و غربا و هتفت
البحن و اخبرت الكهان و المنجمون
بوجوده و علوامره و دلت الواقعات
الجوية كا نكسار شرفات كسرى على
شرفه و احاطت به دلائل النبوة كما اخبر
مولده وارضاعه و ظهرت المملائكة
مولده وارضاعه و ظهرت المملائكة
فشقت عن قله و قدىقى مه اثر المخيط.
و لمما حرح سه ابو طالب الى الشام فراه
الراهب شهد بسبوته لايات رآها فيه

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی آ مدے لیے دعا کیں ما تکمیں اور آپ کی جلالت ِشان کی بشارت سنائی - اسی طرح حضرت عيسيٰ ومویٰ عليها السلام اور بقيه انبياءعليهم السلام نے بھی آپ کی بٹارت دی - آپ کی والدہ ما جدہ نے بینظ رہ دیکھا کہ ا کی نور ان سے جدا ہوا'جس سے ساری زمین جھگا اتھی اس کی انہوں نے یہ تیجیروی کہ ان کے ایک ایسامبارک فرزند ہوگا جس کا وین مشرق ومغرب میں تھلے گا - آپ کے وجود کی جنات نے بھی عیبی اطلاع دی کا ہنوں اور نجومیوں نے آپ کی بزرگ بیان کی اور دوسرے انقلالی حالات ہے بھی آپ کے ظہور کی شہادت مکی جیسے سریٰ سے محل کے کنگروں کا ٹوٹ کر گر جانا- ان کے عادوہ دوسرے طریق پر بھی آپ کی نبوت کے دلائل جمع نظر آئے جیما ہرقل روم نے آیے کی اطلاع دی اور آپ کی ول دے اور رضاعت میں آ تار برکت کامشام و ہوااور زمانطفولیت میں ملائکہ للدے آپ کے بینہ مبارک کو جا ک کر کے اس کوٹور سے بھردیا اوراس کے ٹائلوں كا اثر صدر مبارك مين نمايان رما اور جب آپ ايك سفر مين ابوطالب کے ساتھ روانہ ہوئے تو ایک خدارسیدہ نصرانی عالم نے

(حمدة الله البالغه ح ٢ ص ٢٠٥) آپيس نبوت كي علامات د كيوكرآپ كي نبوت كواي دي-

محدثین وا کابر کی ان نقر بحات کے بعد جن میں مراتب حدیث کے عارف بھی ہیں اور خوش نگار اہلِ سیرت بھی اب بیشبہ س کور وسنتا ہے۔ کہ مذکور و ہالا حالات آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقد سد کا و وحصہ ہیں ہیں جن کومخش جھوٹ اور محض ہے سرویا واقعات کی فہرست میں درج کیا جا سکے۔ جن کی تفصیلات ہم صفحات گذشتہ میں بیان کر بچکے ہیں۔

یہال یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن واقعات کے لیے روایات اور اسانیدموجود ہوں خواہ وہضعیف سہی' کیاان کوصر ف پئی ایک رے کی بنا پر آپ کی سیرت سے خارج کر دیا جائے حالا تکہ اس کے خلاف نہ کوئی ضعیف سے ضعیف سند ہوا ور نہ روابیت اک کَ موید ہو- بے شک اگر کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بیل جاتا کہاصل واقعہ کی صورت ریتھی تو پھراب دونوں روایتوں میں مو زنہ کرنے کے لیے اس قیاس آ رائی کی کوئی گنجائش نکل آتی 'لیکن یہاں جوردایت ہے دہ واقعہ کی ایک ہی صورت ہین کرتی ہے اور اس کے خل ف دوسری کوئی روایت موجود نہیں ہے اس لیے بیے کہنا تو درست ہوسکتا ہے کہ چونکہ اس کا روایتی پہلو ضعیف ہے اس سے ہم کومسلم نہیں'لیکن اپنی جانب سے یہاں ایک مستقل افسانہ بنا کر اس کواصل روایت کی جگہ دیے ڈالنا شاید ہیہ بھی ہےاصل ہے- یہاں بیہ مفالطہ نہ گئے کہ جو تا ویلات ان روایات کی گئی ہیں خود واقعات ان کےمصدق ہیں 'ہذا ان کو سیح کہنا پڑے گا' کیونکہ کسی واقعہ کے سیجے ہونے اور اوپر سے اس کے مروی ہونے میں بڑا فرق ہے۔ بہت سی سیجے ہوتیں ہیں جو ہمری ۔ تکھول کے سرمنے موجود ہیں لیکن ان کے لیے کوئی روایت تیار کر کے کھڑی کردینا پیچے نہیں یہی تو ''وضع'' کرنا کہلا تا ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مججزات کے بیان کرنے ہے قبل ہم ان معجزات پرسند کے لی ظ سے قد رے روشنی ڈ ال دیں جن پرجھوٹ'ا فتر اءاور مزخر فات کا حکم لگادیا گیا ہے۔ آپ ان کی ان اسانید پرمحد ثین وحفاظ نے جو حکم لگائے ان کوملا حظہ فر ، پیجئے' پھر "پ کو بیا نفتیار حاصل ہے کہان کومتندومعتبر قرار دیں یا نہ دیں۔ آپ کے فضائل تک میں ان کوشار کریں یا نہ کریں' مگر خدارا ہیہ تو نصاف کریں کہ کیاان حدیثوں کو مَنْ کَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمَّدًا کے مصداق میں داخل کرڈ الناصیح ہوگا۔ میں تو اگر تساہل کرنے کے کے مسلم ابواب میں تشدد کا پہلوا ختیار کرد ں تو ڈرتا ہوں کہ میر ہان معجز ات کے اٹکار کی بنیا دکہیں میری بدعقید گی نہ تھبر ہے اس ے زیادہ کہ محدثین کی انتاع میں ان کے تنگیم کرنے کی حقیقت صرف میری خوش عقید گی اور عشق نبوی کوقر ار دے ڈالا جائے - اب آ پ بسم الله کهه کران فضائل ومعجزات کی حیثیت ملاحظه فر ما کمیں پھر میغور کریں کہ ہیں و ہ کتنے بعید ازعقل که نهصرف ان کی دھجیا ب ا ژانا قابل فخر' 'ریسرچ' 'مجھی جائے بلکہ ان کتب اورمسلم محدثین کو کھلم کھلا' 'مجرمین'' کی صف میں ثنار کر ڈالا جائے۔ ہی رے ول اور متكهول مين تو بجزان كاحترام وتو تيركاوركوني مقام نبين - فاكوم الله مثواهم في الفو دوس الاعلى . امين.

رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِنْدَ

اللُّهِ لَخَاتُمَ النَّبِيُّدُنَ وَ إِنَّ ادَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي

الاحاديث التي قد تصدى الى تأويلها او انكارها بعض من له جنوح الى الاعتزال او غلبت على عقولهم التحقيقات الحديثة من غير نظر الى اسانيدها و ما قال فيها الائمة و المحدثون

(۱۳۰۹) عرباش بن سار بیروایت کرتے ہیں که رسوں الله مسی امتدعلیہ وسم فر مایا کہ میں الله تعالیٰ کے نز دیک خاتم النبیین تھا اور آ دم علیہ السلام انجھی آب وگل ہی کی حالت میں تھے' یعنی ان کا پتلہ بھی تیار نہ ہو، تھا اور لو میں تم

(۱۳۰۹) \* یہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ حضرت حلیمہ معدیہ نے چنداں غیر معمولی برکات کا بھی تذکرہ کیا ہے جوان کے گھر کے اندر مشاہدہ میں آئی ہیں یعنی ان کے مال ومتاع میں برکت اور آپ کے اٹھان میں وہ زیادتی جو بالعوم دوسرے بچوں کوایک ماہ میں میسر آئی وہ آپ کوایک دن ہی میں حاصل ہو جاتی - حضرت حلیمہ سعدیہ گئا آپ کے متعلق میں بیان اس بیان سے بہت ہی ماتا جاتا ہے جوقر آن پاک میں حضرت مریم علیم السلام کے متعلق ڈکر کیا ہے: وَ اَنْهُنَاهَا فَهَا تَا اَلَّا عَمَالَ اِلْ عَمَالَ اِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ عَمَالًا اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ عَمَالًا اللّهِ مِلْ اللّهِ مُلْ اللّهِ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

میں محد ثین نے اس نور کے ساتھ جو آپ کی بوقت والا دت نمودار ہواور بھی بعض خصوصیات کا ذکر کیا ہے مثلاً آپ کا عام بچوں کے برخلاف اپنی انگشت مبارک اٹھائے دست مبارک زمین پر دکھناوغیرہ - ظاہر ہے کہ ان واقعات کا بیان کرنے والا آپ کی والد وما جدہ کے سور ور کون ہوسکتا ہے۔ اور چالیس سال کی عمر تک اس کے ناقل بور سے خط واقعان کے ساتھ کہاں ال سکتے ہیں - مگراس پر تعجب ہوتا ہے کہ اس واقعہ کو بھی محد ثین نے ایس سال کی عمر تک اس کے ناقل بور سے خط واقعان کے ساتھ کہاں ال سکتے ہیں - مگراس پر تعجب ہوتا ہے کہ اس

طينته وَ سَأَنبًا كُمُ بِاوَّلِ ذَلِكَ دَعُوةَ إِبْرَاهِيمَ و نُشُرى عَيْسْى وَ رُؤْينا أُمِّى الَّتِي أَرَأَتُ وَ كذالك أُمَّهاتُ النَّمُ فِمِنِيْنَ يَرَيُّنَ و في رواية و الله أمّ رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم رَأْتُ حَيْنَ وَ ضَعَتُهُ نُورًا أَضَاءَ تَ مِنهُ فَصُورً الشَّام.

کواس کی ابتداء بتا تا ہوں میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بتارت کا مصداق ہوں اور اپنی دالدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا (چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے) تو آپ کی والدہ نے ایک نورد یکھا کہ جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ اور اس طرح دیکر انبیاء پیم السلام کی مائیں بھی دیکھا کرتی تھیں۔ دیگر انبیاء پیم السلام کی مائیں بھی دیکھا کرتی تھیں۔ (منداح سطرانی - مندرک)

(رواه احمد باسابید و البرار و الطرابی سحوه و فی روایة فی تفسیر الرؤیا رؤیا امی التی رأت فی منا مها آبه و صعت بور اصاعت مسه قصور بشام قال الهیشی و احد اسانید احمد رجال الصحیح غیر سعید بن سوید وقد و ثقه ابن حباب مجمع الرواند حر ۲۰۳ و ۲۰۰ و حعده الحافظ ابن حجر شاهدا ۱ ۲۰۳ و قد احراج الله المعتبارك بحوه (و هو علی شرط الصحیح) ص ۲۰۰ ج ۲۰ و حعده الحافظ ابن حجر شاهدا الاحادیث رویت فی هذا المعنی، و اخراج الهیشی فی مجمع الروائد عن حلیمة بنت الحارث السعدیة التی رصعته صلی السه علیه و سسم قد کر قصة کثرة لمها و البرکة فی العم و حمل النوق و شق الصدروانه کان یشت فی البوم شاب المسی فی شهروان مه صلی لمه علیه و سلم رأت البور و قت الموسع و اصاعة اعناقی الابل بمصری و وضع البدبالارض رفعاراسه ابنی السماء شهروان مه صلی لمه علیه و المولدان رواه ابو یعلی و الطبرانی و رجالهما ثقات (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲۱). و اخراح اصاعة قصور الشاء من مسد احمد باسانید محتلفة عند احمد و البرار و الطرانی قال الهیشمی و احد اسد احمد رحاله رحل الصحیح غیر سعید س سوید و قد و ثقه این حبان (مجمع الروائد ج ۸ ص ۲۲۲) و المقصود ان تلك الوقعات التی د کرت فی کتب عبر سعید س سوید و قد و ثقه این حبان (مجمع الروائد ج ۸ ص ۲۲۲) و المقصود ان تلك الوقعات التی د کرت فی کتب مدلان و السیر لیست باطلة باسرها کما زعم بل معتبرة عند اهل الحدیث.)

آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنات کی غیبی آ وازیں اور یہود کا آ ہے گی بعثت کے متعلق خبر دینا

(۱۳۱۰) حفرت عبداللد بن عمر روایت کرتے ہیں کدایہ بھی نہیں ہوا کہ میں اللہ است مواکہ میں اللہ اللہ عمر کو بیرفر ماتے سنا ہو کہ میرا گمان ہے کہ بیرواقعداس طرح ہوگا پھروہ

الرسول الاعظم وهو اتف البعن و اخبار اليهود بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه (١٣١٠) عَنْ عَبُدِ النَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُمَا قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ

لئی . . . اردوخوا اصحاب کے سامنے ان کا پیش کرنا عام طور پر غیر مفید معلوم ہوا – عدیث ندکور سے ایک جدید ہات ہے ہی معلوم ہو کی کہ بینظ رہ ندصر ف آپ کی والدہ کونظر آیا بلکہ اس میں دیگر انہیا علیم السلام کی والدات کو بھی شرکت نصیب تھی اور ایب ہی ہونا بھی چ ہئے تھ ۔ ہرنی کی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہوتی لہٰذا ان کی والد وت پر ان کی والدات اگر پچھ بجا تبات کا نظارہ کرلیں تو وہ کوئی جیب بات نہیں بلکہ ان کا نظارہ نہ کرنا جیب ہے آج بھی ہم غیر معمولی نیک بخت بچوں کی والدت پر اس قتم کے واقعات سنتے اور ان کا یقین کر بہتے ہیں ۔ ان کا نظارہ نہ کرنا جیب ہے آج بھی ہم غیر معمولی نیک بخت بچوں کی والدت پر اس قتم کے واقعات سنتے اور ان کا یقین کر بہتے ہیں ۔ عار نکہ ان کا مثل بدور وہ بھی بخری کی شرط کا منا ابداور وہ بھی بخری کی شرط کا منا بداور وہ بھی بخری کی شرط کا منا بدکھ نے اس کا غیر معتول تصور کیا جا تا ہے۔

(۱۳۱۰) \* حافظا بن کثیرٌ نے اس حسین آ دمی کا نام سوادین قارب از دی لکھا ہے اور ای طرح بعض لفظوں میں کھے کچھ للے . . .

قَـطُ يِقُولُ انَّى لَاظُلُّهُ كَذَا إِلَّاكَانَ كَذَا كَمَا يطُنُّ بَيْسَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إذْ مَرَّبِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فقالَ لقدُ أَحْطَأَ ظَلَّى أَوُ إِنَّ هٰذَا عَلَى دِيُسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمُ عَلَيَّ الرَّجُلِّ فَدُعِي لَهُ ذَلكَ فَقَالَ مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ٱسْتُنْفُسِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسَلِّمٌ قَالَ فَإِنَّى اَعُزَمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا آخُبُرُتَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِنُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا آغَجَبَ مَاجَاءَ تُكَ بِهِ جِنَّيُّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ إِذْجَاءَ تُنِيُّ أَعُرِفُ فِيْهَا الْفَزَعَ فقال الم توالجنَّ وَ إِبْلاسَهَا وَ يَأْسَهَا مِنْ بعد الكاسها وللخوقها بالقالاص و أخُلاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَانَالِمٌ عِنْدَ الِهَتِهِمُ إِذْجَاءَ رَجُلٌ بِعِجُلِ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعُ صَارِخًا قَطُّ أَشَدُّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ يَا جَبِيْخُ. أَمُرِّنْجِيْخٌ. رَجُلٌ فَصِيبُحٌ يَفُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَوَقَبَ الْقَوُمُ قُلُتُ لَا أَبُرَحُ حَتَّى أَعُلَمُ مَاوَرَاءَ هَذَا ثُمَّ لَادى يَاجَلِيْحُ. أَمْرٌ نَجِيْحٌ. رَجُلٌ فَصِيْحُ يَفُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُمْتُ فَمَا نَشِبُنَا أَنَّ قِيْلُ هَذَا سَيٌّ

(رواه البحاري)

ٹھیک ای طرح نہ ڈکلا ہو-ایک دن کاواقعہ ہے کہ دہ آشریف فرما ہتھے-سامنے ہے ایک حسین مخص گذرا آب نے اس کود کھتے ہی فر مایانیا تو میراخیال غلط ہے درنہ پیخص یا تو اپنی ای کفر کی حالت پر قائم ہے یا وہ پہلے کائن ہو گا اچھا اس کومیرے یاس لاؤ-چنانچہوہ سامنے حاضر کر دیا گیا-حضرت عمر نے اس سے بھی وہی بات فرمائی -اس نے کہا آج ہے پہلے میں نے اس ہے زیادہ تعجب کی بات اور کوئی نہیں دیکھی تھی کہ أيك مسلمان آدي سے الي بات سي جائے - حضرت عمر فرمايا ميں جھ كوشم ديت ہوں ك يو مجھ كوبات كى اصليت ضرور بتا -اس نے كہاا حيمانو پھر بات بيہ كەميں جاہيت کے زمانے میں کا بمن تھا اس پر حضرت عمر نے یو چھا جوجن تمہارے یاس خبریں مایا كرتاتها ان ميسب سے زيادہ تعجب خيز خبر كون ي هي اس نے كہا كيك دن ميں بازار میں تھا کیاد کھتا ہوں کہ دہ میرے یاں آیا اور پچھ تھبرایہ ہو معلوم ہوتا تھ سے کہا' کیاتم نے جنات اوران کی ناامیدی کا حال نہیں دیکھاوہ وندھے منہ ذیل ہوکر کس طرح مایوس پڑے ہیں اوراین اونٹنیوں اور کجاووں میں جا تھسے ہیں (یعنی اب بستیوں میں آ مدور دفت شہوگی جنگل میں رہا کریں گے ) بیان کرجھنرے عمرؓ نے فرمایواس نے۔ ٹھیک کہا- ایک دن ایساا تفاق ہوا کہ میں ان کے بتوں کے یاس سور ہا تھا ایک شخص ایک بچھڑا لے کرآیااوراس نے اس کو جھینٹ چڑھایا۔ میں نے ایک نیبی چیخ مار نے والے کی آ وازی کدایسی شدید آ وازال سے پہلے بھی نہیں سی تھی۔ کوئی کہت ہے 'اوشیح (نام ب) ایک کامیاب بات ظاہر ہوئی ایک تصبح تحض کبتا ہے کہ ضدا کے سوااور کوئی ضدا نہیں''۔ بیرین کراورلوگ تو کودکود کر بھا گ گئے مگر میں نے کہا کہ میں تو یہاں ہےاس وقت تک نه نلول گا جب تک کهاس کی صحیح حقیقت معلوم نه کرلوب- بھرو ہی آ واز آئى-ائىلىكاكمابىك كامياب بات طاہر ہوئى-ايك تصيح مخفى بت بيا" أيك خدا كے سوا اور کوئی خدا نہیں''۔ اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی کچھ دن ہی نہ گذرے مول کے کہ بیشرت اڑ گئی کہ آ ہے نبوت کا دمویٰ کیا ہے۔ ( بخاری شریف )

للے . فرق بھی نقل کیا ہے ویساسھا من بعد انگاسھا کے بجائے وایساسھا من دینھا ہے اور جلیح کے بجے نے دریح کا اغذ ہ اور ابن اسی قر سے نقل کیا ہے کہ یہ کلمات شعر نہیں تجع میں (دیکھوالبدایہ ج۲ص۳۳۳) سیح بخاری کی اس روایت ہے جنت میں تصبیل کا پڑ جانے اور بنوں سے آورز آنے کا شوت ملتا ہے اور ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے ظہور کی برکات میں بنوں 'و او ندھے لائی

(١٣١١) عَن ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ آصُحَابِهِ اللي سُوَق عُكاطَ وقَدُ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنَ وَ بيْن حبر السَّمَاءِ و أَرْسَلْتُ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فرجعت الشَّياطيْنُ فقالُوا ما لكُمُ قَالُوا حِيْلَ بَيُنتُنا وَ بَيْنَ خِسِ السَّماءِ وِ أُرْسِلتُ عَلَيْنَا الشُّهُبُ مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَ يَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَاحَدَتَ فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ ٱلْأَرُضِ وَ مَغَارِبَهَا فَانْ ظُرُوا مَا هَلَا الْآمُرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْطَلَقُوا فَصْرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا يَنظُرُونَ مَا هَٰذَا الْإَمُرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّماءِ قَالَ فَانُطَلَقَ الَّذِي تَوَجُّهُوا نَحُوتِهَا مَةٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخُلَةٍ وَهُوَ عَامِدٌ إلى سُوْقِ عُكَاظً وَ هُوَ يُصَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلُوةَ اللَّهَ جُرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرَّانَ تَسْمَّعُوا لَهُ فَقَالُوا هِذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوا اللَّي قُوْمِهِمُ فَقَالُوا ينْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا يَّهُدِي إِلَى الرُّشِّدِ فَا مَنَّا بِهِ وَ لَنُ نُشُرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدًا وَ أَنْزَلَ اللَّهُ

(۱۳۱۱) ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الندصلي الله عليه وسلم الينع چند صحاب رضي الله تعالى عنهم كوليك كرعكاظ کے بازار کی طرف جلے بیوہ ز مانہ تھا جب کہ آسانوں کی خبریں سننے کے لیے شیاطین کے اور جانے کی بندش ہو چکی تھی اور ان پر آتش ہاری ہونے لگی تھی۔ اس پرشیاطین واپس آ آ کر باہم بیرگفتگو کرنے لگے۔ آخر یہ بات کیا ہے کہ اب ہم آ سانوں پر خبریں سننے کے لیے جا ہی نہیں سکتے اور ہمارے او پر شہب کی بھر مار کی جاتی ہے۔ ہونہ ہوضر ورکوئی نگ بات ہوئی ہے ٔ لہٰزامشرق ومغرب کو چھان کر اس کی تحقیق کرو کہ ہات کیا چیش آئی ہے۔ جنانچہ جنات اس واقعہ کی شخقیق کے لیے مشرق ومغرب میں تچیل پڑے- ا تفاق ہے جو جماعت تہامہ کی طرف چلی تھی وہ مقام نخلہ میں رسول الند صلی الندعایہ وسلم کے پاس آئیجی میں و نت آپ ( صلی الند علیہ وسلم ) بازار عکا ظ کو جاتے ہوئے اسپنے صی بہرضی التدعنبم کو صبح کی نماز پڑھارہے ہتھے'جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو اورغور کے سرتھ کان لگا کراس کو سننے کیے پھر بے ساختہ بول اٹھے کہوہ بات ضرور یہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آ سانی خیروں کے درمیان بندش ہوگئ ہے۔ بس اس وفت اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور اپنی قوم سے کہا'ہم نے ایک عجیب وغریب قرآن ساہے جولوگوں کو بھلائی کی راہ دکھا تا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں- اور اب ہم اپنے پرور دگار کا کسی کو ہر گزشر یک نہیں تھہرا کتے -اس واقعہ کی تقیدیتی کے لیے اللہ تعابی نے اپنے رسوں پر

لاہے ... منہ جاپز نابھی شامل ہے گر آتش کد وُفارس کی تاویل کرنے والے یہاں بھی کب رک سکتے ہیں۔ بنوں کی بیر آ داز درحقیقت جنات بنی کی آ وازتھی جن کاان جسموں کے ساتھ اتصال تھا۔معلوم رہے کہ بیرو اقعہ حضرت ممرؓ کے اسلام ہے تبل کا ہے اس لیے ان کا بت خاند ہیں ہونا کچھ جائے تعجب نہیں۔

تنبیہ ''هسو اتف ''جن اور کا بنوں کی اخبار کا بیوا قدیمج بخاری سے ٹابت ہے اس سے آپ انداز وفر ماسکتے ہیں کہ آپ کی بعثت کی شہرت ان کے درمیان کتنی ہوگی - پھرو و بھی مجاز اور استعار و کے رنگ میں یا حقیقت کے رنگ میں؟ -

<sup>((</sup>۱۳۱۱) \* صبیح بخاری کی ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظیور اور بعثت کا حال بہت کچھ جتات کوبھی معلوم ہو لاپی ... .

تعالى على بَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أُوحِنَى إِلَى آنَهُ اسْتَسَعَ مَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَ إِنَّمَا أُوْحِنَى إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنَّ. (رواه المحارى)

ادُرك الْحاهليَّة و نَحُنُ فِي عَزُوة دِودُس ادُرك الْحاهليَّة و نَحُنُ فِي عَزُوة دِودُس يُقَالُ لَهُ إِبُنُ عِيْسَى قال كُسُتُ اسُوْقَ لِأَلِ لَنَا يَقَالُ لَهُ إِبُنُ عِيْسَى قال كُسُتُ اسُوْقَ لِأَلِ لَنَا بَقَرَةٌ فَسَمِعْتُ مِنْ جَوُفِهَا يَا اللَّ ذَرِيْحٍ. قَوْلٌ بَقَرَةٌ فَسَمِعْتُ مِنْ جَوُفِهَا يَا اللَّ ذَرِيْحٍ. قَوْلٌ بَقَرَةٌ فَسَمِعْتُ مِنْ جَوُفِهَا يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَلْلُ فَصَيْحٌ. رَجُلٌ نَصِيْحٌ أَنُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدِمُنَا مَكَّةً فَوَجَدُنَا النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَرَجَ بِمَكَّةً.

(١٣١٣) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ خَبَرٍ قَدِمَ عَلَيْمَا مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ امْرَءَ قُ كَامَتُ لَهَا تَابِعٌ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ امْرَءَ قُ كَامَتُ لَهَا تَابِعٌ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ امْرَءَ قُ كَامَتُ لَهَا تَابِعٌ قَالَ فَاتَاهَا فِي صُورَةِ طَيْرٍ فَوقَعَ عَلَى جِذْعٍ لَهُمُ فَاتَاهَا فِي صُورَةٍ طَيْرٍ فَوقَعَ عَلَى جِذْعٍ لَهُمُ قَالَ فَالَ فَقُلْتُ آلا تَنْزِلُ لِتُخْبِرَنَا وَ نُخْبِرَكَ قَالَ اللّٰهَ قَالَ فَقُلْتُ آلا تَنْزِلُ لِتُخْبِرَنَا وَ نُخْبِرَكَ قَالَ النَّهُ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةً رَجُلٌ حَرَّمَ عَلَيْنَا الزَّنَاءَ وَ اللّٰ مَنْعُ مِنَّا الْوَّنَاءَ وَ مَنْعُ مِنَّا الْقُورَارُ.

بِيرٌ بِتِ يَارَلِ قُرِما لَى: قُلُ أُوْجِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ السَّسَمَعَ نَفُرٌ مِّنِ الْحَرَّ وِ النَّمَا أُوْجِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ. أُ

### ( بخاری شریف )

(۱۳۱۲) مجاہد کہتے ہیں کہ جھے ہے ایک شخ نے بیان کیا جس کو ابن میں کہ جاتا تھا اس وفت ہم غز وہ رودس میں مشغول تھے سے ایک آوازشن اے خاندان کی گائے چرار ہاتھا۔ میں نے اس کے اندر ہے ایک آوازشن اے فرائ کے خاندان والو! ایک فصیح ہات ایک خیر خورہ فخص کہت ہے کہ خد کے موا اور خدا کوئی نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا ہم مکہ پنچ تو کیا و کیھتے ہیں کہ رسول الند سلی القد ما پہو گھے جو ت کا اعلان کر بچے ہیں۔ (مسند حمد) رواہ احمد و رحالہ ثقات مجمع الزوائدے مصر ۲۶۳)

(۱۳۱۳) جابر رضی الند تعالی عنه کتے ہیں کہ نبی کریم صلی الند ملیہ وسم کے متعلق جوسب سے پہلی خبر ہم کوئی و واس صورت سے ٹی کہ ایک عورت کے ایک جمن تابع تھا ایک دن و وا ایک پرند و کی شکل میں اس کے گھر کے ایک کھجور کے تھڈ برآ کر بیشا و و کہتی ہے ہیں نے کہا آ ہما رامہمان ہوج اور تو ہم . کوخبر میں سنا اور ہم بچھ کو سنا کمیں – اس نے کہا ایک نبی مکہ میں فعا ہم ہوئے ہیں جنہوں نے ہم پرز ٹاحرام کر دیا ہے اور کہیں جا کر رہنے سے ہم کو روک دیا ہے – (احمد – طبر افی)

(رواه احمد و الطرائي في الاوسط و رجاله و ثقوا (مجمع الزوائد ج ٨ ص ٣٤٣)

للے ..... چکا تھا اوران کے لیے پریٹانی کاموجب بھی بناہوا تھا اہذا اگر جنات کے متعلق ای تئم کی دوسری حدیثیں پرکھازیا دہ انتظام سے متعلق مطاب نید ہے مروی بوں تو ان کو ہے اصل بجھنا ہا ایسانی ہے اوران کے متعلق باطل اور خرافات کے انفاظ استعال کرنہ تو ظلم صریح ہے۔ یہ بجیب بات ہے کہ جواحادیث متوسط یا ضعیف اسانید کے ساتھ کتب دااکل میں روایت کی گئی ہیں' ان کی پشت پرکوئی نہ کوئی حدیث مجمل یا مفصل سے سیحہ میں بھی موجود نظر آتی ہے۔ اس لیے بزار آپ انکاریا تاویل کی راوا ضیار کریں لیکن اس نوعیت کے مجمز وکا موجود مانیا جی بڑتا ہے۔

(۱۳۱۳) ﷺ ان احادیث ہے اہل کتاب اور جنات کے درمیان آپ کی بعثت کامشہور ہونا اسناد حسن اور ایسے رجاں کی روایت سے ٹابت ہے جن کی تو ٹیق کی گئے ہے۔ لہٰذ ااگر اس تھم کی شہر تیس کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ کتب دلائل میں ملتی ہیں تو و و نہ قابل انکار ہو علتی ہیں نہ قابل تاویں - ان کوشیم کر لیزا جا ہے۔ ہاں جزم کے ساتھ ان کو اصطلاحی سیجے کا درجہ دیے دیتا رہ بھی ہے کی ہوگائیکن ان کی سلام ...

(۱۳۱۴) حطرت عائشرض الله تعالی عنها فرماتی بین کدایک یبودی تف بو مکه محرمه بین را کرتاتها جس شبیش آپ سلی الله علید کلی وارد ت بوئی تخی این نے لوگوں سے تحقیق کی کدآئ کی شب بین کیا تمہار سے گھر وں میں کوئی بچ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ اس نے کہا اچھا جاؤ تحقیق کرو پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ اس نے کہا اچھا جاؤ تحقیق کرو کیونکہ اس شب میں خرور اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے اس کے دوشالوں کے درمیان ایک علامت ہے اور دو راقوں سے اس نے منہ پرر کھی چھوڑ ا ہے۔ کو درمیان ایک علامت ہے اور دو راقوں سے اس نے منہ پرر کھی چھوڑ ا ہے۔ نبیل لیا ہے کیونکہ ایک مرش جن نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پرر کھی چھوڑ ا ہے۔ ویروٹ کہا) لوگ والی ہوئے اور تحقیق شروع کی تو ان سے کہا گیا کہ ہاں عبداللہ بن عبدالحطلب کے گھر ایک فہر زند بیدا ہوا ہے وہ یہودی ان کو ساتھ لے کر ان کی والدہ کے باس گیا انہوں نے آپ کو دکھلا یہ۔ یہودی کا اس عبداللہ بن عبدالموں بنی امرائیل میں عامت کود کھنا تھا کہ دہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور بولا افسوس بنی امرائیل میں سے نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ اے قریش یا در کھو کہ بیتم پر ایساز بردست محملہ کریں سے نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ اے قریش یا در کھو کہ بیتم پر ایساز بردست محملہ کریں کے جس کی خرمشرق سے مغرب تک اڑ جائے گی۔ (فتح الباری ج آس ص ۲۷۷)

للے .... تکذیب کرنا اوران کے بےاصل بنانے کی عی کر کے دیاغوں کو یہ یاور کرانا کہ گویا کہ ایسی روایتیں ان محدثین کی صرف من گھڑت یا تیں تھیں' یہ بھی قرین انصاف نہیں ہے بلکہ خلاف واقع اورا پنے منصب سے او فجی بات ہے۔ یہاں ہم نے اس تتم کی احادیث کے استیعاب کا ارادہ نہیں کی بلکہ صرف شتے از نمونہ خروارے کے طور پر بیبتانا چاہا ہے کہ اگر کسی متشد دکلم کو پچھ لکھنا ہی ہواوران معجز اس کا انکار کرنا ہی ہوتو وہ ذراسنجل کر لکھے اور بیرنہ سمجھے کہ مائی الداردیا ۔ رہع

اس نواح میں سودا پر ہندیا بھی ہیں

تنبید؛ مجاہرض اللہ تعالیٰ عنہ کی بیروایت اس روایت ہے بہت ہی گئی جلتی ہے جوسی بخاری کی آپ کے ملاحظہ ہے ابھی گذری اور ایسی بات پر ہم نے تنبید کی تھی کہ کی متوسط روایت پر بے بنیا دہونے کا تھم لگانے سے پہلے بیٹھی دیکھ لینا ضروری ہے کہ اس کی پشت بنا و دوسری ضیح سے تیجے روایت موجود تونبیں -

(۱۳۱۴) \* بیالک بمبودی کی شہادت ہے جس سے بیہ لگتا ہے کہ ان کی کتب میں صرف آپ کی صفات ہی کا ذکر نہ تھا بلکہ آپ کے وقت ولا دت تک کا ذکر موجود تھا اور اس بنا پروہ آپ کی ولا دت کی تحقیق کے لیے نکلا تھا۔ بیروایت اگر چرشی بخاری میں موجود نہیں ہے گر حافظ ابن ججرا اور ت تک کا ذکر موجود تھا اور اس بنا پروہ آپ کی وار دو میں سیجے کہنا درست ہے۔ گو جو اس کے بڑے شار میں میں جس کو اور دو میں سیجے کہنا درست ہے۔ گو اس کے بڑے شار میں فرق ہو۔ ہم ان دونوں میں فرق پراپ مقالہ میں پوری تنبیہ وتفصیل کر تھے ہیں وہاں و کھے لی ج ہے۔

(١٣١٥) عَنُ كَعُبُّ يَحْكِيُ عَنِ التَّوْرَاةِ قَالَ نَجِدُ مَكُتُوبًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ) عَبُدىَ الْـمُخْتَارُ لَافَظُّ وَ لَا غَلِيُظٌ وَ لَا سَحَّابٌ فِي الْاَسْوَاقِ وَ لَا يَجُزِيُ بِ السِّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَ لَٰكِنُ يَعُفُوْوَ يَغُفِرُ مَوَّلِدُهُ بِمَكَّةَ وَ هِجُرِتُهُ بِطَيْبَةً وَ مُلُكُهُ بِالشَّامِ وَ أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَ الطَّسرَّاء يَسْحُسَدُوْنَ اللَّهِ فَى كُلُّ مُنْزِلَةٍ وَ يُكَبُّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ رُعَاةٌ لِلِشَّمْسِ يُبصَـلُونَ الصَّلاةَ إِذَا جَاءَ وَ قُتُهَا يَتَأَزُّرُونَ ` عَلْى أنْصَافِهِمُ وَ يَتَوَصَّنُونَ عَلَى أَطُرَافِهِمُ مُسَادِيُهِمْ يُسَادِيُ فِي جَوَّالسَّمَاءِ صَفَّهُمْ فِي الْقِتَالِ وَ صَفَّهُمُ فِي الصَّلاةِ سُوَاءٌ لَهُمْ بِاللَّيُلِ **دُوِيٌّ كَدُوِيُّ النَّحُلِ**. (هـذالفظ المصابيح و روى المدارمي مع تعيير يسير (مشكوة ص ١٤٥) و روى البحاري بعصه عي عطاء بن يسار)

(۱۳۱۵) کعب رضی اللہ تعالی عنہ تورات سے ناقل ہیں کہ ہم آپ کی صفات تورات میں میاسی ہوئی یاتے ہیں کہ مصلی الله علیہ وسلم اللد تعانی کے پیمبر ہیں اور میرے پندیدہ بندے ہیں نہ درشت زبان و طبیعت 'نہ بإزاروں میں شور کرنے والے تہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ بہت معاف کرنے والے- اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ تحرمه اورآ پ صلی الله علیه وسلم کی ہجرت کا مقام پر بینه طیبہ ہے اور آپ کی نبوت اورآپ کا دین ملک شام تک (جوانبیا علیهم اسلام کا مرکز ہے ) اور آ پ صلی الله علیه وسلم کی امت خدا تعالی کی اتن تعریف کرنے وال ہے کہ اس کا لقب حمادون ہے کیجنی را حت و تکلیف میں خدا کی تعریف کرے گی-ہرمقام پرخدا کی حمد کرنے والی اور ہراو نیجے مقدم پرخدا کی تکبیر پڑھنے والی' آ فآب کی طرف ممثلی لگا کر د کیھنے والی نماز کواپنے وقتوں پر ادا کرنے والی' نصف پنڈلیوں تک اپنی کنگی باندھنے والی اور اپنے ہاتھ اور پیریعن جسم کے اطراف کا وضوکر نے والیاً ان کا مؤ ذن بلند مقام پر کھڑے ہوکرا ذان کہنے والا'ان کی صف نمازوں میں ایسی سیدھی جیسی جہاد میں شب کی تاریکی میں پہت آ واز ہے اس طرح تلاوت قرآن کرنے والی جیسے شہد کی تھیوں کی بھن بھن۔

(۱۳۱۵) \* حدیث فد کورتر جمان المندهی پہلے گذر چی ہے گریمان اس کنقل سے مقصد ہے ہے کہ کتب سابقہ بیس آپ کا مقار نہ مجاز و استفارہ کے رنگ میں ندتھا بلکہ آپ کا نام آپ کی صفات آپ ٹی جائے پیدائش آپ کا مقام ججرت سی کہ آپ کی است کی وہ صفات جو سب میں زیادہ ممتاز ہیں لیمنی ان کی نمازوں کا آفاب کے طلوع وغروب اور اس کے زوال اور اس کے انتقالات سے متعلق ہونا وغیرہ اس میں فیر کر تھیں اور جب بحث کتب سابقہ کی آئے تو اس میں کعب احبار کا پا ہیسب سے بلندہ کے کوئکہ حضرت کعب رضی اللہ تعد کی شار علماء میں چوٹی کے علماء میں تھا بھر اس روایت کے متفر ق اجزاء میں بھر بھر کا اور آپ کی است کو جو کر لیا جائے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا بھی پورا پورا نوشہ آ تھوں کے ساست آجاتا ہے۔ اب یہاں ہے کہ وینا کہ آپ کا تعارف احبار و یہود میں صرف بجاز واستفارہ کے دیگ میں تھا آفاب پر فاک والے کے مراوف ہے۔ یہاں تر جمان السہ جلد تا لئے کہ کر کروہ روایت پر نظر ذالن از بس ضروری ہے کوئکہ ہم نے اس جلد میں ایک مستقل با ب اس کے لیے قائم کیا ہے کہ انجماع موجود تھا یہاں ان روایات کا مستقل با ب اس کے لیے قائم کیا ہے کہ انجماع اسان میں جو ان کر کہ موجود تھا یہاں ان روایات کا نظر کرنا محمل تعارف کی ورود تھا یہاں ان روایات کا نظر کرنا تھوں کی اور بے فائدہ کرار کا موجب ہوگا۔

## الرسول الاعظم وصورته المباركة عند الملوك و الاحبار صلوات الله و سلامه عليه

(٣٦) عَنْ جُمَيْرِ بْنِ الْمُطُّعِمِ قَالَ كُنْتُ أَكُورُهُ ادى قُويْسش لِلسَى صلَى اللَّهُ عليْه وسَلَّم فَلَمَّا طننست أتهب سيقتلوه حرخت حتى لحقت سِديُرِ مِنَ السِّيَّارَاتِ فَلَمْتِ أَهُلُ اللَّيْرِ إِلَى رأسهم فَاحُسرُوهُ فَقِيل آفِيمُوا لَهُ حَقَهُ الَّدِي يَنْبَخِيُ لَهُ ثَلاثًا. إلى أَنْ قَالَ إِنَّ لَهُ لَسُأَنَّا فَاسْسَلُوهُ ماشانه قال فَأ تَوْهُ فَسَا لُوهُ فَقَال لا وَ الْسَبِهِ الَّا انَّ فِي قَرْيَةِ إِبْوَاهِيْمَ ابْنُ عَمَّى يَزُعُمُ أَنَّهُ بِيِّ فَأَذَاهُ قَوْمُهُ فَحَرِجُتُ لِنَكَّلَا أَشَّهَدَ ذَلِكَ فَلْهَبُوا إِلَى صَاحِبِهِمْ فَاخْبُرُوهُ قَوْلِي قَالَ هَدُمُوا فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصَتُ عَلَيْهِ قَصَصِي قَالَ تُنجَافُ أَنْ يَقُتُلُونَهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ وَ تَغُرِفُ شِبْهَهُ لُوْ تَرَاهُ مُصورًا قُلُتُ عَهْدِي بِهِ مُنَذُ قَرِيْبِ فَارَاهُ صُورًا مُغَطَّاةً فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبِهِ بِشَىء مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ بِهِ كَأَنَّةَ طُولُهُ وَ جسْمُهُ وَ بُسُعُـدُ مَابَيْنَ مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَتَخافُ أَنْ يِّـ قُتُلُوهُ قُلُتُ أَطُنُّهُمْ قَدُ فرغُوا مِنْهُ قَالَ وَ اللَّهِ لَا يَـفُتُـلُـوُهُ وَ لِيَـفُتُـلَـنَ مِنْ يُرِيدُ قَتُلَهُ و إِنَّهُ لَنَبِيُّ وَ ليطهرنك الله والحديث رواه الطراي عن شبحه مفدم س دودا صعفه النسائي وقال الل دقيق العلامي لامام به وائل و هو حليث حسن (محمع الزوائد ح ۱۱ ص ۲۲۳) و فلدمرفي ترحمان السمه ح ۳ ص

# سلاطین اور ابل کتاب کے علماء کمبار کے پاس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ِ مبار کہ موجود ہونے کا ثبوت

(١٣١٧) جبير بن معظم رضي القد تعالى عنه كهتج مبين كدأ مخضرت صلى المدعابيه وسلم کوقریش کی ایذ ارسانی مجھ کو پخت ناپسند تھی۔ جب مجھ کو یہ خطرہ گذرنے لگا که اب بیرآ پ کونل کرنے والے میں تو میں ( مکہ ہے ) باہر بکل گیا - یہاں تک کدایک گرے میں جا پہنچا۔ گرہے کے لوگ اس کے سردار کے یاس سے اور اس کومیری اطلاع وی - اس نے کہا' تین دن تک اس کی من سب مہمانی کرو- اس کے بعد کہا ضرور اس کو کوئی خاص بات پیش آئی ہے جاؤ اس سے جا کر ہو چھو کیا واقعہ پیش آیا ہے (راوی کہتا ہے) وہ آئے اور اس ے آ کر یو چھااس نے کہا' خدا کی قتم اور تو کوئی بات نہیں صرف اتن ہات ہے کہ حضرت ابراہیم کے وطن کیجنی شہر مکہ میں میرے پچازاد بھائی کا خیال ہے کہ وہ نی ہے اس پر ان کی قوم نے ان کوایڈ اوی شروع کی میر دیکے کرمیں و ہاں سے چلا آیا ہوں تا کہ میں اپنی آئمھوں سے ان واقعات کونہ دیکھوں۔ انہوں نے میری اس ساری داستان کی اطلاع اینے رئیس کو جا کر دی۔ س نے کہا اس کو بہاں بلالا ؤ - میں اس کے باس کیا اور اپنا سار اما جرا اس کو کہد سٹایا۔اس نے کہا کیاتم کو بیدڈ رہے کہ وہ لوگ اس کوٹل کر ڈ الیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں- اس نے کہا اگرتم ان کی تصویر دیکھو کے قریمیا ن کی صورت يجان لو ك- من نے كہاميں ابھى ابھى تو ان كے ياس سے آر با ہوں- س کے بعد اس نے چندتصور میں دکھا نہی جو غلاف ڈ ھا تکی ہوئی تھیں میں نے ان میں ہے ایک کود کی کر کہا کہ بیتصور ان سب تصویروں میں ان کے بہت مشابه معلوم ہوتی ہے بس و بی آپ (صلی الله مایہ وسلم) کا قد و قامت و بی آ ب کی جسامت اور وہی آ پ کے شانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ س نے کہاتم کویہ اُر ہے کہ وہ ان کو آل کر دیں گے۔ میں نے کہا میرا تو یہ یقین ہے کہ وہ ان کو ل کر کے فارغ بھی ہو چکے ہوں گے۔اس نے

۲۰۰ میں بینج البحاری و معاری موسلی بن عقبة
 بحدہ و البحرفظ و بنی صبح ماصنف فی دلگ عبد
 البحد، عالم (منح أند بن ح ۷ ص ۱۰)

(١٣١८) إِنَّ هِشْهَامَ ثُنَ الْعَسَاصِ وَ نُعَيْمَ بُنَّ عَسُداللُّه وَ رَجُلًا اخْسَرُ قَدْ سَسَمَّاهُ يُعَتُوا إِلَى مَلِكِ الرُّوم رَمَّنَ أبي بَكُرِ قَالَ فَدَ خَلْنَا عَلَى جَبِلَةَ الْاَيْهَمِ وَ هُوَ بِالْغُوْطَةِ فَذَكَّرَ الْحَدِيْتُ وَ أنَّـهُ انْـطَـلَقَ بِهِمُ إِلَى الْملِكِ و إِنَّهُمُ وَ جَدُوًا عِنْدَهُ شِبُهُ الرَّبُعَةِ الْعَظِيْمَةِ مُدَهَبَةً وَ إِذَا فَيُهَا ٱبْوَابٌ صِعْبَارٌ فَفَتَحَ مِنْهَا بَابًا فَاسْتَخُوجِ مِنْهُ خِرُقَةَ حَرِيرٍ سَوْدَاءَ فِيُهَا صُوْرَةٌ بَيْضَاءُ وَ ذَكَرَ صِفَةَ ادْمَ ثُسمَ فَسَحَ بَابُهَا احْرَ فَاسْتُخْرَجَ مِنْهُ حَرِيْرَةً وَ فِيْهَا صُوْرَةُ مُوْحِ ثُمَّ إِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ أَرَاهُمُ حَرِيْرَةً فِيُهَا صُوْرَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا احِرُ الْابُوَابِ لَكِنِّي عَجَّلُتُهُ لِلأَنْظُرَ مَا عِنْدَكُمُ ثُمَّ فَتَحَ أَبُوَّابًا أَخَرَ وَ أَرَاهُمُ صُوْرَةً بَقِيَّةِ ٱلْآنُبِيَاءِ مُؤْسَى وَ هَارُونَ وَ دَائُـوُدُوَ عِيْسَى بُنَ مَرْيَـمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَ صِفَةً لُوطٍ وَ صِفَةً اِسْحَاقَ وَ ذَكَرَ إِنَّ هَذَا عِنُدَهُمْ قَدِيْمًا مَنُ عَهُدِ ادَمَ وَ أَنَّ وَانِيَالَ صَوِّرَهَا بِأَعْيَابِهَا. (رواه موسني بن عقبة (الحواب الصحیح) ج ۳ ص ۲۷٤)

کہا بخداوہ اس کونل نہیں کر سکتے' بلکہ جوان کے فل کا ارادہ کر ہے گاو ہی س کونل کریں گئے میہ بیتینا وہ نمی بیں اور ضرور اللہ تعالی ان کو عالب کرے رہے گا۔ (طبرانی)

( ۱۳۱۷ ) - بشام بن العاص رضى الله تعالى عنه إور تعيم بن عبدائله رضى الله تعالیٰ عنداور ایک شخص اور تھے جن کا نام انہوں نے بیان کیا تھ - صدیق ا کبررضی الندتعالیٰ عنہ کے زیائے میں شاہروم کے پاس روانہ کیے گئے۔ وہ کتے ہیں کہ ہم جبلتہ بن الا پہم کے یا س گئے۔ اس وقت وہ مقد مفوط میں تخااور بورا قصد ذکر کیااور پیجی ذکر کیا کہ یا دیثہ وکے پاس ان تینوں کو سے مرا کے باس کے باس ایک سنبرا معطرصند وقیہ ویکھا اس میں چھوٹ چھوٹ مجھوٹ ہے خائے ہے ہوئے تھے اس نے ایک خانہ کھولا اور اس میں سے ایک ساہ ریشم کا تکڑا تکالا اس میں ایک سفیدرنگ کی تصویر تھی اس کے بعد آ دم عابیہ السلام کی صورت کا ذکر کیا' پھر دوسرا خانہ کھولا اور اس میں ہے بھی ایک ریشم کا ٹکڑا ٹکالا اس میں نوح نایہ السلام کی تصویر تھی اس کے بعد حضرت ابراہیم نابیہ السلام کی صورت نکالی اس کے بعد ان کوآ تخضرت محد سل بتد علیہ وسلم کی تضویر دکھائی اور کہا کہ ریسب سے آخری خانہ کی ہے کیکن میں نے اس کو نکالنے میں اس لیے جلدی کی ہے تا کہ میں تم سے ان کے متعلق یو چھوں۔اس کے بعداور خانے کھو لے اور بقیدا نبیا علیہم السلام کی تصاویر وكھلائيں –موكى عليه السلام' مارون عليه السلام' داؤ دعليه السلام اورعيسي عليه السلام اورلوط عليه السلام اور اسخاق عليه السلام كي صورتني بهي وكھائميں اور کہا یہ بمارے ہاں آ دم علیہ السلام کے زمائے سے چکی آ رہی ہیں اور ان کو وانیال علیدالسلام نے بنایا ہے۔ (موک بن عقبد) الجواب الشيخ ين ٣٥ ١٠٠٠ .

(۱۳۱۷) ﴿ ان معتبراور متندطریقوں ہے کم از کم اتنا تو ثبوت ملتا ہے کہ احبار وملوک کے پاس آپ کی تقدہ پر بھی موجود تھی ور تیوس نہیں کہتا کہ ن بادش ہوں اور ند ہمی پیشواؤں کے پاس پہ تصاویر محض ہے اصل موجود ہوں گی ہوسکتا ہے کہ فن تصویر کشی کا کماں مؤلینتی جیسا کہ تھ سیر اور محدثین کی کتب میں حضرت آوم علیہ السلام کے زمانے ہے ان کا منتقل ہوتے چلا آنا' منقول ہے یہ ان کی اللہ ....

(۱۳۱۸) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ آنَهُ لَمَّادَ خَلَ عَلَى الْمَقَوُقِسِ ملكِ مِصْرَ وَ الْإِسُكُنُدَرِيَّةِ مَلِكِ النَّصَارِى آخَرَج لَهُ صُورَ الْآنبِيَاءِ وَ مُلِكِ النَّصَارِى آخَرَج لَهُ صُورَ الْآنبِيَاءِ وَ عُن لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُسرَج لَهُ صُورة بَيِئا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَهَا.

(۱۳۱۸) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب و مقوتس شاہِ مصراور اسکندر میہ شاہِ نصاریٰ کے پاس گئے تو اس نے ان کو انبیاء عیبم السلام کی تصویر میں دکھا کیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی دکھائی 'جس کو د کھے کر فور اُانہوں نے بہجان لیا۔

بھی دکھائی 'جس کو د کھے کر فور اُانہوں نے بہجان لیا۔

(الجواب الشجے جسم ۲۷۵)

كذافي الحواب الصحيح ج٣ ص ٢٧٥. و في ابتداء فتوح الشام مايدل على ان الاحبار كال عبدهم شيفا من تصاويره صلى الله عليه وسلم.

للے .... بنیا دہو- ہمارا مقصد صرف متند طریقوں سے بیٹا بت کرتا ہے کہ یہ تصاویر ملوک واحبار ور بہان کے پاس پہلے ہے ہو جو د ہیں ان تصاویر کے محقق اور متند ٹابت ہونے کا وعویٰ نہیں وہ جیسی بھی ہوں گران سے اتنا ضرور ٹابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کا تعارف آپ کے ظہور سے بہل عالم کو کتنا حاصل ہو چکا تھا- سطور بالا میں جبلۃ الا یہم کا واقعہ عبد صدیقی کا ہے اور کہیں اس کی می نفت کا ایک تعارف آپ کے ظہور سے بہل عالم کو کتنا حاصل ہو چکا تھا- سطور بالا میں جبلۃ الا یہم کا واقعہ عبد صدیقی کا ہے اور کہیں اس کی می نفت کا ایک حرف بھی نظر سے نہیں گذرا' بلکہ ہمیشاس کو نظر اعتبار ہی سے دیکھا گیا ہے۔ ابوالسعو دجو ۱۹۸ ھیں پیدا ہوئے ہیں اور اپنے عبد میں قاضی اعظما تا کے عہد ویر فائز ہے اپنی مشہور تفسیر میں تابوت سکینہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

اس کے بعد منسر موصوف نے اس پر دوقدح کا ایک حرف بھی نہیں لکھا اور نہ اس کی ضرورت تھی اور نہ ہم نہاں خودان تصاویر کے متعلق کچھ کھنا چاہتے ہیں۔ متعلق دعرف بیرے کہ جس طریقہ پر بھی بیقصویریں احبار وطوک کے ہاتھ لگی ہوں' گر آپ کے تعارف کی شہرت کا ایک بقینی جُونت ضرور ہیں۔

(۱۳۱۸) ﷺ نتوح شام کی ابتداء میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے' جس سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ یہود کے بڑے بڑے علاء کے پاس بھی سے صلی ابتدعلیہ وسلم کی تصویر مبارک موجود تھی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہی کافی تھی کیونکہ وہ ان بوگوں میں سے نہیں جو موضوعات اور افتادہ نقول کو اپنی کتاب میں درج کر لیتے اور پھران کو مخالفین نصاریٰ کے سامنے رکھ دیتے لیکن ان روایات کو انہوں نے مستند جان کر ہی بیش کیا ہے۔

(١٣١٩) عَنْ جُبَيْرٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّةُ (صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ ظَهَرَ آمُرَهُ بِمَكَّةَ خَرَجُتُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كُنُتُ بِيُصُرِي ٱتَّتَّنِي جَـمَاعَةٌ مِنَ النَّصَارِي فَقَالُوا لِي آمِنَ الْحَرَمِ ٱنْتَ قُلُتُ نَعَمُ قَالُوا فَتَعُرِفُ هَٰذَا الَّذِي تَنَبَّأُ فِيُكُمْ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَأَخَذُوا بِيَدِي فَأَدُ خَلُوينِي وَيُسرُّ الَّهُمُ فِيُهِ تَمَالِيُلُ وَصُورٌ فَقَالُو الِيُّ ٱنْظُوْ هَلُ تَوى صُورَةَ هَلْمَا النَّبِيِّ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمُ فَسَظَرُتُ فَلَمُ الرَّصُورَتَهُ قُلْتُ كَاأُرِي صُوْرَتَهُ فَادُخَلُونِي دَيْرًا ٱكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ النَّيْرِ فِيْهِ صُورٌ آكُثُرُ مِمَّا فِي ذَلِكَ السَّدِّيْرِ فَقَالُوا لِي أَنْظُرُ هَلَّ تَرَى صُوْرَتَهُ فَنَظَرُتُ فَإِذَا أَنَا بِصِفَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صُوْرَتِهِ وَ إِذَا أَنَا بِصِفَةٍ اَسِیُ بَسُکُرِ وَ صُـوُرَتِهِ وَ هُوَ الْحِلَّ بِعَقِبِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِي أَنْظُرُ هَلَ تَسرَى صِسفَتَهُ قُلُتُ نَعَمُ قَالُوا هُوَ هَٰذَا وَ اَشَارُوا إلى صِفَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُـلُتُ اللَّهُمُّ نَعَمُ اَشْهَدُ أَنَّهُ هُوَ قَالُوُ اتَّعُرِفَ طَذَا الَّـذِي احِدُّ بِعَقِبِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالُو انَشُهَدُ أَنَّ هَذَا صَاحِبُكُمْ وَ أَنَّ هَٰذَا الْمَحَلِيُّفَةَ مِنُ بَعَدِهِ. (رواه البخاري في تاريخه و قال هيه قال الذي اراه المصوركم يكن تبي الاكان بعده نبى الاهذا النمي

(١٣١٩) جبير كتي كرجب الله تعالى في المية ني كومبعوث فرمايا اور مكه كرمه میں آپ کی شہرت اڑ گئ تو اتفاق ہے میں شام کے لیے نکلا- جب بھری پہنچا تو میرے پاس نصرانیوں کی ایک جماعت آئی اور مجھ سے یو چھا کیاتم حرم کے رہنے والے ہو- میں نے کہا جی ہاں انہوں نے یو جھا کیاتم اس مخص کو بھی بہجانے ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ بیہ کہتے ہیں کہاس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ کیڑا اور اپنے ایک گرجامیں لے گئے جس میں پچھ تصویریں وغیر چھیں اور جھے ہے کہاذ راخور کر کے دیکھنا کدان جی کوئی شکل وصورت اس نبی کی س بے جوتم میں بھیجے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا تو ان میں آپ کی س کوئی صورت تظرند پڑئ میں نے کہاان کی صورت توان میں کوئی نہیں پھروہ اس سے ایک بڑے ا كر ہے ميں مجھ كو لے گئے ،جس ميں بہلے سے زياد وتصوير ين تھيں اور مجھ سے كہا احیما ان میں ہے کسی کی صورت ان ے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ میں نے غور کیا تو أيك تصوير بالكل آب كى يحقى بلكه ايك تصوير بالكل صديق اكبرجيس بعى تقى اس تصویر میں صدیق اکبرآپ کے پیر پکڑے ہوئے تصانبوں نے کہاخوب غور سے و کھنا پرتصوریم کو بالکل آپ کی تصویر معلوم ہوتی ہے یائیس میں نے کہا جی بال-پھرآ ب کی تصور کی طرف اشارہ کرے انہوں نے کہار تصور بید میں نے کہاجی ہاں يبى- ميں اس كا گواه ہوں كہ بيآ ب كى بى تصوير ہے ، پھر انہوں نے كہا يہ خص جوان کے بیروں کو پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پہچائے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں- اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سب گوائی دیتے ہیں کہ تمہارے نی یبی ہیں اور جو مخف ان کے پیروں کے باس بیں بیان کے بعدان کے ضیفہ بیں- بخاری نے اپنی تاریخ میں اس برا نتا اور نقل کیا ہے کہ جو تحف ان کوصور تنیں دکھار ہاتھ اس نے کہا کہ جونی گذراہے اس کے بعد دوسرانی ضرور پیدا ہوا ہے۔ مگریدنی ایسے ہیں کہان كے بعد كوئى اور في پيدائيس موگا- (الجواب التي جسوم ٢٤٣)

ورواه ابو نعيم في دلائل النبوة. كذافي الحواب الصحيح ج ٢٥٣ ٢٧٢)

<sup>(</sup>۱۳۱۹) ﷺ ان جملہ روایات ہے جن میں ملوک اور اسا قفہ بھی ہیں آپ کی تصاویر کے موجود ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور ان سب کے بیانات میں اتنا اشتراک ہے کہ قیاس نہیں کہتا کہ مختلف ادوار کی بیصرف من گھڑت کہانیاں ہوں بالخصوص جب کہ ثقات محدثین بھی ان کواپنی کتاب میں نقل کر کے اپنے دشمنوں کے سامنے بطریق جحت چیش کرتے ہوئے نظر آرہے ہوں۔

الرسول الاعظم وتسبيح الحصيات في يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه (١٣٢٠) عنْ سُويُد بْن زِيْدٍ قَالَ رِأَيْتُ ابَاذُرُّ حىالسا وخدة فاغتَسمتُ دَلَكَ فَجلَسْتُ الْيُهِ ف دكر أَتُ لَهُ عُثْمَانَ فَقَالَ لَا اقْوَلُ لَعُثُمانَ أَمَدًا الاحيرًا لشَيء رأيَّتُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كنت أتبع خلوات رسول الله صنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَتَعَلَّمُ مِنَّهُ فَلْهَبُتُ يَوْمًا فَإِذَا هُوَ قَنْدُ خَرَجَ فَاتَّبُعُتُهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِع فَجَلَسْتُ عَلْدَهُ فَقَالَ يَا ابَاذَرٌ مَاجَاءَ بِكُ قَالَ قَلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَجَاءَ ابُوْبَكُرِ فَسَلَّمَ فَجِلْسَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ لَهُ مَاجَاء بِكَ يَا أَبَابَكُرِ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُـهُ قَالَ فَجَاءَ عُمْرُ فَجَلَسَ عَنُ يَمِيْنِ أَبِيّ بَكُو فَقَالَ يَا عُمَرُ مَا جَاءٌ بِكُ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَتَنَاوَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُعُ حَصَيّاتٍ أُوتِسُعِ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحُنَ فِي يدِه حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِيْنِ النَّحَلِ ثُمَّ وَ ضَمَعُهُنَّ فَحَرَسُنَ ثُمَّ وَ ضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكُرِ فَسَبُّحُنَ فِي يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِيْن النُّحُلِ لُمَّ وَ ضَعَهُنَّ فَخُوَ سُنَ ثُمَّ تَنَا وَ لَهُنَّ

فَوضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثُمانَ فِسَبَحْنَ فِي يَدِهِ حَتَّى

سَمِعْتُ لَهُنَّ حَيْمًا كَخِينُ النَّحْلِ ثُمَّ و ضَعَهُنَّ

# آ تخضرت سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک میں کنگریوں کا تسبیحات پڑھنا

(۱۳۲۰) سوید بن زیدرضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ا یک مرتبہ ابو ذر کو تنہا دیکھا تو فرصت کو غنیمت سمجھ کر ان کے پاس جا بیٹی اوران کے سامنے حضرت عثمّان رضی القد تعالیٰ عنہ کا تذکر ہ آ سیا ۔ انہوں نے قر مایا کہ ان کی شان میں بھلائی کے سوامیں ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے تہیں نکال سکتا' کیونکہ ان کی ایک خاص بات میں آنخضر متصلی ابتدع ہیہ وسلم کے سامنے دیکھیے چکا ہوں۔ 'ہائت ریکھی کہ میں اکثر ایسے موقعوں کی تلاش ميں ريا كرتا تخا كەكبيل آپ صلى الند ناييدوسم كوتنې پا جاؤر تو كچھ یا تیں آ ب سلی القد علیہ وسلم سے حاصل کرلوں - ایک دن اسی تداش میں كيا تو آپ صلى الله عايه وسلم با ہر جا ﷺ ميں بھى بيچھے بيچھے ہو ريا - آپ سنى الندماية وسلم ايك جُله يرجا كربين الله الله - بين بھى آ ب صلى الله عاية وسلم کے یاس جا بیشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجیما 'ابوذر کہو کیے آئے۔ میں نے عرض کی صرف النداوراس کے رسول کے لیے یہ کہتے ہیں کہا ہے میں ابو بمررضی الند تعالی عند آنکے اور سلام کر کے آپ صلی الند عدیہ وسلم ك والحيل جانب آييشے آيالله الله عايد وسلم نے ان سے بھی يبي يو جها انہوں نے بھی بھی جواب دیا کہاںتداوراس کے رسول کے لیے۔ پھراس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عند آ گئے وہ آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وا كيل بينه سي آئي آ ب صلى القد عليه وسلم في ان سي بهي و بي يو حيها كهو كيور آئے انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔اس کے بعد آ سلی اللہ علیہ وسلم نے اینے دست مبارک میں سات یا نو کنگر بال لیں تو وہ آپ صلی ابتدعایہ وسلم کے ہاتھ میں تبیج پڑھنے کئیں یہاں تک کہان کی آ وازشہد کی تھیوں کی بجنبهنا ہے کی طرح میں نے بھی صاف صاف سن لی- پھر آ پ صلی اللہ

(۱۳۲۰) ﷺ اسل و تعدتو کتب مشہورہ میں سی احادیث ہے تا بت ہے جو قابل انکارنہیں ہوسکتا کیکن کنکریوں کا تبیج کرن بھی معتبر طرق سے نمد مدیت نے تا بت کیا ہے۔ ان کے نمور سے ملاحظہ کرنے کے بعد کنگریوں سے نمد مدیت نے تا بت کیا ہے جس کے حوالجات ہم عرفی عبارت میں او پرنقل کر چکے ہیں۔ ان کے نمور سے ملاحظہ کرنے کے بعد کنگریوں کے شہبتی پڑھنے کے انکار کی کوئی گئی کش باقی نہیں رہتی ۔ عدا ذا بغذ الْحقّ اللّه الصَّلالُ

فحوشن (رواه المرد السيادين و رحال احدهما سمات و فيي سعصهم صعف، قلب و قد تقلم في المحلافة له طرق عن اي درا يصا و قال الرهري فيها يعسى المحلافة رواه الطراي في الاوسط و راد في يعسى المحلافة رواه الطراي في الاوسط و راد في الحدين صويفيم بسمع تسمحهن من في الحقة في الحدين صويفيم بسمع تسمحهن من في الحقة في كن واحد و قبال شم دفيعهن اليسافيم يسمحن مع احدم المحمع الروائد ت ١٠ ص ٢٩٩) و راجع الحديثة و النهاية ت ٢ ص ٢٣٩ و ت ٣ ص ٢٧٦)

الرسول الاعظم و ماروى في فضلاته صلوات الله و سلامه عليه

(۱۳۲۱) عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتْ يَا رُسُوْلَ اللّهِ إِنَّى اَرَاكَ تَدُخُلُ الْحَلاءَ ثُمَّ يَأْتِي الَّذِي بَعُدَكَ اَرَاكَ تَدُخُلُ الْحَلاءَ ثُمَّ يَأْتِي الَّذِي بَعُدَكَ اَلَا يَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

علیہ وسلم نے ان کو زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں اس کے بعد ان کو ابو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا یہاں تک کہ وہ ان کے ہاتھ میں پھر ن طرح تشییج پڑھے گئیں اور ان کی شہد کی تکھیوں کی طرح بھن بھن کی آوز میں نے بھی صاف صاف من کی شہد کی تکھیوں کی طرح بھن بھن کی آوز میں نے بھی صاف صاف من کی پھر ان کو زمین پر رکھ دیا وہ پھر خاموش ہو گئیں پھر ان کو لے کر آپ نے بھی ان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہتھ میں رکھ دیا وہ پھر تنہیج پڑھے گئیں یہاں تک کہ میں نے بھی تی وہ اس طرح کی آور شن پر رکھ دیا وہ پھر تنہیج پڑھے گئیں یہاں تک کہ میں نے بھی تی وہ اس طرح کی آور ان کو زمین پر رکھ دیا تو وہ پھر خاموش ہو گئیں۔

آنخضرت سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم کے فضلات کے متعلق حدیث کا فیصلہ

(۱۳۲۱) حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوں اللہ میں یہ کی بھر جو میں یہ کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوں اللہ میں یہ کی بھر جو میں کہ آپ کے بین کی بھر جو شخص آپ کے بعد وہاں جاتا ہے وہ آپ کے فضلہ کا کوئی نشان تک نہیں وکھی آپ نے فرمایا عائشہ اکیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو تکم ویا ہے کہ وہ انہیا علیم السلام کے فضلات کونگل کے ۔ (افراد دار قطنی)

(احرجه الدارقطي في الافرا دورجال انساده ثفات و لذا قال السيوطي هذا سند ثانت و هو اقوى طرق هذا الحديث بنهي و العرجة البيهقي بسند فيه حسين بن علوان فحكم عبية "من موضوعات حسين بن عبوان" فقد تابع عندة ابن عبوان كسام عند المدار قصيلي و تابعة ايضا ارطاة بن قيس الاسدي عن هشام احرجة ابويكر الشافعي و هي متابعة تامة و له طريق احرى عند بن سعد و رحاله القات الا محمد بن رادان المدين فستروك و طريق احرى عند الحاكم في مستدركة و صريق احرى عند الى تعبه و احرى عند ابني عند ابني بكر الشافعي - فقول البيهقي انه موضوع محمول عني انه لويطع عني هذه الطرق دينعام معها دعوف الموضع - شرح بمواهب عن قاص ٢٧٩ - و في الشفاء لابن سنع بسكون الباء عن بعض الصحابة "قال صحبته صنى أنه عبية و سلم في سفر فيما ازاد قضاء الحاحة تامية و قد دخل مكانا فقضي حاجته فدخت الموضع الذي حرح منه فيم أربه الرغاف و لا سون و رأيت في دلك المنوضع المعلسي المتوفى عبد اللهن رائحة طيبة و عطرا لكسر العين قال بعلامة الرض و رأيت في دلك المنافط عندالعني المقدسي المتوفى عبد الهن روى انه صنى الله عبيه وسنم كان مابح ح منه تسعم الارض فيدان قدروي داك من وجه عرب اي صعف و الطاهر السقول يؤيده قاله له بلدكر عن احد من الصحاف عنداده الارض في المراق في بعض الاوقات" - شرح المواهب ح قاص ٢٢٨)

(۱۳۷۱) \* من سب معلوم بوتا ہے کواس جگرو وبوری مند بھی تقل کر دی جائے جس کودار قطنی نے افراد میں ذکر کیا ہے۔ حدث ما موسی س سلیماں اساب محصد س حسان الاموی انبانا عبد ہ سن سلیمان عن هشام بن عروہ عن الیه عم عائشة الحدیث - للے ...

(۱۳۲۲) عَنْ أُمَّ ايُمن قَالَتُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَم مِنَ اللَّيُلِ اللَّي فَحَارَةٍ فِي جَابِ اللهُ عَنْهُ وسَلَم مِنَ اللَّيُلِ اللَّي فَحَارَةٍ فِي جَابِ السَّيَتِ فَسَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَانَا عَطُشَانَةٌ السَّبِ فَسَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَانَا عَطُشَانَةٌ فَسُرِئُتُ مَا فِيها و انا لا الشَّعُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ فَسَرِئُتُ مَا فِيها و انا لا الشَّعُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْه وسلَم قَالَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ قُومِي اللهِ عَلَيْه وسلَم قَالَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ قُومِي اللهِ عَلَيْه وسلَم قَالَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ قُومِي فَاهُمِ يُنْهِي مِا فِي تِلْكُ الْفَخَارَة فَقُلْتُ وَاللّهِ وَاللّهِ فَاهُمِ يُنْهِي مِا فِي تِلْكُ الْفَخَارَة فَقُلْتُ وَاللّهِ

(۱۳۲۲) ام ایمن رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک شب میں اشھے تو آپ نے مٹی کے ایک برتن میں جو گھر کے ایک گوشہ میں رکھا ہوا تھا جا کر پیشاب کیا۔ اسی شب میں میں اتفاق سے انگی کوشہ میں رکھا ہوا تھا جا کر پیشاب کیا۔ اسی شب میں میں اتفاق سے انگی تو اس وقت مجھ کو پیاس لگ رہی تھی۔ میں جا کر جو پجھاس برتن میں تھا بی اور مجھ کو اس بات کا پجھام نہ تھا کہ اس میں آپ (صلی الله علیه وسلم) کا پیشاب رکھا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) کا پیشاب رکھا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا:

للی .... موی بن سلیمان جواس سند کے راوی بیل بید دار قطنی کے شیخ تھے۔ ان کے متعلق دار قطنی کہتے ہیں کہ وہ گفتہ مخف تھے۔ اس کے دوسرے راوی محمد بن حسن ہیں۔ اس کے متعلق شارح مواہب لکھتے ہیں '' ٹفتہ' لینی بیجی ثفتہ ہیں اور عبد قاتو رجال صحیحین میں ہے ہیں۔ اس کے بعد سند سب معروف ہے۔ اس کے علاوہ حافظ زرقانی نے اس کے دوسرے متابعات بھی ذکر فرمائے ہیں جوہم نے متن کا ب میں نفس کرد ہیئے ہیں۔ اس کے بعد حافظ موصوف فرمائے ہیں کہ ان اس اید کے پیش نظر حدیث نہ کور پر''موضوع'' کا تھم لگانا بہت مشکل ہے اس لیے بیمی کا اس پروضع کا تھم لگانا بہت مشکل ہے اس لیے بیمی کا اس پروضع کا تھم لگانا بہت مشکل ہے اس

حافظ عبداخی مقدی متوفی مند ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے اس کی اس سند کی بن پر جوان کے علم میں تقی اس پر ضعف کا تھم نگا ہے۔ گرایک قیاس ایسا ذکر فر مایا ہے جس سے ان کی رائے کا انداز وجھی ہوتا ہے وہ فر ماتے ہیں''کہ جو صحابہ شنر وغیر و میں سب کے ہمراہ رہے تھے ان میں سے کس نے بھی بید ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کا فضلہ بھی و یکھا تھا لہٰذا یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر زمین اس کو نظر آتا'' سیواضی سے کسی نے کہ دارقطنی کی روایت میں اس حدیث کا راوی حسین بن علوان نہیں ہے اور اس کی بنا پر امام بیسی نے اس پر موضوع ہونے کا تھم لگایا ہے۔

تنبید! گذشته اوراق میں ہم یہ لکھ بچے ہیں کہ کس حدیث پر کس محدث کے ضعیف یا موضوع تھم لگانے کا مطلب یہ ہیں سمجھنا جا ہے کہ وہ صدیث میں الاطلاق ضعیف ہے کہ وہ ہوجس کے لحاظ ہے اس کوضعیف کی صدیث میں الاطلاق ضعیف کے فاظ ہے اس کوضعیف کی فہرست سے خارج کردیا جائے ۔ اس لیے کسی محدث کے ضعف کے تھے تھے۔ نگالنا کہ 'اب اس کے لیے ایسا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوگا' جس کے مقتبر اردیا جائے' بیرخلاف واقع نظر ہے۔

(۱۳۲۲) \* حافظ ہدرامدین بینی شارح بخاریؒ فرماتے ہیں کہ اس باب میں متعددروایات آئی ہیں اور میراعقید واتویہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم پر دوسر ہے فضوں کو تیاس نہیں کیا جاسکتا' لہٰذااگران کے بول ویرازنجس ہوں تو اس قیاس پر آپ کے فضلات کو بھی نجس کہد داس بالکل بے بنیاد ہوگا اس بر سے میں میراعقید واتو بھی ہے اب کوئی مخص اس کے خلاف کے تو میں اس کے سننے سے قاصر ہوں۔

شَرِبُتُ مَا فِيُهَا قَالَتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ امَا وَ اللّه لَا يَبُجَعَنَ نَطُنَكِ وَجُعٌ اَبَدًا.

(احرجه الحافظ الحسن س سفيال العسفري المتوفى المراني العسفري الملراني و الطراني و الطراني و العيم و العام المراني و المواهب ج ٤ ص ٢٣١ و ٢٣٢)

ام ایمن (رضی القد تعالی عنها) جاؤ اور جو پجھاس برتن میں ہے اس کو بی گئے - وہ جاکر بہا دو میں نے تعجب سے کہا بخد الیں تو (شب میں) اس کو بی گئی - وہ کہتی ہیں ہیں کر رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ پرمسکرا ہے آ ثار نمایاں ہوئے یہاں تک کہ دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے - آ پ (صلی القد علیہ وسلم) نے فر مایا جا تیرے بیٹ میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو گئے - ہیا ما بین آ تخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی اور دا یہ تیس اور آ پ نے ان کوآ زاد کر دیا تھا - (حاکم - دارقطنی)

وفيه قال المدارقطني هو حديث حسن صحيح و تعقب إنه قال في علله انه مصطرب جاء عن ابي مالك النحعي و هو ضعيف اه . قال النووي ان القاضي حسينا قال بطهارة جميع فضلاته صلى الله عليه وسلم و بهذا قال ابو حنيفة كما قاله العيسي و قال شيخ الاسلام ابن حجر قد تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم شرح المواهب ج ٣ ص ٢٣٣٠ .

و قبال العيني بعد مانقل عدة روايات من هذا الباب و انا اعتقدانه لا يقاس عليه غيره و ان قالوا غير ذلك فاذلى عنه صماء. عمدة القارى ج ١ ص ٨٤٨.

و فيدو كيف يقول ذلك (ابو حنيفةً) وهو يقول بطهارة بوله وسائر فصلاته مني الله علمه وسلم عمدة القارى ج ا ص ٨٢٩.

للے ..... کیوں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بی بی کے بحالت نا دانستگی کی عمل پر کوئی اچھا متیجہ مرتب ہوجائے ہے کوئی قاعدہ کلیداور شریع عام خاہت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ عام صحابہ نے بھی اس عمل کے نقل کرنے کی کوشش نہیں کا باکہ بہت اکا برکار بھان آپ کے فضلات کی طہارت کی عام کے بہب میں ہے۔ آئر مڑی کو سب پاک تسلیم کرتے ہیں ' عمراس کے کھانے کی اجازت کوئی تہیں دیتا ۔ شاف فیران کوئی ور برانسائی مثل کی طہارت کے تائل ہیں اس کے باوجوداس کے توجہ ہے ہیں۔ پس بہاں طہارت اور خورد ونوش کے دو مسلوں کو فلط کرنا فرض کہتے ہیں۔ پس بہاں طہارت اور خورد ونوش کے دو مسلوں کو فلط کرنا فرض کہتے ہیں۔ پس بہاں طہارت اور خورد ونوش کے دو مسلوں کو فلط کرنا فرض کہتے ہیں۔ پس بہاں کی طہارت کا ہے شرب کا مسکد نہیں ہے۔ اب رہ گیا کہ مسکد نہیں کہا کہ مسکد نہیں کے در میان کا فلط کے در میان کا قصل ہے۔ کہ آخر کے مسلوں کو فلط کی نا پر ہے۔ مسلوں کو فلط کی ذات اقد کی کہا تو اندی کی خالے ورک ہیا ہو مسلوں کی بنا پر ہے۔ کہ ہر شے میں فضعہ کا رتبہا کی اصل سے در تبدیل کی اصل سے در تبدیل کی در میں اس بھی کہ ہو تب کہ ہو تب کی دو اس کی در میں کہ دو میں نسبت نہ کوئی ہو تب کی دو اس کی در میں کوئی نسب ہو تب کی دو اس کی در میں بونہ ہو اس کی دو میں نسبت کی خوال کی در میں کی دوال کی در میں کوئی خوال کی دو می کی دو اس میں کا سے میں کی دو میں کی دو می کی کان صور اس اس کی کی دو میں کی دو می کی کی دو میال کی دو میں کی کی دو میں کی دو کی کی دو کی کی دو کی کی دو کی گیا کی دو کر گیا کی دو

~

# آنخضرت سرور کائنات صلی الله نیلیه وسلم کی بعض جسم نی خصوصیات کاذکر

المعلم عبداللذ بن ما لک رضی القد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کدرسوں لله صلی القد علیہ وسلم جب مجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسنے سٹنادہ کرویتے کہ ہم آپ صلی القد علیہ وسلم کے بغل دیکھ لیتے ہتے۔ راوی کہتا ہے بینی بغل کہ ہم آپ صلی القد علیہ وسلم کے بغل دیکھ لیتے ہتے۔ راوی کہتا ہے بینی بغل کی سپیدی دیکھ لیتے ہتے۔ حضرت انس رضی القد تن کی عند کہتے ہیں کہ سپ کی سپیدی دیکھ لیتے تھے۔ حضرت انس رضی القد تن کی عند کہتے ہیں کہ سپ بارش کے لیے دعا مانگتے تو اپنے دونوں ہاتھ سے نے شد دیتے کہ آپ

الرسول الاعظم وبعص خصائص جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه ( ٣٢٣ ) عن عندالله بُن مالک ابن بُخينة الاسدى قبال كان النسى صَلَى الله عليه وسلم اذا سحد فرح بين يَديه حَتَّى نوى ابطيه قبال قبال لكيرٌ ثنا بكرٌ و قال بياض البطيه قبال قبال لكيرٌ ثنا بكرٌ و قال بياض السطية رواه البحارى و ذكر انس انه كان

كلى .... فمن الله و ان كان خطأ فمنى و من الشيطان

سنہ یہ در کھنے کے قابل ہے کہ بعض مرتبہ حدیثوں میں تحسین صرف حسن نیت کی ہوتی ہے 'حسن عمل کی نہیں۔ ای لیے جس حدیث میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی لگوانے کے نون کے پی لینے کا واقعہ فذکور ہے اور اس پر آپ کی جانب سے تحسین کے کمات مروی بیں و دسمند کو دعمی کی حالت میں اس سحالی کی حسن نیت پر ہی ہیں جیسا کہ ایک سحائی کا ہر رکعت میں قل ھو اللہ کی دوسری سورت کے سرتھ بھی پڑھتے دہنے کا تذکرہ جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس سورت کے ہار بار پڑھنے کی وجہ دریافت کی قواس صحائی نے جواب دیا بھی پڑھتے دہنے کا تذکرہ جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس سورت کے ہار بار پڑھنے کی وجہ دریافت کی قواس صحائی اس حدک ایسا ہا اس میں میں اس سے نامی اس میں اس سے نامی اس پر آپ تے فر مایاحدک ایسا ہا اس میں میں اس سورت کا کمرا رستی بھی نہیں۔ چہ بھی ہیں اس سورت کا کمرا رستی بھی نہیں۔ چہ بھی کہ سات ہوا کیونکہ یہاں تحسین صرف اس کی نیت کی تھی نہ کھی نہ کھی المحافظ ابن تیمیہ فی اقتضاء الصراط المستقیم -

( ۱۳۲۳ ) \* بعض علاء نے آپ کی بغلول کی سپیدی کو آپ کے نضائل میں شار کیا ہے حافظ مین اور حافظ ابن ججرٌ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں.

قيل المراد بوصف ابطيه بالبياض انه لين چونكرآب كى بغلول مين عام عاوت كے خلاف بال ندیجے سے ان كا

لم یکن تحتویما شعر فکانا کلون جسده. رنگ بھی آ پ کے سارے جسم کی طرح تھا۔ (عمرة القاری جے کے سرم ۵۲۸)

م مقرطبی محتب الطبری اورسیوطی وغیر ہے اس کوآپ کے مجزات میں شار کیا ہے۔ م مقرطبی محتب الطبری اور سیوطی وغیر ہ نے اس کوآپ کے مجزات میں شار کیا ہے۔

س تفصیل ہے فا ہر ہے کہ جن لوگوں نے اس کوآپ کے فضائل کے باب میں شار کیا ہے ان کے نزویک بیے کوئی معموں ہات نہ تھی۔ فعا ہر ہے کہ عرب کے ترم ملک میں بغلوں میں بالوں کا بالکل نہ جو نا ضرورا لیک جیب بات تھی۔

ہم یہاں یہ بحث نہیں کرتے کہ آپ کی بغلوں میں در حقیقت بال تھے یا نہیں کیکن اس میں شرنبیں کہ راوی نے جہاں کہیں آپ کے دست مبرک اٹھانے کا ذکر کیا ہے وہاں بیشتر آپ کی بغلوں کی اس سبیدی کا ذکر ضرور کیا ہے جس سے بیانداز وہوتا ہے کہ اس کے اس متا مرکا وہوتا ہے کہ ان پر نکتہ جینی کرنے کے دوسرور آپ کی نے معمول خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے جن خلا و نے اس کو مجزات میں نار کی ہے ان پر نکتہ جو وہ آر نہیں سے پہلے ان کی مر دمعلوم کر گئی بھی ضرور کی ہے تا کہ آئی بات تو کم از کم صاف ہو جائے کہ انہوں نے محق ایک معمول بات کو مجزور وہ از نہیں دیا ۔ اس کے دوسری صفت "بعید مسامیان السمکین" کا جو شاکل میں آپ کی دوسری صفت "بعید مسامیان السمکین" کیا

يرفع يديم (في الاستسقاء) حتى يرى بياض الطيم و قال الو موسى دعا النبي صملى الله عليه وسلم و رفع يديه و رأيت بياض ابطيه (صحيح بخارى)

(١٣٢٨) غَنِ الْعَبَاسِ نُي عِبُدالْمُطَّلِبِ قَالَ وُلِدَ

صلی اللہ عابیہ وسلم کی بغلوں کی سپیدی نظر آنے لگی تھی۔ ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے دعا ، فر مائی اور اپنے دونو سام عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے دعا ، فر مائی اور اپنے دونو ساتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی ابغلوں کی سپیدی دیر یے ۔ باتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی ابغلوں کی سپیدی دیر یے گ

(۱۳۲۴) عباس رضی القد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کدر سوں التد سلی التد ماید

یہ فا صد پچھ ایا متاز تھ کہ کتب سابقہ میں اس کو آپ کی علامات نبوت میں ہے ایک خاص علامت شار کیا گیا ہے - حتی کہ جب بھی یا در بول ے " پ کے شکل وش کل کا تفصیلی نفشہ تھینجا ہے تو اس صفت کا بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جب تک پرحقیقت جمار بے نظروں سے نہ "مذری تھی' ہمیشہ اس لفظ کی شرح میں ہم کوتامل رہا کرتا تھا۔ شارحین نے صرف اتنالکھا ہے کہ آپ کے مونڈھوں کے درمیان فا صد کا ہونا آپ کے سینہ کے چوڑے ہونے کی طرف اشارہ ہے اور مردوں میں بیا چھی صفت شار ہوتی ہے 'لیکن ہم کو بھی اس ہے تسلی نہ ہوئی اور دل میں بیسوال پیدا ہوتا ر ہا کہ پھراس کی بجائے راوی براہ راست آپ کے صدر مبارک کا چوڑا ہونا کیوں نہیں کہد دیتا پھر جب دیکھا کہ کتب مابقہ میں ت پ کی علامت میں سے بیٹھی ایک علامت تھی' حتیٰ کہ یا دری خاص طور پر اس کا بھی ذکر کرتے تھے تو اب سجھ میں آیا کہ وسعتِ صدر کے عد وہ بیآ پ کی کوئی خاص عدامت تھی- اس طرح راوی جاہجا آپ کے دست مبارک کی نشکی ( ٹھنڈک) کا ذکر کرتا ہے بیٹھی یا مختلی ندتھی' بلكة ب كي كوني مخصوص صفت تقى جيها كه أسمنده احاديث كے مطالعہ الم معلوم بوتا ہے البذا برجگه آب كي صفات كو بے وجہ معمو ي صف ت ميس داخل کرنے کی کوشش کرنی آپ کی جسمانی مخصوص صفات کے ایک بڑے طویل وعریف باب سے غفلت کا متیجہ ہے-(۱۳۲۷) \* فل ہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دیت کے اس واقعہ کے لیے صحیحیین کے درجہ کی ایناد کہاں ہے میسر آ علی ہیں' اس مشم کے وقعات ہمیشہ عام شہرت کی بنا پر بی منفول ہوا کرتے ہیں اور قبول بھی کیے جاتے ہیں۔کولی شبہ بیل کہ آ ہے پیدائش مختون ہونے کی شہرت اس درجہ ہے کہ آ ہے کی است میں جو بچے بھی اس صفت کا پیدا ہوتا ہے اس کو'' رسولیہ'' کہا جاتا ہے - جن محدثین نے س و اقعہ کے لیے تو اتر کا بفظ استعمال کیا ہے ان کی مراوتو اتر ہے بھی تو اتر ہے جس کوا صطلاح میں 'استفاضہ' سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ قو صرف ایک تاریخی واقعہ تھ اور و دبھی زیانہ جابلیت کالیکن محدثین کے ہاں تبجیرمتون ا حادیث بھی ایسے ہیں' جوصرف عام شہرت کی بنا پرغل ہوئے چلے آرہے میں'مثلاً ابوالدرداء''،سحالی ہے روایت ہے کہ جو تنفس دین کے معاملات کی جالیس صدیثیں زبانی یا وکرے اللہ تعال روز محشراس کونفتیہا تھائے گااور میں اس کی گوائی دوں گا اوراس کی شفاعت کروں گا۔ بیصد بیٹی نے دوابیت کی ہے پھراس درجہ شہور ہوئی كەمحدثين نے ای حدیث كے تحت' اربعین' بيخی چېل حدیث كے عنوان ہے ستفلّ مستفلّ تالیفات فرما کی بیں جن میں عالیس پ میس حدیثیں جمع کی گئی ہیں تا کہ اگر کئی کو اس فضیات کے حاصل کرنے کا شوق ہوتو و د ان کے ذریعہ مہوات سے حاصل کر سکے اس کے بعد بڑے بڑے ملاء نے ان مصنفات کی شروح بھی لکھی ہیں الیکن اس کے باو جوداس حدیث کے متعلق امام احمہ" کاارشادیہ ہے هدا من مشهور فيما بين الناس و ليس له او ون شراس حديث ك شبرت توبهت بير تراس كي كوكي مند اسدد صحیح (مشکوة شریف کتاب اعلم) صحت کردد کرنیس سے

رسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسَدَّم مَحْتُونًا مَسُرُورًا. وسَلَم مُحْتَوْن اورناف يريده بيدا موئ تق- (بيهق)

(اسحمدیث رواه السهقی. قال الحافظ این کثیر و فی صحته نظر و قفرواه الحافظ این عساکر من طرق عدیدة و رعم معصهم مه متواتر و فی هدا کنه نظر. کذافی المدایة و النهایة ح ۲ ص ۲۳۰.

لان .... ہم پہلے عبیہ کر چکے ہیں کہ تحد ثبن کی اس اصطلا می صحت کی نفی کا مطلب اردد محاورہ کے مطابق سے بچھ لین کہ وہ انعواور ہے سرویا اور جموٹ کا دفتر ہے بیکھن غلط ہے۔ پھرا گرفضائل کے باب کی ایک ضعیف حدیث اٹل علم کے نز دیک اس اعتزاء کے قابل بھی گئی کہ اس پر تحد نیف اور شروح تک لکھنے کا کی طریقہ چل گیا تو پھر آپ کے پیدائش مختون ہونے واقعہ کوا تنافطر انداز کر ڈالن کہ اگر کی نے اس کو آپ کے نف کل میں شار کر رہا ہے قو گویا وہ آپ کی سیرت پر ایک افتر اءاور جموٹ کا مرتکب ہوگیا ہے۔ جولوگ شق صدر کے صحیح واقعہ میں حضرت الس سے کے نف کل میں شار کر رہا ہے گئی اور رادی نقل کیوں نہیں کرتا الس سے کا کول کول اور رادی نقل کیوں نہیں کرتا وہ یہ ں آپ کی سیرست میں آپ کے ختند اور آپ کے ختند کرنے والے خض کا نام ندد کھ کر بھلا کیے نہ کھکتے ۔ بالخصوص جب کہ آپ کی پیدائش کے واقعات اور جو افعات اور کی بعد کے واقعات میں کوئی فرق بی ٹام ہو کے واقعات اور میں ماتا ہے۔ گویا این کے نزد کیک آپ کی پیدائش کے واقعات اور بوت کے بعد کے واقعات میں کوئی فرق بی ٹام ہوں۔

پھر کیا اس کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ آپ سے پہلے کوئی بچے مختون بیدا ہوا تھا؟ بعد کی بیدائش کی صورت و ہی ہے' جوآپ کے اسم احمد و محمد کے تحت جلدا و ں میں گذر چک ہے۔ اس بنا ، پر ایسے پیدائش بچوں کوامت میں'' رسولیہ'' کہا جاتا ہے۔

اصل بات یہ نے کہ جنہوں نے اس واقعہ کو فضائل کے باب میں شار کرلیا ہے ان کی نظر صرف آپ کے مختون ہونے پرنہیں ہے الکہ اس کے سات یہ نظر صرف آپ کے مختون ہوئے پرنہیں ہے الکہ اس کے ساتھ یہاں دوسرالفظ ''مسرورا'' کا بھی موجود ہے لیعنی'' ناف ہر یو ہ' اور غالبًا ان دوصفتوں کا بچدا بھی تک کوئی سننے میں نہیں آیا ۔ مفصل روایات میں موجود ہے کہ اس وقت بھی یہ صورت تعجب ہے دیکھی گئ تھی۔ ہمیں اس واقعہ کو آیا ہے نبوت بعنی فضائل میں شار کرنے پر صرار نہیں ہے' لیکن ہے وجہ اس کوفضائل کی فہرست سے خارج کرنے پر زور دینے سے بھی ضرور انکابر ہے۔

ای طرح ہم اس پہمی زور وینائیں چاہیے کہ آپ کی پشت پر جو' مہر نبوت' بھی اس پر بیٹی طور پر کوئی متعین انفاظ ہیت ہے' سکن اگر کمزور دوا بھی نہیں کر سکتے - جب خود' مہر نبوت' کی شکل کے متعیق راو ہوں ہے بیانات اپنے اپنے نہ ان کے لحاظ ہے مختلف موجود جیں اور ان میں یہ بھی موجود ہے کہ اس پر پکھر دواں بھی تھا تو اگر روئیں کے خطوط ہے کسی کے ذہن میں کوئی خاص لفظ بنتا نظر آگیا ہے اور اس نے اپنے اس وقتی مشاہ و کے مطابق اس طرح اس کونی خاص لفظ بنتا نظر آگیا ہے اور اس نے اپنے اس وقتی مشاہ و کے مطابق ان طرح اس کونی بھی کر دیا ہے تو اس کا قصور کیا ہے۔ آج بھی ہر مختص ریل کے کھکوں میں اپنے اپنے خیال کے مطابق مختلف الفاظ پیدا کر لیتا ہے۔ اس طرح آگر کسی کسی کی نظروں میں ان خطوط ہے کوئی خاص لفظ بیدا ہوگیا ہے تو اس کوا وقتال کے مطابق مختلف الفاظ پیدا کر لیتا ہے۔ اس طرح آگر کسی کسی ک نظروں میں ان خطوط ہے کوئی خاص لفظ بیدا ہوگیا ہے تو اس کو احتمال کے مطابق مختلف الفاظ پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے خلاف بھی مارے باس کوئی شوت نہیں ہوئی تو و ویقین کے ماتھ اس کی نفی کر چیستے ہیں ویکھور جمان السنجلد سوم صولا نکہ بیصر کے عد بات جی تو اس کے بر خلاف طریقہ کا نام بجا طور بر'' وق کی غلط ہے۔ محد ثین کی اس منصفانہ تحقیق کا نام اگر صرف عشق نبوی کے جد بات جیں تو اس کے بر خلاف طریقہ کا نام بجا طور بر'' وق کی برود دیا' کہا جا ساگھا ہے۔ ' کہ باجا جو رہا ہوں کا نام بجا طور بر'' وق کی برود دیا' کہا جا ساگھا ہے۔

رکھوعاً لب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف آج کھے در دمیرے دل میں سوا ہوتا ہے

(١٣٢٥) عَنْ سَعُدِ قَالَ مَرِضَتُ مَرَضًا آتَانِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَعَدَهُ بَيْسَ ثَندَيَى حَتْسى وَجَدْتُ بَرُدَهَا عَلَى فَسُودُ وَقَالَ إِنْكَ رَجُلَّ مَفْتُودٌ إِنْتِ فَسُودُ وَقَالَ إِنْكَ رَجُلَّ مَفْتُودٌ إِنْتِ فَلَيْعَ وَالْهَ إِنْكَ رَجُلَّ مَفْتُودٌ إِنْتِ الْمَدَاةِ أَخَالَقِينِ فَايِنَةً وَجُلَّ اللَّهُ وَجُلَّ اللَّهُ وَجُلَّ اللَّهُ وَجُلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَجُلَّ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

(رواه ابوداؤد)

(۱۳۲۱) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخَلَ عَلْى سَعُدِ بْنِ آبِى وَقَّاصٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ وَ قَدِ الثُسَّكَى قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِى فَمَسَحَ وَجُهِى وَصَلُوى وَ بَطُنِى فَمَا زِلْتُ يُخَلَّى إلى أَنَّى آجِلُهُ بَرُدَيَدِهِ عَلَى كَبِدِى حَتَى السَّاعَةِ. (رواه الامام احمد واصل الحديث عه المحلى عى

لحال: شرح لمواهب ج ٤ ص ١٨٣) (١٣١٤) عَنُ يَوِيُدَ بُنِ الْآسُودِ قَالَ نَاوَلَنِيُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَإِذَاهِى اَبُودُ مِنَ الشَّلْجِ وَ اَطُيَبُ ، يُدَا مِنَ الْمِسُكِ.

(رواه لبيهقى كماهى شرح المواهب ج 2 ص ١٨٣)

(۱۳۲۵) سعدرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں شدید بیار پڑا۔ آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ سلی اللہ علیہ وسم نے اپنا دست مبارک میری چھاتیوں کے درمیان رکھا اور آئی دیر تک رکھا کہ میں نے اپنا دست مبارک کی خنگی محسوس کی اس کے دست مبارک کی خنگی محسوس کی اس کے بعد آپ نے فر مایا تم کو قلب کی شرکایت ہے۔ جاؤ حارث بن کلا ہ کے باس جا کر اپنا علاج کراؤ وہ شخص طبیب ہے۔ مدینہ طیبہ کی ججوہ کمجور لے کر اس کو معد کھلیوں کے کوٹ لے پھر اس کو بطریق ''لدود'' استعمال کرائے بعنی منہ معد کھلیوں کے کوٹ لے پھر اس کو بطریق ''لدود'' استعمال کرائے بعنی منہ میں ڈالے۔ (ابوداؤو)

(۱۳۲۱) ایک مرتبہ رسول انڈسلی انڈعلیہ سعد بن ابی و قاص رضی اندعنہ کی عیادت کے لیے تشریف لیے گئے۔ اس وقت میہ مکرمہ میں تنے اور بہت بیار تنے ان کا بیان ہے کہ رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم نے ابنا دست مبارک میری پیشانی اور سینہ اور پیٹ پر پھیرا تو آئ تک تک مجھ کو یوں معلوم ہوتا ہے میری پیشانی اور سینہ اور پیٹ پر پھیرا تو آئ تک تک مجھ کو یوں معلوم ہوتا ہے مولایا ہے مبارک کی خنگی کا اثر میر سے قلب وجگر میں ہے۔

### (امام احمر)

(۱۳۲۷) یزید بن الاسودرضی الله تفالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اپنا دست مبارک و میری طرف برد هایا تو بیس نے شوق نے ہاتھوں سے اس کولیا تو وہ برف سے زیادہ خنک اور مشک کی خوشہو سے زیادہ مبک رہاتھا۔ (بیبقی شریف)

(۱۳۲۵) ﷺ آنخضرت سرورکائنات صلی الله علیه وسلم کی برتر بستی مجمع کمالات بلکہ نیج کمالات تھی ان کی جسمانی خصوصیات کوئن کر معمولی بات سجھ لینا بہت زیادہ خلاف واقع ہے۔ پیپنہ بالعوم جسم کا ایک بد بودار فضلہ ہوتا ہے 'لیکن آنخضرت سرورکا ئنات صلی الله علیہ وسلم کے پینہ کے متعلق صبح حدیثوں میں صحابہ کرائم کا بیان یہ ہے کہ وہ ان کی بہتر ہے بہتر خوشبو وکل میں صرف تیرکائنیں ' بلکہ اضافہ خوشبو کے لیے شامل کیا جاتا تھا۔ جس گلی کو چہ ہے آپ گذر جاتے تھے وہ معطر ہوجاتی تھی جوآپ سے مصافحہ کرتا تھا آپ کے دست مبارک کو خوشبو سے مست ہوجاتیا تھا ان سیح سے خصوصیات کو معمولی بات کہ کرنال دینامعمولی بات نہیں۔

(١١٣٢١) \* واضح رب كران مدينون بين تين ياتين قابل غورين-

(أن) آپ کے یدین کابرد (بینی خنگی)۔ (۲) خنگی بھی وہ جو برف سے زیادہ تیز۔ (۳) پھراس برد کااڑ سیز کے اندر تک محسوں ہونا۔ رہازی کے ساتھ خوشبو کامحسوں ہونا بیا لگ ہات ہے۔ کیا آپ اس کوعام انسانوں کی عادات میں شار کر سکتے ہیں؟

(٣٢٨) عن الْسُمُسُتؤرديُنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عسه عن اسه قال اتبُتُ السِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سبلم فاحدث بيدم فإها هي الْيَنُ مِن الْحَرِيُر و ابْرَدُ من الثُّلُح.

(۱۳۲۸) مستور دابن شدا درضی القد تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت من حاضر جواميس في آب سلى الله عايه وسم كا وست ِمبارک جو پکڑا تو وہ تو ریٹم ہے زیادہ زم اور برف ہے زیادہ خنک تھا-(طبرانی)

(روه انظراني باسناد على شرط الصحيح كما في شرح فمواهب ح ٤ ص ١٨٧)

(۱۳۲۹) الي جيهُه رضي اللّه تعالى عنه كتيم بين كمه ايك بارحضور على الله عاييه وسلم دو پہر کے وقت بطحا (سنگستان) کی طرف ہیں آپ نے وضو کیا مچرظہر کی نماز دورکعت پڑھی اورعصر کی بھی دورکعت پڑھیں اور سے کے سامنے ایک لکڑئ گڑی ہوئی تھی کہ اس کے آ گے سے عورت بھی گزررہی تھی ا در لوگ کیکے اور آپ سلی اللّه نایہ وسلم کے دونوں ہ تھوں کی تری یو شجھنے اور اس کواینے چہروں پر ملنے ملکے۔ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دست مبارک باتھ میں لیا اور اسپے چہرہ سے رگایا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور

(٣٢٩ ) عن ابني جُحيْعة قَالَ حرج رَسُولُ لله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى السطنحاء فتوضأ تنم صلى الظُّهُر ركعتيْن و العصر رَكْعَتَيُنِ وَ بَيْنِ يِدَيُهِ عَنزَةٌ رِقَالَ شُعُبَةً عَنْ غُوْنَ عَنَّ أَبِيِّهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ ﴾ كَانَ تَــمُرُ مِنُ و رائِهَا الْمَرُءَةُ وَ قَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يتأخبذون يسدينه فيتمسخون بهما وجوههم

(۱۳۲۹) \* اس حدیث میں جس خنگی اور مٹھنڈک کا ذکر ہے بیاسی جنس کا ہے جیسا کہ ابو داؤد نے حضر مند سعد رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ذُكركيا ہے كہ تفاق ہے وہ بيار پڑے اور رسول الله عليه وسلم ان كى عياوت كے ليے تشريف لائے اور آپ نے اپنا وست ومبارك ان کے سینہ کے او پر رکھاتو نہوں نے آپ کے دست مبارک کی پیشنگی اپنے قلب تک میں محسوس کی - یا اس واقعہ میں جوامام بخاریؓ نے حضرت علی رضی امتد سند کے من قب میں نقل کیا ہے کہ ایک مرجبہ آتخ ضرحت صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت ہے ان کے گھر ایس حالت میں تشریف ہے كئ إسب و وسوئے كے ليے اپنے بستر پرليٹ ميكے تھے- آپ ان كے اور حضرت فاطمہ رضى القد عنها كے درميان تشريف فر ما ہوئے تو آپ صلی التد سیہ وسلم کے قد مین مبارک جب ان کے جسم سے ملکے تو انہوں نے ای خنگی کومحسوس کیا اوراصل وا قعد کی روایت کے وقت. س حقیقت کوبھی ہتما م کے ساتھ بیان کیا۔ ثابدعبدالرحمن ابن عائش کی وہ صدیث جوانہوں نے خواب میں آنخضرت سرور کا کنات صلی ابتدعهیہ وسلم ے دید رکہی کے متعلق روایت فر مائی ہے جس میں آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے منجملہ دیگرامور کے اس کا تذکر وخصوصیت سے بیان فر مایا ہے کہ جب رب العزت نے اپنا دست قد رت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو اس کی خٹکی میں نے اپنے سینہ کے درمیان محسوس ک جبیہ کہ تر جمان السنہ نا اص ۳۹۹ پر مذکور ہے- ہمار ہے زو یک وہ خنگی بھی کوئی معنوی خنگی ہو گی جس کا اثر حس تک پہنچا۔ اس جگہ تر جمان اسنەت مىلى مەم مېمى ملاحظەفر ماكىچىخ -

آ تخضرت سرور کا ئنات مسلی الله علیه وسلم کے معجز ات حسی اور معنوی تو عوام اور خواص سب کی نظروں میں ہیں لیلن یہاں میں آ پ ۔ ن معجزات کی ایک غاص نوع کی طرف توجہ مبذول کرا تا جا ہتا ہوں'جو عام نظروں ہے اوجھل ہو گی اور معجز ات کی تاویل کرنے والوں ئے لیے شرید موجب اعتراض بھی۔ لکھی ۔ ....

#### فَ اَحِذُتُ بِيَدِه قُوضَعُتُهَا عَلَىٰ وَجُهِىٰ فَإِذَا هِىٰ مَثَكَ ہے بھی زیادہ بہتر خوشبودارتھا-انر دُ منَ الظّلُع وَ اَطْيَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ

(رواه البخاري هي باب صفة البي صبي الله عليه وسلم ح ١ ص ٢ - ٥ يقول العد الصعيف و البردهه كالبرد في حديث سعد حيل جاء درسول الله صبي الله عليه وسلم يعوده ووضع يدد بيل ثديبه فو حدردها على فؤاده كما عسد الى داؤد و كالبرد في حديث على حيل جاء ه بعد ما احذ مضجعه فقعد بينه و بيل فاطمة فو حد برد فه ميه كما عسد السنجاري في مناقب على و لعل البرد في حديث عبدالرحمن بن عائش في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه حيل وصع كمه بيل كتفيه فوجد بردها بين ثديبه كما في برجمان السلم ح ١ ص ٣٩٩ من نحو هذا الوادي)

و راجع ترجمان السمه الحديث ص ٢٦٨ من المجلد الثاني في نمسح الصحابة بوضوء رسوب البه صبى الله عليه وسلم و بيانهم انهم يقعلونه حبالله و لرسوله

تلی ..... اسحاب شائل اورا جادیت سیحید میں بیاض ابطین کے ساتھ چند چیزی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی رویت کی جاتی ہیں جن میں آپ کی جسمانی اورخصوصیات کا بھی ان کی نظروں میں اہتما م نظر آتا ہے کیجنی مختون اور ناف بریدہ ہونا – آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کچھ زیاد ہ فاصلہ ہونا اور خاتم نبوت کامو جو د ہونا اور آپ کے پینے کی خوشبواتن غیرمعمو لی ہونی کہ جس راہ ہے آپ گذریں اس کا معطر ہوجانا بلکہان کی سنتعمل خوشیوؤں میں جسد اطہرے عرق مبارک کا ایک جزو بنا کر شامل کر لینا - آپ کے قد مبارک کا س طور پرمیانہ ہونا کہ جب بھی ہوگوں کے درمیان کھڑے ہوں تو سب ہے او نچے نظر آنا - اور آپ کے اعضا کی وہ خنگی اور خوشبوجس کوراوی جگہ جگہ ا ہتمام کے ساتھ اپنی روایت میں بیان کرتا ہے۔ بیاور اس کے مثل بعض اور اشیا ،بھی حدیثوں میں الی نظر ہی تیں کہ جن کو دیکھے کریہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کی ذات اطہر میں بھی قدرت نے پچھ عجا ئبات اور عادت کے خلاف الیمی چیزیں رکھی تھیں' جوعام نسانوں میں نتھیں بھلا سو چنے کے شانوں کے درمیان کا فاصلہ کیا یہ عام انسانوں میں نہیں ہوتا بھریہ کیا ایک نئی بات تھی جس کواسحاب شاکل خصوصیت کے ساتھ آپ کی صورت مبارک کا نقشہ تھینچنے کے ذیل میں تذکرہ کرتے ہیں اور سلاطین واحبار کے پاس جیسی کچھ تصاویر بھی آپ کی ٹابت ہوتی ہیں'ان میں بھی اس فاصلہ کا خصوصیت سے تذکرہ آتا ہے- خاتم نبوت کا تو کیا کہنا وہ تو تقریبا متواتر ہے' پھرآپ کی بیاض بطین کوبھی گر انبیس خصوصیات میں شار کرلیا جائے تو وہ کچھ چونک پڑنے کی بات تو نہیں- راوی جگہ جگہ مختلف حدیثوں میں اور مختلف وا تعات میں معلوم نہیں کیوں اس بیاض ابطین کا تذکرہ کرتا ہے۔ اورمعلوم نہیں کیوں آپ کے دست و پا کی برو دے اور خوشیو حیرتنا ک انداز اور ہجہ ہیں عل کرتا ہے۔عقل کا منہیں کرتی کہ قوی الجنہ عام انسانوں کے باتھ بیربھی عام حالات میں گرم رہتے ہوں پھر آ ب کے اعضاء مبارک میں ہے ہرودت کیوں تھی اور اس کی حقیقت کیا تھی جس کو ہر بچیاور بڑا بیان کرنا ضروری سمجھا کرتا تھا- اگر اس فتم کی خصوصیات سے کے جسمانی فضائل میں درج کی جا کیں اور پھرمحد ثین کے طریق کے موافق معجز ات کے ذیل میں تھینج کی جا نیں تو کوئی تعجب نہیں ورندان پر انکاراور تشد د کا قهم جلانے کی ضرورت ہے-

افسوس ہے کہ اپنی علالت کے باعث اس وقت اس برووت کی حدیثوں کے جمع کرنے کی ہمت نہیں ہے ورنہ دل جاہتا تھ کہ جمن روا پتوں میں آپ کر بیاض ابطین اور یدین وقد مین کی برودت کا راوی ؤکر کرتا ہے ان کواپی مقدار علم وحفظ کے مطابق ا ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب امام بخار کی نے آپ کے جسد مبارک کی خنگی اور خوشیو پرصفت النبی صلی اللّه علیہ وسلم کا باب تا تم کر یہ ہے تو مجب نہیں کہ وواسی حقیقت کی طرف اشار و بہو جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔

### ان مجمز ات و ہر کات کا تذکرہ جوام معبد کے مکان میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فروش ہونے پر ظاہر ہوئیں

(۱۳۳۰) نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابی ہشام رضی اللہ تع ں عنہ کہتے ہیں کہرسول الندصلی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر رضی الند تعالیٰ عنداو ران کے غلام عامرین فبیر و رضی الله تعالی عندا و زعبدالله بن ار بقط رضی الله تعالی عنہ جوراستہ بتانے والے تھے مکہ مکر مہ سے مدینہ طبیبہ بجرت کے سے جلے را ستے میں ان کا گز رام معبد کے خیموں پر ہوا۔ بیتن رسیدہ ورمستعد عورت تھیں اپنے خیمہ کے سامنے ہیٹھی رہتیں اور مسافروں کے کھانے یوٹی ے خاطر کیا کرتی تھیں۔ ان صاحبوں نے اس سے پچھ گوشت اور تھجور کے متعلق وریافت کیا تا کہ اس ہے خرید لیں وہاں قحط پڑ رہاتھا س لیے ان کو پچیز ندملا - رسول الندصلی الندعایه وسلم کی نظر اُیک بکری پریزی جو خیمه کے ایک کونے بیس کھڑی تھی ۔ آ ب صلی اللہ عایہ وسلم نے وریافت فرمایا · ام معید! یه بکری کیسی کھڑی ہے؟ انہوں نے عرض کی کزوری کی وجہ ہے ر بوڑ کے ساتھ نہیں جاسکی - آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو جھا کہ اس کے ینچے کھے دودھ ہے انہوں نے عرض کی اس میں اتنا دم کہاں آ ب صلی امتد عليدوسكم نے فرمايا جھ كوا جازت دوتو بيس دو دھ نكال كر ديكھوں؟ س نے عرض کی میرے ماں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم برقر بان آپ صلی اللہ عليه وسلم كودود ه معلوم موتوشوق عنه تكال ليجيئ - آپ صلى الله عليه وسلم نے اس بکری کواہیے بیاس بلوایا اور اس کے تقنوں پر ہاتھ پھیرا اور ہم ابتد کہدکر برکت کی دعا فر مائی اس نے فوراْ ٹائلیں پھیلا دیں اور جگا ی کرنے لگی اور دو و ھە دینے لگی – آپ صلی الله غایبہ وسلم نے ایک برتن منگایو' جو

#### الرسول الاعظم وقصة ام معبد و ما ظهر من البركات بنزوله عندها صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٣٠) عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الملَّهُ عليهِ وسلَّم خُوخٍ مِنْ مَّكُّة مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَ الْبُوْبِكُرِ ۗ وَ مَوْلَى ابِي بَكُو عَامِرٍ بُنِ فُهَيْرَةً وَ دَلِيهُ لَهُ مَا النَّيْتِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اريقط مَرُّوُا عَلَى خَيْمَتَى أُمَّ مَعْبَدِ بِ الْخُورَ اعِيَّةٍ وَ كَانَتِ امْرَأَ ةُ بَرِرُ ةً جَلِدَ ةٌ تَـحُتِبَيُّ بِفِنَاءِ الْخَيْمَةِ ثُمَّ تَسْقِي وَ تُطْعِمُ فَسَأْتُوْهَا لَحُمَّا وَ تُسمُرُ الِيَشْتَرُوا مِنْهَا فَلَمْ يُصِيْبُوا عِنْدَهَا شَيْتًا مِنُ ذَلِكَ وَ كَانَ الْقَوْمُ مُرْمَلِيْنَ مُسَنَتِينَ فَسَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى شَاةٍ فِي كِسُرِ الْحَيْمَةِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ قَالَتُ شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْعَنْمِ فَقَالَ هَلَّ بِهَا مِنْ لَبَنِ قَالَتْ هِيَ آجُهَدُ مِنْ ذلك قَالَ أَتَا ذُنِيْنَ لِي أَنْ أَحْلِبَهَا قَالَتُ "بسابِسي ٱنْستَ وَٱمْسَى إِنَّ وَٱيُسَتَ بِهَا حَلْبًا فَاحُلِبُهَا" فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا وَسَمَّى اللُّهَ تَمَعَالُي وَ دَعَالَهَا فِي شَاتِهَا فَتَفَاجَّتُ

(۱۳۳۰) \* ام معبد کی اس روایت که مقشد و سے مقشد دمزاج سیرت نگارمحد ثین نے بنظراعتباری ذکر کیا ہے پھرا س جس کے معجزات مسلم اس نید کے ساتھ تابت جیں 'مگر جمارے سیرت نگاروں نے اس کو بھی غیر متندم هجزات کی فہرست میں داخل کر دیا ہے۔ اور حافظ ذہبی کی عبارت کا ایسا ترجمہ کر دیا ہے جو کم از کم اردوخواں اصحاب کے لیے تو بہت زیادہ موہم ہوسکتا ہے۔ ندکورہ بالا رویت کو حاسم لائی ہے۔

عَلَيْهِ وَ ذَرَّتُ فَاجُتَوَّتُ فَلَدَعَا بِإِنَّاءٍ يَرُبَضُ الرَّهُطَ فَحَلَبَ فِيُهِ شَجًّا حَتَّى عَلَاهُ الْبَهَاءُ ثُمَّ سَقَاها حَتَّني رَوِيَتُ وَ سَقَى آصُحَابَهُ حَتَّى رَوَوُا وَ شَسربَ الْحِرَهُمُ حُتْبِي أَرَاضُوُا ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ الثَّانِيَّةَ عَلَى هَدَّةٍ حَتَّى مَلَأُ الْإِنَاءُ ثُمَّ غادَرهُ عندُها ثُمَّ نايعُها وَ ارْتحلُوا عَنْهَا فَقَلَّ مَا لَبِفَتُ حَتَّى جاءَهَا زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدٍ لِيَسُوْقَ أَعُنُوا عِجَافًا يَتَسَا وَكُنَّ هُوَالًا مُخُّهُنَّ قَلِيُلٌ فَلَمَّا رَأَى آبُو مَعْبَدِ اللَّبَنَ آعَجَبَهُ قَالَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذِهَ يَا أُمَّ مَعْبَدِ وَ الشَّاءُ عَارْبٌ حَائِلٌ وَ لَا خَلُوْبَ فِي الْبَيْتِ قَالَتُ لَا وَاللُّهِ إِلَّا أَنَّهُ مَرَّبِنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ مِنْ حَالِهِ كَذَا رَكَذَ قَالَ صِفِيْهِ لِي يَا أُمَّ مَعْبَدٍ قَالَتُ رَأَيُتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ أَبُلَجَ الْوَجُهِ حَسَنَ النَّعَلُقِ لَمُ تُعِبُهُ ثَجُلَةٌ وَ لَمُ تُؤْرِهِ صَعُلَةٌ وَ سِينَهُ قَسِينَهُ فِي عَيْنَيْهِ دَعُجٌ وَ فِي اَشْفَارِهِ وَطُفٌ وَ فِي صَوْتِهِ صَهُلٌ وَ فِي عُنُقِهِ سَطُعٌ وَ فِي لِحُيَةِ كَثَافَةٌ أَزَجَ أَقُرَنَ إِنْ صَمتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُوَ إِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ أَجُمَلَ النَّاسِ وَ أَبْهَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَ أَحْسَنَهُ وَ أَجُمَلَهُ مِنُ قَرِيْبِ حُلُوَّ الْمَنْطِقِ فَصُّلًا لَا نَزَرَ وَ لَا

ایک جماعت کوسیراب کر سکے اور اس میں خوب دھاروں کے ساتھ دود ھ تکالا يہاں تک كەبرتن برجھاگ آ گئے ، پھر آ پ صلى الله عليه وسلم نے اس کو بلایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئیں ' پھرا ہے رفقاء کو بلایا یہاں تک کہ انہوں نے خوب پیٹ بھر کریں لیا۔ بعد میں آ پ نے نوش فر مایا یہاں تک کہ آ پ کے سب ہمرا ہی شکم سیر ہو کر زمین پرسور ہے۔ آ پ نے پچھ دیرے بعد پھر دورہ تکالا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔وہ آ پ صلی الندعاییہ وسلم نے اس کے باس چھوڑ دیا -اس کے بعداس کو بیعت فر ہایا اور روا نہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی در گزری ہو گی کہ اس کے شوہر ابومعبد آ گئے تا کہ جود بلی لڑ کھڑاتی ہوئی بکریاں سن کی مڈیوں میں گودا بھی ندر ہاتھ ان کو بھی با نک کر لیجا نمیں - جب ابومعبد کی نظر دود ھے پر پڑی تو ان کو بڑا تعجب ہو،' انہوں نے یو جھاا ہےام معید! میدوو دھ کہاں ہے آیا؟ بکریوں میں تو کوئی بچه والی نه تقی اور گھر میں کوئی دوسری دووھ کی بمری بھی نہیں (پھریہ دو دھ کیما) اس نے کہا بخدا اور تو کچھنہیں صرف میہ بات ہوئی ہے کہ ایک مبارک حض کا ہمارے یاس ہے گذر ہوا پس بیان ہی کے قدم کی برکت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ان کا کچھ نفشہ تو بیان کر و- انہوں نے کہا کھلا ہوا جمال ہوے خوش رو جسم کی ساخت ہوی خوب صورت نہ بڑے پہیٹ کا عیب شنجیوٹا ساس بڑے خوب صورت اسکیس تیز سیاہ وسفید دراز مژگان' پڑی شیریں آواز' درازگردن' ریش مبارک تھنی' ابروخمیدہ اور درمیان ہے کی ہوئی اور گھنی' اگر خاموش ریں تو باو قارا ور گفتگو فر ما کیں تو فصاحت میں سب ہے بلند' بسمجسم رونق ہی رونق اور جمال ہی جمال' کیا دور ہے اور کیا قریب ہے " تفتگو ہڑی صاف اور شیریں ایک ایک حرف

لا ب بنائج دستور کے مطابق بخاری وسلم کی شرط کے ہم پلے قرار دیا ہے۔ ذہبی تلخیص المستدرک میں فرماتے ہیں .

نیس من هده المطوق علی هنوط الصحیح . کینی ان طریقوں میں ہے کو کی طریقہ اصطلاحاً صحیح کی شرطوں کے مطابق نہیں۔

اس کے عدادہ انہوں نے اس پر کوئی جرح نہیں فرمائی طاہر ہے کہ جن کوشچے وحسن کے درمیان اصطلاحی فرق معلوم نہ ہووہ میں بچھ سکتے ہیں کہ ذہبی نے سرحدیث کے معتبر ہونے ہے ہی انگار کر دیا ہے اردو میں صحیح کے معتی معتبر کے ہیں طالا تک یہاں سب اصطلاحی بحث تھی۔ لاہی . . . . .

هدر كان منطقة حرزات نطقم يَتَحَدَّرُنَ وَسُعةً لا تشبأه من طُولِ و لا تَقْتَحِمُهُ عَيْنَ من طُولِ و لا تَقْتَحِمُهُ عَيْنَ من قصر غُصَنْ نَيْنُ عُصَيْن فَهُو اتَصْرُالثَّلا تَقِ مَسُظُرًا وَ الْحَسَنُهُمْ قَدَرًا لَهُ رُفَقاء يَتُحَفُّونَ بِهِ إِنْ مَسُظُرًا وَ الْحَسَنُهُمْ قَدَرًا لَهُ رُفَقاء يَتُحَفُّونَ بِهِ إِنْ مَسُطُوا لِقَوْلِهِ وَ إِنْ آمَرَ تُبَادَرُوا الِي آمَرِهِ قَالَ الله صَاحِبُ قُويُشِ الّذَى ذُكِرَ لَمَا مِن مَعُيد وَ الله صَاحِبُ قُويُشِ الّذَى ذُكِرَ لَمَا مِن الله صَاحِبُ قُويُشِ الّذَى ذُكِرَ لَمَا مِن الله مَاحِبُ قُويُشِ الّذَى ذُكِرَ لَمَا مِن الله مَاحِبُ قُويُشِ الّذَى ذُكِرَ لَمَا مِن الله مَاحِبُ قُويُشِ اللّذَى ذُكِرَ لَمَا مِن الله مَاحِبُ قُويُشِ اللّذَى ذُكِرَ لَمَا مِن الله مَاحِبُ قُويُشِ اللّذَى ذُكِرَ لَمَا مِن الله مَاحِبُ وَ اللهُ مَاحِبُهُ وَ هُو يَقُولُ : مَن الصَحِبُ وَ لَا يَدُرُونَ مَن الصَّوْتَ وَ لَا يَدُرُونَ مَن الصَّوْتَ وَ لَا يَدُرُونَ مَن الصَّوْتَ وَ لَا يَدُرُونَ مَن المَاحِبُهُ وَ هُو يَقُولُ : مَن الصَوْتَ وَ لَا يَدُرُونَ مَن الصَّوْتَ وَ لَا يَدُرُونَ مَن المَاحِبُهُ وَ هُو يَقُولُ :

ا - جَزَى اللّهُ رَبُ النّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ هِ
رَفِيْسَقَيْسِ حَلَّا خَيْسَمَشَى الم مسعَبَهِ
٢ - هُمَا نَزَلاها بِالْهُلاى وَ اهْتَدَتْ بِهِ
فَقَدُ فَازَمَنُ آمُسِىٰ رَفِيْقَ مُحمَّهِ
فَقَدُ فَازَمَنُ آمُسِىٰ رَفِيْقَ مُحمَّهِ
٣ - فَيَا لِقُصَىٰ مَارَوْى اللّهُ عَنْكُمُ
بِسِه مِنْ فِعَالٍ لَا تُجَازِى وَ سُوْدَهِ
٩ - لِيَهُ مَنْ أَسُوبَكُ مِ سَعَادَةُ جَدّه
بِسُه مِنْ فِعَالٍ لَا تُجَازِى وَ سُوْدَهِ
٩ - لِيَهُ مَنْ أَسُوبَكُ مِ سَعَادَةُ جَدّه
بِصُحْبَ هِ مَنْ يُسْعِدُ اللّهُ يَسُعَدِ
٥ - لِيَهُ مَنْ بَسِى كُعْسِهِ مَقَامَ فَتَاتِهِمُ
وَمَقُعْدِهُ هَا لِلْمُؤْمِنِيْن بِمَرْصَدِ

نہ بیکار اور نہ زیادہ - یوں معلوم ہوتا کہ ہار کے موتی جین جو کے بعد ویکر کے گرر ہے جین میانہ قد نہ بہت دراز کہ برامعلوم ہواور نہا تنا پت کہ اس برنظر پڑھے ہیں سب سے زیادہ حسین اور بلند - ان کے فدام حلقہ بستہ اگر آ واز نکا بیں تو ہمہ تن گوش اور حسین اور بلند - ان کے فدام حلقہ بستہ اگر آ واز نکا بیں تو ہمہ تن گوش اور عکم دیں تو اس کی تعمیل کو دوڑ پڑی ' قابل غبط ' نہ ان کا چڑھا ہوا منہ ' نہ کی کی برائی کرنا - بیہ ن کر ابو معبد بے ساختہ بول ایسے فدا کی تتم تم نے بیہ اوصاف جن کے بیان کیے جی بیتی بیتو وہ بی قریش والے جیں - فدا کی تتم میر بے دل بین آتا ہے کہ جی بھی ان کے ہمراہ چلوں اورا گر کوئی صورت بھی کو بیر کرنا ہے دیا ہیں جا دھر مکہ مکر مدکا حال سننے کہ بیہاں بلند فیلی تو ضرور مجھ کو بیہ کرنا ہے - اوھر مکہ مکر مدکا حال سننے کہ بیہاں بلند آواز سے کوئی پڑھنے والا بیا شعار پڑھتا تھا' گر بیہ معلوم نہ ہوتا تھ کہ وہ کون ہے -

خدا بھلا کرے! ان دور نیتوں کا جوام معبد کے نیمے میں آ کر رونق افروز ہوئے-

وہ ہدایت کے کرتشریف لائے اور ام معبد کوان کے طفیل میں ہدایت نصیب ہو
گئی اور جو محمد رسول الندسلی القد مایہ وسلم کارفیق بناوہ یقینی کا میں بہوا نے کی وجہ فنبیلہ تصی پر افسوس اور صدافسوس کہ القد تعالیٰ نے آپ کے بجرت کرجائے کی وجہ سے ان کی سرواری پر اور ان کے ایجھا جھے افعال سب پر پی کی پھیر دیں ۔

اس رفاقت پر ابو بکر کوا ہے واوا کی سعاوت مبارک ہواور بات تو ہے کہ جس کو خدا سعادت فرمائے سعادت ای کونصیب ہوتی ہے۔

ہؤکعب کواہیۓ خاندان کی میرعورت اورمسلمانوں کے انتظار میں اس کا میر بیٹھنہ مبارک-

للے. ہم رے لیے بس اتن بات کانی ہے کہ اس روایت کو مجزات کی فہرست میں ذکر کرنے والے بڑے بڑے محد ثین موجود ہیں جن کے نام ہم نے اصل عربی بنیس کی کہ جافظ ذہبی کی عبارت بنی کے نام ہم نے اصل عربی بنیس کی کہ جافظ ذہبی کی عبارت کی سیح مراد کی تھی کیادو سیحت کا انکار کرتے ہیں جس کے لیے محد ثمین کے فرد کیے خاص خاص شرائط ہیں یا اس کے معتبر ہونے ہے ہی مشر ہیں یہ مغربر سے معتبر ہونے ہے ہی مشر ہیں یہ مغالطہ بہت قابل افسوس ہے اور متر ہم کی بڑی بد ذوقی پوشاہد ہے۔ اس جدیث میں آپ کے مجرد و کے سوااس کا تبوت کی ہیں ہیں ہیں سے مفاطلہ بہت قابل افسوس ہے اور متر ہم کی بڑی بد ذوقی پوشاہد ہے۔ اس جدیث میں آپ کے مجرد و کے سوااس کا تبوت کی ہیں ہیں۔

٧- سَلُوا أَحْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَ إِنَا نِهَا فَاللَّمُ الْ تَسُلُو الشَّاةَ تَشُهَد اللَّمَ الْ الشَّاةَ تَشُهَد اللَّهِ الشَّاةِ تَشُهَد اللَّهِ الشَّاةِ حَالِلٍ فَتَحَلَّبَتُ عَلَيْه صَريْحًا ضَرَّ أَهُ الشَّاقِ مِزْبَد عَلَيْه صَريْحًا ضَرَّ أَهُ الشَّاقِ مِزْبَد اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ا پی بہن ہے جا کر بکری اور دودھ کے برتن کا حال تحقیق کر کے تو دیکھو بلکہ اگر خود ان کی بکری ہے پوچھو گے تو وہ بھی آپ کی رسالت کی گوائی دے گی۔ آپ نے ایک بے دودھوالی بکری اس سے منگائی تو فور آاس کے تھن دودھ ہے لبر پر ہو گئے اور و ددودھ دیے گئی۔

آپ نے اس بکری توام معبد کے گھر چھوڑ دیا تا کہ آب دو دھ نکا لئے وا یا ہمیشہ اس کا دورھ نکالتارہے-

(حسان بن ثابت کو جب اس ہا تف غیبی کے میداشعار پہنچے تو انہوں نے اس کے جواب میں ذالی کے اشعار کیے )

و ہتو م بڑے نقصان میں پڑگئی جن کا نبی ان کو چھوڑ گیااور جن کی طرف و ہرخ کر کے چلاو ہ مقدس بن گئی-

ان لوگوں کی عقل ماری گئی جن کوچھوڑ کر آپرخصت ہو گئے اور نور درخشاں لے کر دوسری تو م میں جلو ہ افروز ہوئے -

گمراہی کے بعدان کے پروردگار نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور جوحق قبول کر لے وہی راہ یاب رہتا ہے۔

کیاوہ گمراہ لوگ جواپے اند سے بن کی دجہ سے بیوتو ٹی کر جیٹے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جوایک ہدایت یا فتہ مخص سے مدایت حاصل کر چکے۔

اور بیژب والوں کے پال ہدایت کا قافلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ آ کراتر اجو سب میں بڑھ کرسعید تھا۔

وہ ایک نبی میں جو اپنی آنکھوں سے وہ وہ ہاتنی و کیھتے میں جو عام لوگ نہیں و کھتے اور ہرجمع میں اللہ کی کتاب تلاوت فر ماتنے ہیں۔

للے ... بھی مانا ہے کہ آپ کی شکل و ثنائل عادات و خصائل کی شہرت اس وقت شہری اور بدوی لوگوں میں کس درجیتی ور آپ کی صفات کا تذکر دکتنا صدف صاف موجود تھا کہ لوگ صرف انہیں کوئن کر آپ کی صداقت و نبوت پر انیمان لانے نے لیے مضطرب ورمجود شہرت اور لوگول کی معرفت صرف'' مجازات' اور' استعارات' ہے حاصل ہوسکتی ہے۔

(سبوت) حدیث ام معبد کے الفاظ لغت کے لحاظ ہے بہت مشکل ہیں اوران کاحل پڑے پڑے علاءئے اپنی اپنی کتی ہوں میں لکھا ہے اور اس میں بڑاا ختراف بھی پایا جاتا ہے ہم کوان میں ہے جواقر باورا مبل معلوم ہوااس کے لحاظ ہے ترجمہ کردیا - اللہ تق کی اعم

# ۱۵ و إِنْ قَسَالَ فِسَى يَسُوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبِ اوراگرآ یَ وه کوئی پیشگوئی فرماتے ہیں تو وه فوراْ ہی یا کل کِی تابت ہو جاتی فَتَصْدِینُهُهَا فِی الْیَوْمِ اَوْفِی صُنحَی الْغَدِ ہے۔

(احبرجه الحاكم في المستدرك من عدة طرق. و قال الحاكم صحيح الاسناد و لم يحرجاه و قصة ام معبدو التنعر صحيح و بروب المصطلعي بالحبستين متواتر في اخدار صحيحة ثم ذكر دلائل صحته ٣ ص ١٠ و دكره اس القيم في زاد المعاد و اعتبى قصته و حدا المساطها الله فتينة و الله الآير في النهاية و الحافظ السهيدي في الروض الالف و عدها الشاه ولي الله م معد في الفت عبيبه و سده في حر حجة الله و قال الدهني ليس من هذه الحرق على شرط الصحيح. و استشهد الحافظ بعصه الم معد في الفتح ح ٧ ص ١٦٨ و دكره في الاصناء مقصمة و احرجها الله السكن من حديث ام معد بقسها بطريقين و احرجها الله سعد من صرق كما العرجها الوعم في الاستيماب و دكرها عمر بن شه في كتاب مكة ايضا و في محمع الروائد الله معد السمها عائكة بست حالد أي بني كعب من خزاعة و هي افت حبيش بن خالد و له صحيته. و انعرج الهيشمي في موضع احرابها قالت بعثت الي السبي صدي الله عليه وسدم بشأة داخل فردها و قال ابغني شأة لا تحلب. قال رواد الطيراني و رجاله رجال الصحيح غير حرام س السبي صدي الله عليه وسدم البيه في و صاحب السبي صديقة اليعمري عن ابي سليط الإصاري البدري و الل عند الدرو الله الساهين و الن السكر و الصرابي عن احي الاساسات و من صريقة اليعمري عن ابي سليط الإصاري البدري و الله عند الدرو الله الله عليه والله والله عليه والله عند الله عليه والله عليه والله والله الله عليه والله عليه والله عليه والله والله الله عليه والله والله الله عليه والله والله الله عليه والله والله المناهية و ٢ ص ١٩٢١)

بو گة فی آنخضرت برور کائنات صلی الله علیه وسلم کے وہ مجز ات جودود ہے لامه علیه مسلم کے وہ مجز ات جودود ہے لامه علیه مسلم کے طاہر ہوئے لامه علیه مسلم کے طاہر ہوئے کہ ناز از قیاس برکات کے ظاہر ہوئے کہ ناز ان آنا و (۱۳۳۱) مقدار ڈروایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے دور فیق ایسے فقرون قد و اُنصادُ نا کی حالت میں آئے کہ ہماری شنوائی اور بینائی دونوں جا چھی تھیں' ہم نے

الرسول الاعظم وظهورالبركة في اللبن والطعام صلوات الله وسلامه عليه (١٣٣١) عن السمقُدادِ قَالَ اَقْبَلْتُ اَنَا وَ صَاحِبَانِ لِي وَقَدُ ذَهَبَتُ اَسْمَاعُنَا وَ اَبْصَارُنَا

(۱۳۳۱) ﷺ صدیث ندکوریس آپ کے دعائیے کلمات میں ہم نے "مسن اطبعب "کار جمہ ستقبل کا کیا ہے تا کہ اصل مطلب وضح ہو ج کے ۔ بعض علاء نے اس کا ترجمہ ماضی کا کرڈ الا ہے جس کی وجہ ہے از اول تا آخر مرا وخیط ہو کرر وگئی ہے چنا نچینو وی مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں "فیمه السدعاء للمحسن و المنحادم و لممن سیفعل خیرا" لینی ان کلمات کا مقصدا ہے جسن اور خادم کے اور جو شخص آپ کے سرتھ آ کندہ کوئی اچھاسلوک کرے ان سب کے لیے دعا کرنا تھا۔

ای سلیرادی صدیت ان کلمات کوئ کر بکریول کی طرف لیکاتا که وہ بھی آپ کی دعامیں شریک ہوجائے ورائ ہے آپ نے اس سے فرمایا کاش تو اپنے رفیقوں کو بھی بیدار کر لیتا تو وہ بھی خدا تعالیٰ کی اس رحمت میں شریک ہوجائے گرضیف انسان ایبا خرف کہ سے این کہ جب اس کا مقصدہ صل ہوجائے تو وہ اس کا میا لی میں دوسرول کی شرکت کی بھی تمنار کھے بیتو اخیا علیم اسمام ہی کا حوصد ہوتا ہے کہ جب اس کا مقصدہ صل ہوجائے تو وہ اس کا میا لی میں دوسرول کی شرکت کی بھی تمنار کھے بیتو اخیا علیم اسمام ہی کا حوصد ہوتا ہے کہ وہ ہر رحمت میں اپنی امتوں کوسب سے پہلے یا در کھتے ہیں فیصلوات الله و صلاحه علیهم اجمعین احدی سوء تک کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ تیری ایک ناش کستہ حرکت تو اس مبالغہ کے ساتھ بشنا بھی تھی تا کہ یہ نسی تھے کو آئی کیوں۔ اللہ ۔

مِنَ الْجِهْدِ فَيَحِعَلْنَا نَعُوضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أصْحاب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فليُس آحَـدٌ مُّنهُمْ يَقْنَلُنَا فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسملَم فانطَلَق بنا إلى آهُلِهِ فَإِذَا تلالة أعُسرةٍ فَقالَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَالِبُوا هَٰذَا اللَّبْنَ بَيْنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَـحُسَلِبُ فَيَشُـرَبُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنَّا نَصِيْبَةً وَ نُرُفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَصِيْبِهُ قَالَ فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لَا يُوقظُ نَسائِسًا وَ يُسُمِعُ الْيَقُظَانَ قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُسَلِّئُ ثُمَّ يَأْتِيُ شَرَابَهُ فَأَتَابِي الشَّيْسَطَانُ ذَاتَ لَيُهَلَّةٍ وَ قَدْ شَرِبُتُ نَصِيْبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي ٱلْأَنْصَارَ فَيُتَّحِفُونَهُ وَ يُصِيبُبُ عِنْدَهُمْ. آصَابِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ البحرعة فأتيتها فشربتها فلمًا أنُ وَ غَلَتُ فِي بَطُنِيُ وَ عَلِمُتُ أَنَّهَا لَيُسَ إِلَيْهَا سَبِيُّلَّ قَالَ نَـدُمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَ يُحَكَّ مَا صَـنَـعُـتُ اَشَـرِبُتُ شَرَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَيَجِيءُ فَلا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابه كى خدمت ميں اپنے آپ كو چيش كيو ، ممر تحسی نے ہمارا با را تھا نا منظور شہ کیا بالآ خرہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہوئے تو آ پ ہم کو لے کراپئے گھرتشریف لائے۔ دیکھا تو گھر میں تین بکریاں موجودتھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا کہ ان بکریوں کا دود ھ تکال کر ہم سب کے درمیان تقلیم کرلیا کرو- ہمارا دستور بیتھا کہ ہم ان بمریوں کا دودھ نکالتے اور ہم میں ہے ہر مخص اپنا اپنا حصہ ٹی لیتا اور آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے حصہ کا دو دھ آپ کے لیے رکھ جھوڑ تا' شب میں جب تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تؤیس اتنی ملکی آواز سے سلام کرتے کہ آ دمی سوتا ہوتو بیدار نہ ہواور بیدار ہوتو وہ من لے۔اس کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے اس کے بعد تشریف لا کراپنا حصہ نوش فرماتے - آیک شب کا قصبہ ہے کہ میں اپنا حصہ بی چکا تھ 'شیطان نے مجھے بہکایا کہ آپ سلی اللہ عایہ وسلم تو انصار کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہی ہیں اور آ پ ان کے ہاں تناول بھی فر مالیتے ہیں' بھلا اس گھونٹ بھر دود ھے گ آ پ کو کیا ضرورت ہے بیموج کر میں گیا اور جا کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ کا وو در در مجمی پی گیا۔ جب میں نے اس کواپنے پیٹ میں ڈال لیا اور اب گنجائش تدری تو اب شیطان نے مجھ کو الٹا شرمندہ کیا اور کہا کم بخت تو نے بیا کیا ناشا ئے ترکت کی کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے حصد کا دور رہجی بی گیا - جب آ پ صلی الله علیه وسلم تشریف لا ئیں گے اور اپنا حصہ نہ پائیں گے تو کہیں ایسا

للے .. یوا تعدیم ملم میں فرکور ہے اورام معبد کے قصد ہے بہت ہی الما جاتا ہے ۔ فرق صرف اتنا ہے کدوباں دعا ہے ساتھ سے دست مبارک کے چھیر نے دست مبارک ہے تھیر نے دست مبارک کے چھیر نے دست مبارک کے جھیر نے کے خور ہے کے خور ہے کہ خورہ ہے کو فاور یباں صرف وعا کا تذکرہ ہے۔ اب اگر آپ کو وعا کے ساتھ آپ کے دست مبارک کے چھیر نے کے مجز ہ سے کوئی ضد بہوتو شوق ہے اپنی ذمہ داری پر اس کا افکار کر ڈالیس یا سراور آ تھوں سے اس کو تبول کر کے شق نبوگ کے دم جھر نوگ نور کوئی نہ و ب کی صف میں آ شریک ہوں۔ یہ تنبیہ ہم جگہ جگہ کر چھے ہیں کہ جو چھڑات میا ندوجہ کی اسانید سے ثابت ہوئے ہیں ان کی پشت پر کوئی نہ کوئی تو کی مدین ضرور ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کا دل گوارہ کرتا ہوتو آپ ان حدیثوں پر اور ان کے صفین پر شوق سے جو چاہیں تسم کوئی تن کی در راوا قدیجے مسلم میں موجود ہے۔ اب اگر آپ کا حدیث کی چھت پر ای شم کا دوسرا واقعہ سے مسلم میں موجود ہے۔

شہو کہ تیرے حق میں بددعا فر مائیس اور تیری دنیاو آخرے دونوں بر باد ہو کر رہ جا میں۔ میں ایک چھوٹی سی جا دراوڑ ھے ہوئے تھا اگر بیرڈ ھانکتر تو میرا سرکھل جاتا اور اگر سرڈ ھانکتا تھا تو پیرکھل جائے اور اس فکر میں کسی طرح نیندندآ تی تھی۔میرے دور فیق جنہوں نے بیچر کت نہ کی تھی ووآ رام ہے سو کے اس کے بعد آپ ( صلی القد عایہ وسلم ) تشریف لائے اور حسب عادت سلام کیا' پھرمسجد ہیں تشریف کے گئے اور نماز پڑھی' اس کے بعد ا ہے حصہ کا دود ھے پینے کے لیے آئے برتن کھولا تو وہاں پچھ نہ تھ - آپ ( صلی الله علیه وسلم ) نے اپنا سرمبارک آسان کی طرف اٹھایا میں نے کہا اب آپ (صلی الندعایہ وسلم ) نے میرے او پرید دعاِ قرما کی اور میں بر ہا و بوا ' تَكُرآ بِ نِے بِيدْ عَافْرِ مَا لَى ' ' خدايا جو مجھ كو كھلا ئے تو اس كو كھل اور جو مجھ كو يلائة تواس كويلا (آب كى نيده عاس كر) من الني اين حا درستهالي اور چھری ہاتھ میں لئے کر بکر ہوں کی طرف بڑھا کہ ان میں جوفر بہہو میں آپ کے لیے اس کوڈ نج کرڈ الوں' کیا دیجھتا ہوں کہ سب کے تقنوں میں دو دھ مجرا ہوا ہے' مید و کیوکر میں ایک برتن کی طرف بڑھا' جس کے متعلق آپ کے گھر والول کو بیدخیال بھی نه گذرا تھا کہ مجھی وود ھا تنا ہو گا کہ اس برتن میں دو ہ جائے گا' کیکن میں نے اس میں دور ہدو ہا تو وہ بھر گیا یہاں تک کہاس کے او پر جھا گ۔ آ گئے۔ میں اس کو لے کر آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا آ ب نے یو چھا کیاتم لوگوں نے اپنا حصد فی لیا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ً آب نوش قر ما ليجيّة آب سلى الله عليه وسلم في يحمد في كر مجه كوعنايت قر ، ويا-میں نے عرش کی اور نوش فر ماہیے آ ہے صلی الند عابیہ وسلم نے اور بی لیا اور پھر مجھ کوعنا بیت فر ما دیا جب میں سمجھ گیا کہ آپ سلی اللہ مایہ وسلم خوب شکم سیر ہو یکے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھ کولگ بچکی ہے تو میں ہنس پڑ ااور بنتے بنتے زمین پر گریزا- آپ صلی اللہ ملیہ دسلم نے فرمایا مقداد! بد کیا ناشائسة حركت ہے میں نے عرض كى يا رسول القصلي القد مايد وسلم مير الورا واقعد ميه البيه آپ سلى الله عايه وسلم نے فرمايا ميه بركت صرف الله تعالى كى طرف ت ایک رحمت تھی تم نے بہلے اس کی مجھ کو خبر کیوں نہ کی کہ ہم

فتُهْلِكُ فَتَلْهَبُ دُنْيَاكُ وَاخِرَتُكُ وَ علَى شَمْلَةُ اذا وَضَعْنُهَا عَلَى قَدْمَى خُرْجَ رأسيٌ وَ بِذَا وَصَعْتُهَا عَلَى رَأْسِيٌ خَرِحَ قَذَمَايَ وَ جَعَلَ لَايَحِيئُ النُّومُ وَ امَّا صَاحِبايَ فَنَا ما ولمُ يَصْنَعَا مَاصَنَعْتُ قَالَ فَجاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَلَّم كُمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَّى المسجد فصلَّى ثُمَّ أتلى شَرْابَهُ فَكُشَفَ عُهُ فللم يتجد فيه شيئا فرفع رأسه الى السماء فَـفُـلْتُ ٱلان يَـدُعُوْ عَلَى فَاهُلَكُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَطُّعِهُ مِنْ اطْعَمِهِي وَاسْقِ مَنْ سِقَانِي قَالِ فَعِمِدُتُ إِلَى الشَّمُلةِ فَشَدِدُتُهَا عِلْيَّ وَ أَخَذُتُ الشُّعُرة فَانُطَّلَقْتُ إِلَى الْآغُورَ آيُّهَا اسْمَنُ فَأَذُبِ حُهَا لُوسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هِي حَافِلٌ وِ إِذَا هُنَّ حُفِّلٌ كُلُّهُنَّ فِعِمدْتُ الى ابية إلال مُحَمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوْ ا يَظْمَعُون أَنْ يَحْتَلَبُوا فَيُه قال فَحَلَبُتُ فِيْهِ حَتَّى عَلَيْهُ رَعُوَةٌ فَحِنْتُ الَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عِلَيْهِ وَسلَّم فقالَ اشرِبُتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةِ قَالَ فَعُسَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِشُوَبُ فَشُوبَ ثُمَّ ن اولَنِي فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِشُرَابُ فَشُوبُ ثُمَّ نَاوَلَئِي فَهَمَّا عَرَفُتُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُرُويَ وَ أَصَبُتُ دَعُوتَهُ ضَحِكُتُ حتى المقيت على الآرض قال فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلُّم إحُدَى سوُّأْ تِكَ يَا مَقُدَادُ فَكُفُلُتُ يَا رِسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ امْرِي كَمَذَا و كَذَا وَ فَعَلُتُ كَذَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى

اللَهُ عَلَيْهِ وسلَّم مَا هذهِ اللَّا رُحُمَةً مِّن اللَّهِ عسرٌ وَحَلَّ افْلا كُسُسَتَ اذْنُتنِي فَنُوقِظُ صَاحِيْكَ فَيُصِيْبَان مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ وَ صَاحِيْكَ فَيُصِيْبَان مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ وَ اللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبَّتَهَا وَ اصَبُتُهَا مَعَكَ مَنْ اصَالَهَا مِنَ النَّاسِ.

(رواه مسلم في باب اكرام الضيف)
(السّه عَنْ قَيْسِ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَ لَمَّا الْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْبُوبِكُو النَّطَلَقَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْبُوبِكُو النَّعْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْبُوبِكُو النَّعْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْبُوبِكُو اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّبِي فَقَالَ مَا عِنْدِي شَاةٌ تُحْلَبُ عَيْرَ النَّ مَن اللَّبِي فَقَالَ مَا عِنْدِي شَاةٌ تُحْلَبُ عَيْرَ النَّ مَا عَنْدِي شَاةٌ تُحْلَبُ عَيْرَ النَّ الشَّنَاءِ وَ قَدُ هَا هُنَا النَّبِي فَقَالَ الْمُعَاءِ وَ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَ جَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَعَهَا وَ وَعَا حَتَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَعَالَ وَعَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَعَاءَ الْمَنْ وَعَاءَ الْمَالَقِي الْمَالَقِي الْمَا عَنْدِي الْمَالَقِي الْمَالَقِي الْمَالَةِ وَالْمَا عَلَى الْمُعْتَقِي الْمَالَقِي الْمَالَةِ وَالْمَا عَلَى الْمُعْتَقِي الْمَا عَلَى الْمُعْمَا وَالْمَا عَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمَالَقِي الْمَالَقِي الْمَالَقِي الْمَا عَلَيْهِ الْمَالَقِي الْمَالَقِي الْمَالَقِي الْمُعْمَى اللَهُ الْمَالَقِي الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِعُمْ الْمُعْمَالِ الْم

تمہارے دونوں رفیقوں کوبھی جگا لینتے اور وہ بھی اس برکت الہی میں شریب ہوجاتے میں نے کہا اس خدا کی قتم جس نے آپ (صلی ابقد علیہ وسلم) کو حق دے کر بھیجا ہے جب وہ برکت آپ (صلی القد علیہ وسلم) کوبینج گئی اور آپ (صلی القد علیہ وسلم) کوبینج گئی اور آپ (صلی القد علیہ وسلم) کے طفیل مجھ کو بھی تصیب ہوگئی تو پھر مجھ کو س کی کوئی پر وا ونہیں رہی کہ می اور کوبھی بینچی یا نہیں۔

کوئی پر وا ونہیں رہی کہ می اور کوبھی بینچی یا نہیں۔

(مسلم شریف)

(۱۳۳۲) قیس بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ جب آنخضرت ملی انتہا ما یہ وسلم اور ابو بکر صدیق خفیہ طور پر مکہ کرمہ سے مدینہ طیبہ جمرت کے لیے چے تو راستے ہیں ان کا گذرا یک علام پر ہوا جو بکریاں چرار ہاتھا انہوں نے اس سے دود ہوالی بکری تو کوئی نہیں مصرف ایک ایک بکری تو کوئی نہیں مصرف ایک ایک بکری ہے جوشروع جاڑوں ہیں گا بھن بوئی تھی اس کے بعد وہ تو گر گئی تھی لیعنی قبل از وقت اس کا بچرگر گیا تھا اس سے دود ہواس کے بھی نہیں رہا ۔ انہوں نے فر مایا اچھا جاوہ بی لے آ ۔ رسول الندسلی الند علیہ وسلم نہیں رہا ۔ انہوں نے فر مایا اچھا جاوہ بی لے آ ۔ رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے دود ہوات کے تھنوں پر دود ہوات اس کی ایک ٹا تک و بالی اور اس کے تھنوں پر دست میارک پھیرا اور دعا فر مائی ۔ بس فوراً اس کے دود ہواتر آیا ۔ صدیق دست میارک پھیرا اور دعا فر مائی ۔ بس فوراً اس کے دود ہواتر آیا ۔ صدیق

(۱۳۳۲) ﷺ اس روایت کو جا فظ ابن حجر اور حافظ ذبمی دونوں نے سیح کہا ہے تکر بعض سیرت نگاروں نے اس کوتسیم نبیل کیا اور اس میں بھی ایک شرخ یہ نکاں دی ہے کہ جرت کا واقعہ سیمین میں موجود ہے تکراس معجز وکا اس میں نام ونشان تک نہیں ۔ یہ نائب اسی اصول پہنی ہے کہ جب کوئی واقعہ سیمین میں موجود ہواور کسی دوسر ہے طریقے ہے اس میں کوئی بات اعجاز کی ثابت بوتو اس کو سیمین کے خلاف اور غیر معتبر سمجھ جائے یا کم اس کے ثبوت میں شک پیدا کرویا جائے ۔ حالا تکہ جب ایک زیادتی صحت کے ساتھ ٹابت ہواور اس کے منافی کوئی جزموجود نہیں تو اس کا انکار کرنے کی کوئی دو نہیں ہے گلکہ ذیادتی تقد کا تسلیم کرنا ایک مسلم مسلمہ ہے۔ باس اگر بیزیود تی معارض ہو یا من فی ہوتو محل نظر ہو ساتا ہے اس کا نکار تطبی طور پر پھر بھی نہیں کیا جا سکتا ۔

یدوا قعدام معبد الله بیات الما تحقیق میں میں میں جاتا ہے وہاں بھی دووھ یوکر یمہ کی برکت سے پیدا ہوا اور یہاں بھی یہی صورت ظنور بذیر یہ بوئی - وہنار ک الذی میدہ المملک و ھو علمی کل شیء قلدیو اس جگہ جرت ہوتی ہے کہا نگار مجزات ک شغف نے اس حدیث بھی کے انکار پرصرف اتنی کی بہت ہے آ مادہ کر دیا کہ بیدواقعہ صحیحین کی حدیث میں نہ کورنبیں اور جب اس تتم کا دوسراو قعہ مهمد کی حدیث میں نظر آ ، تو اس کو جرح و تعدیل کے چکر میں ڈال دیا تا کہ پد کر یمہ کی برکت سے دودھ پیدا ہونے کا تخم بھی احا و بیث سے مث ج نے والی اس تھے سند کی بنا پر تسلیم کر لیا جاتا اور حدیث ام معبد کے واقعہ کو اس کی تا نہد میں مجھ ہو جاتا تھی۔

اسان كُورِ ثُمَّ حَلَبَ فَسَقَى الرَّاعِيَ ثُمُّ حَلَبَ فَوَاللَٰهِ فَسُ اَنْتَ فَوَاللَٰهِ فَسَارَ اَيْتُ مَنُ اَنْتَ فَوَاللَٰهِ مَارَ اَيْتُ مَنُ اَنْتَ فَوَاللَٰهِ مَارَ اَيْتُ مَنْ اَنْتَ فَوَاللَٰهِ مَارَ اَيْتُ مَنْ اَنْتَ مَنْ اَنْتَ مَنْ اَنْتَ مَنْ اَنْتَ مَنْ اَللَٰهُ عَلَمْ قَالَ اَنْتَ اللَّذِي تَرَعُمُ مُعَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ فَقَالَ انْتَ اللَّذِي تَزَعُمُ مُعَمِّدً وَاللَّهُ فَقَالَ انْتَ اللَّذِي تَزَعُمُ مُعَمِّدً وَاللَّهُ فَقَالَ انْتَ اللَّذِي تَزَعُمُ مُعَمِّدً وَاللَّهُ فَقَالَ انْتَ اللَّذِي تَزَعُمُ مُعَمِّدً فَعَالَ اللَّهُ فَقَالَ انْتَ اللَّذِي تَزَعُمُ مُعَمِّدً فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ انْتَ اللَّذِي تَزَعُمُ مُعَمِّدً فَعَالَ اللَّهُ مَا إِللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ لَا يَفْعَلُ فَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَفْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(احرجه الحاكم و قال الدهبي اله صحيح) (١٣٣٣) عَنِ ابْنَةِ خَبُسابِ قَالَتُ خَرَجَ

اکبر ایک ڈھال کے کرآئے آپ نے دودھ نکال کر پہلے ابو بھر کو پلایہ اس کے بعد پھر دودھ دو ہا اور اس چروا ہے کو پلایا پھر دودھ دد ہا اور خود نوش قر مایا - چروا ہے سے جرت زدہ ہو کر بوچھا بخد ابتا ہے آپ کون صاحب ہیں ۔ ہیں نے آپ صیبا کوئی آ دی نہیں دیکھا ۔ آپ نے فر مایا دیکھو جب تک میں نہ کہوں میری فر بوس میں اور کہ اس نے کہا بہت اچھا ۔ آپ نے فر مایا میں خدا تعاں کا پیفیمر محمد ہوں اس نے کہا بہت اچھا ۔ آپ نے فر مایا میں خدا تعاں کا پیفیمر محمد ہوں اس میں اس نے کہا بہت اچھا ۔ آپ نے فر مایا میں خدا تعاں کا پیفیمر محمد ہوں اس نے کہا ہوں ۔ آپ نے بیس ۔ آپ نے ہوں اس نے کہا ہیں گواہی دیتا ہوں آپ کا دین تن ہے اور آپ نے جو بیکا م کیا ہے بیتو نبی کے سواکوئی دوسر اکر ہی آپھی سے میں سکتا اور میں اب آپ کے ساتھ چلانا ہوں ۔ آپ نے فر مایا ابھی بیتم کو مشکل ہوگا 'لیکن جب تم کو میر نے ظہور کی خبر طے اس وقت تم ہم رہ رہ پاس آپ مانا ۔ (مشدرک)

(۱۳۳۳) خباب کی دختر بیان کرتی ہیں کہ میرے والد خباب ایک چھونے

للہ ..... تو اتن حرج تو ندتھا کہ تبعین قو اعد صرف ضوابط کی آ زمیں اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ دسلم کے اس معجز ہ کو اس طرح چھپے تے پھرتے گوی کہ وہ اکوئی عیب تھا۔لیکن کیا کیا جائے کہ و للناس فیسعا یعشقوں مذاهب.

سنمبین بیدواضی برہن جا ہے کہ جملہ انمل علم کے زویک صحیحین میں جوخودان کے مصنفین کے زویک بھی صحیح تھیں ان کے استیعاب کا ارادہ مہیں کیا گیا' پھرا گرکسی محیح طریقے سے ایک جدیدوا قداور ٹابت ہوتا ہے تو وہ زیاد تی تقدی تعریف میں داخل نہیں' کیونکہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ ایک ہی روایت میں س کا تذکرہ بی نہیں آیا ہندا اس کوایک مستقل حدیث کہا جائے گانہ کہ ذیادتی ثقد کا مسئلہ بجرت کے واقعہ میں نہ معلوم کتنے بجا نبات کا ظبوراور بھی ہوا ہوگا جن کے صحیحین کے مصنفین نے کس سب سے نظرا نداز کر دیا ہو۔ اگر ان بے چاروں کو نجر ہوتی کہ آئندہ علماء میں کس کس مزائے کے لوگ پیدا ہوئے و سے ہیں تو شایدوہ اس سے موالی سبت کی احاد دیا ہو۔ اگر ان بے چاروں کو نجر ہوتی کہ آئندہ علماء میں کس کس مزائے کے لوگ پیدا ہوئے و سے ہیں تو شایدوہ اس سے موالی بید ہوئے ہوئی کہ جس طرح جملہ ابواب میں بہت کی احاد یہ صحیحہ ن کی شایدوہ اس میں درنی نہ ہو تیں اس کے مراح ہوئے ہوئی درج ہوئے ہوئی۔ درج ہوئے ہوں۔ زیادتی شخہ کا مسئلہ ہم نے صرف نظیر کے مور پر ذکر کیا ہو درندوہ بالکل علیجہ ومسئلہ ہے۔

(۱۳۳۳) \* اس دا تعدے ساتھ حافظ بیٹنی کے اس قتم کے اور دوواقعے ذکر کیے ہیں جس کا حوالہ ہم نے متن کتاب میں لکھ دیا ہے اب آپ کو اختیار ہے کہ س برکت ببینہ کے جتنے واقعات نکلتے ہیں آپ ان کے اٹکا مرکز نے میں کوئی نہ کوئی بہانہ کا لئے رہے ۔ گرمحد ثین تو ان میں سے کسی کوچے کہتے ہیں اور کسی کے داویوں پر لفظ '' کا اطلاق کر دیتے ہیں ہے

حِيَابٌ فَيْ سَرِيَّةٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَنيُه وسَلَّمَ يَتَعَا هَدُنَا حَتَّى كَانَ يَحُلِبُ عَنَـزُ الَّنَا فَكَانَ يَـحُلُّهَا فِي جَفَّنَةٍ فَكَانَتُ تسمُسَلِي حَتَّى تَطُفَحُ قَالَتُ فَلَمَّا قَدَمَ حَبَّابٌ حَلَّهَا فَعَادَ جَلابُهَا إِلَى مَا كَانَ قَالَتُ فَقُلْنَا لِخَبَّابِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ يَـحُـلِيُهَا حَتَّى تَـمُتَلِيَ جَفُنَتُنَا فَلَمَّا حَلَبْتَهَا نَقَصَ حِكْلابُهَا.

ے کشکر کے ساتھ ایک غزوہ میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہماری ضروریات کا خیال خود رسول الله صلی الله علیه وسلم فر مایا کرتے تھے بیہاں تک که جماری ایک بجرئ تھی اس کا دو دھ بھی ایک پیالہ میں نکال دیا کرتے تھے اور آپ صبی اللہ ہیہ وسلم کی برکت ہے وہ اتنا تھر جاتا تھا کہ تھلکنے لگتا تھا دہ کہتی ہیں جب خباب نے والبس آ كردود ه خود نكالا تو جتناه ه يهلي نكلياته بهرا تنابي ره كياد ومبتى بين بم ن خباب ﷺ ہے کہا جب رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکارا کرتے تصفیقہ مرابرتن خوب بحرجایا کرتا تھا' پھر جب ہے کہ اس کا دودھ آپ نے نکالن شروع کیا ہے تو وہ بہت گھٹ گیا ہے۔

(رواه احتماد و الطبراني و رجالهما رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن زيد القايش و هو تُقة- محمع الروائد - ١٠ ص ۲ ۱ ۳ و دكـر قـصة اخرى عن قيس بن النعمان السكوني و قصة اخرى عن سعد عن الطبراني و قال رحال الاوسي

رجال الصحيح و رحال الثانيه ثقات.)

الرسول الاعظم و نسج العنكبوت على الغار صلوات الله و سلامه عليه (١٣٣٣) عَنُ آنَـسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ آبَابَكُر الصِّدِّيْقِ قَالَ نَظَرُتُ إِلَى اَقَدَامِ الْمُشُوكِيُنَ عَلَى رُثُوسِنَا وَ نَحُنُ فِي الْغَارِ فَقُلُنَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ أَنَّ آحَدَهُمُ نَظُرَ اللَّي قَدَمِهِ أَبُصَرَنَا

#### آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے لیے غار حراء کے منہ پر مکڑی كا جالاتن دينا

(۱۳۳۴) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی الله تعالی عند نے فرمایا جب میں نے ویکھا کدمشرکین کے قدم اب ہارے سر پر آ کیلے میں اور ہم غار بیں موجود میں تو تھبرا کرعرض کی یا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگران ميں ہے کسى كى ذرائجى اپنے قدموں كى

(۱۳۳۴) \* صاحب مشکوة نے اس واقعہ کو مجزات کی فہرست میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اگر چہ واقعہ کے صرف مذکر رہ ہالا الفاظ ہی س کے مجز ہ ہونے کے لیے کانی میں کیکن جب د وسری روایات سے اس واقعہ کی مزید تفصیلات بھی سامنے آتی میں تو بھراس کا معجز ہ ہونا اور زیاد ہ عیاں ہوجا تا ہے جبیں کے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے واضح ہے - حافظ ابن قیم رحمۃ الند تع بی عدیہ جیسے تحض " پ صلی امتدعلیہ دسلم کے واقعہ آجرت کا تذکر ہ کرتے ہوئے اپنی کتاب الفوا کد میں لکھتے ہیں۔ (یہ کتاب بدائع الفوا کد کے علاوہ ہے )

كان ثم مؤذ وانبت الله شجرة لم تكن قبل فاظنت المطلوب واضلت الطالب وجاءت عنكموت فبحازت وجمه الغار فحاكت نبوب سيجهها على منوال السترفها

فدا الصديق بدخوله ليكون و قاية له ان عاريس آپ سے پہلے خودصد ين اكبراس ليے واخل موسئے تھے ك اگر اس میں کوئی موذی جانور ہوتو آپ کو ایڈ ابنہ پنچے- ادھر اللہ تعالی نے ای وقت و ہاں ایک درخت پیدافر مادیا تھا جو پہلے سے نہ تھا تا كە آپ كوچىميا لے اور جو آپ كاپيچيما كرنے والے تھے ان كو راستے کا پیتہ نہ طلے ادھرا یک مکڑی آئی اوراس نے

فهال به المنكو ما ظنُك بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِتُهُمَا. مست عسد حاجه صاحب المشكوة في اول ماب المعجرات)

السَّكُ رَبِّ الْمَدِينَ كَهُ وَوَلَهُ تَعَالَى وَ إِذَ يَسَمُكُ رَبِّ الْمَدِينَ كَهُ وَوَلَهُ تَعَالَى وَ إِذَ يَسَمُكُ رَبِّ الْمَدِينَ كَهُ وَوَا فَذَكُ وَقِصَةً اللَّهِ خُوة حَتَى قَالَ فَاقَتَصُوا اثرة فَلْمَا بَلَغُوا الْهِ خُوة حَتَى قَالَ فَاقَتَصُوا اثرة فَلْمَا بَلَغُوا الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْمَا لَكُ وَ الْجَبَلَ الْمَا لَكُ وَ اللّهِ مَلْ فَصَعَدُ وَا الْجَبَلَ فَاعَالَ وَاللّهُ وَعَلَى بَابِهِ نَسْتِ الْعَنْكُبُوتِ فَصَعَدُ وَا الْوَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ ال

طرف نظر گئی تو وہ ہم کوفوراً دیکھ لے گا۔ آپ صبی القد علیہ وسلم نے فر مایا ان دوشخصوں کے متعلق تمہارا گمان کیا ہونا جا ہے جن کا نگہبان تیسرا ''اللہ'' ہو۔ (متفق علیہ)

(۱۳۳۵) حفرت ابن عبال آیت و الذین منگوریک الکدین کفرواک تفرواک تفیر می جمرت کا قصد بیان کرتے ہوئے کہتے بین کہ کفار آپ کے نشانات تلاش کرتے جب ٹھیک عاروالے پہاڑتک آپنچ تو ان کو آگے آپ کا نشانات نہ طے وہ پہاڑک اور اس غار پر سے گذر ہے جب اس کا منہ دیکھا تو اس پر مکڑی نے جالاتن رکھا تھا اس کو د کھے کر باہم یہ گفتگو جب اس کا منہ دیکھا تو اس بی از کے اور اس عار پر سے گذر ہے جب اس کا منہ دیکھا تو اس پر مکڑی نے جالاتن رکھا تھا اس کو د کھے کر باہم یہ گفتگو کر نے کہ اور اس میں آپ داخل ہوئے ہوتے تو کمڑی کا بہ جال غار کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوتے تو کمڑی کا بہ جال غار کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوتے تو کمڑی کا بہ جال غار کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوتے تو کمڑی کا بہ جال غار کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو کمڑی کا بہ جال غار کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو کمڑی کا بہ جال غار کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو کمڑی کا بہ جال غار کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو کمڑی کا بہ جال غار کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو کمڑی کا بہ جال غار کا بہ جال کا دائر کا بہ جال کا دیکھوں کا بہ جال کا دو کا بہ جال کا دیکھوں کا بہ جال کا دیکھوں کیا کہ جال کا دیکھوں کا بہ جال کا دیکھوں کا دیکھوں کے دائر کا بہ جال کا دیکھوں کا دو کے دو کہ تو کیا کہ کو کے دائر کا کیکھوں کے دائر کیا کہ کو کیا کہ کو کے دائر کا کہ کا کو کھوں کے دو کا کہ کو کر کیا کہ کو کی کھوں کو کا کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کو کھوں ک

القائف المطلب و ارسل حمامتين فاتخذتا هنداك عشدا جعدل على ابصار الطالبين عشداوة. و هذا بلغ في الاعجار من مقاومة القوم بالحدود.

(الفوائد ص ٩٣).

ا بنے لعاب وہ من سے عاد کے منہ پر جالا بنالیا اور اس کا پر وہ سابنا کری رکا منداس طرح مضبوط بند کر دیا کہ کھوٹ رگانے والوں کو اندر کا کچھ پیتہ ہی نہ چل سکا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو کبور بھیج دیے جنہوں نے سراس میں ایک کھوس پر پر دہ میں ایک کھونسلہ رکھ ویا اور اس طرح پیچھے آنے والوں کی سیکھوں پر پر دہ بین ایک کھونسلہ رکھ ویا اور اس طرح پیچھے آنے والوں کی سیکھوں پر پر دہ بین ایک کھونسلہ رکھ ویا اور اس طرح پیچھے آنے والوں کی سیکھوں پر پر دہ بین ایک کھونسلہ کیا جاتا۔ (وہ عادت کے موافق بات ہوتی اور یہ خارق عادت تھی)

(۱۳۳۵) \* کینے والوں نے تو اس واقع کو بھی صرف ایک معمولی ساواقعہ کہر کرنال ویا ہے لیکن کیا گیجے کے صورت وہ سے کا خود مشہ ہو اس کو سے بیک کرنے والے گئے۔

کرف و لے پہلے کے دہم ن جو آپ کے تعاقب ہیں بڑی جدو جہد کے بعد یہاں تک پنچے تھے وہ اس کو صرف اٹھ ق پر محمول نہ کر سے بیک آپ ہے کہ در اوی کے لفاظ ہے اس واقع نہ بر بیس ہوتا کے وہ دو ہیں ہو گئے۔ اتی کھی یا ت کے بعد یہ کہنا ہے جا ہے کہ داوی کے لفاظ ہے اس واقعہ نور معمول ہونہ فعا بر بیس ہوتا کے وکد اس سے زیادہ اور راوی کہنا بھی تو کیا کہنا۔ نیز راوی کے ذمہ یہنیں ہوتا کے وکد اس سے زیادہ اور راوی کہنا بھی تو کیا کہنا۔ نیز راوی کے ذمہ یہنیں ہے کہ جب وہ کی واقعہ کو قتل کر تھو اس کے معرف میں آپ کے تعلق کی بیس ہوتا کے اپنی معلق میں آپ کے تعلق کی بیس ہوتا کے اپنی معلق میں ہوتا کے اپنی معلق میں ہوتا کے تعلق کی بیس ہوتا کے تعلق کی بیس معرف میں ہوتا کے تعلق کو بیس معرف میں ہوتا کے تعلق کو بیس معرف کے بیس معرف کے بیس معرف کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو القات الیا تعلق میں ہوتا کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تھو کو تعلق کو تو اس کو تعلق کو تعلق کو تعلیم کو تو اس کو تعلق کو تع

الْعنْ كَبُوْت عَلْى بَابِهِ فَمَكَتْ فِيلِهِ ثَلاتَ منه يرنه بوتا (يه كهدكروه وواليل بوسَّة) اورآب ال عارض تين دن تك يوشيده رہے- (مندائم)

(رواه احمد بالساد حسل. قال الحافظ و ذكر نحو ذلك موسى بن عقبة على الرهري و في مسيد الي لكر الصديق لالي كر بن على المروري شيخ البسائي من مرسل الحسن في قصة نسخ العنكبوت بحوه و ذكر الواقدي ال قريش بعنوا في الرهما فالفس احدهما كرويل علقمه قرأي كرويل علقمه على الغار نسج العكبوت فقال ههنا لقصع الالروالم يسم الاحروسماه ابو تعيم في الدلائل. كذا في الفتح ج ٧ ص ١٦٨)

بعض وحشى جانوروں كا آتخضرت صلى الله نبليه وسلم کی تو قیر کرنا

(۱۳۳۷) حضرت عا تشدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رموں الله صلی الله علیه وسلم کے گھر میں ایک جنگلی جانو رتھا - جب آپ سلی الله نایه وسلم با ہر چلے جاتے تو ادھرادھر دوڑتا اور کھلاڑیاں کرتا اور جہاں آپ کی تشریف آ وری کی آ ہٹمحسوں کرتا بس فوراً ایک گوشہ میں دیک کر ہیٹھ جاتا ،ور ذیرا آ وازنه نكالتا-اس خيال يه كهمبادا آپ كوتكليف مو-(منداحد-ابويعلي)

الرسول الاعظم و توقير الوحوش له صلوات الله و سلامه عليه

(١٣٣١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ لِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُشَّ إِذَا حوجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعَدُّ وَ لَعِبَ وَ أَقُبُلُ وَ أَدْبَرُ فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَدُ دَخَلَ رَبَضَ فَلَمُ يَتَوَمُّرَمُ كُواهِيَةً أَنُ يُؤْذِيَّةً.

(رواه ابو يعني الموصني و نفطه للامام احمد قال ابن كثير عني شرط الصحيح ٣ ص ١٤٨ كما في البدايه و النهايه)

للبہ ..... مکڑی نے جولاتن دیا تھا۔ اس طرح جب مصرت زید بن علی بن انحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کو ہر ہندسولی دی گنی تو مکزی نے " پ کے مستورا عضاء پر بھی جالاتن دیا تھا۔ ( دیکھوشرح المواہب نے اص ۳۳۸) اب یہاں ایک مذا ق تو ہے کہ بیسب معمولی روزمر و کے واقعات تھے اور دومرانداق بیہ ہے کہ بیقدرت کے غیرمعمولی حفاظت کے بجائیات تھے اوراس لیے تاریخوں میں اور کتب سیر میں ان کومعجز است اور کرا مات کی فہرست میں واقل کیا جا تار ہا ہے۔ ور ندمعمو کی واقعات کی تدوین کی ضرورت کس کو ہے۔ توٹ. یہاں حافظ ابن قیمٌ نے حفاظت کی اس صورت کا فوٹ کے ذریعے سے حفاظت پر فائق ہونا بہت خوب لکھا ہے۔ تہ بل غور ہے۔ (۱۳۳۷) \* جہاں تک امفاظ روایات ہے معلوم ہوتا ہے یہ وحثی جانور ہرن تھا' جس میں تربیت کا اثر بہت کم ہوتا ہے باں بعض اور حیوانات ایسے ہیں جن میں قدریب وتربیت ہے کچھ نہ پچھ تبذیب کی تر کات پیدا ہو جاتی ہیں' نگریہ ظاہ ہے کہ اس وقت عرب میں ہوم ہرن کی تربیت د تہذیب کرنے کی عادت نہ تھی۔ بالخضوص بیت نبوت میں حیوانات کی تربیت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے۔ پھرجو جانور گھروں میں گھس ان جاتے ہیں وہ ، م طور پراپنے مالک کود کھے کرخوشی میں کودنے اچھلنے لگتے ہیں۔ گریہاں صورت اس کے برمکس تھی یعنی : ب سپ با ہرتشہ نیا ہے جاتے تو و وکودتا احجالتا اور جب آپ کود کھے لیتا اس فوراْ خاموش ہوکر ایک گوشہ میں جا بیٹھتا - چونکہ وسری احادیث میں ا ات میں آپ کے ادب واحر ام کے واقعات ایک ہے زیادہ موجود میں اس لیے اگر علاء نے اس ایک واقعہ وجھی اللہ .

# ایک نی کے زمائے میں آفتاب تھرج نے

(١٣٣٧) حضرت ايو ہريرةً ہے روايت ہے كه رسوں التد صلى الله عليه وسلم نے قرمایا خدا تعالی کے پینمبروں میں سے ایک پینمبر نے جر دکا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی فوج سے مخاطب ہو کریوں فر مایا: میرے ساتھ و و چخص نہ ہے جس نے نکاح کیا ہو اور وہ مخص بھی اس نے اپنی لی بی ہے صحبت نہ کی ہواور

#### معجزة حبس الشمس ظهرت في زمن نبى من الانبياء

( ١٣٣٠) عن أبئ هُريُو ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى اللَّهُ عليْهِ وسَلَّمَ غَزَانَبِيُّ مِّنَ الْانسياء فنقال لقومه لا يتبغني رَجُلٌ مَلَكَ تُعضَع امْرِء ةٍ و هُوَ يُويُدُ انْ يَبْنِي بِهَا وَ لَمَّا

للى ..... حيوانات كى عام عادت كى بجائے خاص آپ كے ادب واحز ام كے واقعات ميں شاركرليا ہے توبيكو كى برا جرم نہيں كيا والخصوص جب كه یہاں س کا ایک وہ ضح ثبوت بھی موجود ہے وہ یہ کہ حضرت عا کنٹہ جیسی صاحب نہم جواس دا قعہ کا مشاہد ہ کرنے والی تھیں و واس واقعہ کومعمولی واقعہ ک طرح اوانبیں فر ما تیں' بلکہاں کواں جانور کے اوب واحتر ام کااحساس ہی قرار دیتی ہیں' یہاں ان کے آخری ابفاظ پرغور فر ، ہیئے' 'مباد' آپ کو تکایف ہو۔''اباگروا قعد کامشاہد ہ کرنے والی لی بی صاحبہ واقعہ کوا بیک غیر معمولی بات کی فہرست میں شار کر رہی ہیں تو مشاہد ہ نہ کرنے والوں کو آ خرحق کیا ہے کہوہ واس کوایک معمولی واقعہ کی فہرست میں داخل کرنے کی سعی فر ما نیں۔ تعجب ہے کہ اٹکار معجز ات کی دھن میں یہاں'' وحش'' کا ترجمه پا ستوجانورکیا گیا ہے حالانکدروایت میں صاف ' وحش' کالفظامو جود ہے' کچراس واقعہ کے متعلق بدلکھ دینا کتنی بڑی جراُت ہے کہ: " در حقیقت میکو کی معجز و نبین ' بلکه عام لوگوں ہے بھی جانو راسی طرح بل بل جاتے ہیں " -

و فظ بن كثير في البدايية النهايية من تقل كيا ب:

وكان بحتومه و يوقره و يبجله. ليني بيجانورآ پكااحر ام اورآ پكنتظيم بجالاتا تق-

(۱۳۳۷) \* یہ پنیبرحضرت بوشع بن نون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ شام کے ملک ایجاء شہر میں جمعہ کے دن بیلز ائی ہو کی تھی۔سرسری نظر میں میں جمجز ہالیک ہی معجز دنظرآ تا ہے لیکن اگر اس حدیث پر آپنور ہے نظر ڈالیں تو یہ تین معجز ات ہیں : -

(۱) - " فمّا بنظهر جانا - بياتو بهمر حال معجز ه ہےخواہ زمين کومتحرک کہيں يا آسان کو'اس الجھن ميں پرزتا جم نہيں جا ہتے جوبطليموس اورمو جود ہ فسفے میں ابھی تک زیر نگا ہ ہے جس کے دلائل دری کتابوں میں پہلی کتاب' 'بدیہ معید ہیا' میں جانبین کی طرف ہے جمع کر دیئے گئے ہیں۔

(٢) آگ کا آسان ہے آنا اور جمع شدہ مال کو نہ جلانا - ظاہر ہے کہ یہ بات عام عادت کے خلاف ہے اور جب بیغور کیا جاتا ہے کہ وہ آ گ حلال اور حرام مال میں بھی فرق کرتی تھی تو تعجب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہر حال جیمیا کچھ بھی ہواس آگ ک<sup>ی</sup> مداور س کا پیکل

"احر ق" قرآن باك سے بھى ثابت ہے اس كوعالم كى عام عادات ميں سے ايك لمحد كے ليے بھى ثار نبيں كياج سكت

الْدِيْنِ قَالُوا إِنَّ الْلَهُ عَهِد الْيُنَا أَنُ لَا نُوْمِنَ حِن الوكول في يراغلل) كما كرالله تعالى في بم عبدي بكر بماس لرسُوْلِ حتى يأتِينا بِقُرْمَانِ مَأْكُلُهُ النَّارُ .. الع وتت تك الديائان تدلاكي عديتك كره و(مابته متورك مديق) (ال عمران: ١٨٣) مارے يا الوقا ك شلائے جو بمارے صدقات كوكھالياكرے الله ....

ب من نكاح كما يو-

يُسْنِ بها وَ لا احادُ بَسْنِي نَيُوتُ ا وَ لَمْ يَسُوفَعُ سُقُوفِها ورحُلُ راشترى غَنَمًا أَوْ حَلِفَاتٍ وَ هُو يَسْتَظُرُ و لا دَهَا فَعَزَا فَلَنَا مِنَ الْقَرُيَةِ صَالُوة الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْسا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ الكَ مِامُورَةٌ وَ أَنَا مَامُورٌ اللَّهُمَّ لِلشَّمْسِ الكَ مِامُورةٌ وَ أَنَا مَامُورٌ اللَّهُ عَلَيُهِ المُعَسِّ المَعْمُ عَلَيْهِ المَّائِم فَجَاءَ ثَ يَعْنِي النَّارُ لِتَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَاءَ ثُ يَعْنِي النَّارُ لِتَاكُمُ عَلَيْهِ فَلَيْكُم عُلُولًا فَلَيْبًا يعْنِي فَيَحُمُ عُلُولًا فَلَيْبًا يعْنِي فَلَمُ مَنْ عُلُولًا فَلَيْبًا يعْنِي فَيْكُم عُلُولًا فَلَيْبًا يعْنِي فَلَمْ مَنْ عُلُولًا فَلَيْبًا يعْنِي فَيَكُم عُلُولًا فَلَيْبًا يعْنِي فَلَمْ مَنْ عُلِي اللَّهُ وَعَلَيْهُ المَالِي فِيكُمُ الْعُلُولُ فَجَاءُ وَ يَعْنِي النَّارُ السِي مِثْلُ رَاسٍ مِثْلُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَاللَالُ فَي عَلَيْ وَالْمَاعِمُ الْمُؤْلِ فَعَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ندوہ تخص ہے جس نے مکان بنایا ہواور بنوز اس کی جہت ند ڈالی ہوادروہ شخص بھی نہ ہے جس نے مکان بنایا ہواور بنوز اس کی جہت نہ ڈالی ہوں اور دہ ان شخص بھی نہ ہے جس نے کہ ان اور گا بھی اونشین سخر بیر کی ہوں اور دہ ان کے جنے کا منتظر ہو (اس لیے کہ ان اوگوں کا دل ان چیز وں میں پڑ ، رہ گا اور وہ اطمینان سے جہاد نہ کر سکی گے باس بنجے کر وہ پنجیر جہاد کے لیے جے اور مجھ کو اور عصر کے وقت یا عصر کے قریب اس بنتی کے باس بنجے (جہاں ان کو جہد کرنا تھا) تو بینج بر نے سور نے سے کہا تھے کو غروب ہونے کا حکم ہے اور مجھ کو جہاد کا حکم ان اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو غروب ہونے سے روک جہاد کا حکم اور بہونے کے بات کہ ہفتہ کو جنگ کرنا ان کی شریعت میں درست نہ تھا اور بداڑائی جعہ کے دن ہوئی تھی) چنا نچہ سور نے شھر گیا میں درست نہ تھا اور بداڑائی جعہ کے دن ہوئی تھی) چنا نچہ سور نے شھر گیا ایک کہ اللہ تعالی نے ان کو فتح نصیب فرمائی – پھرلوگوں نے می نئیمت یہاں تک کہ الاگر جمع کر دیا حسب دستور اس کے جانا نے کے سیح آ سان سے کی شخص آگ

نے اس پاس میں ضرور خیانت کی ہے' (جب بی تو یہ مال قبول نہ ہوا) لہٰذاتم میں سے ہر ہر قبیلہ کا ایک آوی مجھ ہے آ کر بیعت کر ہے۔ چن نچے سب نے بیعت کی ایک شخص کا ہاتھ جب بیٹیبر کے ہاتھ سے لگا تو ان کے ہاتھ سے چپک گیا۔ پنجیبر نے کہا بس یہ چوری تم بی میں ہے کسی نے کی ہے۔ اس پر انہوں نے بیل کے سر کے برابر سونالہ کرر کھ دیا اس کے بعد آگ آئی اور اس کو جلا گئی۔'' (بخاری وسلم)

للہ ..... (٣) بس تبید میں چوری واقع ہوئی تھی اس میں سے چوری کرنے والے فخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ ہے آ چپکنانہ اس میں کوئی مادی سب نظر آتا ہے اور نہ بیہ آج تک اتنی تحقیقات کے بعد بھی عالم کی عادت قر اردیا جا سکتا ہے۔

ية ينون معجزات اپني نوعيت ميں بالكل الگ الگ بين اس كيے ان تين كوا يك اور ايك كوتين والى منطق نه بحض عابيے اور ثالث ثلاثه كه كراس برا نكار كاتھم بھى نہ لگانا جاہيے-

حضرت مولان محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سر فاتویی فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللّٰہ ملیہ وسلم کامعجز وثلّ القمراس ہے بڑھ کر مجمّز ہ تھا' کیونکہ کسی متحرک جسم کا ساکن ہو جانا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ ایک مضبوط جسم کے دوئکڑے ہو جانا جیب ہے۔ تفصیل کے ہے ججۃ ، سلام عسس تا ۲۵ مدا حظہ فر ماہے۔

حقیر کے نز دیکے جس انظمس ہے روائٹمس بڑھ کر ہے کیونکہ جس انظمس ایک کرہ کا اپنے مدار پر تہ تف ٹا نام ہے اور میں حرکت معکوس ہے اور طاہر ہے کہ تو تف کی نسبت معکوں حرکت زیادہ مشکل ہے ۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم کیکن حسرت موان کی تی فرون کی شیت مول کر کت زیادہ مشکل ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم کیکن حسرت موان کی تو میں اور واضح ہے جیسا کہ ان کی تقریر سے طاہر ہے۔

#### الرسول الاعظم و معجزة رد الشمس له صلوات الله و سلامه عليه

صلى الله عليه وسدّم صلّى الظّهُرُ بِالصَّهُبَاءِ مُسَى اللهُ عليه وسدّم صلّى الظّهُرُ بِالصَّهُبَاءِ ثُمّ ارْسل عليًا عليه السّلامُ وَ قَدْ صَلّى النّبِيُّ صَلّى اللهُ عليه وسدَّم الْعَصْر فَوْضَع النّبِيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم الْعَصْر فَوْضَع النّبِي صلّى اللهُ عليه وسلّم رأسة في حجو علي قللم يُحرّكُهُ حَتْى غَابَتِ الشّمُسُ فقالَ فَللم يُحرّكُهُ حَتْى غَابَتِ الشّمُسُ فقالَ السّي صلّى الله عنيه وسلّم اللهم إنّ السّم اللهم إن عبد عبد عبد اللهم إن عبد عبد عبد السّم اللهم إن عبد عبد عبد اللهم اللهم إن في اللهم الله

#### آنخضرت صلی اللّٰد ملیہ وسلم کی وُ عاسے سورج کامشرق کی جانب لوٹ آنے کامججزہ

اسائ میان کرتی ہیں اور اس کے بعد معلم التد علی التدعایہ وسم نے مقد مصہا میں ظہر کی نماز پڑھی اور نماز عصر سے فارغ ہوکر حضرت علی کو بلد پر (حضرت علی نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی) جب وہ انشر ایف لائے تو آپ نے ابن کی گود میں اپنہ سرمبارک رکھا (اور آپ کی آئے لگ گئی) حضرت علی نے آپ کو بیدار کرنا بہند نہیں کیا (اور تیسری جلد میں گذر چکا ہے کہ اسی طرح انبی عیسیم اسل مکوخواب سے بیدار نہ کرنے کا دستور تھا) یہاں تک کہ آفاب قریب الغروب ہوگیا (اور عصر کی بیدار نہ کرنے کا دستور تھا) یہاں تک کہ آفاب قریب الغروب ہوگیا (اور عصر کی نماز کمان قاب ہوگی کہ اس میں تھا (اور اس کی نماز عصر جاتی رہی ) تو تو آفاب کو پھرمشرق کی جانب ہوٹ و ہے۔ میں تھا (اور اس کی نماز عصر جاتی رہی ) تو تو آفاب کو پھرمشرق کی جانب ہوٹ و ہے۔ میں تھا (اور اس کی نماز عصر جاتی رہی ) تو تو آفا ہے اور وضوفر ہ کرعصر کی نماز وا اساء "بیان کرتی تیں کہ آفاب اتنا لوٹ آیا کہ اس کی دھوپ پہاڑوں پر اور فین پر پھر پڑنے گئی۔ اس کے بعد حضرت علی اٹھے اور وضوفر ہ کرعصر کی نماز وا فرمان اس کے بعد حضرت علی اسٹھے اور وضوفر ہ کرعصر کی نماز وا فرمان اس کے بعد حضرت علی اسٹھے اور وضوفر ہ کرعصر کی نماز وا

حرجه الامام الصحاوي في مشكل الاثار ح اصراا وقال كل هذه الاحاديث من علامات السوة وقد حكي =

(۱۳۳۸) \* اس حدیث میں حضرت ہوشع علیہ السلام کے ''معجز ہ'' جس شس ہے بڑھ کر آپ کا ایک ''معجز ہ'' روشس کا منقول ہے۔ ترجمان اسنہ جدسوم میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ انہیا جلیم السلام اگر قدرتی طور پر سوجائے تھے تو ان کو بیدار نہ کرنا یہ امتوں کا ایک مستقل ' دستور تھ ور جب کی شرق عذر ہے نماز جاتی رہے تو قدرت اس کی تا بی اور اپنے رسول کے اظہار عظمت کی خاطر اگر کو کی معجز و دکھا دے تو یہ بالک ممکن ہے۔ مجز ات کا ظہور مشیت الہیا در اس کی حکمت پر موقوف ہے اس لیے بیضر وری نہیں ہے کہ جہاں کہیں "پ کی نماز کے قضا بونے کا ذکر آئے و ہاں اس تتم کے می معجز و کا ظہور بھی لا زم ہو۔

واضح رہے کہ پھڑت ہوئے علیہ السلام کے لیے جس ٹمس کا معجز واقوضیح بخاری سے قابت ہے۔ اس میں تو سمی و کام کرنے کو گئی کی نہیں سفرا مقلی اور ناریخی اور علم بیکت کے جتنے احتر اضات یہاں پیدا ہوں ان کا جواب پہلے وہاں سوج اپنے: چر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسمی سفر میں سفر القم سے کہ دوافقس اُتق القم سے زیادہ جیب سسم مجز و بر کی تجب ہوسکتا ہے جب کہ آ ہے معجز ات میں سے ایک '' شق القم ہے کہ دوافقس کی قبم بماعتوں نے جب اس کو حضرت میں سے نہیں ہے جب دوسری بات ہے کہ بعض کی قبم بماعتوں نے جب اس کو حضرت میں سند سے ایک شمر کرکے اس کو حضرت میں کو پھیکا کرنے سے نفسائل میں شار کرکے اس کی حقیق میں کو پھیکا کرنے سے نفسائل میں شار کرکے اس کو حضوں کا پھیکا کرنے کہ بھر بیا کی گئے میں اس سالہ میں آئی تیں وہ سب اس بحث و تحصیص کالی ....

= على من عبدالرحمن بن المغيرة عن احمد بن صالح انه كان يقول لا يببغي لمن كان سيله العم التحد عن حمط حديث اسماء الذي روى لناعه لانه من اجل علامات النبوة قال و هو حديث متصل و رواته ثقات و اعلال سن المحدودي هذا المحديث لا يلتفت اليه و راجع فيص الداري شرحنا على صحيح المحاري ص ٢٦٠ من المحدد من المدين قال الحافظ و انحطاً ابن البحوزي بايراده له في الموضوعات و كنا ابن تيمية في كتاب الرد عني الروافص في رعم وضعه له و الله اعلم. فتح البارئ ج ٢ ص ١٣٦٠.

ا مطی وی رحمة الله تعالی عابی فرماتے ہیں کہ اس باب کی سب صدیثیں علامات بنوت میں وافل ہیں - احمد بن صالح کہتے ہیں کہ جمعی کی مضعی کا مضعی علم ہواس کے لیے اس صدیث کے حفظ کرنے ہے فقلت کرنی نہ جائے ہی کونکہ بیآ پ علی الله عابدوسلم کی نبوت کا ایک بہت بروام مجز و ہے اور فرما یا کہ اس صدیث کے سب راوی تقتہ ہیں اور جرراوی اپنے شیخ سے بلا واسطہ روایت کرتا جل آیا ہے۔

یہ ابن جوزی کا س صدیث کو معلول کرنا ہے تھا تال الثقات نہیں ہے - حافظ ابن حجر رحمة الله تعالی علیہ مکھتے ہیں کہ ابن الجوزی رحمة الله تعالی علیہ نے اور ای طرح حافظ ابن تیمیہ رحمة الله تعالی علیہ نے اس پر موضوع ہونے کا تھم ملک و سینے ہیں غلطی کی ہے۔

تلج ..... کے چکر میں پڑگئی ہیں'لیکن جب کے متندمجد ثین اس کوضیح شار کررہے ہوں تو پھر آپ کے انصاف کا پلیدان منکرین ہی کی طرف کیوں جھکٹا ہے کیا بیاسی اصول پرمبن نہیں کہ جہاں کسی معجز ہ کے باب کی حدیث میں دو پہلونظر آ کیں' و ہاں اس پہلوکوتر جیح دے دی جائے' جس میں اس معجز ہ کا انکار نکاتا ہو۔

مکن اے بتال خراب دلم تخرایں خاندراخدائے ہست

ہمارے نزدیک جن طوئع پر بیغلط نقش قائم ہو گیا ہے کہ محدثین نے آپ کے معجزات میں انبیائے سابقین کے معجزات کی مثالیس زبردتی کا لنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے متعلق اس کے سوااور کیا کہا جائے کہ خداان کو معان کرے انہوں نے معجزات کی تفہیم کی خوطرخود ایخ عقا کدی زخمی کرؤالے یہ

اے چٹم اٹنک ہار ذراد کھے توسی یے گھر جو بہدر ہاہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

تنفید: صدید ندکور میں ہم نے غابت کا ترجہ قریب الغروب کردیا ہے ہی و راور توف کی وجہ ہے ٹین بلکہ ایک صری اور تحق میں اسٹر ارشم کو غیرہ ہے تم سے متعدد مقامت ہتھیں کے ایس اور اس کا نکتہ ہے ہے کہ اس وقت شری نظر میں عصر کا وقت کو یہ فتم ہوج تا ہے۔ اس لیے اصفر ارشم کو غیرہ بت شمس ہے قبیر کردھتے ہیں۔ جمع بین الصلو تین کی ا حادیث پر نظر میں عصر کا وقت می ورو نخی خد ہوگا اور اس کی وجہ عبد اللہ الصنا بھی کی حدیث میں مرفوعاً ما لگ اُحمہ و نسانی کے یہاں اس طرح ند کورہ ہے: فاذا دنت للغروب فار نہا می ادا عرب ما وقع العمی کے معاملات کی معارف اس کی معارف اس کے میان اس طرح ند کورہ ہے کہ وہ تا ہے بھر وہ ما اس نے خروب ہوتا ہے بھر وہ کہ اس نے دیا دہ اس کے خروب ہوتا ہے بھر وہ کہ کہ کا عام محاورہ ہاں سے ذیا دہ اس کو طول دیتا من عت وقت ہوت ہوتا ہے اس کے دیا دہ اس کے دیا دہ اس کے دعورت علی وغیرہ کے من قب میں ہو بی سے دیا ہوتا ہے کہ جب روافق و دیگر اقوام نے حضرت علی وغیرہ کے من قب میں ہو بی سے در یہ نشل کرن شروع کیس قوان کے مقاطر بیل بعض تیز مراج محد شین نے بچھ کے اعادیث کو بھی لیب میں ہوتا ہے کس جا میں ہو ہو سے میں ہوتا ہے کہ خروب ہو تھی کرن شروع کیس قوان کے مقاطر بیل بھن تیز مراج محد شین نے بچھ کے اعادیث کو بھی لیب میں ہیں ہوتا ہیں جس سے میں جب سے میں تو ان کے مقاطر بیل میں اس کے مقاطر بیٹ کو میں قوان کے مقاطر بیل میں اس کے دھورت علی کو میں قوان کے مقاطر بیل میں اس کے مقاطر بیا میں دیا ہو کہ کی دور اس کے دھورت علی کے میں قوان کے مقاطر بیل میں اس کے دھور اس کے دھورت علی ہوتا ہے کہ دیا ہو کہ کو دی کو میں تو ان کے مقاطر بیل بھی کی دیا ہو کہ کو میں نے نسب میں ہو کی کی دیا ہو کہ کو دور کی کی کو دی کو دی کو دور کی کی کو دی کو دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کو دی کی دور کی کو دور کی کور کو کی کو دور کی کی دور کی کی دور کی کو دور کیا کو دور کی کو دی کو دی کو دور کی کی کو دور کی کی دور کی کو دور کی کو دی کو دور کی کو دور کی کو دی کی دور کی کی دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کو دی کی دور کی کو دور کی کو دور کی کو دی کو دی کر کر دی ک

# آ تخضرت صلی الله علیه وسلم پر با دل کے سامیگن ہونے کامعجز ہ

(۱۳۳۹) حفرت عائشرض الله تعالی عنها روایت فرماتی بین کوانهوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا 'کیاغ وہ احد سے بر ھر کہ بھی کوئی اور بخت وقت آپ پر گذرائے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے جواب ویا تمہاری قوم کی طرف سے جو جومصا عب بیں نے برداشت کیے وہ تو کیے بی تحفظ کیکن ایک بڑا بخت وقت مجھ پر وہ گذرائے جب کہ میں نے ابن عبد یا لیا کے حاضے اپنی نبوت کو پیش کیا تو اس نے میری مرضی کا جواب نہ دیا یا لیا کے حاصے اپنی نبوت کو پیش کیا تو اس نے میری مرضی کا جواب نہ دیا اور صاف انکار کرویا۔ میں سر جھکائے مغموم چلا آ رہا تھا مقام قرن الثو لب پر آ کر ذرا میری طبیعت سنجھی تو میں بنے اپنا سرا تھایا 'کیا دیک تو اس میں پر آ کر ذرا میری طبیعت شنجھی تو میں ہے اپنا سرا تھایا 'کیا دیک تو اس میں برگل علیہ السلام موجود جیں اور فرماتے جیں اللہ تی بی نے آپ کی قوم کا جو ب میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہاڑ وں پر مؤکل فرشتہ کو بھی بن ایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہاڑ وں پر مؤکل فرشتہ کو بھی ب

الرسول الاعظم و تظليل السحابة عليه عليه صلوات الله و سلامه عليه (١٣٣٩) عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ لِللنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَ فَعَيْثَ مِنْ يَوْمُ الْحِيدِ قَالَ لَلقَدُ لَقِيْتُ مِنْ يَوْمُ الحَيدِ قَالَ لَلقَدُ لَقِيْتُ مِنْ يَوْمُ الحَيدِ قَالَ لَلقَدُ لَقِيْتُ مِنْ يَعْمِد قَوْمُ كَانَ اَشَدُ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ فَوْمُ كَانَ اَشَدُ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَعْمِدِ فَاللَّهُ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَعْمِدِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَدُ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ اللَّهُ فَدُ سَمِعَ قُولَ عَلَيْ اللَّهُ فَدُ سَمِعَ قُولَ عَلَمُ اللَّهُ فَدُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَالَاللَهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا الْمُعُولُ الْمُعُلِّمُ الْمُولَ الْمُعُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ ال

(۱۳۳۹) \* جولوگ شرکین عرب کے متعلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تمناؤں کا انداز ورکھتے ہیں و ویہ بچھ سکتے ہیں کہ پیم ناکامیوں کے بعد جب یہاں بھی آپ کوناکا می کا سامنا ہوا ہوگا تو آپ کے قلب مبارک پر کیا کچھ گذرا ہوگا۔ نبوت عام کے با برعظیم کی ذمہ دار کی ادھر پہلے ہی مراحل میں ناکامیوں پر ناکامیاں بس آپ کے قلب مبارک پر غم کے پہاڑ توڑ رہی تھیں۔ مشکل سے سہتے انس ناکو پچھ برداشت کی عادت پر جاتی ہوئی ہے میں ابتدائی قدم پر جو خلاف امید ناکا می پیش آتی ہے وہ بہت صبر آز ما ہوتی ہے اس کا انداز واس سے کر است کے عدم طرح آپ کی تیل کے لیے بہاں قدرت نے اپنی طاقت کا مظاہر و فر بایا تھا اس طرح آپ کی بیش آتی ہے۔ صبح بن رک کی سامید کے بور کا مورد ہے کہ میرے او پر بادل کا محرات اسلے ہوئے تھا۔ پھر اگر بجیرا کے ایک واقعہ میں آپ ہوں کا سے اس روایت میں صاف موجود ہے کہ میرے او پر بادل کا محرات اسلے کے ہوئے تھا۔ پھر اگر بجیرا کے ایک واقعہ میں آپ ہوں کا سے کرنا نہ کور ہوتا ہواں پر اگر سو بار ہول سامید کے والے میں اندی سے موجود ہوتا ہواں براگر سے دول سامید کے اور پر دول سامید کی سامید کیوں ہوئے ہیں۔ جس پر دھ سے باری تعانی سامید گن ساسی تھی ہوا ہول سامید کیا ہول سامید کی سامید کیوں ہوئے جو اسلامی کی سامید کیوں ہوئے جس میں جس بر دھ سے باری تعانی سامید گن رہ تی ہواں پر اگر سو بارہ ول سامید کی بھر کیا ہوئے۔

یہ آب ہو ہات قابل خور ہے کدائ سب سے بڑھ کر صبر آز ماموقعہ برآب کا جواب کتنی بڑی عالی حوصلگی کا ہے۔ زیادہ تفصیل کی اب وقت میں گنج کش نبیں۔

تنبیہ تعجب ہے کہ محدثین اور سیرت نگاروں نے بڑی مشکل ہے بچیرارا بہ کے قصہ میں آپ کے اوپر ایک باول کے سابی آئن رہے کو تندیم کیا ہے اور اس کے سواکوئی دو سراوا قد نقل نہیں کیا' حالا تکہ بیروا قدیجے بخاری میں بھی صاف صاف الفاظ میں موجود ہے۔ اب اگر لاپی . . .

فَنَا ذَاسِيُ مَلَكُ الْحَالِ فَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَدُ فَقَالَ ذَلَكَ فَمَا شَئْتَ إِنَّ شِئْتَ اُطْبِقُ عُلِيهِ مُ الْآخُ مُشَيِّن قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ مُ الْآخُ مُشَيِّن قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُ اَرْحُوا ان يُخْرِح اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنُ اصَلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَزَوْجَلَ وَحُدَهُ لا أَصُلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّه عَزَوْجَلَ وَحُدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (رواه البحاري)

الرسول الاعظم و كلام السباع في زمانه صلوات الله و سلامه عليه

الذّائ عَلَى شَاةٍ فَاخَذَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانَتَزَعَهَا الذّائث عَلَى شَاةٍ فَاخَذَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانَتَزَعَهَا مِنْهُ فَاقَعَى الذّائث عَلَى ذَنِهِ فَقَالَ آلا تَتَقِى اللّهَ مِنْهُ فَاقَعَى الذّائث عَلى ذَنِهِ فَقَالَ آلا تَتَقِى اللّهَ مَنْهُ وَمِنْهُ وَمُنَى كَلامَ الْإِنْسِ مَنْهُ عِلَى ذَنِهِ يُكَلّمُنِى كَلامَ الْإِنْسِ فَقَالَ الذَّائثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَثُوبَ يُخْبِرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَثُوبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَثُوبَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَثُوبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

بعد ملک البہال (بہاڑوں پرموکل فرشتہ) نے مجھ کوسلام کیا اور کہا اے حمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ درست بات ہے اب فرمائے کیا تھم فرمائے ہیں اگر تھم ہوتو میں ان دو بہاڑوں کے درمیان ان سب کو کچل ڈالوں - آپ مسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں تہیں مجھ کو بیامید ہے کہ اللہ تعالی ان کونسل میں کوئی بند والیا بہیر اگر ہے فا جو فدائے وحد فالاشر یک لدگی عبادت کرے - کوئی بند والیا بہیرا کرے گا'جو فدائے وحد فالاشر یک لدگی عبادت کرے - (بخاری شریف)

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانه باسعادت میں بعض اوقات در تدوں کا آ دمیوں کی طرح کلام کرنا

اسر المراس کو جا وبایا - چروائے نیں کدایک بھیٹر نے نے کسی بحری پر اللہ کیا اور اس کو جا وبایا - چروائے نے اس کا پیچھا کیا اور بحری کواس سے چھڑ الیا - بھیٹر یا دم د ہا کر بیٹے گیا اور یوں بولا: او چروائے! بچھ کو خدا کا خوف شہیں آتا اللہ تعالیٰ نے بچھ کورز ق عطافر مایا تھا اور تو نے اس کو بچھ سے چھیں لیا - بیس کر چرواہا کہنے لگا' کیسے تعجب کی بات ہے کدایک بھیٹر یا دم دبا کر بیشا ہوا کس طرح انسانوں کی طرح با تیں کر دبا ہے - بھیٹر سے نے جواب بیشا ہوا کس طرح انسانوں کی طرح با تیں کر دبا ہے - بھیٹر سے نے جواب دیا میں بچھ کواں سے بڑھ کر ایک اور جیب بات سنا تا ہوں اور وہ میہ کہ محمصلی دیا میں بچھ کواں کے وہ خبر یں بتا رہے ہیں جو گذر پھی ہیں ۔ وہ اہا بی بحر یاں بائل ہوا مدینہ میں کیو وہ خبر یں بتا رہے ہیں جو گذر پھی ہیں ۔ چرواہا بی بحر یاں بائل ہوا مدینہ میں کی خدمت میں طافر ہوا اور آپ سے سارا ما جراع خس کیا آئے ضرت

للے ..... معجزات ہے منخزف طبائع پر بیگراں ہوتو ان کوا ختیار ہے کہ وہ اس کی بھی تاویل کرڈالیں۔ بہر صل عربی میں اس کے لیے "تطلیل سمحابہ" ہے زیادہ اور کوئی صرح لفظ نہیں ہوسکتا 'گرتاویل کا قلم کہیں روکانہیں جاسکتا فبائی محدیث بعذہ یُؤمنُونَ

یہ ہات یا در کھنی جا ہے کہ جب آپ نے ابنا سرمبارک اوپر اٹھایا تو اس میں سے جبر ٹیل کی وہ آ واز نی جواو پرمنقول ہو کی اس لیے اس کوا تفاقیات پرمحمول کرنا غیر معقول ہے درحقیقت سے بادل قصد اقد رت کی طرف ہے آپ پر سامیے کرنے کے بیے مامور تھا تا کہ اگر ایک طرف لوگوں نے آپ کوچھوڑ دیا ہوتو دوسری طرف رحمت الہی کا آپ کے ساتھ ہونا آپ کے سامنے ہو-

(۱۳۳۰) ﷺ گذشته جدد و میں آپ بہائم کے کلام کی چند حدیثیں پڑھ پیلے ہیں ہمارے نزدیک جس دور میں حیوانات کا ارتقائی حرکت ے انسان بن جانا قابل تشلیم حقیقت ہوؤ و ہاں حیوانات کی صرف زبان کا ارتقاء کوئی تعجب کی بات نہ دونی جا ہے بالخصوص جب کہ اللہ . . . .

وَسَلُّم فَاخُوهُ فَأَمُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَم فَيُودِي الصَّلاةُ جَامِعَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لُلاغوابسي الحبولهم فاحبرهم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقٌ وَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمِّدٍ بيده لا تقُومُ السَّاعةُ حتَّى تُكَلِّمُ السِّبَاعُ الإنسس و يُمكَلُّمُ الرَّجُلِ عَذْبَةُ سَوْطِهِ وَ شِرَاكُ نَـعُـيِهِ وَ يُحْبِرُهُ فَحَدُّهُ مَا آحُدَتَ آهَلُهُ بَعُدَهُ. (رواه لامام احمد وفي رواية عن ابي هريرة قال و كان البراعسي يهوديا فاسلم وقال فيه اعجب من هذا رجل في السحلات بين الحرتين يحبركم بما مضي و يما همو كماتس بمعدكم. و كدلك رواه الترمذي. و قال بيهنفي استناده صحيح و راجع ترجمان السنة ج ٢ ص ۱۲ و قد رواه این کثیر عی الامام احمد بطریقیں و حكم على واحد منهما انه استاد على شرط السنن ح ٥ ص ٥٠ و عسى احتراثيه السياد على شرط الصحيح ح ٦ ص ١٤٣ البداية و المهايد)

صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے عکم دیا۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ نماز تیار ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اور اس گوار سے فر مایا ان وگول کو بھی وہ بات سنا دو۔ اس نے جو واقعہ دیکھا تھا من وعن سب بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا ''میہ کی کہنا ہے' اس ذات کی تئم جس کے قبفے میں میر گی جان ہے' قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ میں میر گی جان ہے' قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ درند سے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں اور جاندار تو در کن رآ دمی کے جانے کا تمہ بھی اس سے باتیں کرے گا' بلکہ خود انسان کی ران یہ بنائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی فی فی فی کے اس کے جانے کے بعد اس کی فی فی فی کے کہا ہے۔ (منداحمہ)

بیبی اور تر ندی کی روایت میں اتنا ضافہ اور ہے کہ وہ چروا ہیں دو تھا ہے ماجرا و کھے کروہ مسلمان ہوگیا۔ بھیڑ ہے نے کہا کہ ایک ہوت وہ سلمان ہوگیا۔ بھیڑ ہے نے کہا کہ ایک ہو وہ مسلمان ہوگیا۔ بھیڑ ہے کہ ایک شخص جو تھجوروں کے باغ میں دو سنگ نانوں کے درمیان واقع ' ہے ( لینی مدینہ طیبہ میں ) تم کو گذشتہ اور آ سندہ کی خریں وے رہا ہے۔ بیبی کہ اس حدیث کی اور آ سندہ کی خبریں وے رہا ہے۔ بیبی کہا ہے جیں کہاں حدیث کی استان تی جاس اس ترجمان المسندج ہیں۔ بیبی معدنوٹ کے ملاحظہ استان تی جاس اس ترجمان المسندج ہیں۔ بیباں ترجمان المسندج ہیں۔ بیبی معدنوٹ کے ملاحظہ فرما لیجئے۔

لنے ..... حیوانات میں سے طوطا اور مینا جیسے جانوروں میں اب بھی اس صلاحیت کا ثبوت ملتا ہے' گرتعجب ہے کہ یہاں جوانسان حیو نات کی ذات میں ارتقاء پرائیان لاسکتا ہے وہی ان کی آوازوں کی ارتقاء پر نداق اڑا تا نظر آتا ہے۔ قبیل الانسیان ما اسحفرہ ،

صدیث مذکور میں اس متم کے خوارق عادات پر تعجب کرنے والوں کے لیے اس بھیزیے کی تقریر قابل یادد شت ہے۔ کہ جب ایک انسان رساست کا دعوی کرتا ہے ادراس کے اثبات میں گذشتہ وستقبل واقعات کے دفائز کھول کھول کربیان کرتا ہے قو پھر اس بھیب حقیقت کی تقعدین کرلینے کے بعد دوسراوا قعہ کون ساہے جس کی تقعد اپن کرنا اس سے بھی بجیب تر ہو۔

ب شک الوہیت اور سالت کا تسلیم کرنا سب سے بجیب بات کی تقدیق کرنا ہے اور اگر یہ بجیب بات کچھو جو ہات کی بنا پر ق بل تسلیم ہے تو پھرا یک بی مجز وہیں جتنے اور بعید سے بعید مجزات ہیں ان کی تقدیق کرنے میں بھی کوئی تر دونہ ہوتا جا ہے جیسا کہ شب معراج کے سفر پر بب شرکین مکہ نے ندات ، ٹایا تو صدیق اکبڑنے ان کو بھی مسکت جواب دیا تھا کہ جب ہم آسان کی خبروں پر آپ کی تقدیق کر چکے تو بیت مقدر کا سفر تو ایک زمین می خبر ہے اس کی تقدیم بی کرنے میں ہم کو کیا تا ال ہوسکتا ہے حدیث بالاسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بات اس و تت خور ت عدیث بالاسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بات اس و تت خور ت عدیث بالاسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بات اس و تت میں عادات میں داخل ہوجائے گی۔ یہاں تر جمان السندج ۲۲ ص ۲۱ کا تو می خور بد حذہ کر ہیں۔

### ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شبِ معراج کاسفر کرنے سے بل آ یے کے شق صدر کا واقعہ

(۱۳۴۱) مالک بن صعصعه رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ رضی الله تعالی عنه ہے اس شب کا واقعہ جس میں آپ صلی الله علیہ وسلم کو بیت مقدس اور آسانوں کی سیر کر کی گئی تھی' اس طرح بیان فرمایا کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا اور بھی حجر کا لفظ کہا (مرا د دونوں کی ایک ہیرا کی ایک میرا کی ایک میرا

الرسول الاعظم وشق صدره ليلة المعراج صلوات الله و سلامه عليه المعراج صلوات الله و سلامه عليه (١٣٨١) عن مَالك بن صغصعة أنّ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْه وسسم حدّثهُم عن لَيْلة أُسُرِى به بيسما انا في الحطيم وربما قال في الحجر مُصْطَجِعًا إذ آتاني ات فَشَقَ مَا بَيْنَ هَلْهِ اللّي هَنْ مَنْ تَعْرَة اللّي شَعْرَتِه فاستَخَرَج هذه يَعْني مِنْ تُعُرَة نَحْرِه إلى شَعْرَتِه فاستَخَرَج

(۱۳۳۱) ﷺ شق صدر کاایک واقعہ جوآپ کی عہد طفولیت کا تھا- اس کامفصل تذکر وقر جمان السنہ جلد سوم میں گذر چکا اب بید درمراوا قعہ ہے جوا یسے شرف کی تمہید کے لیے مقدر ہوا جس کے سامنے ملکوتی طاقتیں بھی رہے کہنے لگیں۔

اگریک سرموے برتریم فردغ تیلی بسوز دیم

اس لیے اس واقعہ کے تعدد علی شہرای کو ہوسکتا ہے جس کے ذہن عیں واقعہ معران کی کوئی اجمیت ہی نہ ہو۔ ایک رسی محلوق کو ساویا ت اور فوق السموات کی سرمعمولی ہات تھیں۔ پیشرف دیا بی عمر صدر ایک جی رسول اعظم صلی انقد علیہ وسلم کو نصیب ہوا وروہ بھی تمام مر میں ہی لہ باری جرم بد طفو ایت کا بیان کروہ ہے۔
میں ہی لہ بی باری حرف اور ہونا اور سلوات کا واقعہ وہ مروں کا چہم و بیر تھا اور بیروا تعدفود آپ کی زبان فیض تر جمان کا بیان کروہ ہے۔
ایک برق رفتا رسوری پرسوار ہونا اور سلوات کو طے کر کے فوق السموات تک جا بینچٹا اس کے لیے قلب میں کتنی کہ ہوائیت ، ابہی کی حد قت ور کا ر بھو ہو کے گا اور پھر کیا ہی تو پھر آئی کا کیا ایماز و کر سکتی ہے۔ اگر اس کو بھی شرح صدر بنا ڈوالا جائے تو شن صدر مرسے سے احد دیث میں معدوم ہو جو سے گا اور پھر کیا ہی تو پھر آئی از معراج دوبارہ اس کے ہوجائے گا ور پھر کیا ہی تو پھر آئی از معراج دوبارہ اس کے ہوجائے گا ور پھر کیا ہی تو پھر آئی از معراج دوبارہ اس کے ہوجائے گا ور پھر کیا ہو تو پھر آئی از معراج دوبارہ اس کے ہوجائے گا ور پھر کیا ہو تو پھر آئی از معراج دوبارہ اس کے ہوجائے گا تھر ہو جو جی گا اس کو جو جو کی تاہ ہو گھر تھر اس کو دوبارہ اس کے ہو تو کہ تو تو پھر آئی ان کوشرح صدر پر محمول کرنا معرف کی تو میں اس کو دو ہو تاہ دوبارہ کی اس کا حال کو اس کو دوس کی انداز میں گئی ہو گھر میں ہو تا ہو گھر کی کرنا ہو گا اور اس طرح کی تاہ بھر اس کیا دو ہو کا اور اس طرح کی تاہ بھر اس کیا دو ہو کہ بھر کی کو ایک کو با ہر کا کہ ان کا میا اس کو حو نا اور اس طشت کا جو کی کا ہو تی ہو کی بان کا خو ہو کا ہو کی ہو ہو کی بالی کا میار کہ کا تا می کرنا ہو گا اور اس طرح کی تاہ بھا دیں جو بہ بی ہو گیا تا میں تو تو کیا تا ہوت کی نور کی میں بیش کیا جا سک کی خور کی میں بیش کیا جا سک کی خور کی کو جر تی کے لیے قابت کیا جائے گرشن کی ان تفسیلات کا تبوت کی نی کی کرندگی میں بیش کیا جا سک سے کر شرح صدر بھی بھیں تہر کیا جا سک کی خور میں اس کے بم فقیر میں سے کی تاہ سے کیا جائے گیا ہو سک کی خور کیا ہو سک کی خور کیا ہو سک کی خور کیا ہو ہو کیا تا سکت کیا جائے گیا ہو سک کیا جائے گیا ہو کہ کیا جائے گیا ہو گیا گیا ہو تا سکت کیا ہو سکت کیا جائے گیا ہو کہ کیا جائے گیا ہو سکت کیا جائے گیا ہو کیا گھر ہو کیا گھر کیا گھر کیا گھر ہو کیا گھر ہو گھر کیا گھر گھر

يهراب اس پر بھيغور كرليما جا ہے كه ابتداء نزول وحي ميں جبرئيل عليه السلام كا آپ كوا پني طرف تين بار کھينچنا اور ہر بار لك .....

قَلْبِی ثُمَّ أَتِنْتُ بِطَسُتٍ مِنُ ذَهَبٍ مَمُلُوً إِيْمَانًا فَغُسلَ قَلْبِی ثُمَّ حُشِی ثُمَّ أَعِیْدَ وفی روایة ثم غسل السطن بسساء زم زم ثم ملی ایسانا وحکمة ثم ذکرقصة المعراج بتمامها.

(مشكوة ص ٢٦٥)

پیٹ جاک کیا' لیٹی کوڑی کے پاس سے لے کر زیریٹاف تک پھر اس نے میرے قلب کو زکالا اور اس کے بعد ایک سونے کا طشت ایمان وحکمت سے مجرا ہوالا یا گیا اور اس فرشتے نے میرے قلب کو زم زم سے دھویا ور پھر والیمان کواپی جگدر کھ دیا۔

#### (مشْكُوٰ ةِ شريفِ )

القد تعالی عند بیان فر مات تھے کہ رسول القد تعالی عند سے روایت ہے کہ ابو ذر رضی القد تعالی عند بیان فر مات تھے کہ رسول القد تعلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس مکد جس تھا کہ جبر سے مکان کی جہت کھولی گئی اس جس سے جبر ٹیل عابیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اسے زم زم کے پی نی سے دھویا پھر سونے کا ایک طشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا اسے میرے سینے جس اعثر میل دیا اس کے بعد میرے سینے کو ملا دیا پھر میر ا بہتھ پکڑا اور جھے آ سان کی طرف لے چلے و ہاں پہنچ کر جبر ٹیل نے آ سان کی طرف لے چلے و ہاں پہنچ کر جبر ٹیل نے آ سان کے وارو نہ نے لیا چس ایم میں ایم میں وارو نہ نے لیا چھا کون ہے انہوں نے کہا میں وارو نہ سے کہا ورواز و کھولو وارو نہ نے لیا چھا کون ہے انہوں نے کہا میں جبر ٹیکل ہوں۔

للے .... (اقو آ) کہنا اور آپ کا ہربار (مَا اَنَّا بِفَادِئ) کا جواب وینا یہ س لیے ہوگا۔ کیا پہلی ہی بار آپ پڑھنٹر وعنہیں کر سکتے تھے۔
اس سے آپ کو پچھا نداز ولگ سکتا ہے کہ ارضی مقدس رسول کو ساوی قد وسیوں سے خلا و ملا پیدا کرنے میں پچے صعوبتیں ضرور ہوں گی پھر جب نزول و کی کی ابتداء ہی میں ہم کو تکرار ماتا ہے توشق صدر کے تکرار میں ہم سے یہ ' تحرار'' کیوں ہے بالخصوص جب کہ سیر معراج کا انہائی مقصداس کا دیدار ہو۔ جس کی شان سے ہوکہ لا تُذر تُحهُ الاً بنصارُ وَ هُوَ يُدُرِکُ الْا بُصارُ یہاں ہم کو دیدارالی کی کیفیات پر بحث کر فی نہیں ہے' کیونکہ یہ ہماری عقول سے بالاتر بات ہے۔

تو کارے زیس راکو ساختی کہ یا آساں نیز پر داختی یہاں پہنچ کریہ کہد کرقام رکھ دینا پڑتا ہے۔

نه برجائے مرکب توال تافتن کہ جاہا سر باید اندا ختن

و الله تعالى اعلم باسراره.

(۱۳۴۲) \* ابوذررضی الله عند کی بیروایت صرف کیلی روایت کی تائید میں پیش کی گئی ہے اس میں بھی شق صدر کی وہی تمام تفصلات ذکر کی جو بہنی روایت میں فرکور ہیں اور وہ کی طرح شرح صدراورعلم لدنی پر منطبق نہیں ہوسکتیں شب معرائ کا واقعہ جن جن صحابہ ہے مروک ہے ان کے ناموں کی تفصلات اور مح ان کم ایول کے حوالجات کے ترجمان السنہ جلد سوم میں فدکور ہیں۔ اس حدیث کا اردوتر جمہ تقریباً وہی ہے جو ابھی ابھی مہلی حدیث کا ترجمہ گذرااس حدیث کو صرف دوسرے گواہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ نہ معلوم منحرف اور کج طب مکس ناہ دیشر کے بھی کہا تاویل کرڈالیں

الرسول الاعظم ورفع الحجابات بينه وبين بيت المقدس عند سوال قريش بعد القفول من سفره صلوات الله وسلامه عليه

(۱۳۳۳) عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَ قُرَيْتُ شَي وَسَلَّمَ لَقَنْ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَنِي عَنْ الشَّياءَ مِنُ تَسُالُنِي عَنْ مَسْوَاي فَسَا لَتْنِي عَنْ الشَّياءَ مِنُ بَيْتِ الْمَعَ فَي مَسْوَاي فَسَا لَتْنِي عَنْ الشَّياءَ مِن السَّمَقُدِسِ لَمْ الْبِيتُهَا فَكُوبُتُ كُوبًا مَن اللّٰهُ لِي الْمُ اللّٰهُ لِي الْطُورُ اللّهِ مَا يَسُا لُونَي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا الْبَاتَهُمُ ثُمّ ذَكَرَ لِقَاوَةُ مِنَ اللّٰهُ لِي الْمُ اللّٰهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(رواه مسئم مشكوة ص ٢٩٥) (١٣٣٣) عَنْ جَابِسٍ ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے واپسی کے بعد بیت مقدس کے نقشے کے متعلق قرایش کا سوالات کرنا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کااس کے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے پر دے اُٹھا دینا اور آپ کاان کو جوابات دیتے جانا

(۱۳۳۳) ابوہریہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں حظیم میں کھڑ اہوا تھا اور قریش جھ سے میرے شب میں سفر معراج کے متعمق امتحان طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے چٹانچانہوں نے بہت مقدی کی بہت کی چڑ وں کے متعلق بھی جھ سے کھود کر بدکر نی شروع کی جو جھے کو ٹھیک ٹھیک یو دنہ رہی تھیں تو اب مجھے (ان کے تکذیب کے اندیشے سے )ایس ہے چینی پیش آئی رہی کہ اس سے پہلے ایس بھی نہیں آئی تھی (قدرت کا کرشمہ دیکھو) کہت تعانی نے بہت مقدی کو میر سے سامنے اس طرح کر دیا کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کران کے ہر ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے انبیاء عیبہم السلام سے اپنی مقدی کے صورتوں کا بیان کیا۔

(۱۳۲۷) جایشے روایت ہے کہتے تھے کدانہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جب قریش نے میری تکذیب کرنی شروع کی اس

(۱۳۳۲) \* معراج کا عظیم الثان واقعداییا واقعہ بکہ جس کا تذکرہ صحف اوید میں بھی موجود ہے جیب کرتر جن استجلد سوم میں مع دوالہ کے گذر چکا ہے۔ جب یہ واقعہ دنیا میں ظاہر ہوا تو اس نے دنیا میں ایک بل چل کیا دی ۔ ابو بکر رضی القدعت ای واقعہ کی بدونت صدیق اکبر ظہر ہے۔ کفر اگر دیا کہ ایک بی چل کیا دی ۔ ابو بکر رضی القدعت ای واقعہ کی بدونت صدیق اکبر ظہر ہے۔ کہ ایک فی ایک ایک بی کھڑا کر دیا کہ ایک بی کا ایک وجہ سے کہ سوال یہ معنی سوال یہ معنی سوال یہ ہی کھڑا کہ دیا ہوں آئے ہوں آئے ہوں آئے ہوں ہور کے بات میں بہت کہ اگر کوئی شخص کی مقام پر مدعو ہوکر جاتا ہے تو کیا و و انظری آئی آئی کو انھر دیکت معنی سوالات شروع کر دیئے ۔ سوچنے کی بات میہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی مقام پر مدعو ہوکر جاتا ہے تو کیا و و انظری آئی آئی آئی کو اوھر اوھر دیکتا ہو گئی ہو اسلام کی جو سرآ یا ہے کہ کن کا رہ کے لیے گیا ہوا اس کو چھتوں کی کہ سے یہ سورت تا کہ دی کہ اور مناوی کا علیہ السلام تا والدام کی جو سرآ یا ہے کہ کہ خواہ محقول طریقے ہے ہو یا نامعقوں طریقے ہے ہو یو نامعقوں طریقے ہے ہو یو نامعقوں طریقے ہے ہو یو نامعقوں طریقے ہے میصورت حال دیکھ کر آپ پر پر بیٹانی کا جو عالم ہوگا اس کا انداز والیہ صادق القول نی کے سواد و سر آئیس کر سکا۔ افت ما رومه علی ما علیوی اور جر ہر بات کا جواب عن یت فر ماتے کیلی اللے دی ہو اور جر ہر بات کا جواب عن یت فر ماتے کیلی ۔ ساتھ دیے اور جر ہر بات کا جواب عن یت فر ماتے کیلی ۔ ساتھ دیے اور جر ہر بات کا جواب عن یت فر ماتے گئی ۔ ساتھ دیے اور جر ہر بات کا جواب عن یت فر ماتے گئی ۔ ساتھ دیے دور کی ہو تو ان کا حقول کی مشاہدہ کرتے رہے اور جر ہر بات کا جواب عن یت فر ماتے گئی ۔ ساتھ دیکھ دیکھ دیکھ کو اس میں جو میں کو میں کہ جواب عن یت فر ماتے گئی گئی گئیں گئی دیں کہ دیکھ کیا گئی دی تا کہ دیکھ کی کے دی گئی کی دیت فر ماتے گئی گئی دیت فر ماتے دیں گئی دی کو بات میں بیت مقدر کا کہ میں کو میں کو دی کو بات میں بیت مقدر کا کا مشاہدہ کرتے رہے اور جر ہر بات کا جواب عن یت فر ماتے دی گئی گئی گئی کی کو بات کی دیت کو ماتے دی گئی کی کو بات کی دی کو بات کی دی کو باتھ کی کو بات کی دیت کو بات کی دی کو باتھ کی کو باتھ کی دی کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی دی کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی دی کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی دیا کے دور کی کو باتھ کی کو با

قريشٌ قُمْتُ في الْجِحُو فَجَلَّى اللَّهُ لِيُ بَيْتَ السمقُدس فطعقَتُ أُخُبِرُ هُمُ عَنُ ايَاتِه وَ آنَا الطُّرُ إِلَيْهِ (منعق عليه. مشكوة ص ٥٣٠)

وقت میں خطیم میں کھڑا تھا کہ حق تعالیٰ نے میرے اور بیت مقدس کے درمیان سب پردے اٹھا کر اس کو اس طرح سامنے کر دید کہ میں س کے ایک ایک نثان کی خبر د کیکے درکان کو دیتار ہا۔

للی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ خرکف رالا جواب ہو کررہ گے اوران کو بھی تشایم کر نا پڑا کہ بیدوا قعد ایک بیداری ہی کا واقعہ تھا' بکہ رب مجم صلی متدعیہ وسلم کی طرف سے آپ کو تشریف کا ایک عدیم النظیر نظارہ تھا جرب کہ اگر اس واقعہ کو خواب کا واقعہ قرار دیا ج ئے تو صحف سراجہ میں ایک خواب کا تذکرہ کو ب و تا اور بخالفین میں ہل چل کیوں مجمی اور بیت مقدس کے متعلق آپ سے وہ صوارت کیوں کیے ج تے جو ایک چہم دیدو قعہ کے متعلق کیے جاتے ہیں۔ آخر آپ خواب میں ایک بارخود حق جل وعلی کی زیارت سے مشرف ہوئے میں وقت کی کان پر جو بھی نہ رہنگی اور کسی میں کوئی کھلیلی نہ پڑی کیونکہ بیا لیک خواب کی بات تھی جو بار ہاذکر میں بھی آئی کھر پی فیمن نے اس کوٹ بھی اور سنگی اور کسی میں کوئی کھلیلی نہ پڑی کیونکہ بیا کیک خواب کی بات تھی جو بار ہاذکر میں بھی آئی کھر پی فیمن نے اس کوٹ بھی اور سنگی اور کسی میں کوئی کھر پڑی تھی بیا کہ خواب کی بات تھی جو بار ہاذکر میں بھی آئی کھر پڑی فیمن نے اس کوٹ بھی اور سنگی اور کسی میں کوئی کھر پڑی تھی ہو بات کی بات تھی ہو باز باز کر میں بھی آئی کہ میں تھی ہو اور برز نے کی موجود ہے صرف بیداری کا واقعہ تھا۔ اس عظیم واقعہ کو جو آپ کے لیے طغر واقعیان تھا اہل جھائی کا عام مثاں اور برز نے کی میں موجود ہے صرف بیداری کا واقعہ تھا۔ اس عظیم واقعہ کو جو آپ کے لیے طغر والم المستعان علی ماتصفون .

میں موجود ہے صرف بیداری کا واقعہ تھا۔ اس عظیم واقعہ کو جو آپ کے لیے طغر والماہ المستعان علی ماتصفون .

میں موجود ہے صرف بیداری کا واقعہ تھا۔ اس عظیم واقعہ کو جو آپ کے لیے طغر والماہ المستعان علی ماتصفون .

میں موجود ہے حالی نے دیا کی عمر میں بی محفل ایک بی بار اور ایک بی شخصیت کے لیے جائی اور کیا خوب جائی جس کی جس کی میں میں ہی ہو تھا ہا کہ دیا تھو کیا کی خواب کی جو سنگی ہو گئی ہو کی کر میں می محفل ایک بی بار اور ایک بی کو خواب کی کوٹو کی کوٹو کی کر میں میں میں کی کی میں میں کی میں کر ب

سنبید: فی لی کون و مکان نے و نیا کی عمر علی می مفل ایک ہی باراور ایک ہی شخصیت کے لیے بجائی اور کیا خوب بجائی جس کوس کر ب ساختہ زبان سے بھی ن ابقد لکانا ہے ' مگراس نے اس بیر کی ابتداء کا تذکر و سبحان اللذی اسوی معبدہ کہراس کی شن کو کہیں سے کہیں پہنچ و یواوراللہ کبر کداس بیر مفقع کی عابیت خود ہی بیان فر مافر کا دی لینی لنوید من ایتسا المکبوی تا کہ برخض کو معوم ہو ہا کہ میں مرف آپ کو اپنے کو اپنی کر ن آپوت کو شر رائے کے لیے تھی ۔ کاش کہ کوئی اہل علم ہوتا جو یہاں گن گن کر ن آپوت کو شر راتا تا کہ دیکھنے واے و کیے لیتے کہ تبہا سیر معران آپک مجز و ٹیس بلکہ نہ معلوم قرآنی زبان میں اپنے وامن میں آپا سے کہ اور کی کے کئنے لا و جو ہر لیے ہوئے ہے جن میں سے پھوا حاد پیشو مقرق ہیں ال سکے اور بہت پھو عمر پروروگار میں باتی رہ گئے ہا تو بھا س کی خبر کس کولگ سکتی ہے آگر کوئی با بمت اس کا م کوانجا م و بتا تو یہاں کا نصیب ۔ میں تو بست میں تو بست میں ہو بات و اس کو اس کے والے ذر بو بھو کے قلوب کا شکو تو کرنے والے ذر بو بھو کے شرمندہ موں اور بہت کے ساتھ اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا ہوں تا کہ عشق نبوی میں ڈو بے بوے قلوب کا شکو تو کرنے والے ذر بو بچو شرمندہ ہوں اور بہتے کی ایس کہ جب اس واقعہ کا حال ہے ہے تو بچر قباس کن زگلتان میں بہار مرا - اب آخر میں عا بزآ کر بصد حسر سے وار وان پر شعر

ہر بات ہے زالی تو ہر شان ہے نی لکھ لکھ کے تھک رہا ہوں بیشان حضور ہے

اللهم صل وسلم و بارک علی سیدنا محمد الذی هو صاحب البراق و المعراج و ایاتک الکسری بعدد کل معلوم لک.

الرسول الاعظم و معجزته الباهرة في السمويات يعنى شق القمرله

(١٣٣٥) عَسنُ آنَ اللهِ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُويَهُمُ ايَةٌ فَأَرَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَفَى رَوَايَةٌ شِقََّتَيْنِ خَتَّى رَئُواجِرًاءَ بَيْهُمَا. رواه البخاري في ساب علامات النبوة و باب انشقاق القمر. و عند الترمذي فنزلت اقتربت الساعة و انشق القمر الى قوله سحر مستمر.

(١٣٣٤) عَنْ عَبُ دِاللَّهِ قَالَ إِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَ لَـحُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِنَّى

<u>...صلوات الله و سلامه عليه</u>

(١٣٣٢) عَنِ ابُنِ مَسْعُورٌ قَالَ إِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَملَى عَهٰدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيُنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْهَدُوُ ا (رواه المحاري في باب علامات النموة) فَقَالَ إِشْهَدُوا وَ ذَهَبَتْ فِرُقَةٌ نَحُو الْجَبَلِ.

أشخضرت صلى الله عليه وسلم كا آسانو ل برايك عظيم الشان مجمزه لعني

(۱۳۲۵) انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول الله صلى الله عابيه وسلم ے اس بات كى قر مائش كى كرآپ (صلى الله عابيه وسلم ) ان کوکوئی معجزِ ہ ذکھا کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا ند پھٹ كر دوككڑے ہوجائے كامعجز و دكھايا 'يہاں تك كدانہوں نے كو وحراء كوان د دنوں کروں کے درمیان دیکھ لیا۔ (متفق علیہ) تر ندی میں سیاضا فہ اور ہے کہ اس کے بعد ہی سورہ قمر نا زل ہوگئی۔ ( گویا یہی معجز ہ اس کا مصداق

(۱۳۳۷) ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه روایت قرماتے بیں که آپ صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جا تد مجھٹ کر دو تکڑے ہو گیا آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دیکھو گواہ رہنا۔

(۱۳۷۷) ابن مسعودٌ بيان كرتے بيل كه بم آنخضرت صلى الله عايدوسلم كے ساتھ مقام منی میں تھے کہ جا ندیجے گیا اوراس کا ایک ٹکڑا بھٹ کراس بہاڑ کی طرف چیا كيا (اور دوسرا دوسر \_ بهاز پر جلاگيا) آپ نے فرمايد "گواه ر ہو' ( بخاري شريف )

(رواه البحساري فيي بناب انشقاق القمر. قال الطحاوي في مشكله و روى عن عني و ابن عمر و حذيفه و ابن مسعود و ابن عمس و انس و حبير بن مطعم رضي الله تعالى عمهم (المعتصر ص ٥) و اخرج الحاكم احاديثه وقال الدهيي كمها صحاح.)

<sup>(</sup>۱۳۳۵) \* ال روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ میں مجمز وائل مکہ کی فر مائش پر دکھایا گیا ہے۔ درمنتور میں ان کفار کے نام بھی مذکور ہیں 'مگرو و روایت ضعیف ہے۔بعض روایات میں جن دو پہاڑوں پر چاند کے بیدوفکڑ ہےا لگ الگ نظر آئے'ان کے نام ابوقتیس ورسویداء مذکور ہیں۔ ( ۱۳۷۷ ) \* محدثین نے تصریح کی ہے کہ شق القمر کامعجز وتو اتر ہے تا بت ہے۔ روایت بالامیں اس معجز و کالحل وقوع بھی مذکور ہے بیعنی میہ معجز ومنیٰ میں خاہر ہوا تھا۔ دوسری اہم بات ریکھی ہے کہ اس روایت میں اور مشاہد وکرنے والوں کے ساتھ حضرت این مسعودٌ اپنا خو دمشاہد ہ کر نا بھی نقل کرتے ہیں گویا ب اس روایت کی حیثیت صرف ایک روایت کی نہیں رہی بلکہ چیٹم دید شہادت کی ہوگئی ہے تیسر کی ہوت یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ مجز ہ بجرت ہے پہلے ظاہر ہوا تھا کیونکہ بجرت کے بعد پہل بار مکہ فکر مہ کاسفر آپ نے سلح عدیبیے سال میں لاہ ...

(۱۳۲۸) عن حُنيْس بْسِ مُطْعِم فِي قَوُلْه و (۱۳۲۸) جيرين مطعم رضى الله تعالى عند آيت "و أَنْشَقَّ الْقَدَم "كَ تَقْير النّسَقَ الْقَدَمُ وَ مَحُنُ بِمَكَّة سَيْل فَر مَاتَ بَيْل كَد آنخفرت صلى الله عليه وسلم ك عبد مبرك بين جم

لل . کی ہے کین اس مال آپ کو حد یعبیہ ہے ہی واپس ہونا پڑا تھا'اس کے بعد آپ کا دومراسنر فتح کمہ کے لیے ہو ہے بب کہ نفہ رکی شرکت بالک فتم ہو چکے تھے اور فتح کمہ کے بعد تو کمی میں لب کش کی کا حوصلہ بھی باتی ندر ہا تھا اس سفر میں آپ کا منی میں جو تا اور اگر بالفرض تشکیم بھی کر لیا جائے تو اب کس کی مجاب تھی کہ اس طرح "پ" بی نہ رہ تھا اس سفر ہیں آپ کر مجز وکی فر مانش کر سکتا تو یں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی ہیں اس کے - دسویں سال ججۃ ابوداع تھا اس سال آپ منی میں ضرور تشریف ہی ممانعت کا اعلان پہلے س کی جا چکا تھا س لیے میں ضرور تشریف ہی ہی میں آپ کی ممانعت کا اعلان پہلے س کی جا چکا تھا س لیے سلم خرور تشریف ہی ہی میں ہونا اس کا واضح ثبوت ہے کہ یو اقعہ قبل از بجرت ہی کا ہے چنا نچہ جب اس کے متعلق ابن عہاس رضی التہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا .

مضى ذلك قبل الهجرة. لين يمجزه بجرت يهلي بوچكا -

(۱۳۲۸) \* مند ابوداؤ دطیالی اور بہتی میں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ شرکوں نے کہا کہ باہر سے آنے والے قافلوں ہے بھی اس ک تحقیق کی جائے اگر انہوں نے بھی ہماری طرح چاند کا دوکلزے ہو تا دیکھا ہے تو پھر یقینا آپ سچے ہیں اور اگر انہوں نے نہیں دیکھ تو پھر یہ جودو ہے جو ہمارے او پر چان یا گیا ہے چنا نچہ باہر سے آنے والے قافلے والوں سے پیچقیق کی گئ تو ہر سمت کے قافیے و وں نے اس و تعد کا مث ہدہ کرنا بیان کیا۔ (تفییر ابن کیٹر سور ق القمر)

حافظ ابن تیمیدُ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعض معجز ات کا اثر عالم علوی میں ظاہر مواہبے جبیبا چاند کا پھٹنا اور '' سانوں کی شیاطین سے می فظت اور آنخضرت صلی اللہ عاید وسلم کی معراج وغیر ہ-

اللہ تعالی نے معجز وشق لقمر کا خود ذکر فر مایا ہے اور اس میں دو بردی تھکمتیں مضم تھیں ایک یہ کہ مشرک درخو ست کرتے تھے کہ آپ ان
کوکو کی معجز و دکھا کہ ان کی فر مائش پوری کر دی اور ایمان الم نے میں اب ان کے اس عذر رنگ کو بھی ختم کر ویا۔
دوسری حکمت یہ تھی کہ آپ کے اس معجز و دکھا کر ان کی فر مائش پوری کہ جب چاند بھٹ سکتا ہے تو جو اس کامل ہے بعنی آسان و و بھی بھٹ سکتا ہے
دوسری حکمت یہ تھی کہ آپ کے اس معجز و سے یہ بھی ٹابت ہو گیا کہ جب چاند بھٹ سکتا ہے تو جو اس کامل ہے بعنی آسان و و بھی بھٹ سکتا ہے
اس سے آپ کا میں مجز و ایک طرف آپ کی رسالت کی دلیل تھا اور دوسری طرف قیامت کی دلیل بھی تھا ای لیے قرآن کریم نے اس معجز و کو

﴿ الْفُعُوسِةِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَ الْفَمِرُ ﴾ (الفمر ١٠) التي قيامت زويك آكن اورجا تدييت كيا-

پھر آفت اور دیگرستاروں کی بجائے خاص طور پر چاند کواس لیے منتخب کیا گیا کہ یہی کر وان سب میں زمین ہے زیاد وقریب تھا یہ جی کمکن تھ کہ خود آسان ہی میں شکاف ڈال دیا جا تا اور شاید قیامت کے لیے یہ اور واضح ثبوت ہوتا' مگر ظاہر ہے کہ یہ شکاف اتن نمایاں نظر نہیں آسکتا تھ جتنا کہ ایک روشن جسم کا شکاف نظر آسکتا تھا۔ سیجے مسلم میں ابو واقد لیٹی کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ معلیہ وہ میں مور ڈ قاف اور سور و قمر کو عام مجمعوں میں خاص طور پر پڑھا کرتے تھے جھے جمداور عیدین کی نمازیں تا کہ جولوگ اس مجز و کے ظہور کے وقت مور ڈ قاف اور سور و قمر کو عام مجمعوں میں خاص طور پر پڑھا کرتے تھے جمداور عیدین کی نمازیں تا کہ جولوگ اس مجز و کے ظہور کے وقت مور ذہ تھے و و جھی اس کوئ لیں اور اس سے میر عبرت حاصل کریں کہ جب چاند پھٹ گیا تو یقیمتاً قیامت کا آناحق ہے سب لاہی ۔ ۔ ۔

عَلَى عَهْدِ رسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوكَ مَدَ مَرَمَدِ مِن يَصَلَّى عَهِدِ رسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوكَ مَدَ مَرَمَدِ مِن يَصَلَّى عَهِدِ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُولَا يَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

للج. ۔ لوگ بردی ہے بردی جماعتوں میں اس معجزہ کا تذکرہ سنتے تھے اور کہیں ہے ٹابت نہیں ہوتا کہ بھی کسی نے اس کے افکار کا ایک حرف ہونے بھی زبان ہے تکاں تھا۔ اگریہ واقعہ پیش ندآیا ہوتا تو کم از کم مسلمان ہی آپ ہے عرض کرتے کہ یارسولی القدیم تا کہ کا واقعہ ہوا ہی کسی ہے نیکن کسی سے یہ سوال کرنا ٹابت نہیں۔ اس ہے ٹابت ہوتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والوں کے علاوہ جولوگ می وتت موجود ند تھے وہ بھی عم طور پر اس کو تشایم کر کے تھے (آج بھی ونیا کے واقعات کی تقدیق کی بھی صورت ہوتی ہے کہ مشاہدہ کرنے والوں کے اعتماد پر دوسرے لوگ اس کی تقدیق کر بھی ونیا کے واقعات کی تقدیق کی بھی صورت ہوتی ہے کہ مشاہدہ کرنے والوں کے اعتماد بر دوسرے لوگ اس کی تقدیق کر بھی ہیں۔ آج بڑے بڑے بڑے سے شہروں اور دنیا کے بچا نبات کو اس طرح تشلیم کرنا گیا ہے ) الجواب السج کی تنہ مصرف میں منازوں میں خاص خاص مورتوں کا بڑا ھن بھی بچھا تفاقیہ ندتھا بلکدہ و بھی جمیق حکمتوں پڑی ہوتا تھا۔

10 مورتوں کا بڑا ھن بھی بچھا تفاقیہ ندتھا بلکدہ و بھی جمیق حکمتوں پڑی ہوتا تھا۔

یہاں ایک عجیب ہت یہ ہے کہ یہ عجزہ چننا عظیم الثان تھا اس کا تجوت بھی قدرۃ اتنا ہی مضبوط جمع ہوگیا ہے اوروہ بھی ایت رانہ ور ہو واقع میں جہاں ان امور کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائی تھی لیتی اس کی شہادت موافق و مخالف حاضروغا نب سب کی زبول سے عابت ہو چک ہے آپ کی جماعت میں جن صحابہ نے اس مجزہ کی روایت کی ہے ان میں ہے بعض خوودہ جیں جواس سے مشہدہ کرنے والوں میں شریک سے آپ کی جماعت میں ور در حقیقت آپ کا ہا ہم جزہ کو در کھی کر اس کو بھر کہنا یہ خوواس ہات کی دلیل ہے کہ آپ کا یہ ججزہ انہوں نے بھی در مکھا تھی، ور در حقیقت آپ کا ہار اشھدو افر مانا اس بی منکرین پر خدا کی جمت تمام کرنے کے لیے تھا۔ یہ قو حاضرین سے مگریہاں قدرۃ نخانفین کے دول میں پر راشھدو ان اشھدو افر مانا اس بی منکرین پر خدا کی جمت تمام کرنے کے لیے تھا۔ یہ قو حاضرین سے مگریہاں قدرۃ نخانفین کے دول میں پر راسلے بیوال پیدا ہوا کہ آپ کی اس کا مشاہدہ کیا ہے تو مجمعہ یہ نظا کہ اب اس مجرہ کی شہادت میں حاضروغ نب سب کو وہ کے حیثیت میں آگئے۔ سجان اللہ آگر یہ حوال ان کے دلوں میں پیدا نہ ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ بیرونی قافلوں کے اس شہادت کے دستیب کو حیثیت میں آگئے۔ سجان اللہ آگر یہ حوال ان کے دلوں میں پیدا نہ ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ بیرونی قافلوں کے اس شہادت کے دستیب ہوئے جو نہ میں اس کا مشاہدہ کیا ہے تو مین ان کے سکوت سے ن کے مشاہدہ کرنے کا جو جوداس کے جینے مضبوط خبوت جو جو تے رہاں کی تاویل کرنے میں منتقلک طبائع کی سرگرمیاں آئی بی اور تیز ہوتی رہیں۔ سے حضرت موان تا تاس حاصر حائی تو بیں کہ:

''ائرا یے وقائع کا ذکرتاریخوں میں لکھا جانا ضروری ہے تو اس اندھیری کا کون کی تاریخ میں ذکر ہے 'جو حضرت میسی علیہ السلام کے سوئی دینے کے دن واقع ہوئی تھی اور اس ستارہ کا کون کی کتاب میں ذکر ہے جو حضرت میسی ملیہ الساؤم کے قدید کے دنوں میں نم یں ہوا تھا اور ''فتاب کے ساکن رہنے کا کہاں کہاں چرچا ہے اور کون کون کی کتاب میں ذکر ہے ۔ علی بذا الفیوس اور وتو نئے کو خیال فر ، لیجئے علاوہ پر میں دن کے واقعات اور رات کے حوادث میں عام اطلاع کے کھاظے نے مین و آسان کا فرق ہوتہ ہے۔ خاص کر اندھیری رات ہو جانا ( لیمنی دن میں ) کہ اس کی اطلاع تو ہر کس و ناکس کو ضرور ہوئی چاہیے۔ انسق ق قمر کی اطلاع تو ہر کس و ناکس کو ضرور ہوئی چاہیے۔ انسق ق قمر کی اطلاع تو ہر کس و ناکس کو ضرور ہوئی چاہیے۔ انسق ق قمر کی اطلاع تو ہر کس و ناکس کو ضرور ہوئی چاہیے۔ انسی و اس وقت بیدار ہوں اور پھر نگاہ بھی ان کی جاتھ ہی کی طرف مگ رہی ہو۔ لائی ۔ . . محمد (صلی الندعلیہ وسلم) نے ہمارے او پر جاد و کر دیا ہے پھر کسی نے بیہ کہا گر جادو کیا ہوگا تو صرف ہمارے او پر ہی کیا ہوگا ساری دنیا پر تونہیں کرسکت -(احمد و پیہلی ) فرُقَةٌ على هذا الُجل فقالَ النَّاسُ سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ فَفَالَ رَجُلُ الْ كَانِ سَحَرَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِينُعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَهُمْ. (رواه احمد و البيهمي)

للى فى جرب كديد بات شب كے وقت بهت كم اتفاق ميں آئى ہے كدانسان بيداريھى ہواوراس كو نگاہ بھى يہ ندك طرف بو اورا گرفرض بيئين كرموسم سرما ہوتو يہ بات اور بھى مستجد ہوجاتی ہے ۔ علاو وہري طلوع قبر کے تھوڑى ویر بعد به قصه واقع ہوا تھا۔ اس سے جبل حراء كے وونوں نگزول كے جلى ماكل ہوجانے كا ذكر آتا ہے اس صورت ميں ممالك مغرب ميں قواس وقت تک بجب نہيں كہ ايك نگزاد وسر بے نگز ہے كہ آئى ہواور اس ليے الشقاق قبر نہيں كہ ايك نگزاد وسر بے نگز ہے كہ آئى ہواور اس ليے الشقاق قبر سن جگہ بھول ما ہوا ہوا ہو اس اور جگہ كی نہيں اس وقت ارتفاع قبر البنة زيادہ ہو گااوراس ليے وہاں اور جگہ كی نہيں اس كر طلاع كا را وقت ہندوستان ميں اس وقت ارتفاع قبر زيادہ ہو گااوراس ليے وہاں اور جگہ كی نہيں ہوگی اور ظاہر ہے كہ س زيادہ اور احتاب ہے تا ہوا ہو اس كے بندوستان ميں ارتفاع قبر زيادہ ہو گاہ ہے ہی اس وقت رات بھی آتا وہی ہوگی اور ظاہر ہے كہ س وقت كون جائما ہوتا ہے ۔ سوائے اس كے بندوستانيوں كوقد يم سے اس طرف توجہ تی نہيں كہ تاریخ نکھا كریں ہایں ہم متاریخ سے میں موجود ہے كہ يہاں كے ایك رات بدوا تھ بندوستانيوں كورد يكھا ہے۔ (جمة الاسلام ص ۱۹۸۵ می مقالی بریں ہو اور میں موجود ہے كہ يہاں كے ایك رات بدوا تھ بھتم خودد يكھا ہے۔ (جمة الاسلام ص ۱۹۸۵ می میں تغيير بير)

حضرت مواد نا نا نوتو کی کے مذکور ہبالا بیان کواور زیاوہ اوقتی میں و کیھنے کے لیے ذیل کا نقشہ ملاحظہ فرما ہے' جس کو قاضی سیمان صدب رحمہ المتد نقاں نے اپنی سیرت میں درج فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم کو تقلی کھا ظرے اس پر گفتگو کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی۔ فعاسفہ قدیم ہے چار بے تو ساویات میں ٹوٹ پھوٹ کومی ل بچھتے سے مگر کیا سیجیئے کہ آج اس کے خلاف مشاہدہ ہو چکا ہے پھروہ مساکین عقل و نصاف ہے مرکی تی مت ہی ساویات میں ٹوٹ پھوٹ کومی ل بچھتے سے مگر کیا سیجیئے کہ آج اس کے خلاف مشاہدہ ہو چکا ہے پھروہ مساکین عقل و نصاف ہے مرکی تی مت ہی کے کہ قال میں اور اس کے اس کے اس کیا ہم رف شوت میں ہے جس کے سے کے کہ قائل ہیں۔ موجودہ ذیانے کے کھاظ سے میں سب تغیرات نہ صرف میں اچھا کا اس لیے اب کلام صرف شوت میں ہے جس کے سے مذکورہ ہو ، بیان کا فی ہے۔ یہاں حافظ ابن مجروحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فتح الباری میں اچھا کا ام کیا ہے۔ دیکھیے ص ۱۲۹ میں ہفتم ۔

|             | . در دل | <del></del>                            |                | - 100 |                                              |
|-------------|---------|----------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------|
| منث         | 2000    | نام ملک                                | مرثث           | كفنغ  | نام ملک                                      |
| ۰۵۰ن        | 4       | 192712                                 | ۵۰ شب          | œ     | ہندوست ن                                     |
|             |         | انگلتان آئر ليندا فرانس بجيم سين پرڪال | = f*           | l II  | ا ماریشس                                     |
| = **        | ۲ ا     | جبل الطارق الجيريا-                    | '              | =     | رو و نيا اللكير كيا از كي يونان جرمن الكسبرك |
| ۲۰ بعدیم شب |         | چيرو کيانا مه جميها 'بها بن امريکه-    | ۲۰ ران         | ٨     | ا و تم رک سوید ن-                            |
| ۲۰ و ن      | 4       | مموآ                                   | = r•           | ۵     | ا آئس لينذاند ريا                            |
| 500         | 4       | نيوز ي لينڈ                            | ۲۰ لِعديم شب   | F     | شرق پر زیل                                   |
| = FF        | ۵       | تسمانية وكثورية نيوساؤتهه ويلزك        | # F*           | ۳     | ا متوسط براز بل و چکی                        |
| = 2+        | 1       | جوبي آسريليا                           | ۴۰ قبل دو پیبر | 1+    | برشش كوبمبيا                                 |
| יין בתרניין | ٠       | جايان كوريا                            | = "1"          | 4     | يوكون -                                      |
|             |         | مغربي آسر يليا ثال بورنيوا             | ۵۰ بعدیم شب    | ١.    | 12                                           |
|             | 1       | جرّارُ قليا بَنْ بإِنْكُ كاتبُ         | ۲۰ شب          | 1-    | شى آئر لينششه غاسكر                          |
| = F+        | ۱ r     | جين -                                  |                | ٢     | ريا النها ع ما يا                            |

نوٹ یہ نقشہ اوقات شینڈرڈٹائم کے صاب ہے ہے۔ (رحمۃ للعالمین جلد سوم ص ۱۹۰) لاہے .... یہ بعضر میں علی ملک آسٹریلیا کی ریاستوں کے تام میں علیحدہ ملک نہیں

#### الرسول الاعظم وفتح اسماع الصحابة وهم في منازلهم صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٣٩) عَنْ عَائِشَةٌ أَنَّ السَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم جَمس يوم المُجمّعة على المنسَو فَقَالَ لِمَنَاسِ إِجْبِسُوا فسمِعَهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً وَ هُوَ فِي بِنِي عَنِمٍ فَجِلْسِ فِي مَكَانِهِ

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا گوش صحابہ کو کھول دیناحتیٰ که صحابه کا آپ کی آواز مبارک و ورسے اپنی اپنی جگه بيھے بیٹھے س لیرا -

(۱۳۲۹) سیده عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که بی کریم سلی الله علیه وسلم ایک بار جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے اور لوگوں سے فرمایا تم سب بیٹھ جاؤ-عبدالله بن رواحه رضي الله تعالي عنه جومحلّه بن عنم ميں تنصوه کہتے ہيں که انہوں نے حضور صلی الندعایہ وسلم کی آ واز سنی تو و تیں اپنی جگہ چیکے بیئرہ گئے۔ (بیہتی)

(۱۳۵۰) عبد الرحمٰن بن معا ذهبي رضي الله تعالىٰ عنه كيتے بيں كه حضورتسلي الله

عليه وسلم نے مقام مني ميں ہم كو خطبہ ديا تو جارے كان كل كيے- دوسرى

روایت ہے کہ پھراللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کھول دیئے یہاں تک کہ ہم

اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھےاورحضورصلی انتدعایہ دسم کے ارش وات کو

اخرجه سيهـقـي و ابو نعيم (كدا في الحصائص ٣٠٠ ص ٣٠٠) و في الناب عن النراء و بريدة و بي بررة و م هالي و

عالشة رضي الله علهما و عنهم الجمعين.

(١٣٥٠) عَنُ عَسُدِالرَّحُمْنِ بُنِ مُعَاذِ التَّيْميِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم بمنى فَفُتِحَتْ أَسُمَاعُنا وفي لفظ فَفَتَح اللَّهُ أَسُهُ مَا عَنَا حَتَّى أَنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَ لَحُنُ فِي مَمَازِلِنَا (اخرجه ابن سعدو ابو نعيم

كما في الحصائص ج ا ص ٦٦)

، بمیت دیتے -

(اين سعد)

کے دونکڑ ہے ہو گئے ہوں یا خداتعالی نے ان کی آئکھوں میں ہی ایساتصرف کر دیا ہو کدان کو جاند دونکڑ ہے ہو کرنظر تیا-

س لیا کرتے تھے۔

ہارے نز دیک بہتاویل سیجے نہیں کیونکہ معجز ہ اور سحر میں فرق یہی ہے کہ سحر میں صرف نظر بندی ہوتی ہے اور معجز ہ میں انقد، ب حقیقت ہوج تا ہے۔ اس کے عداوہ قرآن کریم میں انشق القدم کالفظ ( علائد کھٹ گیا ) اس کی دلیل ہے کہ اس واقعہ میں جوتھرف کیا گھاوہ جاند میں تھا'اس لیے اس کو قیامت کی ولیل قرار دیا گیا ہے۔ تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

(۱۳۵۰) ﷺ جمعہ کے دن آپ کا پے منبر پرجلو ہ افروز ہو نا اورعبداللہ بن رواحہ کالا وُ دَسِیکر کے بغیراس آ واز کاسنہ اور بیٹھ جو نا بھی ایک معجز ، ہے جس کی تشریح ہے تند ہ صدیث ہے خوب ہو جاتی ہے بالخصوص جس لفظ میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز بننے کے ہے ایورے کان شنو کردیئے کہ بم اتی دور ہے اپنے گھروں میں ہیٹھے بیٹھے آپ کے ارشادات سنا کئے یہاں لفظ ''فتح اللہ'' ہے معلوم ہوتا ہے کہان کے گھر آپ کی آواز کینینے ہے زیاد و فاصلہ پر تھے اور اس کاس لیمائیبی طریقے پر تھااس کے یاوجود چونکہ و وہمہ وقت معجزات کا مشاہر و کی کرتے تھے'اس لیےانہوں نے اس بات کومعمولی طریقے پرادافر مادیا ہے آخرو ہاہمیت دیتے تو پھریبی کیاایک بات تھی اور کن کن باتوں کو

## آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کی اصحمه نبی ش کی وفات کی غائبانه اطلاع دے دینا

(۱۳۵۱) جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس نجافتی پر جس کا نام اصحبہ تھا اس کی نماز جن ز ہ نا تبانہ اوا فرمائی اور چار مرتبہ تکبیر پن پڑھیں۔ (بخاری شریف ص ۴ م ۵)
ابوداؤ دشریف میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس کی قبر پر ہمیشدا کی چکتی ہوئی روشنی نظر آیا کرتی تھی۔ (کتب اجہاد)
اس رات کا تذکرہ جس میں جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی اور دو سر سے جا کہا تات کا دیکھنا

(۱۳۵۲) ابن مسعودٌ روایت فرماتے ہیں کہ ایک ہار رسول الد مسی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو بطیء مکہ کی طرف ۔ سلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو بطیء مکہ کی طرف ۔ کے چلے اور پھر مجھ کو بٹھا کر ایک وائز ہ میر سے چاروں طرف کھینچا پھر فرمایہ

# الرسول الاعظم و اخباره بموت صاصحمة النجاشي بالغيب صلوات الله وسلام عليه

(۱۳۵۱) عَنُ حَاسِ مِنْ عَمُدالْلَهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَيْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْ

ليلة الجن و ما فيها من العجائب و الغرائب

نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُراى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ.

(۱۳۵۲) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ النَّهِ الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمُصَرِفَ فَاخَذ بِيَدِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّي مَسْعُودٍ حَتَّى خَرَجَ بِهِ إلَى

(۱۳۵۱) \* یہاں " پ گااس کی غائبانہ موت کی خبر وینا تو معجزات میں شامل ہی ہے کیکن اتفاق سے صحیح بنی ری میں اس کا نام بھی مذکور ہے۔ یہ مروایات میں صرف نجاشی کالفظ آتا ہے جو ہر شاہ صبشہ کالقب ہے' تگر اس کا نام مذکور نہیں۔

سے عدادہ بہاں اس کی قبر پر ایک روشنی دیکھے جانے کا ذکر بھی ہے جواس کی مقبولیت اور اسلام لانے کی فضیت پر دلیل ہے۔ " نی لوگ ن واقعات کے منکر ہیں اور اس وجہ ہے اس قتم کے واقعات کا ظہور بھی مخفی ہو گیا ہے۔ جب نیبی واقعات سے عوام وخواص میں نکار کی بری خصلت پیدا ہو جاتی ہے تو قدرت بھی ان کے سامنے ماویات کی قو توں بی کود کھلاتی ہے اور غائبات کے مشہدہ سے ان کو بعید رکھتی ہے یہ حسونی و یا وہلتی و کچھے اسلام ہے دور کی کے بےجدید خصائل آئندہ ہم کو کیا کیارنگ و کھلاتے ہیں ہے

مفت کی پیتے تھے مے اور بیانہ سمجھے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی جماری فاقد مستی ایک ون

ال جگہ عالم ، دیا ت اور عالم روحانیات کے متقابل ہونے کے دور رس نتائج وعواقب ذکر نہیں کیے جاسکتے 'کیونکہ وقت کی تکی اس ک جانت نہیں دیتی صرف تنا شارہ کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں عالم موجود ہیں' مگراشے متضاد ہیں کہ ایک عالم کا آشا دوسرے ، لم سے بالک عالم میں متابع کرانس کا منگر نظر آتا ہے۔ کم وہ لوگ ہیں جوان دونوں کی حقیقت کے اقرار کے باوجود جادہ مستقیم پر قائم رہ مکیں۔ نا آشا ہو کرانس کا منگر نظر آتا ہے۔ کم وہ لوگ ہیں جوان دونوں کی حقیقت کے اقرار کے باوجود جادہ مستقیم پر قائم رہ مکیں۔ (۱۳۵۲) ﷺ میں تا الجن کا یہ دافتہ بسند سے اور امام ترفد کی نے اس کو ابواب الامثال میں ناکر کیا ہے اس میں "پ کا جنات کی طرف بین دین کے لیے تشریف لے جانا اور تمام شب اس میں مصروف رہنا تا بت ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں تو وگ جنت لاہ . . . .

سطُحاءِ مَكَةَ فَأَجُلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ لا تُمُرَحِنَّ حَطَّكَ فَإِنَّهُ سَيَنْتُهِي إِلَيْكَ رحالٌ فَلا تُكَلِّمُهُمْ فَانَّهُمْ لَنُ يُكَلِّمُوكَ ثُمَّ مصسى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيُّتُ أَرَادُ فَبَيْنَا اللَّ جَالِسٌ فِي حَطِّي إِذُا مَانِي رجَالٌ كَانَّهُمُ الزُّطُّ السُّعَارُهُمْ وَ اَجْسَامُهُمْ لَا اَرْى عَوْرَةً وَ لَا اَرْى قِشْرًا وَ يَنْتَهُوْنَ اِلْيَّ وَ لَا يُجَاوِزُونَ الْخَطَّ ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنُ الْحِرِ اللَّيْلِ لَكِنُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ نِي وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَقَدُ أَرَائِي مُنْدُ اللَّيْنَةِ ثُمَّ دَحَلَ عَلَىَّ فِي خَطَّىٰ فَتَوَسَّدَ فَجِذِي فَرَقَدَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـنَّمَ إِذَا رَقَـدَ نَـفَخَ فَبَيُّنَا أَنَا قَاعِدٌ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَسَّدُ فَخِذِي إِذَا أَنَا بِرِجَالِ عَلَيْهِمُ ثِيَابٌ بِيُضَّ ٱللَّهُ ٱعْلَمُ مَا بِهِمُ مِنَ الْجَمَالِ فَانْتَهُوا إِلَّيَّ فَجَلَسَ طَابِّفَةٌ مِّنَّهُمْ عِنُدَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَائِفَةٌ مِّنُهُمُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمُ مَارَ أَيْنَا عَبُدًا قَبطُ أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ هَٰذَا النَّبِيُّ صَلَّى

و کھنا ای دائر ہ کے اندر اندر ہی رہنا کچھلوگ تمہارے پاس تک آئیں کے ان ہے گفتگو نہ کرنا وہ بھی تم ہے کوئی بات نہ کریں گے۔ یہ کہ پھر جہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا و بال تشریف لے گئے۔ ابھی میں ا ہے دائر ہ کے اندر ہی تھا کیا دیکھتا ہوں کہ پچھ لوگ ہیں جو جنون کے منشا بددراز قامت تصاوران کےجسموں پرائے لیے لیے بال تھے کہان کے اعضا ءمستورہ اور ان کے جسم کا رنگ تک نظر نہآ ٹا تھا ذہ میرے دائرہ کے پاس تو آ جاتے گر اس کے اندر نہ آ سکتے تھے اس کے بعد و دلوگ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ پھر جب آخری شب ہو گئی تو کیا و کھتا ہوں کہ آپ میرے یاس آ رہے ہیں اور میں اس وفت ببیٹا ہوا ہی تھا - فر مایا' تم کو پہۃ ہے کہ آج کی شب میں میں نے ذرا بھی آ کھنیں لگائی (بیکہر) آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس دائرہ کے اندر تشریف کے آئے اور میرئی ران سے تکیہ لگا کرسور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عا دت ِ مبارکہ ریتھی کہ جب آ پ صلی الندع یہ وسلم سو جا تے تو آ پ صلی الله علیه وسلم کے خرا تُوں کی آ واز آ نے لگتی - میں اس حالت میں بیٹیا ہوا تھا اور آ پ میری ران سے تکیہ لگائے ہوئے تھے دفعۃ کچھ ہوگ تظریر ہے جن کے اوپر سفید ہوشاک تھی اور ان کے جمال کا حال خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہان کا عجب حسن تھا وہ رسول استبصلی التدعایہ وسلم کے پاس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سر بانے جیٹھ گئے اور پچھ پیروں کی طرف آ بیٹے ' پھر بولے ہم نے ابیا کو کی شخص نہیں دیکھا جس کو وہ کم لات نصیب ہوئے ہوں جواس ٹی کومرحمت ہوئے - عجیب بات ہے کہان کی آ تکہیں

للے ... کے وجود بی کے قائل نہیں ان کی نبلنغ کے لیے صرف آپ کا جانا بی مجود ہ شار ہوسکتا ہے' لیکن یہاں ، بن مسعودٌ کا فرشتوں کی زیادت کرنا اوران کے کلمات طیبہ ہے مستغیض ہونا بھی ٹابت ہوتا ہے۔ بیداری کے بعد آپ کاان کی تشریخ فرما نا اور آپ کی صفت میں ہے یہ ذکر کرنا کہ آپ کی آئیس تو سوتی ہوئی نظر آتی ہیں' گر آپ کا قلب مبارک بیدار بی بیدار رہتا ہے آپ کی اس ججب صفت کا تذکر وہ آپ ایس اس کا مشاہد و بھی ٹابت ہوتا ہے ابھی ابھی آپ خرا ٹوں کے ساتھ سوتے ہوئے یہ باتیں بھی من رہے ہے' گر آپ کے قلب مبارک بیداری کا بیما ہم تھی تابت ہوتا ہے ابھی ابھی آپ خوا ٹوں کے ساتھ سوتے ہوئے یہ باتیں بھی من رہے ہے' گر آپ کے قلب مبارک بیداری کا بیما ہم تھی کہ بیداری کا بیما ہم تھی کہ تابت ہوتا ہے کہ بہتے ہوئے اور کی بیداری کا بیما ہم تھی کہ بیداری ہوتے تاب ہم اللہ مبارک کی بیداری کا بیما ہم تھی کہ بیداری کا بیما ہم تھی کی بیداری کا بیما ہم تھی کہ بیداری کا بیما ہم تھی کے بیداری کی بیداری کا بیما ہم تھی کے بیداری کی بیداری کا بیما ہم تھی کی بیداری کا بیما ہم تھی کے بیداری کا بیما ہم تھی کر ان بیما ہم تھی ہم تھی کے بیداری کا بیما ہم تھی کیداری کی بیداری کا بیما ہم تھی کے بیداری ہوئے تاب کی کی کے بیداری کی بیداری کا بیما ہم تھی کی تو کی تو بات آپ کی زبان مبارک کی بیداری کا بیما ہم تھی کے بیداری کا بیما ہم تھی کی بیداری کا بیما ہم تھی کے بیداری کا بیما ہم تھی کی بیداری کا بیما ہم تھی ہم تھی کے بیداری کی تو بات آپ کے کہ کر ان کی کی بیداری کا بیما ہم تھی کی کی کر بیداری کا بیما ہم تھی کر بات کی کر بات کی کر بیداری کی تو بات کی کر بات کر بات کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات ک

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَ قُلُبُهُ يَقُظَانُ اطُسرِ نُوُا لَهُ مَثَلاً مَثَلَ سَيَّدٍ بَنِي قَصْرًا ثُمَّ جَعَلَ مَائِلَةً فَدَعَا النَّاسُ إِلَى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَمَنُ احانة أكلِّ مِنْ طَعامِهِ فَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَ مَنُ لُّمْ يُبِجِبُهُ عَاقَبَهُ أَوْ قَالَ عَذَّبَهُ ثُمَّ ارْتَغَمُوا وَ اسْتَيْفَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عنُد ذلِكَ فَقَالَ سَمِعْتَ مَا قَالَ هُوُّ لاَءٍ وَ هَلُ تَدُرِي مَنْ مُمْمَ قُلُتُ ٱللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ هُمُ الْمَلائِكَةُ فَتَدُرِي مَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوْهُ قُلُتُ اللُّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرِبُوُهُ الرَّحْمَٰنُ بَنَى الْجَنَّةَ وَدَعَا اِلَيُهَا عِبَادَهُ فَمَنُ أَحَابُهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ لَّمُ يُجِبُّهُ عَاقَبَهُ

أَوُّ عَذْبَهُ. (رواه الترمذي ص ١١٤)

(هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)

الايات و المعجزات مهما كانت بعيدةً و عزيزةً عن القياس عند الماديين فهي على الله تعالى يسير غير عسير (١٣٥٣) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى

سوتی نظر آتی ہیں' مگران کا دل بیدارر ہتا ہے-اچھاان کی مثرل بیا ن کرو و و رہے کہ کسی سر دار نے ایک تل تیار کر کے اس میں کھانے کا خوان لگایا' بھر لوگوں کو اس پر کھانے اور پینے کی دعوت دی اب جس نے اس کی وعوت کو قبول کیا اس نے کھا ناتھی کھایا اور یانی بھی بیا اور جس نے اس کی وعوت روکر دی اس نے اس کا انتقام لیا۔ یہ کہد کر چلے گئے۔ ا دھر آپ سلی اللّٰدعابيه وسلم خواب ہے بيدا رہو گئے اور فرياياتم نے سنا انہوں نے کيا کہا تھ اور جانتے ہو بیکون لوگ تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالی اور س کے رسول ہی کومعلوم ہے۔ آپ نے قرمایا بیفر شتے تھے اچھا ان کی بیان کردہ مثال کوبھی سمجھے۔ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کومعلوم ہے۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیں ہیان قر ، کی کہ و ہسید تو '' الرحمٰن'' ہے جس نے جنت بنائی اور اینے بندوں کواس میں دعوت دی اب جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ جنت میں گیر اور جس نے رد کر دی اس کااس نے بدلہ لیا اور عذاب دیا۔ (رواہ التر ندی ص ۱۱۳)

معجمزات خواه كتنے ہى بعيداز قياس كيوں نەہوں مگرو ہ خداتعالیٰ کے سامنے کچھ بھی حقیقت

(۱۳۵۳) ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کر تے ہیں کہ قریش نے

للى . . . جوسوتے ميں آپ نے سناتھاا ب بيافيصله كرنامشكل ہے كه آپ كے عالم خفتن اور آپ كے عالم بيد رى ميں فرق كياتھا بيصرف انبیاء عیسم اسام ہیں کہان کا قلب مبارک سوئے کی حالت میں بھی عالم بالا ہے متصل رہتا ہے۔ ترجمان اسنہ جند سوم میں اس کی تفصیل دیکھی جائے تا کہاس کامنجز ہونا پچھٹہ پچھآ پ پرروٹن ہوجائے'ونیائیں سونے والے کے حوال معطل ہوئے بیں اور یہاں نے بیدار کہ عالم ہو ، کے ایک ایک حال ہے خبر دار ہوتے ہیں -ای وجہ ہے ان کے خواب کو وحی کا مقام حاصل ہے-

(۱۳۵۳) \* امتوں میں بدنصیب افراد کی فرہنت تقریباً کیسال ہی نظر آتی ہے یہال قریش کا پیرمطالبہ سرمنے رکھے اور دوسر کی حرف حضرت میسی عدیدا سلام سے مزول ما نکہ وکی فر مائش کا مطالبہ دیکھیے تو دوتوں سوالوں ہے آپ کومنگرین کی پرواز فکر کا ندازہ بگ جائے گا ب ، ونوں مطالبے فھرت کی نیستی کی بکسال مثالیں ہیں۔ اس پر جب بیرو یکھا جاتا ہے کہ مقصد ان سے بھی انقیا دو تعلیم نہ تھ' بلکہ للے

عَنُهُ مِ اقَالَ قَالَتُ قُرَيْشٌ لِلْمَنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُعُ لَنسا وبَكَ يَجْعَلُ لَنا الصَّفَاذَهِ اوَ سُؤْمنُ لَكَ قَالَ وَ تَفْعَلُونَ ؟ الصَّفَاذُه اوَ سُؤْمنُ لَكَ قَالَ وَ تَفْعَلُونَ ؟ قَالُوا لَعَمُ قَالَ فَدَعَا فَاتَاهُ جِيْرَيِّيلُ فَقَالَ إِنَّ قَالُوا لَعَمُ قَالَ فَدَعَا فَاتَاهُ جِيْرَيِيلُ فَقَالَ إِنَّ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ ال

(رواه احمد و النسائي نحوه)

رسول التدسلی الندعلیہ وسلم ہے قر مائش کی آپ اپنے پر وردگار ہے دع قر ،

دیجے کہ وہ بھارے لیے اس صفا پہاڑی کوسونے کا بنا و ہے آؤ ہم آپ کے

او پُر ایمان لے آئی کی گے آپ نے قر مایا اچھاتم ایمان لے آؤ گئے؟ انہوں
نے کہا ضرور - رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے دعا قر مائی اس پر جبر کیل عیہ
السلام نازل ہوئے اور قر مایا آپ کا پر وردگار آپ کوسلام کبتا ہے اور قر ما تا
ہے کہ آپ چاہیں تو ان کے لیے صفا پہاڑی سونے کی بتا دی جائے 'سیکن

اس کے بعد اگر کوئی شخص ان میں سے منکر ہوگا تو اس کو ہیں ایس عذاب دوں
گاکہ تمام جبانوں میں کسی کوئیس دیا ہوگا - اور اگر آپ چاہیں تو دن کے سے
تو ہاور رحمت کا ورواز ہ کھول دول آپ نے عرض کی 'بلکہ تو ہاور رحمت کا ورواز ہ کھول دول آپ نے غرض کی 'بلکہ تو ہاور رحمت کا ورواز ہ کھول دول آپ نے عرض کی 'بلکہ تو ہاور رحمت کا

للے .... قدرت کی صرف تعجیز اور اپنے انکاروجو وکاصرف ایک حیلہ تراشنا تھا تو زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ ان بست فطرتوں کو فدا تھائی کہ قدرت کا بھی کوئی انداز ہنیں ہوتا چنا نچہ بنی اسرائیل کے اس وال پر حضرت سیسٹی عایدالسلام جو حقیقت ومعرفت ہے ہریز جواب دیوہ یہ تھا انتقاد الله" فروو الله" فروو الله" فروو الله "فروو الله "فروو الله "فروو الله "فروو الله "فورو الله حق فدرہ - ان منکرین نے الله تعالیٰ کا تحیک تحیک کچھا تھا زوا کا بللہ حق فدرہ - ان منکرین نے الله تعالیٰ کا تحیک تحیک کچھا تھا زوا بی تمیں لگایا - المدت لی ک سے دونوں مط لیے آس ان سے جس کی قدرت میں مثل ہے گھا تا پیدا کر دینا ہے اس کے بے کھانے کی جری ہوئی سی کے اتار نی کیا مشکل ہو اور جس کے قضہ میں زمین کی نسوں میں کروڑوں ٹین سونا پیدا فر بانا کچھ شکل نہیں اس کے بے ایک صف پہاڑی کا سونا بند وینا کیا مشکل ہے ۔ اس لیم جوزات کے باب میں سب سے پہلے قدرت البید کو سامنے رکھنا چا ہے یہاں مادی قو انین کا سہارا تکن ایک اصولی خلطی ہوگ ۔۔

معجوات کے باب میں بیس کی جگہ بھی قابل فراموثی نہیں ہے کہ عجز وگی حقیقت میں بدواخل ہے کہ وہ اسہ بوریہ کے بعثیر براہ راست لقررت الہیکا مظہر ہواس لیے ایمی ترقیات نواہ کی ورجہ پر پہنی جا کیں گر معجزات کے باب میں ان سے کوئی مدونہیں ئی جا سکتی کیونکہ جہاں کسی چیز کو معجز و کہ اور فور آبیہ بات ذبن میں آئی کہ وہ اسباب مادیہ کے بغیر صادر ہوا ہے اور جسب کہ معجز و ک نویت ہی بی تھ ہر کے کہ خاطبین کو بیسمجھانا ہوکہ ایک ہستی وہ بھی ہے جو تحت الاسباب بنیل بلکہ صبب الاسباب ہے تو پھرا لیے افعال و کھانا جو تحت السباب واضل ہیں گراس وقت ان کے بھو لیخاطبین کوان کا اور اک نہیں ہوتا شعبہ و نہیں تو اور کیا ہے۔ شعبہ و کی حقیقت بھی بہی ہے کہ وہ ایے سباب کے گراس وقت ان کیون سے ہوتا ہے جن کاعلم اس وقت کا طبین کوئیں ہوتا معجزات کی تفہیم میں انگریز کی خوال ہوں یا غیر انگریز کی خوال من سے بوتا ہوں سب بی حافظ کی ہوئیں ہوتا ہوگی ہوتا ہے۔ مناب کو ان کو تحت ہوں کو قد دت علی الاطلاق پر یقین دالا نے کے بجا سباب ک طاقت پر یقین دالا نے کے بجا سباب ک طاقت پر یقین دالا نے کے بجا سباب ک طاقت پر یقین دالا نے کے بجا سباب ک طاقت پر یقین دالا نے کے بجا سباب ک طاقت پر یقین دالا نے کے بجا ساسب ک طاقت پر یقین دالاتے کے مرادف ہے

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاوه سب سے برٹر ااور درخشال مجمز ہ جس سے افق عالم جگمگااٹھاوہ یہی سورہ فاتح قرآن عظیم ہے

الرسول الاعظم و اعظم اياته التي اشرقت عملي وجه الارض هي السبع المثاني و القران العظيم صلوات الله و سلامه عليه

آیات رسل بوده جمه بهتر و برتر آیات تو قرآن جمه دانی جمه گیری

( لَنَصْحُ العلامة محمد انورشاه ألكشمير كي قدس سرة )

(١٣٥٨) عنَ ابِيُ هُوَيُونَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ (١٣٥٨) ابو بريره رضى الله تعالَى عندروايت كرتے بير كه رسول الله صلى

(۱۳۵۴) \* انبیاء عیبیم السلام اور ان کو جومعجز ات عطا ہوئے ان کے مابین تناسب پر حافظ ابن تیمیہ نے اپنی بعض تصہ نیف میں بہت کچھ مشرح لکھ دیا ہے وروہ زبان زوخاص و عام ہو چکا ہے' اس لیے ہم اس کے اعادہ کرنے میں کوئی خاص فائد ہمحسوس نہیں کرتے - یہاں حدیث مذکور کی شرح کرنے ہے پہلے بیاکھ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وحی ہے مرادیجی'' کتاب اللہ'' ہے جس کا قرآن کریم میں جاہج تذكرهموجود ہے-اس ليےاس كو او حاہ الله الى سے مقيد كيا كيا ہے درند يون تونفس وحي عمو ما نبيا عليهم الصورة والسوام يرنا إن موتى رہى ہے وہ آپ کے سرتھ مختص نہیں رہی - البتہ' کتاب اللہ' آپ کے ساتھ مختص ہے اور وہی آپ کامعجز وے اور وہی تیے مت تک باقی رہنے والا ہے اور بیرو بی ہے جس کی شان میں لا ریب فید کی صفت آئی ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب اور کوئی کلام ایمانہیں جس میں کسی نہ کسی حیثیت سے شک وشبہ کی تنجائش ندمو بیصرف کتاب اللہ ہے جس میں شک وشبداور باطل کو کہیں سے را جہیں ملتی - لا یساتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هدى للمتقين الى كى ثان جاوراى كم تعلق وانمه لتذكرة لدمتقين و انه لحق اليقين (رثاو ے اور اس کی آیات کے متعلق فر مایا گیا ہے ، کتب احکمت اینه 'کتب فصلت ایاته ' و کتاب مبین اور س کی حقانیت کے متعلق ارشاوے: اند لحق مثل ما انکم تنطقون. اب اگرقر آن اوراس کی آیات کے متعلق جو پچھارشاد ہوا ہے اس کے ہر برحرف کی علیحدہ عليحد وشرح كى ج ئے تومستنگ ايك رسالہ بنما ہے اس ليے ناظرين كےفہم وتتبع پر حجوز كريہلے يہ تنبيہ كرنى ضروري سجھتا ہوں كہ عام اذہان میں قرآن پاک صرف ایک معجز ہ ہے حالا نکہ جب تحدی ایک آیت پر جا کرستفقر ہوئی بینی یہ کہ ہر ہرآیت کے مقابلہ میں کفار کو یہ دعوت دی تحقیٰ کساگروہ ای کامثل چین کر سکتے ہیں تو کریں تو اب ہر ہرآیت کا اپنی جگسا یک ایک ستفل معجز ہ ہونا ٹابت ہوتا ہے اس لیے اگریہ کہا جائے کے جتنی آیا مت قرآن میں موجود ہیں و ہ سب کی سب آپ کے معجزات ہیں تو بالکل بجااور درست ہو گالبذا قرآن یا ک کو بحیثیت مجموعی ایک ہی معجز وتصور کرنا خدا ف واقع ہے۔ابا گریہاں اس میں معجزات کی جومخلف انواع موجود ہیں ان کوبھی شامل کررہا جائے تو چرسو یے کہ یمی ایک دی الہی کتے معجز ات پرمشمل ہو جائے گی اس وفت ہمارے ماس گنجائش نہیں کہ ہم ان سب انواع کی طرف توجہ دلا میں صرف ادھر متوجه کرنا ہے کے تقلیل مجزات کے شائق صرف ایک قرآن پاک پر ہی غور کرلیں تو مجزات کی تکثیر ہے مششدرر و جا میں -حافظا بن تيميه رحمة الله عليه لكهي بين كه:

'' « مضرت موی علیه السلام سے قبل جینے رسول بھی آئے رہے ان کی بعثت کا بڑا مقصد تعریف ربو بیت تھا اور ایسی للے . . .

الله عليه وسلم نے فر مایا کہ انبیاء علیہم السلام میں ہے کوئی نبی ایس نبیس گذرا جس کو خاص خاص معجز ات ایسے عطانہ ہوئے ہوں' جن کے مناسب لوگ ان پر ایمان لائے بیں گر جو خاص معجز ہ مجھ کوعنایت ہواوہ ، وہ وحی ہے جو ان پر ایمان لائے بیں گر جو خاص معجز ہ مجھ کوعنایت ہواوہ ، وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فر مائی ہاس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فر مائی ہاس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت

للج استعداد پیدا کرنا تھا جس کے بعدان میں عائبات کے اسرار کے قبم کی صلاحیت پیدا ہو جائے ای ہے ان کو مجزات ہمی ای نوع کے عطا ہوئے جو تعریف ربو ہیت کے مناسب مینے نزول تو رات سے پہلے پہلے جو تو میں صفح ہستی پرنمودار ہو کیں وہ وہی تھیں 'جن کو خدا شنا می کے بجائے جو بہ بنی کا ذوق والمن گیرر ہا - آخر کار جب انہوں نے تکذیب رسل کی حد کردی تو قدرت نے جڑ سے ان کو کھی ڈپھینکا اور بعد کی نسلوں کے لیے صرف ان کے گھنڈ رات اوران کی پر بادی کی کہانیاں ہاتی رہ آگئیں – فیجعلنا ہم احد دیٹ و مز قناهم کل معرق کی کین حضرت مولی علیہ السلام کی تشریف آور ک کے بعد عالم انسانی کا رنگ بدلا اورا گر پھی لوگوں نے انکار کی تو کھیلوگ اپنے اپنے رسولوں پر ایمان بھی لاتے رہے اس لیے اب سنت المہیة و موں کے بالکلیہ استیصال کی ختم ہوگئی اوراب و نیا میں انتی استعداد پیدا ہوگئی کہ ان کوایک قدم اور آگے بڑھا دیا جائے اوراس رسول اقدس کے لیے ایک قوم بہا گئی جس کی آمد ہے آفریش عالم کا جو بڑا مقصد تھا' اس کی ابتداء کر دی جائے اوراس رسول اقدس کے لیے ایک و مقول سے بیلی گئی جس کی آمد ہے آفریش عالم کا جو بڑا مقصد تھا' اس کی ابتداء کر دی جائے اوران رسان بیاں جن کی مقول سے کے متحمل نہیں وہ سب کھول کر رکھ دیئے جائیں۔'' (الجواب الصیح جسم محمل نہیں وہ سب کھول کر رکھ دیئے جائیں۔'' (الجواب الصیح جسم محمل نہیں وہ سب کھول کر رکھ دیئے جائیں۔'' (الجواب الصیح جسم محمل کی استعمال کی مقول کر رکھ دیئے جائیں۔'' (الجواب الصیح جسم محمل کیا

اس سے آس عافظ موصوف نے اپنی تصنیف الجواب الصیح جلد چہارم کی ابتداء میں انتیل یو تنا کی پندر ہویں فصل سے نیقل فرمایا ہے کہ:

'' حضر سے عینی علیہ الصلو ق وانسام نے اپنے بعد'' فارقلیط'' کی آند کی بشارت دکی ہے اوران کے اوصاف میں سے نیقل کیا ہے

کہ لاندہ لیسس یہ نطق من عندہ بل یہ تکلم بدما یسسمع و یعجبر سمم بکل مایاتی و یعو فکم جمیع ما لا تعو فون ابساس

پیش گوئی میں یہ خاص طور پر فہر دی گئی ہے کہ میر سے بغد جو آنے والا ہے وہ جو پھھ پڑھ کر سنا نے گاوہ سب و تی کے ذریعہ سے

ہوگا اپنی جانب سے کوئی استنباط نہ ہوگا یہ بات صرف آپ بی کی ذات ستو وہ صفات پر صادق آتی ہے' کیونکہ حضرت سے علیہ

ہوگا اپنی جانب سے کوئی استنباط نہ ہوگا یہ بات صرف آپ بی کی ذات ستو وہ صفات پر صادق آتی ہے' کیونکہ حضرت سے علیہ

السلام اوران سے قبل جتنے انبیا علیم ہما اسلام بھی گذر سے ہیں وہ اپنی وہ کی کے علاوہ وہ وسر سے لوگوں ہے بھی پھی اور عاصل کر

السلام اوران سے قبل جتنے انبیا علیم ہما اسلام بھی گذر سے ہیں وہ وہ بی کے علاوہ دوسر سے لوگوں سے بھی پھی اور ماصل کر

وہی فرمات تھے جو بذر بعید وی آپ سے ملی اللہ علیہ وسلم کو موام ہوتا یہاں آپ کی حیثیت صرف مبلغ کی ہوتی تھی اکر میں اور وہ در مونو وہ مرار سب طاہر فر باد ہے جو آپ سے پہلے کی نے ظاہر نہ کیے شے اور آپ کووہ وہ کتا ب لی جس میں ان حقائق فی غیبیہ کا خزانہ تھا جو پہلیک کی تنا ہما وہ وہ است عطافر مائی 'جس میں ایسی استعداد تھی کہ جوعوم آپ نے اس کو جو پہلیک کی تنا ہما وہ وہ است عطافر مائی 'جس میں ایسی استعداد تھی کہ جوعوم آپ نے اس کو بھی تنا ہے وہ وہ ان کو تو سے بچھ گئی۔''

اس کے بعد حافظ کھتے ہیں کہ:

، .... بخضرت صلى الله عليه وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر قیامت اور قیامت کے قبل و بعد کے حالات کی اتنی تفصیلات للہ ....

ف ارُجُوْ اللَّ الْحُوْلِ الْحُسْرَ هُمْ مَنَ البِعَالِيوُم کے دن انبیاء علیم السلام کی جماعت میں اتباع کرنے و الْقیامة

صنحیح بچای صل ۷۶۶ هی کتاب بزول انوحی و صل ۱۰۸۰ و راجع له البدایه و النهایه ج ۲ ص ۲۹ عیر ما دکیره قسمه ب انشره ج فی باب الاعتصام بالکتاب و النسمة ورواه مستم ایضًا و نسبه فی المحامع تصغیر سی بشیمین ج ۲ صل ۱۶۷ مع رباده عطین

للے ... یون فرم میں جوآب سے پہلے ندتورات میں ملتی ہیں ندانجیل میں اور حق تعالیٰ کی ذات وصفت اوراس کے حقوق اور یہان باللہ میں نہیں ہیں۔ یہ و وصفات اور یہان باللہ میں نہیں ہیں۔ یہ و وصفات میں جوالیک آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر منطبق نہیں ہوسکتیں اس کے برخلاف دیگر انہیا بملیم السام نے اصولی طور پر ان امور کا تذکر و کیا ہے گروہ و تفاصیل ، کرنہیں فرما نمیں جن کی اس وقت تک حقول عامہ مخمل نہ تھیں اس لیے صفرت میں اور عبداللہ بن ماس وضی اللہ عنبی اجتمعین سے آت بھی انسانوں کے سرمنے صرف آئی ہی باتوں کے خبر کی جزت مسعود اور عبداللہ بن عباس وضی اللہ عنبی اجتمعین سے آت بھی انسانوں کے سرمنے صرف آئی ہی باتوں کے خطرت معقول ہے جن کی عقول اس وقت مخمل بوں۔ میادا اپنی کم فنجی کے باعث ان کی جگذیب پر اتر آ کیں۔ ایک مخص نے حضرت عبداللہ بن عباس وضی المد تعالیٰ عنبما کے باس آ کراس آیت و تضیر دریا فت کی ہو حلق صبع سموات و من الاوص مطلهن عبداللہ بن عباس وضی المد تعالیٰ عنبما کے باس آ کراس آیت و تضیر دریا فت کی ہو حلق صبع سموات و من الاوص مطلهن یہنول الامو بیسهن کی تو آپ نے فر مایا کہ تھی کو یہ کیسے اطمینان ہو گیا کہ اگریس اس کی تغییر بیان کرووں تو س کوس کر کافر نہ ہو سے گا۔ اور تیر سے کافر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تو آس کا انکار کر چھے ا۔

(بوری تنصیل کے لیے الجواب الصیح کی جلد چہارم ابتدا ، ہے مطاعد سیجنے )

عافظ موصوف کی اس عبارت میں بہت سے متفرق علوم آئے ہیں جن کی تفصیل کی عاجت ہے لیکن یہ بہر حاں واضح ہے کہ انہیں بہبہم اسلام میں امی بونے کی صفت اورامیین میں مبعوث ہوئے کی صفت بیقر آن کر بیم نے صرف ایک آپ کی بیان فر ، کی ہے اس لیے اس میں بہال کو کی تفصیل کرنی نے بر ضرور ک ہے اورامین میں مبعوث ہو کہ جن اسرار و کی تفصیل کرنی غیر ضرور ک ہے جو بات بھارے موضوع کے لیے ابھیت رکھتی ہے وہ صرف قر آن کریم کی بیصفت ہے کہ جن اسرار و رموز کا وہ حامل ہے آج تک کوئی کی اس کی ماطفر کا امراز و ٹوٹو میٹوں بیاللہ موز کا وہ حامل ہے آج تک کوئی کی اب ان کی حامل شکھی اور بیال کی روشن تھی کہ جس کی وجہ سے امت محمد میں کا ظفر کا امراز کو شوٹوں بیاللہ مفرز اور جس کی بین پراس کو فیرامت کا اقتب نصیب بوا۔ می نشی کے شور آخر جن للناس قائمؤوں مائی مفرز و و شہوئ عی المُنگو و تو میٹون باللّبہ در آل عسر در در ۱

ے نظاموصوف کے بیان سے بید بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایمان بالقد ہر چند کہ ہر تو میں بھی نہ بھی نہ بھی افراد کو نصیب مو ہے جراہ ہی امست کی مخصوص صفت کیوں ہے۔ حدیث مذکور میں بید بات وضاحت میں آ بچی ہے کہ دیگر اخیان کے میجزات چونکہ اپنے اپنے زیا تول میں ظاہر ہو ہو کر فتم ہوتے رہے جن کی آئی ہمارے ہاتھوں میں کوئی سند ہوتو ہیں قرآن ہے اور وی مجزات قابل تقد دیکی ہیں چوق نی طاہر ہو ہو کر فتم ہوتے رہے جن کی آئی ہمارے ہاتھوں میں کوئی سند ہوتو ہیں قرآن ہے اور وی مجزات قابل تقد دیکی آئی ہے ہیں بیان میں آپھے بین کیلین خود قرآن کر بھی چونکہ ایک سلی میٹو میں المقیامہ باقی رہنے والا ہے اور آفنا ہے آمد دیکی آفنا ہیں ساتی کی تقد ہوں کو مصدق لما معکم خود و در کی کتب ہاویے اصداق اور میمن ہے۔ ای لیے ضروری تھمراکہ آپ ساتھ بین کسی کی تقد ہوں اور ای کی تشریح کرنی ہمارا اور اسی سنیں نیاد و ہوں اور ای کی تشریح کرنی ہمارا اور ای سنیں نیکی سب میں زیاد و ہوں اور ای کی تشریح کرنی ہمارا اور ای سنیں نیکی سب میں زیاد و ہوں اور ای کی تشریح کرنی ہمارا اور کی تشمود تھا

### (١٣٥٥) عبنُ ابسى درٌّ قبال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ (١٣٥٥) ابو دْرِرْضَى اللَّهُ تَعَالَى عنه حضور اقدس صلى الله عايه وسلم يسأتش

حضرت موی مدید تصلو ۃ والسلام کوشرف ہم کا ی نصیب ہوا اور اس علاقہ سے ان کوکلیم اللہ کہا گیا ہے۔ شدید بیاس سے ہو کہ تق سبی شہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اس کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز شقی۔ بید کلام ابھی تک گوجا عتد انہیا ، جی ، س طرح اس کا سنرا کیس ممترز صفت تھی تا ہم حضرت موی ساید السلام کے صرف کا نو ں بی تک محد و دھی ' یعنی و و مخاطبین کی نوع جی واضل تھے اور بید کار م بلا تو سو ان کے کو لوں میں پڑتا تھ ' جس کی طوقت عام انسانوں میں نہ تھی۔ بی اسرائیل کے اصرار پر حضرت موی علید السلام نے بارگا و ایز دی میں بید ورخواست پیش کی جوخصوصیت ان کوساع کلام کی حاصل تھی اس کا نمونہ تھوڑ اسان کی قوم کو بھی کم از کم ایک بار تو دکھلا و یا ج نے -حضرت موی علید اسلام کی ورخواست بر پروردگار عالم نے اینے کلام کو ان کی قوم کو بھی سنا و یا ' مگر جس قوم کے پاس گوش تو ہوں مگر ہوش نہ ہوں تو سے کی فائد و اینے ضد وعنا و پراتر کر یہاں بھی و بی مز و چھالیا جو معاند بین کو چکھنا پڑتا ہے۔

اس کے بعد دیں کے بغد دیں کے فیریس جب رب العالمین کو اپنی معرفت اس سے زیاد و منظور ہوئی تو اس نے ایک ایس عظیم ، شان اور جمیل لقدر رسول پید فرمایا جس کے ذراید اپنی گلوق کی معرفت کے لیے ذراید تو وہی افقیار کیا یعنی صفت کلام گراس کلام کو حضرت موی علیہ السمام کی طرح صرف اس کے کا نوب سے السمام کی طرح صرف اس کے کا نوب سے ناکر تے تھے یہ رسول اعظم اس کو اپنی مندسے پڑھ پڑھ کرستانے لگا اور مخاطب کے بجائے اس کو منظم کی صف میں لا کھڑ کیا گیا اور می ظاہر سے کہ کلام اللہ اپنی کا باباتو سط کا نوب میں پڑتا کوئی معمولی بات ندھی کہ جربشراس کو ہرواشت کرسکا ، لیکن بدرسول بھی صرف ایک بی رسول تھ کہ جس کے کہ کا نوب کے بجائے اس کا می گوائی میں بروا تھی ہے اس کو بی تعلیم اس کی است ساری جس کے کوئی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ؛ ﴿ کُنْتُمْ حَیْوَ اُمَّةٍ اُخْوِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُورُونَ بِالْمَعُووْفِ و تنہوں عی الْمُسْکو و تُومُمُون اللہ کی بدوست المند ہے ، جو بنیا دی کی خالے اس کی فیریت کا مرکزی تقط میں ایمان باللہ ہے ، جو بنیا دی کی خالے اس کو آن بالے کی بدوست نفیب بواے – فللْه المحمد علی ما انعم

یہ مجھی طرح واضح رہنا جا ہے کہ کسی موصوف کی معرفت کے لیے اس کی صفات سے بڑھ کر کوئی اور چیز نبیس ہو عتی کلی . . .

### صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم انَّكُمُ لا تُوجِعُونَ ﴿ كُرِيِّ مِينَ كُمِّم لوَّكَ اللهُ جِل ثانهُ كَا طرف رجوع اور س سَر يها ل تقرب

حل تعالى كى صف ت ميس سے صفت كلام كے سواكوئي اور صفت اليي نہيں جس پر ماحوج منه كااطلاق كي ج سكے يعني وجود أحيات علم سمع' بھر'قدرت'ار وو'یا تکوین'ان صفات میں ہے کوئی صفت ایسی نہیں جس پر حدیث مذکور کا اطلاق میچھ ہو پیکے اس ہے جومعرفت اس ک مضوعات میں اس و دوسری صفات کے ذریعہ حاصل ہو علی ہے وہ شاید صفت کلام کے ہم پلہ نہ ہو سکے اس کی طرف صدیث ند کور میں اش رہ کیا گیاہے ور سی کوہم زیاد دے زیاد ہواضح کرنا جا ہے ہیں کہ کام اللہ ہے ہر ھاکر کوئی اور چیز اس کی معرفت کا سبب نبیں ہو عتی اس کی جتنی مصنوع ت بیں و وہم م کی تمرم اس کی مخلوق ہیں اور اس ہے منفصل ہیں کیکن قر آن پاک کی صفت ان سب ہے علیحہ و ہے یہاں ایک دقیق بحث ہے جواما م حمد ہے شروع ہو کرامام بخاری تک کی کتاب میں موجود ہے لین کلام اللہ کو کلوق کہا جا سکتا ہے یہ نہیں -اس مسئلہ کی نز کت کی وجہ ہے جس میں کہ امام احمد جیسے جلیل القدرامام کوابتلا پیش آ گیا ہو عوام الناس کے افہام سے بالاتر سمجھ کرزیر بحث نہیں لاتے ورصرف حدیثی ا طلاق پر کفایت کرتے ہیں۔ بےشبہ کتب ماویہ جتنی بھی تھیں و ومعرفت الہید کا مبق دیتی چلی آئی ہیں' کیکن جس اسلوب ہے س سبق کوقر آ ن یوک نے سمجھ باہے بھلا و ہ دوسری کتب میں کباں- اس کی ایک وجہ رہے کہ اپنے کلام میں جس طرح مشکلم قریب ہو کرنظر '' تاہے' تزنکسی ووسری صورت میں نظر نہیں آتا۔ گویا ہوں سجھنے کہ کلام اپنے متنکلم کے لیے بمنز لدایک آئینہ کے ہوتا ہے۔ اب اس آئینے میں اس کے متنکلم کا جووہ د کیھنے کے لیےصرف آئنگھیں درکار ہیں۔ روش آئنگھیں اس کےجلوہ کا پچھ نشارہ کر لیتی ہیں اور بےبصیرت ہی تکھیں اس سےمحروم رہتی ہیں اگر چہاس کی تلاوت کرنے والےنفس اجر میں شریک رہتے ہوں۔ حق سجاند تعالیٰ کے قرب کا ذریعیاس کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ور چیز شہیں اس لیے نم زکا تذکر وفر ما کرار شاو ہوتا ہے ولیذ کو الله اکسو-اور نماز کے لیے بھی یوں ارشاد ہوا: و اقسم المصلوة لذکوی. اس ی ظ سے بھی اگر قرآن کریم پر نظر والی جاتی ہے تو امہات ذکراللہ قرآن کریم میں نظراً نے بیں'اس لیے قرآن کریم کا تالی ( یعنی تلاوت کرنے والا) صرف تا ی نہیں' بلکہ ذاکر بھی ہوتا ہے یوں بھی اگر دیکھتے تو نماز کا سب سے بردار کن یہی قرآن کریم ہے حتی کہا گرنم زمیں قرسن نہ پڑھا جے تے ووہ نم زنماز ہی نہیں ہے۔اس کے بعداگر بغور ملاحظہ کیا جائے تو قرآن پاک میںصرف صالحین کا تذکر ہنیں' بلکہ انہیا عیسہما سلام کی اس مقدس جماعت کاذ کربھی ہے جواسینے اپنے دور میں مرکز نورو ہدایت اور آج بھی موجب صد بر کات ہے۔ وہ ذکر بھی صرف ان کے نقص ورسو کمح حیات کے طور پرنہیں ہے' بلکہان کے تبعین کی بر کات اور مخالفین کے نتائج بداور ثمرات کے ساتھ سے اوران کی زعوت وارش دے و وقیمتی کلمات جوان کی مبارک زبانوں سے حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے تعارف میں نکلے ہیں'ان سب ہے مملوہے -اس لحاظ سے ان کا بھراراورای دوموجب صد بر کات ہے اور حق سبی نہ د تعانی کی معرفت کے لیے ایک وسیع باب ہے جوان کے تذکروں سے کھلتا ہے۔ کام اللہ میں ایک صفح بھی ایسا نہ سے گا' جس میں حل سبحانہ وقع کی ذات دصفات اور شئون کا تذکر ہ نہ ہو۔ پھر بیتذ کر ہ بھی اسلوب کے ساتھ کیا گیا ہے جس میں س ئے اسم ء دصفات اور شئون عاليه كا جگه جگه اس طرح خبوت ملتا ہے كه تالى كلام الله كوشده شده وه مقام نصيب بوجاتا ہے جہاں ہے وہ اپنے رب كود يكن تو نہيں تكر اس كو "كسامك توره" كاسف حاصل بونے لگتا ہے اس كے ان الفاظ مقدس كے تكرار كاثمره بيه وتا ہے كداس سے يقين كى يفيت پيدا ہوجاتى ہے-مثل مشہورے المشبیء اذا تکور تقور -اور کمال یقین کی ووسری تجیر کانک تواہ ہورنداس کی ثان تویہ لا تدر که الانصار و ھ ویدر ک الامصاری تذکراورتفکراورتد برتوان اسباب میں ہے ہیں جوقر آن باک کی تلاوت کرنے والے کی طرف ہے معرفت ایز دی میں معین ہوتے ہیں کیکن یہاں اسباب معرفت جو بھی ہول وہ خود حق سجانہ وتعالیٰ کی جانب سے بندہ پر فائز ہوتے ہیں۔ ویکھئے لاج

# الى السه مشيء افصل ممّا حَرَجَ مِنهُ يَعْنِي ال چيز سے يا هركى اور چيز سے حاصل نبيل كر سكتے 'جو خود حق سحان سے كل

للہ .. ی مصنصین کا حریقہ ہے کہ ان کی تصانف کا پڑھنے والا ان کی انس ومحبت کے لیے جالب بن جاتا ہے۔ پھرجس کی محبت اپنے بندوں پر بلاسب ہوا گراس کے کلام کوکوئی بند ویڑھے تو پھراس کی محبت کا عالم کیا ہوگا-اب سوچئے کہا یک جانب سے تو بندہ اپنے رب کی معرفت کے لیے س کے کلام کو پڑھ رہا ہواس کے انہاء کو بار بار وہرار ہاہواس کی صفات اور ان کے مظاہر کا مطالعہ کرر ہاہواں کے انہیاء علیم اسلام اور مقربین ک محبت بھری داستا نیر . بار بار من رہا ہو' پھران کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا حشر بھی اس میں دیکھیر ہا ہو'اس کے ماسوا آیے ہے'' انفسیہ'' اور'' آفاتیہ'' میں بنظر مؤعظت وعبہ بت غور کرر ہا ہو' دوسر ی طرف خود شکلم اس عبدصالح ہے قریب سے قریب تر ہوکراپنی محبت کی ہوش برسار ہا ہوتو کوئی شہبیل کہ ایک مرتبہ تو پھر کا دل بھی موم ہوکررہ جائے اور صاحب نصیب کا خالی قلب تو شاید کسی کا آشیا ند بن جائے – بید بلندمقصد یک مٹی کے پیٹے کو بھوں کی ہ صل ہوتا' سکین جس کو "لسمہ حلقت میدی" کالخر حاصل ہواس کواپنی بے مناسبتی کے باوجود پھراکیے نسبت حاصل ہوتی ہے'جوشایر "لمعا حلقت بیدی" کابٹر ہ ہو- بجیب ماجراہے کہ ایک طرف اس بتلہ خاکی میں اینے رب کی معرفت کی اتن صلاحیت موجود ہوکہ اس سے "الست ب رب کے " کاعہد لے لیا ج نے بھر دوسری طرف اس کواپیا کلام ملے جس میں متکلم کاجلوہ خودعیاں ہوتو کیااس کلام کی تکرار سے اس کاس ز فطرت ب ساخته نغه سرائی پر آماده نہیں ہوجائے گا- یہاں ندمیرے پاس ان رموز واسرار کے اظہار کے لیے کلمات ہیں اور نہ کلم کویہ یورائی حاصل ہے کہ اس رابطہ کے اظہار پرقدرت حاصل ہوجواس کلام اور شکلم کے مابین بنبال ہے۔ کیا کہنے کہ بات اتنی ظاہر ہے جتنی کہ ہوسکتی ہے اور پھراتنی فلی ہوگئی ہے کہ قتل نارس کی رس کی ہے ہاہر-سبحان اللہ جومنبع کمالات اور مجمع کمالات ہے خودا پنی ایک صف عالی کا جلوہ دکھانے پر آ مادہ ہو جائے تو وہ کون ک آ کھے ہے جس کووہ جبوہ نظرند آئے۔ ایک طرف اس کے ظہور کا بیالم اور دوسری طرف اس کے خفا وکا پیاال کدبن ہے ہے بنے عارف کی زبان ية بحى ياكلاً بـ اشتاقه فاذا بدا اطرقت من اجلاله - ينظرتو صرف ايك بي تشي جس كي شان "مازاغ البصو و ما طغي" كي شهادت خود قر" ن کریم نے دی ہے دوسراکوئی ایسانہیں جس کے لیے بیتجلی ہو سکے اور و داس بجلی کو ہر داشت کر سکے گھر جواس کے لیے مخصوص ہوئے اسے اس عالم فانى چھوڑ كرفوق السموات كاسفركرايا كيا بوخوشانصيب اس امت حجس كنصيب مين ينيس تو الاسكانك تو الا كاكوكى ندكوكى حصرة گیا - بدر بودے اگرایں ہم نہ بودے-

و من عبجبی انسی احسن الیهم و اسسأل عنهم دائمها و هم معی و تشتاقهم عینی و هم فی سوادها و بطلبهم جسمی و هم بین اضلعی

جب انسانوں کے کام میں ان کے خیروشر ہونے کا اڑ مسلم ہے تو قیاس کر لیجئے کہ اس لطیف وخیر کے کام میں کیا پچھا اڑ نہ ہوگا ، جس کو جبر میل علیہ السام جیسا مقدس فرشتہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کرنازل ہوا ہو۔ بیدوا سطہ بھی ایسا تھ جس کو اگر تو تم رکھنے تو بچا ہے اور اگر اس کو حذف کر ڈوالئے تو ایک نظر میں بیجی روا ہے۔ اب سوچے کہ کلام کس کا اور سنا گیا کس سے پھر اس کی تا ثیر و رمعرفت کا کیا پوچسنا ایک ایک کلم خیس اس کی ایک ایک جرکت میں لیحن زبروز پر میں معرفت النہیے کی جوموجیس اٹھ رہی ہوں وہ کوئی صاحب و و تی ہی کہ کیا ہے۔ سات مسلم نوں کو مضطرب ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ سمندر کی موجیس اپنی جگہ اٹھ رہی ہیں و رمعرفت النہیہ کے مشناق تعوب سے جا جا کرنگر ار ہی ہیں کو یہ چھی وغریب نظار و میسر ہویا نہ ہوا ای لیے حدیث میں وارد ہے کے قرآن پوک کو بچھ کر پڑھتے یا ہے سمجے مگر اس کے دریا وفیق سے محروم کوئی بھی نہیں ہے جس کا راز یہ ہے کہ کلام انسانی میں کلمات صرف غرض متعلم مجھ نے کے لئی سمجھے مگر اس کے دریا وفیق سے محروم کوئی بھی نہیں ہے جس کا راز یہ ہے کہ کلام انسانی میں کلمات صرف غرض متعلم مجھ نے کے لئی سمجھے مگر اس کے دریا وفیق سے محروم کوئی بھی نہیں ہے جس کا راز یہ ہے کہ کلام انسانی میں کلمات صرف غرض متعلم مجھ نے کے لئی

الْقُوالَ (رواه المحاكم و صححه الوداؤد في مراسيه على معلى كلام ياك-

(حاکم -مرائیل ابوداؤد- چامع تریذی)

حبد بن هير والمرمادي عن مي العامة معناه مع ريادات)

ہے ایک آلہ ہیں' مقاصد میں ہے نہیں جیسا کہ تر کاریوں میں چھلکامقصود نہیں ان کامغزمقصود ہے۔لیکن کلام اللہ و ہے جس میں چھدکا کچھ بھی نہیں مغز ہی مغز ہے اس لیے اس کے کلمات بھی مقصود ہیں اور ان کلمات میں جومعانی عالیہ مضمر ہیں و وبھی مقصود ہیں اس کیے یہاں اگر بیجھنے والا جوا برمقصو و سے اپنے دامن کو تجرر ہا ہے تو نہ بیجھنے والا بھی کلمات عالیہ کی بر کات اور فیوض ہے بہر و ور ہے یہاں تو ش ن ہیہے کہ

> بهار عالم حسنش جهال راتازه مي دارد برنگ اصحاب صورت را ببوار باب معنی را

ا یک حافظ جومعانی کاعالم نبیس رب العزت کے کلام کوپڑھ پڑھ کراس میں مست ہے اور ایک عالم اس کے معانی عابیہ پرغور کر مے محو حیرت ہے۔محروم نہ بیانہ و ہ محروم دراصل و ہ ہے جو حیلے بہانے بنا کراس کلام پاک کی تلاوت ہے بھی محروم ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الته صلی اللہ عدیدوسلم نے فر مایا کسی آ واز کی طرف حق تعالی اتنی توجہ نہیں فر ماتے جتنی کہ اس نبی کی آواز کی طرف جوخوش آوازی سے کا م اہلی پڑھتا ہو-

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادن الله لشيء ما اذن الله لنبي يتغنى بالقران (رواه البحاري و المسيم)

اب اند ز وفر ، ہے جب حق سجانہ و تعالی کی قار ک قرآن پر تؤجہ کا پیفتشہ ہوتؤ پھراس کی معرفت کے حصول کا ذریعہ اس ہے بڑھ کر اور کیا ہوسکتا ہے۔ یہاں نبی کی قیداس کیے نبیں کہ اس بحر ذخارے مستنفید وہی ہوتا ہے' بلکہ اس کیے ہے کہ کا، م جس قدری لی ہے اس کے پڑھنے کا سیقہ بھی اتنا ہی عالی ہونا جا ہیےاوروہ نبی ہی اوا کرسکتا ہے ای لیے دوسری حدیث میں ارشا دفر مایا:

عبيد ومليكي روايت كرتے بيل كەرسول انتدخلي القد عليه وسلم نے فر مايا ا ہے اہل قرآن ( یعنی حفاظ بالخصوص ) قرآن کریم سے غفلت اصلیار نہ کرواوراس کی تلاوت کرنے کا جوحق ہے وہ شب وروڑ اوا کیا کرو اوراس کی اشاعت کرواور اس کوخوش الحانی ہے پڑھ کرواور اس کے معانی میں غور کیا کروتا کہتم کوفلاح نصیب ہواوڑاس کا بدلہ دنیا بی میں طلب مت کرو کیونکہ آخرت میں اس کا بہت پڑ بدیہ سامے گا۔

عن عبيدة المسيكي قبال قال رسول الله صبني النسه عليمه وسلم يا اهل القران لا تتوسد واالقران واتلوه حق تلاوته من اناء المعيل و النهار و افشوه و تغنوه و تدبر وا ما فيمه لعلكم تفنحون و لا تعجلوا ثوابه فان له ثوامًا. زرو د لبيهمي في شعب الايمان)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قر آن یا ک کی تلاوت کرنا اور اس ہے غفلت اختیار نہ کرنا صرف اتنا ہی کافی نہیں' بلکہ مسل نو ں میں اس کی اشاعت کی کوشش کرنا بھی اس کا ایک حق ہےاور خوش آ وازی ہے پڑھنے کا مطلب پیبیں کہ اس کو گانے کے حریقے پر پڑھو' بلکہ جس ملک میں و و نازل ہوا اس کو اس لیجہ میں پڑھو' کیونکہ قر آن جہاں اپنے کلمات اور رسم الخط کے ساتھ محفوظ ہے و ہاں س کے پڑھنے کا بہجہ بھی محفوظ ہے' اس کے سوااس کا ایک مطلب میر بھی ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وواپنی مشغوی میں پچھ ٹنگنا کر اپنا دل بہلا یا کرتا ہے' تو اپنے دل بہلانے کا ذریعہ گانے کی بجائے اس قر آن کو بنالواور بیرای وقت ہوسکتا ہے جب کہ قر آن اللہ . . .

### (١٣٥٦) عن عياص بن حمار ، المجاشعي (١٣٥٦) عياض بن حمار مجاشعي ايك طويل روايت بين ذكر فر ، ت بين

لله ..... پاکتمهاری رگ رگ میں اتر چکا ہو-

### زوق این باده نه دانی بخدا تانه چشی

اور پیمی معلوم ہو کہ قر آن کریم جیسی رفیع الثان چیز کا بدلہ دنیا ہی میں مقصو دینالینا و ہرو پید کی شکل میں ہو یا جاہ دشہرت کی شکل میں سے اس نعمت عظمی کی بڑگی نافقد رک کرنا ہے-

اوریة ظاہر ہے کہ اس کے معانی پرغور وخوش کرنا اس کا ایک رکن رکیین ہے۔ اگر عالم ہو جب تو کیا کہنے اور اگر عالم نہ ہوتو اردو
زبان میں یاکسی دوسر ہے زبان میں اس کے شیخ تر اجم سے یہ مقصد عظیم حاصل ہوسکتا ہے۔ غرض کہ "طلب المکل ہوت المکس" کا مصدات
نہ ہؤ جتنا اور جس صورت سے ممکن ہواس کی تلاوت کرنے سے محروم ندر ہے تا کہ معرفت الہید کی غوط زنی اگر نصیب ند ہو سکے تو ایک مؤمن کا
دامن فشک ہونے سے بھی بچار ہے۔ معرفت ربانیہ یہا کہ موہب الہید ہے۔ جس کے لیے کلام اللی سے بڑھ کرکوئی اور سبب نہیں ہوسکت ۔
یہاں بڑے بڑے شن در بھی ہم خرکارلوٹ کر اس بحرنا پیدا کنار میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اورغوط پرغوط لگا کر جب کنداور نہ کوئیس پاسکتے
تو حسرت سے یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

وامانِ محكم نكل كل حسن تو بسيار كل وارد

یمی حال اس تل وت کرنے والے کا ہے جو بے تا ہانہ جا ہتا ہے کہ کام النبی کے اس چمنستان سے معرفت والنبی کے رنگ برنگ کے غیر متا ہی پھول تو ژبو ژکر اپنے وامن میں جمع کرلے مگر دیکھنا ہے کہ بھولوں کی جتنی کثرت ہے دامن اتنا ہی زیاد ہ کوتا ہ ہے۔

مضمون کچھطویں ہوگیا اوراصل مقصد جودل میں تھاد و پھرادا نہ ہوسکااس لیے بصدحسر ت وحر مان بیا بیک واقعہ کھوکھ کے رقام رکھ دین پڑا۔
زیب النس ءخودا بیک شنرادی تھی اس کی شاعری کی دھوم س کراس کے والد کوا بیک بادشاہ نے لکھے بھیجا کہ ہم اس شاعر کو دیکھنا چا ہج میں جس کا بیشیریں کلام ہے اس کوخبر کیاتھی کہ وہ خوداس بادشاہ کی صاحبز اوی ہے۔ اس پراس کا والدغم وغصہ ہے بھرا ہوا اپنی ٹرک کے باس آئر ہوں کہ میں اس ون کے لیے شعر گوئی ہے تھے کومنع کیا کرتا تھالڑکی نے بصدا دب عرض کیا کہ جہاں پنا ہ آپ پریش ن نہ ہوں اور جواب میں بیشعبراس کولکھ کر بھیج ویں۔

در خن مخفی منم چوں ہوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در سخن جیند مرا

پس اگرا پے شعر وخن میں زیب النساء دیکھی جاسکتی ہے تو کلام اللّه میں خود صاحب کلام کے جلوے دیکھنے میں تامل کیا ہے۔ قلم ای جار سید وسر بشکست ہے

> دادیم تراز کینج مقصود نشال گرما نه رسیدیم تو شاید بری

(۳۵۹) ﴿ اس روایت میں قرآن پاک کی دوممتاز صفتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے 'لینی و نیا میں ہر کتاب کے نفوش کسی ندکی ذریعے ہے من سکتے ہیں اور کم از کم جب تک مطابع نہ تھے ہر کتاب کی سیاتی پانی کے ذریعے مثانی جاسکتی تھی 'لیکن قرآن پاک لاپی ....

قال في ماب الإندار و التَّحَذيُر وَ فِيْهِ . . وَ قال الما لعَثْنَك الانتليكَ وَ اَبْتَلِي بِكَ وَ السَّرْلُتُ عَلَيْك كتابًا الا يَغْسِلْهُ الْمَاءُ تَقُرَأَهُ مائمًا و يقطان الح

(رواه مسلم مَشْكُواة ص ٤٦٠) (١٣٥٤) عن عُسُداللَّه بُنِ عَمُوو مَنْ قَرَأَ الْمُقُوالَ فَقَدِ اسْتَدُرج النَّبُوَة نَيُن جَنْبَيِّهِ غَيْرَ السَّهُ لَا يُوحى إليهِ لَا يَنْبَغِى لَصَاحِب الْقُوالِ اللهُ لَا يُحَدِد وَ لَا يَجَعَل مَعَ مَنُ اَنْ يَحِد مَع مَنُ وَجَدَ وَ لَا يَنْجَهل مَعَ مَنُ

کہ النہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تیری ستقامت اور تیر صبر وشکر آزمانے کے لیے بچھ کو بھیجا اور اس لیے کہ لوگوں کی آزم نشرے ذریعہ سے کروں (کہ وہ تیری اطاعت کرتے ہیں اور بچھ کو ، نے ہیں یہ بیں ) ور تیرے ساتھ ایک ایسی کتاب نازل فرمائی 'جس کو پانی نہیں دھو سکتا تو اس کوسوتے ور جا گئے پڑھا کرے گا الخ - (مسلم شریف)

(۱۳۵۷) عبداللذ بن عمر و کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ابلہ مایہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص نے قرآن فریف پڑھ لیا اس نے گوید نبوت کو پئی دونوں کہ جس شخص نے قرآن فریف پڑھ لیا اس کے کہ اس پرکوئی وحی نبیس اترتی اس لیے قرآن والے کے لیا سوائے اس کے کہ اس پرکوئی وحی نبیس اترتی اس لیے قرآن والے کے لیے بیمنا سب نبیس کہ جوشخص غصہ کرے وہ بھی غصہ کا

للی ..... کسی صورت بھی سینول سے مثائے مٹ نبیں سکتا۔ دوسری صفت اس میں یہ ہے کہ وہ اس طرح محفوظ ہے کہ سوتے جاگتے ہر حالت میں پڑھی جاسکتی ہے- انبیاءلیہم السلام کا تو سونا بھی ان کے جاگئے کے برابر ہوتا ہے' لیکن کسی شوقین آ ومی ہے سوتے میں بھی قر '' ن کا پڑھنامستبعد نہیں - اصل مراد نویہاں اس کا حفظ ہونا ہے - محاور ہیں بولا کرتے ہیں کہ بنی کوخوا ب میں چیچ پڑے نے ہیں - اس طرح حافظ بچے سوتے میں بھی قرآن شریف کی آیات کی آیات بے ارادہ اور بے شعوری کی حالت میں تلاوت کر جاتے ہیں۔ پھرآ کھے بند كركے پڑھنا بھى اى قرة ن عزيز كى خصوصيات ميں سے ہے۔ جوكتاب بھى اس كے سوا ہے اس كو آئىكىيىں كھول كرن ظر ہ پڑھنا توممكن ہے ، کیکن ہے تکھیں بند کر کے سونے کی شکل میں پڑھناممکن نبیں۔خلاصہ بیر کداک کی قراءت کے لیے ہر حالت کا استیعاب کر نامقصو د ہے۔ (١٣٥٤) \* كلم الله خداكي وحيول مين سے سب سے برى وحى ہے جو خدا تعالىٰ كے سب سے برے نبيول ميں سے ايك نبي يرناز ب ہو کی - بیودی بجز نبی کے کسی اور پر نازل نہیں ہوتی ' لیکن جس شخص کے سینے میں بیودی محفوظ ہوا گر چہوہ نبی تو نہیں بنتا ' کیونکہ اس پر بیودی نا ز ل نہیں ہو گی' لیکن چونکہ بیناز ل شدہ دحی اس کے بینے میں محفوظ ہے اس لحاظ ہے بید کہنا بجا ہے کہ اس کے بینے میں عوم نبوت کا ایک ا خیر ہموجود ہے گویا کہ ایک طرح سے نبوت ہی ہے اگر چہ اس پر وحی نازل ندہونے کی وجہ ہے اس کو نبی ایک لحد کے لیے بھی نہ کہا جاسکے' لیکن پیفسیت اس کے لیے کیا کم ہے کہ اس کے سینے میں وحی نبوت کا مجموعہ محفوظ ہے۔ نبی بننے کے مشاق گر اس حدیث میں پہھاڑنا ع ہیں ورا کی*ٹ نہایت خوب صورت انداز بیان کوحقیقت کا لباس پہنا*نا جا ہیں تو ان کوواضح رہنا جا ہیے کہ پھرمسمانوں میں ہروہ بچہ جو یا فظ ہو گا ہے دور طفویت بی میں نبی کبلانے کا مستحق ہو سکے گا۔ یہاں تو مقصد سے ہے کہ جس کے سینے میں قر آن ہوسب ہے ہیا خو داس کوا پے قرآن کا احترم ، زم ہے اب نہ غصہ کرنا اس کا کام ہونا جا ہے اور نہ جہالت کی باتوں میں پڑنا اس کا مشغعہ ہون جا ہے۔قرسن کے احتر م اورعوم نبوت کے اس انعام کے ساتھ یہ باتیں کچھ جوڑنیں کھاتیں حدیث میں مبشرات اور دوسرے چیرہ چیدہ فصائل کو نبوت ے ، جزاء میں شار کیا ہے ہے۔ مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی کو یہ وہم بھی نہیں گذر کہ سی کو ہم یہ ہم مثل نبوت حصل ہے میرانہی تر یصول کا شیوہ ہے جوایئے جہل ہے نبوت کوئیس جانتے اور ایک مثت فاک کی اللہ

جهِل وَ فَيْ جَوُفِهِ كَلامُ اللَّه

(رواه الحاكم و صححه)

(۱۳۵۸) عَنُ اسى سعيْدٍ قال قال رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم يقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَ تعالى وَ ذَكر فيها و فضلُ كلام اللهِ على سَائِرِ الْكَلام كَفْضُلِ الله عَلى حَلْقه . (رواه الترمدي و الدارمي و ابيهقي في شعب الايمان)

جواب غصہ ہے دے اور جاہلوں کے ساتھ جہالت کرنے پر اتر آئے اور

اس کا خیال نہ کرے کہ اس کے سینے میں کلام اللہ موجود ہے-

ال کا حیال ندر کے لہ اس سے سے میں ملا مہا ہو رور ہے

(۱۳۵۸) ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سبحانہ و تعالی کا بیار شاد نقل فر مایا 'جس میں بیہ بات بھی بیان فر مائی کہ حق تعالی خود فر ما تا ہے کہ کلام اللہ کی فضیلت دوسر سے سب کلاموں پرایسی ہی فضیلت ہے جبیہا کہ حق تعالی شانہ کی تمام مخلوق پر
ر ایسی ہی فضیلت ہے جبیہا کہ حق تعالی شانہ کی تمام مخلوق پر
ر تر نہ ی - وار می - بیہ عی شعب الایمان)

للى .... طرح .س كو بمحير دينا جائتے ہيں' مگر پھر اس كوسميٹ كرايك اپنی ذات كے سواا پنے خاندان تو كيا اپنی .ولا د بوجھی دينا نہيں جا ہتے -ايک طرف دعو بے نبوت اور دوسری طرف بخل كا به عالم حيرت ہى جيرت ہے-

بوپاہ ک من میں پہر بیرید اول کی اللہ کی فضیات کے لیے جوائداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا عاصل یہ ہے کہ وہ حیطہ بیان سے فارج ہے بین کی خاصل میں کام اللہ کی فضیات کے لیے جوائداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا عاصل میں ہے جہزا کہ خووجی تعاں کی ذات کی افضیات فارج ہے بین کام کی فضیات دوسر ہے اور کلاموں پر بیان کرنا اتنا ہی ناممکن ہے۔ کاس کی مخلوق پر بیان کرنا ناممکن ہے۔

ع چنبت فاكراباعالم ياك

ہاتی کوفانی کے ساتھ اور کامل کو ناتھ کے ساتھ اور مظلم کونور درنور کے ساتھ سوائے تباین کے اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ یکی نسبت ان دونوں کے کار موں کے درمیان مجھنی چاہیے اس نسبت تباین کا بیان حدیث نہ کور میں جس اسلوب ہے کیا گیا ہے اس سے زیادہ دوسر ااسلوب اختیار کرنا بھی غیر ممکن ہے۔

(۱۳۵۹) حارث اعور روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی القد مایہ وسلم کہ مسجد شریف میں میرا گذر ہوا۔ کیاد کچھا ہوں کہلوگ مجد میں دنیوی یا تنس کررہے ہیں۔ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے بیرصل عرض کیا۔ آپ نے افسوں اور تعجب سے فر مایا اچھا کیالوگ مسجد میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے عرض كى جي مال-اس يرآب في فرمايا مين في سفر رول التركوبيفر مات خود من ب كمآ ئنده زمانے میں فتنے ہول كے میں نے يو چھايار سول الله پھران سے نيخے كا کیاراستہ ہوگا۔ آب کے فرمایا بس خدا تعالیٰ کی کتاب بینی قرآن کریم جس میں گذشتیل سوب کے حالات اور آئندہ کے واقعات اور تمہارے معامدات کے کنیسے بيه مب موجود بين أبيه كتاب كيا ہے؟ بس آخرى فيصلہ ہے پچھائسى مذاق نبين جس سن جاہر ہادشاہ نے اس کو چھوڑ اخدا تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور جس نے رو ہدایت اس کے سواکبیں اور تلاش کی القد تعالی نے اس کو گراہ کیا ۔ یہی خدا تعال ک ( مخلوق کے لیے ) ایک مضبوط رشی ہے بہی وہ ذکر ہے جو حکمت ہے ہریز ہے اور یمی سیدهی راو ہے لوگوں کی خواہشات اس کے معانی بدر نہیں سکتیں-مختلف ز بائیں اس میں خلط ملط نہیں کر سکتیں۔ علماء کے دل بھی اس ہے نہیں بھرتے 'کتن ہی اس کورٹر ھے عظروہ ہروم تازہ کالطف دیتا ہے۔ اس کے عجائبات بھی ختم ہونے والنبيل- جنات جيسي مخلوق نے جب اس كوسناتو و وہمى برساخت بول عظم انا مسمعنها النح لوگوا آئ ہم نے ایک عجیب قرسن سے جوکا میالی کی راہ دکھا تا ہے ہم تو فوراً اس پر ایمان لے آئے۔جس نے قربین پڑھ اس نے سیج ہی ہی جور' جس نے اس پڑل کیا اس نے بے شبہ تو اب کمایا 'جس نے اس کے مطابق فیصلہ كياس في يقينا انصاف كافيصله كيا اورجس في الله كطرف وعوت دى اس في بلاشبدراه راست کی دعوت دی- (تر مذی - داری)

(٣٥٩ ) غن الحارثِ الْاعُورِ قَالَ مَرَرُتُ في الْمَسُحِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوُّ ضُوُّنَ فِي الاحاديث فدخلت على علي فأخبرته صَفَالَ أَوَ قَلَدُ فَنَعَلُوْهَا قُلُتُ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنِّي سسمعنتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يِقُولُ الا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَّةٌ قُلُتُ مَا الْمَحْرَ حُ يَا رَسُولَ السُّهِ قَالَ كِسَابُ السُّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبُسَكُمْ وَ خَبُرُ مَا بِعُدَ كُمْ وَ حُكُمٌ مَا بَيْنَكُمُ هُوَ اللَّهَ صُلُّ لَيْسَ بِهَزُّلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّار قَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِيْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ السُّلُّهُ وَ هُوَ حَبُّلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَ هُوَ الذُّكُرُ الْسَحَكِيْمُ وَ هُوَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ لَا تَزِيْعُ بِهِ الْآهُوَاءُ وَ لَا تَسَلَّتُهِ سُلَّ بِهِ الْآلْسِنَةُ وَ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلْمَاءُ وَ لَا يَخُلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدُّو لَا يَسُقَ ضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمُ تَنْتَهِ اللَّحِنُّ إِذُ سبمعته حشى قالوا إلا سمغنا قوانا عجبًا يَهُ دِى اللَّهِ الرُّشُدِ فَا مَنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ و مَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ وَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلُ وَ مَنْ دَعى إلَى السُّهِ هَداى إلى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيُّم. (رواه الترمذي و الدارمي و قال الترمذي هدا حديث اسماده مجهول و في الجارث مقال:

(۱۳۵۹) \* ہر چند کہ اس حدیث میں اسادی ضعف موجود ہے لیکن اس کا ایک ایک کلمہ اپنی جگہ حقیقت تابتہ ہے اور اس کی تا کیوسرف دیگر ا حادیث ہے جی نہیں 'بکہ دا تعات ہے بھی ہوتی ہے میہاں ہم نے اس حدیث کواس کے ضعف کے باوجود اس لیفن کیا ہے کہ قرآن کی صدفت کے سرتھ ساتھ اس کی چند دیگر صفات ہے بھی آشنا ہوجا کیں اور اگر اس کو حدیث کا درجہ نہ دے تکیس تو کم از کم تشریحی نوٹ کے قائم مقام تو سمجھ ہی میں اس کے بہت سے جمیع تفصیل طلب ہیں لیکن جب اس کی اسادی مجبول ہواور اس کی وسعت کی گنجائش بھی نہ ہوتو پھر اس اہم ل پر ہی کہ بیت کر لین من سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ س قرآنی اعجاز کے موضوع میں اس کے فضائل کا تذکرہ اس کے مجموع وہونے کی گویا ایک شرح مجھنی ج ہے

## آنخضرت صلى الله نبليه وسلم كااسطوانه حنانه كامشهور مجمزه

ن رسول الدسلى الند تعالى عندروايت فرمات بين كدا يك انصاري مورت يل اير رسول الدسلى الند تعايية وسلم كى خدمت بين عرض كى اجازت بوتو يس آپ كورى چيز (ليعني منبر) تيار كرا دول بسن پر بيته كرآب خطبه ديا كرين كيونكه مير اليك غلام ہے جو برضى كا كام جانتا ہے۔ آپ نے فرمايا الرتم چا بوتو تيارا كر الو - جب جعد كا دن آيا تو رسول الند سلى الله عليه وسلم اس منبر پر بيته جوآپ كے ليے تياركيا گيا تواقع مجور كا وه در خت جس كا سهارا كر كر بيته يعظم ديا كرتے تي ايرا كيا گيا تو وہ در خت جس كا سهارا كر كر يعف جوآپ كيا خطبه ديا كرتے تي ايرا كيا گيا تو وہ اس كے مارے كر يعف جائے گا۔ اس كے نالہ و بكا پر آنخضرت سلى الله عليه وسلم منبر سے الر ساور آپ نے آكراس كو گيل كيا تو وہ اس طرح سيكے لگا جيسا روت ہوئے كو ببلا كر خاموش كرتے جي اور وہ سكياں لينے لگتا ہے يہاں الر سام كو شيار و تاكرى وسلم ) منبر سے تك كه بالكل خاموش ہوگيا۔ ( بخارى وسلم ) شيت سے جو گوشت تك كه بالكل خاموش ہوگيا۔ ( بخارى وسلم كي شيت سے جو گوشت ت كور گيا گيا تھا اس كا آيك بيقم كا

(١٣٦١) حضرت عثمان كايك مولى بيان كرتے بين كد حضرت ام سمد كے

(رواه الشيحاث)

الرسول الاعظم و صيرورة اللحم الذي وضع لاجله مروة صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٦١) عنْ مَوْلُسي لِمُعُثْمَانَ قَالَ أَهُدَى لِلْأُمِّ

(۱۳ ۱۰) \* اسطوانہ حنانہ کا معجز ہ بہت مشہور ہے اوراس کے متعلق مؤلین کی کوئی تاویل بھی نظروں سے نہیں گذری اوراس سے بعض حقائق ثروع مقالہ میں آپ کی نظروں سے گذر بھے ہیں اور بعض روایات میں یا ویڑتا ہے کہ آپ نے اپنے تعلی آ میز کلمات میں اسے بیہی فر این کی تواس بات پرراضی نہیں کہ جنت میں میر سے ساتھ د ہے 'بہر حال و وستون آٹ تک روضہ جنت میں (جس وعو م جنت ک کیاری سے ملقب کرتے ہیں) مدفون ہے اوراس کے لیے یہ فضیلت ہی تیجھ کم نہیں کیونکہ یہ گڑا جنت ہی کا گڑا ہے جو تی مت میں افسائر جست میں سے ملقب کرتے ہیں) مدفون ہے اوراس کے لیے یہ فضیلت ہی تیجھ کم نہیں کیونکہ یہ گڑا جنت ہی کا گڑا ہے جو تی مت میں افسائر جست میں سے مداح ہے۔

(۱۳۷۱) \* گوشت کا پینگزاکس کی نبیت ہے رکھا گیا تھا؟ پیقو ظاہر ہی ہے گراللّٰہ کی راہ میں ایک مختاج کو نہ ویئے کا نتیجہ آپ نے دیکھا ' سے مجمز و کے سے ایسے کی گوشت کے پھر بن جائے کا نتیجہ آپ نے موجو ہوئے۔ معجز و کے سے ایسہ می گھر من سب تھا جہال خدا تعالیٰ کی وحی اثر اکرتی ہو۔ اب فر مایئے کہ گوشت کے پھر بن جائے کا بی فاخد موجو ہوئے۔ سو ہے اس کے کہ جوقطر وُ آپ کوانسان ناطق بنا سکتا ہے وہ گوشت کے پھر بنادیئے بربھی قادر ہے۔ اور بنادیا مقصار کی البعد سلام گھر گوشت کا ایک ٹکڑا کہیں ہے بطور ہدید آیا چونکہ آنخضرت سلی املہ عہیہ

وسلم کو گوشت مرغوب تھا اس لیے انہوں نے گھر کی خادمہ ہے کہ ،س کو

حَقَا ظت ہے رکھ جھوڑ شاید آئے تشریف لائیں اور اس کو تناول فر مائیں۔

خادمہ نے گوشت کا و وٹکڑا اٹھا کر ایک طاق میں رکھ دیا اتفاق سے ایک

سائل آنکلا اور درواز ہیر آ کراس نے پیصدا دی'' کچھصد قہ دواہتہ تم کو

برکت عطا فرمائے''-عرب کے دستور کے مطابق جواب مل 'اللہ تعالی تم کو

· مجمى يركت عطا فر مائے - ( جب كسى وجه سے فقير كونه دينا ہوتو بيكلمه كهه ديا جا تا

ے ) مین کر سائل واپس چلا گیا - جب آب گھر میں تشریف لائے تو آپ

نے یو چھاام سلمہ! تمہارے یاس کھانے کے لیے پچھ ہوگا - انہوں نے عرض

کی جی باں اور خادمہ کو تھم دیا کہ فوراً جائے اور وہ گوشت ما کر آ یہ کی

خدمت میں بیش کرے۔ وہ گوشت لینے گئی کیا دیکھتی ہے کہ وہاں تو ایک پقر

کے نکڑے کے سوا اور پچھ ندتھا۔ جب یہ ما جرا آپ سے بیان کیا گیا تو آپ

نے قر مایا وہ گوشت پھر کا ٹکڑا بن گیا' کیونکہ تم نے اس کوسائل کونہیں دیا تھا۔

سَلَمةَ بَضُعَةٌ مِنُ لَحُمِ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عسيب وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللَّحُمُ فَقَالَتُ لِلُخَادِم صَعيْسه في الْبِيُتِ لَعلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَـلُّم يَأْكُلُهُ فوضعْتُهُ فِي كُوَّةِ الْبَيْتِ وَ جَاءَ سَائلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُوا بَارَكُ اللُّهُ فِيْكُمْ فَقَالُوُا بَارَكِ النَّهُ فِيْكَ فَذَهَبَ السَّايُلُ فَدَحَلَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمِّ سَلَمَةَ هَلُ عِنْدَ كُمُ شَيَّءٌ ٱطْعَمُهُ فَقَالَتُ نَعْمُ قَالَتُ لِلْحَادِمِ اذْهَبِي فَأَتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِذَالِكَ اللُّحُمِ فَلَاهَبَتُ فَلَمُ تَجِدُ فِي الْكُوَّةِ إِلَّا قِطُعةَ مَرُووَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذلِكَ اللُّحُمَّ عَادَ مَرُوَةً لِمَا لَمُ تُعْطُونُهُ السَّائِلُ. (رواه اليهقي في دلائل النبوة) الرسول الاعظم وطلبه ذراعًا فذراعًا وعدم مناولة ابى عبيدفي المرة الثالثة وقول النبى صلى الله عليه وسلم لوسكت لنا ولتني

السَّائِلَ. (رواه السِهقي هي دلائل النبوة) (بيه في شريف) السُّائِلَ. (رواه السِهقي هي دلائل النبوة) آنخضرت على الله عليه وطلبه ذراعًا فذواعًا فذواعًا فلواعًا فالمرة الثالثة وقول كاطلب كرنا محرصا في كاس برغاموش شرمنا اورآب كالنبي صلى الله عليه وسلم لوسكت لنا ولتني كايفر مانا كالرنو غاموش ربتا نو وست بي فراعا فلواعا صلوات الله وسلامه عليه فراعا فلواعا صلوات الله وسلامه عليه فراعا فلواعا صلوات الله وسلامه عليه (١٣٦٢) الوعبية كهتم بين كه بين كور بين كور بين كه بين كور بين كور

للی .. احسن المعسالفین . اگراس تم کے واقعات کا نزول وی اور بیت نبوت ش بی ظہور نه بوتار بت و بولیے کی صرف بیان سے
اس قدرتِ مطقہ کا اس بدیم طور پر کسی کو یقین حاصل ہو حکا ۔ آج تو علوم عقلیہ و تقلیہ کے ذخیر سے سب موجود بین مگر سوچے و و کیا نہیں رہ
جس کے ہونے سے ایک بدو کو بھی اس کا بدیمی یقین حاصل ہو جاتا ۔ جی ہاں قدرت کے وہ مظاہر جو ہمدوقت آتھوں کے سامنے ہر کس و
ناکس کو اس پر یقین دانا نے کے لیے مجبور کرتے تھے صرف ان کا مشاہدہ بی آج آتھوں سے غائب ہے اور ہیں ۔
ناکس کو اس پر یقین دانا نے کے لیے مجبور کرتے تھے صرف ان کا مشاہدہ بی آج آتھوں سے غائب ہے اور ہیں ۔
ہوتار بتا اور یہ حساب ہی رکھا دہتا کہ کری کے گتے دست ہوتے ہیں ۔ یہ سب ہی جانے ہیں کہ دو ہی دست ہوتے ہیں مگر یہ لائی ...

صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ اللّهُ وَاللّهُ قَدُرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ اللّهُ وَالْمَا وَلُتُسهُ اللّهُ وَالْمَ ثُمّ قَالَ نَاوِلُنِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ كَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ كَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ كَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

الرسول الاعظم وظهور البركة في الطعام والشراب صلوات الله وسلامه عليه (١٣٢٣) عَنْ عَائِشَة قَالَتَ لَقَدْ تُوفِّي النَّبِيُّ صَنْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْء مَا كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطُرُ شَعِيْرٍ فِي رَفِّي مِنْ شَيْء فَاكُلُتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَقَنِيَ. (رواه لنحارى في الدعوات ج٢ص٥٥ والاطعمه)

سالن کی ایک بانڈی پکائی چونکہ آپ کو دست کا گوشت مرغوب تھا اس کے بعد آپ نے دوسر،
یہ بہلے دست ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسر،
دست طلب فر مایا میں نے دوسرادست اور پیش کر دیا اس کے بعد آپ نے تیسر،
دست طلب کیا تو میں نے با اوب عرض کی یا رسول اللہ بکری کے اور کے دست
ہوتے ہیں آپ نے فر مایا اس ذات کی مشم جس کے قبضہ میں میر کی جان ہا اگر
تم خاموشی کے ساتھ دو ہے رہے تو جب تک میں تم ہے مانگر رہنا تم جھ کو دست
ہر دست دیے ہی رہے۔ (روا والتر فدی)

## آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کا کھانے اور پینے کی اشیاء میں برکت کامعجز ہ

(۱۳۹۳) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال اس مال ہیں ہوا کہ میرے یہاں الماری ہیں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جا ندار کھا سکے بس صرف تھوڑ ہے ہوئے ہوئے تھے تو ہیں اس میں سے کھاتی رہی بیاں تک کہ مدت گذر گئی بس میں نے ایک دن انہیں نا ب لیا - بس اسی دن ہے وہ یک کہ میں اس میں اس کے ایک دن انہیں نا ب لیا - بس اسی دن ہے وہ یک کہ مدت گذر گئی بس میں نے ایک دن انہیں نا ب لیا - بس اسی دن ہے وہ یک کہ مدت گذر گئی بس میں نے ایک دن انہیں نا ب لیا - بس

لاہ ..... رسول ہی جانتے ہیں کہ ان کے فرمان پر اگر ٹو کا نہ جائے تو قد رت کا ملہ ان کے ذریعہ دست پر دست دے دے کر ان کے لیے سے جد ید کر شریعی دکھا سکتی ہے۔ دوسری طرف ہے بات بھی جیس ہے کہ ای ایک موقعہ پڑئیں بہت ہے مواقع پر جبء کم غیب کی کوئی بات بخی رکھنی منظور ہوتی ہے تو پھر خود بخو دقد رتی طور پر دہاں اس کے ظہور کے خلاف اسباب بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ س طرح یہ الس مخلص صحالی کے منہ ہے ایک ایسا کلم نکل گیا 'جو اس محیر العقول پر کت کے ظہور سے مافع ہوگیا' اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا اس صادق و مصدوق فدا والی والی کے فر مان کے خلاف ہونا ممکن تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اگر ایسا خلاج بھی ہوجا تا تو وہ ان مجرزات ہے بچھ زیادہ بجیب بڑنہ ہوتا جو سے میں بی رو بول الا شہاد طعام میں خابت ہوئے ہیں' مثلاً چند معقوں کا کھانا سینکڑوں کو کا فی ہوجانا تو پھر اس سے کم در ہے کہ مجرزات کے لیے سو ہان لگانے کا فائدہ کیا۔ اس کے نظائر ان بی اور اتی ہیں آ ہے کی نظروں سے گذر نے والے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالی۔ بیسے حضرت ابو ہریرہ کے مجموروں کا تصداور ایک مقدس فی لی کے چکی کا واقعہ وغیرہ و غیرہ و

نوٹ. اس صدیث ہے آنخصرت ملی اللہ علیہ دسلم کے فرمانے پر کسی کے ٹوک دینے کا بھیجہ تو آپ نے وکھ ہی رہو' کیمن آئندہ بھی امت میں منتشر ع بشخاص نے برکات کے ظہور پر ٹو سے کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اوران کا پیغل شایدای تھم کی صدیمؤں کے ماتحت ہوگا۔
سے منتشر ع بشخاص نے برکات کے ظہور پر ٹو سے کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اوران کا پیغل شایدای تھم کی صدیمؤں کے ماتحت ہوگا۔
(۱۳۲۳) ﷺ ہم پہنے تنبیہ کر چکے ہیں کہ برکت کی چیڑوں پر ٹو کنایا بے وجہ ان کا انداز ہ لگانا ہے اس برکت کو فنا کر دیتا ہے کیونکہ جب تک اس کونا پانہ تھاروز مرہ کے فرچ ہے اس میں کمی وہیشی کا انداز ہ نہ ہوسکتا تھا۔ اب جب ناپ لیا تو وہ غیبی برکت فنا کیوں ، نہ ہوجو تی – عالم غیب اس کونا پانہ تھی اور در تے ہیں کہ ستہ اللہ ہو گئی دیا جا ہے۔ ہم اس جگہ ایک اہم تنبیہ کرتے ہیں کہ ستہ اللہ ہو گئی۔ نہ اللہ ہو گئی۔

(١٣٦٣) عَنُ جَسابِسٍ بُسِ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ آبَساهُ اسْتُشْهِـدَ وَ تُـرَكَ دَيْنًا وَ تَرَكَ سِتُ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَصْرَ جَدَادُ النَّخُلِ قَالَ اتَّيْتُ النَّبِيُّ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدُ عَلِمُتَ اَنَّ والبدِي قَبدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدِ وَ تَرَكَ دَيْنًا كَثِيْسُوا وَ إِنَّى أُحِبُ أَنْ يُوَاكُ الْغُومَاءُ قَالَ إِذْهَبُ فَبَيْدِرٌ كُلَّ تَمَرِ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعُوتُهُ فَلَمَّا نَظُرُوا إِلَيْهِ كَالَّهُمُ أُغُرُوا إِلَيْهِ تِلُكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاى مَا يَصْنَعُونَ آطَافَ حول أعظمها بَيْدَرًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَّسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدُعُ لِيَّ اصْحَابَكَ فَمَا زَالٌ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ عَنْ وَ الِّدِي آمَانَتَهُ و أَنَا أَرُضَلَى أَنْ يُؤَدِّنَ اللَّهُ عَنَّ وَ الَّذِي آمَانَتَهُ وَ لَا أَرْجِعُ اِلْنِي أَخَوَاتِنِيُ بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلُّهَا حَتَّى آنَّى لَا نُظُرُ إِلَى الْبَيُّدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهَا لَمْ تُنْقِصُ تَمْرَةً وَّاحِدَةً رواه البخاريُّ. وْ فِسَى رِوَايَةٍ أَنَّ أَبَسَاهُ تَسَرَّكَ عَلَيْسِهِ ثَلاَ ثِيْنَ

(۱۳۷۴) حضرت جاہر بن عبداللہ کہتے ہیں کہان کے والد شہید ہو گئے اور ان پر کچھ قرض اور چھ بیٹیاں جھوڑ گئے' تو جب تھجورتو ڑنے کا زیانہ آیا تو میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ کومعلوم ہے کہ جنگ احد میں میرے والد شہید ہو گئے'ان پر بہت قرض تھا۔ میں بید جا ہتا تھا کہ ( " پ میرے تھجوروں کے ڈھیروں کے پاس چلے چلیں اور ) قرض خواہ لوگ آپ کو و ہاں دیکھے لیں ( تو مطالبہ میں کچھزمی کریں گے ) تو حضور نے قر مایا جاؤ اور ہرفتم کی تھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگاؤ – جب قرض خوا ہوں نے ن ذ عیروں کو (یا رسولؑ اللہ کو) و یکھا تو اس وفت بیک یا رگی میر نے خل ف و و لوگ بہت مشتعل ہو گئے۔ جب حضور نے بیہ ماجرا دیکھا کہ و ہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو حضورا اس میں ہے سب ہے بڑے ڈھیر کے گردتین ہارگھو ہے پھرای پر بیتھ گئے پھر مجھ سے فر مایا جاؤ اورا بینے قرض خواہوں کومیر ہے یاس بلا لا ؤ - اس کے بعد حضور ان کونا ہے نا ہے کر دیتے دیسے یہاں تک کہ اللہ نتعالیٰ نے میر ےوالد پر جو ترغیِ ا مانت تھا وہ سب ا دا کر ا دی اور میں تو اس یر بھی راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ بس میر ہے والدیرِ جو قرض ہے وہی ادا کروا دے خواہ میں اپنی بہنوں کے یاس ایک تھجور بھی بیا کر نہ ے جا سکوں تو سچھ یرواہ نہیں' کیکن آ پ کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب ڈھیر بالكل بجادية اورجس ڈھير پرحضور مبيٹھے تھاس كونۇميں نے بيد يكھ كەگوپ اس میں ہے ایک تھجور بھی کم نہیں سے یائی - ( بخاری ) اور دوسری رو ایت

للے . . . ہے کہ فائی ونیا میں وہ کمی کاباتی رہنا پیند نہیں کرتی اس لیے اس کے فنا کی صورتی غیب سے ظاہر بوکراس کو فنا ہی کر واتق میں ہر اگر چہ ووا سپنے افعال سے ہوتی ہیں گوسنے الہید یکی تفریق ہیں ہم سب احادیث میں آ ب اس کی رعایت رکھے کہ احادیث کی تفریعات میں ہر جم کہ ہم اس کا عادہ نہیں کریں گے اگر آ ب قسمت والے ہیں تو اس علی نکتہ سے اپنے گھر وں میں عملی فائدہ بھی اٹھ سے تا کہ یہ مونی کتاب ہم جم ہوگہ ہم اس کا عادہ نہیں کریں گے اگر آ ب قسمت والے ہیں تو اس علی نکتہ سے اپنے گھر وں میں عملی فائدہ بھی اٹھ سے تا کہ یہ مونی کتاب علی میں مونی کتاب میں تو اور اس بحث کور ہے وہ بھی کرتھوڑی چیز بہت کیے ہوئتی ہے وراً عان کی طرف نظریں اٹھائے دیکھے اور ان میں غیبی ہر کا سے کا انتظار کیجے ۔ وَمَنْ لَّهُ يَدِجُ عَلَى اللّٰهُ لَهُ نُورُ وَا فَهَا لَهُ مَنْ نُورُ ۔ (الدور . ، ، ) میں کہ وراب کے جند میں اس کے چند میجر ات کی حقیقت کوئے کر ک رک ورد کی ضوابط کے تحت نہیں آ سکتا اس لیے چند میجر ات کی حقیقت کوئے کر ک کو یہ دک ضوابط کے تحت نہیں آ سکتا اس لیے چند میجر ات کی حقیقت کوئے کر ک کو یہ دک ضوابط کے تحت لائے گئی میں کرنی نقش ہر آ ہ ہے ۔

وَسَقَّالِرَ حُلِ مِنَ الْيَهُو فِ فَاسْتَنَظَرَهُ جَابِرٌ فَابَى
الْ يُتُظِرَهُ فَكَلَّم حَابِرُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم لِيَشْفَعَ لَـهُ إلَيْهِ فَجَاءَهُ وَكَلَّم
الْيَهُو فِي لِيأْحُلَتَ مَو نَحُلَةٍ بِالَّذِي لَهُ فَابَى
الْيَهُو فِي لِيأْحُلَتَ مَو نَحُلَةٍ بِالَّذِي لَهُ فَابَى
الْيَهُو فِي لِيأْحُلَتُ مَو نَحُلَةٍ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَتُنَ وَ سَقًّا وَفَصُلَ فَلَا لِيَحْبِرُ لِيحْبِرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَيْنَ وَ سَقًّا وَفَصُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

(١٣٦٥) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتُ تُهُدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَسَأَلُونَ الْاَدُمَ وَ لَيُسَالِبُهَا بَنُوهَا فَيَسَأَلُونَ الْاَدُمَ وَ لَيُسَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا ادْمُ فَتَجِدُ فِيهِ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا ادْمُ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا قَالَ فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا ادْمُ لِيَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا ادْمُ لَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى الْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعُومُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمْ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْم

میں ہے کہ ان کے والد پڑھیں وس مجوری ایک یہودی کی قرض تھیں تو جابہ نے ایک کہ اس ترض خواہ ہے کہ مہلت لے لیں اس نے مہلت دینے ہے انکار کر دیا جب جابر حضور کے پاس یہ کہنے آئے کہ ذرااس یہودی ہے آپ کچھ مہلت دینے کی سفار ش کر دیں تو حضور اس پر یہودی کے پاس گئے اور اس ہے کہا کہ جون تا تمہارا قرضہ ہے اس کے حوش تم ایک درخت کی مجود یں لے لوتو اس نے مظور نہیں کیا اس پر آپ ان کے مجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور بچھ مظور نہیں کیا اس پر آپ ان کے مجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور بچھ مظور نہیں کیا اس پر آپ ان کے جابہ ہے فر مایا کہ بوری لے کر اس کا پورا قرض اوا کردو ۔ پھررسول الذی سلی اللہ عابہ والی جب گئے جب جابہ نے اس کوٹا پر کردو ۔ پھر ویل وحضر یہ کے باس متر ہوت کہوری کر بیں تو حضر ہے جابہ نے اس کر اس کا بوری کے باس متر ہوت کہوری کر بیں تو حضر ہے جابہ نے کہا کہ بوری کے خبر دی تو حضور نے فر مایا جو اس کی جابہ نے کہا نہ کے باس آئے تو دیکھا کہ جابہ نے کہا تر ای کو خور ویل کے باس کر اس کی خبر دی تو حضور نے فر مایا جو اس کی جابہ نے کہا تھا کہ اطلاع سر ابن خطاب کو بھی کردو جابر حضر سے بھر سے کہ خور میں اس وقت بچھ گیا تھا کہ کہ ذیب حضور تے اس باغ میں چہل قد کی فرمائی تھی میں اس وقت بچھ گیا تھا کہ حتی تھائی اس میں ضرور بھر ور برکت دے کرد ہیں گے۔

(۱۳ ۱۵) حضرت جابر راوی جی کدام ما لک کا دستورتھا کدایک کی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باس تھی ہدیۂ بھیجا کرتی تھیں۔ پھر جب ان کے باس ان کے لڑے آتے اور کچھ سالن ما تکتے اور ان کے بہال سالن کے تئے کی اور کوئی چیز ند ہوتی تو وہ بی بی ام ما لک اس کی کی طرف بر جنیں جس میں حضور کے باس تھی ہدیہ جیجا کرتی تھیں تو برابراس میں تھی یا تھیں۔ راوی کہتے جی کہ عرصے تک برابروہ کی ان کے لیے سالن مہیا کردیا کرتی تھی۔ اس کے ایک دن انہوں نے اس کی کوا چھی طرح نیچوڑ کر یو نچھ یا نچھ لیا اور اس کے ایک دن انہوں نے اس کی کوا چھی طرح نیچوڑ کر یو نچھ یا نچھ لیا اور اس کے ایک دن انہوں نے اس کی کوا چھی طرح نیچوڑ کر یو نچھ یا نچھ لیا اور اس کے

(۱۳۷۵) ﷺ دیکھتے ہماری بات یا در کھتے کہ یہاں برکت کی فٹا کے لیے ان کا عصو یعنی کی کونچوڑ تا برکت ختم ہو جانے کا باعث بن گیا اور پہلی حدیث میں حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کا جو کا ٹاپ لیٹا ان کے ختم ہونے کا سبب بنا اور اس سے بہت پہلے حدیث میں آپ کی طلب پر ایک صحافی کا یہ کہد دیٹا کہ بکری کے اور کتنے وست ہوتے ہیں تا مبارک تھمبرا۔۔

عَلَيْه وسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرُتِيْهَا؟ فَقَالَتُ نَعَمُ قَالَ لُو تُركُتيها مازَالَ قَائمًا

(رواه مسلم)

(١٣٢٧) عَنْ جَابِرِ اَيُضًا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النبسي صلى الله عليه وسكم يستطعمه فَاطُعْمَهُ شَطُّرَ وَسَقِ شَعِيْرِ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ اصْرَأْتُهُ وَ صَيْفُهُما حَتَّى كَالَهُ فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَقَالَ لَوُ لَمُ تَكِلُهُ لَا كُلُّتُمْ مِنْهُ وَ لَقَامَ لَكُمْ. (رواه مسلم) (١٣٢٧) عَنُ آنَـس بُن مَالِكِ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِالْهَلِهِ قَالَ فَصَنَعَتُ أُمُّ سُلَيْمِ حَيْسًا فَجَعَلَتُهُ فِي تَوْرِمِنُ حِجَارَةٍ فَقَالَتُ يَا أنْسَ اِذْهَبُ بِهَاذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعَثَتُ بِهِـذَا أُمِّي اِلْيُكُ وَ هِـى تُسَقُّرِنُكَ السُّلامَ وَ تَـ قُـوُلُ إِنَّ هَـذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ. فَقَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَالَ إِذُهَتْ فَادُعُ فَلاَ نَّا وَّ فُلاَ نَّا وَّ فُلاَ نَّا وَ مَنْ لَهِيُتَ وَ سَمِّي رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِّي وَ مَنْ لَقِيْتُ قَالَ الْجَعْدُ وَ هُوَ الرَّاوِي عَنْ أنَسِ عَدَدَكُمُ كَانُوًا؟ قَالَ كَانُوًا زُِهَاءَ ثَلاثَ صِائَةٍ وَ قَسَالَ لِي رَسُولُ السَّلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُم يَا أَنْسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ 'فَدَحَلُوا حَتَّى الْمُصَلَّاتِ السَّفَّةُ وَ الْحُجُرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقُ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وْلْيَأْ كُلْكُلُّ اِنْسَانِ مِمَّا يَلِيُهِ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شبعُوا قَالَ فَحَرَجَتُ طَائِفَةٌ وَ دَخَلَتُ

بعد حضور کے پاس آئیں (اور نجوز نے کا ذکر کیا) تو حضور نے فر مایا ار کیا تم نے اسے نجوز کرصاف کر دیا؟ کہنے لگیس بی ہاں- فرمایا اگرتم اسے ویسے بی رہنے دیتیں تو وہ برکت برابر قائم و باقی رہتی۔ (مسلم شریف)

(۱۳۷۷) حضرت جابر ہی اس کے بھی راوی ہیں کدایک آ دمی حضور کے ماس آیاادر کھانے کو پچھے مانگا آپ نے اس کوتھوڑے سے جومرحمت فر مادیئے تو عرصے تک وہ آ دی اور اس کی بیوی اور ان دونوں کے آئے گئے مہمان سی میں ہے کھاتے رہے یہاں تک کہایک دن اس نے وہ جوناپ ڈالے اس کے بعد حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ یے نے فر مایا کاش تم نے اسے نایا نہ ہوتاتو تم برابراس میں سے کھاتے رہتے اوروہ ای طرح باقی رہتے۔ (مسم) (۱۳۷۷) انس بن ما لک کہتے ہیں کہ خضور کے اپنی شادی فر مائی اور اپلی ز وجِمطہر ہ کے ساتھ شب ہاشی فر مائی تو ام سلیم نے حریرہ یکا کر اے پھر کے ایک برتن میں رکھ دیا اور کہا کہ اے انس اسے لے کر رسول التدصلی ابتد عدیہ وسلم کے باس جاؤ (تووہ اے لے کرحضور کے باس آئے) اور کہا کہ میری والدہ نے آپ کوسلام کہا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ مدید ہیجیجا ہے ور کہا ہے کہ ریہ ہماری طرف ہے آ ب کی خدمت میں ایک حقیر مدید ہے۔حضور " ئے فرمایا اچھا است رکھ دو اور جاؤ فلاں اور فلاں اور فلاں کو بل رہاؤ اور بھی چند آ دمیوں کا نام لیا اور فر مایا کہ جو چو تحض تنہیں ملے اے بھی بلایا ؤ – ر.وی کہتے ہیں کہ جس جس کا نام حضور کے لیا تھا ان کواور جو جو مجھے ہے . ن کوبھی الل بلالا يا- ال يرجعد (راوي كانام هے) نے مطرت انس سے يو جها كه ان سب کی تعداد کل کتنی ہوگی؟ تو انسؓ نے کہا کہ وہ سب پچھاو پر تین سو آ دمی ہے۔ پھر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے انس وہ برتن تو لا ؤ - پھر و ہمہمان آنا شروع ہوئے تو پھر پورا صفداور و ہ جمر ہ شریف سب بهر گیا -حضور صلی الندعاید وسلم نے فرمایا دس دس آ دمی حلقه بنا بنا کر جینصیس اور ہر محض اینے سامنے بی سامنے سے لے کر کھائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ن دسوں نے کھایا اور پیپ بھر کر کھایا - اس طرح ایک ٹو لی کھا کر کلتی اور دوسری ٹولی اندر جاتی بہال تک کہ سمحول نے کھا لیا تو حضور سلی ابتد علمہ

طائفة حتى أكلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ يَا أَنَسُ إِرُفَعُ فَرِفَعُتُ فَمَا أَدُرِي حِينَ وَضَعُتُ كَانَ أَكُثَرُ أَمُ حِيْنَ رَفَعُتُ قَالَ وَ جَلَسَ طُوَاتِفُ مِنْهُمُ يَتَحَدَّثُونَ وَ ذَكُرُواْ نُزُولَ ايَةِ الْحِجَابِ

(رواد الشيخان)

(١٣٦٨) عن سيمُوة بُن جُنُدُب رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَدَ اوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ عُدُوةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُومُ عَشَرَةٌ وَ يَقُعُدُ عَشَرَةٌ قُلْنَا فَمَا كَانَسَتُ تُمْمَدُ قَالَ فَمِنُ أَيَّ شَيْءٍ تُعُجِبُ مَا كَانَىتُ تُسَمَّلُ إِلَّا مِنْ هَهُنَا وَ أَشَارٌ بِيَدِهِ إِلَى السّماء. (رواه النسائي و الترمذي و قال

(١٣٢٩) غَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ لَمَّا حُفِرَ النَّحَنُدَقِ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْصًا فَانُكُفَأْتُ إِلِّي امْرَأْتِي فَقُلْتُ لَهَا هَلُ عِنْدَكِ شَيَّةً فَإِنَّى رَأَيُتُ رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمُ صَّا شَدِيْدُ الْحَا نُحُرَجَتُ لِي جِرَابًا فِيُهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرِ وَ لَنَا بَهِيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَهُ حُتُ وَ طُلْحَنَتُ فَفَرَغَتُ إِلَى فَرَاغِيُ فَقَطَّعُتُهَا فِي رَرُمَتِهَا ثُمَّ وَ لَّيْتُ الَّي رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا تُفْصِحْنَي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنُ مَّعَهُ قَالَ فَجِئْتُ فَسَّارَرُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَّسُـوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا ذَبَحُنَا

وسلم نے فرمایا اے انس اب اے اٹھاؤ تو انس کہتے ہیں کہ میں کچھ بتر نہیں سکتا كه جب ميں نے وہ پيالہ لا كرركھا تھا جب زيادُہ تھا يا جب اس كوا تھايا (بعني جوں کا توں رہا) حضرت انس کہتے ہیں کہ بیائی موقع کا واقعہ نے کہان میں ہے کچھلوگ کھا کر وہیں بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتنیں کرنے گئے اور آبیت حجاب کا نزول ای موقع پربیان کیا گیاہے- (بخاری مسلم)

(۱۳۷۸) سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلى القدعليه وسلم كي خدمت ميں يقط اور صبح وشام ايك ہى پياليەميں ے کھانا کھاتے رہتے اور ہم (ایک مرتبہ میں) اس پر دس آ دمی جیسے ان کے بعد پھراور دس آ دمی اس پر بیٹھ جائے تو ہم نے بوجھا کہ یہ برکت اس میں ہوتی کہاں ہے تھی؟ اس پر جواب ملا کہتم کو تعجب کس بات پر ہے۔ میہ برکت اور کہاں ہے آتی ہے ہے کہ کرآسان کی طرف اشارہ فرماید ( یعنی آ سان ہے آئی تھی )-

حديث حسن صحيح و رواه الدارمي و الحاكم في صحيحه)

(١٣٧٩) جاريان كرتے بيل كرجب (جنگ كے ليے مدينہ كے اردگرد) خند ق کھو دی جار ہی تھی تو میں نے رسول الله صلی اللہ عدید وسلم کو بھو کا دیکھ میں فوراً لوٹ کرائی نی بی ہے پاس آیا اور میں نے کہا' تمہارے یہ ل کھ نے کے لیے چھے ہے کیونکہ میں نے آپ پرشد ید بھوک کا اثر دیکھا ہے۔اس نے ایک تھیلا نکالا اس میں ایک صاع جوہوں کے اور جمارے یہاں گھر کا پل ہوا بكرى كا بچەتھابس میں نے تو اس كوذ نج كيا اور بى بى نے جو بيسے ادھروہ آٹا پیں کر فارغ ہوئی اورادھر میں گوشت بتا کر فارغ ہو گیا اور میں نے اس کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی میں ڈال دیں اور گھرے واپس ہوکر آپ کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ نی بی نے کہاد کھنا ( ذراسا کھانا ہے ) ہم کوآپ کے اور آپ کے ہمراہیوں میں کہیں شرمندہ نہ کرنا۔ یہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عاضر ہوا اور میں نے چکنے ہے آپ کے کان میں کہا' یا رسول الله جم نے ایک جھوٹا سا بکری کا بچہ ذرج کیا ہے اور ٹی ٹی نے ایک صاع جو کا آٹا پیاہے کی آپ ہی اور چندلوگ آپ کے ساتھ تشریف لے آگیں۔

مهيِّمةً لنسا و طَحنتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عِنْدَنَا فتنغالَ أَنْتَ وَ نَفَرٌمُّعَكَ فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَهُلَ الْحَنَّدَقِ انَّ حَالِسُوا قِيدُ صِنعِ شُوْرًا فَحَيَّ هَلَالِكُمْ وَ قال رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْسُولُنَّ بُومَتَكُمُ وَ لا تَخْبُونَ عَجِيْنَتَكُمُ خَتَّى أَجِينُ فَجِئْتُ ﴿ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدُّمُ النَّاسَ حتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكُ وَ بِكَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلُسِ لِي فَاخُرَجْتُ لَهُ عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيْهِ وَ بَارَكَ ثُمَّ عَمِدَ اللَّي بَرُ مَتِنًا فَبَصَقَ فِيْهَا وَ بَارَكَ ثُمَّ قَالَ أُدْعِيْ لِيْ خَابِرَةٌ فَلْتَخْبِزُ مَعَكِ وَ اقْدَحِيْ مِنْ بَرْمَتِكُمْ وَ لَا تُنْزِلُوْهَا وَ هُمُ ٱلْفُ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَا كُلُوا حَتَّى تَرَكُونُهُ وَ انُسَحَسَرَفُسُوا وَ إِنَّ بَسُرْمَتُنَا لَتَغِطُّ كُمَا هِيَ وَ إِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَرُ كُمَا هُوَ.

بين كرة تخضرت صلى الله عليه وسلم في عام إعلان فرماد يا كه جابر فتهرى سب کی دعوت کی ہے۔ لہٰذاتم سب جلدی سے چلواور آپ نے فر مایا جب تک میں ندآؤں اپنی گوشت کی ہانڈی چو لھے پرے ندا تار نااور ندآئے کی روٹی پکانا۔ میں گھر آیا اورلوگوں کے آگے آگے رسول الند سلی الندی پیہوسلم تشريف لارب سے مل لي لي ك ياس آيا (اورسب ماجراكما) اس نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے میں نے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے کے مطابق خاموشی کے ساتھ ہی آپ کواطلاع دی تھی (لیکن میں کیا کروں کہ اب سب آ گئے ) میں نے آٹا نکال کرآپ کے سامنے پیش کرویا آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کے لیے دعا قرمائی۔ اس کے بعد ہماری ہانڈی کے پاس آئے اور اس میں بھی لعاب دہن ڈالا اور دعاء برکت فر ہائی' پھر قرمایا اب ایک عورت بلالا ؤ جوتمہارے ساتھ روٹیاں یکائی رہے اور اپنی باغری سے گوشت نکال نکال کر دیتی رہو گر ویکن بانڈی چو لھے کے اور ے اتار نامت - اس وفت کھانے کوالوں کی تغدا دایک ہزارتھی خدا کیشم سب نے وہ کھاٹا کھالیا یہاں تک کہ سب لوگ کھا کرواپس ہو گئے اور کھاٹا باقی ره گیا اور ہماری بانڈی جیسی تھی' ویسی کی ویسی ہی بھری رہی اور آٹا بھی ا تَا كَا اتَّا يَ رِدُارِيا - (الشَّيَّانِ)

(و في رواية قبال جابرانا يوم الخندق تحفر فعرضت كدية شديدة فحاؤا الى رسول البه صبى البه عبيه وسلم فيقنوا هذه كدية عرضت فقال انا مازل فقام و بطنه معصوب يحجر و لبئنا ثلاثا لا نذوق ذواقًا فاخذ النبي صبى السه عبيه وسلم المعول فصرب فعاد كثيبا اهيل فقلت يا رسول البه اثذن لى الى البيت فقلت لا مرتى انى رأيت مس رسول النه صلى البه عليه وسلم شيئا مافي ذلك صبر. قالت عندى شعير و عناق فذبحت العباق و طحنت الشعير حتى جعلها اللحم في البرمة ثم حثت الى رسول الله صلى الله عبيه وسنم و العجين قد انكسر و البرمة بيين الاثا في قد كادت ان تنضج فقلت طعيم لى فقم انت يا رسول الله و رجل و رجلان قال كم هو فذكرت له عبيا الاثا في قد كادت ان تنضج فقلت طعيم لى فقم انت يا رسول الله و رجل و رجلان قال كم هو فذكرت له عبيا لاثنا في قد كادت ان تنضج فقلت و يحت طبيم لى المحبور حتى اتى قال فقوموا فقام المهاجرون و الانصار في معهم قالت فيما دخل عبى امرء ثه قالت و يحت جاء البي صنى الله عبيه وسلم بالمهاجرين و الانصار و مل معهم قالت هما سألك قمت نعم فقال ادخلوا و لا تضاغطوا فحعل يكسر الخبز و يجعل عليه اللحم و يحمر البرمة و التبور ما الماس اصابتهم مجاعة.)

(١٣٤٠) عَنْ آبِي هُورَيْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَ اللُّهِ الَّـذِى كَا إِلَّهُ الَّا هُوَ إِنْ كُنُتَ لَا عُتِمَدُ بِكَبِدِي عَلَى الْآرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَ إِنْ كُنْتُ لَا شُدلُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِيٌ مِنَ الْجُوْعِ وَ لَقَدُ قَعَدُتُ يُومًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُونَ منه فَهُ مَنَّ ابُوبَكُرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ايَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللُّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتُبَعَنِي فَمَرَّ وَ لَمْ يَفْعَلُ قَدُمُ مَرَّبِي آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِيْسَ رَانِي وَ عَرَفَ مَا فِيْ وَ جَهِيْ وَ مَا فِيْ نَفْسِيُ لُمَّ قَالَ يَا أَبَاهِرٌّ قُلْتُ لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ. قَالَ السَّحَقُ وَ مَنْمَى فَاتَّبَعُتُهُ فَـدَخَـلَ فَاسْتَأْذَنُتُ فَأَذِنَ لِيْ فَدَخَلُتُ فَوَجَدَ لَبَسًا فِي قَدْح فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا اللَّبَنُّ قَالُوًا أَهُمِدَاهُ لَكَ فَلَانٌ أَوْ فَلَانَةً. قَسَالَ يَمَا أَبَاهِمِرًّ قُلُتُ لَبُّيكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِلْحَقِّ اِلَّي آهُلِ الصُّفَّةِ. فَادُعُهُمُ لِيُّ. قَالَ وَ آهُلُ الصُّفَّةِ اَصْبَاتُ الْإِسُلَامِ لَا يَأْوُوْنَ إِلَى اَهُلِ وَكَلَا إِلَى مَالَ إِذَا ٱتَسُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَكُمُ يَعَنَسَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَ إِذَا أَتَشَهُ هَدِيَّةٌ أَرُسَلَ إِلَيْهِمْ وَ اَصَسابَ مِنْهَا وَ اَشْسَرَكُهُمْ فِيُهَا

(۱۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عند فر ما یا کرتے تھے کہ تنم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ (ایک وقت مجھ پر ایسا بھی گذرا ہے کہ) میں بھوک میں بھی بھی زمین ہے اپنا کلیجہ لگالیا کر تا تھا اور بھی بھی بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیا کرتا تھا اور ایک دن تو میں اس راستے پر جا بیٹاجس ہے ملمان گزرا کرتے تھے۔ تو ابو بکر گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب محض اس لیے یو چھا کہ شاید بیدمیرا حال پوچیس اور جھ کواپنے ساتھ لے جا کر کچھ کھانے کو دیں مگروہ گزرتے ہوئے یلے گئے اورانہوں نے میری ہات نہ بوچھی' پھرحضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب مجھے دیکھا تومسکرائے اور میرے چبرے بلکہ میرے دل میں جوآ ٹاراورخواہش تھی اے پہیان گئے 'پھر فر مایا اے ابو ہر! میں نے کہا تى يارسول الله فرمايا آ ؤمير ے ساتھ چلواور حضور ﷺ ميں پيچھے ہيں ج آپ گھر میں چلے گئے پھڑ میں نے اجازت ما گی تو آپ نے اندرآ نے کی اجازت دی تو آپ نے ایک بیا لے میں کھددود صرکھا ہوا پایا - آپ نے دریا فت فرمایا بیددود ه کہاں ہے آیا ؟ لوگوں نے کہاا سے فلا ں مردیاعورت نے (راوی کواس میں ٹک ہے) آپ کے پاس مدید بھیجا ہے- آپ نے خوش ہوکر جھے سے فر مایا اے ابو ہر میں نے کہا جی یارسول اللہ! آپ نے فر مایا جاؤ ابل صفہ کے باس اور ان کومیرے باس بلا لاؤ۔ ابوہر کہتے ہیں س اصحاب الصفه صرف اسلامي مبمان تتحان كانهكبين گھريارتھا نه كوئى كاروبار تھا- جب مجسی حضور (صلی الله علیه وسلم) کے پاس کہیں ہے کوئی صدقہ خیرات كا كھانا آتا تب تو أب اے سب كاسب انبيں لوكوں كے ياس بھيج دية اور

(۱۳۷۰) \* اس مدین بین اعبازی صورت تو بالکل نمایاں ہے گراس بیں پچھاسلامی آ داب بھی موجود ہیں لینی ضرورت کے وقت ا اپنے گھر بلاکر تہذیب کے ساتھ پہلے سب کی تواضع کرنی اوگوں کا بھیڑ کرنے کے بچائے اپنی اپنی جگہ مرتب بیٹہ جانا اس کے بعد ابو ہر ہر ہ کا ان پر دور کرنا بجرخودان کودود مے بلائے کے لیے شیخے کاامر فر مانا اور اپنی ضرورت کا سب سے آخر بی پورا کرنا - یہاں بیر شان بھی عجیب ہے کہ جس دود ہے نے ابھی ابھی سب کو سراب کیا تھا وہ آپ کے لی لینے پرختم کسے ہوگیا - کیا اس کو بھی بیجز وقر ارند دیا جائے کیا خوب بابر کت کو وہ ذات تھی جس نے قطر وکو سمندر کر دیا اور پھر سمندر کو قطر وہ بازک علیه وہ ذات تھی جس نے قطر وکو سمندر کر دیا اور پھر سمندر کو قطر وہ بنا کرد کھا دیا ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و بنارک علیه وہ ذات خُوداس میں سے پچھند لیتے اور جب آپ کے پاس پچھ مدیراً تاتو آپ ن کے یا س بھی بھیجتے اور خود بھی اس میں ہے کچھ تناول فر ماتے اور اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک کر لیتے ' تو مجھ کو بیداصحاب صفہ کا بلوانا ذرا شاق گذرااور میں نے دل میں سوجا کدا صحاب صفه کی تعدادتو بہت ہے بیا لیک پیالہ دودھ بھا، کیا کانی ہوسکے گا- میں زیادہ مستحق تھا کہ آس دودھ ہے اتنا پینے کوٹی جاتا'جس ہے جھے میں کچھ جان آجاتی 'جب وہ لوگ آئے تو حضور مجھی کونقسیم کا حکم دیتے تھے میں ہی ان کو ویتا تھا اور امید نہ تھی کہ اس میں ہے کھنے کر مجھے بھی مل سکتا اس کر کرتا کیا القداور اس کے رسول کے حکم کوخوش سے ماننے کے سوا کوئی اور چارہ کا رنہ تھ -غرض میں اصحاب صفد کے یا س آیا اور میں نے دعوت پہنچ دی تو و وسب لوگ سینج اور انہوں نے اندرآنے کی اجازت طلب کی- آپ نے ان کو اجازت دی اور وہ لوگ مکان میں آ کراین این جگہ بیٹھ گئے تو حضور کے محبت کے ہجہ میں فر مایا اے ابو ہرمیں نے کہا تی یا رسول اللہ! فرمایا بیلواوران کوتقسیم کر دو- میں نے وہ پیامہ کے کر ہرایک آ دمی کو باری باری دیاوہ نی لیتااور جب وہ خوب سیر ہو لیتا تب وہ تحض بیالہ جھے واپس کرتا یہاں تک کہ میں اسے رسول انتصلی متدی یہ وسلم کے سامنے لے کر پہنچا بقیہ سب لوگ میر ہوکر پی چکے تھے تو حضور کے وہ پیالہ لے کر ا ہے اینے دست مبارک پر رکھا چھرمیری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فر مایا 'اے الوبرايس في عرض كياجي يا رسول الله إخر مايا تواب بيس اورتم بي باقي ره كي ين- مين في عرض كيا آب من يق فرمايا يارسول الله! فرمايا بيضواور بيو- مين بينه ا کیااور میں نے پیا-حضور ہار بارفر ماتے جاتے اور پیواور پیو- آخر میں نے کہا کہ ال ذات یاک کی قسم جس نے آپ کودین حق دے کر بھیجااب میرے پید میں ذرا بھی گنجائش نہیں۔حضور نے فر مایا اچھا تو لا ؤ مجھے بیا ؤ - میں سنہ و ہ پیالہ حضور کو دیا-آپ نے خدا کی تعریف کی سم اللہ پڑھی اور بقیددودھ خود بی لیا- ( بخاری ) (۱۳۷۱) حضرت عبدالرحمن بن ابوبكرصد بن رضي الله عنها كهتر بي كه بم المصّدينُ قِ قَالَ كُبًّا مَعَ رَسُولِ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم

فساءني دَالِكَ فَقُلْتُ وَ مَا هَذَا اللَّبَنُّ فِي اهُـل السَّفَّةِ كُنْتُ اَحَقُّ اَنُ اُصِيْبَ مِنُ هٰذَا اللَّبَن شَـرُبَةً أَتَـقَـوَّى بِهَا فَإِذَا جَاثُوا أَمَرَنِي فَسَكُنُتُ انَّا أَعُطِيهِمُ و مَا عَسْنِي أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هـذَا الـلَّبَنِ وَ لَمُ يَكُنُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَ طَاعَةِ رَسُولِه بُدٌّ فَسَاتَيُتُهُمْ فَدَعُوتُهُمْ فَاقَبَلُواوَ اسْتَأْدُنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَ أَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ فَفَال أَبَاهِرٌ. فَقُلْتُ لَبُيْكُ يَا رَسُوْلَ النُّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ خُذُ فَاغْطِهِمْ فَاحَدُثُ الْقَدْحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيُهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتْنِي يَرُويَ ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْفَدُح حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَدُرَوِى الْقَوْمُ كُلُّهُمُ فَأَخَذًا لُقَدُح فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرُ الِّيُّ فَتَبَسَّمَ فَفَالَ يَا أَبَاهِرٌ قُلُتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ بَقِيتُ أَنَّا وَ أنُتَ. قُلُتُ صَدَقَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ أَقْعُدُ فَاشُوَّبُ فَقَعَدُتُ فَشَرِبُتُ فَمَازَالَ يَقُولُ إِشْرَبْ حَتْى قُلْتُ لَا وَ الَّـذِي بَعَشَكَ بِالْحَقِّ مَا آجِدُلَهُ مَسُلَكًا. قَالَ فَارُونِنِي فَأَعْظَيْتُهُ الْقُدْحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ سَمَّى وَ شَرِبَ الْفَصَّلَةَ. (رواه البخاري) (١٣٤١) عَنُ عَبُدِ الرَّحْسَمَٰنِ بُنِ أَبِي بَكُو ِن

<sup>(</sup>۱۳۷۱) \* یا بریه ایک در اسلامی ہے کہ پہلے دریافت کرلیا جائے کہ کس شخص کو بیجنا منظور ہے یا بریہ چیش کریا اور ابتداء ہے لائے ...

عليه وسَدَّم ثلا ثين و مِانَة فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عليه وسَلَّم هَلُ مَعَ اَحَدِ مَنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُ لِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحُوهُ فَعَجِنَ ثُمَّ مَعَ رَجُ لِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحُوهُ فَعَجِنَ ثُمَّ مَعَ رَجُ لِ مُنقَشُ الرَّأْسِ ثَائِرُ الرَّأْسِ طَوِيلٌ بِعَنتَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ابَيْعًا آمٌ عَطِيَّةٌ آوْ قَالَ هِبَةٌ قَالَ بَلُ بَيْعُ الْمُ عَطِيَّةٌ آوْ قَالَ هِبَةٌ قَالَ بَلُ بَيْعٌ فَا شَعْرَى مِنهُ شَاةً فَصُنِعَتُ وَ آمَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَوَادِ الْبَعْنِ اَن يُشُولِى وَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَوَادِ الْبَعْنِ اَن يُشُولِى وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَزَّةً مِن سَوَادِ البَعْنِ اَن يُعَلِّي مَا لَيْ مَن قَدُ حَزَّلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَزَّةً مِنْ سَوَادِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَزَّةً مِن سَوَادِ النَّي عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَزَّةً مِن سَوَادِ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم حَزَّةً مِن سَوَادٍ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم حَزَّةً مِن سَوَادٍ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم حَزَّةً مِن سَوَادٍ النَّه عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَزَّةً مِن سَوَادٍ النَّه عَلَى الْمَعْمَانِ فَحَمَلُنَا عَلَى الْبَعِيْمِ الله فَعَمَلُونَ وَ وَان كَانَ عَلَي الْبَعِيْمِ الله فَعَمَانَا عَلَى الْبَعِيْمِ الله فَا عَلَى الْبَعِيْمِ الله فَعَمَانَا عَلَى الْبَعِيْمِ الْ فَحَمَلُنَا عَلَى الْبَعِيْمِ الْمُعْمَانَ فَعَمَانَا عَلَى الْبَعِيْمِ الْمُعْمَانِ فَحَمَلُنَا عَلَى الْبَعِيْمِ الْمَاسِطِيلَ الله السَيعان فَحَمَلُنَا عَلَى الْبَعِيْمِ الْمَا قَالَ. (رواه الشيحان)

(۱۳۷۲) عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِکِ قَالَ قَالَ اَبُوْ طَلَحَةَ لِاُمْ سُلَيْم قَدُ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ طَلَحَة لِاُمْ سُلَيْم قَدُ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيْفًا اَعْرِفَ فِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيْفًا اَعْرِفَ فِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيْفًا اَعْرِفَ فِيْهِ اللهُ عَنْدِي مِنُ شَيْءٍ فَقَالَتُ نَعَمُ اللهُ عَنْدَكِ مِنُ شَيْءٍ فَقَالَتُ نَعَمُ اللهُ عَنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتُ نَعَمُ فَا خَذَت أُلْتُ مَعْمُ اَخَذَت أُلْتُ مَعْمُ الْحَذَت أَلْتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

نے قرمایا کی کے پاس کھانے کی کوئی چربھی ہے؟ معدوم ہوا کہ ایک محفوم کے پاس ایک صاع (ساڑھے تین سیر) جو کا آٹا ہے تو اس نے اسے گوندھا۔ استے میں ایک شخص جس کے بال بھرے ہوئے تھے اور کشیدہ قامت تھا' پچھ بکر یاں ساتھ لے کرآ یا تو اس ہے آ ہے سلی اند ملیہ وسلم نے در یا فت کیا کہ قیمت سے دو گے یا عطیہ اور ہبہ کے طور پر دو گے؟ اس نے کہ نہیں' بلکہ قیمت سے دول گا۔ تو آ ہے صلی اند علیہ وہلم نے اس سے ایک نہیں' بلکہ قیمت سے دول گا۔ تو آ ہے صلی اند علیہ وہلم نے اس سے ایک بری خرید لی اور ذری کی ۔ وہ بنائی گئی اور نبی کریم صلی الند علیہ وہلم نے اس کے پیٹ کی کیجی' دل' گر دہ دغیرہ کو جھونے کا تھم دیا اور خدا کی قسم ایک سوٹیس کے پیٹ کی کیجی اور دل گر دہ دغیرہ کو جھونے کا تھم دیا اور خدا کی قسم ایک سوٹیس کے کیجی اور دل گر دہ میں سے نہ دیا ہو' اگر وہ موجود ہوتا تو اسے دے دیے اور جوموجود شہوتا اس کے لیے رکھ دیے اور اس سے ایک پیالہ جم کر درکھا تو اس بیالے بھی کے اور جم اسے اونٹ پر لاد کر لے گئے۔

پیالے تو گئے اور جم اسے اونٹ پر لاد کر لے گئے۔

پیالے تو گئے اور جم اسے اونٹ پر لاد کر لے گئے۔

(۱۳۷۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے بیان کیا کہ حضرت ابوطلحہ فی استعمال میں میں کہ آ وازسنی تو اسلیم سے کہا کہ آئ بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آ وازسنی تو بہت کزورتھی۔ جھے اس میں بھوک کی شدت کا اثر محسوس ہوا' بنا وُ تمہ رے باس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کی جندروٹیاں نکالیس پھر انہوں نے اپنی ایک اوڑھنی نکاس کراس کے ایک حصہ جندروٹیاں نکالیس پھر انہوں نے اپنی ایک اوڑھنی نکاس کراس کے ایک حصہ

للہ .... کس بات کا اس پر جبر نہ کیا جائے تعجب ہے کہ ایسے صاحب اخلاق عالیہ اور دوسروں کوا دب سکھانے والے پر مخافیین اسلام کو لوٹنے کا الزام رکا ہے شرمنہیں آتی - مال غثیمت کولوٹ کا مال سجھنا بیغثیمت کی حقیقت سے ناوا تفیت کا نتیجہ ہے اس بحث کومعجز ات سے شمن میں پھیلا یہ نہیں ج سکنا - مال غثیمت کا مال حلال ہونا خاص اس امت کا طغر وُ اخبیاز ہے اور لوٹ کا حرام ہونا ابد کی شریعت ہے بھر کو سے اور کوئ

ہ بہ اس اس اس اسلامیہ میں سے بیمعلوم ہوا کہا گرکوئی چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے پر کتا تھہور میں سے تو جوا پئی ضرورت سے نیچ رہے اس کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دینا جا ہے بچا کر گھر میں رکھ لیمنا اور ویا کو کھڑوم رکھنا اور وہ بھی اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد ساتر دا۔ اسلامہ میں سے نہیں۔

میں تو روٹیاں لپیٹ دیں' پھراہے میرے کپڑوں کے پنچے چھیایا اور اس کے دوسر ے حصہ کو مجھے اڑھا دیا' پھر مجھے رسول انتدصلی القد علیہ وسلم کے یا س بھیجا۔ میں اے لے کر گیا تو میں نے ویکھا کہ آپ مجد میں بیٹے ہیں اور آب کے ساتھ بہت ہے لوگ بیٹھے تھے تو میں نے ان کوسلام کیا تو حضورصلی الندعلیہ وسلم نے قر مایا کہتم کوابوطلحہ ( رضی الند تعالیٰ عنہ ) نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا تی ہاں-آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو چھا پچھ کھا تا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہاجی ہاں-نؤ حضورصلی الله علیہ وسلم نے اسینے ساتھ کے لوگوں سے فرمایا اٹھو چلو- حضرت انس رضی القد تع لی عند کہتے ہیں کہ حضورصلی الله علیه وسلم چلے اور میں بھی آپ کے ہمراہ چلا یہاں تک کہ میں ابوطلحدرضی الله تعالی عنہ کے باس پہنچا اور میں نے ان کوخبر دی تو ابوطلحہ نے ام سلیم سے کہا ار ہے سنوحضورصلی اللہ علیہ وسلم تؤ سب لوگوں کوہمراہ لیے؟ ہنچے ہیں اور ہمارے یاس تو کچھ ہے نہیں کہ آپ کو کھلاسکیں۔ وہ بولیں اب الله اور الله کے رسول ہی (صلی الله علیه وسلم) اس کوخوب سیجھتے ہیں۔ حضرت ابوطلحدرضی الله تعالی عنه با ہر آ کر حضورصلی الله علیه وسلم سے ملے تو حضورصلی الله علیه وسلم آ گے بڑھے اور ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نتے آپ گھر میں تشریف نے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ ہاں اے ام سلیم (رضی ائتد تع کی عنہ ) لاؤ دیکھیں تمہارے پاس کیا ہے؟ تووہ وہی روٹیاں سامنے لے آئیں' آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے ان روٹیوں کوتو ڈ کر چورا چورا کیا اس کے بعد امسیم تھی کی کمی (شیشی) لے آئیں اور ان روٹیوں پڑتھی نگایا۔ پھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بچھ پڑھا جواللہ تعالی نے ان سے پڑھوایا اس کے بعد آپ صلی الله عليه وسلم نے تھم ديا كه دس آ دميوں كواندر بلالو تو ان كو آ نے كى اجازت دى تو انبول نے پیٹ بحر كر كھايا - پھر حضور صلى الله عليه وسلم نے قربايا دى آ دمیوں کو اور بلالوتو انہوں نے بھی پیٹ کر بھر کھایا اور باہر ہے گئے۔ پھر آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا دس آ دمیوں کواور بلالو و و بھی بلا لیے گئے یہاں تک کہ یوری جماعت نے شکم سیر ہو کر کھالیا۔اس وفت اس جماعت

خِمَارًا لَّهَا فَلَفَّتِ الْخُبُزَبِنَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ تَوُسىُ وَ رَدَّتُسِي بِمَعْضِهِ ثُمَّ اَرُسَلَتِي اِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَعَبُتُ بِهِ فَوَجَـلُتُـهُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَ مَعَهُ التَّاسُ فَسَـلُـمُتُ عَـلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلَّحَةً فَقُلُتُ نَعَمْ. قَالَ بِسَطَعَامَ قُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَّعَهُ قُوْمُوا. قَالَ فَىانُطَلَقَ وَ انْطَلَقُتُ مَعَهُمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلَحَةً فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ ابُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَ لَيْسَ عِسْدَنَا مَا نُطُعِمُهُمْ فَقَالَتْ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلُحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو طَلْحَةً مَعَةً. فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ هَلُمُّى يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتُ بِذَالِكَ الْمُحُبُوٰ فِلْفَتَّ وَعَصَوَتُ عَلَيْهِ أُمُّ صُلَيْعٍ عُكَّةً لُّهَا فَمَا دُمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَّ يُقُولَ ثُمَّ قَالَ إِثُلَانُ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ حَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اِتُذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ إِنْذَنْ لِعَشَوَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَأَكُمُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ إِثُلَانُ لْعَشَرَةِ فَا أَذِنَ لَهُمْ حَتَّى أَكُلَ الْقُومُ كُلُّهُمْ وَ شَبِعُوا وَ الْقَوْمُ سَبْعُونَ دَجُلَا أَوْ ثَمَانُون .

رواه الشيخان و في طريق البحارى ثمانون و قال في رواية ثم أكل رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبُو طَلْحَةَ وَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَ آنَسٌ وَ فَضَلَ فَضَلَةٌ فَآهُدَيْنَا هَا لِجِيْرَانِنَا.

(رواه مسلم)

(۱۳۵۳) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَمَرَاتٍ وَقُلْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَمَرَاتٍ وَقُلْتُ ادْعُ اللّله لِي فِيهِنَ بِالْبَرَكَةِ قَالَ وَقُلْتُ ادْعُ اللّه لِي فِيهِنَ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَصَفَّهُنَّ ارْضَمَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ قَالَ ثُمَّ فَصَفَّهُنَّ ارْضَمَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ قَالَ ثُمَّ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحُلُ وَالْحَلُ وَالْحَلُ وَالْعَمُ وَ انْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمانُ عَنْمَانُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّ

میں سنز یا آئی آ دی تھے (بخاری و مسلم) اور بخاری میں ای کی تعداد ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ و کہ نے اور ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم صفایا پھر بھی جو پچھ رخی رہا ہے ہم نے اپنے پڑ وسیوں کے پیس مہ بہتے ویا۔
کھایا پھر بھی جو پچھ رخی رہا ہے ہم نے اپنے پڑ وسیوں کے پیس مہ بہتے ویا۔
کھایا پھر بھی جو پچھ رخی رہا ہے ہم کو تقم ویا کہ جو پچھ ہمارے تو شہ دانوں میں ہے کہ ہم خوان بچھ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ہم کو تقم ویا کہ جو پچھ ہمارے تو شہ دانوں میں ہے لیعنی کھجو ریں اسے ایک چگ جم کریں اس کے بعد حضور نے ہجڑے کا دستر خوان بچھایا اور اس پر جمارے تو شہ دانوں کا سامان انڈیل لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے گردن او نجی کی اور اس ڈھر کو دیکھا تو میرے اند زے میں وہ ڈھیر بھر کو دیکھا تو میرے اند زے میں وہ ڈھیر اب بھی بھر کی کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا اور ہم لوگوں کی تعداد چود و سوتھی تو وہ تو میر بے انداز سے میں وہ ڈھیر اب بھی بھر کی کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا اور ہم لوگوں کی تعداد چود و سوتھی تو میرے انداز سے میں وہ ڈھیر اب بھی بھری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا اور اس کا اندازہ کی اور اس کا اندازہ کی تھا۔ (بعنی اسے کا اتنا ہی تھا)

(۱۳۷۴) حفرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کے پاس پھھ مجوریں لے کرآیا اور میں نے عرض کیا کہ آپ میرے سے ان میں برکت کی دعا فرما و بیجے تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان کواپنے سامنے تہ بہتدگا کر یاان کوخوب ملاملا کر رکھالیا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے دع فرمانی کواپنے سامنے تہ ایک بھر جھے ہیں کہ پھر آپ نے دع فرمانی کہ اپنا ہاتھ ڈال سے فرمایا کہ اسے اپنا ہاتھ ڈال واور دیکھوانہیں اپنا ہاتھ ڈال ڈال کر نکالتے رہنا مگر پھیلا نامت۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے است است وسی تو کھورائٹ کے راستے میں بانی اور خود کھا کی دوستوں کو کھلا کی اور و و تھیلی میر ے تبیند کے ساتھ ہی بندھی رہا کرتی تھی جب حضرت عثان اور و و تھیلی میر ے تبیند کے ساتھ ہی بندھی رہا کرتی تھی جب حضرت عثان شاور و و تھیلی میر نے بیاس سے کہیں ٹوٹ کر جا پڑی۔ (تر ندی)

(رواه الامام الترمدي على عمران بل حصيل بنحوه و قال حليث حسل غريب مل هذا الوجه وفد ذكره الحافظ الل تيميه مل طرق عديده)

<sup>(</sup>۱۳۷۳) \* دیکھئے یہاں تھجوروں کے پھیلانے کی ممانعت و لی ہی تھی جیسا کہ حضرت عائشہ کوایئے کھانے کے نہ تو لئے کی - بس نمیب کو غیب ہی صد تک رہنے دہتے اور تول کراور پھیلا کراس عائبانہ پر کت کا افشاء مت سیجئے ۔ یہاں تقدیر اس داستہ سے تو نہ آئی مگر شہاوت عثمان کے دوسرے راستہ سے فاہر ہوگئی اور پر کت کی وہ تھیلی جو حضرت عثمان کی شہاوت تک باقی تھی آخروہ کم ہوئی گواور پر کت کی وہ تھیلی جو حضرت عثمان کی شہاوت تک باقی تھی آخروہ کم ہوئی گور پر کت کی وہ تھیلی جو حضرت عثمان کی شہاوت تک باقی تھی آخروہ کم ہوئی گی اور پھر کہیں نہ فی

(١٣٤٥) عَنْ أَبِي هُـرَ يُسرَةَ وَأَبِسيُ سَعِيْدٍ وسَلْمة أَن الاكُوع وَ اللَّفُظُ لِمُسْلِم عَنُ آبِي هُرَيْرَ قُرْضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ قَالَ فَنَفِدَتُ أَزُوَادُ الْقُومِ حَتَّى هَمُّوا بِنَحُر بَعْض حَمَائِلهِمْ قَالَ فَقَالُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُوّ جـ مُعُتَ مَا بَهِيَ مِنُ أَزُوَادِ الْقَوُمِ فَدَعَوُتَ اللُّهَ عَلَيْهِ. قَالَ فَفَعَلَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرَّهِ وَ ذُوا لَسَّمَرِ بِسَّمَرِهِ وَ ذُو النَّوَى بِنَوَاهُ. قِيْلُ وَ مَا كَانُوُا يَصُنَعُونَ بِالنُّواى قَالَ يَمُصُّوْنَهُ وَ يشربلون عَلَيْهِ المَاءَ قَالَ فَدَعَى عَلَيْهَا حَتَّى مَلَا الْقَوْمُ اَزُوادَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَٰلِكَ ٱشْهَدُ ٱنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ٱنَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلُقَى اللَّهَ بِهِ مَا عَبُدٌ غَيْرُ شَاكُّ فِيْهَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزُورَةِ تَبُوْكَ أصابَ النَّاسَ مَجَاعَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ الأستُ لَسًا نَسُحَرُنُوا ضِحْنَا فَأَكُلُنَا وَ ادُّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِفْعَلُوا. قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهُرُ وَ فِي رِوَايَةٍ مَا بَقَاؤُهُمُ

(۱۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید اور سلمہ بن اکوع " بیان کرتے ہیں (اورمسلم کی روایت میں صرف ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے ) کہ ہم لوگ رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جارے تھے تو سب لوگوں کے توشے ختم ہو گئے یہاں تک (تکلیف بڑھی) کہ لوگوں نے بعض سامان اٹھانے والے اونٹوں کو ذرج کرنے کا ارادہ کیا -حضرت عمر مے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ اس پوری جماعت کے بقیہ تو شے کوا کھٹا کریں اور اس پراللد تعالی ہے وعائے برگت فرمادی س-راوی کا بیان ہے کہ س اعلان کے بعد گیہوں والا اینے یاس کا گیہوں لایا اور تھجورر کھنے والا اپنے یاس کی محمجوریں لایا اور جس کے باس صرف تھجور کے گٹھانیاں تھیں و وان کوہی ہے آیا۔ کی نے یو چھا تھجور کی تنصلی ہے کیا کام لیا جہ تا تھا؟ تو کہنے لگے کہ وہ اے چوں کیتے تھے اور پھراس پر یانی پی لیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی الله علیه وسلم نے اس و خیرہ پر دعائے برکت کی تو اتنی برکت ہوئی کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے تو شہدان بھر لیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اس موقعہ پر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود خہیں اور اس کی کہ میں یقینا اللہ کا رسول ہوں جو بندہ اللہ تعالی ہے ان دونوں یا توں کی گواہی لے کر ملے گا کہ اسے اس بیں ذرا بھی شک نہ ہوتو وہ جنت میں جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب تبوک کی لڑائی ہوئی تو لوگوں کو بھوک کی تکلیف ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول ابتد! کاش آپ ہمیں اجازت دینے کہ ہم اینے بعض دودھ والے جانور ذیج کرتے اور اس کا محوشت کھاتے اوراس کی چر بی برن پر ملئے تو حضور نے فر ماویا کہ اچھ ایسا

(۱۳۷۵) \* اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجموع نی کی اپنی خواہش سے ظاہر نہیں ہوتا اور نہ حضرت بھڑئے نہ مانے کی ضرورت ہی کیا تھے۔ حص - دوم حضرت بھڑک اصابت رائے بھی معلوم ہوتی ہے۔ کیا خوب مشورہ دیا پھڑا ہے کی دعا کا اگر دیکھئے کہ ادھر آپ کے ہاتھ اٹھے پھر دیک بھی ادھر کھانے میں برکت کا وہ ظہور ہوا کہ ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے نہ یہاں آپ نے کوئی مادی عمل کیا تھا نہ س کی کا میں بی میں اونی ساتر دربس آن کی سن میں میں سیسب کا سب ہوگیا۔ یعنی اونٹ ذیج ہونے سے بچھ گئے اور جیتے بھو کے تھے وہ سب خود شکم سیر ہی نہیں ہوئے بنکہ آئے نہ وہ کے فید فیری بنا کرا ہے ہمراہ لے گئے۔

بغدابلهم و للكن أدُعُهُم يِفَطَّلُ اَزُوَّادهم ثُمُّ ادُعُ لَهُمُ بِالْبَوَكَة لَعَلَّ اللَّهُ اَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَعَمْ فَدَعْي بِنَطْعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعْي وَسَلَّم نَعْمُ فَدَعْي بِنَطْعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعْي بِفَصْ لَا الرَّجُلُ يَجِيءُ وَسَلَّه ثُمَّ دَعْي بِفَصْ لَوْ الْمَجُلُ يَجِيءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا الرَّجُلُ يَجِيءُ اللَّه عَلَى الرَّجُلُ يَجِيءُ اللَّه عَلَى الرَّجُلُ يَجِيءُ اللَّه عَلَى النَّعُولُ وَجَعَلَ الاَّخِرُ يَجِيءُ اللَّه عَلَى الجَنَمَعُ وَجَعَلَ الْاَحْرُ يَجِيءُ بِكِسُوةٍ حَتَّى اجْتَمَعُ وَجَعَلَ الْاَحْرُ يَجِيءُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجَعَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالَّ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالَ الْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه وَا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَا عَامَ اللَّه عَلَيْه وَ الْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَا وَفُضُلَتُ فَصُلَتُ فَصُلَتُ فَصُلَادً الْحَدِيث )

(رواه الشيخان)

(۱۳۷۱) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی ابتہ عابیہ وسلم ایک اللہ علیہ وسلم ایک افکا ہے کہ ایک اور کی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اسلی اللہ علیہ کے تصور اور کی کھانے کو ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور ایک تھوڑی کی مجبوروں کے اور پھی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہی کو لے آ و سیل نے کرحاضر جوا ۔ آپ نے فرمایا چڑے کا ایک دسترخوان اور سیل نے فرمایا چڑے کا ایک دسترخوان کی کہوریں لے کرحاضر جوا ۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور مضی میں گل اور سیل نے کر حاضر ہوا ۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور مضی میں گل کھبوریں لے لیں تو وہ اکیس تھبوریں نے اپنا ہاتھ اس میں دیں پھر روک کے جورکو بھم اللہ کہ کرر کھتے جاتے سیاں تک کہ گل تھبوریں رکھ دیں پھر دوک کے ان کو د بانے کا اشارہ کر کے بتایا کہ حضور نے اس طرح کیا ۔ پھر فرم یا

<sup>(</sup>۱۳۷۷) ﷺ تنبید: بیردایت ابھی آپ کے سامنے گذر چکی ہے اور ان دونوں میں پھی نفظی فرق ہے صرف تا ئید کے لیے یہ ساس کو نقل کیا گیا ہے اس کود وسراوا قعہ مجھانہیں جا ہیے۔

اتنى على التّمر فقال به هلكذا فَجَمَعَهُ فَقَالَ الْمُعُوا وَ اللّهِ عَلَانًا وَ اصْحَابَهُ فَاكُلُوا وَ شَبِعُوا وَ خَرَجُوا قَالَ الْمُعُ فَلَانًا وَ اصْحَابَهُ فَاكُلُوا وَ شَبِعُوا وَ شَبِعُوا وَ خَرْجُوا قَالَ وَ فَصُلَ تَمَر فَقَالَ لِي الشّيعُوا وَ خَرْجُوا قَالَ وَ فَصُلَ تَمَر فَقَالَ لِي الشّيعُوا وَ خَرْجُوا قَالَ وَ اكْلُتُ قَالَ فَصُلَ لَي الْمُرُودِ فَقَالَ لِي الْمُر وَ وَ فَصُلَ تَمَر فَقَالَ يَا لَى اللّهُ عَلَى الْمُرُودِ فَقَالَ يَا اللّهُ مَرْوَدِ فَقَالَ يَا اللّهُ مَرْوَدِ فَقَالَ يَا اللّهُ مَرْوَدِ فَقَالَ يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

(رواه الامسام احمد و رواه ابو داؤد قسال ابو عدالله المقدسي و استاده على شرط الصحيح)

جاو فلان شخص کواوراس کے ساتھیوں کو بلالاو 'تو ان سب نے آ کر کھایا اور شکم

سیر ہوکر کھایا اور چلے گئے۔ تب آ پ نے فرمایا اب جاو فل شخص کواوراس کے

ساتھیوں کو بلالا و تو وہ لوگ بھی آ نے اور خوب پیٹ بھر کر کھا کے چلے بھی کھا کہ کے گھر بھی

پیچھ کھجوریں نی گئیں تو حضور نے بھی سے فرمایا بھیٹو میں بیٹھ گیا تو آ پ نے بھی

گجوری نوش فرما میں اور میں نے بھی کھا میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے

بعد بھی پیچھ کھوریں نی گئیں تو حضور نے وہ کھوریں لیں اوران کو میر ہو شدوان

میں رکھ دیا پھر بھی سے فرمایا اس ابو ہریرہ جب ہم اس میں سے پیچھ لینا چا ہوتو اس

کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالنا اور ان کو انڈیلنا مت ورنہ وہ ختم ہو جا میں گی۔ راوی

کہتے ہیں کہ پھر جب بھے کھجوری درکار ہو تیں تو میں اس تو شددان میں ہاتھ ڈالنا

میں دے دیں وہ تو شددان میں کی پیٹے ۔ ، بیچھ لیکا رہنا تھ ۔ بھر حفز ہو جنان کی راہ

میں دے دیں وہ تو شددان میری پیٹے ۔ ، بیچھ لیکا رہنا تھ ۔ بھر حفز ہو جنان کے دائل کے فرانہ شہادت میں اے تارکر رکھا تو وہ قو شددان عام ہو گیا۔

(۱۳۷۷) دکین ابن سعید مدنی رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو چار
سو چالیس ہے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کی چیزیں ہا تکئے
آئے۔آ پ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے فر مایا جاؤ
ان کو دے دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) اب تو
بجر چند صاع مجبوروں کے بچھ نہیں رہا یہ تو موسم گر ما میں میرے بچوں کے
لیے بھی کا فی نہ ہوگئی آ پ صلی الله علیہ وسلم نے پھر فر مایا جاؤان کو دے دو۔
حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے کہا جی بہت اچھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر
حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے کہا جی بہت اچھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر
تو کیاد کھتے ہیں کہ مجبوروں کا اتنا بڑاؤ میر ہے جیسا کہ دو دو ویتا چھوٹا جانو رکا
یکے بیٹھا معلوم ہو۔ تو انہوں نے ہم سب سے کہا تو لیتے جاؤ تو ہم میں سے ہر
ایک نے جتنا چاہا لیا۔ پھر میں ادھر متوجہ ہوا اور میں ان میں سب سے
انگی نے جتنا چاہا لیا۔ پھر میں ادھر متوجہ ہوا اور میں ان میں سب سے
انگی نے جتنا چاہا لیا۔ پھر میں ادھر متوجہ ہوا اور میں ان میں سب سے
انگی نے جتنا چاہا لیا۔ پھر میں ادھر متوجہ ہوا اور میں ان میں سب سے
انگی میں میں میں میں میں کے۔
انگر میں میں اس معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے ایک مجور بھی کم نہیں گی۔
اخبر میں میں اور داؤوداؤد)

الرسول الاعظم ونبع الماء من بين اصابعه وتسبيح الطعام وهو يوكل في زمنه صلوات الله وسلامه عليه (١٣٧٨) عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن مسْعُودٍ قَالَ كُنَّا

نَعُدُ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَانْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُوِيْفًا كُنَّا مَعُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيفَر فَعَلَ الْمَاءُ فَقَالَ أَطُلُبُوا فَصُلَةٌ مِنْ مَّاءٍ مَسْفَر فَعَلَةٌ مِنْ مَّاءٍ

فَ جَالُوا بِمِانَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدُخُلَ يَدَهُ فِي

الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُرِ الْمُبَارَكِ وَ الْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنَبُعُ مِنُ

بَيْنِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَقَدُ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيُعَ الطَّعَامِ وَ هُوَ

يُوْكُلُ. (رواه البخاري)

(١٣٤٩) عَنُ مُعَاذِ بَينِ جَبَلٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعٌ رَسُولِ اللهِ صِلَى اللهُ عَنْدِ وَسَلَّم عَامٌ غَزُ وَ وَ تَبُوكَ وَسُولِ اللهِ صِلَى اللهُ عَنْدِ وَسَلَّم عَامٌ غَزُ وَ وَ تَبُوكَ فَكَانَ يَسَجَعَعُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَ الْعَصْرَ جَعِيْعًا وَالْمَعُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَعِيْعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعُمِيعًا وَالْمَعُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَعِيْعًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَعُمَمُ الطَّهُرَ وَ الْعَصْرَ جَعِيْعًا فَمَ خَرَجَ فَصَلَى الظُّهُرَ وَ الْعَصْرَ جَعِيْعًا فَمَ ذَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَعِيْعًا فَمُ ذَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعُدَ ذَالِكَ

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے پانی کا اُبل بڑتا اور آپ کے زمانے میں کھانا کھانے میں کھانے کا تبیج بڑھنا

(۱۳۷۸) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو مجزات کو برکت سجھتے ہے۔ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے ہمراہ ہے۔ پانی کی ہوگئ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ہمراہ ہے۔ پانی کی ہوگئ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر ہایا تلاش کروکسی کے پاس کچھ پانی بچا ہوتو نے آؤ - لوگ ایک برتن لے آئے جس میں ذرا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا حد دست میارک ڈالا اور فر مایا چلوا وروضو کا پانی اور خدا کی برکت لو۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی انگیوں سے پانی چشمہ کی طرح بچشم خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی انگیوں سے پانی چشمہ کی طرح بھوٹ رہا ہے اور آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی عہد مہارک میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھایا کرتے ہے اور کھانے کی شبیج اپنے کا نوں سے سنا کرتے ہے۔ ( بخاری شریف)

(۱۳۷۹) معاذر منی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہم رسول المد سلی القد علیہ وسلم اللہ ما سفر میں دو دو منمازیں ملا ملا کرا دافر ماتے تھے۔ یہاں تک کرایک دن آپ سلی القد علیہ وسلم نے نماز میں ( کچھ ) تا خیر کی پھرتشریف لائے ہے فہر و عصر کی نمازیں پڑھیں اس کے بعد اندرتشریف لے سے اور ہا ہرتشریف لا میں کرمغرب وعشا ملا کر پڑھیں اس کے بعد اندرتشریف این شاء اللہ کل تم وگ

(۱۳۷۸) \* ملاعلی قاریُ اس حدیث کے بیمعنی بیان فر ماتے ہیں کہ عام او گوں کو وہ ججزات سودمند ہوتے ہیں جن میں عذاب اورخوف کاظہور ہوا ورصحا بہ کرام کو و معجزات نافع ہوتے متھے جومو جب برکت ہوتے –

ا مام طحاوی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے اس کا مطلب سے بیان فر مایا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے قلوب میں معجز ات و کیھے کرحق تعالی کی جیب پیروسی اور ترقی ہوتی اس لیے معجز ات ان کے لیے موجب برکت ہوتے بیجے تھے تم معجز ات و مکھے کرصرف ڈرتے تو ہوئی ہوئی معجز ات ان کے لیے موجب برکت ہوتے بیائی معجز ات و مکھے کرصرف ڈرتے تو ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور ندا عمال کا کوئی نیاجذ بدا بھر تا ہے اس لیے وہ تہارے حق میں موجب برکت نہیں ہوتے ۔ (المعتصر ص ۲)

هضلًى الْمَعُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمُ لَنُ مَا اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَ إِنَّكُمُ لَنُ مَا اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَ إِنَّكُمُ لَنُ مَا اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَ إِنَّكُمُ لَنُ مَا اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

(١٣٨٠) مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ الَّذِيُ رَوَاهُ عُبَادَةُ مِن الْوَلِيُدِ وَقَدُ تَقَدَّمَ اَوَّلُهُ فِي قِصَةِ الشَّجَرَ مَن الْوَلِيدِ وَقَدُ تَقَدَّمَ اَوَّلُهُ فِي قِصَةِ الشَّجَرَ تَيْنِ وَ النَّقِيَادِ هِنَمَا ثُمَّ الْحِيرَاقِهِمَا وَ وَصُعِ لَيْنِ وَ النَّقِيَادِ هِنَمَا ثُمَّ الْحِيرَاقِهِمَا وَ وَصُعِ النَّعِصُنِ عَلَى الْقَبُويُنِ وَ قَالَ فِي الْحِرِهِ فَاتَيْنَا النَّعُصُنِ عَلَى الْقَبُويُنِ وَ قَالَ فِي الْحِرِهِ فَاتَيْنَا النَّعُصُنِ عَلَى الْقَبُويُنِ وَ قَالَ فِي الْحِرِهِ فَاتَيْنَا الْعُصُنِ عَلَى الْقَبُويُنِ وَ قَالَ فِي الْحِرِهِ فَاتَيْنَا الْعُصُنِ عَلَى الْقَبُويُنِ وَ قَالَ فِي الْحِرِهِ فَاتَيْنَا الْعُصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَسْكُورَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسا جَسالِسُ نَسادِيوَ صُوعٍ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسا جَسالِسُ نَسادِيوَ صُوعٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ

جوک کے چشمہ پر پہنے جاؤگاوراس وقت تک نہیں پہنچ گے جب تک کہ
دن پڑھ نہ جائے تو جوش بھی و باں پہنچ و ہ تاوتشکہ میں نہ سول پانی کو
ہاتھ نہ لگائے۔ ہم سے پہلے دوشخص ہوک کے چشمے پر پہنچ چکے تھے۔ جب
ہم پہنچ دیکھا تو چشمہ تا گے کی طرح ہاریک بہدر ہا ہے۔ رسول التدسی اللہ
علیہ وسلم نے ان دونوں سے بو چھا تم نے اس کے پانی کو ہاتھاتو نہیں لگایا
انہوں نے عرض کی بی لگایا تو ہے۔ اس پر رسول الشملی المندعد وسلم نے
اظہار تا گواری فر مایا۔ اس کے بعد صحابہ رضی التدت لی عنهم اجمعین نے چو
وسلم نے اس چشمہ سے تھوڑ اتھوڑ اپانی جمع کر لیا۔ رسول التدمسی اللہ علیہ
وسلم نے اس جی اپنا دست مبارک اور چہرہ مبارک دھویا اور وہ پانی اس
چشمہ میں ڈال دیا۔ اس وقت وہ ایک بڑے چشمے کی طرح بہد پڑا ور
لوگوں نے خوب پانی بیا۔ اس کے بعد فر مایا معاذ (رضی اللہ تھ ہی عنہ)
اگر تمہاری زیم گی دراز ہوئی تو تم اس جگہ اتنا پانی دیکھو گے کہ اس سے
ہاغات پڑ ہوں گے۔

#### (مىلم شرىف)

(۱۳۸۰) جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کوعباوۃ بن اولید نے روایت کیا ہے جس کی ابتداء میں دو درختوں کے مل جانے ان کے مطبع بوٹ اور الگ ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوقبروں پر دوشاخیں لگانے کا ذکر ہے اور جس کے آخر میں فدکور ہے کہ ہم اپنے شکر میں پہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان سے وضو کے لیے یا ٹی طلب فر ما یا جب شد ملا) تو آپے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لشکر میں تانش کرو۔ میں نے مدملا) تو آپے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لشکر میں تانش کرو۔ میں نے مدملا) تو آپے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لشکر میں تانش کرو۔ میں نے مدملا) تو آپے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لشکر میں تانش کرو۔ میں نے

(۱۳۸۰) \* یہاں آپ کا نگشتان مبارک سے بانی کا جوش مارکر بھوٹے کا تذکرہ ہے اوروہ بھی اس حد تک کہ اس وقت ضد تعالیٰ ک جتنی مخلوت تھی وہ سب اس سے سیراب ہوگئی گریہ تنبیہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میمون میں برتن بہت بزے بز کرتے تھے اس لیے یہاں پیالہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے چنداوگوں کو اس کو اٹھا کر لانا پڑا اور اس بارے میں اب تک بھی شہراورگاؤں کے برتنوں میں فرق ہوتا ہے گاؤں کے برتن شہر کے برتنوں کی نسبت اکثر بڑے ہوئے ہیں۔ نوٹ: شجرتین کے جس واقعہ کا ذکر اس حدیث میں ہے اس کا ذکر آگے آئے گا۔

وَضُوءٌ الاوضُوءٌ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَحَدْثُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطُرَةٍ وَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ يَبْوِدُ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم الْمَاء في اشْجابِ لَهُ فَقَالَ لِي إِنْطَلِقُ اللَّي فُلان الْأَسُصِارِيُّ فَالنَّظُرُ هَلَّ فِي أَشَّجَابِهِ مِنْ شيء قال فَالطلقُتُ الَّيْه فَنظرُتُ فَيُها فِلمُ اجدُ إِلَّا قَبَطُونَةً فِنِي عَزُلاءِ شبجب لَوُ انَّى ٱفُرِعُهُ لَشَوبَهُ يَابِسُهُ فَاتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ آجِدُ فِيْهَا إِلَّا قَلْطُرَةٌ فِي عَزُلاءِ شَجَبِ لَوُ أَنَّى أَفُرغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ قَالَ اِذُهَبُ فَأَتِنِي بِهِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَاخَلَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَّلَمُ بِشَيْءٍ لَا أَدُرِئُ مَا هُوَ و يَغُمِرُهُ بِيَدِه ثُمَّ اعْطَانِيُهِ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ نَادِلِجَفُنَةِ الرَّكُبِ فَقُلْتُ يَاجَفُنَةَ الرَّكُبِ فَاتَيْتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوْضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ هَكَذَا فَبَسَطَهَا وَ فُرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِه لُمَّ وَ ضَعَهَا فِي قَعْرِ الْجَفْنَةِ فَقَالَ خُذْيَاجَابِرُ فَصُتَ عَلَى وَ قُلْ بِسُمِ اللهِ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بِسُمِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الْمَمَاءَ يَفُورُ مِنُ بَيْنِ اصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَ ذَارَتُ حَتَّى امْتَلَأْتُ. فَقَالَ يَا جَابِرُ نَادِ مَنُ كَانَتُ لَهُ حَاجَةً بِمَاءٍ. قَالَ فَأَتَى النَّاسُ فَاسْتَقُوا حَتَّى رَوَوًا قَالَ فَقُلْتُ هَلُ سَقَى اَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيه وسَنَّمَ يَدةً مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مُلاًى.

(رواه مسلم في او اخر صحيحه)

عرض کی قافلہ بھر میں ایک قطرہ یانی بھی مجھ کونہیں ملا – انصار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی مشکوں میں پانی مُحْمَدُ اکیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کے باس ہی جا کر دیکھواس کی مشک میں کچھ بھی یانی ہے۔ میں گیا تو ان کے مشک میں بھی ا تناسا یانی ملا که اگر میں اس کوا تڈیلتا تو جوحصہ اس کا خشک تھا وہ اس کو بل جاتا - میں آیے صلی الندعایہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کی کہان کی مشک میں تو صرف اتنا ہی یانی ہے کہ اگر میں اس کوانڈیلوں تو وہ اس کے ختک حصہ بیں جذب ہو کررہ جائے گا آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فروید جاؤ اور جا كرويى لے آؤ- ميں اس كو لے آيا آپ صلى الله سيه وسلم نے اس کواییخ دست مبارک میں لیا اوراس پر سجھ پڑھے کے مجھ کومعلوم نہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا اور اس کو اپنے ہاتھ سے ملنے لگے۔اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا جس سی کے پاس اتنابر ا بیالہ ہو جو پورے قافلے کے لئے کافی ہو جائے اس کو آواز دو- میں نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس بھی ایسا پیالہ ہووہ لے آئے چنا نجیہا تنا ہی بڑا ا یک بیالہ پیش کیا گیا جس کولوگ اٹھا کر لائے - میں نے اس کو تہ ہے تسلی الله عليه وسلم كے سما منے لاكر ركھ ديا - آپ صلى الله عليه وسلم نے اس ميں اپن وست مبارک ڈال کراٹی انگلیاں بھیلا دیں اور اس کوطشت کے. ندر رکھ دیا اور فرمایا کہ جابر! لواور بسم اللّٰہ کہہ کرمیرے ہاتھ پر ڈالو- میں نے بسم الله كهدكرياني والا - من في ديكها كه يهلي آب كي الكليون ك ورميون ہے یانی امنذ آیا ' بھر بورے پالہ میں یانی جوش سے چکرنگانے گاحتیٰ کہ بیالہ پانی ہےلبریز ہو گیا-آ پ سلی القدعلیدوسلم نے فر مایا جا براعلان کر دو جس کو یانی کی ضرورت ہووہ آ کر لے لیے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ( دوڑ دوڑ کر ) آتے رہے اور پی کی کرسیراب ہوتے گئے۔ یہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا' کوئی مخص ایسااور ہے جس کو یانی کی ضرورت ہو؟ اس کے بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے بياله سے اپنا ہاتھ با بر نكال ليا اور پياله تق كه جوں كا تو ں بحرا كا بحرا تھا- (مسلم شريف ).

(١٣٨٠) عَنْ عَنْمُ وَانَ بُنِ حُصَيُنٍ قَالَ كُنُتُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيْرٍ لَهُ فَأَذُلُحُمَّا لِيُلْتَنَّا حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ الصُّبْح عرسُسا فعلْنَتُنَا ٱعُيُنُنَا حَتَى بَزَغَتِ الشَّمُسُ فكان أوَّلَ مَن اسْتَيُقَظَ مِنَّا أَبُوْبَكُر رِ الصَّدِّيُقُ وَ كُنَّا لَا نُـوُقِطُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسلُّم مِنْ مِنسامِم حِتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسْتِيْقِطُ لِلانَا لاندُرِي ما يَحُدُتُ لَهُ فِي نَوْمِهِ ثُمَّ اسْتَيُقظَ عُمَرُ فَجعَلَ يُكبِّرُ حتى اسْتَيُقظَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمُا رَفَعَ رأسسه ورأى الشهدس قَد بَرْغَت قَالَ اِرْتَسِحِلُوا فِسَارَ بِنَا حَتَّى ابْيَضَتِ الشَّمُسُ نزلَ فَسَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم لَهُ يُنصَالُ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَوَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَصِّلُّي مَعَنَا قَالَ أَصَابَتُنِي جَنَابَةٌ وَ لَا مَاءً. فَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيْكَ فَتِيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ فَصَلَّى ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبِ بَيْسَ يَدَيْهِ يَطُلُبُ الْمَاءَ وَ قَدْ عَطَشْنَا عَطُشًا شَدِيُسُدُ فَبَيْسَمَا نَحُنُ نَسِيْرُ إِذَا نَحُنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجُلِيهُ النِّلَ مَزَادَ تَيُن فَقُلْنَا لَهَا أَيُنَ الْـمَـاءُ فَقَالَتُ أَيُهَاهُ أَيُهَاهُ لامَاءَ لَكُمُ. فَقُلْتُ

(۱۳۸۱) عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ میں آیک سفر میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے ہمر كاب تھا ہم سارى رات چلتے رہے مبح كے قريب آرام کے لیے اترے اور (ایسے عاقل سو گئے کہ) ہماری آئکھ نہ کھلی کی یہاں تک كة فأب چك الله - جو تحض بم سب مين يهلي بيدار موت و وابو بكر تھے-ہمارا دستور میرتفا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوتے میں جگایا نہ کرتے تھے یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار نہ ہو جاتے 'کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ و ونئی بات کیاہے جو بحالت خواب آپ کو پیش آ رہی ہے۔ اس کے بعد عمرٌ بیدارہوئے اور اللہ اکبراللہ اکبر کہتے گئے یہاں تک کے رسول استصلی ابتدعلیہ وسلم بھی جاگ اٹھے آ ہے نے جب سراٹھ یا اور دیکھا کہ آفاب چیک اٹھ ہے تو فر مایا بہاں ہے نکل چلواور ہم کو لے کرروانہ ہو گئے بہاں تک کہ اب وهوپ میں سفیدی آ گئی تھی ( یعنی کراہت کا وفت نکل گیا تھ ) آپ نے اتر كرجم كونما زيز هاني - جمار بينه كي اور اس نے ہمارے ساتھ تماز نہیں پڑھی۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کراس ہے سوال کیا ہمارے ساتھ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی - اس نے عرض کی کہ مجھ کو مسل کی ضرورت بیش آ گئی تھی اور بانی تفانہیں۔ آ ب نے اس ہے فر مایا مٹی ہے تیم کر لے وہ تیرے لیے کا فی ہے اس نے تیم کیا اور نماز اوا ک - پھر ہم کو سخت پیاس لگی تو آ ب نے یانی کی تلاش کے لیے ایک قافلہ جو آ گے جارہا تھا اس کی طرف جلدی ہے ہم کو روانہ کیا۔ ہم چل دیئے کیا و کیھتے ہیں کدا یک عورت اپنی چھا گلوں کے درمیان اونٹنی پر پیراٹکا ہے جار ہی ہے- ہم نے اس سے بوچھا یانی کا چشمہ کہاں ملے گا اس نے جواب ویا ارے یانی کہاں- ہم نے اس سے یو چھاتیر ہے گھراور یانی کے درمیان کتنا فا صلہ ہوگا اس نے کہا ایک ون رات کا - ہم نے کہا کہ رسول التصلی التدعابیہ

(۱۳۸۱) ﷺ اس حدیت میں پانی کے میجز و کے سوا پجھاور بھی امور ہیں جو بہت زیاد و قابل یاد داشت ہیں پہلی ہت جوآ تخضرت صلی املہ سید دستم کے بیدار نہ کرنے کے متعلق صحابہ گی عادت ہیں منقول ہے و و تر جمان السنہ کی تیسری جلد میں نوم انہیا ، کے زیر عنوان ہو وجود تلاش کے ہم کوحدیث میں ندل کی اس لیے اس کا تذکر و ہم نے علما ، کے حوالہ ہے چیش کیا ہے ۔ حالا تکہدوہ خود صحابہ گی عادت میں اللہ ....

كمْ بَيُنَ أَهُ لِكَ وَ بَيْنَ الْمَاءِ قَالَتُ مَسِيْرَةُ يَوُم وَ لَيُلَةٍ قُلْنَا إِنُطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتُ وَ مَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمُ نَـمُـلِكُهَا مِنُ آمُرِهَا شَيْتًا حَتَّى انْطَلَقُنَا بِهَا فَىاسُشَقُبُسُلُسًا بِهَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَسَأَ لَهَا فَأَخْبَرَتُهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتُنَا وَ ٱخُبَرَتُهُ ٱنَّهَا مُؤيَّهَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ ٱيْتَامٌ فَامَر بِـرَا وِ يَتِهَـا فَـأُنِيُــنَّحَتْ فَمَجَّ فِي الْغَرُّ لَا وَ يُنِ الْحَلُيَا وَ يُمِن ثُمَّ بَعَثَ بِرَا وِ يَتِهَا فَشَرِبُنَا وَ لَـحُنُ أَرْبَعُوْنَ رَجُلًا عِطَاشًا حَتَّى رُويُنَا وَ مَلَانَا كُلَّ رَارِيَةٍ وَ مَلَانًا كُلُّ قِرْبَةٍ مَّعَنَا وَ إِذَاوَةٍ وَ غُسَلُكَ صَاحِبَنَا غَيْرَ آنَّا لَمْ نَسُق بَعِيْدًا وَ هِنَي تَنكَادُ تَشَفَرٌ جُ مِنَ الْمَاءِ يَعْنِي الْمَزَادَ تَيُنِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَ كُمْ فَجَمَعُنَا لَهَا مِنْ كِسُو وَ تَمَوِ وَ صَرَّ لَهَا صُرَّةً وَ قَالَ لَهَا إِذْهَبِيْ فَاطُعِمِي عِيَالَكِ وَ اعْلَمِيْ أَنَّا لَمُ ، نَرُزَأُ مِنُ مَّالِكِ شَيْئًا. فَلَمَّا آتَتُ ٱهْلَهَا قَالَتُ لَقُدُ رَأَيْتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ أَوُ أَنَّهُ لَنَبِيٌّ كُمَا زَعَمَ كَسَانَ مِنُ ٱمُسِرِهِ فَيُستَ وَ فَيُستَ فَهَدَى اللَّهُ عَـزُوجَـلُ ذلك الصّرم بِتِلْكَ الْمَرُأَةِ فَأَسُلَمَتُ وَ أَسُلَمُواً. (رواه الشيخان و البخاري ج ١ ص ٤٩ في باب التيمم مطبع مجتباعي)

وسلم کے پاس چل-اس نے کہارسول اللہ کس کو کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ اور کوئی بات نہ کر سکے۔ بس اس کوساتھ لے کرچل دیئے اور رسول انتد سلی الله عليه وسلم كے سامنے لاكراس كو پیش كر ديا آ ب نے يانى كے متعلق اس ے دریا دنت کیااس نے آپ کوبھی وہی جواب دیا جوہم کو دیا تھ اور میہ کہنے الکی کہ میں ایک بیو وعورت ہوں اور میرے بیچے پیٹیم ہیں آپ نے تھم دیا کہ اس کی اونٹنی بٹھا دی جائے چنانچہ تھیل ارشاد کی گئ- آپ نے اس کی حچھا گلوں کے اوپر کے دھانے میں دہن مبارک سے کلی کر کے پونی ڈال وہا اوراس کی اونٹنی کو کھڑا کر دیا (تا کہ نیچ کے دھانے سے یونی لے لیا جا سکے ) اس وقت ہم جالیس شخص تھے اور سب بیا ہے تھے سب نے شکم سیر ہو کریانی پیا اور اینے اپنے یانی کے اونٹ اور مشکیز ہے اور جتنے برتن تھے سب یانی ہے مجر لیے۔ اور جارے اس رفیق نے عسل بھی کرلیا 'مگر صرف ؛ تنا کیا کہ اینے اونوں کو یانی نہیں پلایا الیکن جھا تلیس تھیں کہ یانی کے جوش کے مارے پھٹی جارہی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ اب تھوڑ ابہت جو کھانے کا سامان تہمارے پاس ہووہ اس کے لیے لے آؤ۔ہم نے اس عورت کے لیے پچھروٹی کے ٹکڑ ہے اور تھجوریں جمع کردیں۔ آپ نے ان کو ا یک تھیلی میں ڈال کراس ہے کہا' جاریا ہے بچوں کو جا کر کھلا دے اور میہ یا و رکھنا کہ ہم نے تیرے یانی کا مجھنقصان ہیں کیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر آئی تو اس نے کہا' میں نے ایسا بڑا جا دوگر کوئی نہیں دیکھ ورنہ تونشیم کرنا ہوگا کہ و ہخف سچانی ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے اس نے بیر بیر شے دکھائے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس عورت کی بدولت اللہ تعالی نے اس کے قبیعے کے قبيلے كو مدايت نصيب فر مائى چنانچية خودو واوراس كاسب خاندان مسلمان ہوگيا-( بخاری ومسلم )

للے... منتول ہے۔ دوسری ہات یہ ہے کہ اس میں انتقاف ہے کہ پہلے بیدار ہونے والوں میں کون شخص تھے۔ روایت ذکورہ سے
حضرت ابو بکڑ کا نام معلوم ہوتا ہے۔ تیسری ہات یہ ہے کہ جب نماز قضاء ہوجائے تو اس کی قضاو قت بکروہ میں نہ کرنی چاہے۔ یہاں راو ک
نے حتی اہیصت المشمس اور ہوغت کے لفظ فر ماکراس ہات کوصاف کردیا ہے۔ بقید طرق میں سب جگہ اجمال ہے اس کوائی تفصیل پر
صل کرلین جاہے۔

(١٣٨٢) عَنْ أَسِي قَتَادَةَ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللُّسه صلَّى اللُّسهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمُ تَسِيْسُرُون عَشِيَّتَكُمُ و لَيُلَنَكُمُ وَ تَأْتُونَ الْمَاءَ غَمدًا إِنْشَماءَ اللَّهُ فَالْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُوي آحَدٌ عَملَى آخدٍ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ النَّوْمِ فِي الْوَادِيُ فَقَالَ ثُمَّ دَعَا بِمِيْضَأَةٍ كَانَتُ مَعَى فِيُهَا شَيْءٌ ﴿ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّا مِنْهَا وُ ضُوَّةً دُوْنَ وُضُوَّءٍ وَ بَقِي فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَّاءِ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةً إِحْفَظُ عَلَيْنَا مِيْضَأَتُكَ فَسَيَكُونَ لَهَا نَبَأَ ثُمَّ قَالَ أَصُبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ ابُوبِكُو وَ عُمَرَانً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِدُكُمْ لَمُ يَكُنُ لِيُخُلِفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيُدِيْكُمُ فَإِنْ تُطِيْعُوا آبَابَكُو وَ عُمَرَ تَرُشُدُوا. قَالَ فَانْتَهَيُنَا إِلَى النَّاسِ حِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَ حَــمِىَ كُلُّ شَىءٍ وَ هُمُ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُنَا عَطُشًا فَقَالَ لَا هُلُكَ عَلَيْكُمُ ثُمُّ قَالَ أَطُلِقُولِي غَمُرِي قَالَ وَ دَعَا بِالْمِيْضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَ ٱبُـوُقَتَادَةَ يَسُقِيُهِمُ فَلَمْ يَعُدُ ٱنُ رَآى النَّاسُ مَّا فِي الْمِيُضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحُسِتُوا الْمَلاةَ كُلُّكُمُ سَيُرُواى قَالَ فَهَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبُّ وَ ٱسْقِيُّهِمُ حَتَّى مَا بَقِيىَ غَيْرِيُ وَ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(۱۳۸۲) ابوقتادة بيان كرتے ہيں كه ايك بار رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور اس میں فر مایا کہتم لوگ آج شام اور ساری رات سفر كرنے كے بعد كل ان شاء اللہ تعالى چشمہ ير جا پہنچو گے۔ بس لوگ چل يڑے اورایک دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا تھا بس سفر طے کرنے ہیں مشغول تھے اس کے بعد دادی میں پہنچنے اور وہاں غفلت کی نیندسو جائے کا قصہ بیان کیا۔اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وضو کے یانی کا جو برتن میرے ساتھ تھ آپ نے اس کو منگایا اس میں تھوڑ اسایانی تھا آپ نے اس یانی سے مختصر سروضوفر مایا اور جو یانی بحااس کے متعلق فرمایا کہ اس کومحفوظ رکھنا آئندہ چل کر اس ہے ایک بڑامعجزہ ظا ہر ہوگا - بید کہتے ہیں کہ جب مج ہوگئ تو انھوں نے دیکھ کہرسول التد صلی اللہ عليه وسلم البھی تک تشریف نہیں لائے۔اس پر ابو بکر دعمر رضی اہتہ عنہمانے فر ہایا ہے نهيس ہوسكتا كەرسول الندصلي الندعليه وسلم وعده فرمائيس اور پھراس كاخلاف كرين-لوگول نے ميہ شورہ ديا كهرسول الله ضلى الله عليه وسلم تمهارے سامنے بين ادهرابو بكررضي الله تعالى عنه اورعمر رضي الله تعالى عنه جيسے بروے امى ب موجود ہیں اگران کی رائے برعمل کرو گےتو کامیاب ہوگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم اِن لوگوں سے اس وقت آ کر ملے جب کہ دن چڑھ چکا تھا اور آ فآب کی تمازت سے ہر چیز جلنے لگی تھی۔ لوگوں نے آپ سے فرید دکی یا رسول ملتہ ہم تو بیاک سے مرے- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں ایسی کوئی ہات نہیں ہو گ- یہ کہد کراہینے وضو کے یانی کابرتن مٹگایا- رسول ابتد صلی اللہ عبیہ وسلم برتن ے پانی ڈالتے تھے اور ابوقتاد ورضی اللہ تعالیٰ عند لے کرلوگوں کو یلاتے جارہے تھے۔لوگوں کا برتن کے یانی کود کھناتھا کہ اس پرٹوٹ پڑے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق درست رکھو۔تم میں ہے ہر ہر فرویانی لی کرسیراب ہو گا' چِنانچِدِنُوراْ لُوگوں نے تعمیل ارشاد کی اور آپ صلی املہ علیہ وسلم بدستور پانی ڈ التے رہے اور ابو قبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لے کرلوگوں کو یل تے رہے یہاں تک کہ مجمع بھر میں میرے اور آئخضرت صلی انقد علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ندر ہا-آپ صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا ابتم بھی بی لو- میں نے عرض کی جب تک آپ سلی الله علیہ وسلم نہ پی لیں میں کیسے بی سکتا ہوں۔ آپ صلی ابتد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُ إِشُوبُ فَقُلْتُ لَا اَشُوبُ وَسَولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ سَاقِي خَتَى تَشْرَبُ وَاللَّهِ قَالَ إِنَّ سَاقِي اللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ إِنَّ سَاقِي اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَأْتَى النَّاسُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَأْتَى النَّاسُ اللَّهِ مَن رُوَاءً قَالَ عِبُدُ اللَّهِ بُنُ رَبَاحٍ إِنِّي النَّاسُ اللَّهِ بُنُ رَبَاحٍ إِنِّي اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَبَاحٍ إِنِّي اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَبَاحٍ إِنِّي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

المسمة و السّرُمِينِيُ الَّذِي وَ ابُودَاوُدُ وَ ابْنُ مَاجَةً طَرُفًا مِنهُ عَنْ زِيَادَةً بُنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيُ طَرُفًا مِنهُ عَنْ زِيَادَةً بُنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيُ الْحَارِثِ الصَّدَائِيُ اللّهِ إِنَّ لَنَا بِشُرًا فَالَ فِي الْحِيرِهِ ثُمَّ قُلْنَا يَانَبِيَ اللّهِ إِنَّ لَنَا بِشُرًا فَالَ فِي الشّعَاءُ وَ سِعْنَا مَاؤُهَا وَ اجْتَمَعْنَا عَلَيْهَا وَ إِذَا كَانَ الصَّيْفُ قُلَّ مَاؤُهَا وَ اجْتَمَعْنَا عَلَيْهَا وَ إِذَا كَانَ الصَّيْفُ قُلَّ مَاؤُهَا وَ اجْتَمَعْنَا عَلَيْهَا وَ قَدُ اَسُلَمُنَا وَ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا وَ لَا نَعْفَرُقُنَا اللّهُ فِي يُعْرِنَا اللّهُ يَعْمَونَا اللّهُ عَلَيْهَا وَ لَا نَعْفَرُ قُلُ فَلَا مَاؤُهَا فَدَعُ اللّهُ فِي يَعْرِنَا اللّهُ اللهُ عَنْ فَي يَعْرِنَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهَا وَ لَا نَعْفَرُقُ فَعَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا وَ لَا نَعْفَرُقُ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

عليه وسلم نے قرمايا طريقة يمي ہے كہ جوتقتيم كرنے والا ہوتا ہے اس كالمبر
سب ہے آخرى ميں ہوتا ہے۔ چنانچہ بين نے پائى پي ليا اور آپ صلى اللہ
عليه وسلم نے بھی نوش فرماليا۔ راوی كہتا ہے كہ پھرلوگ (اگے روز) چين
سے پائى پر پہنچ اور وہ خوب سير اب تھے۔ عبداللہ بن رہاح رضی اللہ تعالی
عليہ كہتے ہيں كہ ميں اس حديث كوجا مع مسجد ميں بيان كر رہاتھ كہ دفعة عمران
من حسين رضى اللہ تعالی عنہ نے مجھ كوثو كا اور فرمايا ذراسون كر حديث بيان
کرو كيونكراس شب كے قافلہ ميں ميں بھی شريك تھا۔ ميں نے عرض كی آپ بي بي سے خوان بين اللہ تعالی عنہ نے ہو چھاتم كس قبيلے كے آدی ہو بي ميں نے كہاانصار ميں كا عمران بن حسين رضى اللہ تعالی عنہ كہتے ہيں كہاں شب ميں اللہ تعالی عنہ كہتے ہيں كہاں شب ميں ميں اللہ تعالی عنہ كہتے ہيں كہاں شب ميں ميں اللہ تعالی عنہ كہتے ہيں كہاں شب ميں ميں محتی شريك تھا اور مجھ كويہ خواكيا ہوگيا۔ (شبخين)
اس طرح كى اور نے محفوظ كيا ہوگيا۔ (شبخين)

الله صلّى الله عَليه وسلّم ذَات يَوْم و لَيْسَ الله صلّى الله عَليه وسلّم ذَات يَوْم و لَيْسَ الله صلّى الله عَليه وسلّم ذَات يَوْم و لَيْسَ فِي الْعَسْكُو مَاءٌ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله لَهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكُو مَاءٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ الله لَهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكُو مَاءٌ قَالَ هَلْ عَنْدَكَ الله لَهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكُو مَاءٌ قَالَ هَلْ عَنْدَكَ الله الله الله عَلَى الله عَمْ قَالَ فَأَتِيقٌ بِهِ قَالَ فَعَمَلَ رَسُولُ الله الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم اصابِعَه عَلَى فَمِ الله عَلَيْهِ وَسَلّم اصابِعَه عَلَى فَمِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم اصابِعَه عَلَى قَمِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم اصابِعَه عَلَى قَمِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم اصابِعِه عَيُولٌ وَامْر بِلا لا فَقَالَ نَادِ فِي النَّاسِ الْوَضُوءَ الْمُبَارَكَ. (رواه الامام احمد) الْوَضُوءَ الْمُبَارَكَ. (رواه الامام احمد)

(١٣٨٥) مِنْ حَدِيْثِ سَلْمَةَ بْنِ الْآكُوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِنَحُوهِ قَالَ خَرَجُنَا مَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ فَاصَابَنَا جُهُدٌ حَتَّى هَمَمُنَا أَنُ نَنْحَوَ بَعُضَ ظَهُرِنَا فَأَمَرَنَا نَبِيُّ اللَّهِ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطُتَ اللَّهُ نَطُمًا فَاجْتَمَعَ زَادَ الْقَوْمِ عَلَى السُّطُع قَسَالَ فَسَطَاوَلُتُ لِآخُزُرَهُ كُمْ هُوَ فَحَزَرُتُهُ كُرَبُطَةِ الْعَنَزِ وَ نَحُنُ ٱرْبَعَ عَشَرَةً مِاللَّهُ قَالَ فَأَكُلُنَا حَتَّى شَبِعُنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَيْنَا جُبرُبَسًا فَقَالَ نَبِئُ اللَّهِ فَهَلُ مِنْ وَصُوءٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بإِذَاوَ وَ فِيْهَا نَطُفَةٌ فَأَفُرَغَهَا فِي قَدَح فَسَوَضًا نَاكُلُنَا بِدِ عُفَقَةٍ دِعُفَقَةٍ اَرُبَعَ عَشَرَةَ مِائَةٍ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَالِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوُا خَـلُ مِنْ طَهُـوُرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَغَ الْوَضُوءُ. (رواه البحاري)

الاسلام) این عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لشکر میں کے پاس یائی ندر ہاتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشکر کے پاس پائی نبیس رہا ۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہار ہے پاس بھے بائی ہے؟ اس نے کہا کہ ہے۔ فر مایا اس کومیر ہے پاس لے آؤ۔ وہ آبک برتن لے آیا اس خی تھوڑا سا پائی تھا' آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں برتن کے او پر میں تھوڑا سا پائی تھا' آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں کھیلا کی ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں کھیلا کی ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پائی کے چشے اُئی پڑے۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بادل رضی اللہ تعالیہ عنہ سے فر مایا آ واز دے دو کہ دضو کے لیے ہر کت کا پائی لیا ہیں۔ اللہ تعالی عنہ سے فر مایا آ واز دے دو کہ دضو کے لیے ہر کت کا پائی لیا ہیں۔ اللہ تعالی عنہ سے فر مایا آ واز دے دو کہ دضو کے لیے ہر کت کا پائی لیا ہیں۔ (مندا ما ماحمہ)

(۱۳۸۵) سلمہ بن اکوئ کی حدیث میں بھی ای طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول الندسلی اللہ عابید ولام کے ہمراہ ایک غروہ میں جھتی ہمیں بھوک ہے تکلیف ہونے گئی یہاں تک کہ ہمارا ارادہ بیہ واکہ اپنی سواری کے ایک آدھاون کو ذریح کردیں۔ تب ہم کو اللہ کے بی نے تھم دیا کہ ہم سب اپنے اپنے ناشتہ دانوں کو اکٹھا کریں تو ہم نے چڑے کا ایک دستر خوان بچھا یہ اور سب لوگوں کا توشہ ای دستر خوان پر اکٹھا ہواتو ہیں نے گردن اٹھائی کہ اس کا اندازہ کروں کہ گل ملا کر کتنا ہو جو ہو گیا۔ تو ہیں نے اندازہ کیا کہ وہ گل ا تنابوگا جیسا کہ ہمری کی نیک ہوتی ہے ہم جو جو گیا۔ تو ہیں نے اندازہ کیا کہ وہ گل ا تنابوگا جیسا کہ ہمری کی نیک ہوتی ہم سب نے اپنی اس کی نشست گاہ) اور ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سب نے کھایا اور ہیسے پھر کھرکر کھایا۔ پھر ہم سب نے اپنی اپنی ہم ہو ہیں کہ ہم سب نے البی اللہ تو شہدان بھی بھر لیے تو شہدان بھی ہم لیے بیا کہ ہم سب نے اپنی تو شہدان بھی ہم لیے بیل کہ ایک جو سالم کے نور مایا کہیں پھر پانی بھی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ایک جرض ایک برتن میں ایڈیل لیاتو ہم سب چودہ سوآ دمیوں نے تھوڑ اتھوڑ اپانی لے کروضو ایک برتن میں ایڈیل لیاتو ہم سب چودہ سوآ دمیوں نے تھوڑ اتھوڑ اپانی لے کروضو کیا۔ اس کے بعد آٹھ آدی اور آئے اور انہوں بنے بو چھا پھراور پنی دفتو کیا۔ کیا ہی بیا ہی بھراور پنی دفتو کیا۔ اس کے بعد آٹھ آدی اور آئے داور انہوں بنے بو چھا پھراور پنی دفتو کیا۔ کیاری شریف)

الله الشيخان) عَنُ أَنْسُ أَيُضًا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ وَ الزَّوْرَاءُ بِالنَّرُورَاءِ وَ النَّهُ دَعَا بِالْسَوْقِ وَ الْمَسْجِدُ ثُمَّةُ دَعَا بِالْسَوْقِ وَ الْمَسْجِدُ ثُمَّةً دَعَا بِقَدَ مَ فَيْهِ كَفَّةً فَجَعَلَ يَنبُعُ بَقَدَ فَي مِن الله فَي مَاءٌ فَوضع فِيهِ كَفَّةً فَجَعَلَ يَنبُعُ بَنُ اصَابِعِهِ فَتَوضَا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ بَيْنَ اصَابِعِهِ فَتَوضَا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ بَيْنَ اصَابِعِهِ فَتَوضَا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ كَانُوا زُهَاءُ التَّلاَ كَمُ تَوَالِهُ فِي رَوَايَةٍ بِمَاءٍ لَا يَغْمِرُ أَصَابِعَهُ. وَمَا يَعْدِرُ أَصَابِعَةً (رُواه الشيخان)

قَدُ رَأَيُتُنِى مَنَ جَابِرِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدُ رَأَيْتُنِى مَنِعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ حَضَرَتُ صَلْوة الْعَصْرِ وَ لَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَصْلَةٍ فَيَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِى مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَصْلَةٍ فَيَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيْهِ السِّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيْهِ السِّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيْهِ وَ فَرَبّ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيْهِ وَهُ فَي اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى الْوَصُوءِ وَ اللّهَ مَنَ اللّهِ . فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجّرُ مِنُ اللّهِ مَنَ اللّهِ . فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجّرُ مِنُ اللّهِ مَنَ اللّهِ مَنَ اللّهِ . فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجّرُ مِنُ اللّهِ مَنَ اللّهِ مَنَ اللّهِ مَنَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالَ الْفُاوَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

السلام السلام المسلام المسلام

(۱۳۸۷) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے جی کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور یکھا اس وقت تما زعصر کا دفت آ چکا تھا - اوگوں نے دضو کے لیے پانی تلاش کیا تو نہ ملا - آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا سا پانی پیش کیا گیا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن جی اپنا دست مب رک ڈالا اور اوگوں سے کہا کہ وضو کریں - ان کا بیان ہے کہ جی نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی اٹل اٹل کرنگانا ہوا دیکھا اور تمام حاضرین نے ایک اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی اٹل اٹل کرنگانا ہوا دیکھا اور تمام حاضرین نے ایک ایک کرکے وضو کرلیا -

#### (شیخین)

(۱۳۸۸) جارض القد تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جس رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے ہمر کاب تھا۔ جس نے دیکھا کہ عمر کی نماز کا وقت آگی ہا ور ہمارے پاس پائی نہیں ہے صرف جو کسی کے پاس بچا کھچارہ گیر تھا بس وہ ہی تھا تو وہ ایک برتن ہیں ڈال کرآپ (صلی القد علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم ) نے اپنا وست مبارک اس جی ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں اس کے بعد فرمایا لوگوچلو اور وضو کا پائی اور القد کی طرف سے برکت لوٹو۔ ہیں نے دیکھ کہ بعد فرمایا لوگوچلو اور وضو کا پائی اور القد کی طرف سے برکت لوٹو۔ میں نے دیکھ کہ یائی تھا کہ پھوٹ کرآپ کی انگلیوں سے آبل رہا تھا حتی کہ تمام صحابیہ نے وضو بھی کرلیا اور خوب پی جو لیا۔ اور میں نے تو جتنا پائی میرے بیٹ میں سالما تھا وہ بری طرح پی ڈالا کیونکہ جس ان چکا تھا کہ یہ برکت ہی برکت کا پائی ہے۔ میں سالما تھا وہ بری طرح پی ڈالا کیونکہ جس جال کیا کہ اس وقت تم کتے صحابہ تھے؟ انہوں جس نے جا برضی القد تھا لی عند سے سوال کیا کہ اس وقت تم کتے صحابہ تھے؟ انہوں

ارُبعمِانَةٍ. (رواه الشيخان)

السُّمَّا قَالَ عَطِّ مَا النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُو ةُ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُو ةُ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُو ةُ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُو ةُ فَتَوَصَّا وَلَا نَشُوبُ إِلَّا فَتُوصَّا وَلَا نَشُوبُ إِلَّا مَا لَكُمْ مَا السَّيْنَ المَاءُ يَشُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَامَتَالِ الْعُيُونِ مَا الشَّيْدُ فِي الرَّكُو قِ فَا السَّيْنَ يَعَدَيْكَ. فَوَضَعَ يَعَدَهُ فِي الرَّكُو قِ مَا يَشُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَامَتَالِ الْعُيُونِ مَا يَعُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَامَتَالِ الْعُيُونِ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(رواه البخاري)

آلِمُ اللّهُ الْمَالُهُ وَالْمَالُهُ الْفَتْحَ فَتُحَ مَكُةً الْفَتْحَ فَتُحَ مَكُةً وَقَدُ الْفَتْحَ فَتُحَ مَكُةً وَقَدُ الْفَتْحَ فَتُحَ مَكُةً وَقَدُ الْفَتْحَ فَتُحَ مَكُةً وَقَدُ الْفَتْحَ فَتُحَ مَكُةً الْفَتْحَ الْفَتْحَ فَتُحُ الْفَتْحَ النّبِيِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجُدَيْبِيَّةِ كُنَّا مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْرَبَعَ عَشُرَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْرَبَعَ عَشُرَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نے کہاا یک ہزاراور جارسو۔ (شیخین)

(۱۳۸۹) بدروایت بھی جابر ہی ہے ہے کہ صلح حد یبید میں ہم کو پانی ندل سکا اور ہم کو سخت بیاس گئی۔ آپ کے سامنے ایک چیڑے کا تھیلا تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے بانی لے کروضوکی' پھرکی تھا وگ پانی دکھ کے کر ہے تابی کے ساتھ اس کی طرف لیکے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بعد دکھ کر فر مایا تمہیں کیا ہوگیا ہے۔ انہوں نے عرض کی بھارے پاس نہ وضو کے لیے کرفر مایا تمہیں کیا ہوگیا ہے۔ انہوں نے عرض کی بھارے پاس نہ وضو کے لیے بانی ہو گئی ہو آپ کے سامنے ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس نہیں ہے' جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ کر صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس تھیا جس اپنا دست مبارک ڈالا۔ بس پانی تھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی انگلیوں سے جسٹمے کی طرح اہل اہل کر نگلنے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی انگلیوں سے جسٹمے کی طرح اہل اہل کر نگلنے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی انگلیوں سے جسٹمے کی طرح اہل اہل کر نگلنے کی اور وضو بھی کیا۔ میں نے پو چھاتم کتنے تھے؟ یہ نگا۔ ہم نے فوب پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ میں نے پو چھاتم کتنے تھے؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تو پانی کا عالم بیتھا کہ ان کو بھی کا فی ہوتا' گراس وفت تم پندر وسو تھے۔ (شیخین)

(۱۳۸۹) \* بخاری کے دافعات متفرق ہیں ان کے اجزاء میں کہیں کہیں تفاوت بھی ہے آپ جا ہیں ان سب کوایک دافعہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اگر پچھنقصان ہوگا تو آپ ہی کا نقصان ہے کہ پنجمبر خدا کے مجمزات کی تقلیل لازم آئے گی اور تکلف بھی اختیار کرن پڑے گا- بہر حال اپنے نی کے مجمزات کولطف اندوزی کے لیے یہاں سب کوئیں تو بعض طرق کوجمع کر دیا ہے ان میں کہیں انگیوں کا کرشمہ ہے تو کہیں معاب دہن کا۔

شِـئُنَا بِحُنَّ وَ ۚ رَكَانَنَا وَ كُنَّا ٱلْفًا وَ ٱرْبَعَمِائَةٍ ۚ أَوُّ اكْثَر مِنُ ذَٰلِكَ

خُود پانی بیااوراینے اونٹول کو بھی بلایا اس وقت ہماری تعداد چود وسوہوگی یا اس ہے کچھزیادہ-

### ( بخاری شریف ) آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی برکت سے یانی اور کھانے اور پچلول میں وہ بر کت جوعا دت واسیاب کی صدیے بڑھ کرھی

(۱۳۹۱) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے پچھ يانی طلب فر مايا - آپ صلى الله عليه وسلم سے سامنے ايک کشادہ بیالہ بیش کیا گیا اور لوگوں نے اس سے وضو کرنا شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے انداز ہ لگایا تو کوئی ستر اور اس کے درمیان لوگ ہتھے ( شیخین ) – یہی واقعہ بعض روا یا ت میں طرح ہے کہ آپ صلی اللہ عہیہ وسلم سی سفر میں با ہرتشریف لے گئے اور اس سفر میں آپ سلی امتدعدیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ صحابہ بھی تھے وہ چلتے رہے یہاں تک كەنماز كاونت آسميا اوروضو كے اليے پانى ندىل سكا- قافلە ميں سے ايك تخص گیا اور ایک پیاله مین تھوڑا سا پانی لے کرآیا – رسول التد صلی التدعامیہ وسلم نے اس کو لے کروضوفر مایا اور اپنی جاروں انگلیوں پوٹی کے پیا لے پر يصيلا دين اور فر مايا لوگواڅهواور وضو کرلو- بيلوگ ستر يا سيچه کم و ميش مول

(۱۳۹۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الي بكر رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه اصحاب صفدتهی دست لوگ تھے اور حضور صلی ائتدعایہ وسلم نے تھم فر مایا کہ جس مخض کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہوا ہے جاہیے کہ تیسرے کواپیے ساتھ لے جائے اور جس کے پاس جار آ دمیوں کا کھانا ہواہے جا ہے ک عِنْدَهُ طَعَمَاهُ أَرُبَعَةٍ فَلْيَلْهُ هَبُ بِنَصَاهِسٍ إِنْ يَحِينَ يَا حِصْ آدَى كُواتِ مَا تَهِ (كَمَانًا كَلَا فَ) لِي جائه - اور معزسة

(رواه المحاري)

الرسول الاعظم و البركة في الماء و الطعام والثمار الذي كان يكثر ببركته فوق العادة صلوت ألله و سلامه عليه (١٣٩١) عَنُ أنَّ سِ أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ دَعْى بِمَسَاءٍ فَسَأْتِيَ بِقَدْحٍ زَحْرَاحٍ فَجَعَلَ الْقُومُ يَشَوَضَّوُّونَ فَقَالَ فَحَزَّرُتُ مَابَيُنَ سَبُعِيُنَ إِلَى النَّمَانِيُنَ. رَوَاهُ الشَّيُخَان وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَرَجَ فِي بَعُضِ مَخَارِجِهِ وَ مَعَهُ أَنَاسٌ مِّنُ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوا يَسِيْرُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَلَمُ يَجِدُوا مَا يَتَوَضَّوُّونَ بِهِ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيُهِ مَاءٌ يَسِيُرٌ فَانَحَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأُ ثُبهٌ مَدَّ اَصَابِعَهُ الْارْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَتَوَضَّؤُوا وَ كَانُوُا سَبُعِيْنَ اَوْ نَحُوَهُ.

(١٣٩٢) عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ أَبِي بَكُو ِ قَالَ ` إِنَّ اَصْـحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَ إِنَّ الْنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ اثْنَيُنِ فَلُيَدُهَبُ بِتَالِثٍ وَ مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱۳۹۱) \* اس دا قعد میں کل ستر اور اس افراد موجود ہونے کا پیۃ لگتا ہے- آپ کا دل گوار اکرے تو اس کوعلیحد ہوا قعہ شار کر لیجئے یا ایک بى بنادىجىئے - جارامقصدتو صرف معجزات شارى كاايك نمونه ييش كرنا ہے-

أَوُسَادِسٍ وَ إِنَّ أَبَالِكُمِ جَاءَ بِثَلَثَةٍ وَ النَّطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَ إِنَّ أَبِيانِكُو تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'ثُمَّ لَبِتْ حَتَّى صُلَّيْتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِتَ حَثْنَى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعُدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللِّمة قَالَتْ لَهُ إِمْرَاتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْسِافِكَ قَالَ وَ عَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ أَبُوا حَتَّى تُسجىيعُ فَغَضِبَ وَ قَالَ وَ اللَّهِ لَا أَطُّعَمُهُ آبَدًا فَحَلَفَتِ الْمَرَّأَةُ أَنَّ لَا تَـطُعَمَهُ وَحَلَقَ الْاَضْيَافُ أَنُ لَّا يَـطُعَـمُوْهُ قَالَ أَبُوْبَكُوكَانَ هَٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَندَعَا بِالطُّعَامِ فَأَكُلُ وَ أَكُمُلُوا فَجَعَلُوا لَا يَرُفَعُونَ لُقُمَةً إِلَّا رَبَتُ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكُثُرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْوَأَتِهِ يَا أُخْتُ بَنِي فَـرَاسِ مَـا هَذَا وَ قُرَّةً عَيْنِيُ أَنَّهَا الْأَنَ لَا كُثَرُ مِنْهَا قَبُلَ ذَالِكَ بِثَلْثِ مِزَارِ فَأَكُلُوا وَ بَعْتَ بِهَا اللَّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَ ذَكُرَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسْغُوْدٍ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ فِي الْمُعُجزَاتِ.

ابو بكر رضى اللد تعالى عنه تين آ دميول كوساتھ لے كر گھر آ ئے اور خود حضور صلى الله عليه وسلم دس آ دميول كوجمراه بالحكر حليا ورڅود ابو بكر رضي امتدت كل عند نے بھی رات کا کھا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھالی' پھر مشہر ہے رہے پیمال تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی پھر نماز ہے لو نے اور اتنی در پھیر ے رہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے بھی راستہ کا کھانا کھا لیا اور ابو بکر رضی التد تعالیٰ عندرات کا اتنا حصہ گذر نے کے بعد گھر مینچے جتنا امتد تعالیٰ نے جیا ہا تو ان کی بیوی نے ان سے یو حیصا کہا ہے مہمانوں کو چیوڑ کر آ ہے اتنی دیر کہاں رک گئے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یو چھا ہے بنا وُ کہتم نے ان کو کھا نا کھلا دیا یانبیں ؟ کہنے لگیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس وفت تک نہ كھائيں كے جب تك تم نہ آ جاؤ كے تو حضرت ابو بر رضى اللہ عند کو غصبہ آیا اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قشم میں تو کھانا نہ کھاؤں گا۔ تو ان کی ٹی بی نے بھی قشم کھا کر کہا کہ پھر میں بھی کھانا نہ کھاؤں گی' اس پر ان مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ پھر ہم بھی پیرکھانا نہ کھائیں گے۔اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عندکو تنبیہ ہوا اور فر مانے لگے کہ بیسب پچھے شیطان کی وجہ ہے ہوااس کے بعد انہوں نے کھا ٹا منگوایا اور خود کھایا تو مہما نو ر نے بھی کھا ٹا کھایا تو بیرحال تھا کہ جب و ہلوگ ایک لقمہ اٹھاتے تھے تو اس کے نیجے اس ے زیادہ کھانا از خود اضافہ ہو جاتا تھا تو انہوں نے اپنی بی بی ے فر مایا کدا ہے بنوفراس کی خاتون! دیکھے بید کیا ہے؟ اے میری آئکھوں کی شندُك! ارے بہ تو ملے سے تین منا زیادہ ہو میا ہے تو ان سب نے خوب کھایا اور ابو بکر رضی القد تغالی عند نے وہ کھا نا حضور صلی ابتد ہایہ وسلم کے یا س بھجوایا - راوی کہنا ہے کہ حضور صلی الند عاید وسلم نے بھی س میں ہے کھایا۔ ( سیخین ) عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضورصلی ابلہ علیہ وسلم کے معجزات میں بیان کرتے ہیں کہ ہم کھانے کے اندر سے سیح

الوسول الاعظم و دعائه على سراقة وارتطام فرسه في جلد من الارض ثم خروجه منها بدعائه صلوات الله وسلامه عليه (١٣٩٣) عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ رَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنهُ حَدِيْتُ هِجُرَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِي بَكْرٍ مِنْ مُكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فِيْهِ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعَشُمٍ وَ نَحْنُ فِي جَلَدٍ مِّنَ الْأَرْضِ وَقَالَ آبُوْ بَكُرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتِيْنَا قَالَ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُتَ طَهَتُ فَرَسُهُ إِلَى بَطُنِهَا فَقَالَ إِنَّى قَدُ عَلِيمُتُ إِنَّكُمَا دَعَوْتُمَا عَلَى فَادُعُوا لِي وَ اللَّهِ لَكُمَا أَنَّ آرُدُّ عَنْكُمَا الطَّلَبِّ فَدَعَا اللَّهُ فَيَجَا فَرَجَعَ لَا يَلْقِي أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدُ كُفِيْتُمُ مَا هَهُنَا فَلا يَلُقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّةً وَ فِي لَفُظٍ فَسَسَاخَ فَسَرَسُسَهُ فِي الْآرُضِ اِلَّي يَطُيِّهِ وَ وَثَبَ عَنُهُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدُ عَلِمُتُ أَنَّ هَلَا عَمَلُكَ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يُخَلَّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيُهِ

(رواه الشيخان)

(١٣٩٣) عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ مِنُ دِوَايَةِ سُرَاقَةَ نَفُسَهُ قَالَ جَاءَ نَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرْيُشٍ يَجْعَلُونَ فَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

وَ لَكَ عَلَيَّ لَا غَمِينٌ مَنَّ وَّ رَائِي.

## آ نخضرت ملی الله علیه وسلم کی سراقه جاسوس شرکین پر بدؤ عااور اُس کے گھوڑ ہے کا سنگ ستانی زبین میں دھنس جانا پھرآ پ ک وُ عاءمبارک ہے اس کا زبین سے نکل جانا

(۱۳۹۳) براء بن عاز ب رسول التصلي التدعليه وسلم اورصد بن اكبر كي مكه تحرمہ ہے ججرت کا واقعہ لی کرتے ہوئے خودسراقہ بن ما لک کا بیربیان نقل كرتے ہيں وہ كہتا ہے كہ ہم بخت پھر ملى زمين ميں متھ تو ابو بكر كہتے ہيں كہ میں نے عرض کیا یا رسول القد ہم تو اب پکڑے گئے آپ نے فر مایا فکر نہ کرو' یفین جانو اللہ ہمارے ساتھ ہے پھرحضور نے اسے بد دعا دی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا -اس نے کہا'احچھا میں سمجھ گیاتم دونوں نے مجھے ہد دعا دی ہے۔ اچھااب آپ دونوں میرے لئے نجات کی دعائے خیر کرو-خدا کی قتم آپ دونوں کا احسان میر ہے اور ہے اور اس کے لئے میں اب میر کروں گا کہ تہیں ڈھونڈ ھنے والوں کو یہیں ہے لوتا دوں گا۔ تب حضور نے اس كے حق ميں دعا قرمائي تو وہ اس مصيبت سے نجات يا گيا- پھرسراق و ہاں ہے لوٹا اور رائے میں جس ہے بھی ملتا سب کو و بیں ہے واپس کر ویتا کہ جاؤ کچھ فکر کی ضرورت نہیں وہ ادھر تو نہیں گئے - غرض جس ہے بھی ملتا سب کولوٹا ویتا ایک روایت میں ہے کہ اس کا گھوڑ اپیٹ تک زمین میں رصنس سميا تؤوه كودپر ااور كہنے لگا كه اے محمد (صلى الله عليه وسلم) ميں سمجھ گيا بي آپ ہی کا کام ہے۔ اب اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے جس میں میں ہوں چیٹرا دے اور میں آپ کے لئے بیکروں گا کہ جو شخص بھی میرے جيهية ع كااس كودهوكه من ذال كرراسته منه بتاؤل كا-

یں ۱۳۹۸) ابن شباب سراقہ بن مالک کا خود ابنا بیان اس طرح نقل کرتے بیں کہ کہ بمارے پاس کفار قریش کے قاصد سدییام لے کرآئے کہ جورسول التدصلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکررضی اللہ عنہ کوئل کرے یا قید کرے تو اس کوان

(۱۳۹۴) \* جمرت کابیواقعہ یج بخاری وغیرہ میں مختلف جگہ موجود ہے ہم نے صرف اس کے دوطریتے بیش کیے بین کہ لاب

میں سے ہرایک کے عوض میں ایک دیت کے برابر مال ملے گا۔ یہ کہتے ہیں كه البھى كچھەدىر گذرنے نه يائى تھى كەمىن اپنى قوم بنى مدىلج ميں بيشا ہو، تھا کہ ایک شخص سامنے ہے آیا اور کہنے لگا اے سراقہ وریا کے کنارے میں نے ابھی ابھی پچھلوگ دیکھے ہیں جن کے متعلق میرا عالب گمان بہی ہے کہ و ومحمد (صلی الله علیه وسلم ) اور ان کے رفیق ہوں گے۔ اس کے پینہ دینے يريش جهي لو كيا كه بول نه بول ميدوي بين مكربات نالنے كے ليے بيل نے ال سے کہددیا و و بھلا کہاں ہوتے شایدتو نے فٹاں فلاں کو دیکھا ہوگا۔ پھر ذرا ساوقفہ دے کرمیں وہاں ہے اُٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کراپنی ہاندی ے کہا کہ میرا گھوڑا ہا ہر نکا لے۔ وہ ایک ٹیلہ کے پیچھے تھا اور اس کو لے کر کھڑی رہے ادھر میں اپنانیز ہ لے کر گھر کی پشت کی طرف ہے نکاہ اور اس کی بیمال زمین کی طرف کر دی اور اس کے اوپر کے حصہ کو نیچ کر دیو ( تا کہ سن کی نظرنہ پڑے ) یہاں تک کہائیے گھوڑے پر آ کرسوار ہوگیا اوراس کو تیز کر دیا تا که ده جلدان کو جا پکڑے۔ جب میں ان کے نز دیک جا پہنچا تُو میرا گھوڑ ا دفعۃ کیسلا اور میں اس کے اوپر سے جاپڑا' کھڑے ہوکر میں نے اپنے قال کے تیرنکا لے اور ان کا یا نب تھم یا تا کہ بیرد کیھوں کہ میں ان کو نقصان پېنچا سکول گا يانېيل د پکها تو اس ميں ايس بات نکلي جس کو ميں نا پہند کرتا تھا' مگر پھر بھی میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور پھر گھوڑ ہے پر موار ہو کران کے اور نز دیک جا پہنچا جہاں رسول اللہ صلی لند عدیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز آرہی تھی آپ سلی القدعلیہ وسلم کسی طرف توجہ نہ فر ہتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے جب میں اتنا قریب جا پینچا تو ای مرتبہ میر ہے گھوڑ ہے کے دونوں ہاتھ لیعنی ایگلے دونوں

أَسِيُ بَكُرٍ فِيَةً كُلُّ وَاحِدٍ مُّنَّهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ اسَرَهُ فَيُسْنَمُنا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ قَوْمِي سى مُدْلَجِ إِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ حَتَّى قَامَ علَيْسًا وُ مُحَنُّ جُلُوْسٌ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ إِنَّى رأيُتُ ابِفًا ٱسُودَةً بِالسَّاحِلِ آرَاهُمَا مُحَمَّدًا وَّ أَصَّحَالَهُ قَالَ سُوَاقَةً فَعَرَفُتُ ٱنَّهُمْ هُمُ فَـقُـلُتُ لَيُسُوابِهِمُ وَ لَكِنَّكَ رَأَيُتَ فَلَانًا وَ فُلَانًا ثُمَّ لَبِئْتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَد خَلْتُ بَيْتِي فَىأَمَسُونُ جَارِيَتِي أَنْ تُنْحُوجِ فَرَسِيُ وَهِيَ مِنُ وَّ رَاءِ أَكُمَةٍ فَتَحْبِسُهَا عَلَى وَ أَخَذُتُ رُمْحيُ فَخُوَجُتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطُتُ بِزُجِّهِ الْارْضَ وَ خَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِيُ فَسَ كِبُتُهَا فَسَرَفَعُتُهَا تُنقَرَّبُ بِي حَتَّى دَنَوُتُ مِنْهُمْ وَ عَشَوَتْ بِي قَوَسِيْ فَخَوَرُتُ عَنْهَا فَقُسُتُ عَنْهَا فَأَهُوَيْتُ يَدِيُ إِلَى كَنَانَتِي فَىاسُتَخُرَجْتُ مِنْهَا الْاَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُهُمْ أَمْ لَا فَيَخُرُجُ الَّذِي ٱكُوهُ فَوْكِبُتُ وَ عَسَصَيْسَتُ الْازُلامَ فَسَفَّرَبَسَ بِي حَتَّى إِذَا سَـمِـعُتُ قِرَاءَ ةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَ أَبُوْبَكُرٍ يُكُورُ الإلْسِفَات ساخَتُ يَهٰذَا فَوَسِيُ فِي الْآرُض

لئے سپ یہ ند زوفر ما سکیں کہ کہنے وہ یہ ایک ہی واقعہ ہے مگر ند معلوم کئے معجزات کا حال ہے اور کیوں نہ ہو کہ آئ خد کامجوب اسے وطن ، اوف ومجبوب سے خدا کے لیے باہر کیا جارہا ہے۔ ایک وی شرائسان تصور کرے کہ ان حالات میں آئے گا و پر کیا گذر سکی ہے ایک وطن یا اس کی تعلق کے اوپر کیا گذر سکی ہے کہ اس کی تاریخ اوپر کیا گذر سکی ہے کہ اس کی تعلق میں کو شایا اس کی تاریخ کر شے اپنی دافت و رحمت کے دکھائے ان کا تصور خود فر مالیج اپنی خوابگا دیر کے طرح مضاف آئے کھوں بیس دھول جمونک کرنگل گئے کی طرح تعاقب کرنے و سے دشمن میں اسے صاف آئے کھوں بیس دھول جمونک کرنگل گئے کی طرح تعاقب کرنے و سے دشمن میں کے صاف آئے کھوں بیس دھول جمونک کرنگل گئے کی طرح تعاقب کرنے و سے دشمن میں کا لئی ہے۔

حَتَّى لَلْعَتَسَا البِرُّ كُبَتَيْنِ فَحَرَرُتُ عَنَهَا فَلَمَّ وَجَرُتُها فَلَهَ فَلَمْ تَكَدُّ تُحُرِجُ يَدَيُهَا فَلَمَّ الشَّوْتُ قَائِمَةٌ إِذًّا لاَ تَرِيَدَيُهَا عُبَارٌ سَاطِعٌ فِى السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّحَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْآرُلَامِ السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّحَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْآرُلامِ السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّحَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْآرُلامِ السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّحَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْآمَانِ فَوَقَفُوا السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّى اكْرَهُ فَنَا دَيْتُهُمْ وَوَقَعَ فِي نَفْسِى فَنَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ وَقَعَ فِي نَفْسِى مَنْ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ وَقَعَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ وَقَعَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ . (رواه الشيحان)

الرسول الاعظم و استجابة دعائه . صلوات الله و سلامه عليه

وَمَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُوسِلُنِي وَ آنَا حَدِيْتُ السّنَّ وَ لَا عِدُيتُ السّنَّ وَ لَا عَدُمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

(رواه الترمذي و ابوداؤد و ابن ماحة)

پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک کہ گھٹٹوں تک جا پہنچے اور میں پھراس کی پشت ہے جا پڑا میں پھراٹھ کھڑا ہوا اوراس کوزور سے ڈانٹا مگروہ اپنے ہاتھ ذمین سے ہاتھ زمین سے نہ نکال سکا' پھر جب بخشکل وہ سیدھا کھڑا ہوا کوتو زمین سے دھوئیں کی طرح ایک غبار نکلا میں نے پھراپیخ تیر گھمائے' مگر پھروہی بت نکلی جو مجھ کو پیند نہ تھی اس پر میں نے امن کے لیے آواز دی وہ تھہر گئے۔ میں گھوڑ ہے پر سوار ہو کر جب بالکل ان کے پاس پہنچ گیا تو اپنے روک دیئے جائے کی وجہ سے میرے دل میں اب یہ یقین ہوگیا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد پوراوا قعد تھی کیا۔

مرور غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد پوراوا قعد تھی کیا۔

## حضورا کرم ملی الله علیه وسلم اور آپ کی دعائے مبارک کی شان قبولیت

للہ ... حشر ہوا کس طرح غارثور میں محفوظ رہے کس طرح ام معید پر گذر ہوا' کس طرح دو دھ کے متعلق دوسرے واقعات فل ہر ہوئے۔ یہ سب واقعات ان ہی اور اق میں آپ کی نظروں سے گذر چکے ہیں اور جو جو مجزات ہماری نظروں سے اب تک ہماری لائلمی کی وجہ سے غائب رہے یا راویوں کے بہو ونسیان کے نذر ہو گئے یا ان کے زمانے کے واقعات ہونے ک وجہ سے ان کے بزو کیے نان کی تعداداس قدرزائد ہے کہ ان کے بیان کے کے کی فقد اواس قدرزائد ہے کہ ان کے بیان کے لیے کی صفحتی جلدیں جا ہمیں۔
لیے کی صفحتی جلدیں جا ہمیں۔

(١٣٩١) عَنْ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ أُبَى بُنُ حَلْفِ أَخُوبَنِنَي جُمَحٍ قَدْ حَلَفَ وَ هُوَ سمكَّة لَيَفَتُلُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُه وَسَلَّمَ حَلَّفَتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عِلينِهِ وَسَهِلُم مِلُ اللَّهُ لَكُمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاقْبُلُ اللِّي مُقْلَعًا فِي الْحَدِيْدِ وَ هُوَ يَقُولُ لَا نَتُجُونُتُ إِنْ نَبِحَى مُنحَمَّدٌ فَحَمَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُرِينُدُ قَتَلَةٍ فَاسْتَقَبَلَهُ مُصْغَبُ بُنُ عُمَيْرٍ أَخُو بَنِي عَبُدِالدَّارِيَقِي رسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ فَيُعِيلَ مُسَصِّعَبُ بُنُ عُمَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ اَيُسَحْسَرَ دَسُولُ السَّلِّهِ صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ تُرُقُوَةَ أَسِيٌّ بُنِ خَلَفٍ مِنْ قُرْجَةٍ بَيْنَ مَابِغَةٍ المدِّرُع وَ الْبَيْصةِ فَعَلَعْنَهُ فِيْهَا بِحَرِّبَةٍ فَوَقَّعَ أَبَى عَنُ فَرَسِهِ وَ لَمْ يَسَخُورُجُ مِنُ طَعُنَتِهِ دَمَّ فَ أَتَهَاهُ أَصُحَابُهُ فَاحْتُمَلُوهُ وَ هُوَ يَخُوُرُ خَوَارَ الثُّورِ فَقَالُوا لَهُ مَا أَجْزَعَكَ إِنَّمَا هُوَ خَدَشَّ فَـذَكُورَ لَهُمْ قُوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَقُتُلُ أُبَيًّا. ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفُسِي بيَدِهِ لَوُ كَانَ هَـٰذَا الَّـٰذِي بِــى بِـاَهُلِ ذِي الْمَجَازِ لَمَا تُوا أَجْمَعُونَ فَمَاتَ إِلَى النَّارِ.

(۱۳۹۷) کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ الی بن خلف نے جو بنوجے کا بھائی لگتا تھا مکہ مکرمہ بیں اس پرفتیم امٹی کی کھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوضر ورقتل کر کے چھوڑے گا۔ جب اس کی اس فتم کی خبر آ ب صلى الله عليه وسلم كوبونى تو آب صلى الله عليه وسلم فرمايا "انشاء الله ميں ہی اس کونل کروں گا-'' چنانچہ جب الی چاروں طرف ہے ہتھیا روں ے ج كرميدان جنگ من آياتواس نے يكاركركم"" تى كے دن الرمحد ( صلی الله علیه وسلم ) یکی گئے تو خدا کرے میں زند و نہ بچوں'' - بیہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے او پر حملہ کیا -مصعب بن عمیر رضی اللہ تعلیٰ کی عنہ جو بنوعبدالدارك بھائي لَگتے تھے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حفاظت كے ليه فورأ سامنية من اورشهيد مو كئ - ادهر رسول التدصلي التدعايه وسلم ني د یکھا تو اس کے خود اور لمبی چوڑی درع کے درمیان اس کی ہنلی کے یاس ذ رای جگہ کھلی ہوئی تھی آ پ صلی القدعلیہ وسلم نے ایک نیز و لے کراس جگہ یر مارابس نیز ولگنا تھا کہ الی اپنے گھوڑ ہے ہے گریڈ ااور حال بیتھا کہ آپ کے نیز ہ سے ذرا ساخون بھی نہ نکلا - اس کے ساتھی اس کوا تھ کر لے گئے اور وہ بیل کی ی آ واز نکال رہا تھا۔ اس پر اس کے رفقا نے کہا کتنا ہر ول شخص ہے بیر کیا زخم ہے صرف ایک معمولی سی خراش ہے۔ بیرس کراس نے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى چيش كوئى كا ذكر كيا كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا تھا میں ہی اپی کو تل کروں گا۔ اِس کے بعد کہا اُس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ تکلیف مجھے ہے کہ اگریہ سارے ذی الجاز ( ایک باز ار کا نام ہے ) والوں کو ہوتی تو و وسب اس کی وجہ ہے ٹیم ہو جاتے میہ کہد کروہ واصل جہنم ہو گیا۔

#### (منتدرك وغيره)

روه موسى سرعقه عرائن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب و ذكره الواقدي و هذا لفظه و هو مما دكره عروة بن الزبير في مغازية و ابن اسحاق و غير هما و الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٣٢٧.)

(۱۳۹۷) عَنُ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدٌ قَالَ بَيْنَمَا (۱۳۹۷) حفرت ابن مسعودٌ کتے بیں کہ ایک مرتبدرسول الله علیہ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى \* وَسَلَم بِيت الله شريف كے پائ تماز اوا قرمار ہے تھے اور ابوجہل اور اس كے

عِنْدَ الْبَيْسِةِ وَ أَبُوْجَهُلِ وَ أَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ وَ قَلْدُ نُجِرَتُ جَزُورٌ بِالْاَمْسِ فَقَالَ أَبُوْجَهُلِ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُوْرٍ بَنِي فَلان فَيَانُحُدُهُ فَيَهْعَهُ فِي كَتِفَى كَتِفَى مُحَمَّدُ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَتْ أَشْفَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا مُسجَدَدُ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِنفَيْدِ قَدَالَ فَدَاسُتَضُحَكُوا وَجَعَلَ بَنَعْضُهُمْ يَمِينُلُ عَلَى يَعْضِ وَ أَنَّا قَائِمٌ أَنْظُرُ لُوْ كَانَتُ لِي مَنْعَةً طَوَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِلًا يَولَفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ إِلْى فَاطِهَةَ فَجَاءَ ثُ وَ هُوَ جُوَيْرِيَّةٌ فَ طَرَحَتُهُ عَنْهُ ثُمَّ اقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَطْسِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَا تَهُ رَفَعَ صَـوُتَـهُ ثُـمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَ كَانَ إِذَا دَعَا دَعًا ثَلَا ثَا وَ إِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوْا صَوْتَهَ ذَهَبَ عَنَّهُمُ الصَّحَكُ وَ خَافُوًا دَعُوتَهُ ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهُلِ بُنِ هِشَامِ وَ غُتُبَةَ بُنِ رَبِيْحَةً وَ شَيْبَةً بُنِ رَبِيْعَةً وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةً وَ أُمَيَّةً بُنِ خَلَفٍ وَ عَقَبَةً بُن أبِي مُعَيُطٍ وَ ذَكَرَ السَّابِعَ لَمُ أَحْفَظُهُ فَوَالَّذِي بَعَتْ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِي سَمَّى صَرْعي يَوُمُ بَدُرثُمَّ شَجِبُوا اِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيُب بَدُرٍ. (رواه الشيحان)

رفقاء جووباں جمع تھے ان میں سے کسی نے ایک اونٹ ذیج کیا تھ اس کی او جھڑی وہاں پڑی ہوئی تھی ابوجہل بولائم ہیں سے ہے کوئی شخص جواٹھ کر اس اونث كى اوجهر ى كو لے آئے اور جب محد (صلى الله عليه وسلم) سجده کریں تو ان کے شانوں پر جا کرر کھ دے آخر جوان میں سب ہے زیادہ ہر نصیب تھا'اس نے بیہ ہمت کی اور جب آپ تجدہ میں تشریف لے گئے تو اس نے وہ اوجھڑی لا کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر ڈال دی پھر کیا تھ ایک قبقہدلگا کہ بنی کے مارے ایک دوسرے پر جاجا کرگرنے گئے۔ میں سے سب ہاجرا کھڑاد کمچےر ہاتھا کاش میرے ساتھ کوئی چھوٹی سی جماعت بھی ہوتی تو میں آپ کے شانوں ہے اس کواٹھا کر پھینک ویتا ادھررسوں الندصلی اللہ عليه وسلم بدستورسر بسجو دیشجه اور اینا سرمبارک نیدا شمایتی نتھے۔ ایسنے میں کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کواس کی خبر کی میاس وفت بہت کم س تغیس بھاک کرآ تھیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے شانول سے وہ اد جعزی اٹھا کر پھینک دی مجھر ان بد کرداروں کو برا محلا کہنے لگیں۔ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم جب نماز ہے فارغ ہو گئے تو ہا واز بلند اُن پر بد دعا فرمائی اور آپ صلی الله علیه وسلم کا دستور مبارک بیرتفا که جب بد دعا فر ماتے تو تین بارفر ماتے اس طرح جب کوئی دعا ما نکتے تو تین بار ، تکتے پھر تمن بار فرمایا البی قریش سے انتقام لے۔ ' جب انہوں نے آ ب صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میکلمہ سنا تو ان کی سب ہنسی خوشی غایب ہو گئی اورسم كرره كئے-اس كے بعد آب صلى الله عليه وسلم في نام في الحربد وعائمیں فرمائمیں البی ابوجہل عتبہ شیبہ وابید امیہ اور عقبہ سے (اور ایک ساتویں شخص کا اور نام لیا جواس وقت مجھ کو یادنہیں ریا) انتقام لے-اس و ات کی تشم جس نے محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے جن جن مشركين كآ پ صلى الله عليه وسلم نے نام ليے شے ميں نے ان ميں سے ایک ایک کو جنگ بدر کے میدان میں مقتول برا ہوا دیکھا اس کے بعدوہ تھسیت کرو ہاں ایک کنوئیں میں ڈال دیئے گئے۔ ( بخاری ومسلم )

وكَانَ اللَّهُ لَهِبِ لَـمًا عَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أمر إبيه أن يُطَلِّقَا إبْنَتِي النَّبِيُّ صلى اللَّهُ عليُهِ وَسَلَّم رُقِيَّةً وَ أُمَّ كُلُّتُومٍ قَبُلَ الدُّحُولُ وَ قَالَ عُتَيْنَةً لِرسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَم كَفَرْتُ بِدِيْنِكُ وَفَارَقُتُ ابُنْتَكَ لَا تُحِيبُنِي وَ لَا أُجِيبُكَ ثُمُّ تَسَلُّطَ عَلَيْهِ بِالْآذَى وَ شَقَّ قَمِيْصَهُ فَقَالَ زُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَللَّهُمَّ سَلَّطُ عَلَيْهِ كَلُبًا مُّنُ كِلَابِكَ فَحَرَجَ فِي نَفَوٍ مِّنُ قُرِيُشٍ خَتْي نَزَلُوا فِي مَكَان مِّنَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ الزَّرُقَاءُ لَيُكَلَّا فَطَافَ بِهِمُ الْآسَدُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ فَجَعَلَ عُتَيْبَةً يَــُقُــُولُ وَيُــلُ آخِــى هُــوَ وَ اللَّهِ الكِلِي كُمَا دَعَا مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى قَتَلَنِي وَ هُ وَ بِ مَكَّةَ وَ أَنَا بِالشَّامِ فَعَدًا عَلَيْهِ الْآسَدُ مِنُ بَيُسِ الْقُومِ وَاَخَذَ بِرَأْسِهِ فَذَبَحَهُ وَ فِي روَايَةٍ هِشَامِ بُنِ عُرُومَ إِجْنُ أَبِيُهِ قَالَ لَمَّا طَافَ الْآسَدُ بِهِمُ تِسَلُكَ السَّلَيْعَلَةَ إِنْكَرَفَ عَنْهُمْ قَامُوا وَ جَعَلُوا عُتَيْبَةَ فِسِي وَ سُبطِهِمْ فَاقْبَلَ الْاَسَدُ يَتَخَطَّاهُمُ حَتَّى أَخَذَ بِرَأْسِ عُتَيْبَةً فَفَدَغَهُ كُمَا هُوَ الْمَشُهُورُ عِنْدَ اَصْحَابِ السَّيَوِ.

جب ابولہب حضور صلی القدعلیہ وسلم کا رحمن ہو گیا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو تحكم ديا كهوه حضورصلي الله عليه وسلم كي دونو ل صاحبز اديوں حضرت رقيه رضي الله تعالیٰ عنہااورام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کورخصتی ہے تبل ہی طلاق دے دیں۔ تو عتیبہ نے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بدتمیزی سے یوں کہا کہ میں تمہارے دین کوئیں مانتا اور میں نے تمہاری لڑکی کو چھوڑ دیا کہ نہ وہ میرے بلانے پرآ کے ندمی اس کے بلانے پرآ ؤں۔ (یا ندوہ مجھے جواب دے ندمیں اسے جواب دوں ) پھراس ہر بخت نے حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کو ایز ادسینے کا قصد کیا اور آپ صلی الله علیه وسلم کا پیرائن مبارک بچه ژ دیا تو حضور سسی الله علیه وسلم نے بددعا فرمائی کہاہے میرے اللہ!اس پراپنے کوں میں ہے کوئی کتا مسلط کر دیجئے - کچھ دنوں کے بعد قرالیش کے ایک قافلہ کے سرتھ وہ لڑ کا کسی سفر کو نکلا-ملك شام مين ايك مقام پرجس كانام زرقا تفاده قافله رات كواتر ا- ايك شير رات میں ان کے پاس ہے گھوم گیا تو عتبیہ کہنے لگا اے بھائی بڑا غضب ہو گیا' یہ شیر بخدا مجھے کھا جائے گا جبیہا محمد (صلی الله علیه وسلم) نے مجھ بربدوع کی ہے حالانکہ وہ اس وفت مکہ میں ہیں اور میں شام میں ہوں۔ بس پھر اس شیر نے قا فلہ کے چیج میں ہے گزر کرای پر حملہ کیا اور اس کا سر پکڑا اور اسے ،ر ڈایا اور ہشام نے اپنے والدعروہ سے بول روایت کی ہے کہ جب شیر اس رات میں ان کے پاس گھوم گیا تو قافلے والے اٹھ بیٹھے اور وہ عتبیہ کو بیج میں کر کے جاروں طرف خود پھیل گئے تو وہ شیر سب کے نہی میں سے گذرتا ہوا آ گے آیا اور اس نے عتیبہ کاسر پکڑااورائے تو ڑ ڈالا۔اہل سیر کے بیبال ای طرح مشہور ہے۔ ابن تيميدرهمة الله تعالى عليه في ال كاذكر الجواب التي من كيا ب-

(ذكره ابس تسمية في النحواب النصحيح ج 2 ص ٢١١ رواه النحاكم في المستدرك و صححه الذهبي. و ذكره القرضي في تفسير سورة و النحم و ابن كثير في النداية و النهاية ج ٦ ص ٢٦٣.)

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ججزات اور نیمِ تا تیر سے دنیا میں حصول ہدایت اور آخرت میں عزت وکرامت عرب الججی جب مشرکین مکہ مکرمہ کے پاس آیا اور الرسول الاعظم و الهداية في الدنيا و الكرامة في الاخرة لمن اطاعه صلوات الله و سلامه عليه (١٣٩٨) و فِي مَغَاذِيْهِ أَنَّ عُمَيْرَ بُنَ وَهَبِ

جنگ بدر میں جن کفار کوئل ہونا تھا وہ آل ہو گئے تو اب عمیر مفوان بن امیہ کے یاں حجر میں آ کر بیٹھا اور بولاصفوان! جنگ کے مقتولین کے بعد ہماری اس زندگی یر تف ہے اس نے کہا ہے شک اس کے بعد جینے کا کوئی مزانہیں-اگر میرے ذمہ قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا میرے یا س کوئی سایان نہیں ہے اور بیہ یجے نہ ہوتے جن کے لیے میرے بعد کوئی سر مار نہیں ہے تو تیں جا کرمحمہ (صلی الله عليه وسلم ) توقل كرديتا ا كرتم مير ي بچوں اور قرض كي طرف ہے جي كومطمئن کر دیتے تو میرے لیے ان ہے اس وقت بہانہ کرنے کا ایک موقعہ بھی ہے-میں ان سے بیکوں گا کہ میں اینے قیدی کا فدیددیے کے لیے آیا ہوں - اس کی اس بات ہے صفوان بڑا خوش ہوا اور بولا کہ اچھا تیرا قرض میرے ذمہ ہے اور تیرے بچوں کے سب اخراجات میرے بچوں کے برابر رہیں گے۔ صفوان نے اس کوسواری دی اور سب ساز وسامان کے ساتھ کیس کر دیا اور تحکم دے دیا کہ صفوان کی تکوار حیقل کر کے زہر میں بچھا دی جائے۔اب عمیسر روانہ ہو گیا۔ بینہ پہنچا اور مسجد شریف کے درواز و پر آ کراتر ااور اپنی سواری با ندهی اورتلوار نے کررسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف چل -عمرٌ نے اس کو د کچھ لیا اس وقت وہ جماعت انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو فرما رہے تھے اس کو د مکیھ کر انہوں نے فر مایا بیرو ہی کتا خدا کا دشمن اب تمہارے سائے ہے جس نے جنگ بدر میں ہادے درمیان جنگ کی سازش مرتب کی تھنی اور لوگوں کو ہمارے ہر خلاف اُ بھارا تھا اس کے بعد عمر کھڑے ہوئے اور آ. مخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کے بعد آپ سے پوراوا قعہ بیان کیا-بات بہاں تک بینی کہ آپ نے عمیر سے بوچھاتم کیوں آئے ہو؟ وہ بولا میراایک قیدی آپ کے پاس ہے لہذا مجھ سے اس کا فدید قبول کر سیجے '' فر پ ہمارے قبیلہ و کتبہ ہی کے تو ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا چھا تو تمہاری ، گردن میں بینلوارکیسی لٹک رہی ہے؟ عمیر نے کہا خداتع کی اس کاستیان س کرے جنگ بدر ہی میں اس نے ہم کو کیا تفع دیا جب میں اتر اتو اس کوائ کا ہوا کھول سیااور میری گردن میں لٹکی رہ گئی۔ آ پ نے پھر یو چھااچھا کتے بچے بتا دو کیوں آ ئے ہو؟

الْجُمَحِيُّ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْمُشُرِكِينَ إِلَى مَكَّةَ وَقَـدُ قَتَـلَ اللَّهُ مَنُ قَتَلَ مِنُهُمُ ۚ أَقْبَلَ عُمَيْرُ حَتَّى جَـلَـسَ إلى صَفْوَانَ بنن أُمَيَّةَ في الْحِجُو. فَقَالَ صَفُوانُ قَبَّحَ اللُّهُ الْعِيشَ بَعُدَ قَتُلَى بَكُرٍ قَالَ أَجَـلُ وَ اللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ بَعُدَ هُمْ وُ لَوْ لَا دَيْنٌ عَنَى لَا أَجِدُ لَهُ قَضَاءً وَ عَيَالٌ لَا أَدَعُ لَهُمُ شَيْسُا لَرَحَلْتُ اللي مُحَمَّدٍ فَقَتَلُتُهُ اِنُ مَلَاتَ عَيننِي مِنْهُ فَإِنَّ لِي عِنْدَهُ عِلَّةٌ آعُتَلُّ بِهَا. اَقُولُ قَدِمُتُ عَملَى أَنَّنِي أَفْدِئ هٰذَا الْآسِيَّرَ. فَفَرحَ صَفُوانُ بِهَولِهِ وَقَالَ لَهُ عَلَى دَيُّنُكُ وَ عَيَالُكَ أُسُو أُ عَيَالِي فِي النَّفَقَةِ فَحَمَلَهُ صَفُوَانُ وَ جَهَّزَهُ وَ آمَرَ بِسَيْفِ عُمَيْرِ فَصُقِلَ وَ سُمَّ فَأَقْبَلَ عُمَيْرٌ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَوَلَ بِبَابٍ الْمَسْجِدِ وَ عَقَلَ رَاحِلْتَهُ وَ اَخَذَ السَّيْفَ فَعَمِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَ هُوَ فِيُ نَفَرٍ مِنَ الْآنُصَارِ يَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَكُمُ الْكُلُبُ هِذَا عَدُوًّا لِلَّهِ الَّذِي حَرَّشَ بَيْنَنَا يَوُمَ بَدُرِ وَ حَدَّرَنَا لِلْقَوْمِ" ثُمَّ قَامَ عُمَوُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنَّ قَىالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَقُدَ مَكَ ؟ قَالَ أَسِيُرِى عِنُسَدَكُمُ فَفَادِمًا فِي أُسَرَائِنَا فَإِنَّكُمُ الْعَشِيرَةُ وَ الْآهْلُ " قَالَ فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِي عُنُقِكَ؟ قِيالَ عُمَيْرٌ قَبَّحَهَا اللَّهُ مِنْ سُيُوْفٍ فَهَلُ أَغُنَتُ عَا شَيْتًا إِنَّمَا مَسِيَّتُهُ فِي عُنُقِي حِيْنَ نَوَلُتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۗ أَصُدُقَنِيُ مَا ٱقَدَمَكَ ؟ قَالَ مَا

قدمُتُ الَّافِي آسِيسِي قَالَ فَمَاذَا شَرَطُتَ فَالْ لَصَفُوا لَهُ اللّهِ عُمَيْرٌ وَ لَصَفُوا لَهُ اللّهُ عَمَيْرٌ وَ فَالَ مَادا سَرطُتُ قَالَ تَحَمَلُت لَهُ بِقَتَلِى عَلَى الْمَعُولُ اللّهُ حَائِلٌ فَالْ مَعْمِرٌ اللّهَ اللّهُ حَائِلٌ اللّهُ حَائِلٌ اللّهُ عَمِرٌ اللّهَ اللّهُ حَائِلٌ لَيْكُ و اللّهُ حَائِلٌ اللّهُ كَمَّا لَكُمُ اللّهُ اللّهُ كَمَّا لَكُمُ اللّهُ اللّهُ كَمَّا لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَمَّا لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَمَّا لَكُمُ اللّهُ اللهُ الل

اس نے کہامیں تو صرف ای مقصد کے لیے آیا ہوں کداسے قیدی کا فدید د معدول - آب صلى القدعليه وسلم في فرمايا بهلاتم في حجر بين بين كرصفوان کے ساتھ کس معاملہ پرشرط ہاندھی تھی؟ اب تو وہ گھبراا تھ اور بول میں نے تو كسى بات يرشرطنيس باندهى تقى - آپ صلى الله صلى الله عايد وسلم في قرمايد اس بات پر کہتم مجھے لُل کرو گے اور و ہتمہارے بچوں کے مصارف کا کفیں رہے گا اور تمہارا قرض ادا کرے گا اور القد تعالیٰ میرے اور تیرے اس اراو ہ کے درمیان حائل ہے ( تو مجھے قل نہیں کرسکتا ) یہ س کرعمیر ( رضی امتد تعالی عند ) نے فورا کلمہ شہادت پڑھا اور کہا ہے شک آپ صلی امتد علیہ وسلم . ملند تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم وحی اور ان تمام با توں کو جو آسان ہے آپ سلی الله عليه وسلم كو بنائي جاتى بي حجملا ياكرت يخط سيكن بير بات جو حجر مي بينه كر میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی اس کی خبر میرے اور اس کے سواکسی كو بھى تبيں للبذاضرور الله تعالى نے تى آپ كواس كى خبر دى ہے۔ (طبر انى) (١٣٩٩) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبیلہ بی سلیم کے ستر اشخاص کوقبیلہ ہنو عامر کے پاس بھیجا جب وہ وہاں پہنچے تو میرے مامول نے کہا میں تم سے آ کے جاتا ہوں اگر انہوں نے جھے کوامن دیو يهال تك كه ميل آنخضرت صلى الندعاييه وسلم كاان يعيد تعارف كراؤ ر نو فبها ور نہ تو تم میرے نز دیک ہی تو ہو گے چنانچہ بیر آ گے چلے گئے۔ بنو عامر نے ان کوامن دیا اور میه نبی کریم صلی القدعایه وسلم کے متعلق ابھی ان سے مصروف گفتگو ہی تھے کہ انہوں نے چیکے ہے ایک مخص کو اشار ہ کیا اس نے ان کو نیز ہ مارا اور بإركر ديا- بيدوالهاندانداز من بول الحفيدب كعبد كالتم من تو

(۱۳۹۹) \* اس میں ایک عام و بن فہیر و کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کے سوا اور بھی مجز ات میں جو تفصیلی روایات میں موجود میں۔ یہاں رفسع المب المستعاء کومحال کہنے والے دیکھیں کہ جو بجڑ وان کے نز ویک بڑاروں سوالات کے بعد بھی اب تک سے نہ ہو سکاو و آخ خضرت صلی الله علیہ وسلم کے متعدد ضدام کے ساتھ جیش آچکا ہے اور آج تو جدید تحقیقات کی نظر میں بیا یک مفتحکہ خیز ہے جب کہ مرت نج پر رسم سلی الله علیہ وسلم کے متعدد ضدام کے ساتھ جیش آچکا ہوان کا ایسے لوگوں کا جیش کرنا جو وی کے بھی مدی ہوں خودان کی ورث کے بطان کے لیے کائی اور وائی ہے۔

فَانُفَذَهُ فَقَالَ قُرُتُ وَ رَبُّ الْكَعْيَةِ ثُمَّ مَا لُوا عَنُ سَقِيَةِ اَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلَّا رَجُلًا اَعْرَجَ صَعَدَ الْجَنَلَ وَ احْرُ مَعَهُ فَاخْبَرَ جِنِرِيْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ إِنَّهُمُ قَدُ لَقُوا رَبَّهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ إِنَّهُمُ قَدُ لَقُوا رَبَّهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ إِنَّهُمُ قَدُ لَقُوا رَبَّهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَ ارْضَاهُمُ فَكُنَّا نَقُرَءُ اَنُ فَوَضِى عَنَّا وَ فَرَضِى اللَّهُ عَلَيْهِمُ ارْبَعِيْنَ الطَّفَيُل وَقَنَ اللَّهُ تَعَلَيْهِمُ ارْبَعِيْنَ السَّمَاءِ عَلَى وَعُلُ وَ ذَكُوانٍ وَ عُصِيَّةً وَ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ وَ رَسُولَةً وَ كَانَ فِى مَنْ الطَّفَيُلِ لَقَدُ وَأَيْتَهُ بَعَدَ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ وَ رَسُولَةً وَ كَانَ فِى السَّمَاءِ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ وَ وَشُولَةً وَ كَانَ فِى السَّمَاءِ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ وَالَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْ

(رواه البخاري)

# الرسول الاعظم و البركة في ريقه المبارك و يده الكريمة صلوات الله و سلامه عليه

(۱۳۰۰) عَنُ عَاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً عَنُهُ فِي اللهِ قَتَادَةً بُنِ النَّعُمَانُ آنَّهُ الصِيبَتُ عَينُهُ فِي الله قَتَادَة بُنِ النَّعُمَانُ آنَّهُ الصِيبَتُ عَينُهُ فِي الله فَرْوَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الحَدِ فَسَالَتُ عَلَى وَ جُنَتِهِ فَارَادُ وَا اَنُ يَوْمُ الحَدِ فَسَالَتُ عَلَى وَ جُنَتِهِ فَارَادُ وَا اَنُ يَوْمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا وَ دَعَاهُ وَ عَمَرَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا وَ دَعَاهُ وَ عَمَرَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِه فَكَانَ لا يَدُرِئُ اَي عَيْنَهِ الصِيبَتُ فَكَانَتُ وَكَانَتُ الْحُسَنَ عَيْنَهُ وَاحَدَهُمَا وَ فِي رِواية فَرَفَعَ الحَسَنَ عَيْنَهُ وَ اَحَدُهُمَا وَ فِي رِواية فَرَفَعَ الحَسَنَ عَيْنَهُ وَ اَحَدُهُمَا وَ فِي رِواية فَرَفَعَ الْحَسَنَ عَيْنَهُ وَ اَحَدُهُمَا وَ فِي رِواية فَرَفَعَ

### کے درمیان آئی آسموں سے اعتباءواد بھیار ہا۔ رجماری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہمن اور دست مبارک کی برکت و تا خیر

(۱۳۰۰) عاصم بن عمر بن قادہ رضی القد تعالیٰ عندا ہے والدقی وہ بن نعمان ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد جس حضور صلی القد عایہ وسلم کے ہمراہ اور تے ہوئے ان کی آئے میں زخم لگا اور وہ رخسار پر انگ آئی - لوگوں نے چا اے کا شکر پھینک ویں تو حضور صلی القد علیہ وسلم ہے مشورہ کے لیے چا آ ب صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا نہیں ایسا نہ کرو۔ پھران کو بلایا اور اپنی بخصلی ہے ان کی آئے میں زخم آیا تھا اور وہ آئے دوسری آئے ہے تا یادہ خوبصورت اور زیادہ تیز ہوگئ تھی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر آپ خوبصورت اور زیادہ تیز ہوگئ تھی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر آپ

خدقت خمرة على وصنعها مؤضعها فيم غمزها براحته و قال اللهم الحسها جمالا فمات و ما بدرى من لقية الى عينيه أصيبت . (رواه المسيحان و قد ذكر ابن كثير قصة اعرى تشبهه ( بدية و المهاية ج ٣ ص ٢٩١) من قتادة بنن النعمان رضى الله تتالى عنه الله أصيبت عينه يؤم بذر فسالت خدقت غينه يؤم بذر فسالت خدقت غينه يؤم بذر فسالت خدقت غينه يؤم بذر فسالت فسالوا رسول الله مند الله عليه وسالم فسالوا رسول الله مند الله عليه وسالم فقال لا فدعاه فعمز حدقته براحته فكان لا فكان لا فكان لا فكان في مينيه أصيب و في رواية فكان لا أحسن عينيه أصيب و في رواية فكان لا أحسن عينيه أصيب و في رواية فكان لا

(رواه ابیه قبی و البدایة و السهایه ج ۳ ص ۲۹۱ ثم روی قصة اخری مثلها)

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ اللَّهِ الْيَهُو دِى رَجَالًا عَنِيْهُ وَسَلَّم وَ لَيْعِينُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهِ وَسَلَّم وَ يُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْقُ وَ مُتَلَطِّق وَ مُتَلَطِّق وَ مُتَلَطِّق وَ مُتَلَطِق اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مُنْطَلِق وَ مُتَلَطِق اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مُنْطَلِق وَ مُتَلَطِق اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَى مَنْطُلِق وَ مُتَلَطِق اللَّهُ وَلَى مُنْطَلِق وَ مُتَلَطِق مَا يَعْ وَلَى مَنْطُلِق وَ مُتَلَطِق مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَالْعَلَى وَالْمَالُولُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

صلی الله علیه وسلم نے آئے تھے کے ڈھیلے کواو پراٹھایا اور اس کواس کی جگہ پر جما دیا چرا سے اپنی ہفتیل ہے ذرا دیا دیا اور بول دعا فرمائی اے البی! اس کو خوبصورتی اور جمال عطا فرما تو بھران کے انتقال تک بیرهاں رہ کہان ہے جو بھی ملمان کو جھی میں دخم نگا تھ ۔ جو بھی ملمان کو جھی میں دخم نگا تھ ۔ جو بھی ملمان کو جھی میں دخم نگا تھ ۔

آ نگھ خزوہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ ان کی ایک آ نگھ خزوہ برر میں اس بری طرح سے زخی ہوئی کہ اس کی سفیدی تک ان کے رخسار پر بہ نگلی تو لوگوں نے اس کو بالکل کا ٹ کر با برنکا ردیے کا ارادہ کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریا فت کیا تو آ پ نے منع فر مایا اور ان کو بلا کر اپنی تھیلی سے اس بی ہوئی سفیدی کو اثدر دیا دیا ای وقت وہ درست ہوگئی حتی کہ بی بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ ان کی دونوں آ تکھوں میں کون تی آ کھوں میں نیادہ خوشنما معلوم ہونے گئی۔ کہ وہی آ تکھوں میں کون تی آ تکھوں میں زیادہ خوشنما معلوم ہونے گئی۔ کہ وہی آ تکھوں میں کہ دونوں آ تکھوں میں زیادہ خوشنما معلوم ہونے گئی۔

رافع ہودی کے قل کے لیے چند انصار اوں کو مقرر کیا اور ان پر عبداللہ بن دافع ہودی کے قل کے لیے چند انصار اوں کو مقرر کیا اور ان پر عبداللہ بن علیک کوامیر بنایا - بیابورافع حضور کو بہت ایڈا دیا کرتا اور آپ کے فل ف لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا - سرز مین جاز میں اس کی ایک ز مین تھی و ہیں وہ رہ کرتا تھا - جب بیلوگ اس کے قریب بینے گئے اور سور ج ڈوب کی اور لوگ اس کے قریب بینے گئے تو عبداللہ نے اپنے ماتھیوں سے اپنے اپنے ڈھوروں کو لے کر چلے گئے تو عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ ہیں بیٹی میں اکیلا جاتا ہوں اور در بان سے ملا طفت اور بہلا نے کی با تیل کروں گا شاید میں اندر جاسکوں - روای کہتے ہیں کہ بیا در سے اور بہلا نے کی با تیل کروں گا شاید میں اندر جاسکوں - روای کہتے ہیں کہ بیا در سے کہ کہ کروہ آگے بڑھے ہیاں تک کہ بچا نگ کے قریب پہنچ پھر جا در سے ڈھاٹا با ندھا گویا وہ قضائے عاجت کرنے گئے تھے - بہت سے لوگ اندر جاگھ شے تھے در بان نے ان کود کھر کھا کل بند کرنا جا ہتا ہوں - میں اندر داخل ہو جا سے جو تو جلد آجا و میں اب بھا نگ بند کرنا جا ہتا ہوں - میں اندر داخل ہو جا سے جو تو جلد آجا و میں اب بھا نگ بند کرنا جا ہتا ہوں - میں اندر داخل ہو جا تیج ہوتو جلد آجا و میں اب بھا نگ بند کرنا جا ہتا ہوں - میں اندر داخل ہو

گیا اورایک جگہ حمیب کر بیٹھ گیا۔ جب اورلوگ بھی اندر داخل ہو لیے تو اس نے پہا تک بند کر دیا بھر تنجیوں کا سمچھا ایک کھونٹی پر اٹکا دیا ۔عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے تنجیوں کے باس جا کران پر قبضہ کیا اور بھا تک کا قفل کھول دیا۔ ابورافع کے پاس رات کو کہانیاں کہی جاتی تھیں و ہ اپنے ایک اوپر کے کمرے میں تھا۔ جب ابورافع کے پاس سے اس کے افسانہ گوبھی اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کو تھے پر چڑ ھااور جس درواز ہ کو کھول کر میں اندر جاتا اندر سے اے بند بھی کرتا جاتا تھا۔ میں نے ول میں سوچا کہ میرے ساتھیوں کو اگر میرے متعلق کچھ خطرہ بھی گذرے اور وہ میری مدد کومیرے پاس آنا جا ہیں گے تو وہ میرے پاس پہنچنے بھی نہ پائیں گئے کہ اس ونت تک ان شاء، مقد میں اے قبل کر چکا ہوں گا - غرض میں اس کے پاس پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ ایک اند هیرے کمرہ میں اپنے اہل وعیال کے چیج میں ہے گرمیں نہیں سمجھ سکتا تھ کہ وہ اس کو تھری میں کس جگہ پر ہے تو میں نے اس کا نام لے کر پکارا- ابو رافع! و ہ بولا کون ہے؟ بس میں آ واز پر انداز سے بڑھا اور میں نے اس پر تلوار كا ايك واركيا - مِن تجه همرايا موانها' اس ليے كام پورا كرنہيں سكا اوروہ چیخا تو میں کمرے سے با ہرنگل گیا - بس تھوڑی در کھہر کر میں پھر کو تھری کے اندر گیااور میں نے (آواز بدل کر) پوچھااے ابورا فع بدآواز کیسی تھی؟ کیا ہوا؟ وہ بولا ارے تیری ماں پرمصیبت آٹوٹے۔ گھر میں کُوئی آ دمی ایھی ابھی مجھے تلوار مارگیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے اِس پر ایک وار اور کیا۔جس ہے!س کا خون مہت بہدگیا 'مگرانھی وہمرانہیں تھا۔اس کے بعد میں نے تکوار کی نوک اس کے پیٹے میں حجونک دی کہ پیٹھے تک دھنستی چلی گئی تب میں نے سمجھ لیا کہ اب میں نے اے مار ڈالا پھر میں ایک ایک کر کے تمام دروازے کھولنے لگا یہاں تک کہ میں سٹرھی کے فتم تک پہنچے گیا۔اس کے بعد میں نے اپنا پیر میں بھے کر رکھا کہ میں (مٹیر صیاں فتم کر چکا اور ) زمین پر پیرر کھ رہا ہوں تو جاندنی رات میں میں زمین پرگر پڑا کہ میری پنڈلی کی ہڑی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اپنے عمامہ ہے کس کر یا ندھا' پھر میں چلا اور پیا تک کے پاس جا کر بیٹھ گبااور دل میں بیسو جا کہ میں اس وقت تک یہاں

وَ قَدُ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبُداللُّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ) إِنَّ كُنَّتَ تُسِيدُ أَنْ تَسَدَّخُلَ فَادُخُلُ فَإِنَّى أُدِيدُ اَنْ اَعُلِقَ الْبَابَ فَـدَحَـلُتُ فَكَمَسُتُ فَلَمَّا ذَخَلَ الْنَّاسُ اَغُمَلَقَ الْبَابَ ثُمٌّ عَلَّقَ الْآغَالِيْقَ عَلَى وُدٍّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْإِقَالِيُدِ فَأَخَذُتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَ كَانَ أَبُوْ رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَ كَانَ فِي عَلَالِيُّ لَـ أَفْلَمًا ذُهَبَ عَنْهُ أَهُلُ سَمَرِهِ صَعِدُتُ إِلَيْهِ فَجَعَلُتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا اَغُدَ قُدَّتُ عَدَى مِنْ ذَاخِلٍ قُلُتُ إِنَّ الْقَوْمَ لَوُ نُلِدُرُوُ ابِسِي لَهُ يَمْ يَمْحُلُصُوْ اللَّبِيُّ جَتَّبِي ٱقْتُلَةً فَانْتَهَيُّتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظَّلِمٍ وَسُطَّ عَيَسَالِسِه لَا أَذُرِي أَيْسَ هُوَ مِنَ الْبَيْسِ قُلْتُ أَبَارَافِعٍ. قَالَ مَنْ هَٰذَا فَأَهُوَيْتُ نَحُوَا لَصَّوّْتِ فَيضَرَبُتُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ آنَا دَهِ شَّ فَمَا أَغُنيُتُ شَيْئًا وَ صَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَ مَكُثُتُ غَيْرَ بَعِيُدٍ ثُمَّ دَخَلُتُ اِلَّذِهِ فَقُلُتُ مَا هَـٰذَا السَّـُوتُ يَا أَبَارَ افِعِ فَقَالَ لِأُمْكَ الُويُلُ إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ صَرَبَنِي قَبُلُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَـضَرَبُتُهُ ضَرْبَةً ٱلْخَنْتُهُ وَ لَمْ ٱقْتُلُهُ ثُمَّ وَ ضَعْتُ ضَبِيُبَ السَّيُفِ فِيُ بَطُنِهِ حَتَّى آخَذَ فِيُ ظَهُرِهِ فَعَلِمُتُ إِنِّي قَدُ قَتَلُتُهُ فَجَعَلُتُ أَفْتَحُ الْاَبُوابَ بَابًا فَبَابًا حَتَّى الْتَهَيُّتُ إِلَى دَرَجَةٍ فَوَضَعُتُ رِجْ لِيُّ وَ آمَا اَرِي آمَّيُ قَدِ الْتَهَيُّتُ اِلَى الْاَرُضِ فَوقَعُتُ فِي لَيُلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتُ سَاقِي فَعِصِنُتُهِ العِمَامَتِ يُ ثُمَّ الْطَلَقُتُ حَتَى

جلستُ عند البَابِ فَقُلُتُ لَا ابَرَحُ حَتَى الْحَلَمُ اقتلُتُهُ اَمُ لَا ۚ فَلَمَّا صَاحَ الدّيُكُ قَامَ السّاعي على السّورِ فَقَالَ انعٰى ابّارَافِع تَاجِوَ السّاعي على السّورِ فَقَالَ انعٰى ابّارَافِع تَاجِو السّاعي على السّورِ فَقَالَ انعٰى ابّارَافِع تَاجِو الْحَلِ الْحَجَادِ "فَانْطَلَقُتُ إلى اصْحَابِي الْحَالِ الْحَجَادِ "فَانْطَلَقُتُ اللهُ ابّارَافِع. قَالَ فَقُدُ قَتَلَ اللّهُ ابّارَافِع. قَالَ فَقَدُ قَتَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ فَقَالُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ فَالنّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ حَدَدُ لُنَاهُ فَقَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ حَدَدُ لُنَاهُ فَقَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ حَدَدُ لُنَاهُ فَقَالَ النّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ رَجُلِي فَمَسَحَهَا فَكَادَمَا لَمُ الشّرَكِهَا قَطُ.

(رواه البخاري)

اسْتَعُمَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْعَاصِّ قَالَ لَمَّا اسْتَعُمَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّايِفِ جَعَلَ يَعُوضُ لِى شَىءٌ فِي صَلَويِ حَتَى مَا أَدُرِى مَا أَصَلَّى فَلَمَّا وَأَيْتُ صَلَّى الطَّاتِ مَعَنَى مَا أَدُرِى مَا أَصَلَّى فَلَمَّا وَأَيْتُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِبْنُ آبِى الْعَاصِ؟ قُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِبْنُ آبِى الْعَاصِ؟ قُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ عَرَضَ لِى شَىءٌ فِي الْعَاصِ؟ قُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ عَرَضَ لِى شَىءٌ فِي صَلُوتِي يَعَمَلُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ عَرَضَ لِى شَىءٌ فِي صَلُوتِي يَنَا وَسُولُ اللهِ عَرَضَ لِى شَىءٌ فِي صَلُوتِي يَنَا وَسُولُ اللهِ عَرَضَ لِى شَيْءٌ فِي صَلُوتِي مَا آذِرِى مَا أَصَلَى قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ اللهِ فَقَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْطَى مَلُولِ اللهِ فَقَعَلَ ذَلِكَ اللهُ اللهِ فَقَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ اللهُ عَمْولُ اللهِ فَقَعَلَ ذَلِكَ اللهُ الْعَمْرِي مِنَا اللهِ فَقَعَلَ ذَلِكَ اللهُ الْعَمْرِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ الْعَمْرِي مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ے نظوں گا جب تک کہ یقینی طور پر نہ معلوم کرلوں کہ میں نہ قل بھی کر دیا یہ بہتیں جب ضبح کے وقت مرغ نے بائک دی تو ایک خبر مرگ دینے والے نے فصیل پر پڑھ کر بکار کر کہا کہ میں تجاز والوں کے تا جر ابورافع کی موت کی خبر سنا تا ہوں۔ تب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ہیں اب بھاگ چلوالقد تعالی نے ابورافع کوقتل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم سب معلوم مال اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنی ٹانگ بھیلا و تو میں نے اپنی ٹانگ بھیلا و تو میں نے اپنی ٹانگ بھیلا وی سے مبارک پھیر دیا۔ ہیں ایسا معلوم ہوا کہ جسے اس میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ (رواہ البخاری)

( الله الله الله على الله العاص رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب مجھ كو طاكف پر عالل مقرر كركے بھيجا تو وہاں پہنچ كر مجھ كو يہ شكايت ہوگئ كه تمازيس ميرى الي عالت ہوج تى كه مجھ كو بهي خبر ندر ہتى كه بيل كيا پڑھتا ہوں - جب بيل نے بيده ست ديمھى تو ميم الله عليه صلى الله عليه على محدمت ميں حاضر ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے تجب سے فر مايا اين الى العاص ( رضى الله تعد الى عنه ) ضرور كى ضرورت سے آ ہے ہو؟ ميں نے عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم نماز مشرورت سے آ ہے ہو؟ ميں نے عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم نماز بيل ميں مير سے سامنے كوئى چيز الى آ جاتى ہے كہ مجھ كو يہى خبر نبيس رہتى كہ ميں كيا بيل مير سے سامنے كوئى چيز الى آ جاتى ہے كہ مجھ كو يہى خبر نبيس رہتى كہ ميں كيا بيل ميں آپ صلى الله عليه وسلم نے قرمايا به شيطان ہے - فرراقريب آ و ميل آپ سلى الله عليه وسلم نے آبنا دست مهارك مير سے سينے پر مارا اور عين الله عليه وسلم نے ابنا دست مهارك مير سے سينے پر مارا اور عين الله عليه وسلم نے ابنا دست مهارك مير سے سينے پر مارا اور عين الله العاب و جمن فلل جا - '' عيما الله عنه كيا جات كے بعد فرمايا: الجما جاؤ اب اپنے كام پر جاؤ ۔ '' عدد تيم الله عنه كيتے جيں ميں بقسم كهتا ہوں كه اس كے بعد تيم ميم كان روسى الله تعد كيتے جيں ميں بقسم كهتا ہوں كه اس كے بعد تيم ميم كيا ہوں كه اس كے بعد تيم كيا ہوں كه اس كے بعد تيم ميم كيا ہوں كه اس كے بعد تيم كيا ہوں كه اس كيا ہوں كه اس كے بعد تيم ميم كيا ہوں كه اس كے بعد تيم ميم كيا ہوں كه اس كے بعد تيم كيم كيا ہوں كه اس كيا ہوں كه اس كے بعد تيم كيا ہوں كه اس كيا ہوں كه كيا ہوں كه كيا ہوں كيا ہوں كيا ہوں كور كيا ہوں كور كيا ہوں كيا ہوں

<sup>(</sup>۱۳۰۳) \* آپ سلی الله علیه وسلم کے دست مبارک اور ادا بودئن کابیا عجازی اثر دوسرے مقامات میں بھی نظر آتا ہے اس لیے اس کو آپ کے جسم ٹی برکات و مجزات میں بھی شار کیا جا سکتا ہے

نَعُدُ. (رواه ابن ماجه في باب الفزع و الارق) (١٣٠٨) عَنْ أُمَّ جُسُدُبُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمُرَةَ الْعَقَىة مِنْ بَطُنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ الْصَرَفَ فَتَبِعِتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلاءٌ لَا يَشَكَّلُمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَٰذَا ابْنِي وَ بَقِيَّةُ اَهُبِيُ وَ إِنَّ بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيُّتُونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَّاءٍ فَأُتِي بِهَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيُهِ وَ مَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعُهُ طَاهَا فَقَالَ اِسْقِيُهِ مِنْهُ وَ صُبَّى عَلَيْهِ مِنْهُ وَ اسْتَشْفِي اللُّهَ لَهُ قَالَتُ فَلَقِيْتُ الْمَرَّءَةُ فَقُلْتُ لَوُ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ فَقَالَتُ إِنَّمَا هُوَ لِهِلْدَا الْمُبْتَلِي قَالَتُ فَلَقِيْتُ الْمَرْءَ ةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَالُتُهَا عَنِ الْغُلامِ فَقَالَتُ بَرِأٌ وَ عَقَلَ عَقُلا لَيْسَ كَعَقُولِ النَّاسِ.

(رواه ابن ماجه في باب النشرة)
(ماجه) عَنْ يَزِيُدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ
فِي سَاقِ سَلَمَة بُنِ الْآكُوعِ آثَرَ ضَرَبَةٍ فَقُلْتُ
فِي سَاقِ سَلَمَة بُنِ الْآكُوعِ آثَرَ ضَرَبَةٍ فَقُلْتُ
يَا اَبَا مُسْلِمٍ مَا هذِهِ الضَّرُبَةُ؟ قَالَ هذِهِ ضَرُبَةٌ
اصَابَشُنِي يَوْمَ خَينِسَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ
اصَابَشُنِي يَوْمَ خَينِسَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ
سَلَمَة قَالَ فَأْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
سَلَمَة قَالَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَفَتَ فِيْهِ ثَلاَتَ نَقَفَاتٍ فَمَا
اشْتَكَيْتُ مِنْهَا حَتَى السَّاعَةِ.

(رواه البخاري)

جھ کو اس کا اثر نبیس ہوا – ( ابن ماجہ )

(سم ۱۲۰) ام جندب رضی القد تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے دسویں تاریخ کووا دی کے اندر کھڑ ہے ہو کررسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کو جمر ۃ العقبہ كى رمى كرتے ہوئے ديكھا- جب آپ صلى الله عليه وسلم واپس ہوئے تو آپ صلی الله علیه وسلم کے پیچھے پیچھے قبیلہ قنعم کی ایک عورت اپنا بچہ لیے ہوئے آئی جو پچھ بیار تھا اور بول نہیں سکتا تھا اس نے عرض کی یا رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم میرمبرا بچہ ہے اور خاندان تھر میں بس یہی رو گیا ہے اور اس کوکوئی بیاری ہے جس کی وجہ سے یہ بولٹانہیں-آپسٹی ابتدعایہ وسلم نے فر مایا اچھا تو تھوڑا سَا یا ٹی لاؤ - یا ٹی حاضر کیا گیا آپ سلی اللّٰدعایہ وسلم نے اپنے دونوں وست مبارک وحوے اور منہ میں یانی لے کرکلی کی اور وہ یانی اس کودے دیا اور فر مایا کہ ریہ یانی بچہ کو بلا اور پچھاس پر چھڑک اور اللہ تع کی سے اس کے لیے اس کی صحت کی دعا کر۔ میں نے ان سے درخواست کی کداس یانی میں ہے ذراسا جھے کودے دہجتے ۔ انہول نے قرمایا کہ میتو صرف اس بیمار بچہ کے لیے ہے۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ آئندہ سال میری ،سعورت سے پھرملہ قات ہوئی تو میں نے اس ہے اس کے بچہ کا حال ہو چھا اس نے کہاوہ یا لکل اچھا ہو میا اور ایباسمجه دار ہوگیا کہ عام لوگ ایسے مجھ دارہیں ہوتے -

#### (ائن ماجه)

(۱۴۰۵) ہے بین ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھ تو میں نے کہا اے ابوسلم! بید زخم کی نشان دیکھ تو میں نے کہا اے ابوسلم! بید زخم کیسا ہے؟ کہنے گئے بیاس زخم کا نشان ہے جو میں نے جنگ فیبر میں کھ بیا تھا۔ تو لوگوں نے شور مجایا کہ لوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کام آئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تین ہار پھونک مار دی۔ اس وقت سے آئ تک تک میں کھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔

( بخاری شریف )

الله تعالى عن أبى حازم أخبري سهل رضى الله تعالى عنه قال قال التيق صلى الله عليه الله تعالى عنه قال قال التيق صلى الله عليه وسسلسم يؤم حيب لا عطين الوالية غدا رجلا يستخ على يديه يجب الله و رسولة و يجبه يعسطى عنى يديه قبات الناس ليكتهم أيهم يعطى فعدوا كلهم يرجوه فقال آين على يعسطى عندوا كلهم يرجوه فقال آين على المنه تعالى عنه في فينه و دعا له فيراك يشتكى عينيه في عينيه و دعا له فيراكن لم يكن المه وجع فاعطاه الوالية.

(رواه به حارى و فى طريق عنده فبرا مكانه) الرسول الاعظم و تاثيره فى الاحجار و البهائم و تصرفه فيها و الاشجار و البهائم و تصرفه فيها و تسخيرها له صلوات الله وسلامه عليه تسخيرها له صلوات الله وسلامه عليه صعد النبي مَن أنس رَضِى اللّه تَعَالَى عَنه قال صعد النبي مَن أنس رَضِى اللّه عَليْهِ وَسَلَّم أُحُدًاوً مَن مَعَهُ أَبُوبَكُم و عُمَرُ وَ عُمْمانُ فَرَجَف بِهِمُ اللّه عَليْهِ وَسَلَّم أُحُدًاوً اللّه عَليْهِ وَسَلَّم أُحُدًاوً مَعَدُ الْبَي وَعَمَرُ وَ عُمْمانُ فَرَجَف بِهِمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أُحُدًاوً عَمَرُ وَ عُمْرَية بِوجُلِهِ فَلَيْسَ اللّه عَلَيْهِ وَ شَهِيدًان .

(رواه البخاري)

(۱۴۰۷) حفرت انس رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی ابله علیہ دسم احد پہاڑ پر چڑ ہے اور اس وفت آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی الله عنه وعمر الله عنه وعمر رضی الله عنه وعمر وسی الله علیه وسلم نے اس پر ہیر مار کرفر ما یا تھم جا میر ہے او پر ایک نی ایک صدیق اور دوشہید ہی تو ہیں۔

( بخاری شریف )

(۱۳۰۹) \* منداحم نس کی ابن حبان اور حاکم میں ہے کہ شروع میں جھنڈ اصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا کچر دوسر ہے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا مگر خیبر فتح نہ ہوسکا اور کیے فتح ہوتا جب کہ عالم تقدیر میں فاتح خیبر حضرت میں رضی اللہ عنہ قترار پاچھے تھے بائا خرتیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈ اان کے حوالہ قر ما یا اور عالم تقدیر کی بشارت پہلے سادی کہ خیبر کی فتح ان میں کہ خیسرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کیسی جامع صفات تھی کہ جب ان کی تجلیات صحابہ میں نظر آپی ہیں جامع صفات تھی کہ جب ان کی تجلیات صحابہ میں نظر آپی تیس مجرزانہ تا ثیر تیں معلوم ہوتا ہے گویوان میں ہر شخص جدا جدافعنل و کمال کا بالک ہے ۔ ان کے لعاب د بمن پر ماں باپ قربان جس کی مجرزانہ تا ثیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپی کی تن علی شفایا ہے ہوگئے۔

(١٣٠٨) عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ قُوطٍ عَنِ النّبِيُ صَلَّى النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَعْظَمَ الْآيَامِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَعْظَمَ الْآيَامِ عَنْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ مَلَى اللّهُ عَنْدَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ النَّانِي قَالَ وَقُولُ لِوَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتُ حَمْسٌ اَوْسِتٌ فَطَفِقُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتُ حَمْسٌ اَوْسِتٌ فَطَفِقُنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَدَنَاتُ حَمْسٌ اَوْسِتٌ فَطَفِقُنَ يَرُدُ لِفُنَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ يَبُدُا فَلَمّا وَ جَبَتْ يَرُدُ لِفُنَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ يَبُدُا فَلَمّا وَ جَبَتْ يَرُدُ لِفُنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ يَبُدُا فَلَمّا وَ جَبَتْ يَرُدُ لِفُنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ يَبُدُا فَلَمّا وَ جَبَتْ يَرُدُ لِللّهُ مِنْ اللّهِ مَا قَالَ فَتَكَلّمَ بِكُلِمَةٍ خَفِيّةٍ لَمُ الْفَهَمُهَا فَقَلُتُ مَا قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ شَاءً اقْتَطِعُ.

(رواه ابوداؤد)

(١٣٠٩) عَنْ جَابِرٌ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ سَفَوٍ حَتَى إِذَادُ فِعْنَا اللّهِ عَالِيطٍ مِنْ جِيْطَانِ بَنِي النّجَّادِ إِذَا فِيْهِ اللّه حَالِيطٍ مِنْ جِيْطَانِ بَنِي النّجَّادِ إِذَا فِيْهِ اللّه حَالِيطٍ مِنْ جِيْطَانِ بَنِي النّجَّادِ إِذَا فِيُهِ جَمَلٌ لَا يَعَدُّ لَ الْحَالِطُ وَجُلٌ الْاشَدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ كُرُوا ذَالِكَ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ خَمَى الْبَعِيْرَ فَجَاءَ فَ خَمَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاضِعًا مِشْفَرَة إِلَى الْاَرْضِ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاضِعًا مِشْفَرَة إِلَى الْآرُضِ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاضِعًا مِشْفَرَة إِلَى الْآرُضِ حَتَّى بَوَكَ بَيْنَ وَاضِعًا مِشْفَرَة إِلَى النّاسِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ النّاسِ فَقَالَ النّه لَيْسَ شَىءً وَاللّهُ لَيْسَ شَىءً وَاللّهُ اللّهُ لَيْسَ شَىءً وَاللّهُ اللّهُ لَيْسَ شَىءً اللّهُ اللّهُ لَيْسَ شَىءً اللّهُ اللّهُ لَيْسَ شَىءً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(۱۳۰۸) عبداللہ بن قرط بیان کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہوم الخر (قربانی کا دن دسویں ذکا لحجہ) ہے اس کے بعد ہوم القر (اا ذک الحجہ) یعنی دوسرے دن کا درجہ ہے – راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسم کے پال پائچ یا چھا دنٹ لائے گئے تو وہ سب کے سب حضور کی طرف جھوم جھوم کر بڑھنے گئے کہ جس سے چاہیں ابتداء فرما کیں تو جب ان کے پہلوز مین ہے بڑوھنے گئے کہ جس سے چاہیں ابتداء فرما کیں تو جب ان کے پہلوز مین ہے لگ گئے تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی کلمہ آ ہت ہے فرمایا کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی کلمہ آ ہت ہے فرمایا کہتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو شخص چاہے لے لئے۔ (ابوداؤد)

(۱۳۰۹) جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ ایک سفر سے مدینہ واپس ہوئے یہاں تک کہ جب قبیلہ بی نجار کے باغوں ہیں ہے ایک باغ کے باس پہنچ تو اس ہیں ایک اونٹ تھا جو شخص بھی اس باغ ہیں گھتا وہ اس پر حملہ آ ور ہوتا - یہ بات رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی - آ پ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے باس تشریف لائے اور اونٹ کو آ واز دی وہ اپنا ہونٹ زہن پر لئکا نے ہوئے آیا اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس کی حسامنے گئے نیک کر بیٹھ گیا - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس کی مہار لاؤ - آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس کی مہار لاؤ - آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار لوگ اور اونٹ کو ما لک کے حوالے کر دیا 'چر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اونٹ کو ما لک کے حوالے کر دیا 'چر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا 'زیمن و آ سان میں ایسا کوئی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا 'زیمن و آ سان میں ایسا کوئی

(۱۳۰۸) \* ای حدیث کاشاید سج نقشه و ه بوجوکسی شاعر نے کہا ہے۔

ہمدآ ہوان صحراء سرخودنہا دہ پر کف بامید آ نکدروزے بہ شکارخواہی آ مد

سجان اللہ جانوروں کی بہ جاں نگاری ہواورانسانوں میں بہ خصلت ہو' سخت افسوں ہے۔ یہاں معجزات کے مکر تاویل سوچیں کہ یہ نوخر بدکردہ جانورکس مادی قانون سے اپنی اپنی جانوں کے قربان کرنے میں پیش قدی کررہ ہے تھے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک مؤمن کے لیے تیا فائدہ؟ وہ ان کے اس نید ہی بر مطمئن نہیں ہوتا' مؤمن کے لیے کیا فائدہ؟ وہ ان کے اس نید ہی بر مطمئن نہیں ہوتا' حالا تکہ اپنی زندگی کے کسی ملی شعبہ میں وہ ان شقوں اور احتمالات کے نکالے بغیر غرق جدو جہد نظر آتا ہے۔ لیکن آب کے مجزات میں وہ سو طرح کے جیلے تر اشتا ہے اور آخرا نکار کے بغیر چین نہیں آتا۔ اِناً لِلَٰهِ وَ إِنّا اِلَٰيْهِ وَا جِعُونَ ،

نَيْسَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنَّيُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّ عَاصِي الْجِنَّ وَ اللَّا نُسِ. (رواه الامام احمد و الدارمي و غيرهما)

(١٣١٠) عَنْ جَمَايِسٍ قَمَالَ خَمَرَجُنَا فِي غَزُوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِحَرَّةِ وَاقِع عَرَضَتُ إِمُرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ بِابْنِ لَّهَا فَجَاءَ تُ إِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذَا ابْنِي قَدُ غَلَبَئِي عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَادُنِيْهِ مِنَّى فَ أَذُنَّتُهُ مِنْهُ. فَقَالَ إِفْتَحِيْ فَمَهُ فَفَتَحَتُّهُ فَبَصَقَ فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنْحُسَساً عَدُوًّا لِلَّهِ وَ أَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَهَا ثَلاَتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ شَأْنَكِ بِابْنِكَ لَيُسَ عَلَيْهِ يَأْسٌ فَلَنْ يَعُودُ اِلَيْسِهِ شَيْءٌ مَّدَّمًا كَانَ يُصِيبُهُ وَ ذَكَرَ قِصَّةً الشُّسجَوْتَيُنِ إلى أَنُ قَالَ ثُمَّ خَوَجُنَا فَنَزَلُنَا مَسُزِلًا صَحْرَاءَ دَيْـمُوْمَةً لَيْسَ فِيْهَا شَجَرَةً فَفَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرِيَا جَابِسُ السَطَياقُ فَانْظُرُ لِيُ مَكَانًا يَعُنِي لِلْغَائِطِ فَخَرَجُتُ أَنْطَلِقُ فَلَمُ أَجِدُ إِلَّا شَجَرَتَيُن

نہیں جس کواک کا یقین نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کا فرجنات اور کا فرانسا نوں کے۔

#### (امام احمر والداري)

(۱۳۱۰) جابر رضی الله تعالی عند روایت فرماتے میں کہ ہم ذات افر قاع (مقام کا یا غزوہ کا نام ہے) میں غزوہ کے ارادہ سے نکلے اور ایسا ہوا کہ جب (مقام) حروواقم میں پنچے تو سامنے سے ایک دیہاتی عورت اپنہ بچہ لیے ہوئے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ میدمیر الڑ کا ہے شیطان نے اس کا ایسا پیچھا کیا ہے کہ مجھے تنگ کر دیا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'اچھا اس بچہ کو ذرا میرے قریب لاؤوہ قریب لے کرآ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس كا منه كھول-اس نے بچيركا منه كھول ديا - رسول التدصلي التدعاييه وسلم نے اس کے مشدیل اپنا لعاب وہن ڈ الی کرید القاظ فر مائے'' او اللہ کے وشمن ہجھ پر پیه کار' د نع ہو جا۔' 'اور میں ہی اللّٰہ کا رسول ہوں تین یا ریمی کلم ت فر ہ کر کہا' کے اب اینے بچہ کو لے جا اب میہ بالکل احجما ہو گیا اور آئندہ میہ نکلیف اس کو شہ ہوگی۔ اس کے بعد راویؑ حدیث نے دو درختوں کا داقعہ بیان کیا وہ کہت ہے کہ پھر ہم چلے اور ایک جنگل بیابان میں پہنچ جس میں کہیں کوئی ور خت نہ تقا- آپ صلی القدعلیہ وسلم نے جابڑے فر مایا! جابڑ جاؤاور قضائے حاجت کے لیے کوئی مناسب جگہ جا کر دیکھو۔ میں دیکھنے چا اس مگر مجھے کہیں کوئی پر دہ کی جگہ نہ کی صرف دو در خت نظر آئے جو ملیحد ہ نظیجہ و تھے اگر و ہ ایک جگہ ہو جائمی تو آپ صلی القدعلیہ وسلم کے لیے یردہ بن سکتے ہے۔ میں و پس ہوا

(۱۳۱۰) \* بیروایت بم نے اس لیے ذکر کی ہے۔ کہ اس کے متفرق معجزات صحت کے ساتھ متفرق طور پر سیح حدیثوں میں علیمہ وعلیمہ و ندکور میں 'یہاں سب ایک سسلہ میں دبرادیئے گئے میں - بیتمام ایک سے ایک بجیب معجز و میں 'گراس کو کیا سیمئے کہ اس کے اجزا والگ الگ اس صحیح طریقوں سے ثابت میں - اس لیے ان کوشلیم کے بغیر کوئی چارہ کاربھی نہیں 'ہم نے میہ بات پہلے کئی بار تبیہا بیان کی ہے کہ کوئی معجز واپ کم ہوگا جس کی پشت پراس جنس کا دوسرا تو می ترمیجز وموجود نہ ہویا وہی دوسری قو می سند سے ثابت نہ ہو۔ اب کی ضعیف سند کو لے کراس کو اپنے سامنے رکھ بینا پہطریق انصاف نہیں ۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے عرض كى يا رسول الله مجھے تو عليحد وسليحد ہ مُفَرَّقَتَيُن لَوُ اللهُمَا اجْتَمَعَتَا سَتَرَتَاهُ فَرَجَعُتُ صرف دو درخت ہی ایسے نظر پڑے ہیں اگروہ ایک جگہ ہوتے تو آپ کے إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا لیے یردہ بن سکتے تھے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جاؤ اوران سے جا کر رَسُولَ اللَّهِ وِ اللَّهِ مَارَأَيْتُ شَيْئًا يَسْتُوكَ إِلَّا كهورسول الله صلى الله عليه وسلم تم كوقكم دية بين كهتم دونو ل مل جاؤ - سه بيان شَبِجَرَتَيُن مُفَرَّقَتِيُنِ وَلَوْ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَتَا كرتے ہيں ميں گيا اور آپ صلى الله عليه وسلم كا تقلم ميں نے ان كو سنا ديا وہ سَسُوتَاكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فور آایک دوسرے سے ٹل گئے اور ایسے ٹل گئے ' گویا وہ دونوں ایک ہی جڑ إِنْ طَلِقُ إِلَيْهِ مَا فَقُلُ لَّهُمَا "إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ میں گئے ہوئے در خت ہیں۔ میں واپس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِجْتَمِعَتَا" قَالَ صورت حال بیان کی آپ صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور جب اپی فَخَرَجُتُ فَقُلُتُ لَهُمَا فَاجُتَمَعَتَا حَتَّى ضرورت سے فارغ ہوکروا لیں ہوئے تو مجھ سے فرمایا: ان سے جا کر کہددو كَأَنَّهُمَا فِي أَصُل وَّاحِدٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَخْبَرُتُ اب رسول الندصلي القدعليه وسلم تم كوييتكم دييتے جين كه جاؤ پھراپني اپني جگه النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْرَجَ رَسُولُ یلے جاؤ اور جیسے پہلے تھے اسی طرح علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ - چنا نچہ میں گیا اور اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَى میں نے جا کر ان سے کہا' رسول القد صلی القد عابیہ وسلم نے اب تنہیں بیتھم حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ إِثْتِهِمَا فَقُلُ لَّهُمَا "إِنَّ فر مایا ہے کہ پھر جا کراسی طرح نلیحدہ نلیحدہ ہوجاؤ جیسے پہنے نتنے چنا نچے حسب رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الحكم و واسى طرح واپس ہو گئے۔ راوی بیان كرتا ہے كہ اس كے بعد ہم بنو لَكُمَا إِرْجِعَا كُمَّا كُنْتُمَا كُلُّو وَاحِدَةٍ إِلَى محارب کی ایک ذا دی میں پہنچے تو یہاں بنومحارب کا ایک شخص جس کا نام مَكَانِهَا" فَوَجَعْتُ فَقُلُتُ لَهُمَا إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ غورث بن الحارث تفاسا منے ہے آیا اس وفت رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكُمَا إِرْجِعَا ا بني تكوار كلے ميں انكائے ہوئے تنے وہ بولا يا محد (صلى الله عليه وسلم) ؤرا كَمَا كُنُشَمَا فَرَجَعَتَا ثُمَّ خَرَجُنَا فَنَزَلْنَا فِي ا پی بیلوار مجھے دینا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملوارمیان سے نکال کراس وَادِمِنُ اَوْدِيَةِ بَنِي مُحَارِبٍ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ کے حوالہ کر دی وہ مجھے دہر تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھتار ہا'اس کے بعد بورا مِنْ بَنِي مُحَارِبٍ يُقَالُ لَبَهُ "غُورِتُ بُنُ یا محمد (صلی الله علیه وسلم ) بولوابتم کومیرے ہاتھ ہے کون بچائے گا؟ "ب الُحَارِثِ" وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی - اس پر أس کے ہاتھ میں رعشه پر مُتَ قَلَّدٌ سَيُفَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَعُطِنِي سَيُفَكَ سی - بہاں تک کداس کے ہاتھ ہے تلوارگر بڑی - رسول الترصلی التدعلیہ هِ ذَا فَسَلَّهُ فَسَاوَلَهُ إِيَّاهُ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ وسلم نے اس کواٹھا کرفر مایا'اے غورث ابتم بناؤ میرے ہاتھ سے تم کوکون ٱقُبُـلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بچائے گا؟ و ہ بولا کوئی نہیں (اس کے بعداس کا قصہ یہاں ندکورنہیں ہے)-يًا مُحَمَّدُ مَنُ يَمُنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ اللَّهُ راوی بیان کرتا ہے کہ پھراپیا ہوا کہ جب ہم واپس ہوئے تو ایک صحالی ایک فَارُتَعَدَّتُ يَدُهُ حَتَّى سَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ یرِ ندہ کا گھونسلہ اس کے بچوں سمیت اٹھا کر لے آئے۔ ان کے مال باپ بھی فَسَاوَلَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

قَالَ يَا عُورَتُ مَنْ يَمُنَعُكَ مِنْيُ؟ قَالَ: لَا أَحَدُ (اڑتے ہوئے) بیچھے تیجھے آگئے اور اس محانی کے ہاتھ پر گرنے مگے. رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس شخص کے پاس و و گھونسلہ تھ اس کی فَالَ ثُمَّ اقْبَلُنا رَاجِعِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنُ أَصْخَاب السَّيِّ صلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ بِعُشِّ طَيْرٍ يَحْمِلُهُ طرف مخاطب ہو کر فر مایا ان بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کی محبت د مکیر و فيُسهِ فسرَّاخٌ وَ ابسواهُ يَتَّسعَانِهِ وَ يَقَعَانَ عَلَى يَدِ كركياتم تعجب كرتے ہو؟ ايك روايت ميں اس جگہ بيزيا دتى ،ور ہے كہ الرَّجُلِ فَاقْبُلَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آ پ صلی الله علیه دسلم نے فر مایا تمہا را پر ور د گارتم پران بچوں پرا ن کے مال مَنْ كَانَ مَعَهُ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ بِفِعُلِ هَلَيْن باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔اس کے بعد جب ہم پھرمقام حرہ و. قم پر السطَّيُسرَيْسِ بِمِنْسرَاحِهِسمَا؟ زَادَ فِي رِوَايَةٍ فَرَبُّكُمُ والیں ہوئے تو وہی عورت جو پہلے اپنا (آسیب زرہ) بچہ لے کرآئی تھی' أَرْحَتُمُ بِسُكُمْ مِنُ هَذَا الطَّائِرِ بِفُوَاجِهِ ثُمَّ أَقْبَلُنَا اس مرتبہ تا زہ تھجوریں اور بکری کے دودھ کا ہدیہ لے کر آئی اور آپ صلی رَاجِعِينَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِحرَّةٍ وَ اقِمِ عرَضتُ لَنَا الله عليه وسلم كے سامنے پيش كيا- آپ صلى الله عليه وسلم نے يو جھا بولوتمہار. الْمَرُأَةُ الَّتِي جَاءَ تُ بِابْنِهَا بِرُطَبٍ وَ لَيَنِ شَاةٍ بچه کیسا ہے اس کو و و شکایت جو پہلے ہوا کرتی تھی پھرتو نہیں ہوئی ؟ وہ بو ں فَاهُدَتُهُ لَهُ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُكَ هَلُ آصَابَهُ شَيْءٌ اس ذات کی قتم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے مِمَّا كَانَ يُصِيبُهُ؟ قَالَتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ و ہ شکا یت تو اس کو پھر بھی نہیں ہوئی - آپ سلی الندعیبہ وسلم نے اس کا مدیبہ بِ الْمَحْقُ مَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ يُصِيبُهُ وَ قَبِل قبول فر ما لیا۔ اس کے بعد جب ہم اس سنگستان کے نشیب میں اتر ہے تو هَدِيَّتَهَا ثُمَّ اقْبَلْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَهْبَطٍ مِّنَ الْحَرَّةِ ا کیک اونٹ دوڑتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جانے ہواس ٱقْبَىلَ جَمَلٌ يَرُقُلُ فَقَالَ ٱتَدُرُونَ مَا قَالَ هَذَا اونث نے کیا کہا ہے؟ صحابہ رضی الله تعالیٰ عنهم الجمعین نے عرض کی اس کوتو الْجَمَلُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعُلُمُ. قَالَ هَذَا التد تغالی اوراس کا رسول ہی زیادہ جانیں - آپ سلی اللہ عبیہ وسلم نے فریایا جَمَلٌ جَاءَ نِي يَسْتَعُدِي عَلَى سَيِّدِهِ يَزُعُمُ أَنَّهُ ميرے پاس بياونٹ اسپنے مالک كى زيادتى كى شكايت لے كرآيا تھا - بيكہت كَانَ يَحُرُثُ عَلَيْهِ مُنْذُ سِنِينَ حَتَّى إِذَا ٱلْجُرَبَةُ وَ تھا کہ اس کا مالک سالہا سال تو اس ہے تھیتی کا کام لیتا رہا یہ ں تک کہ أَعْجَفَهُ وَ كُبُرَ سِنَّهُ أَرَادَ نَحْرَهُ اِذْهَبُ مَعَدُيَا جب اس کوخارشی بنا دیا اور دیلا کر ذ الا اور جب و ه بوژ ها بهو گیا تو ا ب اس جَابِرُ إِلْى صَاحِبِهِ فَأَتِ بِهِ فَقُلْتُ مَا اَعُرِثُ کو ذنے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جابر! جاؤ اس کوساتھ لے کر اس کے صَاحِبَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ سَيَدُلُّكَ عَلَيْهِ ما لك ك ياس جاؤ اور اس كوميرے باس لے آؤ - ميں نے عرض كى يا قَىالَ فَخَرَحَ بِيُنَ يَدَى مُغْنِقًا حَتَّى وَقَفَ بِي فِي رسول الله! مين اس ك ما لك كونبين يجيانتا- آپ صلى الله عليه وسم نے مَجُلِس بَنِي خَطُمَةَ فَقُلْتُ أَيُنَ رَبُّ هَلَا فرمایا میداونٹ ہی تم کو بتا دے گا۔ میہ کہتے ہیں وہ تیز تیز میرے آ گے آ گے الْحَمَلِ قَالُوا فَلانٌ فَسِجِئْتُهُ فَقُلُتُ اَجِبُ رَسُولَ چلنے لگا یہاں تک کہ بنوخطمہ کی ایک مجلس میں لا کر مجھ کو گھڑ ا کر دیا۔ میں نے اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعِيُ حَتَّى یو جھااس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں آومی ہے۔ میں اس حَاءُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ کے بیاس آیا اور میں نے کہا چلوتم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلارے ہیں وہ

النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جَمَلَكَ هَا أَا يستَعُدِي عَلَيُكَ يَزُعُمُ النَّكَ حَرَثُتَ عَلَيْهِ زَمَانًا خَتْنِي أَجْسَرِبُتَهُ وَ أَغْجَفْتَهُ وَ كَبُرَ سِنَّهُ ثُمَّ ارَدْتُ نَحْرَهُ. فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ دْلِكَ كَـٰذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيُّعُنِيهِ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَابُعَاعَهُ مِنْهُ وَ سَيِّبَهُ فِي الشَّجَرِ حَتَّى نَصَبَ سَنَامًا فَكَانَ إِذَا اعْتَلَّ عَلَى بَعْضِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْانْصَارِ مِنْ نَوَا ضِحِهِمْ شَيْءٌ أَعُطَاهُ إِيَّاهُ فَمَكَتُ بِذَالِكَ زُمَانًا.

(رواه الطبراني)

(١٣١١) عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسُتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةَ وَكَانَ يَقُطِفُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ إِنَّا وَجَـدُنَا فَرَسَكُمُ هَـذَا بَحُوا وَ كَانَ بَعُدَ ذَالِكَ لَا يُجَارِي. (رواه الشيخان)

(١٣١٢) مِنْ حَدِيْتِ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبَالَ سِيرُنَا مَبِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًّا أَفْيَحَ فَلَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ فَٱتَّبَعْتُهُ بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَّاءٍ فَنَظَرَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَشَّيْنًا يَسْتَعِرُبِهِ فَإِذَا شَمَجَرَتَانَ بِشَاطِيءِ الْوَادِيُ فَانْطُلَقَ رَسُولُ اللَّهِ

مير \_ ساتھ آ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہو گيا' آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تیرا اونٹ تیری زیادتی کی شکایت کرتا ہے کہتا ہے کہ مرتوں تو نے اس ہے بھیتی کا کا م لیا اور جب اس کو خارشتی بنا دیا اور دیلا کرڈ الاتو اب تو اس کے ذرج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی شم جس نے آپ سلی الله علیه وسلم کورین حق دیسے کر بھیجا واقعہ تو اس طرح ہے ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھا کیا تو اس کومیرے باتھ فروخت کرے گا؟ وہ بولا یا رسول اللہ جی ہاں۔ چنا نچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوخرید لیا اور درختوں میں اس کوآ زاد چھوڑ دیا' بیہاں تک کہاس کا کو ہان ( فربہی کی وجہ ہے ) اُ بھر آیا۔اس کے بعد پھر جب بھی کسی مہر جریا انصاری کا اونٹ بہار ہر تا تو آپ وہی اونٹ اس کو دے دیا کرتے - سے اونث ای طرح بهت دنوں تک زند ه ریا-

(۱۲۹۱) انس (وایت فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ میں (وشمن کے آمد کی) خوفناک ا فواہ أڑی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوطلحہ کے گھوڑا عاربیة لے کر ( فتحقیق حال کے لئے خودتشریف لے گئے ) میگھوڑامٹھا (ست) تھا جب آپ واپس ہوئے تو فرمایا (اطمینان رکھوکوئی بات نہیں ہے) اوراس کوتو ہم نے دریا کی طرف تیزرو پایا اس کے بعدے دوڑ میں کوئی اس کا مقابلے نہیں کرسکتا تھا۔ (منفق علیہ)

(۱۳۱۲) جابر رضی الله تعالی عند کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ چلے یہاں تک کدایک چیٹیل وا دی میں اتر ہے- رسول املا صلی اللّٰہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو چلے تؤ میں بھی ایک لوٹے میں پونی لے کر حضورصلی الله علیہ وسلم نے بیچھے پیچھے چلاتو حضورصلی الله علیہ وسلم نے إ دهر اُ دھرنظر ڈالی تو کوئی ایسی جگہ نہ ملی' جس ہے آپ سلی ابتد عبیہ وسلم پر دہ کر سکتے دیکھا تو وادی کے کنارے دو درخت نظر آئے -حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہےا یک کے پاس مینچے اور اس کی دوٹہنیاں پکڑ کر فر مایا - القد کے حکم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْهِي أَحَدِهِمَا مِي مِيرِي كَهُ يِرِ جِل اورمِيراتَكُم مان-وه ورشت حضورصلي الله عليه وملم كا

<sup>(</sup>۱۳۱۲) \* غیب کوغیب قائم رکھنے کے لیے قد رت مجھی کھی ای طرح کی باتنیں کھڑی کردیتی ہے تا کہ دوعالم شہادت کی طرح کلیہ ...

فاحد بعضنين مِنْ اغْصابِهَا فَقَالَ إِنْقَادِيْ عَلَيَّ بِاذُنِ اللَّهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيْرِ الْمَخْشُوشِ الَّدِي يُصابعُ قَائدة حتَّى اتى الشَّجَرَةَ ٱلْاخُرِي فَىاخِـذَ سِغُصُنِ مِّنُ اغُصانِها فَقَالَ اِنْقَادِيُ عَلَيَّ بإِدْنِ اللَّهِ فَانْقَادِتُ مَعَهُ كَذَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بالمُصفِ فِيُمَا تَيُنهُمَا فَلَبُمْ بَيُنَهُمَا حَتَّى جَمَعَ بَيْسَهُ مَا فَقَالَ اِلْتَئِسَمَا عَلَىَّ بِاذُنِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْتَنَمَتَا عَلَيْهِ فَخَرَجْتُ آخْضُرُ مَخَافَةَ أَنْ يُجِسُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَتَهَا عُدُنَّ فَجَلَسُتُ أُحَدَّثُ نَفْسِي فَحَانَتُ مِنِّي لِفُهَدٌّ فَإِذَا أَنَىا بِسرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقُبِّلًا وَ اذَا الشَّحَرْ تَانَ قَدِ افْتَرَقْتَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى سَاقِ وَ ذَكُرَ الْحَدِيْثَ. (رواه مسلم) (١٣١٣) عَنْ يَعْلَى ابُنِ مُرَّةَ التَّقَفِيُّ قَالَ ثَلَاثَةُ الشِّيَاءِ رَأَيْتُهُنَّ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسستم بَيْدُمَا نَحُنُّ نَسِيْرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرُنَا بِبَعِيْرِ يُسُسَىٰى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاهُ الْبَعِيْرُ جَرُجَرَ وَ وَضَعَ جِوَانَهُ بِالْارُضِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

تعلم یا کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح چلاآ یا جیے کوئی ونٹ اپنی تکیل تھنچنے والے کے ساتھ ساتھ چلاآ ہو۔ اس کے بعد دوسر ہے درخت کے پاس پہنچ اور اس کی ایک شہنی پکڑ کر یہی فر مایا ۔ اللہ کے تعلم ہے میر ہے کہنے پر چلاآ ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلم کو مان کر اسی طرح چلاآیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بچ جیس آکر وونوں کو ما یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بچ جیس آکر وونوں کو ما یا اور فی مایا تم دونوں اللہ کے تعلم میں او باس سے تیزی ہے کھسک گیا کہ اللہ علیہ وسلم کے آپ پائی جڑ گئے تو جس و باس سے تیزی ہے کھسک گیا کہ اللہ علیہ وسلم کے آپ پائی جڑ گئے تو جس و باس سے تیزی ہے کھسک گیا کہ اللہ علیہ وسلم کے آپ پائی جڑ گئے تو جس و باس سے تیزی ہے کھسک گیا کہ دور چلا گیا اور جس جیٹے کر دل سے با تیں کرنے لگا ۔ بس جس تھوڑی ہی دیر ذرا عافل ہوا ہوں گا کیا دیکھتا ہوں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سا منے سے ذرا عافل ہوا ہوں گا کیا دیکھتا ہوں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نظریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخمت الگ الگ ہوکرا پنے اپنے تند پر تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخمت الگ الگ ہوکرا پنے اپنے تند پر شیلے کی طرح کھڑے ہیں۔

#### (مسلم شریف)

(۱۳۱۳) یعلی بن مر و تفقی کہتے ہیں ہم نے حضور صلی امتد علیہ وسلم کی تین عجیب ہا تیں ویکھیں۔ ایک و فعد تو ہم سب آپ کے ہمراہ کہیں جارہ سے تھے ایک اونٹ کے ہاں ہے گذر ہوا جس سے کھیتی کو پانی دیا جاتا تھا تو اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو بلبلایا اور اپنی گردن زمین پررکھ دی۔ حضور صلی التہ علیہ وسلم اس کے یاس کھڑے ہو گئے اور یو چھا کہ اس اونٹ کا ما مک

لا من مکل نہ جے اس لیے ضروری تھا کہ یہاں جیپ کرراوی واقعہ نے جو پکھود یکھااس پر بھی آخر کار ہائے مہم رہ جے اس لیے ہلا خرہ درختوں کی میری گردت نے درختوں کی فرمان پر داری دکھلا کرشان نبوت بھی کیا خوب عیاں دکھلا دی مین جواس کے علادہ غیبی ہائے جب انداز میں مخفی بھی فرمادیا ۔ وہ جانیا تھا کہ جوشان اس کونظر آئی وہ شان نبوت تھی اور جوشان البی تھی وہ نہیم نبان علادہ غیبی ہائے کی خرورت ہی کہ تھی میں آ بھی تھی اب بہلی تھی کہ ایس کی خوب انداز میں تھی تھی تھی اب بہلی تھی کہ ایس کی تھی میں ہی کہ ایمان کے لیے پہلے جی کا فی مشاہد وہیں آبھی تھی اب بہلی موجود ہے۔ اب دل جا ہے تو آپ اس کو ستنقل اس جن کا میلیدہ وواقعہ سروایت میں جودا قعہ ندکور ہے اس کو ستنقل اس جن کا میدہ وقعہ ہم کریں یا ترجیح کے تھیرا کیں مشام شریف کا میدہ اقعہ بر کیف تشاہم جی کرتا پڑے گا تھوڑ ایہت فرق تو روایا ہے احکام میں بھی مانا ہے اور اسیان ضوابط کے ماتحت و وہ بھی طے بوکر قابل انکار نہیں ہوتا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُنَ صَاحِبُ هَلَا الْبَعِيرِ؟ فَجَاءَ فَقَالَ بِعُنِيُهِ. فَقَالَ بَلُ آهِبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ فَـقَالَ لَابَلُ بِعُنيُهِ فَقَالَ بَلُ نَهِيُّهُ لكَ وَ هُوَ لِلاَهُ لِ بَيْتِ مَالَهُمْ مَعِيْشَةٌ غَيْرَةُ فَقَسَالَ أَمَّسَا إِذُ ذَكَرْتَ هَنَدًا مِنْ آمُوهِ فَالَّهُ يَشُتكِيُ إِلَىَّ كَثُرِةَ الْعَمَلِ وَقِلَةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُمُ أَرَادُوا نَحُرَةً. زَوَاهُ الْإِمَسَاخُ أَحُسَمَتُ وَ فِينَ شَوْحِ السُّنَّة ثُمَّ سِسرُنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ ثُ شَجَوَةٌ تَشُقُّ الْاَرُضَ حَتَّى غَشِيَتُهُ ثُمَّ رَجَعَتُ اِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتَيُسْفَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُوتُ لَـهُ فَقَالَ هِيَ شَجَرَةٌ إِسْتَأَذَنَتُ رَبُّهَا فِيُ أَنَّ تُسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سِرُنَا فَمَرَرُنَا بِمَاءٍ فَاتَتُهُ امُرَأَةً بِإِبُنِ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْخُومٍ ثُمَّ قَالَ أَخُرُجُ فَإِنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ سِرْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مَرَرُنَا بِنَالِكَ الْمَاءِ فَسَأَلَهَا عَن النصَّبِيِّ فَقَالَتُ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مار أيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعُدَكَ كَذَا فِي الْمِشْكُوةِ. (١٣١٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُتًّا مَعَ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَفَرٍ فَدَخَلَ رَجُلَّ غِيْسَةً فَاخُرَجَ مِنْهَا بَيُضَةَ حُمَّرَةٍ فَجَاءَ تِ الْـحُـمَّرَةُ ثَرُفُ عَلَى رَأْسِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابِهِ فَقَالَ ٱيُّكُمُ فَجَعَ

کہاں ہے؟ وہ آیا تو آپ نے فرمایا'تم اسے میرے ہاتھ ﷺ دو-اس نے عرض كياجى تہيں بلكه ميں اسے آپ كو مداية پيش كرتا ہوں .. حضور نے فر ، يانہيں تم اسے میرے ہاتھ نے دو-اس نے وہی کہانہیں بلکہ میں اے آپ کو ہدایۃ بیش کرتا ہوں'اور واقعہ بیہ ہے کہ وہ اونٹ ایسے گھرانہ کا ہے جن کے پاس روزی کا سہاراً اس کے سوا کچھاور ہے نہیں - آپ نے فرمایا اچھا جب تم نے اس کا حال بنا دیا تو سنویداونث مجھ سے شکایت کررہا تھا کہ مجھ سے کام بہت لیا جاتا ہے اور حارہ کم دیا جاتا ہے تو دیکھواس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو اور دوسری روایت میں ہے کہان لوگوں نے اس کے ذرج کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ (احمد )اورشرح السندمين ہے كه پھر ہم چلے بيهان تك كدا يك پر اؤ پر از سے اور و ہاں حضور صلى القدعليه وسلم سو كئے تو ايك در خت زمين چيرتا جواد بال تك آيا اوراس نے آپ پ ڈ ھا تک کرآپ پرسامیکرلیا بھر پچھ دہر بعدا پنی جگہ پر واپس چدا گیا - جب آپ بيدار ہوئے تو ميں نے آپ سے بيرحال بيان كيا تو آپ نے فرمايا ہال بيروه ورخت ہے جس نے اپنے پروردگارے اجازت ما تگی تھی کہ اللہ کے رسول (صلی الله عليه وسلم ) كوسلام كري تو الله تعالى في اسے اجازت دے دى تھى - راوى کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ وہاں ہے چلے اور ایک تالاب پر پہنچاتو ایک عورت آپ كے پاس اپناا كيل كا لے كرآئى جس كاوماغ خراب ہوگياتھا- (ياجس پرآسيب کا اثر تھا) تو حضور نے اس کی ٹاک پکڑی اور فریایا نکل دور ہوجا۔ س میں اللہ کا رسول محمر (صلی الله عليه وسلم) مول- پھر جم آ كے چلے جب لوف لك تو اس تالاب پر بہنچ تو حضور صلی القدعایہ وسلم نے اس عورت ہے اس کے لڑے کے متعلق دریافت فرمایا تواس نے کہااس ذات کی متم جس نے آپ کورین حق دے كربهيجا بم نے آ يا كے جانے كے بعد يجھاٹراس پرنہيں ديھا- (مشكوة) (۱۳۱۴) ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ ہم حضورصکی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے ایک آ دمی ایک جھاڑی میں گھسااور وہاں سے چڑیا کا انڈ ااٹھالہ یا تو وہ چڑیا بھی پھڑ پھڑاتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مروں برآ کرمنڈ لانے لگی-حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں ہے کس نے اے ستایا ہے؟ مجمع میں ہے ایک حفض بولا میں اس کا انڈ اُ لے آیا ہوں۔

هَذِه؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا أَخَذُتُ بَيُضَتَهَا فقال رُدُّهُ رَحْمَةً لُّهَا. (رواه ابوداؤد الطيالسي) (١٢١٥) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جَعُفَرٌّ قَالَ أَرُّدَ فَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَاسَرٌ إِلَى حَدِيْتُنَا لَا أَحَدُثُ بِهِ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ ۚ قَالَ وَ كَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَبِهِ هَدَفَّ أَوُ حَالِسَشُ نَخُلِ فَلَدْخَلِ حَالِطَ رَجُلٍ مُّنَ الْانْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَنَّ وَ ذَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ ذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتَّى مِّنَ الْالْصَارِ فَقَالَ هُوَ لِيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ" فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ آلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِي مَـلَّكُكُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكِّى إِلَىَّ انَّكَ تُجِيْعُهُ وَ تُذِيبُهُ. (رواه مسلم)

(١٣١٢) عَنُ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبَّاسُ نَاوِلْنِي مِنَ الْحَصْبَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَبَّاسُ نَاوِلْنِي مِنَ الْحَصْبَاءِ فَاتُعَمّدَ اللّهُ تَعَالَى الْبَعُلَةَ فَانْخَفَضَتْ بِهِ حَتّى فَانُخَفَضَتْ بِهِ حَتّى كَادَبَطُنُهَا يَمُسُ الْارْضَ فَتَنَاوَلَ مِنَ الْبَطُحَاءِ كَادَبَطُنُهَا يَمُسُ الْارْضَ فَتَنَاوَلَ مِنَ الْبَطُحَاءِ فَحَشَى بِسَهِ فِي وُجُوهِهِمُ وَقَالَ شَاهَتِ فَحَشَى بِسَهِ فِي وُجُوهِهِمُ وَقَالَ شَاهَتِ

آپ ئے فرمایا نہیں اس پرترس کھا کروہ انڈ اوالیس رکھا آؤ۔ (ابوداؤ دطیالی)

(۱۳۱۵) عبدالله بن جعفر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے مجھ کوسواری پراہتے بیچھے بٹھالیا اور جنکے سے ایک ہات مجھ سے کی جو کسی مختص پر میں طاہر نہیں کروں گا۔ روای بیان کرتا ہے کہ رفع حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ پر دہ کی جگہ بسند تھی وہ باغ ہوں یا تھجور کے درخت ہوں۔ چنانچہ آ پ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وفعۃ ایک اونٹ آپ کے سامنے آیا جب اس نے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كود يكها تو ايك آواز نكالي اوراس كي دونو سآتمهموب ے یانی جاری ہوگیا- رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کے باس تشریف ہے سے اور آپ نے اس کے سر اور کنیٹی پر دست مبارک پھیرا وہ ف موش ہو گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا میداونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نو جوان آگے آیا اوراس نے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) میرا ہے۔ آپ نے قرمایا اس جانور برجس كوالله تعالى في تهاري مليت مين و يركم المم كوالته تعالى كا خوف جيس آتا-اس اونث في اس بات كى مجھ سے شكايت كى ہے كەتواس کو بھو کا رکھتا ہے اور اس کو مار مار کے گھلائے دیتا ہے۔ (مسلم شریف) (۱۳۱۶) شیبہرمنی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا: عباسؓ! سچھ کنگریاں اٹھ کر مجھ کو دینا - فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچری ائتد تعالی کے علم ہے نیچی ہوکر اتن جھک گئی کہ اس کا پیٹ زمین سے لگنے کے قریب ہو گیا - آ ب صلی الله عليه وسلم نے تھوڑی سی کنگریاں اٹھالیں اور وشمن کی جانب ان کو پھینکا اور

( ۲۱۵ ) \* اس حدیث میں جانور سے کلام کرنے کے معجز و کے سوزا کے بڑی موعظت وعبرت میں سکھائی گئی ہے کہ جانو رامتہ تعالی نے بہت اس حدیث میں جانو رامتہ تعالی نے بہت تو بہت کے معجز و کے سوزا کے بیات تو بہت کے محرز فریائے ان کا بھی ہم پر حق ہے جس کو پیچا تنا ضر وری ہے پھر انسانوں کو باہم حق شناسی کی اہمیت کیا ہو علق ہے۔ یہ بات تو بہبت مختصر ہے لیکن اس کا محوظ و کھنا مشکل ہے اور اس حق شناسی پر نظام عالم موقوف ہے اور جھنی اس میں حق ناشند کی پید ہوتی چی جائے اتن بی نظام عالم در ہم پر ہم ہوتا چلا جائے گا۔

الْمُوجُولُهُ حَمَّمُ لا يُمُصَرُونَ ﴿ رُواهَ البِعُوى و سيهقي كدا مي شرح المواهب ح ١ ص ١٣) و قَالَ ابُنُ هِشَّامٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيُنَيِّدٍ لِمَغُلَتِهِ الشُّهُمَاءِ ٱلَّهِدِي فَوَضَعَتْ يَطُنَهَا ٱلْأَرْضَ فَاَخَذَ جَعُمةٌ (حفية) فَضَرَّبَ بِهَا وُجُوُّهُ هَوَا زِنَ

(كدافي العمدة ج ٧ ص ٣٥٩)

(LMC) عَنُ انْسُ قَالَ لَمَّا الْهَزَمَ الْمُسُلِمُونَ يَوْمَ خُنَيْنِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى بَعُلَتِهِ الشَّهُبَاءِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْدُلْدُلُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُلْدُلُ ٱسْدِى فَٱلْصَقَتُ بَطُنَهَا بِٱلْآرُضِ حَتَّى آخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْنَةً مِنْ تُرَابِ فَرَمْي بِهَا وُ جُـوُهَهُـمُ وَ قَـالَ حَـمَ لا يُنتَصَرُّونَ قَالَ فَانْهَزَمَ الْقَوْمُ وَ مَا رَمَيْنَا هُمْ بِسَهْمِ وَ لَا طَعَنَّاهُمْ بِرُمِّح وَ لَا ضَمَ بُنَا هُمُ بِسَيْفٍ وَ فِيْهِ مِنْ حَدِيْثِ شَيْبَةً بُسِ عُشُمَانَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَـوُمَ حُـنَيُـنِ لِـعَـمِّهِ الْعَبَّاسِ نَاوِلْتِي مِنَ الْبَطْحَاءِ فَافَقَهَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَغْلَةَ كَلامَهُ فَانْحَفَضَتُ حَتَّى كَادَ بَـطُنُهَا يَمُسُّ الْاَرُضِ فَتَنَا وَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَصْبَاءِ فَنَفَخَ فِي الْحَصْبَاءِ فَنَفَخَ فِي وُجُوْهِهِمْ وَ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ.

قرمايا شَاهَتِ الْوُجُوُّهُ خَمَ لَا يُنْصَرُونَ.

ا بن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچری سے کہا تیجی ہو جاتو اس نے اپنا پیٹ زین پررکھ دیا تو آ سیصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متھی لی اورا ہیۓ قبیلہ ہوا زن کے منہ پر بھیتک مارا-

(۱۳۱۷) حضرت انس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ جب جنگ حنین جي مسلمان مخلست كھا گئے اور رسول الله على الله عليه وسلم اپنے اس كل بي رنگ کے نچر پر سوار نتھ جے دلدل کہتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم نے فر مایا اے دلدل جھک جانو اس نے اپنا پہیٹ زمین سے لگا و ما ا تنا كەحضورصلى الله عليه وسلم نے مٹی كی ايك منھی اٹھالی اورا سے دشمن کے منه ير تجينك مارااورفر مايا خسيم كلا يُسنُسطَسوُ وُنَ راوي كهتِ بين كه پهرتووه جماعت بھا گ کھڑی ہوئی حالا نکہ نہم نے ان پر کوئی تیر چدایا نہ ان کو نیزہ مارا اور نہ ہی تلوار کا کوئی وار کیا اور ای روایت میں عثمان کے بیٹے شیبہ ہے روایت ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جنین میں اپنے چی عباس رضی الله تعالیٰ عنه ہے فر مایا کہتم مجھے ذرا کنگریاں تھوڑی سی اٹھا دوتو الله تعالیٰ نے اس خچر کوحضور صلی الله علیه وسلم کی سیا تفتیکو سمجھا دی تو و و خچرخود بى اتناجهك كياكداس كابيد زمين ت كنف لكا -حضورصى التدعليه وسم خود ہی کیجھ کنگریاں اٹھالین اور کفار کے منہ پر پھینگ ، ریں ، ور شہ اہت الْوُجُوُّةُ. قرمايا -

(طبرانی و نیز حیوة الحیوان در ماده ب غ ل )

(رواه الصبراني في الاوسط كذا في حيوة الحيوان تحت مادة ب غ ل)

(١٣١٨) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

(۱۳۱۸) حضرت عبدالقدرضي القد تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ جب مکہ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ ﴿ كَرِمِهِ فَتَى بِهِ الْوَاسِ وَثْتِ بِيتِ اللّه شريف كار درَّر و٣٠٠ بت ركه بوية

الْبَيْسَت سَشُوْن و ثَلاثُمَائَةِ نُصُبِ فَجَعَلَ يَطُعنُها بِعُوْدٍ فَى يَدِهِ وَ يَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَ يَطُعنُها بِعُودٍ فَى يَدِهِ وَ يَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَ وَهَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ وَهَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ الْمُعَدُدُ وَالْمُعَلِيْ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْبَاطِلُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

تھے آ ب سلی القدعلیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی ہے ان کی طرف اشار ہ کرتے اور بیٹے آ ب سلی القدعلیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی ہے ان کی طرف اشار ہ کرتے اور بیٹر ماتے جاتے تھے جَساءَ الْمُحقُّ وَ زَهَقَ الْمُناطِلُ الْحِفَا کہی کی روایت میں اثنااضا فداور ہے کہ آ ب کی لکڑی بت کولگتی بھی نہتی اور وہ خود بخو دفور ' بیٹے آ پڑتا تھا۔

(رواه السحاري في السمعازي و اخرج الحافظ في الفتح الباري ج ٨ ص ١٣عــــــ الس عمر فيسقط الصمم و لا يمسه ذكره الفاكهي وصححه ابن حدان)

الُحَنُدُقِ النَّبِيِّ الِيكَ حَت يَقِمُ كَي جُنَّانِ لَكُلُ آ لَى (جَس كُومَ مَنْ لَوْ رَسِكَ ) وَكُ آ پُ كَ فدمت الْوَّا النَّبِيُّ الْيَكَ حَت يَقِمُ كَي جُنَّانِ لَكُلُ آ لَى (جَس كُومَ مَنْ لَوْ رُسِكَ ) وَكُ آ پُ كَ فدمت بَنَّوْ النَّبِي اللّه عُدْيَةٌ مِن حَاضَر بوئَ اور عَضَ كَي وَيَحِثَ بِيالِيكَ عَت چَنَانِ لَكُلُ آ لَى ہے آ پُ نَي فَد مَت بُو كُذُهُ وَ اور اس وقت مُنَا فَا هُو وَ فَر المَا الْجَها لَوْ مِن خُود الرّتا ہوں – يہ كہدكر آ پ كُور به مو كُ اور اس وقت لَنَّهُ أَيَّامٍ لَا آ بُ كَي بيت سے بَقَر بندها ہوا تھا (صحابہ كُتِ بِين) ہم لوگوں كوكوئى چيز اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَيَ بَعِي تَنِينَ دَن كُذَر فِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ال

(۱۳۲۰) آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب

(۱۳۱۹) عن جَابِرٍ قَالَ إِنَّا يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحُهُرُ فَعَرَضَتُ كُدُيَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَاؤُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةٌ مَعَرَضَتُ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ انَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ و عَرَضَتُ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ انَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ و عَرَضَتُ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ انَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ و عَرَضَتُ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ انَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ و عَرَضَتُ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ انَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ و بَطْنُهُ مَعُصُوبٌ بِحَجْرٍ وَ لَبِشَنَا ثَلاثَةَ آيَامٍ لا بَطْنُهُ مَعُصُوبٌ بِحَجْرٍ وَ لَبِشَنَا ثَلاثَةَ آيَامٍ لا نَدُوقُ ذُواقًا فَا حَدْ النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعُولُ فَصَوْبَ فَعَادَ كَثِيْبًا اهْيَلَ اوُ وَسَلَّمَ الْمِعُولُ فَصَوْبَ فَعَادَ كَثِيْبًا اهْيَلَ اوُ الْمَعَولُ الْمُعَولُ الْمِعْولُ الْمَعْولُ الْمِعْولُ الْمِعْولُ الْمِعْولُ الْمَعْولُ الْمَعْولُ الْمِعْولُ الْمِعْولُ الْمِعْولُ الْمُعْولُ الْمَعْولُ الْمَعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمِعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْدَادُ كَولُولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُعْولُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْولُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْولُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُعْولُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعُولُ

(١٣٢٠) عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

للے ..... پرنظر ڈیسنے سے وہ کھلا ہوا معجز و تا ہت ہوتا ہے۔ پھراس زیا وتی کے سیجے کہنے والے ابن حبان ہیں جن کی تھیجے معترضین کی نظروں میں بلکی سیجھ گئی ہے لیکن افسوس ہے کہ جب بڑے بڑے حدثین اس تم کی زیا و تیوں کی بناپر کسی واقعہ کو بھڑات کی فہرست میں شار کرتے ہیں تو ہے وجدان پر مدمت شروع کر دی جاتی ہے اور جب خو داس کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو اس پر ذرا نظر نہیں گی جاتی ۔اس تنم سے واقعات ہے یہ سے وجدان پر مدمت شروع کر دی جاتی ہے اور جب خو داس کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو اس پر ذرا نظر نہیں گی جاتی ۔اس تنم سے واقعات سے یہ سے بینا چ ہیں کے بینا چ ہیں۔ یہاں شخیق کے بغیر ان کو ملامت شروع کر دینا سخت نا انصانی اور ظلم ہے۔

(۱۳۱۹) \* تعجب ہے کہ ایک ایک معجز ہ پڑھل کی تر از ولگائے والوں نے اس واقعہ کو کسی چون و چرا کے بغیر معجز ہ کسی سیم کرلیا ہے یہاں بھی یہ بہنا ممکن نہ تھ کہ سے اپنی آئیں کے مغرب سے وہ ٹوٹ ٹی ہواور کشیٹ اہلے سی کہنا سرف ایک عمر فی میں ہوئی ہو چھر آپ کی ضرب سے وہ ٹوٹ ٹی ہواور کشیٹ اہلے سی کہنا سرف ایک عمر فی میں میں میں ہوگر سے اور کشیٹ اہلے سے بہنا کہ خوارت عاوت تھی۔ میں میں ہوگر سے از دول تا آخر خوارت عاوت تھی۔ میں میں میں میں میں میں کہ اس واقعہ کی پوری سرگذشت از دول تا آخر خوارت عاوت تھی۔ میاں حمال کے گھوڑ سے دوڑ انا صرف ایک وہمی شخص کا کام ہوسکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ آئندہ واقعہ کی پوری تفصیل ملا کریہ انداز و کرتے کہ تب کے مجز اندانعال کو کوشش کر کرکے عام واقعات میں شائل کرتے رہنا کتا بڑا ظلم ہے۔

(۱۸۲۰) \* مجزات کو پھیکا کرنے والے شاید یہاں بھی پہلکھ ویں کہ پیچر کے اوپر لوہے کی ضرب سے چیک پید ہوجان روز تلبی..

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے خندق کھود نے کا تھم ویا تو خندق کھود نے والوں کے سامنے ایک سخت چٹان نگل آئی جس کوو ہانو ژنہ سکے بیہ کن کر آپ صلی الله علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کدال خود ہاتھ میں کی اور اپنی جا در خندق کے کنارے پر رکھ کرایک ضرب لگائی اور پیکمات زبان پر لائے و تَـمَّتُ كَلِمَةُ رَبُّكَ صِدُقًا وَّ عَدُلًا آبِ صلى التدعيد وسلم كاضرب كَاناتَه کہ چٹان کا ایک تہائی پھرٹوٹ کر اڑ گیا اس وقت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ہاں کھڑے و مکیور ہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہرسول اِللْ سلی استدعیبہ وسلم کی ضرب کے ساتھ بجلی کی تی ایک چبک نظر ہوئی جوانہوں نے آئکھوں ہے دیکھی اس کے بعد پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر وہی کلمات پڑھے تو تہائی چٹان اور ٹوٹ گئی اور آپ سلی اللہ عایہ دسلم کی ضرب کے ساتھ پھرا یک چک پیدا ہوئی جس کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آئکھوں سے و یکھا۔ تیسری بار وہی کلمات پڑھ کرآپ صلی اللہ نایہ وسلم نے پھرضرب لگائی تو اس کا بقید مکرا توٹ گیا۔اس کے بعد آپ اپن جا در لے کر خندق ے باہرتشریف لے آئے اور بیٹھ گئے۔سلمان رضی اللہ تع کی عند نے عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ عابیہ وسلم ) میں نے دیکھا تھا جب آپ سلی اللہ عبیہ وسلم پنجر پر ضرب لگاتے تھے تو بجل کی می ایک چمک نگلی تھی آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا - سلمان رضی الله تعالی عنه کیاتم نے بیرد یکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں اس خدائے یا ک کی نتم جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوحق دے كر جيجا ہے يارسول الله! آپ سلى الله عليه وسلم في قرمايا جب ميں نے مہلی ضرب لگائی تھی تو میرے سامنے سریٰ کی سلطنت اور اس کے اردگر د کی مب بستیاں کر دی گئ تھیں بہاں تک کہ میں نے ان کواپی سنکھوں ہے دیکھ -حاضرین نے یو چھایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ان ملکوں کے فنخ سرنے

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ عُرِضَتُ لَهُمُ صَحْوَةٌ خَالَتُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْحَفُرِ فَقَامَ رَسُولُ اللُّهِ وَ اَخَدَ الْدِحِعُولَ وَ وَضَعَ رِدَاءَهُ نِدَاجِيَةَ الْحَنُدْق وَ قَالَ وَ تَمَّتُ كُلْمَةُ رَبُّكَ صِدُقًا وَّ عَدُلًا لامُسَدِّلَ لِكَلِمتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَسُظُورُ فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُقَةٌ فَرَاهَا سَلْمَانُ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةُ وَ قَالَ وَ تَـمَّتُ كَلِمَةُ رَبُّكَ صِدُقًا وَّ عَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمْتِهِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ فَيَهَرَا لِثُلُثُ الْإِخَرُ فَبَرَقَتُ بَرُقَةٌ فَراهَا سَلَّمَانُ ثُمَّ ضَمرَبَ الثَّالِثَةَ وَ قَالَ وَ تُمُّتُ كَلِمَةً رَبُّكَ صِدُقًا رَّعَدُ لَا لَا مُبَدِّلِ لِكَلِمْتِهِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْسُمُ فَعَدَرَالثُّلُثُ الْبَاقِيُ وَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَخَذَرِدَاءَ هُ وَ جَلَسَ قَالَ سَلْمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ حِيْنَ ضَرَبُتَ مَا تَضُرِبُ ضَرُبَةً إِلَّا كَانَتُ مَعَهَا بَوُقَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَلُمَانُ رَايُتَ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِي وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِ الْحَقِّينَ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي حِينَ ضَرَبُتُ الطَّرْبَةَ الْأُولِلِي رُفِعْتُ لِيُ مَدَائِنُ كِسُرَى وَ مَا

للبہ ... مرہ کا معمولی دافقہ ہے اس میں اعجاز کیا ہے کیکن سلمان فاریؓ کی آنکھوں سے پوچھوجنہوں نے نہ معلوم کئی ہرخندقیں دیکھی ہوں گی اور پھروں سے بنگاریاں بجیب پہک کاراز آنخضرت سلی ہوں گی اور پھر کھر متجیرہوتے رہے آخر کاراس بجیب پہک کاراز آنخضرت سلی اللہ علیہ دسم سے پوچھے بغیررہ نہ سکے اور جب آپ نے وہ تفصیلات جوسلمانؓ کے خواب و خیال میں نتھیں بتا کمی تو یہ داختے ہو گیا کہ آپ کی ایک ایک ضرب میں مادی دنیا کے کتنے بڑے ہوئے افقلا بات بنہاں تھے اگرسلمانؓ بہاں یہ سوال ندکر لیتے تو معجزہ کے شوقین کلبے ...

حولها و مَدَائِنُ كَثِيرٌ حَتْى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَى قَالَ لَهُ اللهُ مَنُ حَصَرَهُ مِنُ اصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللهِ اُدُعُ اللّهَ الْ يَعْنَمنَا دِيَارَهُمْ وَ يُحَرِّبَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَا وَ يَعْنَمنَا دِيَارَهُمْ وَ يُحَرِّبَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّم بِلْلِك ثُمَّ صَرَبَتُ الصَّرِبَةَ التَّانِيةَ عَلَيْهِ وَسلّم بِلْلِك ثُمَّ صَرَبَتُ الصَّرِبَةَ التَّانِيةَ فَرُفِعتُ لِي مَدَائِنُ قَيْصِ و مَا حَوْلَهَا حَتَى الْفَرَفِيةَ التَّانِيةَ فَرُفِعتُ لِي مَدَائِنُ قَيْصِ و مَا حَوْلَهَا حَتَى الْفَرَفِيةَ التَّانِيةَ فَرُفِعتُ لِي مَدَائِنُ قَيْصِ و مَا حَوْلَهَا حَتَى وَلَيْنَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا عَوْلَهُمُ وَ يُحَرِّب بِإِيَّلِينَا وَيَعْنِمَنَا دِيارَهُمُ وَ يُخَرِّب بِإِيلِينَا وَيَعْنِمُنَا وَيَعْنِمُنَا وَيَعْنِمُنَا وَيَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلَادَهُمُ فَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عُلِي وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ كُولُكَ وَ دُعُوا الْمَحْبَشَةَ مَا وَدَعُو كُمْ وَ عَمُوا الْمَحْبَشَةَ مَا وَدَعُو كُمْ وَ اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ كُولُكَ وَ دُعُوا الْمَحْبَشَةَ مَا وَدَعُو كُمْ وَ اللّهُ عُلُهُ وَكُمْ وَ اللّهُ عُلُهُ وَكُمْ وَ اللّهُ كُولُكُ وَ اللّهُ مُلَاكِلَهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُكُ وَ وَحُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَي

(رواه النسائي في الحهاد)

السرسول الاعظم و دلائل قدرة الله تعالى في اياته التي ظهرت على يديه صلوات الله و سلامه عليه

(١٣٢١) عَنْ آنَـسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ

(نسائی شریف)

آ تخضرت سلی الله علیه دسلم کے ججزات میں حق تعالیٰ شانہ کی فقد رہ ہے کا ملہ کی وہ نشانیاں جو آ پ کے دست مبارک پر ظاہر جو کمیں مبارک پر ظاہر جو کمیں انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک فنص جعہ کے دن اس درواز ہ

للے .... بھی شایداس کوایک ہی مجز ہ بھے لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ کی ضرب میں صرف ایک چٹان کے تو دہ ف ک بن جانے کا مجز ہ نہ و تھی بلکہ قیاس و گلان سے ہوا تر دا تعات کو تظیم الشان پیشگو کی کے علاوہ ان کو آتھے میں سے د کچھے لینے کے مجز ات بھی شامل تھے۔ سبون ابند نمی و رسول بھی ایک بشر ہی ہوتے ہیں لیکن قد رست ان کے ساتھ بھی بھی ایسے کر شے بھی ظاہر فر ماتی ہے جن میں سے ہر کرشمہ مادی و نیا کی شکست و سینے کے واسطے کا فی ہے اس کا نام مجروہ ہے۔

حیرت ہے کہ مجز و ، دی طافت کی شکست کا ثبوت ہوتا ہے اور معجز و کی حقیقت سے نا آ شنا اسے بر ثقیل لگا کر ، و و ہی ک سر پر تی میں رکھنا جا ہتے ہیں۔

(۲۱ ۱۱) \* بیبال بھی بارش کا ہونا آپ کی بہت بڑی پر کت کاظہور تھا اور وہ بھی پانی ہی ہے متعلق تھا گر اس قتم کے متعدو للہ ..

تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ فِي يَوْمِ جُسمُعَةٍ مِنْ بَابِ كَانَ نَحُوَدَارِ الْقَضَاءِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ فَاسْتَقُبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَتِ ٱلْامُوالُ وَ الْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَاذَعُ اللَّهَ يُغِثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اَغِثْنَا ٱللَّهُمَّ اَغِثُسَا قَالَ اَنَسٌ وَ لَا وَ اللَّهِ مَانَوْي فِي السَّمَاءِ مِنُ سَحَابٍ وَ لَا مِنُ قَزَعَةٍ و إِنَّ السَّمَاءَ لَمِثُلُ الزَّجَاجَةِ وَ مَا بَيُنَنَا وَ بَيْنَ سِلْعِ مِنْ دَارِ فَوَالَّذِي نَـفُسِـيُ بِيَدِه مَا وَضَعَ يَدَيْهِ حَتَّى ثَارَا لَسَّحَابُ اَمُثَالَ الْجَبَالِ ثُمَّ لَمُ يَنُولُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَعَطَرَ يَتَحَادَرُ عَنُ لِحُيَتِهِ (رواه الشيخان) وَ فِيُ رِوَايَةٍ أُخُرِي فَطَلَعَتُ مِنُ وَّرَاتِهِ سَحَابَةٌ مِثْلَ السُّرُسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ الْتَشَوَّتُ ثُمَّ اَمُعطَرَتُ قَالَ فَلا وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ الشَّمُسَ سَبُّنَّا قَى الْ ثُمَّ دَخُ لِ رَجُلٌ مِنْ ذَالِكَ الْبَابِ فِي الْبُحُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يَخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَتِ الْآئِسُوَالُ وَ انْقَطَعَتِ السُّبُّلُ فَادُعُ اللَّهِ آنُ يُسْمِسكَهَا عَنَّا قَسالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ

کی جانب ہے داخل ہوا جو دارالقصنا کی جانب تھ اس وقت رسول اللہ عدیہ وسلم كور بهوئ خطيد و بي من من من المرسول الله كم ما من كفر ابوكيا اور کھنے لگایا رسول اللہ قحط کی وجہ ہے ہمارے مال سب تباہ و بر بار ہو گئے اور (سواریان ہلاک ہوجانے کی وجہ سے)سبراستے بند ہوگئے آ باللہ سے دعا فرماد يجيّ كدوه بارش برساد \_- بيركت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ف وعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قرمایا اے اللہ بارانِ رحمت نازل قرم اے اللہ باران رحمت نازل فرما- انس منتم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ ہم کوآ سان پر یا دل کا كوئى تكزا بھى نظرندآتا تا تفااورآسان آئيندكى طرح صاف پڑا ہوا تھا اور ہمارے اورسلع بہاڑ کے درمیان ایک گھر بھی نہ تھا بس! یک کھلا میدان تھا (ایک حالت میں آپ نے دعا فرمائی )اس ذات کی نتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے انجمی آ ب نے دعا فرما کراینے ہاتھ نیچے کیے بھی نہ تھے کہ پہاڑوں کے برابر ہادں الٹھے اور ابھی آپ منبر ہے اتر نے بھی نہ پائے تنھے کہ ہارش برسنا شروع ہوگئی یباں تک کہ میں نے ویکھا کہ آپ کی ریش مبارک سے یانی کے قطرے فیک رہے ہیں۔ دوسری روایت میں بیدوا قعداس طرح بیان کیا گیاہے کہ آپ صلی اللہ عليه وسلم كى پشت كى جانب سے ايك حجونا سابادل كالمكر ااٹھا جوشروع ميں ڈھال کی طرح نظر آر ہاتھا پھر جب آسان کے درمیان پہنچا تو جاروں طرف پھیل گیا پھر برسا اور ابیا برسا کہ بخدا ایک ہفتہ تک ہم نے آفاب کی شکل نہیں دیکھی-رادی کہتا ہے کہ آئندہ جمعہ میں پھر وہی حخص اسی درواز ہ ہے آیا اور آپ اس وفت کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس مرتبداس کی شکایت بیتی که یارسول الله بارش کی کثرت کے مارے ہمارے مال سب نتاہ و ہر باد ہو گئے اور (ندی نالے بھر جانے کی وجہ ہے) آید و رفت · بند ہو گئی لہٰذا اللہ تعالیٰ ہے دعا قرما و پیجئے کہ اب تو وہ بارش بند کر دے-

للے ..... واقعات کی شان الگتھی-اس لیے ہر برکت کے ظہور کی شان ہر جگہ علیحد والمحوظ رکھنے تا کہ دیگر مقا وت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلی واقعات کی شان الگہ علیہ والک واقعات کی شان الگہ علیہ والک واقعات کی شان اللہ علیہ والک واقعہ شار کرنے میں و ماغی تکلیف نہ ہو۔ بے شک جہاں واقعہ ایک ہواس کا متعدد بنانا بھی لا حاصل ہے مگر جن مقاصد کے بیے امام بخاری نے ایک واقعہ کو متعدد مقامات پر ذکر فر مایا ہے آپھی اگر ان کو متحضر رکھیں تو مضا کھنے ہیں ہے ۔

صلى الله عليه وسلم يَدَيه ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ السَّمَ عَلَى الْاكَامِ وَ حَواليُسًا وَ لَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْاكَامِ وَ الطَّرَابِ وَ يُطُولُ الْاَوُدية وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ الطَّرَابِ وَ يُطُولُ الْاَوُدية وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ قَال فَصا يَسْيُرُ بِيدَيْهِ الْى بَاحِيَةِ إِلَّا تَفَرَّجْتُ قَال فَصا يَسْيُرُ بِيدَيْهِ الْى بَاحِيَةِ إِلَّا تَفَرَّجْتُ مَثَل الْجَوْبَةِ وَ سَالَ حَسى رأينتُ المُدينة في مِثْلِ الْجَوبَةِ وَ سَالَ حَسى رأينتُ المُدينة في مِثْلِ الْجَوبَةِ وَ سَالَ الْوَادِي قَدَاةً شَهْرًا وَ لَدُم يَدِحِيءَ احَدٌ مِنْ الْوَادِي قَدَا أَنْ شَهْرًا وَ لَدُم يَدِحِيءَ احَدٌ مِنْ مَاحِيةٍ إِلَّا الْحُبَرَ بِجَودٍ دِ

(٣٢٢) عَنْ سَلَمةً بْنِ الْأَكُوعِ فَقَالَ عَزُونَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليُه وَسلَّم خُنيُناً فَلَمَّا وَ اجَهُنَا الْغَدُوِّ تَعَدَّمُتُهُ فَاعْلُو ثَنِيَّةً فَاسْتَقُبَلْنِي رَجُلٌ مِّنَ الْعَدُوِّ فَرَمَيْتُهُ بِسَهُم فَتُوَادِى عَنْى فَهَا دَرَيْتُ مَاصَنَعَ وَ نَظَرُتُ إِلَى الْمُقَوُّمِ فَإِذَّاهُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخُرِاي فَالْتَقَوْهُمْ وَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلِّي أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ فَرَجَعْتُ مُنُهَزِمًا وَ عَلَىَّ يُرُدَّنَّان مُسَّرِرُ السَّحَدِهِمَا مُرْتَدِيًا بِالْأَخُرِي فَاسْتَطَلَقَ إِزَّارِيُ فَنَجَمَعُتُهَا جَمِيْعًا وَ مُوَرُّتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَزِمًا وَ هُو عَلَى سَغُلَتِهِ الشُّهُبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُرَأَى ابْنُ الْآكُوعِ فَوَعًا فَلَمَّا غَشَوُا النَّبِّي صِلِّي اللَّهُ عَلَيُهِ وَسلَّمَ مَوْلَ عِنِ الْمَعْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبُضةً مَّنَ الارُص و اسْتَقُنلَ به وُجُوْهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الُوجُوهُ فَما حَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمُ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابُا بِتِلُكَ الْقَنْضَةِ فَوَلُّوا مُدُبِرِيُنَ

رادی بیان کرتا ہے کدر سول اللہ یہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور بیدی فر اگی اسے
اللہ اب بارش ہمارے ارد کر دہواور ہماری بہتی پر نہ ہو۔ اے اللہ اب بارش بہاڑیو
پر ٹیلوں پر وادیوں اور جنگلوں میں ہو۔ رادی بیان کرتا ہے کہ آپ اپنے دست
مبارک سے جس جانب بھی اشارہ کرتے جائے ای جانب سے بادل پھٹتے جے
ہمال تک کہ میں نے دیکھا کہ بادل چاروں طرف سے پھٹ گئے اور مدید بیج میں
اس طرح نظر آپنے لگا جسے تاج ہوتا ہے۔ اور دادی قن قالیک میسنے تک بہتی رہی اور جس جانب سے بھی کوئی تحض آتا ہو ہارش کی ہی جن جاراتی ا

` جس جانب ہے بھی کوئی شخص آتاوہ ہارش کی ہی خبر کے کرآتا. ( سینجین ) (١٣٢٢) حضرت سلمه بن الاكوع رضى الله تعالى عنه كهتم بي كه بهم نے رسول الندسلي الله عليه وسلم كے ساتھ حنين ميں جنگ كى - جب وسمن سے مد بھیٹر ہو اُن تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بڑھ گیا اور ایک ٹیمہ پر چڑھا تو ساہنے سے دشمنوں کا ایک آ دمی آیا میں نے اس کے بیک تیر ہارا تو وہ کہیں حصیت گیااور میں ندمعلوم کر سرکا کہوہ کیا ہوا۔ جب میں نے اس جماعت کی طرف ویکھا تو نظر آیا کہ وہ دوسرے ٹیلے سے پڑھ رہے ہیں اور اصحابِ محد صلی الند علیہ وسلم ان سے بھڑ گئے ہیں تو ان کی سخت تیرا ندازی کی وجہ سے آ پ سلی الله ماییه وسلم کے صحابہ رضی الله تعالیٰ عنبم نتر ہتر ہور ہے تھے ور میں بھی بھا گتا ہوا پلٹ پڑا۔ میں ایک جا در کمر سے نیچے با ندھے ہوئے اور ایک جا دراو ہراوڑ ہے ہوئے تھا تو میری لنگی کھل گئی میں نے اسے سمیٹ کر ہاندھا اور بھا گنا ہواحضور صلی القدعایہ وسلم کے قریب سے گذرا-سب پر تو فٹکست کے آبٹار تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرخ خچر پر بڑے مطمئن سوار يتھے- رسول التدصلی الله عليه وسلم نے فر مايا ابن اکو ع کو کی خطرہ و مکھ کر گھبرايا ہوا آیا ہے۔ تو جب وشمنوں نے حضور صلی القدعایہ وسلم کو تھیر لیا تو آ ہے صلی الله عليه وسلم اپنے خچر پر ہے اتر گئے اور ایک مٹھی بھرمٹی لے کر دشمنوں کے جِيرول كَى طرف يُعِينك كرفر مايا شَاهَتِ الْوُجُولُهُ (بدچير بے خراب و بر باو ہوں ) پھر تو اللہ نتعالیٰ نے ان میں کسی انسان کو جس کو اس نے پیدا فر مای تھ ایسا نہ چھوڑا کہ جس کی دونوں آئکھوں میں اسی ایک مٹھی ہے مٹی نہ مجر عَنْ ہو تو وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھا کے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو

شكست دى-(مسلم شريف)

(١٣٢٣) عبالٌ بن عبد المطلب كتب بين كدمين جنَّك حنين مين حضورصلي التدعابيه وسلم كے ہمراہ تھا – ميں اور ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب رضى الله تعالیٰ عنه حضورصلی الله ملیه وسلم کے ساتھ ہی لگے رہے آپ صلی للہ عبیہ وسلم ہے الگ نہیں ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپنے سفید خچر پرسو، رہتھے جے فروہ بن نقاشہ جذامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدیر جھیجا تھا۔ جب مسلمان اور کفار بجڑ گئے اور سلمان سراسیمہ ہوکر ا دھر ادھر ہو گئے تو حضورصلی الله عليه وسلم اپنا خچر كفار كى طرف برهائ چلے جارے تھے-عبس رضى الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں حضور صلی القد عابیہ وسلم کے خچر کی نگام تھا ہے ہوئے تھا اورا ہے روک ریا تھا اس خیال ہے کہ تبیں و ہ جیز چل کر کفار کے جھرمث میں آ پیسلی اللہ عایہ وسلم کو نہ لئے جائے اور ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول التدصلی التدعاید وسلم کی رکاب کیڑے ہوئے تھے تو حضور صلی التدعاییہ وسلم نے فرمایا اے عباس (رضی الله تعالیٰ عنه)!اصحاب سمر ه کو؟ واز دو خدا کی تشم جوں ہی انہوں نے میری آوازشی تو اس طرح بیک لبیک کہتے ہوئے جلدی ہے لوٹ پڑے ہیں جیسے گائے اسپنے بچوں کی طرف بیٹ پڑتی ہے۔ عباس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ پھرمسلمان کفارے جم کراڑ ہے۔ دوسرا اعلان انصارين بوا" يَسا مَعْشَسرَ الْأَنْصَادِ "كَانْعِره شروع بو - بوت بوت بينعرهُ ' يَسَا بَسَنِسي الْسَحَادِثِ ابْنِ الْنَحَزُرَجِ ' ' بِرَحْمٌ بُوكِيا تَوْحَصُورَ صَلَّى الله عليه وسلم نے خچر پر سوار إدهراً دهرا پی گردن بره ها برها کرلز ائی کی تيز ک و کیچے کر فر مایا اب گیما گئیم کی جنگ ہور ہی ہے پھر سپ صنی التد ماییہ وسلم نے چند کنگریاں لیں اور کا فروں کے چپروں پر میھینک ماریں - عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قشم پھر تو کفار بھاگ نظے۔ کہتے ہیں کہ میں آ گے بڑھا تھا کہ ذرارنگ دیکھوں تو جنگ میری نظر میں اسی طرح جاری تھی' مگر خدا کی قشم جوں ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر و ہ کنگریاں ماری میں تو میں دیکھنے لگا کہ ان کی تلوار کی دھاریں گوٹھل ہو گئیں اور جنگ کا رفح ملیٹ گیا۔ یہاں تک کہ القد تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور القد تعالیٰ نے جنگ بدر

فَهُرَمَهُمُ اللَّهُ (رواه مسلم و الحاكم في صحيحه) (١٣٢٣) عَنِ الْعَبَّاسِ انْنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ شهدْتُ منع رسُول النَّلَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْصلم يوْم حُينُنِ فلَرمُتُ انا و اَبُوُ سُفَيَانَ ابُنُ السحرت بن عندالمُطَعب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عِليُهِ وَسَلَّمَ فِيمُ مُعَادِقُهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ غَمِلَى بَعُلَةٍ لَّهُ بَيْضاء أَهْدَاها لَهُ فَرُوَةٌ بُنُ نَقَاتُةٌ الْجُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقِي الْمُسْلِمُوْنَ وِ الْكُفَّارُ وَ وَكَّى الْمُسْلِمُ وَنَ مُدُسِرِيْنَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ يَرُكُضُ بَغُلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ الْعَبَّاسُ وَ أَنَىا الْحِذَّ بِلِجَامِ بَغُلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ٱكُفُّهَا إِرَادَةَ اَنُ لَا يُسُرِعَ وَ اَبُوُ سُفَيَسَانَ الْحِذْ بِرِكَابِ رَسُولِ السُّهِ ۗ فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ آيُ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عِطُفَهُمْ حِيُّنَ سَيِسِعُوا صَوْتِي عِطُفَةَ الْبَقْرِ عَلَى الْلَاؤُكَا دِيَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَعَلُوا الْكُفَّارَ وَ الدُّعُونَةُ فِسِي الْلانصارِ يَقُسُولُونَ يَا مَعُشَرَ الْانْسَسارِ ثُدَّمَ قَدَصُرَتِ الدَّعُوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَوْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْمَحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ فَنَظَرٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَ هُوَ عَلَى بَغُنَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إلى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ هَٰذَا حِينُ حَمْىِ الْوَطِيْسِ ثُمَّ ٱحَــٰذَ رَسُولُ اللَّهِ ٓحَصِيَّاتِ فَرَمَٰى وُجُوْهَ الْكُفَّار تُمَّ قَالَ اِلْهَزَمُوا وَ رَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ فَلَهَبُتُ ٱنْظُرُ فَادَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيُمَا أَرِي فَوَاللَّهِ مَا هُ وَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمُ بِيحَصِيَّاتٍ فَمَا

رِلْتُ أرى حــدُّهُمْ كَلِيُلا وَامُوَهُمْ مُدُبِرًا حَتَّى هَـزمَهُـمُ الـلَّهُ وقدُ قالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُ يَوُمِ يَدُرِوَ مَارَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكُنَّ اللَّهَ رَمِي (رواه مسلم) (١٣٢٣) عَنْ جَمَاعَةٍ مُّنَّهُمُ عُرُوَّةً وَ الزُّهُرِيُّ وَ عَاصِمُ بُنُ عَمْرِو وَ غَيْرُهُمْ قَالُوا فَكَانَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الُعَرِيْسْ هُوَ وَ أَبُوْبَكُرِ مَا مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وُ قَلَدُ تَدَانَى اللَّقَوْمُ بَعُضُهُمْ مِّنْ بِعُضِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَا شِدُ رَبَّهُ مَا وَعَدَهُ مِنْ نَصْرِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعَبَدُ وَ أَبُوْبَكُو يَقُولُ كَفَاكُ مُنَا شَدْتُكَ رَبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ مِنْ نُصْرِهِ وَ خَسْفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَـهُـقَةٌ ثُـمٌ هَـبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْشِرْ يَا آبَابَكُو اتَّاكَ نَصْرٌ اللَّهِ عَزُّوجَلٌ هَٰذَا جِهُويُلُ اخِنَّهِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَـقُـوُ دُهُ عَـلَى ثَـنَايَاهُ النَّقُعُ (يَقُولُ الْعُبَادُ) ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ فَعَيَّا أَصْحَابَةً وَ هَيَّا هُمْ وَ قَىالَ لَا يُعَجُّلُنَّ رَجُلٌ مِّنُكُمُ بِقِتَالِ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ فَإِذَا كَنَّبَكُمُ الْقَوْمُ يَقُولُ قُرُبُوا مِنْكُمُ فَانْضَاحُولُهُمْ عَنُكُمُ بِالنَّبُلِ. ثُمَّ تَزَاحَمَ التَّاسُ فَلَمَّا تَدَانَى نَعْضُهُمُ مِنُ بَعْضٍ خَرَجَ رَسُولُ الْلُّهِ فَاخَذَ حَفْنَةً مِنْ حَصْبَاءَ ثُمَّ اسْتَقُبَلَ بِهَا قُرِينَشَا فَنَضحَ بِهَا وُ جُوْهَهُمُ وَ قَالَ شَاهَتِ الْوُحُوهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ

ك تصديمى فرمايا تفاكه مَارَ مَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَلْكِنَّ اللَّهُ رَمِي يَعِيْ جَبِهِمَ فَيَ اللَّهُ رَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمِي اللَّهِ عَدَا تَعَالَى فَيَ يَعِينَكُمُ عَلَى اللَّهِ عَدَا تَعَالَى فَي يَعِينَكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

(۱۳۲۴) ایک جماعت ہے جن میں عروہ ٔ زہری ٔ عاصم بن عمر و وغیرہ شامل ہیں مروی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ نتعالیٰ عنہ بدر میں عرکیش (سائباں) میں تنصان کے سواکوئی تیسرا نہ تھا اور فوجیں آپس میں گئے گئی تھیں تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم اینے پر ور دگار سے وہ نصرت عطا کرنے کی التجا کررہے تھے جس کا اس نے وعدہ فرمایا تھا اور بیفر ما رہے تنے اے میرے اللہ اگر آپ اس تھوڑی کی جماعت کو ہلاک کر دیں گے تو پھرآ پ کی پرستش نہ ہو سکے گی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند ریہ ص و مکیے کر فر ما ر ہے بتھے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس سیجئے آپ صلی الله علیه وسلم نے ا ہے رب کے سامنے بہت التجا کرلی اب یقینا اللہ تعالی اس وعدہ کو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ضرور پورا فرما کیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے کھے بگے مگ سی گئی۔ آپ صلی اللہ عليه وسلم بيدار ہوئے نو فر مايا' ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه لوخوش ہوجا وُتمہارے پاک اللہ کی امداد آ سیجی - یہ جرئیل ہیں جوایتے گھوڑے کی نگام پکڑے لا رہے ہیں اس کے دانتون برغبار پڑا ہوا ہے۔ پھر رسول التد سلی التدعلیہ وسلم ہا ہرتشریف لائے اور آپ صلی الندعلیہ وسلم نے اپنے سحابہ کو جنگ کے موقع موقع ہے کھڑا کیا اور ان کوسامان جنگ جو پچھ بھی تھ اس ہے لیس کیا پھر فرمایاتم میں سے کوئی مخص لڑائی شروع کرنے میں اس وفت تک جندی نہ کرے جب تک کہاں کواس کی اجازت نہ طے- ہاں جب وشمن تمہارے قریب آجائیں تبتم ان کو تیروں پر رکھ لینا۔ پھر ہوگ آپ میں گھ گئے تو جب بعضے آ دمی بعض کے بالکل قریب بیٹنج گئے تو حضور صلی اللہ عدیہ وسلم نے ا بیکمتھی کنگریاں اٹھائمیں پھران کو لے کرآ پ صلی انڈ ہایہ وسلم نے قریش کی طرف منه کیااوران کوان کے منہ پر پھینک مارااورفر مایا شے الموجو کہ (چیرے بگڑ جائیں) پھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اےمسلمانوں کی

وَسلّمَ إِحْسَمُ وَ مَنْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَصَمَلَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنُ اللّهُ قُرَيْشًا وَ قُتِلَ مَنُ قُتِلَ مِنْ الشُمْوَنَ وَ هَزَمِ اللّهُ قُرَيْشًا وَ قُتِلَ مَنُ أَسِرَمِنَهُمُ مَنُ أَسِرَمِنَهُمُ مَنُ أَسِرَمِنَهُمُ وَ أَسِرَ مَنُ أُسِرَمِنَهُمُ مَنُ أَسِرَمِنَهُمُ وَ أَسِرَ مَنُ أُسِرَمِنَهُمُ مَنُ أَسِرَمِنَهُمُ وَ أَسِرَ مَنُ أُسِرَمِنَهُمُ مَنْ أَسِرَمِنَهُم فَمَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ فَرَابٍ فَاخَذَ قَبْضَةً مَنْ تُوابٍ فَاخَذَ قَبْضَةً مَنْ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِيْنَ مَنْ الْمُسْرِكِيْنَ مِنْ الْمُسْرِقِيْنَ مِنْ اللّهُ تَعَالَى الْقَبُطَةِ فَوَلُوا مُدُورِيْنَ اللّهُ تَعَالَى الْمُسْرِقِيْنَ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى الللّهُ تَعَالَى الْمُسْرِقِ وَالْمُعُلِيْنَ الْمُسْرِقِي اللّهُ مَعْلَى الْمُسْرِقِي الللّهُ مَعْلَى الْمُسْرِقِي الللّهُ مَعْلَى اللّهُ الْمُسْرَاقِ وَلَوْلُوا مُدَالِكُ الْمُسْرِقِي الللّهُ الْمُعُمْ الْمُنْ الْمُسْرِقُ مُ اللّهُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُولِ الْمُدَالِي الْمُعَلِقُ الْمُسْرِقُولُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُدُولُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرَاقُ الْ

(٣٢٥) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ آبُوْ جَهْلٍ هَلْ يُعَفَّرُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ فَقِيْلَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ فَقِيْلَ نَعَمُ فَقَالَ وَ اللَّاتِ وَ الْعُزِّى لِانْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَاظًانَ عَلِي وَسَلَّمَ زَعَمَ لِيَطَا عَلَى رَقَبَيهِ فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ لِيَطَا عَلَى رَقَبَيهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ لِيَطَا عَلَى رَقَبَيهِ فَصَا فَحِنَهُمُ إلَّا وَ هُو يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ فَصَا فَحِنَهُمُ إلَّا وَ هُو يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ فَصَا فَحِنَهُمُ إلَّا وَ هُو يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ فَصَا فَحِنَهُمُ إلَّا وَ هُو يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ فَصَا فَحِنَهُمُ إلَّا وَ هُو يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ يَتُحْمُ لِيكُا عَلَى عَقِبَيهِ وَ يَتُحْمُ لَكُ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ يَتَعْمَ لِيكَا لَهُ مَالَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ يَتَعْمَ لِيكُ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ مَن يَتُ وَمِي كُلُهُ وَمَالَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَهُو لَا وَ اجْنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَمَا مِنْ يَعْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَمَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا عُضُوا اللهُ وَمَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو وَمَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اله

(رواهِ مسلم)

الرسول الاعظم و الايات العظام ببركته صلوات الله وسلامه عليه (٣٢٦) عَنُ أَبِيُ سَعِيْدٌ قَالَ اِنْطَلَقَ نَفَرٌ مِّنُ

جماعت ان پر ٹوٹ پڑوتو مسلمانوں نے ان پر دھادابول دیا ادر اللہ تعانی نے قریش کوشکست دی ادر ان کے معزز ادر شرفاء میں سے جوتل ہوئے وہ قتل ہوئے وہ قتل ہوئے اور جوقید ہوئے وہ قید ہوئے – (ابن اسحاق) اور ابن ابی طلحہ و البی نے حضر مت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بوں روایت کی ہے کہ حضر ت جرئیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی ایک مٹی لیجئے تب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی ایک مٹی کی جروں پر بھینک ماراتو مشرکین میں سے کوئی بھی نہ اٹھائی اور اس کوان کے چروں پر بھینک ماراتو مشرکین میں سے کوئی بھی نہ کا جس کی آ تکھوں میں نتھنوں میں اور منہ میں اس ایک مشت کی مٹی نہ پڑی ہواس پر وہ اوگ پیٹھ کھیر کر بھا گے۔

الا الا ہر ہر ہے ہیاں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوجہ ل بولا کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ابنا سرمٹی پر رگڑتے ہیں اور تم کھڑے دیکھا کرتے ہو ( ملعون کا مطلب ہجدہ کرنا تھا) لوگوں نے کہا ایسا تو ہوتا ہے اس پر وہ بورا لات اور عزئی کی تشم اگر ہیں نے اس کوایسا کرتے دکھے پایا تو ہیں اس کی گردن رگڑ دوں گا (و العیاذ باللہ) اتفاق ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بڑھتے اس نے بھی دکھی کے بڑھا تو لوگوں بڑھتے اس نے بھی دکھی کے بڑھا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ تا گہاں وہ پیروں کے بل اپنے پیچھے لوٹ رہا ہے اور اپنے ورنوں ہاتھ ہوئے سامنے کی چیز ہے فی رہا ہے اس سے پوچھ گیا یہ کیا یہ کیا ایک خند ق نظر آتی ہے دونوں ہاتھ ہوئے سامنے کی چیز ہے فی رہا ہے اس سے پوچھ جس گیا یہ کیا ایک اور کھر کھو تی اور پھی کو تا اس کے ہوئے سامنے کی خوف ناک چیز پر تھیں اور پھی کو تا اس کے ہوئے اس کے کہ در میان ایک خند تی نظر آتی ہے جس میں آگ اور طرح طرح کی خوف ناک چیز پر تھیں اور پھی کو تا اس کے ہوئے اور کھڑ کے فرایا گروہ میرے ذراقریب آتا تو شیخے ہیں اس کو ایک کے خور سے نا اگر وہ میرے ذراقریب آتا تو شیخ اس کو ایک کو تھا ہر ہونے والی اس کو ایک کی اللہ علیہ وسلم کے آثا ہر ہر کت سے ظاہر ہونے والی آگر میں میں آگا کہ میں میں آگا کے خور کی نشانیاں کو کھڑ کے خور کی نشانیاں

(۱۴۲۷) حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ حضورصلی الله علیه

<sup>(</sup>۱۳۲۱) ﴾ انبیاء میهم السلام کی تعلیمات عملی طور پر بھی ہوتی ہیں آپ نے ان کی قلبی کرامت رفع کرنے کے لیے میتکم فرمایا کلی .....

اصبحاب النبيع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفُرةٍ سَافَوُوْهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيَّ مِنُ أحُيَساءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَا فُوهُمْ فَابَوُا أَنَّ يُسطَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّلُهُ ذَالِكَ الْحَيّ فسعوُ اللهُ بكُلِّ شَيْءٍ لاينُفعُهُ فَقَالَ بَغُضُّهُمْ لُوُّ أَتَيْتُمُ هُولًا إِ الرَّهُ عَلَا الَّهِ مِنْ لَوْلُوا لَعَلَّ انْ يَسُكُونَ عَسُدَ يَعْضِهِمُ شَيْءٌ فَأَتَوُهُمُ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّرَّهُطُ إِنَّ سَيَّدِنَا لَدِغٍ وَ سَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَسىء لا يَسُفَعُهُ فَهَلَ عِنْدَ آخِدِمّنْكُمْ شَيْءٌ فَقَالَ بَعُضُهُمُ نَعَمُ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَ لَلْكِنُ وَ اللُّهِ لَهَٰدِ اسْتَضَفَّنَا كُمُ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَشَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعُلًا فَصَا لَحُوهُمْ عَلَى قَطِيُعِ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتُفُلُ عَلَيْسِهِ وَ يَنْفُرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَادَّمَا نُشِطُ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمُشِي وَمَا بِسِهِ عِلَّةٌ قَسَالَ فَسَأُوْفُوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِقْسِمُوا فَقَالَ

وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک سفر میں جلی تو عرب کے قبیلوں میں ہے ایک قبیلہ میں جا کراتر ہے اور صحابہ نے ان سے ضیافت جا ہی اور پچھ کھانے کو ، نگا تو انہوں نے ضیافت ہے انکار کر دیا۔ اتفاق ہے اس قبیلے کے سر دار کو بچھو نے کاٹ لیا تو لوگوں نے ہرشم کی دوڑ دھوپ کی مگر پچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو ان میں سے سن نے کہا کاشتم ای جماعت کے پاس چلے جاتے جو یہاں آ کراڑے ہوئے ہیں شایدان میں ہے کی کے پاس کوئی چیز کام کی ہو-تو وہ ہوگ ان صحابہ ا کے پاک آئے اور کہنے لگےا ہے لوگو! ہمارے سر دار کو پچھونے کاٹ لیا ہے اور ہم نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پچھے فائدہ نہ ہوا تو کیا آپ ہوگوں میں ہے کسی کے یاس کوئی جھاڑ پھونک ہے؟ا یک نے کہاہاں بخدا میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں لیکن جب ہم نے تم سے کھانا مانگاتھا تب تو تم نے ہمیں پچھ کھانے کودینہیں تو اب خدا کی تشم میں بھی اب دم نہ کردن گا جب تک تم لوگ ہم کو پچھ معاوضہ نہ دو گے ان لوگوں نے صحابہ سے بمریوں کی ایک ٹکڑی پرصلح کر ٹی نؤ و وصحابی گئے اور مریض پر تحتکار نے لگے اور سورہ الحمد مقدرب العلمين پڑھ کر پھو کئنے لگے پھرتو وہ ايہا چنگا ہو گیا جیسے جانور کی بچھاڑی کھول دی جائے (وہ اچھی طرح چلنے پھرنے مگا) اے کوئی تکلیف نہ رہی - راوی کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے صی بہ کو جومع وضہ طے جوا تھا پورا پورا دِے دیا۔ صحابہ نے کہا کہ آؤید بکریاں آپس میں بانٹ میں مگر حِمارٌ نے والے نے کہانہیں ایسانہ کرنا۔ پہلے ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو

للے ..... کد میراحصہ بھی لگا وُ تا کہ دواس کی حلت میں کوئی تر دونہ کریں۔ اس تیم کے متعد دواقعات حدیثوں میں نظر پڑتے ہیں جن میں خود آپ نے اپناحصہ بھی مقرر فر مایایا اس میں نے بچھ تناول فر مایا ہے۔ یہاں اس عہد میمون کی بیز اہت قابل یا دواشت ہے کہ قرآن کریم براجرت بینے کا سوال بی ان کے سامنے نہ تھا جب ان کی بداخلاقی پر بیصورت سامنے آگئی تو اب اس کی حلت کو تنی بمیت وی گئی کہ معامد آپ کی عدالت تک جا بینچ - بیدا ضح رہے کہ کی وم پر اجرت ایمنا لگ بات ہے۔ بی رے زبات ہے اور تعلیم پر اجرت لیمنا بالکل الگ بات ہے۔ بی رے زبات میں اب بڑے عالم ہونے کا معیار ہی بیت قائم ہوگیا ہے کہ اس کی تخواہ سب ہے دیل ہو۔ افسوس صداف ہوس ۔ والد مرحوم نے کی خوب فر مایا میں اب بڑے عالم ہونے کا معیار ہی بیت قائم ہوگیا ہے کہ اس کی تخواہ سب ہے دیل ہو۔ افسوس صداف ہوس ۔ والد مرحوم نے کی خوب فر مایا میں اب بڑے عالم ہونے کا معیار ہی بیت قائم ہوگیا ہے کہ اس کی تخواہ سب سے دیل ہو۔ افسوس صداف ہوس ۔ والد مرحوم نے کی خوب فر مایا ہو سے دیل ہو۔ افسوس صداف ہوس ۔ والد مرحوم نے کی خوب فر مایا ہوگی ہوگیا ہے کہ تا ہوگی اور اب صحراء میں تنگی ہے

مجھے چرت ہے ہستی پر کہ کل کیا تھی اور اب کیا ہے

میں نے بیسطورفتو کی دینے کی غرض ہے نہیں لکھیں البتہ میں نے استاد الا ساتذہ حضرت مولا تا محمد انور شاہ کشمیر کی گو آخری عمر میں بوئے دوسونخو اہ بمشکل قبول کر کے روٹے ویکھا ہے۔ فاعتبروایا اولی الابصار .

الَّذِي رَقِي لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُو وَاللَّهُ فَقَالَ وَ مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُو وَاللَّهُ فَقَالَ وَ مَا يُسَدِّرِيكَ آنَّهَا رُقِيةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ اَصَبُتُمُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَا وَقَيِهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَا فَصَحِكَ البَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(رواه البخاري)

(١٣٣٤) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى آهَلِهِ فَلَمَّا رَأَى مَابِهِهُ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَوِيَّةِ فَلَمَّا وَالْى مَابِهِهُ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَوِيَّةِ فَلَمَّا وَابَ امْرِأَتُهُ قَامَتُ إِلَى الرَّحٰى فَوَضَعَتُهَا وَ رَأَتِ امْرِأَتُهُ قَامَتُ إِلَى الرَّحٰى فَوَضَعَتُهَا وَ إِلَى التَّنُودِ فَسَجَرَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ اللّهُمَّ ارُزُقُنَا إِلَى التَّنُودِ فَسَجَرَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ اللّهُمَّ ارُزُقْنَا وَلَى التَّنُودِ فَوجَدتُهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ وَلَى التَّنُودِ فَوجَدتُهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ وَلَى التَّنُودِ فَوجَدتُهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَوُ مِنْ رَبِّنَا وَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَوُ لَي يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِيلًا عَلَى الرَّوْءُ الْمَا إِنَّهُ لَوُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَوُ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَوُ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَو المَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَو المَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَو المَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

رُوْنَ مَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْ مَا خَضَرُتُ أَحُدًا دَ عَانِي آبِي

کروہ ساراوا قعہ جوگز راہے بیان کرلیں پھر بیمعلوم کریں کے حضورصلی التدعابیہ وسلم ہمیں اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں۔ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا- آپ نے فر مایا تم کیے سمجھے کہ بیسورت ایک منتز کا کام بھی دیتی ہے بھر نر مایاتم لوگوں نے جو پچھ کیا ٹھیک کیا لے جاؤ اوران کوآلیں میں بانٹ لواور دیکھوا ہے سرتھ میرابھی اس میں ہے حصدلگانا - بیر کہ کرآپ بنس ویے صلی اللہ علیہ وسلم - (بی ری شریف) (۱۳۲۷) حضرت ابو ہریر ؓ بیان فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی اینے گھر میں واخل ہوا جب اس نے اپنے گھروالوں کی تنگی دیمھی تو جنگل کی طرف نکل گیا جب اس کی بیوی نے بیرحال دیکھا تو چکی کے پاس پیٹی تو او پر کا پاٹ اس پر ر کھ کر ورست کیا۔ پھر چو لھے کے پاس جا کراسے جلایا - اس کے بعداس نے دعا کی کہاے اللہ! ہم کوروزی دے۔اس کے بعد جواس کی نظر پیامہ ی یڑی تو ویکھا کہ وہ کھائے ہے مجرا ہوا ہے۔ چو گھے کے پاس جو ٌنی تو دیکھ وہ (رو نیوں ہے) مجرا ہوا ہے-راوی کہتے ہیں کداشنے میں شو ہراوٹ کر آیا تو اس نے بوچھا کیاتم کومیرے جانے کے بعد کوئی چیز نبیں پینجی؟ و و بولیس باب سپنجی اور جارے رب کے پاس ہے پنجی - پھروہ چکی کی طرف بڑھے (اور اس کے اوپر کا باٹ اٹھا کرا لگ رکھ دیا) تو سہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جا کر إنہوں نے بیان کی - آپ نے فر مایا اگروہ اس چکی کا پیٹ نہ اٹھاتے تو وہ قیامت کے دن تک برابر چلتی رہتی – ( رواہ احمہ )

(۱۳۲۸) جایر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ جب غزوہ احد شروع ہوا تو میرے والدیز رگوار نے شب کو مجھ سے کہا کہ آپ کے صحابہ میں سے جو

(۱۳۲۷) \* یہ قدرت کے داز بیں کہ وہ بھی بھی اس قتم کے برکات بھی ظاہر فریاتی رہتی ہے گرکسی اتفاق ہے پھر زخودایسے ۱۰ مدید فرما دیتی ہے کہ وہ قائم نہیں رہتے گذشتہ اوراق میں آب اس قتم کے دوسرے واقعات بھی ملاحظ فرما چکے ہیں نا ہرتو اس ہے فرماتی رہتی ہے کہ وہ نے کہ دانے والے اس کی قدرت کا ملہ کا اپنی آئھوں ہے گاہ گاہ مشاہدہ بھی کرتے رہیں پھران کوصفی بستی ہے گرا سے کرویتی ہے کہ مؤمنین کے لیے غیبی ایمان لانے پر پر دہ پڑار ہے میں مضمون بہت تفصیل طلب ہے گرا ہد ماغ وقلم میں بمت نہیں س بے مختصرا شرو کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا

مِن اللَّهُ لَ فَقَالَ مَا أَرَابِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَهُ وَ انَّى لَا أَتُّوكُ بَعْدِي اعْرُ عَلَى مُسْكَبُ غَيْرٌ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَسلُم وَ إِنَّ عَلَىَّ دَيْنُا فَاقُصْ وَ اسْتُوص ساحَواتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أُوَّلَ قَيْلِ و دَفنَيتُ مَعْمَهُ احرَ في قَبُوهِ ثُمَّ لَمُ تَطبُ سَفْسِسَيٰ أَنُ اتْسُرُكَهُ مَعَ اخوَ فَاسُتَخَوَجُنَّهُ بَعْدَ سِتَةِ ٱشْهُـرِ فَـاِذَا هُوَ كَيَوُمٍ وَ ضَعْتُهُ غَيْرُ ٱذْنِهِ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ. (رواه البحاري) الرسول الاعظم و الهداية و البركة في العلم و المال بدعائه صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٢٩) عَنُ جَوِيْسِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ غَسُهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلُهُ الْاَتُرِيُحُنِيُ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَقُلْتُ بَىلْنِي وْ كُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخِيُلِ فَلَاكُونُ دالك لِلنِّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضرب يلدَهُ عَلْى صَدرى حَتَّى رَأْيُتُ أَثَرَيُدهِ فِي صَلْدِي وَ قَالَ ٱللَّهُمَّ ثَبُّتُهُ وَ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهُدِيًّا قَالَ فَمَا وَ قَعْتُ عَنْ فَرَسِي بِعُدُ فسانُسطُ لَقَ فِي مِسائَةٍ وَ خَعَمْسِينَ فَارسُا مِنُ أَحُمَسُ فَحَرَّقُهَا بِالنَّارِ وَ كَسَرِهَا.

سب ہے پہلے شہید ہونے والے ہیں میرا خیال ہے کہ میں ان میں سب ہے يبلا تخص بول گا اورد يھورسول الته صلى الله عليه دسلم كےسواتم ہے زيادہ مجھ كوكوئى شخص بیارانہیں جو میں اینے بعد چھوڑ تا ہوں۔ دیکھومیر ے ذمہ پچھ قرض رہ گی ہے اس کوتم اوا کر دینا اور تمہاری کچھ بینیں ہیں ان کے ساتھ ہمدر دی کا سوک رکھنا - جب صبح ہوئی تو وہی شہداء میں سب سے پہلے تھے میں نے شہداء کی كثرت كى وجد سے شروع میں دوسرے شخص کے ساتھ ایک ہی قبر میں ان كور فن تو کر دیا مگر بعد میں میرادل اس پر راضی نہ ہوسکا کہ میں ان کو دوسروں کے سرتھ رکھوں تو میں نے ان کو چھ ماہ کے بعد نکال کر ایک قبر میں نتیجد ہ فن کیا۔ عجیب بات میتھی کہ اتن طویل مدت میں کان کے ذرائے حصہ کے سواان کا سرراجسم اس طرح موجود تفا گویا که آج بی ان کودنن کمیا ہو۔ ( بخاری شریف) أشخضرت صلى الثدعلية وسلم كي دعاءمبارك يصحصول بدايت اورعلم ومال ميس خيروبركت

(۱۴۲۹) جریرین عبدالند کہتے ہیں کہرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ایک ہار مجھ کو خطاب کر کے فر مایا کیاتم اس' ' ذی الخلصہ' ' ( بَتَکدہ ) کو نبیست و نا بود کر کے مجھے کو راحت نہیں پہنچا سکتے - میں نے عرض کی یا رسول التد ضرور - میں گھوڑے پر جم كرسوارتيس بوسكتا تھا اس ليے بيس نے آ ب سے اپن اس شکایت کا تذکرہ کردیا۔ آپ نے میرے سینے پراینے وست مبارک کی ایک ضرب لگائی جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا پھر بیددعا دی'' خداوندا اں کو جم کر بیٹھنے کی قوت عطا فر مااوراں کو بادی ومہدی بناد ہے' یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آئ کاون ہے کہ میں اپنے گھوڑ ہے ہے کہ کھی نہیں گرا-العرض قبیلہ اتمس کے ڈیڑھ موسوار لے کر میرگئے اور اس بتکدہ کوتو ڑپھوڈ کرجلا کرخاک سیاہ كرك ہلے آئے- (متفق عايہ) سيح بخاري ميں اتنااور ہے كہ جب بم نے (متعق عنيه) آب واطلاع دى توآب في محمد وادر قبيله المس كود عادى -

(۱۳۲۹) \* پیرهدیث سیح بخاری میں بھی موجود ہے لیکن ہمارے بعض سیرت نگاروں نے اس کوصرف سیح مسلم کے حوالہ ہے نقل کیا ہے۔ . وم بن ركّ ن باب مناقب جريرين عبدالله مين ال واقعه كم يح تغير كے ساتھ ذكر كيا ہے

(۱۳۳۰) عَنِ ابُنِ عُمراًنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ مَّ اعِزَّ الاَسْلامَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ مَّ اعِزَّ الاَسْلامَ لِمَا عَبُ الرَّجُلَيْنِ الْيُكَ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّانِ لِمَا عَمَرُ بُنِ الْخَطَّانِ الْمُعَلَّمِ عَمَرُ بُنُ الْخَطَّانِ الْمُعَلِّمِ عَمَرُ بُنُ اللهِ فَاسُلَمَ عُمَرُ بُنُ اللهِ فَاسُلَمَ عُمَرُ بُنُ اللهِ فَاسُلَمَ عُمَرُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ فَاسُلَمَ عُمَرُ وَ اللهُ بِهِ الإَسْلامَ فَاللهُ بِهِ الْإَسْلامَ فَاللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ بِهِ الْإِسْلامَ فَاللهُ عَمْرُ اللهُ بِهِ الْإِسْلامَ فَاللهُ عَمْرُ اللهُ بِهِ الْإِسْلامَ فَاللهُ عَمْرُ وَاهُ البحارى)

رَسُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى الْخَلاءَ وَسُلُمَ لَمَّا أَتَى الْخَلاءَ وَسُلُمَ لَمَّا أَتَى الْخَلاءَ وَضُوءً فَقَالَ لَمَّا خَرَجَ مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ فَقِيلًا الْمُن عَبَّاسٍ فَقَالَ اللّهُ مَ فَقَهُ فِي اللّهُ فَي وَايَةٍ قَالَ ضَمَّينى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه صَلْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه وَ فِي رَوَايَةٍ قَالَ ضَمَّينى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَقَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(رواه الشيخان)

(۱۲۳۰) حضرت ابن عررضی الله تعالی عنها کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بید وعا فر مائی اسے میر بے الله! عمر بن الخطاب یا ابوجہل بن ہشام میں سے تھے جوشخص محبوب اور بیاراہواس کواسلام کی تو نین دے کراسلام کو قوت اور غلب عطا فر ما - تو بس عمر بن الخطاب بی الله تعالی کوزیادہ بیار ب اور محبوب تھے اور حضرت عمر مسلمان ہوئے - روایت میں ہے کہ بید دعا آئے ضرت ملی الله علیہ وسلم نے بدھ کے دن فر مائی تھی اور حضرت عمر جمعرات کواسلام لے آئے اور الله تعالی نے ان کے ذریعہ اسلام کوسر بلند فر مایا - کواسلام لے آئے اور الله تعالی نے ان کے ذریعہ اسلام کوسر بلند فر مایا - عبدالله بن مسعود کے جن بیل کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہم سب عبدالله بن مسعود کے اور الله تو بیل کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہم سب باعزت اور مر بلند ہوگئے - ( بخاری شریف )

(۱۳۳۱) حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وضو کے لیے پانی رکھ دیا اور اس وقت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیت الخلاتشریف لے علیہ وسلم ہیت الخلاتشریف لے علیہ وسلم ہیت الخلاتشریف لے علیہ وسلم میں نے دعا فرمائی کہ اے میر سے اللہ ان کو دین کی سمجھ اور علم تفسیر عطا فرما - (ایک دوسری فرمائی کہ اے میر سے اللہ ان کو دین کی سمجھ از خضرت صلی اللہ علیہ وسم نے دوسری روایت میں ہے کہ ) ابن عباس سمج ہیں کہ جھے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسم نے ایک ابن عباس سمج ہیں ان کو تر آن کا علم و سے اور ایک روایت میں ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم دے پھر آپ کی دعا کی مقبولیت کے روایت میں ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم دے پھر آپ کی دعا کی مقبولیت کے عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے ہے کہ آگر ابن عباس ہم اوگول کی عمر کے ہوتے تو عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے ہے کہ آگر ابن عباس ہم میں ہے کوئی بھی ان کودس بہترین آ دمیوں میں سے (عشرہ) خارت نے اور ان کیا کہ وہ میں ان کوآ گے بردھاتے ہے اور ان کیا کہ وہ میں ان کوآ گے بردھاتے ہے اور ان کواکا برصحابہ میں داخل کیا کرتے ہے اور حضرت ابن عباس میں ان کوآ گے بردھاتے ہے اور ان کواکا برصحابہ میں داخل کیا کرتے ہے اور حضرت ابن عباس میں ان کوآ گے بردھاتے ہے اور ان کواکا برصحابہ میں داخل کیا کرتے ہے اور حضرت ابن عباس میں ان کوآ گے بردھاتے ہے اور ان میں مشہور تی ہے - ( بخاری وسلم )

(۱۳۳۰) ﷺ تقدیر التی سے اسلام ان دو میں سے صرف ایک ہی کا مقد روسطے تھے اس وجہ سے تیغیر گفدا کی زبان مبارک ہے دعا کا عنوان بھی ای کے مطابق صادر ہوا کہا ہے اللہ اسلام کوعزت دے ان دو میں سے اس ایک سے اسلام کے ذریعہ جو تیری ہورگاہ میں زیادہ محبوب ہوعمر بن الخطاب کے ذریعہ یا ابوجہل بن ہشام کے ذریعے۔

(٣٣٢) عَنْ اسى هُويَوَةً قَالَ كُنُتُ أَدُعُو أُمِّي إلى الإسلام وهِي مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَالسَّمِعَتْنِيُ فِي رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عديُهِ وَسَلَّمَ مَا اكْرِهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا آبُكَىٰ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي كُنَّتُ أَدْعُوْ أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَأْبِي عَلَى فَذَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتُنِي فِيْكَ مَا ٱكُرَهُ فَادُعُ اللَّهَ آنُ يُهْدِي أُمُّ آبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّهُمَّ اهُلِدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً فَخَرَجُتُ مُسْتُنْيِسِوًا بِدَعُوَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَبِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِرُتَ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتُ أُمْنُى خَشُفَ قَدَمَى فَقَسَالَتُ مَكَانَكَ يَا أبساهريوة وسيمغث خطسخطة التماء فَاغُتَسَلَتُ وَلَبِسِّتُ دِرْعَهَا وَ عَجلَتُ عَنُ جسمًا رِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ فَقَالَتُ يَا أَبَاهُ رَيُوةً اشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ) فَأَتَيْتُهُ وَ أَنَّا

(۱۳۳۲) ابو ہریر ﷺ بیان کرتے ہیں کہمیری والدہ مشر کہ تھیں اور میں ان کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے ان سے اسدام قبوں كرنے كے ليے كہا تو انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے متعلق مجھ كو ا یک الی بات سنائی جس کو میں تن نه سکا اور آپ کی خدمت میں روتا ہوا پښچا اور بولا يارسول الند ميں اپني واليده کو جميشه اسلام کې دعوت ديا کرتا مگروه اس کے قبول کرنے سے انکار کرتی رہیں لیکن آج کا واقعہ ہے کہ ہیں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے متعلق مجھ کو ایسی بات مذائی جس کو میں من شدسکا تو اب اللہ تعالیٰ ہے دعا فرما دیجئے کہ وہ ابو ہر رہ کی والده کومدایت نصیب فرما د ہے۔ آپ نے فور آبید عا دی کہا ہی ابو ہر بریّا گا ک ماں کواسلام کی تو فیق بخش دے۔ پھر کیا تھا آپ کی دعا ک وجہ ہے میں خوش ہوتا ہوا گھر کے دروازے کے پاس پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھڑ آ ہوا ہے میری والدہ نے میرے پیروں کی آ ہٹ یائی تو فر مایا ابو ہریر ہ ہ ہر ہی رہن -ادھر مجھ کو یانی بہانے کی آ واز آئی و عشل فر ما چکی تھیں اور اپنا کرتہ پہن رہی تنمیں نورا اپنی اوڑھنی اوڑ ھنے کے لیے جھپٹیں اور نورا دروازہ کھول دیا اور جُهِ كُوآ وارْ د \_ كربوليل أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَيْهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُسونُ اللَّهِ . اسمرتبه خوشى ك مار خدوتا موارسول الله على الله عليه وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) مبارک ہو'اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دی قبوں فرہ لی اور یو ہریر ہُ

(۱۳۳۲) \* آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دعاد ک میں اکثر بیاثر دیکھا گیا ہے کہ بلک جھیکئے نہ باتی کہ وہ درا سخابت پر جو پہنچی ادھرآ ہوں نے ادھرآ ٹار تبولیت دہرکات نظروں کے سامنے آجائے۔ اس کے تجر بے صرف ایک دوبار نہیں شب وروز سحابی کھا کرتے ہے اوران میں سے پھوٹوش نصیب آئے تھی ویکھتی رہتی ہیں۔ ابو ہریر ہ کی والدہ کی کہاں وہ ضد اور آن کی آن میں کہاں یہ کایا بلیٹ اب اگر ابو ہریر ہ خوتی کے پہر آنسو نہ ہو دیتے تو اور کی کرتے ۔ نااموں کا تازو کھئے کہ دوسری دعا کے لیے بھر پڑے اور آتا کی ناز برداری و کھئے کہ اس وقت فور اور سے بے یہ بریرہ نے بھر پڑے اور آتا کی ناز برداری و کھئے کہ اس وقت فور اور سے کہ جو بریرہ بنی اللہ معوات و الارضین کی رحمت کا نظارہ کے بھر کے اس نے دراجابت واکرو یے کہ آپ کی دونوں دعاؤں ہے اس طرت و ہریرہ رغی اللہ تعاں عند نے دیکھ لیے جسیا ہاتھ کی انگلیاں جس میں نہ کوئی استعارہ تھا نہ کوئی آئے ہوں کی اسٹ بھیر سی سے یہاں معتزلہ ہو یہ بی اقرار کر لینے پر مجبور ہو گئے اوراستجابت دعا کے مجر وہونے کو وہی قائل ہو گئے۔

أَسُكَى مِن الْفَرِحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُشِورُ فَـقَد اسْتَحابَ اللَّهُ دَعُوتَكَ وَ هَلاي أُمَّ أَبِي هُ رَيُرةً فَحَم ذَاللَّهَ وَ قَالَ خَيْرًا فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ أَذُعُ اللَّهِ انْ يُحِبَّنِنِي وَ أُمِّي اللِّي عبادِهِ الْمُؤْمِينِ وَ يُحَمَّنَهُمُ اليُّنا فَقَالَ رَسُولُ اللُّه صبلَى النُّبهُ عَليْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَيُّبُ عَبُدَكَ هَذَا يَعُنِينُ ابِنَاهُ رِيُوةً وَ أُمَّةً إِلَّى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ حَبَّثُ اِلْيُهِمَا الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا خَلَقَ اللُّهُ مِنْ مُؤْمِنِ يَسْمَعُ بِي وَ لَا يَرَانِيُ إِلَّا أَحَبَّنِيُّ. (رواه مسلم)

(١٣٣٣) عَنْ رَافِعِ بُنِ سِنَانِ أَنَّهُ أَسُلَمَ وَ اَبَتِ امْرَءَ تُهُ اَنُ تُسْلِمَ فَاتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِبُنْتِي وَ هِيَ فَطِيُّمٌ اَوُ شِبُهَـهُ وَقَمَالَ رَافِعٌ إِبُنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْعُدُنَا حِيَّةً وَ قَالَ لَهَا ٱقُعُدِيُ نَاحِيَةً وَ ٱقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ أَدْعُوَاهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتُ إللي أبيُّهَا فَأَخَذَهَا. (رواه ابوداؤد و احرجه المسالي في باب اسلام احد الزوجين و تخيير الولد و رواه الحاكم في المستدرك)

(١٣٣٣) عَنُ أنَسِ أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُـمَ دَأَىٰ عَلَى عَبُدِالرَّحُمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ آثَوَ صُفُرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى

کی والدہ کواسلام قبول کرنے کی ہدایت نصیب فرمائی - اسی وقت آپ سسی الله عليه وسلم في خدا كي تعريف اور دعا كے كلمات فر مائے - بيساں و كيم كر میں بول پڑا میارسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اب میدو عائجمی کر و بیجئے کہ اہتد تعالی مجھ کو اور میری والدہ کومسلمانوں میں محبوب بنا دے اور ان کو ہماری نظروں میں محبوب بناوے- آپ صلی اللّه علیه وسلم نے پھراس و نت دعا دی اللِّي اينے اس بندہ بعنی ابو ہریرہ (رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کو اور اس کی وابدہ کو اہیے مؤمن بندوں کی نظروں میں محبوب بنا دے اور مومنوں کوان کی نظروں میں محبوب بنا و ہے اس کے بعد پھر کوئی مؤمن نہ بچا جو مجھ کو دیکھے بغیر صرف ميرانا م ن كر مجيح محبوب نه ركهتا ہو-

#### (مسلم شریف)

(۱۳۳۳) رافع بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرلیے تھا اور میری بی بی نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کردیا تھا - ہماری بیک لڑکی تھی اس کے '' ہارے میں جھکڑا ہوااس کو کون لے۔میری بی بی رسول الندسکی اللہ عابیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یولی پیہ بالکل بگی ہے ابھی ابھی اس کا دو دھ حجوثا ہے- رافع نے کہا یہ میری لڑکی ہے جھ کومکنی جا ہے ہید کھ کر آپ سنے رافع ہے کہا جاؤتم ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤ اورعورت ہے کہ تم بھی و وسرے گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤ پھرلڑ کی کوان دونوں کے درمیان بٹھا دیواس کے بعد اس کے والدین سے فر مایا اس کو بلاؤ و ہ جدھر چلی جائے اس کے یاس لڑکی رہے گی۔ وہ لڑکی اپنی مال کی طرف جانے لگی۔ آپ نے دی فر ما کی ٔ خداوندااس کومدایت عطا فر ما - بس و ه نور اُاسپنے باپ کی طرف آگئی اور فیصلہ کے مطابق انہوں نے اپنی لڑکی لے لی-

(۱۴۳۴) الس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف میر (زعفرانی) زردی کا اثر دیکھا تو آپ نے دریافت فرمایا بیر کیسارنگ ہے؟ عرض کیا یا رسول الندسکی الند مایہ وسلم میں تَزَوَّ حُتُ امْرَءَةً قَالَ كُمْ سُقُتَ الْيُهَا قَالَ وَزَنَ نَهُ الكِهُورت عَادى كى ہے-آبّ نِهُ رَمايا كس قدرمهراس كوديا ہے-

(۱۳۳۳) \* کسی نے اس کواسلامی فیصلہ مجھ کرتخیر کا تھم باتی رکھا ہے اور کسی کا خیال ہے ہے کہ بیکھلا ہوا آپ سکی ابتد ملیہ وسلم کی دعا کا اثر تھ ۔منظور یہ تھا کہ سلام و کفر کے اختلاف کے ہوتے ہوئے بچی مسلمان رہے اور طرفداری بھی ٹابت نہ ہو-

مواةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمُ وَ لُوُسِمَاةٍ (رواه الشيحان)

(١٣٣٥) عنُ عَنْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ أَنَّهُ لَمَا قدِمَ احي رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْسَهُ و بيُس سَعُدِ بُنِ الرَّبِيْعِ الْآنُصَارِيُّ فعرض سَعْدُ بُنُ الرَّبِيْعِ أَنْ يُنَاصِفَهُ آهُلَهُ و مَمَا لَمَهُ فَلَقَالَ لَـهُ عَبُدُالرَّحَمَٰنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِينَ أَهُلِكَ وَ مَالِكَ ذُلِّتِي عَلَى السُّوُقِ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا بِسَمْنِ وَ اَقِطِ ثُمَّ تَابَعَ الْغَدَوَ ذَكُرَ الْحَدِيْثَ فَظَهْرَتْ بَرَّكَةٌ دَعُوَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ مِنُ مَالِ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ مَا قَالَهُ الزُّهُوئُ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِارُبُعِمِائَةِ ٱلْفِ دِيْنَارِ وَ حَمَلَ عَلَى خَـمُسِمِ الَّهِ بَعِيرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَ كَانَ عَامَّةُ مَالِهِ التِّجَارَةُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنَّ سِيْرِيْنَ اقْتَسَمَ نِسَاءُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بْنِ عَوُفِ ثُمُنَهُنَّ فَكَانَ ثَلا نُسِما تُهِ وُ عِشْرِيْنَ ٱلْفًا وَ قَالَ الزُّهُوِيُّ أَوُصِلَي عَبِّدُالسَّحْمِنِ لِمَنْ شَهِدَ بَدُرًا فَوَجَدُوا مِائَةً لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ أَرُبَعَمِائَةٍ دِيُنَارِ وَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَتِي أُمَّ بَكُرِ بِئُتُ الْمِسُورِ أَنَّ عَبُدَالرَّحُمٰنِ يَاعَ ٱرْطُسا بِٱرْبَعِيْنَ ٱلْفَ دِيْنَارِ فَقَسَمَهَا فِي فُقَرَاءِ بَسِي زُهُرَةً وَ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَ أُمُّهَاتِ المُمولِمِنِيُنَ بِحَدِينَةَةٍ قُولَمَتُ بِأَرْبَعِمِائَةٍ ألفي. (رواه الشيخان)

عرض کیا (یارسول الله ) مختصلی بحرسونا! آب نے دعائے بر کت دی اور فر مایا و لیمہ كرواكر چدايك بكرى يه بى كرسكو- (بخارى ومسلم)

(۱۳۳۵) عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ جب وہ ایجرت کر کے مدینه منورہ آ ئے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس وقت کے دستور کے مطابق ان کا اور سعد بن الربیٹے کا بھائی جارہ کرا دیا اس کے بعد سعد نے جایا کہ اس رشنہ کے ہوا فق عبد الرحمٰن ان کے مال اور بیو یوب میں نصف نصف کے شریک ہوجائیں (حتی کہوہ ایک بیوی کوطل ق دے ویں اور عبدالرحمٰن اس ہے نکاح کرلیں ) عبدالرحمٰن نے اس بےنظیر پیشکش کے جواب میں کہا' اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے مجھ کوتو تم بازار بتا دو کدھر ہے۔ یہ گئے اورمعمو لی سی تنج رت کر کے اتنا نفع حاصل کرلیا کہ اس سے پچھ تھی اور پچھ پنیرخر بد کرایئے گھروا پس آئے - دوسرے دن مچھر گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا پورا قصه نقل کیا۔ آپ کی دعا کے اثر ہے عبد الرحمٰن بن عوف ایسے مال دار ہو گئے کہ حسب بیان زہری جارلا کھ دینارتو انہوں نے صدقہ وخیرات میں صرف کیے اور یا گج سو گھوڑ ہے اور یا گج سواونٹ جہاد کے لیے بوگوں کو دیئے تھے = رہری کہتے ہیں کہ ان کا بیسب مال تجارت کی کمائی کا تھ -محد بن سیرین کہتے ہیں کدان کی بیبیوں نے جب ان کے ترکہ میں اپنات ٹھوال حصہ باہم تقسیم کیا تو ہرایک کے حصد میں ۳۰۲۰،۰۰۰ آیا۔ زہری کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن نے بدری صحابہ کے لیے وصیت کی ان میں ہر مخف کو حارجا رسودینا ر دیئے جا کیں - وہ اس وفت شار کیے گئے تو اس وقت و ومو کی تعدا دیس موجود تھے۔عبداللہ بین جعفر کہتے ہیں کہ ام بر کا بیان ہے کہ عبدالرحمٰن نے جا بیس ہزار دیار کی ایک زمین فروخت کی تھی اور اس کوفقراءمہاجرین اور بنوز ہرہ کے متاج اور امهات المؤمنين مين تقتيم كر ديا تفا- محمد بن عمر و كبتے ہيں كه عبدالرحمٰن نے امہات المؤمنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی تھی جس کی قیمت گائی گئی تو جارلا ك*ۇ*قى-

(١٣٣١) وَ غَنْ أَمِى مُحَمَّدٍ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ ﴿ (١٣٣١) الوبكر صديق رضى الله تعالى عند ك قرز ندا بومحد بن عبد الرحمن رضى

(۱۳۳۱) \* ال ایک واقعہ ہے عرب کی تہذیب واخلاق کی بلندی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ چندون قبل اسلام ہے پیشتر وہ کالی ...

الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفی مختاج لوگ تھے ان کا انتظام مدت تک بیرتھا کہ رسول التدعلی اللہ علیہ وسلم فر ما دینتے کہ جس کے ہاس دو آ دمیوں کا کھانا ہووہ تیسرا چخص اپنے ہمراہ لے جائے اور جس کے پاس پ<sub>و</sub>ر کا کھانا ہو وہ یانچویں یا چھٹے تخص کوساتھ لے جائے اور پھراس حساب ہے بقیہ لوگ بھی اصحاب صفہ میں ہے اپنے ہمراہ لے جائیں۔ ایک ون ایب ا تفاق ہوا کہ ابو بکررشی اللہ تعالیٰ عنہ ستین اشخاص کو اپنے ساتھ لا نے اور ٱستخضرت صلی الله علیه وسلم وس آ دمیوں کوایئے گھر کے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس ون شب کا کھانا رسول الله صلی الله عابیہ وسلم کے ساتھ ہی تناول فر مایا اورعشاء کی نما زبھی و جیں ادا فر مائی' کچر بردی رات گئے اینے گھر آئے۔ان کی اہلیہ نے دریا فٹ کیا کہ آپ کواسیٹے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے میں اتن در کیوں ہوگئ ؟ انہوں نے تعجب سے فرمایا ارے کیا اتنی رات گئے تک تم نے مہما نوں کو کھا نانہیں کھلا یا ؟ انہوں نے عرض کی کھا نا تو ان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا مگر انہوں نے آب کے آنے سے بہتے اس . كا كھانا گوا را نه كيا - ميں بيہ با نيں س كرصد بيق ا كبررضي التد تعالىٰ عنه كا غصه سمجھ کیا اور گھر کے کسی گوشہ میں جاچھیا انہوں نے غصہ کے لہجہ ہیں مجھے آواز دى خوب برا بھلا كہة كرفر مايا كهتم سب كھانا كھاؤ اورخود كھانا كھانے برقشم كھا بیٹھے۔ آبخر کار اس قسماقتمی کے بعد کھاٹا شروع ہو گیا اور بخدا جولقمہ ہم ا ٹھاتے اس میں ایسی برکت نظر آتی کہوہ جتنا کم ہوتا نیچے ہے اس ہے زیر دہ اُ بھرجاتا یہاں تک کہ ہم سب شکم سیر بھی ہو گئے اور کھانا جتنا تھا'وہ پہنے ہے زیادہ نظر آتا تھا ﷺ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیہ ماجرا و مَیے کر اپنی بی بی ہے

ابني نَكُر الصِّدِّيُقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا أَنَّ اصْحَابَ الصُّفَّة كَانُو الزَّاسَا فُقَرَاءَ وَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةٌ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبُ بِخَامِسٍ بسَـادِس أَوْ كُمَا قَالَ وَ أَنَّ آبَابَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ جَاء بِشَلالةٍ وَ السطلَقِ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةٍ وَ أَنَّ آبَابَكُرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِتَ جَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَجَاءَ بَعُدَ عَامَطْي مِنَ اللُّيْل مَاشَاءَ اللَّهُ قَالَتِ امْرَاتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنُ أَضْيَافِكَ قَالَ أَوَ مَا عَشِّيْتِهُم قَالَتُ أَبَوًّا حَتَسِي تَسجِيْسِيءَ وَ قَلْدُ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ قَالَ فَمَدُهَبُتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ. فَقَالَ يَا غُنُثُر فَجَدَّعَ وَ سَبُّ وَ قَالَ كُلُوا لَا هَبَيْنًا وَ اللَّهِ لَا أَطُعَمُهُ ٱبَدًا ۚ قَالَ وَ ايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَاخُمُ مِنْ لَّقُمَةٍ إِلَّا رَبًا مِنُ ٱسْفَلِهَا ٱكُثَرَمِنُهَا حَتَّى شَيعُوا وَ صَارَتُ ٱكُفَرَ مِمَّا كَانَتُ قَبُلَ ذَالِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ٱبُوبَكُرِ فَقَالَ لِإِ مُرَاتِهِ يَا أَخُتَ بَنِيُ فِرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتُ لَا وَ قُرَّةٍ عَيْنِي لَهِيَ الْأَنَ

للج. ، کس حاست میں پڑے ہوئے تھا وراب کہاں ہے کہاں جا پہنچے تھے۔ میز باٹی کس انداز کی تھی اور مہمانوں کہ تبذیب کس حد تک یہ مجز ہ پھی تھے۔ میز باٹی کس انداز کی تھی اور مہمانوں کہ تہذیب کس حد تک یہ مجز ہ پھی تھے۔ میز باٹی کس انداز ہوئی ہوگئے۔ اسی ب صفہ کی احتیاج اور ان کی اتن باعز سے طور پرضیافت کا انداز ہ بھی فر مائے پھرائ کے ساتھ اسلائ تھم ونسق کا حال بھی پھی معوم سیجئے سااب بھی کوئی ایسا نظام قائم کرسکت ہے جو تھی جو کہ اینا ہوانظر آتا ہے۔ یہ کوئی دنوی قانون نہ تھا بلکہ صرف خوف الی کا ایک اونی کر شمہ تھا۔ لاہی . . .

اكُشرُ مِنُها قُلُلَ ذَالِكَ بِثَلاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ منها الوُلكِيِّ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ مِنَ الشُّيْسِطَانِ يعني يَمِينَهُ ثُمَّ اَخَذَمِنُهَا لُقُمَةُ ثُمَّ حَمَّتُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاصْمَحَتُ عَمُدهُ وَ كَانَ بِيُنَنَّا وَ بَيْنَ قُوْمِنَا عُهُدةٌ فمضى الإجلُ فَتَقرَّقُنا اِثَّنِّي عَشَرَ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ أَنَاسٌ أَلْلَهُ آعَلَمُ كُمُ مَعَ كُلِّ رَجُلِ فَاكَلُوا مِنْهَا ٱجْمَعُوْنَ وَ فِي رواية ذَكر حلف الاضيباف بشرك البطعام بتركه ابابكر ثم اكله معهم و أن النبي صلى الله عليه وسلّم اكل منها. (رواه الشيخان) (٣٣٧ ) رَوَى الْبُخَارِيُّ قَالَ دَخَمَلَ النَّبِيُّ صلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتُهُ بِسَمَرِ وَ سَمُنِ. فَقَالَ آعِيْدُوا سَمُنَكُمُ فِي سِقَائِهِ وَ تَمرَكُمُ فِي وِعَلِيْهِ ثُمَّ قَامَ اللَّي نَاحِيَّةِ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ مَكُتُوبَةٍ فَدَعَى لِلَّامِّ سُلَيْمٍ وَ أَهُلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِيْ خُوَيُصَةٌ فَقَالَ مَّا

هِيَ؟ قَالَتُ حَادِمُكَ أَنَسٌ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

یو لے او بنی فراس کی بیٹی میہ کیا تماشہ ہے انہوں نے جواب دیا میر ہے آئھوں کی ٹھٹڈک میت پہلے ہے بھی سے گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر ابو بحررضی القد تعالیٰ عند نے بھی اس میں سے کھایا اور اپنی اس نا گواری پر کہ کہ میسب شیطان کی ہاستھی - مطلب میہ کہ میراتشم کھا بینے منا ایک فعل شیط نی کا متیجہ تھا بھر ایک لقمہ لے کر اس کو آنحضرت سلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں لئے جو اس تھے تک آپ سلی القدعلیہ وسلم کے یہاں ہی رہا - اتفاق سے ہمارے اور کھار کے وہ میٹی خور میان معاہدہ تھا اس کی مدت ختم ہوگئی اور ہم برہ اشخاص متفرق طور پر بھل و ہے - ہر شخص کے ساتھ کی پھولوگ ہو لیے - میہ پور اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کی پھولوگ ہو لیے - میہ پور اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کی کھولوگ ہو لیے - میہ پور اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کھولوگ ہو لیے - میہ پور اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کھی گئے گئے آپ دمی ہوں اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کھی گئے گئے آپ دمی ہوں اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کھی گئے گئے آپ دمی ہوں گئے گئے ہیں وہ کھا تا کھا لیا -

#### ( بخاری ومسلم )

(۱۳۳۷) بخاری نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ عدید وسلم ایک ہارام سلیم کے یہاں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے باس پھے مجبوریں اور تھی لے آئیں۔ آپ نے نفر مایا یہ تھی اس کے برتن میں اور بداپی محبوریں اس کے تفلے میں واپس رکھ دو پھر حضور اس گھر کے ایک کونہ میں جا گھڑے ہوئے اور آپ نے نفل نمازیں پڑھیں پھرام سلیم کے اور ان کے گھر والوں کے لور آپ نے نفل نمازیں پڑھیں پھرام سلیم کے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعافر مائی ۔ ام سلیم نے کہایار سول اللہ! مجھے ایک خاص ہات عرض کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہووہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ارے وہ آپ کا خدمت گڑ اراز کا انٹی ہے! راوی کہتے ہیں کہ حضور کے دنیا اور آخرت کی خدمت گڑ اراز کا انٹی ہے! راوی کہتے ہیں کہ حضور کے دنیا اور آخرت کی

کٹی ..... ادر جب تک قوم میں پھریبی خوف بیدا نہ ہو گا اس نقم کا قائم ہونا مشکل ہے۔ آپ ہزار قواعد بنائے جاسیئے وہ سب بد دیونتی کے لیے خوشنم اغاظ ہے زیادہ ٹابت نہیں ہو سکتے ۔

اب رہا کھونے میں ہر کت بیتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز مرہ کی بات تھی اور غریبوں کے بیے بیخوان یغمان یونٹی بچھا رہا کرتا تھ بھی کم اور بھی بیش- ہم کو جیرت اس پر ہے کہ مجڑات کا مادی حل تکا لئے والے بے جیارے یہاں کی حل تلاش کریں گے گردہ معذد درنظر آنمیں تو شروع سے ہی کی در دسر ک کی بجائے ان کو مجڑات کا باب انسانی قوانین سے الگ بجھنا جا ہے۔ ع

عَنْهُ) قَالَ فَمَا تَرَكَ احْرَةً وَ لَا دُنْيًا إِلَّا دَعْی بِهِ اللَّهُمَّ ارْرُقَهُ مَالًا وَ وَلَدًا وَ بَارِکُ لَهُ فِيهِ فِي النّبِي لَسَمَلُ آكترِ الْآنَصَارِ مَالًا وَ حَدَّثَتَنِي فَا الْمُنْسَى الْمَيْسَةُ آنَّهُ دُفْنَ لِلصَّلْبِي إِلَى مَقَدَمِ الْمُنْسَى الْمَيْسَةُ آنَّهُ دُفْنَ لِلصَّلْبِي إِلَى مَقَدَمِ الْمُنْسَى الْمُعَلِّمِ وَعَشُرُون وَ مِائَةٌ وَ السَّنَعِي الْمُعَلِّمِ وَعَشُرُون وَ مِائَةٌ وَ السَّالِمَ وَعَالِي بِثَلاثِ وَعَوَاتٍ قَدَ فَى رواية لمسلم دَعَالِي بِثَلاثِ وَعَوَاتٍ قَدَ وَالسَّالِمَةَ فِي وَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١٣٣٨) عَنُ آيِسَ خَلَدة قَالَ قُلُتُ لِآبِي اللهِ صَلَّى اللهُ الْعَالِيَةِ سَمِعَ آنَسٌ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَمَهُ عَشَرَ سَنِيْنَ وَ دَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ لَهُ بُسْتَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ لَهُ بُسْتَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ لَهُ بُسْتَانَ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وُ كَانَ فِيها رَيْحَالٌ فِيها رَيْحَالٌ بِحِيءُ مِنْهُ رِيْحُ الْمِسْكِ.

(رواه الترمندي)

(۱۳۳۹) عَنُ جَابِرٍ قَالَ كُنتُ اَسِيْرُ عَلَى وَسَلَمُ فَالَ فَلَحِقَنِيُ وَسُلُمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرْبَهُ وَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرْبَهُ وَ دَعَالَهُ فَسَارَسَيْرُ اللّهُ يَسِرٌ مِثْلَهُ وَ فِي دِوَايَةٍ وَعَالَهُ فَسَارَسَيْرُ اللّهُ يَسِرٌ مِثْلَهُ وَ فِي دِوَايَةٍ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيْرِكَ؟ فَقُلُتُ عَلِيلٌ قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيْرِكَ؟ فَقُلُتُ عَلِيلٌ قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيْرِكَ؟ فَقُلُتُ عَلِيلٌ قَالَ فَعَنْدِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَنْ عَلِيلٌ قَالَ فَي حَبْوِهِ فَدَعْى لَهُ فَمَازُ الْ يُسِيرُ بَيْنَ يَدَى الْإِلِ لَقَدَ امْهَا فَقَالَ بَرِىءَ بَعِيرُكَ قُلْتُ بِحَيْرِ قَدْ اصَابَتُهُ بَرَ كُنُكَ قَالَ فَيعُنِيهِ (وَ اللّهِ مِنْ التومذي وغيره وَ بَحِيْرٍ قَدْ اصَابَتُهُ بَرَكُتُكَ قَالَ فَيعُنِيهِ (وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُمُ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُمُ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کوئی چیز تہ چھوڑی جمب کی ان کے لیے دعا نہ کر دی ہو۔ اے اللہ ان کو مال اور اولا و دے اور ان کواس میں ہر کت بھی دے۔ بس بہی وجہ ہے کہ میں آئی تمام انصار ہوں میں سب سے زیاد و مال دار ہوں۔ اور مجھ سے میری لڑکی امینہ کہتی تھی کہ جب تجائی بھر و کا حاکم بن کر آیا ہے اس وفت تک بچھ اوپر ایک سوجیں تو خود میر سے بچے دفن کئے جا بچکے ہے اور مسم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ عایہ وسلم نے میر سے حق میں تین ہاتوں کی دوایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ عایہ وسلم نے میر سے حق میں تین ہاتوں کی دعا فر مائی۔ ان میں سے دو کا پورا ہونا تو میں نے د کیا لیا اب آخر ت میں تیسری دعا و کھنے کی امیدر کھتا ہوں۔

(۱۳۳۸) ایوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ سے کہا کہ انس رضی ابتد تھائی عنہ نے حضورصلی القد مایہ وسلم سے من کر روایت کی ہے، نہوں نے کہ کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے دس سال تک کی ہے اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی ہے ان کا بھول کا حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی ہے ان کا بھول کا ایک باغ تھا اس میں سال بھر میں دو بار پھل آئے تھے اس میں ایک پیڑتگسی (ریحان) کا بھی تھا جس میں سے مشک کی خوشہو آئی تھی۔

#### ( زندی شریف )

(۱۳۳۹) حضرت جابر فرائے ہیں کہ ش ایک اونٹ پر سفر کررہا تھا اور وہ بہت تھک گیا تھا تو شل جا بتا تھا کہ اے چھوڑ دوں کہتے ہیں کہ اشخ میں حضور صلی اللہ عابیہ وسلم میرے برابر آ گئے اور آپ نے اے چل نے کے لیے مارا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی تو بھروہ ایسی جال چلنے لگا کہ پہنے اس طرح نہیں چل سکتا تھا۔ ووسری روایت میں بوں ہے کہ آپ نے دریوفت کیا کہ تہمارے اور ش کیا کہ تمہارے اور اس کے اور اس کے بھرارے اور ش کو کیا ہوگیا ہے؟ میں نے مرض کیا کہ حضور کیر بیار ہے۔

کیا کہ تمہارے اور ش کو کیا ہوگیا ہے؟ میں نے مرض کیا کہ حضور کیر بیار ہے۔

کیا کہ تمہارے اور ش کی اللہ علیہ وسلم ذراا بی جگہ ہے بیچھے کو بے اور اس کے لیے دعا فرمائی بس پھروہ ہر اونٹ ہے آ گے بی آ گے چلنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا فرمائی بس کھرا ہوگیا؟ میں نے کہا بی ہاں اب ٹھیک ہوگی فرمایا اچھا آپ کی دعاؤں کی بر کتیں اسے لگ کئیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تر نہ کی وغیرہ میں اسے میرے ہا تھ بھی دو۔ (پھر یوری حدیث بیان کی) اور تر نہ کی وغیرہ میں اسے میرے ہا تھ بھی دو۔ (پھر یوری حدیث بیان کی) اور تر نہ کی وغیرہ میں

استحث لسغد اذا دعاك و فِي لَفُظِ اللَّهُمَّ احت دغوت و سدّدُ رميت فكان سغدٌ رصى الكه فكان سغدٌ رصى الكه فكان سغدٌ رصى الكه فصيت و لا بذغو الا أحيت

(٣٠٠) عن عَلَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَال مرضَّت فَعَادِنِي رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَ أَسا اقْوَلُ اللَّهُمِّ انْ كَانَ اجلِيْ قَدُ حضو فَأَرْخُسَىٰ وَ انْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعُننَىٰ وَ انْ كان بلاءٌ فيصبّرسي فقال النهم اشفه اللّهم عافِه ثُمَّ قال قمهُ فقُمْت فما عاد الى دلك الْوَجِعُ بِعُدُ (رواه الحاكم في صحيحه) ( ٣٣ ) عَنْ عَسُدِاللَّه بْنِ عَمْرٍ و رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِخُورَ خِيوُمُ سِلْرِ فِي ثِلثِمانُةٍ وْ خَمْسَةَ عَشَرَةً قَالَ انَّهُمُ خُفَاةٌ فَاحُمِلُهُمُ اللَّهُمُ عُرَّاةٌ فَاكُمْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ انَّهُمُ حِياعٌ فَاشْبِغُهُمْ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ فَانْقَلَبُوا و صا منْهُمُ رَجُلُ اللَّا وَقَلْدُ رَحْعَ بِمِعِمِلِ اوْ جملين واكتسوا و شبغوا ﴿ رُواهِ الوِداؤِدِ ﴾ (١٣٣٢) عَنُ أَبِي مَخَذُورَ ةَ قَالَ لَيَسًا خَرَج رنسولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُنيُن حرجت عَاشرَ عَشُرَةٍ مِنْ أَهُل مَكَّة نَطُلُبُهُم فَسَمَعُسَاهُمُ يُوَّذُنُونَ بِالصَّلُوةِ فَقُمُنَا نُؤَدُنُ نَسْتَهُسْزِ أَبِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَـدُ سمعتُ في هؤُلاء تَأْذِيُنَ إِنْسان خَسَى الصَّوُتِ فَارُسُلِ النِّمَا فَأَدَنَا رَجُلُّ رَجُلٌ و كُنْتُ احرهُمُ فَقَالَ حِيْنِ الْأَنْتُ تَعَالَ فَاجْلَسِيُّ

ىيس يىدىيە قىمسىج غلى ماھىيتى دېرك غلى

مُلاثُ مَرَات تُمَ قَالِ اذْهَبُ فَأَذَّنُ عِنْدُ الْبِيْتِ

ہے کہ حضور صلی القد ملیہ وسلم نے قرمایا اے میر ہے اللہ جب جب بیسعد تجھ سے دما مائے تو ان کی دعا قبول فرما - دوسری روایت میں یوں ہے کہ اے میر ہے اللہ تو ان کی دعا قبول فرما اوران کا نشانہ ٹھیک بٹھا - بھر میں س تق کہ حضرت معد کا ہر تیرنشانہ پر بیٹھتا تھا اور ہرد عا قبول ہوتی تھی ۔

(۱۳۴۰) حضرت علی رضی القد عند ہے روایت ہے کہ کیک ہریں ہے رہ ہو ا آنخضرت علی القد علیہ وسلم میری سیادت کو آئے اس وقت میں بید و کر رہ بی تھا کہ اے میر ہے القد اگر میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے ہی ری ہے نبی ت و ہے کر راحت و ہے اورا گرا بھی نہیں آ یا تو مجھے آ رام کی زندگی عط فر مااور، گریہ ابتا اور آ ز مائش ہے تو مجھے صبر عطا فر ما -حضور سلی القد علیہ وسلم نے دعا فر ما کی اللہ ان کو مرفش سے شفا د ہے ۔ پھر فر ما یا اٹھ کھڑ ہے ہوتو اس میں اٹھ کھڑ ا ہوا اللہ مان کو مرفش سے شفا د ہے ۔ پھر فر ما یا اٹھ کھڑ ہے ہوتو اس میں اٹھ کھڑ ا ہوا ہوا ہوا ۔ ( جا کم )

(۱۳۴۱) عیدالندین عمرورضی الندعنه ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی الند ماییہ وسلم غز وؤ بدر میں تین موپتدر دسحا ہہ کے ساتھ میدان ہررمیں شکلے جن کے حق میں آ ہے کے میدعا فرمانی النبی میرسب پیادہ یا بیں ان کوسواری عطا فرما - النبی میرسب نتک جیں ان کولیائں وے۔ البی بیاسب بھو کے جیں ان کو پایٹ بھر کر رز ق وے۔ الله تعالى ئة ي كل بركت سائي وعاقبول فرماني كه فتح نصيب ببوتي ورايك تعخص بھی شاہیا کہ جب و ولو کا تو اس کے پاس سواری کے سنتے ایک یا دو ونٹ نہ ہول اور سب کو بیوشش بھی نصیب ہو آئی اور سب شکم سیر بھی ہو گئے - ( ابو داؤ د ) (۱۴۴۳) ابو محذور ورضى الله عنه (مؤذن مكه اين اسلام ورمؤذن بوئ کا قصہ ) بیان کرتے ہیں کہ جب رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم حنین ہے نکے تو ابل مکہ میں ہے دی افرادان کی تلاش میں منظے جن میں دسواں میں تقاہم نے نماز کے لیے آ یا کے رفقا کی اذا نیں سنیں تو کھڑے ہو کران کا نداق اڑائے کے لیے ہم نے بھی اوانیں ویلی شروع کیں۔ رسول امتد صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايان ميں ايک شخص كى اذان ميں نے سنى جس كى آ واز بہت الحجيئ تقى اور بمارے بلائے کے لیے ایک مخص کو بھیجا۔ آپ کے ساشنے و ضر ہوکرہم میں سے ہر ہر محص نے اذان دی - سب ہے آخر میں میں سے اور ن وى - جب مين اذان دے چكاتو آب نے جھاكو بلايا اور سامنے بھا كرميرى پیشانی کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرااور تین بار برکت کی دینا فر ماتی اس ک

الحوام ثُمَّ ذكر الحديث (رواه السالي) ( ١٣٣٣) عَنُ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ كَانَ يَخُرُ جُ السُّوُق فَيَسَلُقُساهُ انْنُ الزُّبَيْسِ وَ انْنُ عَمِر فينقوُلان لــــــ الشــركنا فانّ رسُوُلَ اللّهِ صَلَّى غمليمه وسألم فلذ دغما لك بمالبركة فَيْشُوكُهُ مُ فَرُدُما اصاب الراحِلَة كُما هي فَيَبُعْثُ مِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ.

بعد جھے کو قلم و باجاؤاور بیت اللہ کے پاس جا کراؤان دیو کرو ( سائی شریف ) (۱۳۳۳) عبدالله بن مشام رضي الله تعالى عنه بازار مين نكلته يتهاة ان ت ا بن زبیرا در ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ملتے تو سه د دنول ال سے کہتے ہم کوچھی ا ہے ساتھ شریک کر لیجئے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے آ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر کت کی د عا فر مائی تھی تو و وان کو بھی شریک کر لیتے بتو ہسااو قات تنجارت میں ان کوا تنالقع ہوتا کہ و واپنی ادمنی سامان ہے بھری ہوئی جوں کی توں ا ہے گھروائیں کرویتے - (بخاری شریف)

(رواه المحاري في صحيحه و احرجه صاحب المشكولة في الفصل الاول من ياب الشركة و الوكالة مع تعيير و عزاه الي سحاري و ادفيه)

(۱۳۴۴) عروہ بن الی الجعلاّ ہے روایت ہے کہ حضورتسلی اہتد ناپیہ وسلم کے سامنے ایک دود ھار بکری چیش ہوئی تو آپ نے مجھے ایک دینارعطافر مایا اور کہا اے عروہ! دودھ کے جانوروں میں جا کر ایک بمری خرید لاؤ - تو میں جانوروں میں گیا اور اس کے مالک ہے بھاؤ تاؤ کیا تو میں نے اس سے انیک و بینار میں دو بکریاں خریدیں اور میں اتبیں ہنکا تا ہوا لایا - راستے میں مجھے ایک آ وجی ملا اس نے مجھ ہے ان کا بھاؤ تاؤ کیا نو میں نے اس کے ہاتھ ا یک بکری ایک دینار میں چچ دی اور ایک بکری اور ایک دینارس تھ مایا اور عرض کیا یا رسول الله کیجئے میآ ہے صلی الله علیہ وسلم کا دینار ہے اور میرآ ہے سسی الله عليه وسلم كى كرى ہے۔ آ ب نے فر مايا ارے سيتم نے كيا تد بيرك تو يس نے آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرہ یا اے متد! ن کی خرید و فروخت میں برکت و بیجئے - میں نے پچشم خود دیکھا کہ میں کوفہ کے کہاڑ خائے میں جا کھڑا ہوتا تھا اور بال بچوں کے یاس چہنچنے سے پہنے پہلے جو یس بزارمنافع كماليتا تفا- (احمه )

(۱۳۳۵) حضرت ام خالدرضی الله حنها کہتی تیں کے حضورصلی الله علیه وسلم کے یاں کچھ کیٹر ہے لائے سکتے جن میں ایک کالی اور تعنی (یافیص) بھی تھی تو آ بے نے فرمایاتم لوگوں کا کیا خیال ہے۔ میداوڑھنی میں کس کو پہنا تا جو ہت الْمِحْمَيْتُ فَعَدُ فَعَدُ الْقُوْمِ فَقَالَ النُّتُونِيُ بِأُمَّ ﴿ مِول؟ سِهِ لَوْكَ حِبِ رَبِ - اكباركي آبَ سُوفَ ما يام غالدَ وبار و - يوك

(١٣٣٣) عَنُ عَرُوة بُن ابي الجعد البارقي قالُ عُرِضَ لِملنِّسيُّ صَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَتٌ فَأَعْطَامِي دِيْنَارًا وَ قَالَ أَيْ غُرُوهُ الْبَ البجلب فاشتر شاة فأتيت الجلب فساومت صاحِبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت بهما أسُوقُهُ مَا فِلْقِينِيُّ رَجُلٌ فَسَاوِمنِيُ فَالْمَتْغُتَّهُ شَاةً بِدِيْنَارِ فَحِئْتُ بِالدِّيَّارِ وَ جَنْتُ بالشَّاة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِيْبَارُكُمُ وَ هـنِه شَاتُكُمْ قَالَ وَ صَنَعُتَ كَيُفَ؟ فحَدَثُتُهُ النحديث فقال اللهم بارك لَه فِي صَفقة بَمِيْنِه فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُاسَةِ الْكُوفَة فَارْبِيحُ ارْبِعِيْنِ الْفًا فَلَلِ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهُلَى (رو ه الأمام احمد في مستده)

(١٣٣٥) عَـنْ أَمَّ حَالَدَ فَالْتُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عديه وسلم مثياب فِيُهَا حَمِيُضَةٌ سوداءُ صعيرةً فقال من تدوَّن تكسوهُ هده

( ۵~ ۱۲ ) \* اجنس روایات میں ' حتی ذکرت' کالفظ یاد آتا ہے کدو واتنے دنوں تک باتی ری کداس کی شہرت اڑ گئی۔ کہتے ہیں کداس مدت میں و ان كة مت كرماته ماته ان كيهم يرداست آنى دى - يكى جيب ستجيب ترب كدايك غيرنا مى چيز تاى شے كى طرح بروهتى رب

حالد فأتسى بى رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم فالبسنيها فقال ابْلِي و اَخُلِقِي مَرَّتَيُنِ فسخعل يَسْطُرُ اللَّى عَلَم الْحَمِيْصَةِ و يُشِيرُ فسخعل يَسْطُرُ اللَّى عَلَم الْحَمِيْصَةِ و يُشِيرُ بيده الَّى وَ يَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سِنَا وَ السَّنَا وَ السَّنَا لَسَال الْحَبَشَة الْحَسَنُ فَيَقِيتُ حَتَّى للسَال الْحَبَشَة الْحَسَنُ فَيَقِيتُ حَتَّى للسَال الْحَبَشَة الْحَسَنُ فَيَقِيتُ حَتَّى

(١٣٣٢) وَعَنْ يَزِيْد عَمُر وَبْنِ اخْطَب أَلانْصاري قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُنُ مِنْيُ فَمُسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِيُ وَ لِحُيَتِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ وَ آدِمُ جَمَالُهُ قَالَ الرَّاوِي عَنُهُ فَبَلَغَ بِضُعًا وَّ ثَمَانِيُنَ سَنَةً وَ مَا فِي لِحُيَتِهِ بِيَاضٌ إِلَّا تَسُرُرٌ يَسِيسٌ وَ لَقَدُ كَانَ مُنْبَسَطَ الْوَجُهِ وَ لَمُ يَنْقَبِضُ وَجُهُهُ حَتَى مَاتَ رَوَاهُ ٱلإِمَامُ ٱلْحَمَّدُ وَ قَـالَ الْبَيهـقي اسناده صحيح و رواه الترمذي و قبال مُسَمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَجُهِي وُدَعَالِيُ قَالَ عُرُوزَةُ إِنَّهُ عَاشَ مِائَةٌ وَعِشْرِيْنَ سَنَةٌ وَلَيْسَ فِيُ رَأْسِهِ إِلَّاشَعَرَاتٌ بِيُص وقال حديث حسن. الرسول الاعظم والبركة في العمرو الصحة بدعائهصلوات الله وسلامه عليه (١٣٣٧) عَنْ خُزِيْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى السَّلِيهِ عَـلَيْـهِ وَسَـلَـمَ إِنَّى رَجُلٌ ذُوْسِنَّ وَ هَٰذَا أَصُهُرُ بَينِي قُسَمُتُ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَ يَا غُلَامُ فَاحَذَ بِيَدِي وَ مَسَحَ بِرَأْسِي وَ قَالَ بَارَكَ اللُّهُ فِيُكَ أَوْ بُورِكَ فِيْكَ فَرَأَيْتُ حَنْظَلَةً يُؤْتِي بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ فَيَمُسَحُ بِيَدِهِ وَ يَقُولُ بسُسم اللَّهِ فَيَذُّهَتُ الْوَرَمُ وَ فِي رواية وَ الشَّاةِ

بھے حضور کے کے پاس بلا کر لے گئے تو حضور صلی القد علیہ وسلم نے وہ اوڑھنی بجھے پہنائی اور دوبار بید عادی خوب پرانا کر اور خوب پہن ۔ پھراوڑھنی کی دھار ہوں کود سیسے کے اور اپنے دست مبارک سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایہ اسے ام خالد ایر 'سَسنَ '' ہے ۔ سناحیشی لفظ ہے اس کے معنی ہیں بہت اچھا۔ تو وہ اوڑھنی بہت دنوں تک جلتی رہی اور یہاں تک باتی رہی کہ بوسیدہ ہوگئی ۔ اوڑھنی بہت دنوں تک جلتی رہی اور یہاں تک باتی رہی کہ بوسیدہ ہوگئی ۔

(۱۳۴۱) عند بیر بیر عمر و بن اخطب انصاری رضی اللہ تق کی عند سے روابیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمھے سے فر مایا ذرا میر سے قریب آؤ ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میر سے ہر اور ڈاڑھی پر پھیرا پھر فر مایا اسے اللہ ان کوشن و جمال عطا فر مااور ان کے حسن و جمال کو قائم رکھ ۔ راوی ان کا حال بیہ بتاتے ہیں کہ ان کی عمر پھھاو پر اس کی بوئی گران کی واڑھی ہیں اس چند ہی بال سپید ہوئے تھے۔ و و بہت بنس کھے تھے اور مرسے میں اس چند ہی بال سپید ہوئے تھے۔ و و بہت بنس کھے تھے اور مرسے مرسے میں ان بیر جمریاں نہ پڑیں۔ (احمہ) ترفیدی نے بوں مرائے مرسے کی جہرے پر جمسے میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ کے میں اللہ علیہ کے دست مب رک روانیت کی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ والی عور و و مرضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ وہ ایک سوہیں برس بیک زند و رہے گران کے سر میں بس چند ہی بال سفید ہوئے یائے سے ۔

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی دُ عائے مبارک سے عمر اور صحت میں معجز انہ برکت اور ترقی

(۱۳۴۷) حزیم بیان کرتے ہیں کہ (حظلہ کے والد حظلہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ و کم کی خدمت ہیں آئے اور) عرض کی یار سول اللہ ! ہیں ایک بوڑھا آ دمی ہوں اور بیر میر اسب سے جھوٹا لڑکا ہے۔ ہیں نے اپنا مال اسے ہانت کر دے و یا ہے۔ آ پ نے فر مایا میاں لڑکے آگے آؤ۔ پھر آ پ نے میر الم ہاتھ پھر الور دعا دی کہ اللہ بھی ہیں برکت وے۔ یا بول فر مایا کہ تھی ہیں برکت وے۔ یا بول فر مایا کہ تھی ہیں برکت وے۔ یا بول فر مایا کہ تھی ہیں برکت ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حظلہ رضی اللہ عند کا بیر سال دیکھی اللہ عند کا بیر سال دیکھی اللہ عند کا اللہ عند کا دور دومری روایت بحری اور بیر سال دیکھیا کہ ان کے پائل ورم والا انسان (اور دومری روایت بحری اور

وَ الْبِعِيْرِ وَ يُذَكِرُ عَنْ آبِى سُفْيَانَ وَ إِسُمُهُ مَدُلُوكُ اللّهُ دُهب بِهِ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَاصُلُم فَدَعَا لَهُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاصُلَم فَدَعَا لَهُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عليْه وسلّم و مسح رأسه بيده و دَعَا لَهُ سالْبَرَكَةِ فَكَانَ مُقَدَّمُ رَأْسِه مَوْضِعُ يَدِ النّبِيّ سالْبَرَكَةِ فَكَانَ مُقَدَّمُ رَأْسِه مَوْضِعُ يَدِ النّبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم آصُودَ وَ سَائِرُهُ آبُيْض.

(رواهما البحارى قى تاريخه)
(رواهما البحارى قى تاريخه)
( ١٣٣٨) عَنْ آبِى الْعُلْى قَالَ كُنْتُ عِنْدُ
قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ
فَسَمَرُّ رَجُلٌ فِي مُوخِّو الدَّادِ فَرَأَيْتُهُ فِي وَجْهِ
قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَسَحَ وَجُهَهُ قَالَ وَ كُنْتُ قَبُلُ مَا رَأَيْتُهُ
إِلَّا وَ رَأَيْتُهُ كَأَنَّ عَلَى وَجُهِهِ الدَّهَانَ.

(رواه الامام احمد)

الرسول الاعظم و ما اخبو من اشراط الساعة و احوال الفتن صلوات الله وسلامه عليه

(۱۳۳۹) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حُتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حُتَّى تَخُرُجُ نَارٌ مِّنُ اَرْضِ الْحِجَاذِ تُضِيءُ لَهَا اَخْنَاقُ الْإبِلِ بِبُصُولى. (رواه الشيخان) اَخْنَاقُ الْإبِلِ بِبُصُولى. (رواه الشيخان) أَخْنَاقُ الْإبِلِ بِبُصُولى. (رواه الشيخان) عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَ أَسْمَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ

اونٹ بھی ہے) لا یا جاتا اور حظلہ اس پر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بھیر دیتے تو ورم اور سوجن اس وقت ختم ہو جاتی اور ابوسفیان (جن کا نام مدلوک ہے) بیان کرتے ہیں کہ وہ دخظلہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کرآ ہے تو وہ اسلام لے آئے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فر مادی اور ان کے سر پر ہاتھ بھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا فر مائی ۔ تو جہ س حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست میا رک ان کے سرک اگلے حصہ پر رکھ تھا 'صرف وہ اللہ علیہ وسلم نے دست میا رک ان کے سرکا گلے حصہ پر رکھ تھا 'صرف وہ سیاہ رہا (یعنی ضعیف العمری ہیں) بقیہ سرسفید ہوگیا تھا۔ ( بخاری )

(۱۳۲۸) ابو بیعلی بیان کرتے ہیں کہ ہمی تق دہ ہن ملی ن کے پاس ان کے مرض الموت میں ان کے پاس موجود تھا تو ایک شخص گھر کے آخری حصہ سے گزر ہے تو میں نے اس کا عکس حضرت قادہ کے چہرہ پر دیکھ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرہ پر دست مبارک پھیر دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی میں ان کود کھتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویاان کے چہرہ پر دوخن ملا گیا ہو۔

(امام احمه)

وہ احوال وواقعات جوآ تخضرت سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے علا مات قیامت اور پیش آنے والے فتوں کے متعلق بیان فرمائے

(۱۳۳۹) ابو ہریرہ رضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلی کے فرمایو اس وقت تک قیامت نہیں آپ کے گی جب تک کہ تجاز کی زمین سے ایک آپ کی ظاہر نہ ہوجس کی روشنی سے بھرہ کے اونوں کی گرد نمیں جیکئے گئیں گی۔ (شیخین) سے بھرہ کے اونوں کی گرد نمیں جیکئے گئیں گی۔ (شیخین) ابوسعید واساء رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ

(۱۳۵۰) عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ وَ أَمْسَمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ (۱۳۵۰) ابوسعيدواساءرضى الله تعالى عنها بدوايت ب كرآب صلى الله عنه مَا أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عليه وسلم في عارين ياسرضى الله تعالى عنه كرض على قرماياس ب عاريد وسلم عنه مَا ربن ياسرضى الله تعالى عنه كرض على قرماياس ب عاريد وسلم عنه عليه وسلم عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عليه وسلم الله عنه الله

(۱۳۳۹) \* یہ آگ ۱۵۰ھ کے قرب میں ظاہر ہو چکی ہے بجیب تربیہ ہے کہ پھراس ہے جل کر خاک ہوجاتے تھے گراس پر گوشت نہ یک سکتا تھا۔

# فعال لعسمار من يساسرُ تَفْتُلُهُ الْعِنَةُ الْبَاغِيةُ ﴿ كَوْمُعْلَمَا نُولِ كَيَا يَكَ بِا فِي بِمَا عَتَ لَّ كَرْ \_ كَلَّ-

(۱۴۵۱) ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول بندسمی بلنہ سلیہ وسلم نے قرمایا تحسر کی ہلاک ہو گا اور اس کے بعد اس کا نام ونشان اس طرح مٹے گا کہ پھر کوئی کسری نہ ہو گا اور قیصر بھی ضرور ہلا ک سوگا س کے بعد پھر دوسر! قیصر نہ ہو گا اور یقین کرو کہ ان کے خزائے تم لوگ اللہ کے راستے میں لٹادو گے۔ (شیخین)

(۱۳۵۴) جابر بئن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوں اللہ سلی الند ماییہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ یقینا مسلما و ں ک ایک

ره د شیخی

(١٣٥١) عَنْ اسى هُرِيُوهُ رضى اللَّهُ عَنْهُ قَال قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ هلك كنسرى تمم لا ينكؤن كشرى بغدة و قبصرً لِيُهِ مِكُنَ ثُمُّ لَا يِكُونَ قَيْضَرُ بَعْدَهُ و لَتُسْفِقُنَّ كُنُورُهما في سَيل اللّهِ (رواه الشيخان) (١٣٥٢) عَنْ حَابِو تَنْ سَمُوهَ قَالَ سَمِعَتُ رُسُولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم يَقُولُ ا

(۱۳۵۲) \* ایش سری کے ایکٹل کا نام تھااور حضرت سعد کے غید فاروقی میں اس کو فتح کیا تھا۔ کسری شاہوں یہ ن کا لقب تھااور تخصر شہان دوم کا - شاہان ایران میں بیرکسر ٹی بن ہر مزسب ہے آخری کسر ق گذرا ہے۔ اس کے بعد پھر کسری لقب کا کوئی ہادش ہ تخت نشین نہیں ہوا۔ یز دجر کی میثیت صرف ایک معمولی درجہ گی تھی و وکوئی باو شاونہ تھا۔اب دیکھنا جا ہے کہاس زمانے کی تو ی ترین ورمشہورترین وو معطنق کے متعلق اس جزم دیقین کے ساتھ آپ کی ہے چیش گوئی ہوتی ہے اور پھر س صدافت وصفائی کے ساتھ کنٹی تھوڑی مدت میں پوری بھی ہو جاتی ہے۔

یہال مختصرا بیہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آنخضرت صلی الله ملیہ وسلم کا مکتوب مبارک جب سری کے سامنے پڑھا گیا ہے تو وس نے ا ہے ت شہن غرور میں آ کرآ یہ کے مکتوب کی تو ہین کی اور اس کو جا کہ کر کے نکڑ ہے کر دیا - جب آ یہ کو س کی اطلاع می تو ہ پ نے فر مایا السلھ بمسزق ہ کل معزق، خدایا تو اس کے بھی کمڑے نکڑے کروے۔ اس کے برخلاف قیصر تھا جواگر چہ ایمان تو قبیس یو نگر س ئے آپ کے مکتوب کی بڑی تو قیر کی اور ایک ہاتھی دانت ک ذیبے بیل اس کو حفاظت سے رکھو یا - حافظ این تیمیہ تحریر فریاتے ہیں.

و قمد اخسر غير واحد ان هذا الكتاب الى الأن ماق عمد درية هوقبل في اعز مكان يتوارثونه كابراعن كابر واحبس غيسر واحمد ان همذا الكتماب يماق الي الان عند النفسش صاحب قشتاله وبلاد الاندلس يفتحرون مهو هنذا امسر مشهور و معروف و قدروي سنيد و هو شيح البحاري في تفسيره. (الحواب الصحيح - ١ ص ٩٨)

بہت ے اہل كتاب اس كے شاہر إن كر سيسلى المدمليد وسلم کا وہ مکتوب گرامی بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ ہرقس خاندان میں قابل احرّ ام مقام پر کیے بعد و ٹیرے متقل ہوتا چا آتا ہے اور میندین بخاری تک نے س کی تقدیق ک ہےاورا پی آشیر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ( ديکھوالجواب الفيح خ اص ۹۸ )

جب پیخبر " تخضرت صلی الله ملیه بسلم کوئینجی تو آپ نے فر مایا کہ قیصر پچھووٹوں اور باقی رہے گا- حافظ این تیپیٹے اوم شامعی ہے س صدیث کاشن ورود بھی نقل کیا ہے۔ اس صدیث کی شرح میں اس کی رعایت لازی ہے۔ امام شافعیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کی قدیم ہے شم دعراق کی طرف بڑی " مدورفت رہا کرتی تھی۔ جب بیاسلام میں داخل ہو گئے تو ان کو بی*خطر*ہ ہونے لگا کہ اب آمدورفت علی …

لَّهُ فَتَحِنَّ عِصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوُ قَالَ السَّمُوْمِيِيْنَ كَنُوْالِ كِسُرَى الَّذِي فِي السَّمُومِيِيْنَ كَنُوْالِ كِسُرَى الَّذِي فِي الانيص. (رواه الشيخان)

(رواه البخاري)

جماعت یا مؤمنون کی (راوی کوان دونوں گفظوں میں سےاصل گفظ کے متعلق شک ہے) شاد کسر کی کاو وفز انہ جواس کے قصر اپیض میں ہے گئے کرے گئے-(شیخین)

(۱۲۵۳) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت اپنو فرمان کسرئ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ واس کو بحرین نے حاکم کود ہے دیں۔ بحرین کے حاکم نے اس کو کسرئ کے حوالہ کر ویا۔ جب اس نے فرمان مب رک کو بڑا حالتو غصہ میں آ کر گئر ہے گئر ہے کہ ڈالا۔ مجھ کو خیال آتا ہے کہ ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نعایہ وسلم نے اس بریے بریہ بددعا کی کہ وہ بھی بارہ بارہ کو دیے جائیں۔

( بخار ی شریف )

(۱۳۵۳) زینب بنت جحن ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بیکلمات ہے اللہ اللہ اللہ عاص طور پر عرب کے لیے افسوس ہے اس فتنے کی وجہ سے جو فزد کی آ پینچا ہے یا جوئ و ما جوئ کی سد کا اتنا حصہ کھل چکا ہے اور آ پ صسی اللہ علیہ وسلم نے انگو شے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر بتوایہ - زینب بو بیس یا رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں پر سے ہلاکت ایسے وقت آ سکتی ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں پر سے ہلاکت ایسے وقت آ سکتی ہے کہ بہت رسول النہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں پر سے ہلاکت ایسے وقت آ سکتی ہے کہ زیادہ کھیل پڑ ہے - (فلا کشو حکم المکل)

للے بین کرتا ہے خفرت من اللہ عامل ہوجا کیں گی اور تجارتی مسائل کاحل کیا ہوگا۔ چنا نحاس کا تذکر وہ تخضرت من اللہ عابہ وسلم ہے بھی ہوا۔ یہ س کرتا ہے نے فر مایا اب یہ دور ہی ختم ہوجائے گا اور نہ کسرٹی رہے گا اور نہ قیصر چونکہ اس وفت قریش کا روئے خن شام وعمال ک جانب تھ اس لیے حدیث کی مراوجھی بھی ہوئی جا ہے کہ اب شام بیس قیصر اور عمران میں کسرٹی باتی نہ رہ گا۔ عالم کے طراف و فو ج سے بہاں کوئی بحث ہی نہ تھی اور نہ سار ہے جہان ہے قیصر بت و کسروا نہت کے خاتمہ ہے قریش کوکوئی مروکا رتھا۔ یہ دو مرکی بات ہے کہ مسرٹی خود اپنے پر داش میں ہے دو مرکی بات ہے کہ مسرٹی خود اپنے پر داش میں ہے دو ہوا کہ پھراس کا کہیں نام و نشان نہ رہا اور قیصرا ہے اوب کی بدوات گو ملک شام ہے مث کیو گر نہ اس طرح کہ رہیں گوشہ پر بھی اس کا نام و نشان نہ رہتا بلکہ اس کے اوب واحتر ام کا بھیل اس و نیا ہیں اس کوئل گیا اور پچھ دنوں کے لیے س کی سلطنت شام ہے ہے کہ ملک روم میں اور دو گئی۔ (الجواب الشیح ع سم سرا)

(۱۳۵۵) عَنُ آبِى هُرَيُوةَ يَقُولُ سَمِعَتُ السَّادِقِ الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّادِقِ الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَلاكُ أُمَّتِى عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ مِّنُ يَقُولُ هَلاكُ أُمَّتِى عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ مِّنُ يَقُولُ هَلاكُ أُمَّتِى عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ مِّنُ قُلْرَ فَعُلْمَةً قَالَ آبُو هُرَيُرَةً إِنَّ قُلرَيْهُ إِنَّ عَلْمَةً قَالَ آبُو هُرَيُرَةً إِنَّ شَنْتُ السَمِّيْهِمُ بِنِي فُلانِ وَ بَنِي فُلانِ.

(رواه البخاري)

(١٣٥٦) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُتَتِلَ فِئَتَانِ دَعُوا هُمَا وَاحِدَةٌ.

(رواه البخاري)

(كدافي الخصائص ج ٢ ص ١١٣) (١٢٥٩) عَمْنِ ابْنِ مُحَيِّرِيْزِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(۱۳۵۵) ابو ہریر قاکا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے راست باز کی زبان مبارک سے ساہے جن کی صدافت کا جہان قائل ہے۔ آ ہے سے بیر تناک بات کی ہیر تناک بات کی ہیر کی امت کی ہلاکت چند قریش لڑکوں کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوگی۔ مروان نے تعجب سے بوچھا کیا نوعمر لڑکوں کے ذریعے؟ ابو ہریر آ نے کہا تی ہاں جھ کو اس طرح معلوم ہے اگر چا ہوں تو نام لے کران کے ہاہ وادا تک کا نسب بھی بیان کردوں۔ ( بخاری شریف)

(۱۳۵۱) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جنگ نہ ہولے جن کا دعویٰ ایک ہی ہو-

#### ( بخاری شریف )

(۱۳۵۷) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ تعبة اللہ کو تباہ کرنے والا ایک حبثی شخص ہوگا جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ ( بخاری شریف )

(۱۳۵۸) حسن رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم نے سراقہ بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا اس وقت تیری مسرت وخوشی کا عالم کیا ہوگا جب تو کسریٰ کے دوکٹان پہنے گا - راوی کہت ہے کہ جب مخررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسریٰ کے وہ دوکٹان ایران کی فتح کے بعد پیش کیے گئے تو انہوں نے سراقہ بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلہ بھیجا اور پیش کیے گئے تو انہوں نے سراقہ بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلہ بھیجا اور ان کے ہاتھوں میں وہ کٹان ڈال دیسے اور فر مایا کہ اب اس خدا کی تعریف کروجس نے کسریٰ کے ہاتھوں سے یہ کٹان کال کران کوسراقہ جیسے دیباتی کروجس نے کسریٰ کے ہاتھوں سے یہ کٹان کال کران کوسراقہ جیسے دیباتی

(۱۴۵۹) ابن محيريز رضي التد تعالى عنه بروايت ہے كه رسول الله الله

(۱۳۵۸) \* سوپنے کہ یہ پیش گوئی ایک ریگتان کوگلز اربنا دینے والے نے کس کے متعلق اور کن حالات میں کی تھی کیا فلا ہری اسب اس کی تا ئید کر سکتے ہتھے گر آج آپ کے سامنے ووایک واقعہ بن کرنظر آئر ہاہے - کیا اس کو ججزات کی فہرست ہے فارج کر ڈالنا معقول ہے یا معجز وصرف ان بی اعمال تک محدود ہے جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے فلا ہر ہوں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِسُ نَطَّحَةٌ أَوُ نَطُحَتَانِ ثُمَّ لَا فَارِسَ نَعْدَ هَذَا وَ الرُّومُ ذَوَاتُ الْقُرُونِ كُلَما هَلَكَ قَرُنٌ حَنَفَةً قَرُنٌ. (احرجه البيهقي)

(كدامي الخصائص ج ٢ ص ١١٣) (١٣٩٠) عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَ أَرُدَفَنِي خَلُفَهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٌّ أَرَايُتَ إِنَّ آصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى لَا تَسْتَطِيعَ أَنَّ تسقوم فراشك إلى مسجدك كيف تَـصْنَعُ؟ فَقَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعُلُمْ قَالَ تَعَفَّفُ قَالَ يَا أَبَا ذَرُّ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ الْتَاسَ مَوْتُ شَدِيُدٌ حَتْسَى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْعَبُدِ كَيُفَ تَسَصَّنَعُ؟ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ اِصُبِرُيَا آبًا ذَرٌّ آرَأَيْتَ إِنْ قَتَ لَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى تَغُرُقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدَّمَاءِ كَيُفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ أَقُعُدُ فِي بَيُتِكَ وَ اَغُلِقُ عَلَيُكَ بَابَكَ فَقَالَ إِنَّ لَمُ أَتُسرَكُ قَالَ فَاتُسِتِ مَنْ آنُتَ مِنُهُ فَكُنُ فِيهِمُ قَالَ فَإِنُ الْحُدُ سِلَاحِي قَالَ إِذًا تُشَارِكُهُمْ فِيُهِ وَ لَكِنُ إِنْ خَشِيدتَ أَنْ يُسرَوِّ عَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَٱلْقِ طَرَفَ رِدَاءِ كَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوُّهُ بِإِثْمِكَ وَ إِثْمِهِ. (رواه ابن حان) (١٣٦١) عَنُ آبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ وَ عَنُ آبِيُ عُبَيُدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ وَ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ عَنِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ هَذَا

الْإَمْسَ لَبُوَّةً وَّ رَحُمَةً وَ كَائِنًا خِلَافَةً وَّ رَحُمَةً

علیہ وسلم نے فر مایا کہ فارس تو بس ایک مکر دو ٹکر میں ختم ہوجانے والا ہے اس کے بعد فارس کا تو نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا ہاں روم پچھ باتی رہے گا ایک قرن ختم ہوگا اس کے بعد دوسرا باتی رہے گا-(بیہتی شریف)

(۱۳۷۰) ابوذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گدھے برِسوار ہوئے اور مجھے اپنے بیچھے بٹھا لیا پھر فر مایا اگر کسی زمانے میں لوگ بھوک کی شدت میں جتلا ہوں الی بھوک کداس کی وجہ سے تم اسپے بستر سے اٹھ کرنماز کی جگہ بھی ندآ سکوتو بتاؤاں وفت تم کیا کرد گے۔ انہوں نے عرض کی بیتو خدا تعالی اوراس کا رسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ قرمایا دیکھواس وفت بھی کسی ہے سوال نہ کرنا – احچھا ابو ذرٌ بتاؤ اگراوگوں میں موت کی ایسی گرم بازاری ہو جائے کہ ایک قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر جا پہنچے- بھلا ا بیے زمانے میں تم کیا کرو گے؟ یہ بولے کہ اس کوتو القد تعالی اور اس کا رسول ی زیادہ جانتے ہیں قرمایا دیکھو صبر کرنا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا: اگر لوگوں میں ایسانل و قال ہو کہ خون'' حجار زیت'' تک بہہ جائے بھلا اس وفت تم کیا کرو گے انہوں نے عرض کی میہ بات تو اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی زیاد و جائے ہیں فر مایا 'بس ایخ گھر میں تھے رہنا اور اندر سے اپنا درواز و بند کر لیٹا – انہوں نے عرض کی اگر اس پر بھی حجومث ندسکوں – فر مایا کہ پھر جس قبلے میں کے ہوو ہاں چلے جانا - انہوں نے عرض کی اگر میں بھی اپنے ہتھیار سنجال لوں-فر مایا تو تم بھی فتنے میں ان کے شریک سمجھے جاؤ گے- اس لیے شرکت ہرگز نہ کرنا اورا گرتم کوڈر ہوکہ تلوار کی چیک تم کوخوف ز وہ کر دے گی تو ا بي جا در كابليدايينه مند برؤ ال لينااور قتل بهونا گوارا كرييز - تمهار \_ اور قاتل کے گنا وسب کے سب قاتل ہی نے سریڑ جا نیں گے۔ (ابن حبان) (١٣٦١) ابونڤلبةْ، ابوعبيدةْ اورمعاقْ، بية تيون اصحاب رسول التدسلي الله عابيه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہاس دین کی ابتداء نبوت اور رحمت ہوئی پھر کچھ دن خلافت اور رحمت رہے گی- اس کے بعد خلافت کا دورختم ہو جائے گا اور کا نے والا ملک بن جائے گا-سرکشی اور جبر وتشد داور امت میں

و كاسا مُلُكًا عَضُوضًا وَ كَائِنًا عُتُوَةً وَ حَرِيَهُ وَ فَسَادًا فِي الْاَمَةِ يَسْتَجَلُّونَ الْفُورَجَ و النحمُ مُور و الْمحرير و يُنتَضرُون عَلَي دالك و يُسرِّزَقُونَ أَبَدًا حَتْنِي يَلْقُوا اللَّهَ عرَّدِ خَلَّ. (وواه ابوداؤد الطيالسي).

(١٣٦٢) عن سُفيَسة عن السَبِيّ صَلَّى الْلَهُ عَدِيْهِ وَسَلَّم سَهُ قَالَ تَكُونُ خِلافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلاَئِيْنَ سَنَةُ ثُمَّ تَصِيْرُ مُلُكًا.

(رو ه احمد و انترمدی و ابوداؤد) (سوس الله صلّی (سوس الله صلّی الله علیه وسلّم یاتی علی النّاس زمان الله صلّی الله علیه وسلّم یاتی علی النّاس زمان الصّابو فیهم علی دینه کالْقابِضِ علی الجمو ( واد لترمدی و قال هدا حدیث عرب اسادا) ( واد لترمدی و قال هدا حدیث عرب اسادا) الله صلّی الله علیه وسلّم الله وسلّم الله علیه و سلّم الله و سلّم الله علیه و سلّم الله علیه و سلّم الله و سلم الله و

فساد کا دور دورہ ہو جائے گا۔ تا آئکہ حرام کاری۔ شراب خوری ۱۰ ریشم کو لوگ حلال بنالیں گے اوران حالات میں بھی قدرت کی بیز هیاں ہوگی کہ فتح و نضرت اور رزق کی فراغت برابران پر رہے گی یہاں تک کہ ن کی موت '' جائے گی۔'

### 

(۱۳۷۲) سفینڈرسول الندسلی الند مایہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ میر ہے بعد تمیں سال تک خلافت منہان نبوت پر رہے گی س کے بعد پھر خلافت نبیس ہوگی بلکہ ملک گیری بوجائے گی-

(رواهاحمدوالتريذي و بوداؤه)

(۱۳۹۳) انس رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسوں القد تسی القد با یہ وسلم نے فرمایا لوگول پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ دین کی حاست ایس کمزور ہو، جائے گی کہ وین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیس ہوتھ میں انگارہ کرنا ۔ (ترندی شریف)

(۱۳۲۳) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلی ملہ ماید وسلم نے فر مایا تم اس وقت اسلام کے پر شوکت زیانے میں ہو جو شخص تم

(۱۳۷۴) ﷺ سفینداس کی تغییر کرتے ہیں کہ خلافت صدیقی دو سال رہی اس کے بعد دی سال تک خلافت فاروتی کا دوررہ 'پھر ہرہ ساں عثمان نئی کی خلافت ہے۔ مجموعہ تمیں سال ہوگئے۔ حضرت امام حسن کے دور کے چھے ہوگی مدت ملہ کر خلف کے اربید کی خلافت کی خلافت ہے۔ جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ملک گیری مطمح نظر ہوگیا اور شدو بدایت کا وہ دورختم ہوگیا جس کو خلافت نہوت کہا جا سال گا تھا۔

ایک مرتبه ارادہ کے بغیر خیال اس طرف نتقل ہوا کہ خلافت علی منصاح الدوۃ کی مدت کل تیں سال ہوئے میں شاید حکم سے ہوکہ بھکم حدیث چونکہ حضرت میسی علیہ والسلام کی عمر نزوں سے بہی وربعد کی ملاکر حدیث چونکہ حضرت میسی علیہ والسلام کی عمر نزوں سے بہی وربعد کی ملاکر ایک اس سوہیں ہے اس سے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ میری عمر ساٹھ سال ہوگی۔ چنا نچہ بھذف سر آپ کی مربع ہوئی۔ ایک اس حسب سے اگر آپ کے بعد نبوت باقی ہوتی اور کوئی نبی آنا مقدر ہوتا تو اس کی عمر آپ کی عمر کے نصف ہونی چاہتے ہوئی و تیس ہی ہے۔ چونکہ یس سربوت بختم ہو چکی تھی اس کے خلافت نبوت علی منصاح الدوۃ کی عمر تمیں سال مقدر ہوئی و لند الحد

یمال بیامر قبل بادواشت ہے کہ جولوگ اس حدیث سے حضرت نیسٹی علیہ السلام کی وفات ٹابت کرتے ہیں ن کو سوچنا پوسے کہ تن صدیث کے ماتحت کیاکسی مدعی نبوت کی عمر آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی عمر ہے بھی متجاوز ہو عمّی ہے؟

نُوك مِنْكُمُ عُشُو ما أُمرَّبِهِ هَلَك ثُمَّ يَأْتَيُ رمانٌ مَنْ عَمل مَهُمْ بِعُشُو مَا أَمُو بِهِ نَجا (رواه الترمدي)

(١٣٦٥) عنْ ابسيْ غيامِ وُ ابنيْ مَالك الْاشْعَرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ تُسْتِجِلُونَ الْنَحَدُّو الْنِحِرِيْنِ وَ الْحَمْرَ وَ المُمْعَارَفَ وَلَيَسُرِلُنَّ اقْوَامٌ اللي جَنْبِ عَلْم يُرُو حُ عَلَيْهِمُ بِسَارِحَةٍ لَّهُمْ يَأْتِيُهِمُ رَجُلٌ لِحاجَةٍ فَيَقُولُونَ إِرْجِعُ إِلَيْنَا عَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ رَ يُسطعُ الْعَلْمَ وَ يَمْسَخُ الْحَرِيْنَ قِرْدَةً وَ خَنَازِيْرَ رَلِّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ. (رواه البحاري) (١٣٢٩) عَنْ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُّمُ إِنَّ اللَّيْنَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كُمَّا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُرِها وَ لَيَعْقِلَنَّ اللَّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعُقِلَ الْلارُويةِ مِن الْجَبَلِ. إِنَّ اللَّذِينَ ندا غَرِيًا وَ شَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبِي لِلْغُرَبَّاءِ و هُمُمُ اللَّذِيْسَ يُصْلِحُونَ مَا اقْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعُدِي مِنْ سُتِيئ

رزواه لشرمدي واروى مستم اوله وافي واهو يار رئيل مصلحدين و في روانة الي المدينة) (١٣٦٤) عَنْ آبِيُ مُؤْسَى قَالَ بِيُنَا رَسُولُ اللَّهِ

میں ہے اسلامی احکام کا دسوال حصہ بھی جھوڑ ہے گا وہ ہلاک ہو گا اور آ کے اسمام کے ضعف کا وہ دور آئے والا ہے کہ اس میں جو تحض اس کے دسویں حصہ پر بھی ممل کرے گاوہ بھی نجات یا جائے گا- (تر مذک)

(١٣٦٥) ابونامر أورابو ما لك اشعري عصروايت ہے كه بم نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو بیرفر ماتے خود سنا ہے کہ میری امت میں پچھالوگ ضرور ا ہے آئیں گے جو خالص اور غالب ریشم کے کپڑوں اور شراب اور باجوں کو حلال بنا كرر بيں كے اور يہ بھى ہوگا كدا يك پہاڑ كے دامن ميں ايك قا فله آ مراترے گا جب شام کوان کے مویش ان کے پاس آئیں گے تو ایک شخص ا پنی حاجت لے کران کے یاس آئے گاوہ جواب دے دیں گے تم کل آٹا-الله تعالیٰ رات ہی میں ان پرعذاب نازل فرمائے گا۔ پہاڑان پر ٹریڑے گا اور پچھالوگوں کو ہمیشہ کے لیے بندروں اور سوروں کی شکل میں سنخ کر د ہےگا – ( بخار کی شریف )

(۱۲۷۷) عمرو بن عوف ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نسلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا که آخر ز مائے میں دین تمام اطراف ہے سکڑ کر حجاز کی طرف اس طرح لوٹ آ ہے گا جیبا کہ سانپ دور دور جا کر پھراہے ہی سوراخ کی طرف اوت آتا ہے اور آخر میں وین حجاز میں آ کر اس طرح پناہ لے گا جیسا کہ یباڑی بحرا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پناہ لیتا ہے۔ بے شبہ جب اسلام د نیامیں تا یا تھا تو وہ ایک پر دلیں شخص کی طرح اپنے خیال کا اکیا۔ تھا اور آخر میں پھر سی طرح پر دلیمی بن جائے گا تو مبارک بیوان کو جودین ک خاطرا ہے دلیس میں بھی پر دیسی کی طرح بن جائمیں۔ بیلوگ وہ ہیں جواصلاح کریں گے میری سنت کی ان یا توں کی جو بدعتیوں نے میرے بعد آ کرخر برکر دی ہوں گی-( ترندی شریف )

(۱۳۶۷) ابوموی رضی اللہ تعالی عند بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَانِطٍ مِّنُ حَوَا بُطِ عَايِدُو كُلُّم مدينه كَ ابكِ باغ مِن رونق افروز يتحاوران وقت آپ ايك تر

<sup>(</sup> ۱۳۷۰) \* ایک جگه خود راوی کابیان ہے کہ پینشست اس طرح پڑھی کہ میں نے ای سےان کی قبروں کا ند زوکر سے تھ کلی

السمديسة و هو مُتكِىء يَرُكُو بِعُودٍ فِي الْمَاءِ وَالسطّيس اذا استفسخ رَجُلٌ فَقَالَ اِفْتَحُ وَ السطّيس اذا استفسخ رَجُلٌ فَقَالَ اِفْتَحُ لَى مَسْرُهُ مَالُجَنَّة فَمْ اسْتفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِاللّهُ عَنُهُ وَفَسَحُتُ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَة فَمْ اسْتفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَة وَمُ اسْتفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَة فَمْ اسْتفْتَحَ رَجُلٌ احَرُ فَقَالَ اِفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَة فَمْ اسْتفْتَحَ رَجُلٌ احَرُ فَقَالَ اِفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَة فَمُ اسْتفْتَحَ رَجُلٌ احَرُ فَقَالَ اِفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَالَ اِفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَالَ اِفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى فَقَالَ الْفَيْتُ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ وَ قُلُتُ لَهُ تَحِيبُسُهُ فَلَهُ مَتُ لَهُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ وَ قُلُتُ لَهُ عَنْهُ فَقَتَحَتُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ وَ قُلُتُ لَهُ عَنْهُ لَهُ فَقَتَحَتُ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ وَ قُلُتُ لَهُ اللّهُ فَقَتَ حَتْ وَ بَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ وَ قُلُتُ لَهُ اللّهُ فَقَتَ حَتْ وَ بَشَرْهُ اللّهُ مَعْمَانُ وَصِى اللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ فَقَالُ اللّهُ مَا اللّهُ فَقَالُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۳۲۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ

ز مین میں ایک لکڑی کا سہارا لیے ہوئے تھے کہ دفعۃ کی شخص نے دروازے پر
دستک دی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بثارت دے دو۔
دیکھا تو وہ ابو بکڑ تھے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اوران کو جنت کی بثارت دے دی۔
دی۔ اس کے بعد پھر کس نے دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو
اور اس کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ نے بارت مادہ عمر شھے۔ میں
اور اس کو بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ میں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ دہ عمر شھے۔ میں
نے ان کے لیے بھی دروازہ کھولا اور ان کو بھی جنت کی بشارت سن دی۔ اس کے
بعد پھراکیک شخص نے دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھوں دواور اہتد تعالی
کی جانب سے ایک آزمائش پر ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے
دیکھا تو وہ عثمان تھے۔ میں گیا اور ان کو بھی جنت کی بشارت سن دی اور ان سے وہ
دیکھا تو وہ عثمان تھے۔ میں گیا اور ان کو بھی جنت کی بشارت سن دی اور ان سے وہ
بات بھی کہددی جوان سے تی میں آئے ضرت سلی انڈ عبدوسلم نے فرمائی الی اس پرصبر کی تو فیق عطافرہا۔ اور اندہ ای کی ذات پاک وہ
ہے جس سے ہر معاملہ میں بدوطلب کی جاتی ہے۔

(۱۳۹۸) ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جبر کیل علیہ السلام کوئی اپنی ضاص صورت ہیں دیکھ پایا تو اس پر آنخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زیارت جس شخص کو بھی ہووہ آخر کار نابینا ہوجا تا ہے گرصرف ایک نبی اس سے مستثنی ہے لیکن آخر عمر ہیں ہوتا ہے فوراً نبیل - ایک روایت میں ابن عباس کا بیہ بیان اور ہے کہ جس ان کوگاہ بگاہ اس طرح و کیے لیتا تھ جیب کوئی شخص اپنے پاس میان اور ہے کہ جس ان کوگاہ بگاہ اس طرح و کیے لیتا تھ جیب کوئی شخص اپنے پاس والے شخص کو پس پردہ پر چھا تیں کی طرح و کیے لیتا ہے بیتی پر ملک آسنے سامنے صاف و بدار نبیس ہوتا تھا ور نہ معلوم نبیس کہ عام بشرکی کیا گرت بنتی - (متدرک) صاف و بدار نبیس ہوتا تھا ور نہ معلوم نبیس کہ عام بشرکی کیا گرت بنتی - (متدرک)

للے ..... یعنی عثانٌ جہاں بیٹھے تھے دہ ایک جگہان حضرات سے ایک جانب میں بیٹھے تھے۔حضرت شاہ وٹی انتڈ نے اس کی تفصیل کرتے ہو ئے لکھا کہ بعض بیداری کے دا قعات بھی خواب کی طرح تعبیر طلب ہوتے ہیں پھراس دا قعہ کی بھی تعبیر تحریر فر مائی ہے۔ بعض نافہموں کواس سے پچھ غلاقہمی پیدا ہوگئی ہے۔

(۱۳۶۸) ﷺ یہ دیداررہ حانی قرب وخصوصیات برجنی ہے۔ ابن عباس تو ایک عظیم القدر فرشتے کے اسنے سے دیدار کی تاب ندلا سکے اور اپنی آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ پھر دیدار البی کو اس پر قیاس کر لیجئے آخر موسی علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغیبر کو ہزار اشتیاق کے ہو وور''لن تر انی آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ پھر بھی حقیقت حال کا تر انی الیک جبر ئیل علیہ السلام کے حق میں کیوں ارشاد فر مایا گیا۔ یہ بہت تفصیل کامخارج ہے پھر بھی حقیقت حال کا علم تو اس علام الغیوب کو ہے۔ عالم شہادت کے بسنے والے عالم غیب سے بھلا کہے آشتا ہوں۔ الا ان بیشاء اللہ .

(١٣٦٩) عنْ علِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَ اَبَا مَرُقَدِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمِقْدَادَ وَ كُلّنَا الْعَوَامِ وَ الْمِقْدَادَ وَ كُلّنَا الْعَوَامِ وَ الْمِقْدَادَ وَ كُلّنَا فَارِسٌ فَقَالَ إِنْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ عَالَيْ بَهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ الْمِي الْمُشْرِكِيْنَ فَأَدُو كُنَا هَا تَسِيْرُ حَاطِبٍ اللّهِ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَدُو كُنَا هَا تَسِيْرُ عَالَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَقَلْنَا لَهَا أَيْنَ الْكِتَابُ فِي وَحُلِهَا فَلَمْ نَوْكِتَابُ فَاللّهُ مَا تَعِي كِصَابٌ قَالَ فَانَعُونَ اللّهُ فَالْمُ نَوْكِتَابُ فَا لَيْ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۳۲۹) حفرت علی رضی اللہ عند بیان فر مائے جی کدرسول الله صلی اللہ عاید وسلم نے جھے اور ابو مرحد رضی اللہ تعالی عند ہم سب سواروں کو ایک گرفتاری کے سلسہ عند اور مقد اور فر مایا جاؤ اور جب مقام روضہ خاخ پر پہنچو تو و ہاں تم کو ایک مسلم ان عورت ملے گا اس کے پاس ایک خط ہوگا جو حاطب (رضی اللہ تعالی عند) نے مشرکین مکہ کے نام لکھا ہے۔ ہم چلی آخر ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ اونت پر سوار اس کو تیز دوڑ ائے لیے جا رہی تھی اور ہم نے اس سے کہا خط کو اس کے باس تو کو کی خط ہوگا ہو ما میں کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ کہاں ہے؟ "وہ ابولی میر سے پاس تو کوئی خط ہوں گرکوئی خط ہماری نظر نہ کہاں ہے؟ "وہ ابولی میر سے پاس تو کوئی خط ہوں گرکوئی خط ہماری نظر نہ بین کہ ہم نے فلا فید وہ تا ہم نے کہا ہو اور ہم نے کہا ہو کہا ہو گرکوئی خط ہماری نظر نہ بین ہو نے تھی کہ ہم ہیں ہو نے تھی کہ ہم ہی ہو نے تھی خرجہ اس نے دیکھا کہ جس اس کو نگا کرتے ہیں وہ ایک کم ہی ہی ہو نے تھی خبر اس نے دیکھا کہ جس اس کو نگا کرتے ہیں وہ ایک کم ہی ہے ہیں کہ ہم کے اور سے بینے ہو نے تھی خبر اس نے دیکھا کہ جس اس کو نگا کرنے جیں وہ ایک کم ہی ہے ہیں کہ ہم کے اس کے دیکھا کہ جس اس کو نگا کرنے جیں وہ ایک کم ہی ہم کی جب اس نے دیکھا کہ جس اس کو نگا کرنے جیں وہ ایک کم ہی ہم کی جہ کی طرف بڑ ھا تو اس نے ہالوں جس سے خط نگال کردے دیا ہم ہی ہی گرکہ گا کہ گا جو اس نے ہالوں جس سے خط نگال کردے دیا ہم ہے ہی کہ کی طرف بڑ ھا تو اس نے ہالوں جس سے خط نگال کردے دیا ہم

(۱۳۲۹) \* اسرلیب کلام کونہ جاننے والا اور فصاحت و بلاغت کے انداز بیان سے نا آشنا یہاں محض نفظی چکر میں پڑ کر خیران رہ جاتا ہے اور بے دجہ دیاغ سوزی کر کے سوال و جواب کی البحص میں پچنس جاتا ہے اور ایک کلام کا ذوق رکھنے والا جانتا ہے کہ بیصرف تشریف واکرام کا ایک پیرا یہ ہے جس میں غفلی وسعت ہوتی ہے گر و ومراونیں ہوا کرتی ۔ دیکھئے ایک موقعہ پر اپنی شان بے نیازی کے اظہار کے لیے حق تعالی کا ارش دے:

فَمَنُ شَاءُ فَلْيُوْمِنُ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَحْفُوْ. (الكهف: ٥٧) اب جوچا ہے ايمان لائ اور جوچا ہے كفر كردى كئي جيں المسطاف
اب يہاں كون كريست ہے كہ كفروا يمان كا بند وكوا فتيار و بي ديا گيا ہے اور بيدو نوں با تحساس كے ليے جائز كردى گئي جيں المسطاف فلام ہے كہ ثن ان ربو بيت كے استخفاء اور اس كی بے نیاز كی كابيا يک جيرا بي بيان ہے جس كااصل مقصد بيہ ہے كہ بند وكا يمان وكفراس كے حق ميں سب برابر ہے - اس طرح مثلاً ايك طبيب اپنے مريش كی صحت كے بعد كہدو يتا ہے كدا ب جو چا ہو كھاؤ - كون كہد سكتا ہے كدان كلما ست سے اس نے زہرا ورمضرا شياء كى بھى اجازت و سے دى ہے لكہ ظاہر ہے كہ يہ يكس ہے صحت كا ايك چيرا بي بيان ہے اس طور تا اس اس كا اعلان ہے كہ آ ہے اس كی بدولت يقين كراؤكہ يختے جا چكے لہذا اب جو گل جو ہو كر و- بيد دوسرى بات ہے كہ دائى كلمات چو تكہ يوى حقيقت كے حال ہوتے بين اس ليے اس كی فطرت پر استخدا اثر انداز ہوج ہے بین كہ پيراس ك فطرت سے دوز نے كام باب كرنے كى صلاحيت ہى محدوم ہو جاتی ہے اس ليے باتھ كی قوستے ایک طرف تو اگر ام وتشر بيف كا بيغام ہوتی ہے اس دور درخ كے اسباب كرنے كى صلاحيت ہى محدوم ہو جاتی ہے اس ليے باتھ كی قوستے ایک کی صورت كتی مبلک تھی حتی لئے اس کی وقطرت سے دوز نے كام باب كرنے كى صلاحيت ہى محدوم ہو جاتی ہے اس ليے باتھ كی قوستے ایک کی صورت کتی مبلک تھی حتی لئے ۔ اب درکھ لیجے بہاں حاطب کے مل كی صورت کتی مبلک تھی حتی لئے ۔ اب درکھ لیجے بہاں حاطب کے مل كی صورت کتی مبلک تھی حتی لئے ۔

الْكسات من عقاصها فاخدنا الكتاب فاتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإدا فيه من حاطب ئن ملتعة الى ماس من المشركين بمكة يحرهه سغص المر السى صلى الله عليه وسلم باحاطِل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باحاطِل ما هدا؟ قال لا تعجل على إلى كُنت المرأ مُلصقًا في قُريش و له اكن من أنفسها و كان من كان معك معك من المهاحرين لهم قرابات يخمؤ من المسلم باحاطِل المنسب فيهم أن اتبحديد المؤفاة فاتنى دالك من المسلم بعلت ذالك كفرا ولا إزيداد اعن فيلي وما فعلت ذالك كفرا ولا إزيداد اعن فيلي وما فعلت خليه وسسم المناه عدالإسكام فقال رسول الله عنه فقال وسم فقال وسم المنافق؟ فقال وسم فقال المنافق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم الله عنق هذا المنافق؟ فقال رسول الله عليه وسم الله عنق هذا المنافق؟ فقال وسلم الله قدا الله عليه وسم الله قدا المنافق؟ فقال وسم الله عليه وسم الله قدا المنافق؟ فقال وسم الله عليه وسم الله عليه وسم الله عليه وسم الله قدا المنافق؟ فقال وسم الله عليه وسم الله الله عليه وسم الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه وسم الله الله عليه الله الله الله الله الله الله

نے وہ خط لے لیا اور اس کو لیے کر آپ صلی اللہ عالیہ وسم کی خدمت میں صفر ہوئے۔ اس کو کھول کرد کھا تو خلاف تو تع حاصب رضی اللہ تق و حصب رضی اللہ تق و حصب رازوں کی اطلاع دی گئی تھی آپ صلی اللہ عالیہ وسلم نے بعض جس مرازوں کی اطلاع دی گئی تھی آپ صلی اللہ عالیہ وسلم نے بعض ہوہ صب اور رضی اللہ تعالیٰ عند ) یہ کیا حرکت ہے؟ کہا، ؤرا میری بات من میں اور میر میں اور میر معاملہ میں جلدی نہ فرما کی میں خود الجی مکھ ہے نہ تھا بلکہ ہمر کا دی تھا جوان میں آ کر بس کیا تھا اور یہ جومہا جرین تیں ان کی وہ ں رشتہ داری تھی جس کے ذرایعہ ان کے خزیزوں کی و باں تگہدا شت ہور ہی تھی۔ داری تھی جس کے ذرایعہ ان سے کوئی رشتے تا طے کا تعلق نہیں تو رو گئی۔ کوئی احسان بی کر دول جس کی رعایت ہے وہ میر ے خاندان والوں کی کوئی احسان بی کر دول جس کی رعایت ہے ور نہ میں نے بیحر کت نہ تو گئری وجہ سے کی ہے اور شامل اللہ عالیہ وسلم کے نہ میں اللہ تعالیٰ بعنہ قصہ میں یو لے یا رسول اللہ (مسل اللہ عالیہ وسلم ) مجھے اس منا فن کا نہر تن سے جدا کہ نے دیں؟ آپ سلی اللہ عالیہ وسلم ) مجھے اس منا فن کا نہر تن سے جدا کہ نے دیں؟ آپ سلی اللہ عالیہ وسلم کا اللہ واللہ کی اللہ عالیہ وسلم ) مجھے اس منا فن کا نہر تن سے جدا کہ نے دیں؟ آپ سلی اللہ عالیہ وسلم ) مجھے اس منا فن کا نہر تن سے جدا کہ نے دیں؟ آپ سلی اللہ عالیہ وسلم ) مجھے اس منا فن کا نہر تن سے جدا کہ نے دیں؟ آپ سلی اللہ عالیہ وسلم ) مجھے اس منا فن کا نہر تن سے جدا کہ نے دیں؟ آپ سلی اللہ عالیہ وسلم ) میں اللہ عالیہ وسلم کا کھی اس منا فن کا نہر تن سے جدا کہ نے دیں؟ آپ سلی اللہ عالیہ وسلم کا نہر میں اللہ عالیہ وسلم کیا تھا تھیں۔

کلنج ..... کداس پرنفاق وار تد او تک کا شہبجی پیدا ہوسکتا تھالیکن جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کداس کی حقیقت انسان کی ایک فطرت ک کمزور کی ہے ذرابھی آ گئے نہتھی۔

شان نبوت بھی کمالات ربانی کی کیسی مظیر ہوتی ہے کہ یہاں اب بھی پینیں فر مایا جاتا کہ پیکوئی گفری ہوت ہی نہیں پیقو انسانی کمزوری ہے جس ہے بشر جب تک و ہیشر ہے مشتقی نہیں ہوسکتا میاوا اس تشریح ہے اس تشریف میں کی پیدا ہو جوا کرم کلمات ہے اہل ہدر کی مقدمود تقی -

مصلحت اورمفسدہ میں جب تعارض واقع ہوجائے تو کہاں مصلحت کومقدم کرنا چاہے اور کہاں مسد و کوسیٹر بیت کا ایک بہت ہز ہم باب ہے جس کومفرت کی رضی اللہ تعالیٰ وزجیسا شخص ہی بوراا ٹداز وکرسکتا ہے اب و کیھئے کہ یہاں ایک طرف احبنی عورت کے کہاں ہورت کے انگار پراس کو اگر عمل یاں بھی کرنا ہزنے آو اس صورت سے بھی اس کی تاباش خرور سلے لی جائے دومری طرف احبنی عورت کے متر کشف کرنا پر نے گو کو اس صورت سے بھی اس کی تاباش خرود سلے لی جائے دومری طرف احبنی عورت کے متر کشف کرنا پر نے گو کھا اس بی سے کہ جو تھا اس بی س بر نے کرمفرت بھی تھی کہ جو تھا اس بی س ب سے کہ مقرص کے بیاں مخبر صاد تی فرکا یقین تھا اور و واس کے لیے مامور بھی تھے کہ جو تھا اس بی س ب اس کر آت نہیں کی بلکہ آپ کے صور یکی تھی کی جو تواز ن کلی میں بیان نہیں تی بات کہاں کی جس کو تواز ن کلی ہیں جائے دو کروا اور کردیے کے سواکوئی چارہ ندر با جو تواز ن کلی ہیں۔

شَهَدُ بِدُرًا وَ مَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهُ قَدِ اطَلَعَ على أَهُلَ يُدُرِ فَقَالَ إِعْمَلُوا مَاشِئْتُمُ فَقَدُ عفرُتُ لَكُمْ (رواه السيحاد)

الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيُّ فِي الْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيُّ فِي اللهِ فَحَرْجَ إِلَى فِي الْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السُمُصَلِّى وَ كَبَّرَ ارْبَعَ تَكْبَيْرَاتٍ وَفَى روايةٍ عَنْ جَابِرِ قال إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ قال إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلَى عَلَى اصْحَمَةَ النَجَاشِي وَ فَى وَسَلَّمْ صلَى عَلَى اصْحَمَةَ النَجَاشِي وَ فَى لَيُ السَّلِمُ مِنْ رِوَايَةِ البِي هُريُسِرَةَ قَالَ قَدَمَاتِ لَفُطُ مِنْ رِوَايَةِ البِي هُريُسِرَةَ قَالَ قَدَمَاتِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّالِحُ إِصْحَمَةً فَامَّنَا وَ صَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّالِحُ إِصْحَمَةً فَامَنَا وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَايَةٍ عِنْ اللهِ الصَّالِحُ الصَحَمَةُ فَامَنَا وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَفِي عَلَيْهِ وَفِي عَلَيْهِ الصَّالِحُ إِصْحَمَةً فَامَنَا وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَفِي عَلَيْهِ وَفِي السَّيْحِينَ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّالِحُ الصَحَمَةُ فَامَنَا وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَلِي قِعْلَى الْمُعَلِيقِ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّالِحُ الصَحَمَةُ فَامَنَا وَ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْمَالِحُ الصَحَمَةُ فَامَنَا وَ صَلَى الْمَعْمَاتِ وَ اللّهِ الصَّالِحُ الصَحَمَةُ فَامَنَا وَ صَلَّى اللّهُ الْمَالِحُ الْمَعْمَاتِ فَاللّهُ الصَّلْولُ اللّهِ الصَّلْوَا عَلَيْهِ يَعْنِي قَالَ إِنَّ السَّالِحُولُ اللهُ السَّالِحُ اللهُ السَّالِي الْعَلَى اللهُ السَّلِي عَلَيْهِ السَّيْمِ اللهُ السَّلِمُ اللهُ الْمَلْعَ اللهُ السَّيْمِ اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِولَ اللهُ الْمُولِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِمُ اللهُ الْمَالِعُ اللهُ الْمَالِعُ اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِمُ اللهُ الْمَاتِ السَّلَمُ اللهُ السَّلِمُ اللهُ السَلَّمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَلَّمُ اللهُ السَلَّمُ الْمَالِمُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَلِي اللهُ السَلِي السَلَّمُ الْمَلْمُ اللهُ السَلَيْ اللهُ السَلِي السَلَّمُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَلِي السَلَّمُ اللهُ السَلِي السَلَمُ اللهُ السَلِي السَلْمُ المَالِمُ اللهُ السَلَمُ اللهُ السَلِي السَلَمُ السَلِمُ الل

(۱۳/۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ آرُقَّمَ آنَّ الْتَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُودُهُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُودُهُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنُ مَسرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ لَيْسَسَ عَلَيْكَ مِنُ مَسرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ لَيْسَسَ عَلَيْكَ مِنُ مَسرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ لَيْسَسَ عَلَيْكَ مِنُ الْحَلَى مَنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا مُسرَضٍ كَانَ بِهُ وَ لَكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمْرُتَ بَعُدِي فَعَمِيْتَ قَالَ الْحَتَيِسِةُ وَ عُمْرُتَ بَعُدِي فَعَمِيْتَ قَالَ الْحَتَيْسِةِ وَسَابٍ وَالْمِبْرُ عَسَابٍ وَالْمِبِرُ عَسَابٍ وَالْمِبْرُ عَسَابٍ وَالْمَاتُ وَلِلْهِ فَعَمِيْ بُعُدُ مَامَاتَ وَلِلْ الْمُعَدِّةُ بِعِيْرٍ حِسَابٍ قَالَ الْحَدِّةُ بِعِيْرٍ حِسَابٍ قَالَ الْحَدِّةُ بِعِيْرٍ حِسَابٍ قَالَ النّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ الْمُعَدِّ مَامَاتَ وَلِلْ الْمُعَدِّةُ الْمُعَدِّ مَامَاتَ وَلِلْ الْمُعَدِّ وَمَا الْمُعَدِّ وَالْمَاتَ وَلِلْ الْمُعَدِّ وَالْمَاتِ اللّهُ مَنْ اللّهِ الْمُعَدِّ مَامَاتَ وَلِيلُ الْمُعَدِّ مَامَاتَ وَلِيلًا لِهُ الْمُ الْمُعَدِّ مَامَاتَ وَلِيلًا الْمُعَدِّ مُنَا الْمُعَدِّ مَامَاتَ وَلَا الْمُعَدِيلُ الْمُعَدِّ مُنْ الْمُعَدِّ مَامَاتَ وَلِيلًا الْمُعَدِّ مُولَى الْمُعَدِيلُ الْمُعَدِّ مَامَاتُ وَلِيلًا الْمُعَلِيلُ الْمُعْمَى الْمُعَدُى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْمَى الْمُعَلِيلُ مَامَاتَ وَلَا الْمُعْمَى الْمُعَلِيلُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعِلَى الْمُعْمَالَ مُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِي الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِي الْمُ

و منلم نے فر مایا میہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ شرکا نے بدر کے بارے پیل القد تعالیٰ میہ فر ما چکا ہے کہ جو تمل جا ہو کرو میں تم سب کو بخش چکا۔ (شبخین)

(۱۴۷۰) ابو ہریہ ورضی القد تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کدر سول المتد سلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی خبرا آئے ہے پہلے جس دن اس کا انتقال ہوا تھ اس دن لوگوں کے سامنے بیان فرما دی تھی اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لا کر نما نہ جنازہ ادا فرمائی اور جارتجبیریں کہیں۔ معفرت جاہر رضی اللہ عنہ کی زوایت میں ہے کہر سول اللہ سلی اللہ عالی وسلم نے اصحہ نجاشی کی نما نہ جنازہ ادا کی اور حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نہا تعالی کے ایک نیک بندے اصحمہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نجاشی اللہ تعالی کے ایک نیک بندے اصحمہ کی وفات ہوگئی ہے اور اس پر نما زادا فرمائی اور جاری امامت فرمائی۔ اور حضرت عمران بن حضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ اور حضرت عمران بن حضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ مسلی اللہ علی انتقال کر گیا ہے پس

(۱۳۵۱) خطرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضرت زید بیار ہے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ان کی بیار پری کونشریف لائے اور فرمایا اس بیاری سے قو مشہبیں کوئی اند بیشہبیں کی اند بیشہبیں کوئی اند بیشہبیں کی ان بیا ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں صبر کروں گا بینا ہوجاؤ گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں صبر کروں گا اور طلب بی نیت اور تو تع رکھوں گا تو حضور صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیب تو بھرتم جنت میں بغیر حساب کتاب کے پہنچ جاؤ گے۔ انبیہ بنت فرمایا بین بو گئے زید کا بین ہو گئے دیا ہیں ہوگا

لل کے رتھ جارت کا نداز ڈبیل لگاتے و ویا تو مصلحت کی خاطر کھے محر مات میں بے باک بوجاتے نیں یے پھرمنسد و کا نداز و ندگا کرا جناعی مصالح کومعمولی میا توں پرقربان کرؤالتے ہیں جب تک شریعت کا پورا پوراعلم اوراس کے ساتھ خدا تعالٰ کے خوف سے قب و را معمور ند بواس تو اڑن کو نبھانا مشکل ہے ۔

> نہ ہر کدسر پتر اشد قلندری داند اس کو نہ تو نیک بخت 'نا دان بنا سکتا ہے اور نہ شرعی مزاج سے نا واقف دانا -

النَّنَّى صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ نصرةُ تُمَّ مَاتْ. (رواه البيهقي في دلائل النوة) (١٣٤٢) عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَجُولٌ نَصْرَانِيٌّ فَأَسُلَمَ وَ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَ الْ عسمُوانَ وَ كَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَعَادَ نصرانِيًّا فَكَان يقُولُ مَايُدُري مُحمَّدًا إِلَّا مَا كَتَبَّتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ ايَّةً فَامَاتَهُ اللُّهُ فَأَصْبَحِ وَقَدُ لَفَظَيُّهُ الْآرُضُ فَقَالُوا هَذَا فِعُلُ مُحَمَّدٍ وَّ أَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ بَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقُوهُ فَحَفَرُ وَالَّهُ فَاعْمَدَ قُوا مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَ قُدُ لَفَظَيُّهُ الْآرُضُ فَقَسَالُوا مِشْلَ الْآوَّلِ فَسَحَفَرُوُ اللَّهُ وَ أَعْمَمَ قُوا فَلَفَظَتُهُ الثَّالِثَةُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ فَتَرَكُونَهُ مَنْبُونُا. (رواه انشيحان) الرسول الاعظم و صبرة و سماحته و تحمله الاذي في سبيل الله صلوات الله و سلامه عليه (١٣٤٣) عَنِ ابْنِ شِهَابِ قِصَّةَ الصَّحِيُفَةِ وَ

پھراللہ تعالٰی نے ان کی بینائی لوٹا بھی دی کہ بیٹا ہو گئے اس کے بعد ن کا انتقال ہوا۔ ( بیہق )

(۱۴۷۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کہتے ہیں کہ آیک عیسا کی ایمان مایا اورمسلمان بوااوراس نے سورة بقر واورآ لعمران پڑھی و وحضور کا کا تب ہو گیا تھا مَّر پھر عيساني بن گيا-وه ڪينے لڳا تھا كەمجمر ( صلى التدعايية وسم ) كوانبي باتو س كاعلم ہوتا ہے جو میں ان کے لیے لکھ دیا کرتا ہوں۔ تو حضورصلی ابتدعایہ وسلم نے ہد دعا فرمانی: اے اللہ اس کوالی سز او سیجے کہ آئے کی قدرت کی نشانی بن جائے - اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی پھر اس کا بیرحال ہو گیا کہ اس کی لاش زمین ہے باہر مچینک دی- ان لوگول نے دیکھ کر کہا کہ ہونہ ہویہ کا محمد (صلی الندع بیہ وسم ) اور ان کے ساتھیوں کا ہے کہ جنب وہ ان کے گروہ سے الگ ہو گیا تو انھوں نے اس کی قبر کھود ڈالی اور اس کی لاش باہر ڈال دی-عیسائیوں نے پھر اس کی قبر کھودی اور جنتنی گہری کھود سکتے تھے کھودی پھر صبح کود یکھا تو زمین نے اس کی اش با ہر پھینک دی تھی۔ پھر میسائیوں نے پہلے کی طرح الزام دیا پھراس کے لئے تیسری ہار قبر کھودی اور خوب گہری کھودی پھر بھی زمین نے اس کی ماش اُ گل دی- تب لوگ سجھ كے كديدكام آ دميوں كانبيس ہوسكتانوا ہے يونبي باہر يرا جھوڑ ديا۔ (بخاري مسلم) رسول الندسلي الثدنيلية وسلم كالبيمثال حلم و درگذراورالثد تعالي كى راه ميں نا قابل بر داشت اذيتوں يرصبر وتحل فرمانا

(۱۲۷۳) این شهاب سے قصد محیفہ (لینی بنو ہاشم کے مقابلے پر مشرکین

(۱۳۷۳) \* ای دافعہ کو حافظ این تیمیڈ نے بطور آپ کے ایک مجز وہونے کے نصار کی کے سامنے رکھا ہے لیکن جو رہے جس علاء نے اس کو بھی مرسل ہر کر آپ کے مجز ات میں ہے علیمہ و کر دیا ہے۔ معلوم نہیں کہ مرسل کی حیثیت اس عالم کے زوی اتنی کمتر کیوں ہے جب کہ مرسل کا احکام کے باب میں جب ہو ناتشلیم کر لیا گیا ہو ۔ بالخصوص حفیہ کے زویک بھر مسلمہ انکہ حدیث نے مراسل پر مستقل تھ نیف کے مرسل کا احکام نے بی گھر میں اس کا احکام نے بی کا مراسل کے مکر بیل گرو و بھی علی الاطلاق نہیں ان کے بال بھی استثناء موجود ہے۔ جمار بے زویک امام زہری کی جو الت تدر اور متاخرین میں حافظ این تیمیہ کا اس کو نقل کر دیتا اس کے معتبر ہونے کے لیے کافی ضانت ہے بالخصوص جب کہ دو سر سے طرق سے بھی ہو داندہ بات تدر اور متاخرین میں حافظ این تیمیہ کا اس کو نقل کر دیتا اس کے معتبر ہونے کے لیے کافی ضانت ہے بالخصوص جب کہ دو سر سے طرق سے بھی ہوداندہ بات ہے مادہ داندہ بات ہے مادہ داندہ بات ہوں دور اس کے بارے میں اختلاف آراء کے علاو دان درجہ ضعف کہ ان لیں ۔ . . . . .

روَاها عُرُوةُ اللُّ الزِّيلِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ معناهُ قال تُمَّ انَّ الْمُشْرِكِينَ إِشْتَكُرُ اعَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاشَدٌ مَا كَالُوُا حَتَّى بَلَغَ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَهُدُ وَا شُتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ وَ اجْتَمَعَتُ قُرَيْشٌ فِي مَكْرِهَا انُ يَسَقَّتُنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلايِنةً فَلَمَّا رَأَى أَبُو طَالِبِ عَمَلَ الْقَوْمِ جَمَعَ بَنِيْ عَبُدِالْمُطَّلِبِ وَ أَمَّرَهُمْ أَنْ يُدُحِلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْبَهُمُ وَ يَسمُسُعُولُهُ مِسمَّسُ آرَادَ قَتُسُلَهُ فَاجْتَمَعُوا عَلَى ذَالِكَ مُسُلِمُهُمْ وَ كَافِرُ هُمْ قَمِنُهُمْ مَنْ فَعَلَهُ حَمِيَّةً وَّ مِنْهُمْ مَنْ فَعَلَهُ إِيْمَانًا وَ يَقِينًا. فَلَمَّا عَرَفَتُ قُرَيْسِشٌ أَنَّ الْفَوْمَ قَدُمَنَعُوا الرَّسُولَ صَملَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اجْتَمَعُوا عَلْى ذَالِكَ وَ اجْتَمَعَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْتِ أَجْمَعُوا أَمُرَهُمُ أَنَّ لَّا يُجَالِسُوا وَ لَا يُبَايِعُونُهُمْ وَ لَا يَدُخُلُوا بُيُوتَهُمْ حَتَّى يُسَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلُقَتُلِ وَ كَتَبُوا فِي مَكْرِهِمُ صَحِيْفَةً وَعُهُوَدًا وَ مَوَا لِيُقَ لَا يَقْبَلُوا مِنْ بَنِي هَاشِمِ أَبَدًا صُلُحًا وَّ لَا

قریش کا با ہم عہد تا مہ ) جس کوعرو ہین الزبیر ؓ نے بیان کیا' منقول ہے ورمحمد بن اسحاق (مشہور مؤرخ) نے بھی اس کا خلاصہ تقل کیا ہے ہی ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ پرمشرکین کی ایذ انہیں اور ختیاں پہلے ہے بھی کہیں زیاوہ بڑھ تنگیں یہاں تک کہمسلمان بخت تنگی میں مبتلا ہو گئے اور ان پرشدائد ومصائب کے پہاڑٹو ٹنے کیگے۔ادھرقریش اس ير منفق ہو گئے كه آپ كوكى قد بير ہے كھلم كھلاقتل كردي- جب ابوط لب نے قوم کا بیظلم دیکھا تو انہوں نے بنوعبدالمطلب کوجمع کیا اور ان ہے کہا کہ وہ رسول النُدصلي اللَّه عليه وسلم كواسيخ شھكائي ميں لے جائيں اور جو شخص آپ کے آل کا ارا وہ کرے اس کواس ارا وہ بدے متع کریں – ابوطالب کے اس كہنے يرعبدالمطلب كاسارا قبيله كيامسلمان اوركيا كا فرسب كے سب متفق ہو گئے۔ بیددوسری بات تھی کہ آپ کی بیھا بت کسی کی تو صرف حمیت وقو می کی بنا یرتھی اور کسی کی ایمان ویقین کی بنا پر-ادھرقریش نے جب بید یکھا کہلوگ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی حفاظت پرمشفق ہو بھیے ہیں تو مشرکین قریش ہنو عبدالمطلب کے مقالبے پر ہائیکاٹ کے لیے متفق ہو گئے کہ نہ ان کے ساتھ نشست وہر خاست کریں گے اور ندخر پیروفر و خت اور ندان کے گھروں میں آ مدور فت رتھیں گے یہاں تک کہوہ کل کے لیے رسوں الندسلی اللہ عبیہ وسلم کوسپر دنه کر دیں اور اس سلسلہ میں انہوں نے ایک عہد نامہ لکھ جس میں ہی ذ کر کیا کہ بنو ہاشم ہے اس وقت تک برگز کوئی صلح نہ کریں گے اور نہ ان پر رحم کھائمیں گے جب تک کہ وہ قل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپر دید کر دیں اس کے بعد بنو ہاشم تین سال تک اس طرح اپنی جگہ

لله .... كابيان ساقط الاعتبار بوقابل تتليم بين-

جے اگر اس ایک واقعہ کو حدیث کہنے میں کوئی تا مل ہوتو بہت می احکام کی حدیثوں میں بھی ان پر حدیث کا تھم نگانا مشکل ہوگا۔
عالا نکہ محدثین نے ان کو ہالا بقات اپنی مصنفات میں صرف ذکر بی نہیں کیا بلکہ اپنا مختار بھی بنالیا ہے ای لیے حافظ ابن تیمیہ "نے اپنی خشّف مزاجی کے ہو جود اس کے دلائل نبوت ہونے میں اوٹی سے تا مل کے بغیر دنیا کے سما ہے اس کو پیش کر دیا ہے اور ان بی کے اتباع میں اس کو اسلامی تاریخ کے بچائیات میں شار کرنے میں کوئی تا مل نہیں کیا جب کہ اس ایک واقعہ کو الگ رکھ کر بھی ہمارے باس آپ کے بے شار داائل نبوت جوز ہر دست زشمنوں کے واسطے بھی قابل انکار نہیں موجود ہیں۔ تو ان بی انبار کے درمیان اس کوتم برکر دیے میں ہمارا تھم کیوں جب بھے۔ محبوس رہے سختیاں اور مصائب کا دوران پر زیادہ سے زیادہ شدید ہوتا ر ہا۔مشرکین قریش نے ان کے لیے بازاروں کی آیدور فت بند کر دی اور جب باہر سے کھانے کا کوئی سامان مکہ محرمہ آتا تو فوراً بیک کراس کوخر پد کیتے اور مقصد ریتھا کہ اس ایذ ارسانی کی تدبیر ہے وہ آنخضر مصلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہائے میں کسی نہ کسی طرح کا میاب ہو ج کیں۔ اس جگہ این اسحاق نے اتنااضا فداور کیا ہے کہ بنو ہاشم پر بھوک کی شدت کا عالم پی ہو گیا تھا کہ ان کے بچوں کی آ واز بنو ہاشم وای گھاٹی کے باہر سے کا نو ں میں آتی تھی کہ وہ بھوک ہے بلیلارہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو با ندھ کر ڈال دیا تھا اس پر ان کوطرح طرح مکی ٹکا کیف د ہے تھے غرض کے عظیم آ ز مائش کا دفت تھا اورمسلما نوں پر گویا تیا مت ہر پا تھی- یہاں مویٰ بن عقبہ اس واقعہ کے تتمہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب اوگ اسپنے اپنے بستر وں پر چلے جاتے تو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ وہ ان کے بچھونے پر جالیٹیں یہاں تک کہ جو ہد کر دار آپ کے تل کا ارا دہ رکھتا ہو وہ بیدد کمچھ لے۔ پھر جب ٹوگول کوسلا دیتے تو اپنے تحسی بیجے یا بھانچے یا بھینچے ہے کہتے کہ وہ رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر ہ پر چاسوئے جب اس دور پر تنیسرا سال ہونے لگا تو ہوعبد منا ف اور بنوتصی اور ان کے علاوہ قریش کے اوولوگوں نے جو بنو ہاشم کی اولا دیتھے با ہم ایک دوسرے کو ملامت کی اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہا ہم رشتہ داری کا تعبل ختم کر کے حق کے خلاف کیا اور قطع رحم کے جرم کے مرتکب ہو گئے اور اس رات میں ان کا بیہ شور و تھہر گیا کہ غداری اور بائے کا ہے جو منصوبے انہوں نے گانٹھ رکھے تھے وہ لکلخت تو ڑ ڈالیں۔ ادھر جس عہد ناہے میں انہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اراد و بد کا ذکر كيا تها ال كوقدرت نے ديك لكا دى اور وہ اس عبد نامه كو جات كئى-بیان کیا جاتا ہے کہوہ عہد نامہ بیت اللّٰہ کی حصت میں لٹکا ہوا تھا دیمک نے ال عبدنا ہے میں جہال جہال بھی اللہ تعالی کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا تم م عكدے اس كو جا ث ليا تھا اور جو جو شرك يا تللم يا قطع رحم كى باتيں تھيں و ہ

تَأْخُذُهُمُ بِهِمُ رَأَفَةٌ حَتَّى يُسَلِّمُونُهُ لِلْقَتُلِ فَلَيِتُ بَسُوْ هَاشِمٍ فِي شَعْبِهِمْ ثَلَاتَ سِنِيْنَ وَ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ وَ الْجُهُدُ وَ قَطَعُوا عَنَّهُمُ الْاسُواق فَلَمُ يَتُرُكُوا طَعامًا يَقُدُمُ مَكَّةً وَ لَا بَيْعًا إِلَّا بَادَرُو هُمُ إِلَيْهِ فَاشْتَرُوهُ يُرِينُدُونَ بِذَالِكَ أَنْ يُدُرِكُوا سَهُكَ دُمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ زَادَ ابُسُ اِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِسِهِ قَالَ حَتَّى كَانَ تُسْمَعُ اَصُوَاتُ صِبْيَانِهِمْ يَتَضَاعُونَ مِنْ وُّ رَاءِ الشُّعُبِ مِنَ الْجُوعِ وَعَدَوْا عَلَى مَنَّ أَسْلَمَ فَاوُثُقُوهُمُ وَ اذُوهُمُ وَ اشْتَدُ الْبَلاءُ عَلَيْهِمُ وَ عَسُطُ مَتِ الْفُتُنَةُ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَ الَّا شَدِيْدًا. قَالَ قَىالَ مُوسَى بُنُ عُقُبَةً فِي تَمَاعِ حَدِيثِيْهِ وَكَانَ أَبُوطُ الِبِ إِذَا أَخِلَا لُنَّاسٌ مَضَاجِعَهُمُ أَمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضَطَجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى رَأَى ذَالِكَ مَنْ أَوَادَ مَكُرًابِهِ وَ اغْتِيَا لَهُ فَإِذَا نُوَّمَ النَّاسُ اَمَوَ آحَدَ بَنِيْهِ أَوُ إنحويسه أؤ بسيسئ عسمه فاضطجع على فواش رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَّأْتِي بَعْضَ فُرُشِهِمُ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ رَأْسُ ثَلاثِ سِينِسْنَ تَلاوَمَ رِجَعِالٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ مُنَافِ وَ مِنْ بَنِينُ قُصَى وَ رِجَالٌ سِوَاهُمْ مَنْ قُرَيْتِ فِي قَدُ وَلَلْدَتُهُمْ نِسَاءُ بَيِي هَاشِمٍ وَ رَاوُا أَنَّهُمْ قَطَعُوا الرَّحِمَ وَ اسْتَحَفُّوا بِالْحَقِّ وَ اجْتَمَعَ اَمُرُهُمُ مِنُ لَيُ لَتِهِمُ عَلَىٰ نَقُصِ مَا تَعَاهَلُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدُووَ الْبَرَاءَ ةِ مِنْهُ وَ بَعْتُ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ عَلَى صَحِيْفَتِهِمُ الَّتِسَى فِيُهَا الْسَمَكُرُبِرَسُولَ اللَّهِ ٱلْأَرُضَةَ

سب چھوڑ دی تھیں عہد نامہ کا میرساراراز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کھول و یا تھا چنا نچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ابوطالب سے ذکر کر دیا ابوطالب نے متم کھا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹ نہیں فر مایا اور بنوعبدالمطلب کی ایک جماعت ساتھ لے کرچل پڑے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو گئے اس وقت مسجد قریش ہے بھری ہوئی تھی جب انہوں نے ابوطالب کواپنی جماعت کے پاتھواپی طرف آتا دیکھاتو ان کونٹی سی بات معلوم ہوئی اور انہوں نے گمان کیا کہ بیلوگ اب تکالیف ہے ننگ آ کریباں آئے ہیں تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جارے سپر دکر دیں اس پر ابوطالب بولے تمہارے معالمے میں پچھ جدید باتیں ایس پیش آئی جیں جوابھی ہم نے تم کوئیں بنا کیں تو اب وہ کا غذ لاؤ جس پرتم نے باہم عبد کیا ہے شاید کہ ہمارے اور تمہارے ما بین صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ انہوں نے ریمجمل بات اس لیے فرمائی کہ کہیں و ولوگ صحیفے کے لانے سے پہلے ہی پہلے اس کی دیکھ بھال نہ کرلیس وہ بڑے فخر کے ساتھ اس صحیفے کو لے آئے اور ان کواس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ رسول التدصلی الله عليه وسلم آج ان كے حوالے كر ديئے جائميں گے انہوں نے اس كولا كر درمیان میں رکھ دیا اور بولے وقت آئیا کہتم لوگ ہماری بات قبول کرلو اوراس راہ کی طرف لوٹ آؤ جوتمہاری توم میں پھرا تفاق پیدا کر دے کیونکہ جمارے اور تمہارے درمیان صرف ایک ہی شخص کھوٹ کا ہا عث بنا ہے جس کی خاطرتم نے اپنی تو م اور اپنے قبیلے کی بربادی اور ہا ہمی فساد کا ذ ربید بنالیا ہے اس پر ابوطالب نے کہا دیکھومیں تمہارے سامنے انصاف کی صرف ایک بات پیش کرنے آ ما ہوں میرے بھتیج نے مجھے بتایا ہے اور بقیناً اس نے مجھ سے جھوٹ مہیں بولا کہ جو صحیقہ تمہارے ہاتھوں میں ہے الله تعالیٰ اس ہے بیز ارہے اور اس نے جہاں جہاں اپنانا م تف اس کو ہر ہر جگہ سے مٹا دیا ہے اور تمہاری غداری اور جارے ساتھ قطع رحی اور ہمارے برخلاف ظلم پرتمہارے ہا ہم اتفاق کو باقی رکھا ہے اب اگر حقیقت ای طرح نکلے جس طرح میرے بھتیج نے کہی ہے تو موش میں آج و ' خدا کی

فَلَحَستُ كُلُّ مَا كَانِ فِيهَا مِنْ عَهْدٍ وَ مِيْثَاقٍ. وَ يُسْفَالُ كَانَتُ مُعَلَّقَةً فِي سَقُفِ الْبَيْتِ فَلَمُ تَشُرُكُ إِسْمًا للَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا لَحَسَتُهُ وَ نَـقِيَ مَا فِيْهَا مِنْ شُرُكِ أَوْ ظُلُمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِم وَّ اطَّلَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَى الَّهِٰ يَ صَنعَ بِصَحِينُفَتِهِمْ فَذَكَرَ ذَالِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهِي طَالِبِ فَقِالَ أَبُو طَالِبِ لَا وَ الشُّوَاقِبِ مَا كَذَبَنِي فَالْطَلَقَ يَمْشِي بِعِصَابَةٍ مَّنْ بَيْيُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَ هُوَ حَسافِلٌ مِنْ قُرَيْسِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ عَامِدِيُّنَ بِحَمَاعَتِهِمُ ٱنْكَرُوا ذَالِكَ وَظُنُوا اللَّهُمُ خرجُوا مِنْ شِدَّةِ الْبَلاءِ فَاتَوْ هُمْ لِيُعَطُوهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ ابُو طَالِب فَقَالَ قَدُ حَدَثَتُ أُمُورٌ بَيْنَكُمْ لَمُ نَذُكُوهَا لَكُمُ فَاتُوا بِمَحِيفَتِكُمُ الَّتِي تَعَاهَلُتُمْ عَلَيْهَا فَلَعَلَّهُ أَنُ يُكُولَ بَيُنَكُمُ وَ بَيْنَنَا صُلَّحٌ وَ إِنَّمَا قَالَ ذَالِكَ خَشْيَةَ أَنُ يَّنْظُرُوا فِي الصَّحِيْفَةِ قَبُلَ أَنُ يَّاتُوا بِهَا فَا تَوُا بِصَحِيَّةَ بِهِمْ مُعُجِبِينَ بِهَا لَا يَشُكُونَ أَنَّ الْرَّسُولَ مَدْفُوعٌ إِلَيْهِمْ فَوَضَعُوْهَا يَيْسَهُمُ وَ قَالُوا قَبِدُ انَ لَكُمُ أَنُ تَقْبَلُوا وَ تَرْجِعُوا إِلَى أَمُرٍ يَجْمَعُ قَوْمَكُمْ فَإِنَّمَا قَطَعَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ رَحُلٌ وَ احِدٌ جَعَلْتُمُوهُ خَطَرَ الْهَلُكَةِ لِقَوْمِكُمُ وَ عَشِيْرَتِكُمُ وَ فَسَادٍ بَيْنَكُمُ فَقَالَ اَبُو طَالِبِ إِنَّمَا ٱنْيُتُكُمْ لِلاَ عُطِيَكُمُ أَمُوا فِيُهِ نَصَفٌ فَإِنَّ ابْنَ أَخِي اخُبَو نِيُ وَ لَمْ يَكُذِبُنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَوىُءٌ مُنُ هَذِهِ الصَّحِينَةِ الَّتِسِي فِينَ آيُدِيكُمُ وَ

فتم ہم اس وفت تک ان کو ہر گزتمہار ہے سپر دنہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا بچہ بچہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے اور اگر آپ صلی اللہ عایہ وسلم کی ہات غلط نکلے تو ہم ان کوتمہارے حوالے کر دیں گئے پھرخواہ ان کوتم تنل کر دینایا زندہ رہنے ویتا'' وہ بولے ہم اس فیصلہ پر راضی ہیں۔اس کے بعد انہوں نے عہد نامہ کھولا دیکھا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوسب ہے ہے تھے جومعاملہ تھاو ویہلے بتا چکے تھے جب قریش نے دیکھ کہ ہات و بی نگل جوابو طالب فر ما چکے تنے تو کہنے لگے خدا کی تشم بیرتو تمہارے ساتھی کا جاد ومعلوم ہوتا ہے اور پھرلوٹ کر اپنے گفراور آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی اورمسمانو ں کی ایذ ارسانی میں اور دونے بڑھ گئے اور اپنے پہلے عبد پر اور پہنے ہے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ بنوعبدالمطلب کی اس جماعت نے کہ کہ جموث بولنے اور جادوگری کے مستحق تو ہم ہے پہلے کہیں اور لوگ نہ ہوں۔ پیے بات میں ہے کہ ہمارے ساتھ قطع رحمی کے جرم پرتم ہی لوگ متفق ہوئے ہو' اب ال بات كو خياشت يا جا دو كهزا زيا وه مناسب ہے يا اس صلح و " شتى جو ہمارا طرزعمل رہا ہے اگرتم لوگ متنق ہوکر جا دو نہ چلاتے تو تمہارا عہد نامه بھی دیک ندکھاتی اب دیکھتے ہو کہ میتہارے ہی قبضہ میں تھا اور اس کے باو جود اس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھا وہ سب اللہ تعالیٰ نے مثا دیا ہے اور جس جس جگہتمہارے ظلم کی باتنی تھیں وہ سب ر ہے دی ہیں کولواب جادو چلانے والے تم ہوئے یا ہم - بیس کر پھھ اوگ قبیلہ بنوعبد مناف بنوتصی کے اور قریش کے وہ لوگ جو بنو ہاشم کی عورتوں سے بیدا شدہ تھے بولے جن میں ان کے بڑے بڑے مشہیر شامل يتص جيسے ايواليختر کي مطعم بن عدی ٔ زہير بن الي امتيه ' زمعه بن اياسود اور ہشام بن عمروان ہی کے قبضہ میں سیعبد نامہ تھا اور میہ بنوعامر بن لوی کی اورا و منے میراور دوسر سے سربر آور دہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سب لوگ اس عہد نامہ سے ا پی علیحد گی کا اظہار کرتے ہیں-اس پر ابوجہل بولا'ا چھا یہ سازش رات میں کی حمّٰی ہے۔ اس عہد نامہ کے بارے میں اور اس جماعت کی شان میں جنہوں نے اس عہد نامہ سے علیحد گی ظاہر کر دی تھی اور اس میں جوعہد پذکور تھا اس کو محى كُلِّ السُم هُو لَهُ فَيُهَا وَ تَرَكَ فِيُّهَا غَلُرَكُمُ و قبطيسعتكُم إيّانا و تطاهُركُمُ عَلَيْنَا بِالظُّلُمِ فَإِنَّ الْمحمديُّتَ الَّذِي قَالَ ابْنُ اَجِي كُمَا قَالَ فَاَفِيْقُوا فَوَ اللَّهِ لَا نُسَلِّمْهُ أَبَدًا حَتَّى نَمُونَ مِنْ عِنْدِ اخِسِرْنَا وَ انْ كَانَ الَّذِي قَالَ بَاطَّلا دَفَعْنَاهُ اِلَيُكُمُ فَقَتلُتُمُولُهُ او اسْتَحْيَيْتُمُولُهُ قَالُوا قَدُ رَضِيْنَا بِالَّذِي تنفولُ فعَسَحُو الصَّحِيْعة فَوجَلُوا الصَّادِقَ المصلوق صلى الله عليه وسلم قد أحبر خَبَرَهَا فَلَمَّا رَأَتُهَا قُرِيْشٌ كَالَّذِي قَالَ آبُو طَالِب فَىالُوا وَ اللَّهِ إِنْ كَانَ هَلَا إِلَّا سِخُرٌ مِّنْ صَاحِبِكُمْ فَارُتَكِسُوا وَ عَادُوا شَوَّمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كُفُرهِمْ وَ الشُّدَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُسُلِمِينَ وَ عَلَى رَهُطِه وَ الْقِيَامِ بِمَا تَعَاهَدُوا عَنَيْهِ فَقَالَ أُولِيُكَ النَّفَرُ مِنُ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ أَوُلَى بِالسَّحْرِ وَ الْكِذَّبِ غَيْرُنَّا. كَيْفِ تَوَوْنَ فَانَّا لَعُلَمُ أَنَّ الَّذِي اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَطِيعَتِنَا اقْرَبُ إِلَى الْخُبْثِ وَ السَّحْوِ مِنْ آمُرِنَا وَ لَوُلَا أنسكم انجمغتم على السّحر لم تفسُدُ صَحِيهُ فَتُكُمُ وَ هِمَى فِي أَيْدِيْكُمُ طُمَسَ اللَّهُ مَا كَسَانَ فِيُهَا مِنِ اسْبِمِ وَ مَا كَانَ فِيهَا مِنُ بَعْيِ تَوَكَهُ. أَفْسَحُنُ السَّحَرَةُ أَمْ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ عِنْدَ ذَالِكَ النَّـفَرُ مِنْ بَنِي عَبُدِ مُنَافِ وَّ بَنِي قُصَى وَ رِجَالٌ مِنُ قُرَيْشِ وَ لَدَتُهُمْ نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ. مِنْهُمُ أَبُو السُحْتَوِيُ وَ الْمُطَعِمُ بُنُ عَدِيٌّ وَ زُهَيُو بُنُ آبِي أُمَيَّةِ ابُنِ الْمُعِيْرَةَ وَ زَمْعَةُ يُنُ الْلَاسُودِ وَ هِشَامُ ابُنُ عسمرر وكانت الصّبيفة عِندة و هُوَ

مِنْ بنبى عَامِرِ بن لُوَى فِي رِجَالٍ مِّنُ اَشُرَافِهِمُ وَوَجُوهِهُمْ نَحُنُ بُرَءَاءُ مِمَّا فِي هٰذِهِ الصَّحِيُفَةِ وَوَجُوهِهُمْ نَحُنُ بُرَءَاءُ مِمَّا فِي هٰذِهِ الصَّحِيُفَةِ فَقَالَ ابُو جَهُلٍ لَعَهُ اللَّهُ هٰذَا آمُرٌ قُضِي بَلَيُلٍ وَ اَشَا ابُوطَالِ يَقُولُ الشَّعُرَ فِي شَانِ صَحِيْفَتِهِمُ الشَّعُرَ فِي شَانِ صَحِيْفَتِهِمُ وَ يَمْدَ وَ السَّفَرَ النَّهُ عَرَ فِي شَانِ صَحِيْفَتِهِمُ وَ يَمْدَ وَ السَّفَرَ النَّهُ عَرَ فِي شَانِ صَحِيْفَتِهِمُ وَ يَمْدَ وَ السَّفَرَ النَّهُ عَرَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

الدُّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلَاءُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَاءُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَاءُ اللَّهُ الْمُلْلَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِلَا

توڑ دیا تھا ابوطالب نے مدحیہ اشعار بھی کے ہیں۔ اور نجاشی ہا دشاہ کے متعلق بھی مدحیہ اشعار کے ہیں (کیونکہ وہ بھی مسلما نوں کا بمدر دختا) موئ ابن عقبہ (صاحب مغازی) بیان کرتے ہیں کہ جب اس عہد نامہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محووا ثبات کر کے خراب کر دیا تو اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہے ہا ہرتشریف لے آئے اورلوگوں کے ساتھ پھر مطلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہے ہا ہرتشریف لے آئے اورلوگوں کے ساتھ پھر مطلی جلنے مطلے جلنے لگے۔

(۱۴۷۳) ﷺ اس کانام ہے نبوت آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کس حکیمانہ انداز میں اس کونفیحت فریا کی اور دو سر کی طرف کیسی مستجاب دیادی اگر آپ صرف دعا پر کھایت فریا لیتے تو بیر مجرز وصرف آگ کے حق میں مجرز وجو کر دوجا تا مگراب آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کے بیرہ نسخانہ کل مت ہر ذی حس کے لیے تا قیامت مجرز و کا اثر دکھاتے رہیں گے۔ دل چاہتا ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگ بورے اعتقاد کے ساتھ نماز وں کے بعد یہی دعہ کرکے شفایا ب ہوتے رہیں۔

فَعَالَ وَ لَا النَّمَاسُ يُسِجِبُّونَسَةً لِمِنْعَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعٌ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغُفِرُ ذَنْيَهُ وَ طَهُ رَ قَلُمُ وَ حَصَّنُ فَرَجَهُ فَلَمُ يَكُنُ بَعُدُ دَالِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ

(رواه الأمام الحمد في مسنده ج ٥ ص ٢٥٦) (١٣٤٥) رُوَى الْبُسَحَارِيُّ رَحُسمةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيُ قِصَّةِ قَتُلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ إِلَى مَكَّةَ رَجَعْتُ مَعَهُمُ فَأَقَّمْتُ بِسَسَكَةَ حَتَّى فَشَا فِيْهَا ٱلْإِشْلَامُ ثُمَّ خَرَجُتُ إلَى السَّايُفِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلًا فَقِيْلَ لِي آنَّهُ لَا يَهِينَجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجُتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَائِنِي قَالَ ٱنْتَ وَ خُشِي قُلْتُ نَعَمُ قَالَ ٱنْتَ قَشَلْتَ حَمُزَةَ (رَضِي اللَّهُ عَنُهُ) قُلُتُ قَدُ كَانَ مِنَ الْامْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَلُ تَسْتَطِيُّعُ أَنَّ تَغِيُبَ وَجُهَكَ عَنَّى قَالَ فَخُرَجُتُ فَلَمَّا قُبِيضَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى خَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَآخُوجُنَّ إلى مُسَيِّلَمَةُ لَعَلِّي اَقْتُلُهُ فَأَكَافِي بِهِ حَمْزَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ فَوَمَيُّتُهُ بِحِرُبَتِي فَيَاضَعُهَا بَيْنَ ثَلْدُيَيْهِ حَتَّى خَوَجَتُ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ البح.

کیے گوارا کر سکتے ہیں-راوی کہتا ہے اس کے بعد آپ سلی مندعلیہ وسلم نے اینا دست مبارک اس پر رکھا اور بیددعا کی خداوندااس کے گن ہ بخش وے اور اس کا دل یا کیز ہبتا د ہےاوراس کو یا ک دامن بناد ہے۔بس و ہ دن تھ کہ پھر و ہی نو جوان کسی کی طرف نظرا شما کربھی نیدد یکھیا تھا۔

#### (منداماماحمه)

(۵۷/۱) امام بخاری سیدالشهد اء حضرت حزه رضی التدعنه کے واقعدل میں وحشی قاتل حمزه کابیان نقل فرمائے ہیں کہ جنب سب لوگ مکہ کی طرف موئے تو میں بھی مكريس مقيم ہوگيا يبال تك كد (فتح مكر كے بعد )اسلام پھيل كي پھر ميں طائف كى جانب نكل كعرًا ہوا تو لوگوں نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف قاصدروانه كياور مجه المحاري ن كها تفا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى عاوت مباركد ميقى كه مسی قاصد کو پریشان نہ کرتے۔ اتفاق ہے ایک جماعت قاصد بن کر آ ہے گی خدمت میں حاضر ہور بی تھی اس لیے میں بھی ان ہی کے سرتھ جاشال ہوا۔ یہاں تك كمآپ كى خدمت ميں عاضر ہوگيا جب آپ نے مجھ كوبھى ديكھ تو فرمايا كياوہ "وحتی" تو ہی ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال آپ نے فر میا کیا اس بے رحی کے ساتھ تونے ہی عزہ کوشہید کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو کچھ خبر آپ کومیری جانب سے بہنجی' سچی تجی بات تو وہی ہے آپ نے فرمایا اچھا ٹیا تو اتن سی بات کرسکتا ہے کہ اہیے چرے کومیرے سامنے سے ہٹا لے (تاکہ تخفے دیکھ کرمیر اغم تازہ نہ ہواور مجھ کوایٹے بیارے چھایاد نہ آئیں) یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس فرہ ن پر شرمندہ ہوکر باہر چلا گیااور آپ کے سامنے نہ تھہر سکا جب آپ کی و فات ہوگئی تو مسیلمہ کذاب کا فتند شروع ہو گیا میں نے دل میں کہا کہ میں بھی اس کے مقابلے کے لیے چلوں اور شایدا ک کے آل میں کامیاب ہو کر ( کم از کم روزمحشر میں تو آپ کو مندد کھانے کے قابل ہوجاؤں )اوراس عمل سے شید جمز ﷺ کے تل کی پچھ مکا فات کر سکول۔ چنانچہ میں نے جانچ کراس کی طرف اپنا نیزہ پھینکا بس وہ ٹھیک اس کے (رواہ البخاری ۱۶ ص ۵۸۳) مینہ سے نکل کرای کے پشت کی جانب سے نکل گیا- ( بخاری )

(۱۳۷۵) \* " خرمی د و کہا کرتے تھے کہ زیانہ کفر میں اگرا یک بہترین ہتی کوتل کیا ہے تو اپنے اسلامی دور میں ایک بدترین شخص کووامس جہنم کیا ہے شریداس طرح اس عمل شرکا سچھ بدلہ ہو جائے

## أنباءُ الغيب يعني بيش كوئيال

غیب کی پیش گوئیوں کا باب انبیا علیم السلام کے مجزات کا ایک اہم باب ہے لیکن بعض اہل فکر کو یہ مغالط لگ گیا ہے کہ ایم باب ہے لیکن بعض اہل فکر کو یہ مغالط لگ گیا ہے کہ ایم بیان ہوں نے دیکھا کہ بہت کی پیش گوئیاں ایس ہیں جن کے الفاظ مہم ہیں ' بعض وہ ہیں جو بظاہر بہت بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے ' بعض وہ ہیں جو تیرہ سوسال کی مدت دراز گذر نے پر بھی ظہور میں نہیں آئیں' اور بعض وہ ہیں جو بوری تو ہوگئی گر روایت کے پورے الفاظ کے مطابق پوری نہیں ہوئیں' ان تمام مشکلات ہے نجات عاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی صورت آسان بھی کہ بہت سے مقامات پر تو ان کا انکار ہی کر دیا ہے اور جہاں شلیم کیا جائے تو ان کی اہمیت نظروں میں اتن گھٹا دی جائے کہ وہ بھی انکار ہی کے برابر ہوجائے پھراس کو ضابط میں لانے کے لیے ان کی اسانید میں کوئی کر دری نظر آئی تو ان کے اس خیاں کو اور تقویت ہوگئی اس کے بعد انہوں نے بید دیکھا کہ پیش گوئیوں کا تعلق چونکہ اکثر اخبار آساد سے ہوتا ہے پھران کو ایمانیات سے کہتے تعلق ہو کئی اس کے بعد انہوں نے بید دیکھا کہ پیش گوئیوں کا تعلق چونکہ اکثر اخبار آساد سے ہوتا ہے پھران کو ایمانیات سے کہتے تعلق ہو کہتے ان کی اسانید میں گائی ہوں کہ دئیا کے پیش آسادہ وار آسان کر دوری کوئیا نہ ہوں کہ دئیا کے پیش آسادہ اور آسان کی نظریں شاید اس طرف بیش آسانے کیران کو انگار ہوں کو عقائد میں واخل کر ایمانی لیا محض ایک غلو ہے اور ایک غیر معقول قدم ہے اس لیے تبویز بیاسا منے آئی کہ اس سارے باب ہی کو سطے کر کے رکھ دیا جائے لیا گھٹو آئیلہ وَ اِنَّا الْلُیْہ وَ اِنَّا الْلُیْه وَ اِنَّا الْلُیْہ وَ اِنَّا الْلُیْه وَ اِنَّا الْلُیْه وَ اِنَّا الْلُیْه وَ اِنَّا الْلُیْم وَ اِنَّا الْلُیْه وَ اِنَّا الْلُیْم وَ اِنَّا الْلُیْه وَ اِنَّا الْلُیْم وَ اِنَّا الْلُیْم وَ اِنَّا الْلُیْه وَ اِنَّا الْلُیْه وَ اِنَّا الْلُیْم وَ اِنْ الْلُ

اگر ذراغورے کا مرابیا جاتا تو بیہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ چیش گوئیاں نبوت کا بہت اہم جزو ہیں کیونکہ''النبی'' کامفہوم ہی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں پاکر دوسروں کو دینے والا' اس کا دوسرا نام''غیب کی خبریں' ہے' جتنے انبیاء علیہم انسلام پہلے گذر کچے ہیں سب ہی نے غیب کی خبریں دی ہیں اور پیشگوئیاں فر مائی ہیں' پھر بیہ کیے ممکن تھا کہ سب ہے آخری اولوالعزم پیغیبر کے ساتھ میں کہ سب ہے آخری اولوالعزم پیغیبر کے ساتھ میں نہ ہوتا۔ اس باب کوخود قرآن کریم نے قائم کیا ہے اور بڑی تحدی کے ساتھ قائم کیا ہے جتی کہ اس کے اعجاز کا

ایک حصد میمی غیب کی خبریں ہیں اس لیے ایک جگه فرمایا:

وَ مَمَا كُنُتَ لَدَيُهِمُ إِذْيُلْقُوْنَ أَقَلَامَهُمُ أَيُّهُمُ يَــُحُــفُلُ مَرُيَـمَ وَ مَا كُنُتَ لَـدَيُهِـمُ إِذُ يَخْتَصِمُونَ (آل عمران.٤٤)

د وسری جگدارشا د ہے۔

تلك مِنْ أنْسَاءِ الْعَيْبِ نُوْجِيُهَا اِلَيْكَ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ

اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وفت موجود تھے جب کہ وہ اپنے قلم ڈالنے لگے کہ کون مریم کی کفالت کرے اور آپ نہ اس وفت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑر ہے تھے۔

ہے قصد من جملہ اخبار غیب کے ہے جن کو ہم وحی کے ذریعے آپ کو پہنچاتے ہیں۔اس کو اس سے قبل ند آپ جانے تھے اور ند آپ کی تو م۔

هدا. (الهود: ٩٤)

ال کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات پرغور کیا جاتا ہے تو ان کے زو یک بھی پیشگوئیں کی بڑی ہمیت نظر

من ہے جتی کہ روم و فورس کی پیش گوئی ہیں صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے کفار کے ساتھ ای بنا پرشرط رکا کی تھی۔ جنگ بدر کی فنج کے بعد صحابہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ ہیں مقر رفر ، دیا تھ وہ شخص ایک انجیاں جہاں جہاں مقل مقر رفر ، دیا تھ وہ شخص ایک انجی برابر بھی اوھرادھ نہیں بایا گیا ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خوارج کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے نوارت کے سرور رف خش کی تلاش کا عظم دیا اور جب تک آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ نقٹے کے مطابق و وضی روس گیا اس وقت تک آئے ہوا کر دم لیا۔

اس کے برخل ف جب نامساعد حالات اور مخالف اسباب کی وجہ سے آپ کی پیش گوئی بیری ہونے میں اونیٰ سر بھی ترود ہوا ہے نو آپ نے س پر سخت عبید فر مائی ہے۔ چنانچ ایک جنگ میں جب آپ نے ساکہ فلال شخص قابل غبط جاں ہاڑی کا ثبوت دے رہ ہے نو سے نے بینجروی کدوہ تو دوزخی شخص ہے حالا نکہ جس بہا دری کے ساتھ وہ جنگ کر رہا تھا اس کو دیکھ کرخووصی ہے بھی عش عش کرر ہے تھے۔ ان مختلف حالات میں پینطا ہر ہے کہ اس کا دوزخی ہونا فطرۃ مُخل تر دد ہوسکتا تھالیکن جب اس نے زخموں کی تکایف سے ننگ آ کرخودکشی کرلی اور آپ کی پیش گوئی حرف بحرف یوری ہوگئی تو سب پرعیاں ہوگیا کہ رسوں وہ نہیں ہوتے جو حالہ ت کا رخ دیکھ کر زخود کوئی رائے قائم کر لیتے ہوں بلکہ جوخبر بھی غیب ہے متعلق بیان کرتے ہیں وہ رہانی ہوتی ہے اس لیے اس میں تخلف ممکن نہیں - آنخضرت صلی القدعایہ وسلم یا صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم اجمعین کی جانب ہے اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا کہ ان کے نز دیک آپ کی پیش گوئی اور آپ کے دوسرے اقوال پر ایمان لانے میں سرموکوئی فرق ہوتا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ جو ہت بھی '' تخضرت صلی مقدعا پیدوسلم سے قطعی طریقوں سے ثابت ہواس سب بی پرایمان لا نا فرض و واجب ہوتا ہے خوا ہ و ہ عقا کد میں داخل ہویوا حکام و خبر میں۔اب رہاان کے اجمال وابہام کا معاملہ تو ایا او قات ابہام ہی مقصود ہوتا ہے اور اس بہام میں سان كي آن اوراك كايمان كي قوت وضعف كالمتحان لينا منظور ہوتا ہے۔ اسى ليے محدثين نے اس باب كانام ہى كتاب الفتن رک ہے پھر جو بہام بھی اس کے مصداق کے ظہور ہے پہلے ہم کونظر آتا ہے وہ اس کے مشابد و سے بل ہی قبل ہوتا ہے لیکن جب اس کے ظہور کا وقت آتا ہے تو ہے بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو بات اس صورت ِ حال کے بیان کرنے کے ہے در کا رکھی اس سے زیادہ الفاظ کی کوئی ضرورت ہی ندھی بلکہ اس کے ظہور ہے قبل اور جتنے الفاظ بھی استعمال کیے جائے وہ اور المجھ وُ کا موجب بن جاتے ورجتنے ابغاظ استعمال میں آئے جے وہ اس واقعہ کا نقشہ تھینچنے کے لیے بہت کافی تھے۔ یہاں ترجمان السنہ جلد اول ازص ٦٢ تاص ٦٣ ضرور مد حضفر مالیجئے – ہم اس میں ریہ بات واضح کر چکے ہیں کہ بعض اموراس نوع کے ہوتے ہیں کہ ان کی وضاحت کتنی بھی کر دی ج ئے مگران کے ظہور سے پہلے کسی نہلو میں ابہام رہنا ناگزیر ہوتا ہے پھر حیلہ جوطبائع میں ریبھی محض ایک مذر نگ ہوتا ہے ورنہ جن پیشگوئیوں کا ہر پہبوزیا دہ سے زیادہ صاف موجود ہے کیاضعیف الایمان طبیعتوں کوان پریقین حاصل ہوتا ہے؟ فرض پیش گوئیوں ے قطع نظر کر بینامعموں ہوتہیں بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت کے پورے باب ہی ہے قطع نظر کر بینا ہے-

ابر ہان کے بعیداز قیاس ہونے کا مسئلہ تو رسالت اور خدائی پیغیبری کے تنگیم کر لینے کے بعداس ہے ہڑھ کر کوئی ہات بعیداز قیاس نبیس ہوتی اس کی وجدان کا خود بعیداز قیاس ہونانہیں بلکہ انسانی فطرت کا بیضعف ہے کہ وہ اپنے مشاہدات اور تجربت کے سواغیوب پر ایمان لانے ہی کوایک کھی منزل تصور کرتی ہے خواہ وہ پیشگوئیاں ہوں یا احوال محشر یا جنت و دوز نے کا حاب بلکہ ایک بڑی سفہت سے ہے کہ وہ جن و ملائک کے وجود کا بھی قائل ہونانہیں چاہتے حالانکہ اب موجودہ تحقیقات کی بنا پر بھی عالم روحانیات پر پچھددور تک دسترس ہوچکی ہے۔

اب ربان کے بعد از قیاس ہونے کا مسکل تو رسالت اور خدائی پیغیبری تنکیم کر لینے کے بعد بیسوال ہی پیدائیس ہوتا - جو

ہات مادی عقول کے لیے یہ سب سے زیادہ بعیداز قیاس ہے وواللہ تعالی کا وجوداورا یک انسان کا اس کی جانب سے رسوں ہونا

ہے جب دل کل ویدنات کی روشن میں بیدعویٰ قابل تصدیق ہوجاتا ہے تو اس کے بعداس کی ایک خبر کوبھی بعید، زقیاس کہنا یہی ہات

سب سے زیادہ بعیداز نہم ہوجاتی ہے اس لیے جب صدیق اکبر رضی اللہ عند کو آپ کے سفر معراج کی خبر پیچی تو انہوں نے فوراس کی
تقدیق فر یادی اور عجب جزم واطمینان کے انداز میں فر مایا کہ جب ہم آسان کی خبروں کے معاملہ میں آپ کی تصدیق کر بھے ہیں
تو کھریخ برتو زمین ہی کی ایک خبر ہے۔

اب آپ چند پیش گوئیاں ملاحظہ فر مائے جو بظاہر بعیداز قیاس معلوم ہوتی جیں اور صحابہ کرائم کی جانب ہے ان کے متعلق سوال سے بھی منقوں ہیں لیکن آپ کے جوابات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات مشاہدہ سے قبل قبل کتنی ہی بعیداز قیاس نظرآ رہی ہو وہی بات مشہدہ کے بعد کتنی قرین قیاس معلوم ہوئے گئی ہے۔

(۱) آپ نے فر مایا کہ محشر میں مردوعورت سب بر ہند جسم قبروں سے اٹھ کرا یک میدان میں جمع ہوں گے بیان کر حضرت عائش کی طبعی غیرت جنش میں آئی اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر بیاتو بڑا کھٹین مرحلہ ہوگا آپ نے فر مایو کا ہوگا تو یو نہی گر اس دن مخلوق کی بدحواس کا عالم یہ ہوگا کہ اپنی جات کے سواکس کا دوسری جانب خیال ہی نہ جائے گا۔ آئی بھی غیر معموں پریٹانیوں میں آدی کے اوپر اس تسم کا دورگذر جاتا ہے۔ جو دین انسانی ذلت اور بے چورگ کے مشاہدہ کے لیے مقرر ہو چکا ہے اس دن اس کی برہنگ پر سوال کیا ؟ بیرخدا تعالی کے مقدس انبیا علیہم السلام ہی ہوں گے کہ دو اس عام منظر میں بھی بیاس فاخر و میں ملبوس نظر آئی پر سوال کیا ؟ بیرخدا تعالی کے مقدس انبیا علیہم السلام ہی ہوں گے کہ دو اس عام منظر میں بھی بیاس فاخر و میں ملبوس نظر آئیں گے۔

(۲) آپ نے فرمایا کہ محشر میں ایک جماعت سر کے بل چلتی ہوئی آئے گی چونکہ ریبھی ایک خلاف عادت ہوتھی اس سے یہاں بھی تنجب کے ساتھ آپ ہے سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ جس قا درمطلق نے آئے ان کو پیروں سے چلنے کی طاقت دک ہے وہی ان کوسروں کے بل چلنے کی طاقت دیے دے گا۔

(٣) قرآن کریم نے فرمایا کہ قیامت میں خود انسان کے اعضاء اس کے اعمال کی شہادت دیں گے یہ بھی جتنا پھے جیداز قیاس مسئد ہے طاہر ہے مگر جب انسان متحیر ہوکرا ہے اعضاء سے یہ کہے گا کہتم بھی آج میرے خلاف شہادت دے رہے ہوتو ان کا جواب خود قرآنی الفاظ میں یہ منقول ہے کہ: ی مقام سے ان احادیث کی شرح بھی سمجھ لیتی جا ہے جن میں قرب قیامت میں جیوانات وانسانی اعضاء حتی کے سوار کے علی بک کے پھندنے کا کلام کرنا مذکور ہے۔ ریکارڈ اور گرامونون کی سوئی تو بہت قدیم کی ایجاد ہے اب جدید ایجا دات اس سے کہیں تا گے جا بچکے بیں جنہوں نے جمادات ہے آ واز پیدا ہونے کو بہت پچھ معقول بنادیا ہے۔

(٣) جوپیٹگو کیاں کی وقت معین کے ساتھ محدود نہیں ان کے قبلی از وقت پورانہ ہونے سے ان میں تر دد کرنا بھی بالکل غیر معقول ہے۔ فل ہر ہے کہ جس رسول کی بعثت کا دامن قیا مت تک کے لیے پھیلا ہوا ہواس کی پیٹگو ئیوں کا دامن بھی قیا مت تک پھیلا ہوا ہواس کی پیٹگو ئیوں کا دامن بھی قیا مت تک پھیلا ہوا ہواس کی پیٹگو ئیوں کا دامن بھی قیا مت تک بھیلا ہوا ہوا تا وہنمایاں ہوتی رہیں۔ کیا یہاں جلد بازی کر ہوا ہونا چو ہیت تا کہ ہر ہر دور بیس آپ کی صدافت کی براہین صفحاتِ عالم پر تاز وتاز ونمایاں ہوتی رہیں۔ کیا یہاں جلد بازی کر کے کہ فر مکہ کی طرح ہے کہ ان متی ہو" قیامت جس کاروزروز تذکر ہور ہتا ہے آخروہ کب آئے گی ؟ بہر حال جو پیٹگو ئیاں موقت نہیں ہیں اگر اب تک ان کا ظہور نہیں ہوا تو نہاں سے دست ہر دار ہونا مناسب ہے اور شدان کی تاویل کرنی درست ہو بلکہ یہاں صبر کے ساتھ ان کے پورا ہوئے کے وقت کا انتظار کرنا جا ہے۔

کے مضمون میں بیدواضح کر بچلے ہیں کہ خبر واحد بھی قطعیت کا فائدہ دے سکتی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ردو قبول کے ہ رے میں صرف پیشگو کی اور غیر پیشگو کی اور غیر پیشگو کی اور خیر پیشگو کی اور خاب بیکوئی معقول ہات ہے۔ آخر قیامت 'حشر ونشر اور جنت و دوزخ کی تمام تنصیلات بیسسب خبر واحد ہے ہی ثابت ہیں اور عالم غیب ہے متعلق پیشگو کیاں ہی ہیں گر ہر پیشگو کی سے زیاوہ بعید از قیاس بھی ہیں (یعنی مادی عقول کے نز دیک ) گر کیا ان کوشلیم نہیں کیا جاتا اس لیے دیگر ٹابت شدہ پیش گو کیول کو بھی ای طرح سلیم کرتا واجب ہے اور جب ثبوت کی نوعیت ضعیف ہوتو بھراس ضعف کا اثر بھی دونوں مقامات ہیں ہرا ہر ہے۔

یہ بات بری اہمیت کے ساتھ یا در کھنی چاہیے کہ چیٹی گوئیاں خواہ وہ معمولی نظرات کیں یا غیر معمولی مستقبل قریب ہے متعلق بھوں یا میں واز قیاس اپنی اصل دور کے لخاظ سے ان جی کوئی فرق نہیں ہوتا - چیٹی گوئی کی اصل حقیقت کی بات کوئی تعالی کی طرف سے اطلاع پاکر بیان کرتا ہے - اللہ تعالی کے حضور جی سب عالم یکساں روثن ہے وال معمولی یا بعید وقریب کا کوئی تخیل ہی پیدا نہیں ہوتا - اس لحاظ ہے کی معمولی ہیٹی گوئی کو معموں سب جی خلطی ہے کیونکہ نبی کا جو ذر ایعہ اطلاع ہوتا ہے وہ مقام جگہ یکساں ہوتا - اس لحاظ ہے کی معمولی ہیٹی گوئی کو معموں سب جی خلطی ہے کیونکہ نبی کا جو ذر ایعہ اطلاع ہوتا ہے وہ مقام جگہ یکساں ہوتا ہوا سے اس کے انہیت بھی ہر جگہ یکس رہی وہٹی چاہے ۔ قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خاگی معاملات جی جب دو بیبیوں کی گفتگو کا راز آپ نے کھول دیا تو انہوں نے تھول دیا تو انہوں نے تھول دیا تو انہوں نے تھول دیا تو انہوں کے تھیل است کی بیٹ کوئی کا معاملات ہو کہ کے خاتی میں ہوتا ہے کہ ایک است اسلام کی تمام پیشکو کیاں بیک تو ہم دو کے سواکسی کو فرجم بھی نہیں ہوتا ہے براخر دار ہے ' بیس اصل روح کے کہا ظ سے انہیں علیہ اسلام کی تمام پیشکو کیاں بیک ہوتا ہے کہ بینجر اس کو خدا کی طرف سے دی معمولی ہے معمولی ہے میں وہ دول سے معمولی ہے معمولی ہے کہ بینجر اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ہے ۔ جولوگ ان حقائق پی خورتبیں کرتے وہ معمولی خورم کرتاتھ تی کا دعوی بین ہوتا ہے کہ بینجر اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ جولوگ ان حقائق پی خورتبیں کرتے وہ معمولی خورم کے متعلق نی کا دعوی بین ہوتا ہے کہ بینجر اس کو خلاف قیاں سمجھرکر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بینجر اس کو خلاف قیاں سمجھرکر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بینجر اس کو خلاف قیاں سمجھرکر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بینجر اس کو خلاف قیاں سمجھرکر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بینجر اس کو خلاف قیاں سمجھرکر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بینجر اس کو خلاف فی قیاں سمجھرکر دونوں سے گئیں۔

نجومی و کا بمن اورغیب کی دوسری خبریں دینے والوں کا ذریع علم یا تو علم نجوم ہے یا تسخیر جنات اور یا تحض تیاس آرائی اس لیے ان میں نہ صدق کی وہ شان نظر آتی ہے نہ جزم ویفین کی وہ کیفیت پھر پیشتر ان میں ہے کہی ہیں جو کسب سے حاصل ہو سکتے ہیں 'کہا نت گوبعض مرتبہ فطری بھی ہوتی ہے مگر اس کے ادرا کا ت اکثر ناتما م ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے متفرق مجزات کے علاوہ آپ کی پیشگوئیوں کا باب بھی رکھا ہے اور اصولاً اس کی تین قسمیں کی ہیں اور ہرتئم میں ہے چند بطور مضتے نموند از خرو رے آپ کے سرخے چیش کر دی ہیں تا کہ مختلف انواع کی چیش گوئیاں دیکھ کر آپ کے ذبین میں ان کے ابجاز کا پھے تصور آب ہے ۔ (منجزہ کی حقیقت کا سجھنا گوئتنا ہی مشکل رہے مگر مجزہ کی شنا خت کرنے میں کوئی دشواری نہ رہے ) پہلی قتم وہ پیشگوئیاں جو گذشتہ زیانے میں پوری ہو تھیں۔ (۲) وہ پیشگوئیاں جو دور حاضر میں پوری ہور ہی ہیں۔ (۳) وہ پیشگوئیاں جو دور حاضر میں پوری ہور ہی ہیں۔ (۳) وہ پیشگوئیاں جو آئندہ زیانے ہے متحلق ہیں اور

یہاں ایک غلط فہی لفظ عقیدہ اور اصول کے متعلق بھی ہے اور ای غلط فہی پر بید خیال قائم کرلیا گیا ہے کہ پیش گویں ورجز کی

واقعات عقائد ور صول کی فہرست میں داخل نہیں ہیں اور اس لیے ان کے انکاریا تاویل کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے بہ تفریع ت
تر مناطبیں جوسر ف نقیدہ کا سیح مفہوم نہ سیحنے کی وجہ ہے بید ابو تی ہیں۔ کتاب النہ امام احمد کے عقائد کا یک جموعہ ہے۔ فقد اکبرگو
امام بوضیفی کہ اور است صنیف نہ ہو مگر اس کا ان کے تلمیذ حماد کی تصنیف ہوتا بھینی ہے۔ فقد البسط بیا بو مطبع بخی کی رویت ہے اور
ساس اس ابو اور است صنیف نہ ہو مگر اس کا ان کے تلمیذ حماد کی تصنیف ہوتا بھینی ہے۔ فقد البسط بیا بو مطبع بخی کی رویت ہے اور
ساس مکا فزوں عقائد کی فہرست میں شار کیا گیا ہے۔ ای طرح ائمہ مالکید و شافعیہ میں ایک شخص بھی ایہ نہیں جس کا عقیدہ فزول
سیسی علیہ اسلام کا نہ ہو۔ موجودہ امت کا بیشتر حصدان بھی ائمہ البید کے تبعین میں دائر ہے اور ان سب کی تصنیف ہیں اس مسئد کو
سیسی علیہ اسلام کا نہ ہو۔ موجودہ امت کا بیشتر حصدان بھی ائمہ البید و شافعیہ میں کہ ان کے دفع جسمانی کی صورت کیا تھی ۔
سیسی علیہ استوجیات آسان پر اٹھائے گئے تھے یا پہلے موت دے کر پھر ان کو آسان پر اٹھایا گیا تھائیکن ان ہر دوفر بی کے فزو دیک کی اختلاف کیا ہے اور ندان کے فزول جسمانی میں۔ مثلا این حزم طاہری جن کے دول اس کی نول جسمانی میں۔ مثلا این حزم طاہری جن کے من اس کی خوب جانتی ہے عالم اور اس کے قائل تھے کہ موت کے بعد ان کا رفع جسمانی ہوا ہے اس لیے وہ ان کے ملاول جسمانی ہوا ہے اس کی تائل شے کہ موت کے بعد ان کا دفع جسمانی ہوا ہے اس لیے وہ ان کے میں والے جسمانی میں۔ مثلا این حزم طاہری جن میں میں دونول جسمانی ہوا ہے اس کے قائل شے کہ موت کے بعد ان کا دفع جسمانی ہوا ہے اس کے قائل شے کہ موت کے بعد ان کا دفع جسمانی ہوا ہے اس کے قائل شے کہ موت کے بعد ان کا دفع جسمانی ہوا ہے اس کے قائل شے کہ موت کے بعد ان کا دفع جسمانی ہوا ہے اس کے قائل ہے کہ موت کے بعد ان کا دفع جسمانی ہوا ہے اس کے قائل ہے کہ موت کے بعد ان کا دفع جسمانی ہوا ہے اس کو دولہ جسمانی ہوا ہے اس کے تو میں میں موت کے بعد ان کا دفع جسمانی ہوا ہے اس کے تو کسلام کھ کی دول جسمانی ہوا ہے اس کے تو کسلام کی میں ہوں ہے کہ کو دولہ جسمانی ہوا ہے اس کے تو کسلام کی میں کے سیکھ کے دولہ جسمانی ہوا ہے اس کے تو کسلام کی کو کسلام کی ہوئی ہوئی کے دولہ ہوئی ہوئی ہے کہ کی کو کسلام کی کو کسلام کی کو کو کسلام کی کو کس

وقد صبح عن رسول الله صلى الله الله على الله عليه وسلم بنقل الكواف التى نقلت نبوته و اعلامه و كتابه انه اخبرانه لا نبسي بسعده الا ماجاء ت الاخبار المصحاح من نزول عيملى عليه السلام الذي بعث الى بئى امرائيل وادعى اليهود قتله و صلبه فوجب الاقرار بهذه الجملة و صبح ان وجود النبوة بعده عليه السلام لا يكون النبوة بعده عليه السلام لا يكون المتة

(كتاب الفصل ج ١ ص ٧٧) و هم قد بمدلوا هذا كلمه و جعلوا مكان الست الاحد و احدثواصو ما اخر بعد از يدمن مائة عام بعد رفع المسيح فكفي بهذا كلمه

ان روایات عامد (متواترہ) کی تصریح کے مطابق جورسوں الدھلی الدھایہ وسلم کی نبوت 'بثارت ' بعثت اور کتاب آ سانی کی خبر وینے کے سلسلہ میں رسول الندھلی اللہ علیہ علیہ سے سے اسانید کے ساتھ آئی ہیں تطعی طور پر ہبت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بجز حصرت عیمی عابیہ السل م کے ۔ جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور یہودی ان کوئل کر دینے اور سولی پر چڑ ھا دینے کے مدعی تھے۔ (آ سان سے اتر نے کی صحیح اعادیث کے مطابق کران سے حضرت عیمی گئی گئی آخر زمانہ میں آ سان سے اتر تا بھینا نابت ہے ہذا ان سب امود کا افر ارکر نا (ایمان لانا) ضروری ہے گراس ہے آپ کے فتم آپ ان میاء و مرسلین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ تو آپ سے پہلے نبی انبیاء و مرسلین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ تو آپ سے پہلے نبی مناسبہ علیہ انبیاء و مرسلین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ تو آپ سے پہلے نبی مناسبہ کے جو مد برگر کوئی نبی مبعوث شہوگا۔ ( کتاب الفصل جا سے کے موسال بعد ان مقرر کر دیا اور ( انڈ کی طرف سے مقررہ روز وں نفر انوار کو تعطیل کا دن مقرر کر دیا اور ( انڈ کی طرف سے مقررہ روز وں انوار کو تعطیل کا دن مقرر کر دیا اور ( انڈ کی طرف سے مقررہ روز وں کے علاوہ ) اور روز وں ایک اور روز وں میں اگریفیں اور انڈ کی طرف سے مقررہ روز وں کے علاوہ ) اور روز کے ایجاد کر لیے۔ یہ سب ( دین میں ) تحریفیں اور

ضلالا (كناب العصل ج٢ص٢٢) وانما عندهم الاجيل اربعة متغايرة من تاليف اربعة رجال معروفين ليس منها انجيل الأالف بعد رفع المسيح باعوام كثيرة و دهر طويل.

تبدیلیاں ان کی گراہی کے نبوت کے لیے بہت کافی ہیں۔
اس کے سوانہیں کہ ان عیسائیوں کے پاس چارا کیک دوسرے سے مختلف
اور متفائر انجیلیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے
جانے کے سالہاسال بعد جیار آدمیوں نے تصنیف کی ہیں۔

(كتاب الفصل ج ٢ ص ٥٥ و ج ٢ ص ٨٧)

معتزلہ گوبہت سے عقائد میں اہل سنت والجماعة سے علیحد وہیں حتیٰ کہ ''رویت باری تعالیٰ' کے مسئد ہیں بھی وہ جمہور کے ساتھ ہیں جیسا کہ زخشر کی معتزلی کی تفسیر سے فاہر ہے۔ ابن غطیہ نے ساتھ ہیں جیسا کہ زخشر کی معتزلی کی تفسیر سے فاہر ہے۔ ابن غطیہ نے اس مسئد پراجہ ع امت کا دعویٰ کیا ہے۔ (ویکھو بحرجہ طرح ۲۹ س ۲۵ س) حتیٰ کہ حافظ ذہبی نے '' تجریدائصی بہ' ہیں اور حافظ ابن ججر نے '' اما صاب' ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحابہ کی فہرست ہیں شار کیا ہے۔ کیونکہ محدثین کی اصطلاح میں صحابی وہ ہے جس نے '' اما صاب' میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با جماع زندہ ہیں اور شہو ہم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کے ساتھ حیات میں کی ہواور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام با جماع زندہ ہیں اور شہو معراج میں بھی سے دوہ مسئلہ جس میں داخل ہو گئی ہیں گھوا ختلا ف بھی ہے تو وہ مسئلہ جس میں نہ تو انکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہے تو وہ مسئلہ جس میں نہ تو انکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہے تو وہ مسئلہ جس میں نہ تو انکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہے تو وہ مسئلہ جس میں نہ تو انکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہے تو وہ مسئلہ جس میں داخل ہو سے تھیں کیوں شار نہیں ہوسکتا۔

یہ خیال بھی محض غلط ہے کہ عقیدہ بیں صرف وہی مسائل داخل ہیں جوتوا تر کے ساتھ قطعی طریقہ پر ٹابت ہوں اور جونعنی طریقے پر ٹابت ہوں وہ عقا کہ کی فہرست بیں شار نہیں ہو سکتے - بیا جھی طرح سجھ لینا چا ہے کہ 'اعتقاد قبلی'' اور' د قطعی علم' ووعیدہ ہیں ملیدہ چیزیں ہیں وہ کھی سے اہل کتاب کو آخضارے ملی اللہ علیہ وہلی کی نبوت کا اعتقاد تو حاصل ہوتا ہے گرکسی پر بان قطعی سے اس کا علم نہیں ہوتا ' بہذا نہ تو یقین کے سے احتقاد حاصل ہوتا ہے گرکسی پر بان قطعی سے اس کا علم نہیں ہوتا ' بہذا نہ تو یقین کے سے اعتقاد حاصل ہوتا ہے گرکسی پر بان قطعی سے اس کا علم نہیں ہوتا ' بہذا نہ تو یقین کے بیا ہوتا لازم ہے اور نہ اعتقاد کے لیے پہلے اس کا علم حاصل ہوتا لازم ہے ۔ لبذا ہے گمان کر لین کہ جو چیزیں فہروا صد سے خابت ہیں چونکہ وہ معم ویقین کے مرتبہ بین نہیں آتھی اس لیے عقیدہ ہی نہیں ہیں ہیں ایک بے جیاد گمان کر لین کہ جو چیزیں فہروا صد کا بابت ہے کہ مرح کہ دوسر ہے اعمال جوارح کا عمل ہے ۔ لبذا ہم شکلین پونکہ قطعی ہے ۔ اس کی عمل ہے جس ھرح کہ دوسر ہے اعمال جوارح کا عمل ہے ۔ لبذا ہم حاصل تھیدہ میں ایک ہو رح انسانی عمل ہے کہ مرح کہ دوسر ہے اعمال جوارح کا عمل ہے ۔ لبذا ہم حقیدہ ہی اگر فہروا صد سے کہ بین اس طرح قلب بھی ان پر اپنے عمل کا مکلف ہے اور اس کا نام عقیدہ ہی ہو کا بی خواری ہو مین نہیں بھہ جو انہوں ہو تقطعی اور پر عقیدہ میں شار ہیں اور جو فنی طریق پر عقیدہ میں شار ہیں اور جو فنی طریق پر عقیدہ میں شار ہیں اور جو فنی طریق پر عقیدہ میں شار ہیں اور جو فنی طریق ہی تھی ہو ۔ پی توقعیدہ ہیں شار ہیں اور جو فنی طریق ہو انتیاں کی تعلیم کے بغیر محض وہ میں جو نہ بی تو ہو ہو کہ ربانی ہے کہ وہ ' خیوب' جو اخبیا علیم ہم السلام کے کرآ ہے ہیں اگر کسی کی تعلیم کے بغیر محض وہ میں جو نہ بونی سے کہ وہ ' خیوب' ، جو اخبیاء علیم السلام کے کرآ ہے ہیں اگر کسی کی تعلیم کے بغیر محض وہ میں بونی سے کہ وہ ' خیوب' ، جو اخبیاء علیم ہم السلام کے کرآ ہے ہیں اگر کسی کی تعلیم کے بغیر محض وہ میں جو نہ بونی سے کہ میں ہونے کے اور کی میں گارہ ہم کے بھی کہ وہ ' خیوب' ، جو اخبیاء علیم ہم السلام کے کرآ ہے ہیں اگر کسی کی تعلیم کے بغیر محض وہ می دینے کہ میں اس کی کو ایک کے کہ کے دور کی میں کے کہ کو کر کر بونی سے کہ کو کی کرآ ہے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کو کی کے کہ کو کر کر کو کے کر کر ک

یا ن فرما کمیں تو یہ آپ کی صداقت کی اور بھی ہڑی دلیل ہے بلکہ انبیائے سابقین کی بھی صداقت کی دلیل ہے اس لیے قرآن کریم

رکی صورتوں میں صرف ان مشترک اصول کلیے بی کی تعلیم دی گئی ہے جو تمام انبیا علیم السلام کا مشترک دین رہے ہیں تاکہ یہ

ٹا بت ہو جائے کہ آپ بھی ای سلملہ کی ایک کڑی ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ جب نجاشی با دشاہ نے قرآن کریم کی چند آپ سنیں تو نور آ

بھی بہی شہاہ ستود کی کہ یہ فرشتہ و بی ہے جو حضرت موکی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پس انبیائے سابقین کے بیان کردہ ' فیوب' کے متعانی استود کی کہ یہ فرشتہ و بی ہے جو حضرت موکی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پس انبیائے سابقین کے بیان کردہ ' فیوب' کے متعانی کہ اسلام میں اور قرآن کا وعلی میں لے کر آتا ہے بلکہ اسلام اور قرآن کا وعلی میں لے کر آتا ہے بلکہ اسلام میں تو رہ بی ایک مشترک تعلیم بھی لے کر آتا ہے بلکہ اسلام سنی علیم میں اور وہ یہاں بھی ہیں اور ان کا تذکر و یہ نی سورتوں میں سنتھ میں ہو تو جھا آئے ہیں اور وہ یہاں بھی ہیں اور ان کا تذکر و یہ نی سورتوں میں سنتھ میں ہوں دور تو ہے ہیں اور وہ یہاں بھی ہیں اور ان کا تذکر و یہ نی سورتوں میں مقتل میں تو رہ جگہ یہ پکار کا بول کا حوالہ دینے سے یہ تیجہ اخذکر ناچا ہا ہے کہ میں پہلی کا بول کا صورت کی ترا ن کر یہ کتب سربقہ سے ما خوذ ہے ہوائی تصدیق کے نین بلکہ این اندرونی تھید بی جس کے بعد یہ یقین ہو سے بول اور خوب سمجھ تو کہ مصد تی ہوئی تصد نے باتی تصد نے بین جس کے بور مید یہ بیاں کی تھی ہوئی کی تعیم کے بور مادی کی تھی ہوئی رحق ہونے کی بیر سنب سے واضی ولیل ہے۔

رجما السنة جديها و الركا المركز المحال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

تَعَالَى عَنُهُ قَالَ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ النّبِي صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلَّ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلَّ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ عُلِيّهُ وَسَلَّمَ اخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السّبِيْلِ فَقَالَ يَا عَدِي هُلُ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ فَقُلْتُ لَمْ اَرَهَا وَ قَدْ عَدِي هُلُ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ فَقُلْتُ لَمْ اَرَهَا وَ قَدْ الْبِيْنَ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ السَّفِيدَةِ حَتَّى تَطُوفَ الطَّعِينَةَ تَوْتَحِلً مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ اللّهُ قَالَ قُلْتُ فِيْمَا الطَّعِينَةَ تَوْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَى تَطُوفَ اللّهُ اللّهُ قَالَ قُلْتُ عِنْمَا اللّهُ قَالَ قُلْتُ فِيمَا اللّهُ قَالَ قُلْتُ عِنْمَا اللّهُ فَالَ قُلْتُ فِيمَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ قَالَ قُلْتُ فِيمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ قَالَ قُلْتُ فِيمَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ قَالَ قُلْتُ عِيمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ قُلْتُ عِيمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ قَالَ قُلْتُ عَلَيْنَ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

(١٧٤٦) ابوزير سے روايت ہے كدايك مرتبدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہم کومیح کی نماز برا ھائی اس کے بعد منبر پرتشریف لا کرخطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا-آپ منبرے ازے اور ظہر کی نماز پڑھائی کمرکی نمازے فارغ ہوکرآ پ پھرمنبر پرتشریف لائے اورعصرتک پھرتقر مرفر مائی -اس کے بعد آ نے پھرمنبر سے امرے اور ہم کونماز پڑھائی -عصر کی نماز سے فارغ ہوکر پھرمنبر يرتشريف لاع اورتقرير كاسلسله جارى ربايبان تك كدة فأبغروب بوكي-اس تقریر میں جو گذشتہ وستنقبل کے واقعات تنے وہ سب ہم کو ہنا ہے۔ اب ہم میں جس شخص نے ان کوزیاد دیا در کھاوہ ہم میں بڑا عالم رہا۔ (مسلم شریف) (۱۳۷۷) عدی بن حاتم "روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آ مخضرت صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر قفا كه دفعة ايك هخص آيا اوراس نے اپني تنگدتي کی شکایت کی- اس کے بعد پھر دوسرا آیا اور اس نے راستوں کے غیر مامون ہونے کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا عدی اہم نے مقام جیرہ دیکھا ہے؟ میں نے عرض كى ديكھا تونبيس البنة اس كے حالات مجھ كوضر ورمعلوم ہيں- آ ب نے فرمايو اگرتم کچھادن زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک شریف عورت مقام حیرہ سے روانہ ہو گی بہاں تک کہ مکہ مرمد آ کر تعبہ کا طواف کرے گی اور سوائے ایک التد تعالی کے اس کے دل میں کسی کا ذرہ برابر خوف نہ ہوگا - عدیؓ کہتے ہیں میں نے اسپے دل میں کہا کہ قبیل طی کے ڈاکوجنہوں نے شہروں میں لوٹ کی آگ سگار تھ ہے بھلا میر کہاں چلے جائیں گے-اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تنہاری زندگی اور دراز ہوئی تو تم شاہ کسریٰ کے خزانے بھی فئح کرلو گے۔ میں نے از راو تعجب پوچھا كياس كسرى بن برمز باوشاہ كے؟ آ كيان فرماياجى بال اس كسرى بن برمز كے

(۱۲۷۷) \* یہاں گذشتہ واقعات سے مراوییدائش عالم وغیرہ کے واقعات ہیں اور آئندہ واقعات مراد نتنوں کے حالات عد مات و قیامت اور حشر ونشر وغیرہ کے واقعات ہیں 'یہ وہی علوم ہیں جن کی تعلیم کے لیے انعیا علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں۔ کسی حدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہاس خطبہ میں ان علوم کے علاوہ آپ نے اپنے تخاطبین صحابہ کوصنعت محرفت ڈراعت و تجارت اور عالم کے اردہ رہ کی عدا باوک تھی (۱۳۷۷) \* حافظ ابن تیمیدر حمیۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مال کی اس کثرت کا زمانہ حضرت عمر بن عبد لعزیز رحمۃ اللہ تی کی علیہ کے دور جس گذر چکا ہے ۔ (ویکھوالجواب الصحیح ج معرس ۱۳۳۳)

مك حياةٌ لتمرينَ الرَّجُلَ يَخُرُجُ مِلُ ءَكَفُّهِ من دهب او فيصّةٍ يَطُلُبُ مَنْ يَقُبَلُهُ مِنْهُ فَلا يُنحندُ احدًا يفُلُهُ مِنْهُ وَ لَيلُقَيَنَّ اللَّهَ اَحَدُكُمُ يوم ينقاهُ و ليُس سِنهُ و بيُّنةُ ترُجَمَانُ يُتَرُجمُ لَــهُ لِيقُولُـنَ لــهُ اللَّمُ ابْعَتُ اِلَيْكُ رَسُولُا فيُسَلَّعُكَ فَيَـقُـوُلُ مِلَى فِيقُولُ اللَّمُ أَعُطَكُ مَالًا وَ أَفْضِلُ عَلَيْكَ فِيقُولُ بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَسْمِيُسِهِ فَلَا يَسْرَىٰ إِلَّا جَهَسَّمَ وَ يَنْظُرُ عَنْ يساره فكلا يُوى إلَّا جَهَنَّم قَالَ عَدِيٌّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقَّ تُمُرَةٍ فَمَنْ لُّمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ رَضِي اللُّمُ تَمَعَالَى عَنَّهُ فَرَأَيْتُ الظَّعِيْنَةَ تَرُتُحِلُ مِنَ الُمِحِيْسَ-ةِ حَتَّى تَطُوُفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللُّمَهُ وَ كُنْتُ فِيْمَنِ افْتَتَّخَ كُنُوزٌ كِسُرَى بُنِ هُـرُمْزَ وَ لَئِنُ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةً لَتَوَوُنَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُولُجُ الرَّجُلُ مِنْأَكَفُه.

(رواه البخاري)

(١٣٤٨) عَنْ جَابِو بْنِ سَمُوةَ عَنُ نَافِعِ بْنِ عُسَمَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى قَاعِدُ قَالَ رَسُولُ لَلَهُ صَلّى اللّهُ عليْهِ وَسَلَمَ قَاعِدُ قَالَ رَسُولُ لَلْهُ صَلَى اللّهُ عليْهِ وَسَلَمَ قَاعِدُ قَالَ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعِدُ قَالَ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعِدُ قَالَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعِدُ قَالَ وَعَلَيْهُ وَسَلَمَ قَاعِدُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَاعِدُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعِدُ قَالَ وَعَلَيْهُ وَسَلَمَ قَاعِدُ وَ لَيْنَهُمُ وَ نَيْنَهُ وَ لَيْنَهُ وَ لَيْنَهُ مُ وَ نَيْنَهُ وَ لَيْنَهُ مُ وَ نَيْنَهُ وَ لَيْنَاهُ وَ لَيْنَاهُ وَ لَيْنَاهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعِدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَاعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعُولُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

پھر فر مایا اگرتم نے پچھاورعمریانی تو تم دولت کاوہ دوربھی دیکھو کے کہ ایک شخص مٹھی عِم كرسونا ياجاندى اس نيت سے لے كرنكے كا كدكوئى س كوتبول كر سے مگر اس كا قیول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔خوب یا در کھو کہ قیامت میں تم میں ہے ہر شخص کواملہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے جب کہ اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی دوسرا ترجمانی کرنے والابھی شہوگا-اس ہے سوال ہوگا-اے بندے بتا' کیا میں نے تیرے پاک اپنارسول نہیں بھیجا تھا جس نے میرے احکام تجھ کو پہنچائے ہوں؟ وہ کیے گا بال پھر فورمائے گا کہ میں نے تبچھ کو مال نہیں بخشا تھا اور تبھے پر اپنے فضل نہیں فرمایا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیول نہیں۔ تؤنے بیسب پھیجنٹا تھا اس کے بعدوہ تشخص اینے دائیں جانب و یکھئے گا تو اس کوجہنم کے سوا اور پچھ نظر نہ آئے گا پھر یا نمیں جانب و کیجے گاتو جہنم کے سوااور پکھے نظر نہ آئے گا۔ عدی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللّٰہ کو بیفر مائے خود سنا ہے! دیکھو دوز خ ہے بچوا گر چہ تھجور کا ذیراس تکڑا صدقتہ دے کرسی اور جس کے باس ریھی شہوتو نصیحت کا بیک کلمہ کہد کر ہی سہی۔ عدى كہتے ہيں آپ كى ان فرمودہ چيش گوئيول ميں امن كاوہ دورتو ميں نے پچشم خود د مکھ لیا کہ مقام جیرہ ہے ایک ہودی تشین عورت سفر کر کے آتی ہے اور تعبہ کا طواف کرتے چی جاتی ہے اور راستے میں اس کوالند تعالیٰ کے سو ورکسی کا خوف نہیں ہوتااور کسریٰ بن ہرمز کےخزانے فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شریک تھ اور اگرتمہاری عمر ہوئی تو جوتیسری بات آ مخضرت کے ارش دفر مائی ہے و وہھی تم ہوگ د کھے کررہو گے لیعنی مال کی وہ کٹر ت ہو گی کہ آ دمی اپنی مٹھی بھر نقذی لے کر گھر ہے عِلے گا - گراس کا قبول کرنے والا اس کو کوئی نہ ملے گا۔ (بخاری شریف)

(۱۳۵۸) جابر ان سمرہ نافع بن عتبہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں آ مخضرت صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ عقے تو آپ کے پاس مغرب ک سمت کے بچھادگ ایسے آئے جوصوف کا لباس پہنے ہوئے تھے اور سوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک ٹیلہ کے پاس آ کر منے بیلوگ کھڑے تھے اور مول اللہ آپ تشریف فرما تھے ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ میں ان کے پاس آ باکر آپ کے اور الن کے پاس ماکھ بی وہ وہ چا کہ میں ان کے پاس ماکھ بی وہ وہ چا کہ میں میں میں میں میں میں ان کے باک آ باکر آ ب کے اور الن کے در میان کھڑا ہو جاؤں کہیں آ ب پر وہ اچ کہ میں میں کے ماکھ بی کھونے یہ تیں کہ میں کے ساتھ بی کھی نہ میں کر دیں ۔ بھر مجھے یہ خیال آیا شاید آپ ان کے ساتھ بی کھی خفیہ با تیں کر

لا يَغُمَّا لُوْلَهُ قَالَ ثُمَّ قُلُتُ لَعَلَّهُ نَجِيًّ مَعَهُمُ فَالَ فَحَفِظُتُ فَاتَيْتُهُمْ فَالَ فَحَفِظُتُ مِنْهُ و لِينهُمْ قَالَ فَحَفِظُتُ مِنْهُ ارْسِع كلماتٍ اعدَّهُنَ فَي يَدِي قَالَ تعْزُون جَزِيْرَة الْعرب فيفَتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تعزُون اللَّهُ ثُمَّ تعزُون الدَّجَالَ فيفتحها اللَّهُ مُعَلِّدُ الدَّجَالَ فيفتحها اللَّهُ مُعَلِّدُ الدَّجَالَ فيفتحها اللَّهُ مُعروب اللَّهُ مُعروب الدَّجَالَ فيفتحها اللَّهُ مُعروب الدَّجَالَ فيفتحها اللَّهُ مُعروب الدَّجَالَ فيفتحها اللَّهُ مُعروب اللَّهُ مُعروب اللَّهُ مُعروب الدَّجَالَ فيفتحها اللَّهُ مُعروب المُعروب المُعروب اللَّهُ مُعروب المُعروب المُعروب اللَّهُ مُعروب المُعروب المُعروب

(١٣٨٠) عَنُ خَبَّابِ بُنِ ٱلْاَرَتُّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

رہے ہوں۔ آخر میں چل ہی دیا اور آپ کے اور ان کے درمیان جاکر کھڑا
ہوگیا۔ اس وقت آپ کی فرمود و جار با تیں مجھ کو یاد ہیں جن کو آپ نے
میر ہے ہاتھ میں شار کر کے بتایا تھا پہلی بات رید کرتم جزیر وعرب میں جہاد کرو
گے اور اللہ تعالیٰ اس کو فتح کردے گا اس کے بعد فارس سے جہاد کرو گے اور
اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کردے گا۔ اس کے بعد پھر روم سے جہاد کرو گے اور
اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کردے گا آخر ہیں د جال سے جنگ کرو گے اور یہال
اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کردے گا آخر ہیں د جال سے جنگ کرو گے اور یہال

(۱۳۷۹) عوف بن ما لک روایت فرماتے ہیں کہ یمی غزوہ ہوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑے کے قبہ میں رونق افروز شخے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے پہنے باتھیں شار کررکھنا - سب سے پہلے تو میری وفات اس کے بعد بیت مقدس کا فتح ہوتا پھرا کی عام و با جو بکر یوں کے پھوڑ سے کی طرح سے فلا برہوگی اور عام موت کا باعث ہوگی ۔ پھر مال کی کثر ت اور اتی کثر ت کہ ایک شخص کوسوسوا شرفیاں دی جا تیں گی لیکن و واس پر بھی ناراض رہے گااس کے بعد ایک ایس کے اور تی افتہ فلا بر ہوگا جوعرب کے گھر گھر میں واخل ہوجائے گا پھر روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی اور و ولوگ غداری کریں گے اور ایس لشکر جرار اور تمہارے درمیان صلح ہوگی اور و ولوگ غداری کریں گے اور ایس لشکر جرار کے دیتے میں بارہ بڑار نفر ہول گے در بر

(۱۲۸۰) حضرت خباب بن ارت سروایت ہوہ کہتے ہیں کہ اتخضرت سلی اللہ علیہ والم فاند کعبہ کے سالے میں اپنی جا در پر تکمید گائے بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ کے علیہ وسلم فاند کعبہ کے سائے میں اپنی جا در پر تکمید گائے بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ کے

(۱۴۷۹) ﷺ حافظ ابن تیمیے قرماتے ہیں کہ یہ جملہ امور گذر بھے ہیں۔ حضرت عمر کے ذیانے میں بیت بمقدی فتح ہون چکاس کے بعدان ہی کے زمانے میں حافظ ابن تیمیے قرمان ہوا اور ٹھیک ای طرح فلا ہر کے زمانے میں حافز ابن ہوا اور ٹھیک ای طرح فلا ہر ہوا جیسے ابن اور ابوعبیدہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور بہت سے اصحاب کا انقال ہوا اور ٹھیک ای طرح فلا ہم ہوا جیسیا آپ نے بکر یوں کی بیاریوں کے ساتھ تشبیہ و سے کرفر مایا تھا۔ یہ اسلام میں پہلا طاعون تھا جو تاریخ میں طاعون عمواس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان کے بیاری کے بیاری کی کثرت ظہور پذیر ہوئی حتی کہ ایک گوڑے ہم وزن نقتہ ہو گئے۔ اس کے بعم وزن نقتہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کا فتہ ہر ہر گھر میں نمود ار ہوا اور جنگ جمل اور صفین تک اس کی شاخص تھیلیں

اللّه عَلَيْه وَسلّم وَهُو مُتَوسَّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي طِلّ الْكَعْبة و قَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشُوكِينَ شِدَّةً فَقُلْنَا الْا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ قَالَ فَعُجْلَسَ مُحْمَرًا وَجُهُةً ثُمَّ قَالَ وَ اللّهِ إِنَّ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ لَيُؤْخَدُ الرَّجُلُ فَيُمْشَطُ بِامُشَاطِ كَانَ قَبُلَكُمْ لَيُؤْخَدُ الرَّجُلُ فَيُمُشَطُ بِامُشَاطِ لَكَ مَن اللّه عَن دَيْنِه وَ يُؤْخَدُ فَيُحْفَرُلَة الْحَفِيرَةُ الرَّحُلُ فَيُحْفَرُلَة الْحَفِيرَةُ الْحَفِيرَةُ الْمَحْدِيْدِ مَا بَيْنَ لَنْحُم وَ عَصْبِ مَا يَصُوفُهُ وَاللّهُ مِنْ صَنْعَا وَلِكَ عَن دَيْنِه وَ يُؤْخَذُ فَيُحْفَرُلَة الْحَفِيرَةُ وَاللّهُ مَنْ اللّه هَذَا اللّه مَن اللّه هَذَا اللّهُ مَنْ اللّه هَذَا اللّهُ مَنْ اللّه هَذَا اللّهُ مَنْ مَن صَنْعَاءَ إِلَى حَضُرَ مَن صَنْعَاءَ إِلَى حَضُرَ مَن صَنْعَاءً إِلَى حَضُر مَن صَنْعَاءً إلَى حَضُر مَن صَنْعَاءً إلَى حَضُر مَن صَنْعَاءً إلَى حَضُر مَن صَنْعَاءً إلَى حَضُر مَن عَنْعِه وَ لَكِنّكُمُ تَعْجَلُونَ .

(رواه الشيخان)

سامنے ان مصائب کی جواس زمانے میں ہم شرکین کی جانب ہے جھیل رہے تصر شکائیت کی اور کہا آیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعانہیں فرمات؟ آپ ہمارے کیے اللہ تعالیٰ ہے مدوطلب نہیں کرتے؟ خباب کہتے ہیں بین کرآ پ سید ہے بیٹھ گئے اور آ پ کا چبرہ مبارک تمتمار ہا تھا' اس کے بعد آ پ نے فر مار خدا کی تشم تم میں ہے پہلی امتوں میں ایسے مصائب بھی ٹوٹے ہیں کہ ایک شخص کو بکڑ کر لوہے کی تفکیروں سے اس کا گوشت اور یٹھے اتار دیئے جائے تھے اور بیابھی اس کو اسینے دین سے روگر دانی کا باعث ندہوتا تھا اور کس شخص کے سرتھ ریجی کیا جاتا کہ ایک گڑھا کھودکراس میں اس کور بایا جاتا پھراس کے سریرآ رہ چیا کراس کے دولکڑے كرويئے جاتے كيكن سابھي اس كے ليے اپنے دين ہے روگر دانی كا باعث ند ہوتا تھا-خدا کی شم اللہ تعالیٰ اس دین کو بلند کرے گا اور ایسا غالب کرے گا کہ ایک سوار شہر صنعاء سے چل کر مقام حضر موت تک سفر کرے گا راستے ہیں سوائے اللہ کی ذات یا کے اس کوکسی کا خوف نہ ہوگا حتی کہ ایک بکری ہے ما نک کوایٹی بکریوں پر بھیٹر ہے کا خطرہ بھی ندر ہے گالیکن تم لوگ بہت جلد ہازی کرتے ہو- (شیخین) (۱۴۸۱) ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں' اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہتم ترکوں ہے جنگ نہ کرلو گئے (اس وفت تک ترک مسلمان نہ ہوئے تھے) جن کی حجوثی جھوٹی آئنھیں' سرخ سرخ چبر ہے اور چپٹی چپٹی ناکیس ہوں گی اور ان کے چبرے ایسے پُر گوشت جیسا چیڑ ہ چڑھی ہوئی ڈ ھال اور قیا مت نہیں آ ئے گی جب تک کہتم الی تو م ہے جنگ نہ کرلو گے جن کے پیل بال کے ہوں گے-(۱۲۸۲) حضرت عا نشتہ ہے روایت ہے کہ رسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے ا پی بیو بول کوخطاب کرتے ہوئے فرمایاتم سب میں سب سے جلد مجھ سے مطنے والی وہ ہوگی جن کے ہاتھ تم سب میں دراز ہوں۔ اس پر آ پ ک بیو یوں نے اپنے ماتھوں کی پیائش شروع کر دی کدان میں کس کے ماتھ

(۱۳۸۱) ﷺ صدیث مذکور جنگ تا تاریس حرف بحرف بوری ہوگئی- حافظ این تیمیہ قرماتے میں کداگر ان کے دیکھنے والے بھی اس ہے زیادہ ان کانفشہ بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے -اس فتنہ کی المناک داستان تقریباً دس ہزارصفحات ہے زیاد ومیں جھری پڑی ہے

رَيُسَبُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا لِلاَنَّهَا كَانَتُ تَعُملُ بِيَدِهَا وَ تَصَدَقَ.

(رواه الشيخان)

الُمُوْمِنِيُنَ. (رواه الشيخان)

دراز ہیں لیکن بعد میں بیمعلوم ہو گیا کہ آپ کی مراداس سے سخاوت تھی اور سب میں تخی حضرت زینب رضی اللہ عنہاتھیں کیونکہ وہ اپنی دست کا ری سے کما تیں اور راہِ خدا میں صدقہ کیا کرتی تھیں۔ (شیخین)

(۱۲۸۳) ابویرز قروایت کرتے ہیں کہرسول انتشالی انتشامیہ وسلم کے تو بی یاں تھیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا تم سب بیل بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ ال نے ہوں۔ بس وہ اٹھ کرفوراً دبوار پراپنے ہاتھ رکھ رکھ کرنا پنے لگیس نیہ و کھ کرتا ہے لگیس نیہ و کھ کرتا ہے قرمایا میرا مطلب مینہیں تھا بلکہ بیتھا کہ جوسب میں زیادہ اپنی وست کاری ہے فیرات کرنے والی ہو۔

### (مندابويعلی)

(۱۳۸۳) ابو برزہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کے طور پر حضرت فاطمہ سے فر مایا کہ جی اس مرض جی وفات یا نے وال ہوں اور گھبرانا مت میری اولا دہیں سب سے پہلے مجھ سے ملا قات تمہاری ہوگی اور ایک روایت جی انتااضا فہ اور ہے کہ انہوں نے بیخوش خبری بھی سنائی کہتم جنت جی سب عورتوں کی مروارکہلاؤگی۔ آ

(۱۳۸۳) \* یواقعہ میں بیں ہی موجود ہے لیکن اس بیں "اسو عکن ہی لحافا" ہے لیمن تم سب بیں جلد آ کر مجھ سے ملنے والی و وعورت ہو ہوگئ" اور طبر انی کی جمم اوسط میں اول کن یو د علی الحوض کالفظ ہے لیمن سب سے پہلے میرے پاس حوض کو تر پر آنے والی و وعورت ہو گی - ان تین کتابوں میں بیتین لفظ بیں اور بیتینوں اوصاف ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں - یعنی جو بی بی صانبہ سب سے پہلے و فات پانے والی ہوں جیسا کہ جمع اوسط میں ہے اور کیا شبہ ہے کہ ایک لحاظ سے سیجی ہوں جیسا کہ جمم اوسط میں ہے اور کیا شبہ ہے کہ ایک لحاظ سے سیجی ہوں خسیا کہ مشارات ہے جاس کے باس حوض پر آئیں جیسا کہ مشارات یعنی میں ہے اور کیا شبہ ہے کہ ایک لحاظ سے سیجی ہوری فضیات کی بات ہے اس کے "خیو کن" کالفظ بھی صادت ہے جیسا کہ مشارات یعنی میں ہے -

یدواضح رہنا چاہیے کہ صحیحین کی حدیث ہیں یہ نہیں کے نہات المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پیکش آپ کے سے ہوئی تھی اورا آگر بالفرض ایہ ہوتا بھی جب بھی موت کے مسئلہ ہیں پوری وضاحت کرنی عرفا پندیدہ فہیں ہوتی جیسا کہ آپ نے جب اپنی و فات کی اطماع دی تو اس طرح دی کہ ابو بکر کے سوااس کو کوئی شخص پوری طرح سمجھ بھی نہ سکا اور صحیحین کے علاوہ روایات میں اگر چہ بیت تھرت کے موجود ہے کہ باتھوں کہ پیاکش آپ کے سامنے ہوئی ہے لیکن ای کے ساتھ یہ بھی صاف صاف موجود ہے کہ آپ نے اپنی مراواس وقت واضح فر ما دی تھی بندا اس قتم کے واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ بعض مرتبہ وی کی مراوخود نبی پر شفی رہ جاتی ہے تھی ہوئی جمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تھی ہوئی جاتھ ہوئی جاتھ ہی ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تھی ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تھی ہوئی جاتھ ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تو اور بھی ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تو اور بھی ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تو العیاف باللہ من صوء الفہ م

(۱۳۸۳) \* بیانک پیش گوئی دنیا سے لے کرآخرت تک کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے تفصیل کی اس وفت فرنست نہیں۔ لاہم ..

(۱۳۸۵) عنُ اسُماء سُت ابِی بَکُوِ عَنِ النَّبِیِّ ضَــلَّـی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ سیکُوْنُ فِیُ تَقیٰفِ کَذَّابٌ وَ مُیرٌ ( واه مسلم)

(۱۳۸۲) عن اسى هريسرة انة قال لَقَد قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومًا أيُّكُمُ يسُسُطُ شُوبة فيأخدُ من حديثِي فيحمعُهُ إلى مَسْدُره فباَخدُ من حديثِي فيحمعُهُ اللي صَدرِه فباَخهُ لَن يَنْسنى شيئًا سمعهُ فَنسطتُ بُسُودة عَلَى حَتْمى فرغ مِن حديثِه ثُمَّ جَمَعْتُهَا اللي صَدرِي فَمَا نسِيتُ بَعْدَ ذالك الْيَوْمِ اللي صَدرِي فَمَا نسِيتُ بَعْدَ ذالك الْيَوْمِ شَيئًا سَمِعْتُهُ مِنهُ (روه الشيخان)

(۱۳۸۷) عَنْ جَابِوِ بُنِ سَمُوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ السَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوَالُ الْإِسْلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوَالُ الْإِسْلامُ عَزِيْزًا إلى اِثْنَى عَشَوَ خَلِيْفَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ قُويُشٍ وَ فِي لَفظ اِثْنَى عَشَوَ آمِيُوا و السيخان و في لَفظ اِثْنَى عَشَوَ آمِيُوا و السيخان و

(۱۳۸۵) اساء بنت الی بکر رضی القدعنهمارسول القد سلی القد مایید دسلم ہے روایت کرتی بیل کہ آپ نے فر مایا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک شخص ظاہر بہوگا جو پر لے درجہ کا حجموثا اور دوسر اانتہاء درجہ کا ظالم اور خون ریز بہوگا۔ (مسلم شریف)

(۱۴۸۷) ابو ہر یرہ درضی اللہ عنہ سے دو ایست ہے ایک دن ایبا ہوا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ و کئی اللہ عنہ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میں جو شخص بھی اس دفت اپنا کپڑا بھیل ہے گا اور جو کلمات میں کہتا ہوں ان کو لے کر پھر اپنے سینے سے گا لے گا تو وہ جو میری حدیثیں سے گا ان کو ہر گزنہیں بھو لے گا - ابو ہر ریڑ گئے ہیں کہ جو چا در میرے جسم پر تھی میں نے فو را اس کو پھیلا ویا تا آئنگہ آپ وہ کلمات کہہ کر میرے جسم پر تھی میں نے اس چا در کوسمیٹ کر سینے سے لگا لیاس تاریخ کے فار غ ہو گئے پھر میں نے اس چا در کوسمیٹ کر سینے سے لگا لیاس تاریخ کے بعد سے پھر جوحد بیٹ بھی میں نے آپ کی سی وہ نہیں بھوں - (شیخین)

بعد سے پہر بوط بیت کی بی ہے اپ بی بی وہ بیل بطول - (سین)

(۱۲۸۷) جابر رضی القد عند روایت کرتے جیں کہرسوں ابتد سلی القد عایہ وسلم
نے فر مایا ہے اسلام بارہ خلفاء تک برابر غالب رہے چے جائے گا جوسب
کے سب قریش ہوں گے اور ایک روایت میں خدیفہ کے بجائے امیر کا فظ
ہادر ایوداؤ دطیالی کی روایت میں اتنا ضافے اور ہے کہ یہ سب خلف ایسے

للے .... سوائے اللہ تعالیٰ کے کون بتا سکتا ہے کہ کس کی موت پہلے آئے والی ہے اور کس کوخیر ہوسکتی ہے کہ جنت میں سرواری کا بقب کس کے طفے والہ ہے اور کس کوخیر ہوسکتی ہے کہ جنت میں سرواری کا بقب کس طفے والہ ہے اور کیول؟ بیسب مخفی امور بی نہیں بلکہ راز ہائے سر بستہ بھی بیس جن کو خفیہ طور پر اپنی بنت کر بجہ پر ان کے اطمینان کی خاطر کھول دیا گیا تھ برایک کے لیے س کی اور اپنی موت کا حال صاف اور پینی بتانا شاید مناسب نہ تھا 'ابھی ابھی آپ پڑھ چکے بیس کہ اپنی رفقائے حیات سے ان کی موت کا حال بتایا تو گرکس طرح ؟

(۱۳۸۵) \* حسب بین حدیث ندکورقبیله ثقیف میں مختار بن الی مبید ظاہر ہؤا'اس نے امام حسینؓ کی ہمدروی کے بروہ میں شیعیت کی بنیوو ز ک'آ خرکاروحی کامدی ہوااورمبیر کامصدا ت حجاج ظاہر ہوا جس کی شمشیرظلم امت میں آج تک ضرب المثل ہے۔

(۱۳۸۶) \* یہاں قسما مسیت بسعند دلک الیوم شیئا سمعته میه اس دوایت کی وجہ ہے ہم نے دو سری روایت میں اس لفظ کی رعایت میں کہ میں ہے ایک عظیم الشان قبرتھی جو حقیقت بن کر دیا کے سرمنے فاہر سول ور ابو ہر بر اُگا ہے مثل حافظ امت نے دکھے لیا۔

(۱۴۸۰) ﷺ اوم بیمق حدیث باااکی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہتمام الفاظ اپنی اپنی جگہ بچے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس جگہ ہو، و خلف ء سے مراد ہر خلیفہ نہیں ہے بلکہ صرف ایسے خلفاء مراد ہیں جوعدل وافصاف کے لحاظ ہے اس شان کے ہوں کہ ان پر امت متنق بھی ہو'اس کے بعد بھری م مارد ھاڑ شروع ہوجائے گی۔ اب جن لوگوں نے سدیٹ کی بیان کر دواس قید کی رعایت نہیں کی یادور فتن کے بعد کے لابی .

فى رواية لاسى داؤد الطيالسى كُلُّهُمْ يَجُتَمِعُ عليهمُ الاُمَّةُ و فى رواية فَقَالُوُ اثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قالَ ثُمَّ يكُونُ الْهَرَجُ (سيحير)

(١٨٨٨) عَنْ حُذَيْهَ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عليه وسنم فقال احْصُوا لِي كُمُ سلَم فقال احْصُوا لِي كُمُ يلله فط الإسلام قال فَقُلُنا يَا رَسُولَ اللّهِ يلله فط الإسلام قال فَقُلُنا يَا رَسُولَ اللّهِ الله أَسَحُافَ عَلَيْنا وَ نَحْنُ مَا بِينَ السّتِ إِلَى السّبُع مِانَةٍ قَالَ إِنّا كُمْ الاَندُوون لَعلَّكُمْ اَنُ السّبُع مِانَةٍ قَالَ إِنّا كُمْ الاَندُوون لَعلَّكُمْ اَنُ السّبُع مِانَةٍ قَالَ إِنّا كُمْ الاَندُوون لَعلَّكُمْ اَنْ السّبُع مِانَةٍ قَالَ النّا عَنى جَعَلَ الرّجُلُ مِنّا الا يُصَلّى إِلّاسِرًا

ہوں گے جن کی خلافت اور امارت پر تمام امت کا اتفاقی ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا پھر کیا ہوگا آپ نے فر مایا پھر فتنہ فساد ہوگا۔ (بخاری ومسلم)

(۱۴۸۸) عذیفه رسی الد تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی ابله عایہ دسلم کے ہمراہ ہتے کہ آپ نے یو چھا شار کر کے بتاؤاس وقت کلمہ گولوگوں کی تعد و کتنی ہے۔ ہم نے عرض کی یارسول الله صلی الله عابیہ وسلم (ہماری تعداد ، شاء الله کانی ہے) چھاست سو کے درمیان ہے۔ کیاا ب بھی ہمارے متعلق آپ کوکسی قشم کا اند کافی ہے۔ آپ نے فر مایا تم کوفیز نہیں شاید تم کسی آ ز ماکش میں مبتلا ہو عذیف ہے ہیں آ فرہم فتنوں میں مبتلا ہو سے حتی کہ ہم میں ہے کسی کوئو حجھ ہے کر نماز پڑھنی پڑئی۔ (شیخین)

رواه الشبحان و مصط البخاري اكتبوالي من تنفط بالاسلام و في رواية غير مسنم ستمالة الى سبع مالة و هذا ظاهر لا اشكال فيه)

تلیج ..... امراء بھی شار کر لیے ان کے حساب سے بارہ کا عدد مستقیم نہیں رہ سرکا - اور حقیقت یہ ہے کہ صدیث کی ہیان کروہ صف ت کی رعابت کر ں جائے تو ہڑے بڑے فتنوں کے ظہور ہے تبل بیعد و ولید بن پزید کے عبد تک پورا ہوجا تا ہے-

ہ فظ ابن کیڑ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت اسلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ می پیدائش ہوئی تو اللہ تع نی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت مارہ سے حضرت الخق ملیہ السلام کے بیدائش کی بیثارت دی اس پر حضرت طلیل اللہ علیہ السلام نے مجدہ شکر اور کی اور عرض کی پروردگارا تیری رحمتوں اور نعتوں کی کثرت سے ابراہیم کی نظریں نیجی ہیں' آئے سے تیرہ سال قبل تراس س کے عمر میں تو نے (حضرت) اسمعیل (علیہ السلام) کی بیدائش سے نواز ااور ان بیس بڑی برکت عطاء فر مائی اور ان کی ذریت میں بارہ بڑے بڑے سروروں کی بشارت عطافر مائی وراس کے بعد اب (حضرت) اسحاق (علیہ السلام) کی بیثارت سے نواز اور ان کی خد اب (حضرت) اسحاق (علیہ السلام) کی بیثارت سے نواز اور ان کی خد اب (حضرت) اسحاق (علیہ السلام) کی بیثارت سے نواز اور ان کی نسل سے انبیاء میں میں اسلام کی جامتیں میدا ہوں گی)

اس کے بعد حافظ ابن کثیر کلھتے ہیں کہ ای طرح القد تعالیٰ نے اس امت کوبھی بار و خلفاء کی بٹارت دی ہے جیسا کہ حضرت اسامیل عدیہ الصوق و السل مرکنسل میں بار ہ مرداروں کی بٹارت دی تھی۔ پیرفر ماتے ہیں کہ عدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ بار ہ مسلسل ہوں گے س بے ان کا مصداق خلفاء اربعہ ادر عمر بن عبدالعزیزؓ کے علاوہ بعض اور عباس خائدان کے عادل امراء ہیں۔

(۱۳۸۸) ﷺ غالبًا سی پیش گوئی کامصداق حضرت عثمان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا جب کہ امیر کوف نماز و سیس اتنی تاخیر کیا کرتا تھ کہ بعض صحابہ کومجبور اُخفیہ اپنی نمازیں علیحد و پڑھنی پڑتی تھیں جن لوگوں نے اس کا مصداق حضرت عثمان کی شہادت کا زونہ قر ار دیو ہے وہ تھے نہیں کیونکہ حضرت حذیفہ اس وقت موجوونہ تھے گھر حضرت حذیفہ کے بعد تجاج کے زمانے میں صحابہ کو ان سے بھی کہیں زیاد و مصرب سے میں جنگہ جی تاریخ کہتے ہیں کہاں واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اپنی کثرت برناز کرتا بھی مبارک نہیں ہوتا جنگ حنین کی مثال کالی ۔ . . .

(١٢٨٩) مِنْ حَدِيْثِ آمِى حُمَيْدِ وَالسَّاعِدِى قَالَ خَرَجُنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَرُوهَ تَسُوكَ فَسَاتَيْنَا وَ ادِى الْقُرى عَلَى حَلِيقَةٍ عَرُوهَ تَسُوكَ فَسَاتَيْنَا وَ ادِى الْقُرى عَلَى حَلِيقَةٍ لا مُرأَةٍ فقال رسُولُ اللَّهِ اخْرَصُوهَا فَخَرَصْنَا هَا وَحَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ اخْرَصُوهَا فَخَرَصْنَا هَا وَحَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشُو اَوْسُقِ. قَالَ وَحَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشُو اَوْسُقِ. قَالَ الْحُصِيْهَا حَتَى نَرُجِعَ اليُكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَحَمِيْهَا حَتَى نَرُجِعَ اليُكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَمِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ حَتَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الامم) ابوحید ساعدی رضی القد تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے چلئے جب وادی القری 'کے ایک باغ پر پہنچ جو ایک عورت کا تھا تو رسول الشعنی الله عبیہ وسلم نے فر مایا اس کے بھلوں کا تخیینہ لگاؤ ہم نے ان کا تخیینہ لگایا اور رسوں القد علیہ وسلم نے اس کا تخیینہ دی وسی لگایا اس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس کو یاد کا تخیینہ دی وسی لگایا اس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس کو یہ سال میں ہوں ۔ ہم آگے جے یہاں مکنی یہاں واپس ہوں ۔ ہم آگے جے یہاں تک کہ ہوک پہنچ تو رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا آج شب ہیں نہریت تیز و شکل کہ تو ک پہنچ تو رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا آج شب ہیں نہریت تیز و شرق آئے گا لہٰذا کوئی شخص ہی تم میں اپنی جگہ سے نہ ہم جس کا اون نہ ہووہ اپنے اونٹ کو باندھ کر رکھ نے چنا نچ ایسا ہی ہوا نہ بیت تیز آندھی آئی ۔ ہووہ اپنے اونٹ کو باندھ کر رکھ نے چنا نچ ایسا ہی ہوا نہ بیت تیز آندھی آئی ۔ ہماڑوں ایک شخص القاق سے کھڑا ہوگیا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہوا نے اس کو طے کے پہاڑوں ایک شخص القاق سے کھڑا ہوگیا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہوا نے اس کو طے کے پہاڑوں یہاڑوں ویا دیا۔ (شیخین)

(۱۳۹۰) ابن عباس رضی الله عنهما بیان فرماتے ہیں کہ جو محض حضرت عباس کو قید کرکے لایا تھا وہ قبیلہ بنوسلمہ کا ایک شخص تھا جس کی کنیت ابوا بیسر اور نام کعب بن عمر و تھا ۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے ابوالیسر بتاؤ تو ان کوتم نے کس صورت سے قید کیا انہوں نے عرض کی ایک شخص نے اس میں میر کی مدد کی تھی جس کو میں نے نہ بعد میں ویکھا اور نہ اس سے پہلے ویکھ تھا اس کی مدد کی تھی جس کو میں نے نہ بعد میں ویکھا اور نہ اس سے پہلے ویکھ تھا اس کی صورت ایسی ایک تھی من کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیا المداو تیری ایک عظیم فرشتے نے کی تھی اس کے بعد آپ نے حضرت عب سے کہ تیری ایک عظیم فرشتے نے کی تھی اس کے بعد آپ نے حضرت عب سے کہ آپ اپنی جانب سے اور اپنے دونوں بھیجوں عقیل اور نوفل بن حد رہ کی جانب سے اور اپنے دونوں بھیجوں عقیل اور نوفل بن حد رہ کی جانب سے اور اپنے دونوں بھیجوں عقیل اور نوفل بن حد رہ کی جانب سے بھی فدریہ دے دیں انہوں نے فرمایا جس تو آپی اسیری سے پہلے جانب سے بھی فدریہ دے دیں انہوں نے فرمایا جس تو آپی اسیری سے پہلے

للے .... اس ہے پہلے گذر چکی تھی ہم حال صدیثے میں اس پیش گوئی کے پورے ہونے کا کوئی زبانہ مقرر نہیں کیا گیا ۔ حذیفہ ؑ کی اس وقت موجود گی کوئی ضرور کی امرنہیں ہےا بک بات فر مائی جو بھی اس وقت اس کے پورے خاطب ہوں۔

(۱۳۹۰) ﷺ اس جگہ پنجبر ضداصلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ججز ہاتو ہے ہی کہ آپ نے ایک ایسے راز کی اطلاع دے دی جس کا جانے وار دو کے سو مدرمہ میں بھی کوئی اور تنبیر اندیق مگر اس کی تدمیں بہاں اس مجز ہ ہے کم بیا طلاقی مجز ہ بیں کہ تم بز رگوار کا معاملہ اور پورے اختیار واقتہ رکے ساتھ ان کے بیان اسلام کے دعوے کی دجہ ہے کچھزی کا موقعہ بھی ہے۔ کچھند کی تو کم از کم انتابی ہو جاتا کہ ان ہے وصل شد ہ مال کو فد یہ میں شار کر بیاج تا ۔ پھر حقیقت کی کی کوخبر بھی نہیں ہے لیکن ان سب کے باوجود جس مال میں سب مسلمانوں کاحق قائم ہو چکا گئی ۔

أَحِيُكَ عَقِيلًا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ نَوُفَلَ ابْنِ الْحَارِثُ بُنِ فِهُوِ قَالَ فَإِنَّى قَدْ كُنْتُ مُسُلِمًا قَسُلَ ذَالِكَ وَ اسْتَكُرَ هُوُنِيْ. قَالَ الْلَّهُ اَعُلَمُ بِشَانِكِ إِنْ يُكُ مَا تَدَّعِيُ حَقًّا فَاللَّهُ يَجُونِيكَ بِذَالِكَ وَ أَمَّا ظَاهِرُ أَمُوكَ فَـقَـدُكَانَ عَلَيْكَا فَافْدِ نَفْسَكَ وَ قَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَذَ مِنْهُ عِشْرِيْنَ أَوُ قِيَةٍ ذَهَبًا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إحْسِبُهَ الِي مِنْ فِدَايَ قَالَ لَا ۚ ذَالِكَ شَيْءٌ أَعْطِيانَا اللَّهُ مِنْكَ: قَالَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِئَى مَالُّ ۖ قَالَ فَايُنَ الْمَالُ الَّذِي وَ ضَعْتَهُ بِمَكَّةَ حِيْنَ خَرَجْتَ عِنْدَ أُمَّ الْفَصُّلِ وَ لَيْسَ مَعَكَ آحَدٌ غَيْرَ كُمَا فَقُنْتَ إِنَّ أُصِبُتُ فِي سَفَرِئُ هَٰذَا فَلِلْهُ فَضُلِ كَذَا وَ لِقُفُعٍ كُذًا وَ لِعَبْدِ اللَّهِ كُذًا قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعَلِمَ بِهِلْا أَحَـدٌ مِّنَ النَّاسِ غَيْرِي وَ غَيْرَهَا وَ إِنِّي ٱعْلَمُ اَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. (رواه الامام احمد) (١٣٩١) عَنْ سُفَيَسَانَ بُنِ زُهَيُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفُتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيُهِمُ وَ مَنُ اَطَاعَهُمُ وَ الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمُ لَوُ كَانُوُا

ہی مسلمان تھا ریاوگ زیردی گھسیٹ کر مجھ کو نے آئے تھے۔ آپ نے فر مایا اس کی خبر تو اللہ تعالیٰ عی کو ہے۔ اگر میہ بات جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں درست ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کواس کا بدلہ دے گالیکن آپ کی ظاہری صورت تو میں تقی کہ آپ ہمارے مقابلے ہی کے لیے آئے تھے لہذا مناسب سے ہے كة آپ فديدادا كرى ديجة - رسول الله صلى الله عليه وسلم اس سے بہلے حجزت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہیں او قیہ سونا لیے بھے تھے وہ بولے یا رسول التُدصلي التُدعاييه وسلم اس سونے كوميرے فديدے حساب ميں شار فر ما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیسونا تو اللہ تعالٰی نے ہم کوآپ سے دلوایا ہے انہوں نے کہا کہ میرے یاس تو اور کوئی مال نہیں ہے آپ صلی امتد عليه وسلم نے فر مايا احجما تو وہ مال کہاں ہے جوآپ نے نکلتے وقت ام الفضل کے پاس رکھا تھا اور اس وفت تمہارے دونوں کے سوااور کوئی شخص نہ تھا اور تم نے کہا کہ اگر اس جنگ میں میں قتل ہو جاؤں تو اس میں سے فضل کا اتنا حصداورتهم کے لیے اتنا اور عبداللہ کے لیے اتنا۔ انہوں نے کہا اس وات کی فتم جس نے آپ کوخل وے کر بھیجا ہے اس کی اطلاع میرے اور ان (ام الفضل) کے سوالوگوں میں ہے کسی ایک شخص کو بھی نہیں ہے اور میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ سی شبہ کے بغیر آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول بین- (متداحمه)

(۱۴۹۱) سفیان بن زہیررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہائے گا پچھلوگ علیہ وہلم نے فر مایا کہ آئیرہ نر مانے میں ملک بمن فتح ہوجائے گا پچھلوگ اپنے اہل وعیال کو لے کر اور ان مخصوں کو جوان کے ساتھ رائے میں مشفق ہوں گے مدید چھوڑ کر بمن کی جانب کھسک جا کیں گئے اور ان کے لیے ہوں گے مدید چھوڑ کر بمن کی جانب کھسک جا کیں گئے اور ان کے لیے

تلبی ... تھااس میں حقوق عامہ کے بالمقابل بیہاں عم ہزرگوار کے حق کی کوئی رعایت نہیں کی گئ اور جب آپ کے اصرار پر اوراصرار کے بعد بھی انہوں نے اصل بات بتانے سے انجراف کیا تو پھر عم ہزرگوار کے منہ پر سارارا ذافشا کر دینا پڑا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے قبضہ سے گو بیس او قبہ کی دولت تو ضرور نکل گئی گراسلام حقیقی کے انمول دولت ان کے باتھوں میں آگئ سجان اللہ انہیا بیلیم اسلام کو بھی اخبار نیبی پر کتنا بیں او قبہ کی دولت تو ضرور نکل گئی گراسلام تھیتی کے انمول دولت ان کے باتھوں میں آگئ سجان اللہ انہیا بیلیم اسلام کو بھی اخبار نیبی پر کتنا بی انکار کرے مگران کے قلوب میں شک ورز دو کا چھوٹا ساکا نٹا بھی نہیں چھتا۔

يَعْلَمُوْن بُاهَلِيُهُمْ وَ مَنُ اَطَاعَهُمْ وَ الْمَدِيْنَةُ وَيَحْرُلُونَ بِاَهْلِيهُمْ وَ مَنُ اَطَاعَهُمْ وَ الْمَدِيْنَةُ الْحِرَاقُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَاتَى قَوْمٌ مُتَحَمَّلُوْن الْهَلِيْهِمْ وَ مَنُ اَطَاعَهُمْ وَ الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَ فِي وَالْمَدِيْنَة جَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَ فِي وَالْمَدِيْنَة . (رواه الشيحان) و المُصدينة . (رواه الشيحان) ووَايَةٍ فَيَحُرُحُ مِنَ المُعدينة . (رواه الشيحان) عَنُ اَسِى ذرَّ عَنِ السَّبِي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ سَتُفْتَحُ مِصْرُ وَهِي الْمُهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ سَتُفْتَحُ مِصْرُ وَهِي الْمُهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۹۳) عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَّدٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ أَجْلِى الْآخُوَابُ عَنُهُ الْآنَ نَعُزُونَهُ فَا لَا نَعُزُونَهُ أَلَانَ لَا خُوَابُ عَنْهُ الْآنَ نَعُزُونَهُ مُ وَ لَا يَعُزُونَهُ .

(رواه البخاري)

(١٣٩٣) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَالِمُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَوَلَتُ هَذِهِ

مدینہ کی رہائش ہی بہت بہتر تھی کاش کہ وہ جائے ۔ اس کے بعد پھر ملک شام

بھی فتح ہوگا اور پچھاوگ اپنے اہل وعیال اور اپنے رفقا کے ساتھ اس طرف بھی

گھسک جا کیں گے حالا نکہ مدینہ ان کے حق میں بہت بہتر تھ کاش کہ یہ وگ جائے ۔ پھر عراق بھی کچھاوگ اپنے ، بل

جانے ۔ پھر عراق بھی فتح ہوگا اور ای طرح اس کی طرف بھی کچھاوگ اپنے ، بل

وعیال اور رفقاء کے ساتھ چلے جائیں گے اور ان کے بے مدینہ ہی بہتر تھا

کاش کہ وہ جانے (تو مدینہ چھوڑ کر ان مما لک کا سفر نہ کرتے) ۔ (شیخین)

الاحماد) ایو ذر رضی القد عنہ رسول اللہ حلی البلہ علیہ وسلم سے روا بہت کرتے ، (اسمالہ کہ آپ نے فر مایا عنقر یب مصر فتح ہو جائے گا جہال کے سکہ کا نام

"میں کہ آپ نے فر مایا عنقر یب مصر فتح ہو جائے گا جہال کے سکہ کا نام

مارے ساتھ عہد ہے اور ان کے ساتھ دشتہ داری بھی ہے اور جب تم دیکن مارے ساتھ عہد ہے اور ان کے ساتھ داری بھی ہے اور جب تم دیکن کہ دو جس سے نکل مارے ساتھ عہد ہے اور آن کے ساتھ دشتہ داری بھی ہے اور جب تم دیکن این کہ وہاں گہر رہوا) وہ کہتے ہیں کہ بیس نے دیکھا شرصیل بن حنہ جانا ۔ (نہ کورہ بالا بیش گوئی کے مطابق مصر فتح ہوا ور اس کی پچھ مدت کے مطابق میں وہاں گئر رہوا) وہ کہتے ہیں کہ بیس نے دیکھا شرصیل بن حنہ کے مطابق میں وہاں سے چلاآ یا۔ (مسلم شریف)

کے دو بیٹے ایک اینٹ برابر جگہ پر بھگڑ اکر رہے ہیں بید کھی کہ حدث کے کے مطابق میں وہاں سے چلاآ یا۔ (مسلم شریف)

(۱۳۹۳) سلیمان بن صردرضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے خود سنا ہے جب کہ غزوہ احزاب میں دشمن قدرت کی جانب سے بسپا ہو کرج چکا تھا۔ آج کے بعد ہم اوگ ہی ان پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور وہ نوگ ہم پر چڑھ کرند آسکیں لوگ ہی ان پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور وہ نوگ ہم پر چڑھ کرند آسکیں گے۔ (یخاری ٹریف)

(۱۳۹۴) حفرت عائشرض الله تعالى عنها بيان فرماتى ہے كدآ يت وَ الملْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ كَنازَل بونے سے يہلے شب بيس آ تخضرت صلى

<sup>(</sup>۱۳۹۳) \* تاریخ شہر ہے کہ غزوۂ احزاب کے بعد کفار کو یہ یہ طیبہ پر پڑھائی کرنے کی بھی جراُت نہیں ہوئی۔ (۱۲۹۳) \* بیمجزہ کتناعظیم الشان ہے کہ بجرت کے بعد ایسے حالات میں آپ نے بیپیش گوئی فرمائی تھی جب کہ چوروں طرف دشمن اقوام آماد وَ انتقام تھیں اور ملک میں عام بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ پجرونیانے دیکھ لیا کر آپ کی بیپیش گوئی کس صفائی کے ساتھ پوری لاپی ..

اللايَةُ (وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) قَالَتُ فَاخُرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْصَرِفُوا فَقَدُ عَصْمَنِي اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ.

الله عليه وسلم كا يبره ديا جاتا تفاجب بيآيت يازل ہونی تو سپ نے سر مبارک خيمه سے باہر نكال كر فرمايا 'لوگو! اب پېره د.رى موقوف كردو' لله تعالى ميرى حفاظت كامتكفل ہو چكاہے۔
تعالى ميرى حفاظت كامتكفل ہو چكاہے۔
(ترندى شريف)

(رواه الترمذي و الحاكم و ابن جرير. كذا في تفسير ابل كثير و اصل الحديث في الصحيحين)

(۱۳۹۵) ابو ہر پر ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ یہ وسم نے فر ، یا

آکندہ چل کر پچھ شیطانوں کے اونٹ نظر آ میں گے ور پچھ شیطانوں کے گھر

پھی ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شیطانی اونٹ تو میں ، نے و کیو لیے یعنی تم

میں سے ایک رئیس آ دمی عمدہ واونٹنیاں نے کراپی ش ن و تھانے کے لیے

گھر سے باہر اکر تا ہوا پاس سے نکل جاتا ہے اور اس کے مسمان بھائی کے

پاس سواری کے لیے ایک اونٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب رہے شیاطین کے گھر تو

پس سواری کے لیے ایک اونٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب رہے شیاطین کے گھر تو

(١٣٩٥) عن ابئ هُريُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم تَكُونُ الِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم تَكُونُ الِللّه للشّياطِيُسِ فَامًا إبلُ لِلشَّيَاطِيُسِ فَامًا إبلُ الشّيَاطِيُسِ فَامًا إبلُ الشّيَاطِيُسِ فَامًا إبلُ الشّيَاطِيُسِ فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا يَخُورُ جَاحَدُكُمُ الشّيَاطِيُسِ فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا يَخُورُ جَاحَدُكُمُ يَسَعَيْهُ اللّه يَعُولُ ابعِيرًا بِسَمَنَهَا قَلا يَعُلُوا بَعِيرًا مِسْمَنَهَا قَلا يَعُلُوا بَعِيرًا مِسْمَنَهَا وَيَمُرُّ بِالجَيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلا يَحُمِلُهُ وَ مُنْهَا وَ يَمُرُّ بِالجَيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلا يَحْمِلُهُ وَ مَنْهَا وَ يَمُرُّ بِالْجَيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلا يَحْمِلُهُ وَ مَنْهَا وَ يَمُرُّ بِالشّياطِيُنِ فَلَمْ اَرَهَا كَانَ سَعِيدٌ النَّيَاطِيْنِ فَلَمْ اَرَهَا كَانَ سَعِيدٌ

للى .... ہوئى - علاء نے آپ كى شہادت نہ ہونے كى مختلف وجو ہات بيان فر مائى جيں اگر اس آيت كو بھى سامنے ركھ يہ چائے تو بيا ورزيد و واضح ہوسكتا ہے كہ عصمت كے وعد ہ كے ساتھ آپ كے ليے شہادت قطعاً منا سب نہ تھى - غالباً جو هيفة خاتم اننہين ہوں ان كے ليے ظاہر ك شہادت يوں بھى مناسب نہ ہو گى جب كه اضافى خاتم يعنى ساسلہ بى اسرائيل كے آخرى نبى حضرت عيسىٰ عليه السلام كے حق ميں دشمنوں كے ہتھوں شہادت مناسب نہ ہوئى ور آپ كے ليے طبعى موت ہى مقدر ہوئى تو جورسول اعظم دونوں سلسلول كے ليے خاتم سے ان كے سے بيا شہادت كيسے مناسب ہوتى - واللہ تعالى اعلم-

(۱۳۹۵) \* یہاں دیکھے راوی ایک پیٹاؤ کی کوند دکھ کر نہ تا ویل کرتا ہے نہ انکار ان ہی پیٹاؤ کوں میں آپ کے سامنے تی مت تک کے واقعات مذکور ہیں جواپے اپنے دور میں پورے ہوتے رہے ہرا کمان دار یہ کہہ کر دنیا ہے گذر گیا بیآ جا نہیں تو کل پورے ہوکرر ہیں گے پھر کتی ہے عقل ہے اس کے انکار یہ تا ویل کی راہ افتیار کر پہتے ہیں ہا کتھو صرحفرت میسی علیہ السلام کے نزول کے متعلق تو صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ تو بالکل تیا مت کے قرب میں بوگ پھر آپ گذشتہ کہ در کو جوالے کہ خوال کرتے ہیں اور نضو ل سیلی آپ کے نزول کی تا ویا ہے وابیہ گھڑتے رہے تیں کہ رک طرح تیا مت کواپنے وقت ہے پہلے بالے کی کوشش نضول کرتے ہیں اور نضو ل سیلی آپ کے نزول کی تا ویا ہے وابیہ گھڑتے رہے تیں یا بیکا ران کے نزول کی تا ویا ہے وابیہ گھڑتے رہے تیں یا بیکا ران کے نزول بی کے مقور ہوتے ہیں فقر رہ جاتی اسلام بیل کو گئر تک نہیں ) تو اب فاش ہو چکا ہے بلکہ تو بل مصکد بن چکا ہے بیر بیدا کرتی جاتی ہو اور اور جو مکر ہیں وہ نرا میر کریں تو بیسی معر جی رائیں نر کھنے دانوں کے لیے نزول میسی میں کوئی بحث کرنے کا محک ہی باقی تہیں چھوڑ ااور جو مکر ہیں وہ نرا میر کریں تی نرول سے ملیم کوئی بحث کرنے کا محک ہی باقی تہیں چھوڑ ااور جو مکر ہیں وہ نرا میر کریں تی نرول سے ملیم کی اور اسلام اور میر معران حدون ان ان کے سامنے کی دوجائے ہیں ۔

يـقُولَ لا أَرَاهَا إِلَّا هَذَهِ اللَّا قُفَاصَ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيْبَاجِ. (رواه ابو داؤد)

(١٣٩٢) عَنُ آبِي هُرَيُسَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ آبِي هُرَيُسَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي هُرَيُسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ آنُ تَرِى وَسَلَّمَ يُؤشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ آنُ تَرِى قَوْمًا فِي آيُدِيْهِمْ مِثْلُ آذْنَابِ الْبَقَرِ يَعُدُونَ فِي قَوْمًا فِي آيُدِيْهِمْ مِثْلُ آذْنَابِ الْبَقَرِ يَعُدُونَ فِي قَوْمًا فِي اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ.

(رواه مسلم)

(١٣٩٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ آهُلِ النَّارِ لَمْ آرَهُمَا وَوُمْ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ آهُلِ النَّارِ لَمْ آرَهُمَا وَوُمْ فَوُمْ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَاذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيُلاتُ النَّاسَ وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيُلاتُ مَا لِنَا لَا يَعِدُنُ وَيُحَهَا وَ إِنَّ مَا يَحَدُلُ الْجَنَّةُ وَ لَا يَحِدُنَ وِيُحَهَا وَ إِنَّ يَدُخُلُلُ الْجَنَّةُ وَ لَا يَحِدُنَ وِيُحَهَا وَ إِنَّ لَيُحَلِّلُ النَّهُ جَدُ مِنْ مَسِيْرَةٍ كَلَا وَ كَذَا .

(رواه مسلم) (۱۳۹۸) عَنُ مُعَاوِيَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاوِيَةً إِنَّ وُلَيْتَ امْرُ افَاتَّقِ اللَّهَ وَ اعْدِلُ فَمَا زِلْتُ اَظُنُّ اَنَّى مُبْتَكَى بِعَمَلِ لِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُّلِيَّ مَنَ البَّيِّ مَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُّلِيَّ مَنَ البَّيِّ مَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى البُّلِيَّةَ . (رواه احمد و البيهقى) عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

وہ یمی پنجر ہے( شغد ف ) ہیں جن کولوگ رکیٹمی کیڑوں سے سامیر کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ (ابو داؤ د)

(۱۳۹۲) ابو ہریر قابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر ۱۷ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کولیں زندگی بخشی تو تم کچھ ہوگ ایسے دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح مار دھاڑ مچانے کے لیے کوڑے ہوں گے اور ان کی گت بیہوگ کہ جب صبح ہوگ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں او۔ جب شام ہوگ تو بھی (اللہ تعالیٰ کے احکام کی ضاف ورزی کی وجہ ہے) اس کی ناراضگی میں۔ (مسلم)

( ۱۳۹۵) ابو ہریرہ گئے ہیں کہ درسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا میری امت میں دوقتم کے لوگ ہیدا ہونے والے ہیں جن کو ہیں نے اپنی آئی کھوں سے نہیں دیکھا ایک وہ مردجن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دُموں کے سے کوڑے رہیں ہے جن سے وہ لوگوں پرظلم توڑتے رہیں گے۔ دوم وہ عورتیں جو بہاس تو پہنے ہوئے ہوں گئین در حقیقت برہنہ ہوں گی ان کا حال سے ہوگا کہ دوسروں کو اپنی طرف ہوں گی گئین در حقیقت برہنہ ہوں گی ان کا حال سے ہوگا کہ دوسروں کو اپنی طرف راغب کریں گی اسی طرح خود بھی غیروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی ان کے سروں کے اوپر الیے جوڑے بند سے ہوئے بال ہوں گے جیسے اونٹ کے کو بان او نے معلوم ہوتے ہیں نہ وہ جنت میں جائیں گئی نہ اس کی خوشہوسو گھ کئیل کو جان اور نے معلوم ہوتے ہیں نہ وہ جنت میں جائیں گئی نہ اس کی خوشہوسو گھ کئیل گی حالانکہ اس کی خوشہوسو گھ کئیل گی حالانکہ اس کی خوشہوسو گھ کئیل گی حالانکہ اس کی خوشہوسو گھ کئیل ہوگی۔ ( مسلم )

(۱۳۹۸) حضرت معاویة فرماتے بین که جنب سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ منے میڈر مایا تھا کہ اگر ولایت تم کومپر دہوتو ضدا تعالی کے تقوے کا خیال رکھنا اور انصاف کا لحاظ رکھنا - اسی ون سے مجھے خیال لگار ہا کہ مجھے مسلمانوں کی تولیت میں مبتلا ہونا ہے - آخر کا رہیں حضور کے اس فرمان کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو کر دہا۔

(۱۳۹۹) ابوبکر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ

<sup>(</sup>۱۳۹۷) ﷺ سبحان الله بیپیش گوئی کس صفائی کے ساتھ کس زیانے میں فر مائی گئی جب کداُ دھر خیال بھی نہ جا سکتا ہوگا -(۱۳۹۹) ﷺ حسب بیان حدیث بالا یونہی ہوا یعنی میں بھی اللہ تعالی نے حضرت امام حسنؓ کے ذریعے حضرت میں اور امیر معاویی ہے۔ شکر و میں صبح کی صورت پیدا فرمادی -

عَلَيْه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ ابُنِ ابُنَتِهِ وَ هُوَ يَحُطُّ عَلَى الْمَسُرِ أَنَ انْنَى هَلَّا سَيَّدٌ وَ هُو يَحُطُّ عَلَى الْمُسُرِ أَنَ انْنَى هَلَّا سَيَّدٌ وَ سَيْ فَعَيْنِ عَظِيْمَتَيُنِ مِنَ سَيْ فِئتينِ عَظِيْمَتَيُنِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ (رواه المحري)

(١٥٠٠) عن انن عَنَاسٌ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَــلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْسَى رَأَيْتُ اللَّيْسَلَةَ فِي الْمَسَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمِنَ وَ الْعَسَلَ فَارَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِآيُدِيْهِمُ فَمِنْهُمُ الْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ تُسمُّ إِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْآرُضِ إِلَى السَّمَاء فَيَارَاكَ اَخَدُدَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلا ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلُ اخَرُ فَعَلا ثُمَّ أَخَىلَابِهِ رَجُلُ اخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا قَىالَ اَبُـوُبَـكُـرِ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِابِي أَنُتَ وَ أُمِّي لَتَدَعَنَّى فَلَا عُبُوهُ فَقَالَ أُعُبُرُ. فَقَالَ آبُوْبَكُرِ آمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّهُ الْإِسُلام وَ اَمَّا الَّـٰذِي تَنْطِفٌ مِنَ السَّمِنِ وَ الْعَسَـل فَهُوَ الْقُرُانُ حَلَاوَتُهُ وَ لِيُنَهُ. وَ آمَّا مَا يَتَكَفَّفُ فَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرُانِ وَ الْمُسْتَقِلُّ وَ آمَّنا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَّاءِ اِلِّي الْآرُضِ فَالْمَحْقُ الَّذِي ٱنُّتَ عَلَيْهِ فَأَخَذُتَ بِهِ فَيُعُلِيُكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعُدِكَ فَيَعُلُوا ثُمَّ يَاخُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَعُلُوا ثُمَّ يَا خُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَسُقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعُلُوبِهِ فَانُحْبِرُنِيٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَبُتُ اَمُ اَحُطَأْتُ فَقَالَ اَصَبُتَ بَعْضًا

منبر پر خطبہ دے رہے تھے اس وقت آپ نے اپنے نواسے حضرت امام حسن کے متعلق ارشاد فر مایا میرا میرا میرا کی سیّد ہے اور اس کے ذریعے سے اللّٰہ تعالٰ مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں کے درمیان سلح کرائے گا( بخاری شریف )

(۱۵۰۰) 'ابن عباس رضی الله عنهما ہے روابیت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا اور اس نے کہایار سول التداع کی شب میں نے خواب میں ایک ہاول و یکھا جس سے تھی اور شہد برس رہا تھا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اسینے دونوں ہاتھوں سے اس کو لیے جارہے ہیں پھران میں کوئی زیادہ لے رہا ہے اور کوئی کم' اس کے بعد میں نے ، یک رس دیکھی جو ز بین سے لے کرآ سان سے متصل تھی میں نے آ پ کود یکھا کہ آ پ نے اس کو پکڑا ہے اوراو پرتشریف لے گئے ہیں پھرآ پ کے بعدایک اور مخص نے اس کو كرا ہے اور و و مجھى او پر چلا گيا'اس كے بعدا يك دوسر كے تفس نے اس كؤ بكڑا اور وہ بھی اوپر چلا گیا پھر تبسر ہے خص نے اس کو پکڑ انو وہ رسی ٹوٹ گئی' تھوڑی دیر کے بعد پھر جڑ گئی اور وہ بھی او پر چلا گیا -حضرت ابو بکر رضی امتدعنہ بو لے پا رسول الله ميرے ماں باپ آپ ير قربان موں مجھے آپ اجازت دير كداس خواب کی تعبیر میں بیان کروں' آپ نے ارشاد فر مایا اچھ بیان کرو- حضرت ابو بمررضی الله عند نے عرض کی باول سے مرا داسلام ہے اور وہ جواس سے شہد اور تھی برستا ہے اس کا مصداق قرآن کریم کی شیرینی اور اس کا نرم طرز تعبیر ہے اور وہ جولوگ اس کواپیے ہاتھوں میں لےرہے ہیں تو اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جوان میں ہے کوئی تو اس کوزیادہ مقدار میں حاصل کر چکا ہے اور کوئی کم -اوروہ جوری آسان سے لے کرز مین تک لٹک رہی ہے اس کا مصداق وہ حق ہے جس برآ پ قائم بیں آ پ نے اس حق کومضبوط پکڑر کھا ہے اور ابتد تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھراس پر دوسرا شخص ہوگا اوروہ بھی او پر چلا جائے گا-اس کے بعد ایک دوسر شخص ری کو پکڑ ےگا اور وہ بھی اوپر جلا جائے گا۔ پھر ایک تبسرا شخص اس کو تھا ہے گا تو وہ ٹوٹ نبائے گی اور پچھ ہی در بعد پھر وہ جڑجائے گی اور وہ چھٹ بھی او پر چلہ جائے گا-

و احْطَاتُ بَعُطَاقَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا رَسُولَ اللَّهِ لَنُهُ مِنْ اللَّهِ لَا تُقْسِمُ. لتُحُبِرينُ مِالَّذِي آخُطَأْتُ قَالَ لَا تُقْسِمُ.

(رواه الشيخان)

(١٥٠١) عَنْ مُرَّةَ بُنِ كَعُبِّ قَالَ سَمِعُتُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَكَرَ الْفُنَنَ فَقَرَّتِهَا فَمَرُّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَي ثُوبِ فَقَالَ هَـذَا يُوْمَئِدٍ عَلَى الْهُدَى فَقُمْتُ اِلَّهِ فَإِذَا هُوَ عَشُمَانُ بُسُ عَفَّانَ قَالَ فَأَقْبَلُتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَقُلُتُ هَلَا قَالَ نَعَمُ. (رواه الترمذي وابن محة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (١٥٠٢) عَنُ أُمِّ الْفَصْل بنتِ الْحَارِثِ آنَّهَا وَحَسَلَتُ عَسَلَى رَسُولِ السَّلَهِ صَبَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَسَلْمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى رَأَيْتُ حُلَّمًا مُنكَرُ اللَّيُلَةَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتُ إِنَّهُ شَدِيْدٌ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتُ رَأَيْتُ كَانَ قِطْعَةٌ مِّنُ جَسَدِكَ قُبطِعَتْ وَ وُضِعَتْ فِي جِجْرِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتِ خَيْرًا تَلِلُّ فاطِمَةُ إِنْشَاءَ اللَّهُ غُلَامًا يَكُونُ فِي حِجُرِكِ هولَدَتْ فَاطِمَةُ الْمُحْسَيْنَ فَكَانَ فِي جِجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَ خَلَتُ يَوْمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حِحْرِهِ ثُمَّ كَانَتُ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ فَاذَا عَيْمًا رَسُولِ اللَّهِ تُهُرِيُقَانِ الدُّمُوعَ قالتُ فَقُلُتُ يَالِينَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتُ وَ أُمِّي مَالَكَ قَالَ أَنَانِيُ جِبُرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَ حَسَرَهِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقَتُلُ ابُنِي هَذَا فَقُلْتُ

یارسول الند مجھے بتا ہے بہتھیر میں نے سیخ دی یا غلط- آپ نے فر مایا کہ تھوتا سیخ دی یا غلط- آپ نے فر مایا کہ تھوتا سیخ دی اور کچھ غلط- انہوں نے عرض کی یا رسول الله گفدا کی تشم آپ مجھے ضرور بتا کمیں میں نے کیا خلطی کی آپ نے فر مایا فتم مت دو-

(۱۵۰۱) مره بن کعب روایت کرتے ہیں کہ پی نے رسول القد ملی اللہ عید وسلم سے خود سنا ہے جب کہ آپ آ شدہ آ نے والے فتنوں کا ذکر فرمار ہوئے سنے اور اس طرح ذکر فرما رہے سنے گویا وہ بہت ہی قریب شمود رہوئے والے ہیں۔ ای درمیان میں سر پر کپڑاڈا الے ہوئے ایک شخص گذرا۔ آپ گفتر مایا کہ بیان ایا م میں حق پر ہوگا۔ میں ان کی طرف چل کی دیکھا ہوں کے وہ وہ شان کی طرف پول کی دیکھا ہوں کے وہ وہ شان کی طرف پھیرکر کے وہ عثمان غن شخے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کارخ آپ کی طرف پھیرکر کہ وہ عثمان غن شخے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کارخ آپ کی طرف پھیرکر کہا کہ کیا وہ میں ہیں آپ نے فرمایا کہی جیں۔ (تریزی) این باجد)

(۱۵۰۲) ام فضل بنت حارث روایت کرتی میں کدو ه رسول ایتدصلی التدیہ پیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوئیں-اورعرض کی بارسول القدآج شب میں نے ایک بہت خطرناک خواب دیکھا ہے آ یا نے فرمایا وہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی وہ بہت ہی بخت ہے آ ہے نے قرمایا آ خرکیا ہے۔ انہوں نے عرض کی میں نے دیکھا گویا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کا ٹ کرمیری گود میں ڈ الا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیرتو تم نے بہت احیصا خواب دیکھا ہے ( حضرت ) فاطمہ کے انتاء اللہ تعالیٰ لڑکا ہو گا اور وہ تمہاری گوو میں ہو گا چٹا نیجدرسول الندسلی الندعایدوسلم کے قرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ حضرت فاطمه رضی الله تعالیٰ عنها کے لڑ کا ہوا اور و ہمیری گود میں آیا پھر ایک دن پیا ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی -تو میں نے حضرت حسین کو آپ کی گود میں دیامبراخیال ذرای دریسی دوسری طرف بٹا ہوگا کیا دیکھتی ہوں کہ آنخضر ستاصلی اللہ علیہ وسلم کی آئٹھول ہے آ نسوؤ کے ٹو کی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی یا نبی اللہ میرے مال باب آب پر قرب ن کیے مزان میں خیر تو ہے فر مایا جبر ٹیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے بیاں آئے اور انہوں نے مجھ کو بداطلاع دی کہ میری امت میرے اس حکر گوشہ کوشہ ید کرے گی۔ میں نے عرض کی کیاان کوان کو؟ آپ نے فر مایا جی ہاں ان ہی کواور ( اس فیر کی

هذَا قَالَ مَعِمْ وَ أَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَةٍ حَمْوَاءَ.

(رواه البهقي في دلائل البوة)

(١٥٠٣) عن أسى هُ رِيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْ أَنْهُ لِهُوَ اللّه يُعَتْ فِى الْأُمْيَيْنَ رَسُولًا مُنهُمْ يَسُلُوا عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ وَ الْامْيِيْنَ رَسُولًا مُنهُمْ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ يُنزَكِيهِمْ وَ يُعَدّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ يُنزَكِيهِمْ وَ يُعَدّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّينِ وَ الْحَرِيْنَ وَ الْحَرِيْنَ مَعَلَّهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوابِهِمْ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ، مَنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوابِهِمْ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ، مَنْهُ فَوْ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ، مَنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوابِهِمْ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُمُ، مَنْهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ هَوْ لَآءِ مُنْهُ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ هَوْ لَآءِ اللّهُ رِبْسَ وَ فِي لَقَطْ لَوْ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّقًا بِالثّرِيَّ لَقَالَ لَوْ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّقًا بِالثّرِيَّ لَقَالَ لَوْ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّقًا بِالثّرِيَّ لَقَالَ لَوْ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّقًا بِالثّرِيَّ لَلْهُ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّقًا بِالثّرِيَّ لَوْ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّقًا بِالثّرِيَّ لَلْهُ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّقًا بِالثّرِيَّ لَلْهُ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّقًا بِالثّرِيَّ لَلْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ لَوْ كَانَ الدّيْنُ مُعَلِّمُ اللّهُ وَكَانَ الدّيْنُ مُعَلِيْهُ وَمِنْ لَقُولُ لَوْ كَانَ الدَيْنُ مُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَكِيمُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(رواه النخاري)

(١٥٠٣) عَنُ أَسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمَّ حِرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطُعِمُهُ وَ كَانَتُ أُمُّ حِرَامٍ تَحْتَ مِلْحَانَ فَتُطُعِمُهُ وَ كَانَتُ أُمُّ حِرَامٍ تَحْتَ مِكْدَةَ بُنِ الصَّامِتِ فَدَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مُعَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ فَدَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ

تقىدىق كے ليے )وہ ميرے پاس سرخ مٹی بھی لائے تھے۔ ( بيہيق شريف )

(۱۵۰۳) ابوہریرہؓ ہے روایت ہے کہ جب اللہ تعالٰی نے بیآ بیت نازل فرمائی هُمُو اللَّـذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا الْتَحِلِينِ اللَّهُ تَعَالَى كَوْ تَ مَن اللَّهُ لوگوں میں ان ہی میں کے ایک مخص کورسول بنا کر بھیجاد وان کوخدا تعالیٰ کی آپتیں یڑھ کر سناتے اوران کو کفروشرک کی زندگی ہے یا ک وصاف کرتے اوران کو کتاب البی اور عقل کی باتنی سکھاتے ہیں در نداس ہے پہلے تو یاوگ صرتے گمراہی میں مبتلا تقے اور نیز خدانے ان پینمبر کو اور لوگول کی طرف بھی بھیجا ہے جو بھی تک ان سے نہیں ملے ہیں اور وہی ہے زیر دست محکمت والا تو آنخضرت سے یو چھا گیا' یو رسول التدَّجن دوسر بےلوگوں کا اس آیت میں تذکر ہے وہلوگ کون ہیں؟ تو آپُ نے فر مایا کدریا بنائے فارس ہیں اگر دین ثریا پر بھی چلہ جائے جو بہت بدندستارہ ہے تو بہاوگ دین کووہاں جا کربھی حاصل کرلیں گے۔بعض روایتوں میں یہاں دین کے بجائے ایمان کا اور بعض میں علم کا لفظ آتا ہے۔ (مقصد سب کا ایک ہی ہے ایمان تو وین کی بنیاد ہے اوراس طرح علم نے مراد بھی علم دین ہی ہے)-(بخاری) (۱۵۰۴) حضرت انس رضی الله عشہ ہے روایت ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے بہال تشریف لے جاتے اور وہ آپ کی تو اضع کے طور یر جو کھا ٹا ان کومیسر ہوتا آ پ کے سامنے پیش کرتیں' بیعبادہ بن صامت کی رضی اللہ عند کی بیوی تھیں - ایک مرتبدایا ہوا کہ آپ ان کے گھر تشریف لے

(۱۵۰۳) \* عبدتا بعین اور تبع تا بعین میں ای طرح ظهور پذیر بوا اور ابنائے فارس میں دین وعلم کے و وو وشہباز فا ہم ہوئے جنہوں نے دین کی خاطر ٹرک سے ٹریا تک پرواز کی اور آخرعلم کے آفاب و ماہتا ہائ کرچکے جیسے حسن بھر ک محمد بن سیرین ، سعید بن جبیر ، ہکر سرمولی ابن عباس ، اور مجاہد بن جبیر رضی اللہ نقائی عنہم ۔ امام ابو حنیفہ کو بھی اس حدیث کا مصد ال سجھنا چاہیے اور اس میں کیا شبہ کیا جا سکت ہے کہ عبد تا بعین کے ابناء فارس میں سے دین کو جو شیرت امام ابو حنیفہ کے ذریعے حاصل ہوئی بحسب انصاف اس کی نظیر منی کسے آئ و نیا میں حنید کی جو کشرت ہے دوکر سرح فی نہیں ہے۔ آئ و نیا میں حنید کی جو کشرت ہے دوکر سرح فی بھی ہے۔ ذلک فضل اللّه یُوٹینیه من یَشناءُ ،

روایت ہے کہ جب آید ﴿فَسُوْفَ یَانِی اللّٰهُ بِقَوْمِ یُبِحِنَّهُمُ وَ یُجِنُّونَهُ ﴾ (مائدہ ٤٥) نازل ہوئی وَ آئخضرت سلی اللہ ملیہ اسلم ہے بوچھا گیر' پر رسوں اللہ بیکون لوگ ہیں' آپ نے ابوموی اشعریٰ کی طرف اشار وکر کے فر مایا بیاس کی قوم کے وگ ہیں اور فر مایا ''اسسی لاحد مصل الموحمن من قبل الیمن'' مجھے بیمن کی جانب ہے رحمٰن کی رحمت کی لیٹیس آئی محسوس ہوتی ہیں (ابواب انسیج ج ماص ۱۳۹) (۱۵۰۴) \* ام حرام کی شہادت معزے عثمان ٹنی کے عہد میں ہوئی ہے جب کہ امیر معاویدان کی جانب سے نیابت فر در ہے لئے۔

صلَّى النَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطُّعَمَتُهُ وَ جَعَلَتُ تَعْلَى رَأْسَةُ فَامَ ثُمَّ اسْتَيُقَظَ وَ هُوَ يَضُحَكُ فَقَالَتُ مَمَّ تُصْحَكُ؟ قَالَ عُرضَ عَلَيَّ نَاسٌ منُ أُمَّتِي يُوكِبُونَ ثَمَحِ هَلَدًا الْبَحُو مُلُوِّكًا عَلَى الاسرّة اوُ مِتُن الْمُلُوكِ على الاسرّةِ فَقَالَتُ أُمَّ حِرامِ أَدُعُ اللَّهُ الْ يَجْعَلَنِيُ مِنْهُمٌ فَلَحَالَهَا تُسمّ وَصَبعَ رَأَسَدُ فَنَام ثُمَّ اسُتَيْفَظَ وَ هُوَ ﴿ يَنصُحَكُ فَفَالَتُ مِمَّ تَضُحَكُ؟ فَقَالَ عُرضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّنِي كَمَا قَالَ فِي الْاُولِي فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُعُ اللَّهَ أَنْ يَجُعَلَنِي مِنْهُمُ قَالَ أَنْتَ مِنَ الْأُوِّلِيُسَ. قَالَ آنَاسٌ رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنَّهُ فرُكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَنَ مُعَاوِيَةً بُن آبِي سُفُيَانَ رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَهُمَا فَصُرِعَتُ عَنَّ دَابَّتِهَا لَمَّا خَرَجَتُ مِنَ الْبَحُرِ فَمَا تَتُ. (رواه الشيخان) (١٥٠٥) عَنْ حُدَيْ فَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّفِينَ الَّتِي تُمُوِّحُ مَوْجَ الْبَحْرِ وَ قَالَ لِعُمَرَ أَنَّ بِيُنَكُّ وَ بَيْنَهَا بَابًا مُغُلَقًا يُوْشَكُ ذَالِكَ الْبَابُ اَنَّ يُكْسَرَ فَسَأَلَهُ مَسُرُونَ مَنُ ذَالِكَ فَقَالَ عُمَرُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (رواه الشيحان)

م انہوں نے حسب معمول آپ کے سامنے کھانا پیش کیا اور آپ کا سر سہلانے لگیں' آپ سو گئے اور تھوڑی ویر بعد مسکراتے ہوئے اٹھے انہوں نے یو چھا آ ہے کس بات پرمسکرار ہے ہیں آ پ نے فرمایا میری امت کے پچھ وگ میرے سامنے پیش کے گئے تھے جوسمندر کی گہرائی میں جہاد کے لیے سفر کریں کے الی شان وشوکت والے نظر آ رہے تھے جیسے بادشاہ اینے تختوں پر- بیان کرام حرام نے عرض کی دعا فر ما دیجئے کہ اللہ مجھے ان میں بنا دے۔ آپ نے ان کے حق میں دعا کر دی - اس کے بعد آپ اپنا سرمبارک تکبیہ پررکھ کر پھرسو کئے اور تھوڑی دیر بعد پھر مسکراتے ہوئے اٹھے ام حرام نے آپ ہے پھر یو چھ کہ آ ب س بات ہر سکرار ہے ہیں؟ آب نے فر مایا میری است کے پچھلوگ میرے سامنے پیش کیے گئے تھے اور ان کی شان بھی و لیک ہی بیان فر ، کی جبیب پہلی مرتبہ والول کی انہوں نے عرض کی آپ میرے لیے دعا فر ما دیجئے کہ امتد مجھے ان میں بنا دے- آپ نے فرمایا تو پہلی جماعت میں داخل ہو چکی-حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عند کے زمانے میں ام حرام نے بحری سفر کیا اور جب سفرے فارغ ہوکر کنارے پر اتریں تو اپنی سواری ہے گریزیں اوران کی و فات ہوگئ – (سیخین ) (۵۰۵) حضرت حدیقهٔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث کا تذکره فرماتے ہیں جوامت میں ان فتنوں کے متعلق ہے جوسمندر کی ہولناک موجول کی طرح آنے والے ہیں کہ آئے نے عمر کے حق میں فرمایا کہ تمہمارے اوران فتنوں کی آ مد کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے قریب ہے کہ وہ دبوازہ تو رو و جائے گ مسروق (ایک تابعی کانام ہے) کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا دروازے سے مرادکون شخص ہےانہوں نے فرمایااس سے مرادعمر کی خود ذات ہے۔ (شیخین)

للے سے مطرت عمر کے عہدتک مسلمانوں کو بحری غزوہ کی نوبت ندآئی تھی اور سمندر میں سفر کر کے جنگ کا یہ پہلاموقعہ تھا جس میں جزیرہ تجرمی فتح ہوا۔ اسی سلسلہ میں مسلمان دمشق پہنچے اس وقت دمشق میں حضرت ابوالدر داء صحافی بقید حیات ہے۔ میدرو پڑے۔ جب ان سے وچھا گیر "ب روتے کیوں بیں آج کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت تصیب فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بیس اس پر روتا ہوں کہ میہ مست رابر کفار پر غالب دی آخرانہوں نے احکام البی کی بجا آوری میں کوتا بی کی تو جیساتم و کیور ہے ہواب اس نوبت کو بیٹی چکی ہے۔

(١٥٠١) عَنْ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ستكُولُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فَيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَ الُـقَائِمُ حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيُ وَ الْمَاشِيُ فِيُهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيُ مَنْ تَشَوَّفَ لَهَا سَتَشُرِفُهُ وَ مَنُ وَجَدَ فِينِهَا مَلْجَا فَلْيَعْدُيِهِ رواه ابوبْكرة رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ وَ قَالَ فِيْهِ فَإِذَا وَ قَعَتُ فَمَنِّ. كَانَ لَـهُ إِسِلَّ فَـلُيُـلُحِقُ بِإِبِلِهِ وَ مَنْ كَانَتُ لَهُ غَنَهُ فَلُيُلُحِقُ بِغَنَمِهِ وَ مَنْ كَانَتُ لَهُ اَرُضٌ ` فَلْيُسُلِحِيقُ بِاَرُضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ارَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسِلٌ وَ لَا غَنَمٌ وَ لَا أَرُضٌ. قَالَ يَعُمِدُ إِلَى سَيُفِه فَيَدُقُ عَلَى حَدَّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِن اسْتَطَاعَ النَّجَا ٱللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَايُتَ إِنَّ أَكُرِهُتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إلى احدِ الصَّفَّيْنِ أَوْ اَحَدِ الْفِئْتَيْنِ فَنضَرَبَئِي رَجُلٌ بِسَيْفِ ﴿ أَوْيَجِيْي ۚ سَهُمَّ فَيَـقُتُـنُـنِي قَالَ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ اِثْمِكَ وَ يَكُونُ مِنُ أَصْحَابِ النَّارِ . (رواه الشيحان)

(١٥٠٦) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آئند وز مانے میں ایسے بڑے بڑے نئے ہوں گے جن میں بیٹے مخص کھڑے ہے اور کھڑا جلنے والے ہے اور چلنے والا اس شخص ہے جوان میں شریک ہو گابدر جہا بہتر ہو گا جو تحض بھی ان کی طرف ذرانظرا تھ کر دیکھے گا وہ فتنے اس کو آئجیٹیں گے اس زیانے میں اگر کوئی جائے پناہ کسی کومیسر ہو جائے تو اس کو جا ہے کہ وہ اس کی پناہ لے لیے۔ ابو بکر ہ صحافی نے ،س میں کچھاور تفصیلا معن بھی نقل کی ہیں اور فر مایا کہ جب بیہ <u>فتنے</u> طاہر ہوں تو جس شخص کے پایں اونٹ ہوں اس کو جا ہیے کہ وہ اپنے اونٹول میں چوں جائے اور جس کے یام بکریاں ہوں وہ بکریوں میں چلا جائے اور جس کے پاس زمین کا عُونَی ککڑا ہوا ہے جا ہے کہوہ اپنی زمین میں چلہ جائے۔ راوی کہنا ہے اس پر ایک مخص نے سوال کیابیا رسول الله فر ماہیئے اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہوں نہ کری اور ندز مین – آپ نے فر مایا کہ وہ اپنی تلوار لے کر پھر سے اس کی دھار تؤڑ ڈالے اور اگرنج سکتا ہے تو اس طرح فتنوں کی شرکت سے نی جائے س کے بعد آ ہے نے خدا کو گواہ کر کے فرمایا: اے اللہ میں نے تیراتھم پہنچ ویایا نہیں' بین کرا کیے مخص نے کہایا رسول اللہ فرمائیے اگر میرے ساتھ زبردستی کی جائے یہاں تک کہ مجھ کو گھسیٹ کرسی ایک صف یا جماعت میں شامل کر دیو جائے اور اس کے بعد کوئی مخض اپنی تلوار سے مجھے تل کرڈ ایے یا کوئی تیر ہی مجھ کوآ گلے اور قبل کر دے (تو میراحشر کیا ہوگا) آپ نے فر ، یا تیر اوراس کا گناه قاتل کی گردن پر ہوگا اور وہی دوزخی ہوگا – (سیخین )

(200) قیس بن انی حازم روایت فرماتے بیں کہ جب حضرت عاکشہ صلی اللہ عنہ ابنوعام قبیلہ کے ایک پانی پر سے گذریں تو چونکہ شب کے وقت یہ ل پینی تصین اس لیے انہوں نے کول کے بھو تکنے کی آ وازیں سیس تو دریافت فر ایا کہ اس بانی کا کیانام ہے لوگوں نے کہا ہے 'ماء الحوب' (عرق میں ایک تاماب کا مام) ہے بیان کر فرمایا مجھے یقین ہے کہ مجھ کو یہاں سے والی ہونا ہوگا ہوگوں نے عرض کی ایسا نہ سیجھے آ پ تشریف لیے جا رہی ہیں جب مسلمان آ پ کو درمیان ویکھیں کے تو ممکن ہے کہ آ پ تشریف لیے جا رہی ہیں جب مسلمان آ پ کو درمیان ویکھیں کے تو ممکن ہے کہ آ پ کے درمیان

اللّه بِكَ قالتُ ما اطُنَّنِي اللّهِ رَاجِعَةً إِنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سمعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سمعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفُولُ كَيْف بِالحَدا كُنّ يَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلابُ الْحَوْبِ. (رواه ابن حمان)

(۱۵۰۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ آوْ حَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْنُ قَتَلُتُ مُحَمَّدٍ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْنُ قَتَلُتُ مُحَمِّدٍ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْنُ قَتَلُتُ ابْنَتَكُ بِينَ ابْنَتَكُ سِينَ الْفَاوَ النَّيْ قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنَتَكُ سِينَ حَلِي سَبُعِيْنَ الْفَاوَ النَّيْ قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنَتَكُ سَبُعِيْنَ الْفَاوَ النَّهُ عِينَ الْفَاوَ الْمَا وَاه الْفَا . (رواه في المستدرك ٣ ص ١٧٨ . قالى الذهبي على السرط مسلم) (و منارواه الحاكم ٢ م ص ٢٩٠ فصعفه الذهبي من احل رواته)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةِ وَسُلَمَ فِي عَزُوةِ وَسُلَّمَ فِي عَزُوةِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةِ مَوْتَة زَيْسَدَ بُنَ حَارِثَة فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعُفَرٌ وَ مَوْتَة زَيْسَدَ بُنَ حَارِثَة فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعُفَرٌ وَ مَوْتَة زَيْسَدَ بُنَ رَوَاحَة قَالَ ابْنُ رَوَاحَة قَالَ ابْنُ رَوَاحَة قَالَ ابْنُ رَوَاحَة قَالَ ابْنُ رَوَاحَة فَالَ ابْنُ وَاحَة فَالَ ابْنُ رَوَاحَة فَالَ ابْنُ رَوَاحَة فَالَ ابْنُ وَاحَة فَوَ خَمْدَ لَا يَعْمُ اللهُ اللهِ بُنُ جَسَدِهِ بِضَعًا وَ فَوَجَدُ لَا إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ جَسَدِهِ بِضَعًا وَ سَبْعِينَ مَا بَيْنَ طَعُنَةٍ وَ رَمْيَةٍ. (رَوَاه البحارى)

صلح کی صورت بیدا فرمادے اس کے بعد بھی انہوں نے فرمایا کہ جھے کوتو واپس بی جانا ہو گا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم کو خطاب کرتے ہوئے خود سناہے اس وقت کیا حال ہو گا جب کہتم میں ہے ایک نی بی بر ''ماءالحوب'' کے کتے بھو تکس گے۔ (ابن حہان)

(۱۵۰۹) حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کی ہے کہ حضورصلی الله عالیہ وسلم نے غز و و موند میں زید بن حارثہ کوامیر نشکر بنایا اور فر مایا کہ آگر زید رضی الله عند شہید ہوجا کیں تو جعفر رضی الله عندا میر ہوں اور آگر جعفر شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنیں - ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے ان کو یعنی ابن رواحہ کو تلاش فر ماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے ان کو یعنی ابن رواحہ کو تلاش کیا تو دیکھا کہ ان کے جسم کے ساسنے کے حصہ میں پچھا و پرستر زخم نیز وں اور تیروں کے گئے نے - ( بخاری )

(۱۵۰۸) \* معدوم رہے کہ امور تکویلیہ اور امور تخر ہمیہ دونوں الگ الگ رہا کرتے ہیں جن کو نہ پچپا نے والے نفنوں الجھا کرتے ہیں۔ جب موی سید السلام ، ی نکتہ کی وجہ سے نفر غلیہ السلام کے ساتھ تین ہی واقعات پر صبر نہ کر سکے تو چرکی کا حوصلہ کیا ہے کہ ووان کو نہاہ و سے گا۔ اگر اس فرق کو بغور محوظ دکھا جائے تو بیہاں ہے معنی سوالات کا سلسلہ ہی فتم ہو جائے۔ میں امور تکویلیہ کو کیا سمجھوں کہ اس کے حل کر سے میں نا نگ اڑ وال میں تو حضرت موئی وخصر علیجا السلام کے واقعہ سے صرف ایک نتیجہ پر پہنٹے چکا ہوں کہ امر تشریعیہ اور امور تکویلیہ کو سمجھنا وی نا میں نا نگ اڑ وال میں تو حضرت موئی وخصر علیجا السلام جسے اولوالعزم بیغیم کی تو م نے ان کو تل کیا تو اس وقت ان کو کیوں نہ رو کا چر بعد میں بیا نقام کیوں میں ۔ تخضرت صلی اللہ علیہ وہائے ۔ بیم اپنے محدود علم کے موافق کیجے لکھتے مگر ووجی عالم غیب میں سے لگانے کے سوااور کیا مسلد کیا۔ یہ بی جمال کا بیدا کرنے والا ہی جائے ۔ بیم اپنے محدود علم کے موافق کیجے لکھتے مگر ووجی عالم غیب میں سے لگانے کے سوااور کیا تھا اس کے بعد ہوں یہ اس بھا تیوں کے دلوں پر اس واقعہ کا نقش عظمت قائم کر کے رخصت ہی ہونا چا ہے ہیں اور ان کو بھی میراز بن و ین لاہے ....

(١٥١١) عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ اَنْمَاطٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ اَنّى يَكُونَ لِى اَنْمَا طٌ فَانَا اَقُولُ رَسُولَ اللّهِ وَ اَنّى يَكُونَ لِى اَنْمَا طٌ فَانَا اَقُولُ النّهِ مَ اللّهِ وَ اَنّى يَكُونَ لِى اَنْمَا طٌ فَانَا اَقُولُ النّهُ مَ النّهَ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ اَنْمَاطٌ.

(رواه الشيخان)

(رواه الشيحان)

(-101) انس بن ما لک رضی الله عنه بیان فر ماتے ہیں کہ رسول النه صلی الله علیہ وسلم نے زید جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی اطلاع آنے ہے آبل بی لوگوں کے سامنے بایں تفصیل بیان فر ما دی تھی کہ زید نے جھنڈ اسنجالا اور شہید ہو گئے بھر بشہید ہو گئے ہم باس کے بعد جعفر نے جھنڈ اسنجالا اور وہ بھی شہید ہو گئے بھر اس کوعبد الله بن رواحہ نے سنجالا اور وہ بھی شہید ہو گئے – رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیفر ماتے جارہ ہے اور آپ کی آسموں سے اشک ہائے مجاری علیہ وسلم بیفر ماتے جارہ کو خالد بن ولید نے لیا جوقد رت کی شمشیروں میں ایک شمشیروں کے ہاتھ پر الله تعالیٰ نے فتی نصیب فر مائی – میں ایک شمشیر ہیں اور ان کے ہاتھ پر الله تعالیٰ نے فتی نصیب فر مائی –

(۱۵۱۱) جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسم نے بعے چھا کہو تہارے پاس بھلو ہے دارمنقش جا دریں ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول الند کھلا الیں جا دریں ہمارے پاس کہاں الاگر ایسا ہوا کہ آخر وہ جا دریں ہم کو میسر آئیں) اور آج جب ہیں اپنی کی بی سے کہنا ہوں کہ تو اپنی منقش جا دریں ہٹا ہے تو وہ یہ جواب ویتی ہے کہ بیتو آئے خضرت صلی الندعلیہ وسلم کی چیش گوئی ہے۔ کیا آپ نے نئیس فر مایا کہ الیکی جا دریں آئندہ تہارے پاس ہوں گی۔ کیا ہوں گی۔ کیا ہوں گوئی ہے۔ کیا آپ میں فر مایا کہ الیکی جا دریں آئندہ تہارے پاس ہوں گی۔ کیا ہی ہوں گی۔ کیا ہیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی ان کیا ہوں گی۔ کیا ہوں گیا ہوں

(۱۵۱۲) ابن عباس رضی الله تعالی عنها روایت کرتے ہیں کہ رسوں الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میں سور ہاتھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے و کنگن ہیں ججھے وہ ناگوار ہوئے اور میں نے ان کوتو ژبھی کا ہے۔ مجھے اس کی اجازت دی گئی کہ میں ان کو پھونک مار کر از ادوں ۔ میں نے ایسا کیا ہے اوروہ اڑ گئے ہیں۔ میں نے اس کی تعبیر میددی کہ میں ان کو تعبیر میددی کہ میں اور و جھوٹے مرعیان نبوت کا زور ہوگا (اور و و قل کر دیے جا کی

لاہ ... ہو ہے ہیں کہ ہ مغیب کے امور کے پنچھے نہ پڑیں اگر وفت کی اضاعت ہی مطلوب ہوتو اس کومر نئے ستار ہ پر چننجے والول کے پر ڈ کر دسی اور اپنے ظاہری دیاطنی معاملات ہی سلجھا کمیں - حہ واقعات گذر چکے ان پرغورفر مانے میں اپناوفت عزیز صرف نہ کریں - والسلام

مكة و المسمدينة فقرا أينا الهلال و كُنْتُ مِخْد و المسمدينة فقرا أينا الهلال و كُنْتُ رخلا خديدة المسمسر فراً يُسنَهُ و لَيْسَ آحَدٌ يوغُمُ الله وَالْمُ عَمْرُ الله عَيْرى فَجَعلْتُ اقُولُ لِعُمَرُ الما يَسْرُهُ فَعَلَى اقُولُ لِعُمَرُ الما يَسْرُهُ فَالْ يَقُولُ عُمَرُ سَارَاهُ وَ يَسَرَاهُ فَجَعلَ لَا يَرَاهُ قَالْ يَقُولُ عُمَرُ سَارَاهُ وَ تَسَرَاهُ فَجَعلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَارَاهُ وَ الله مَسْتَلُقِ على فِرَاشِي ثُمَّ الشَّا يُحَدِّثُنا عَنْ السَّلَمُ كَانَ يُرِيننا مُصَارِعَ الهله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرِيننا مُصَارِعَ الهله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرِيننا مُصَارِعَ الهل بَدُرِ بِالْامْسِ يَقُولُ هَذَا مَصْرَعُ فَلَانٍ غَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ قَالَ عُمَنُ يَعَدُهُ بِالْحَقِ مَا آخُطَنُوا الله عَدُودَ الَّيْقَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ قَالَ عُمَنُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ قَالَ عُمَنُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ قَالَ عُمَنُ وَ اللّهِ صَلّى الله عَدُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُا إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله المُعْرَادُ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله المُعْلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسْتَعُ الْعُلْمَ المُنْ الله المُعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْرَاءُ المُعْرِاءُ المُعْرِاءُ المُعْرَاءُ المُعْرَاءُ المُعْرَاءُ المُ

(الحديث رواة مسم)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَأْتِي عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَى مَسَّاجِدِهِمُ السَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِينُهُمْ فِى مَسَّاجِدِهِمُ فَلَيْسَ لِلْهِ فِي المَّهِ وَنَيَاهُمُ فَلا تُحجا لِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلْهِ فِي المَّهِمُ حَاجَةٌ. (رواه البيهة في في شعب الايمان) فِيهُمْ حَاجَةٌ. (رواه البيهة في في شعب الايمان) تعالى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِلْمَ إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِلْمَ إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ إِنْتَوَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِلْمَ إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ إِنْتَوَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِلْمَ إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ إِنْتَوَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِلْمَ إِنَّ اللهُ لَا يَعْبُولُ اللهُ اللهُ

اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کررے تھے ہم نے چند درکھنے کی کوشش کی - بیس بہت تیز نظر تعالیٰ لیے بیس نے سب سے پہنے چند درکھنے کی کوشش کی - بیس بہت تیز نظر تعالیٰ لیے بیس خضر سے محررضی اللہ تعالیٰ عنہ درکھنے لیا اور میر ہے اس اور کونظر نہ آیا ہے کونظر نہیں آیا ہے کونظر نہیں آیا ہے کونظر نہیں آیا ہے کونظر نہیں آیا تو کل افٹ واللہ تعالیٰ محصکو آتا تعالیٰ اللہ تعالیٰ محلول اللہ تعالیٰ محلول اللہ تعالیٰ محرکہ بہتر پر لینے لیئے خود بخو ونظر آجائے گا - ایس کے بعد آپ نے اہل بدر کے بہتر پر لینے لیئے خود بخو ونظر آجائے گا - ایس کے بعد آپ نے اہل بدر کے واقعات ذکر کرنے شروع کیے اس سلسلہ بیس فر مایا کہ جو جوشخص ان میں واقعات ذکر کرنے شروع کیے اس سلسلہ بیس فر مایا کہ جو جوشخص ان میں مقتول ہوا ہوا ہوائے اس محل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ جب معرکہ جنگ سر ہوگی تو جس محرکہ جنگ سر ہوگی تو جس کی جو جگہ آپ سلی اللہ عائم کے مقرر فر مادی تھی وہ اس سے سر موادھر کی جو جگہ آپ سلی اللہ عائم کے مقرر فر مادی تھی وہ اس سے سر موادھر کی جو جگہ آپ سلی اللہ عائم کے مقرر فر مادی تھی وہ اس سے سر موادھر کی جو جگہ آپ سلی اللہ عائم کے مقرر فر مادی تھی وہ اس سے سر موادھر ادھر نہ تھا۔

(۱۵۱۷) حسن رضی القد عند ہے مرسلانروایت ہے کہ رسول ابتد صلی ابقد ما بید وسلم نے قر مایا ایک زماند آئے گا جب کہ لوگ مسجد وں میں دنیوی ہاتیں کی کریں گے تو ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ ایسے لوگوں کی القد تعالیٰ کوکوئی ضرورت نہیں ہے (جو خدا کے گھر میں آ کربھی دنیا کی ہاتوں میں مشغول میں (بیبی ہے) (بیبی )

(۱۵۱۵) عبداللذ بن عمر درضی الله تعالی عنهار وایت فرمات بین که رسول الله صلی الله علیہ وملم نے فرمایا ابله تعالی علم کولوگوں کے سینوں سے براور است نہیں نکا لے گا بلکہ ایک ایک کر کے علماء کوا ٹھا تا رہے گا بہاں تک کہ جب ایک عالم بھی ندر ہے گا فو بیافو بت آجائے گی کہ لوگ جا بلوں کو اپنا پیشوا بین عالم بھی ندر ہے گا فو بیافو بت ہے جائے گی کہ لوگ جا بلوں کو اپنا پیشوا بنا کھی سے عالم بھی ندر ہے گا فو بیافو بھی جہالت بنا کھی گراہ بول سے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔ (متفق علیہ)

الله عليه وَسَلَّم يُوسَكُ ان يَأْتِي عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم يُوسَكُ ان يَأْتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانَ لا ينقى من الإسلامِ الله السَّمة وَ لا يَبَقَى مِنَ الْعَسَلامِ اللهِ السَّمة وَ لا يَبَقَى مِنَ الْعَسَلامِ اللهِ السَّمة وَ لا يَبَقَى مِنَ الْعَسَلامِ اللهِ السَّمة وَ لا يَبَقَى مِنَ الْقَدُرُ اللهِ السَّمة وَ مَسَاجِلُهُ هُمْ عَامِرَةٌ وَ هِي حَرابٌ مِّنَ اللهِ دَى عَلَى صَاوَّهُمُ شَرَّمَنُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ عِنْ عِنْدِهِمْ تَحُرُجُ الْفِتَنَة وَ فَيْهِمْ تَحُرُجُ الْفِتَنَة وَ فَيْهِمْ تَحُرُجُ الْفِتَنَة وَ فَيْهِمْ تَحُولُجُ (رواه البيهةي في شعب الايمان) وَ فِيْهِمْ تَعُولُدَ (رواه البيهةي في شعب الايمان) اللهِ عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ اللّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ اللّهِ اللهُ اللهِ السَّماءِ ثُمَّ قَالَ هُذَا أَوْ انْ يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ اللهِ حَتَى لا يَقْبِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. (رواه الترمذي) السَّماءِ ثُمَّ قَالَ هَنَا أَوْ انْ يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ اللهُ عَلَى شَيْءٍ. (رواه الترمذي) حَتَّى لا يَقْبِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. (رواه الترمذي) عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ وَاللهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

(۱۵۱۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول لله سلم بقد میں اللہ عنہ ہے۔ کہ اسلام کاصرف نام ہی نام رہ جائے گا اور قر آن شریف کے صرف نقوش ہی نفوش نظر آئیں گے ان کی مسجد میں آباد نظر آئیں گے ان کی مسجد میں آباد نظر آئیوں گی ہاں وقت کے ملاء آباد نظر آئیوں گی ہاں وقت کے ملاء آباد نظر آئیوں گی ہاں وقت کے ملاء آباد نظر آئیوں گئے ہینے والوں غیمی سب سے بدرتہ ہوں گئے فتنے ان ہی میں سے اٹھیں گے پھرلوٹ کران ہی میں جائیں گے۔

ایسی میں جائیں گے بھرلوٹ کران ہی میں جائیں گے۔

(بیہی شریف)

(۱۵۱۷) ابوالدردا ﷺ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ سیہ وسم نے آسان کی طرف جیران ہو کرنظریں اٹھا نمیں پھرفر مایا یہی وہ وقت ہوگا جب علم سینوں سے تکال لیا جائے گاحتیٰ کہ علم نبوت میں سے پچھ ندر ہے گا۔

(ترندی شریف)

(۱۵۱۸) ابن عماس رضی اللہ بتعالی عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

(۱۵۱۷) \* ید دورعلائے سوء کا دور ہوگا جب کے علم نا بود ہو جائے گا اور جائل علاء کے نام سے پکارے جائیں گے جیسا کہ ابھی بہلی حدیث
میں گذرا۔ جولوگ علائے جفانی پر ان حدیثوں کو چیپاں کر کر کے قدیب سے بیزار ہونا جا ہتے ہیں وہ صرف ان علاء کی فدمت کونہ پڑھیس بلکہ
حدیث کے ابتدائی مضمون پر بھی غور کرلیں کہ یہ نقشہ اسلام کے دورغزو ٹ کا ہے یا اس کے دورغزول کا اورعلائے جفانی کا ہے یا علائے سوء کا ۔
حدیث کے ابتدائی مضمون پر بھی غور کرلیں کہ یہ نقشہ اسلام کے دورغزو ٹ کا ہے یا اس کے دورغزول کا اورعلائے جفانی کا ہے یا علائے سوء کا ۔

(۱۵۱۸) \* سفیان ٹور کی حضرت عرقے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کعب سے بو چھافر مائے وہ کون لوگ ہیں جن کوار باب انعلم کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے وہ لوگ ہیں کہ جننا وہ جانتے ہیں اس پڑھل بھی کرتے ہیں۔ پھرانہوں نے سوال کیا اچھا تو علاء کے سینوں سے علم نکا لئے والی چیز کمیا ہے فر مایالا کے ۔ (وارمی)

عبدالند بن مسعودٌ فریاتے ہیں کاش اگر اہل علم اپنے علم کی قدر کرتے اور جولوگ اس علم کے ہٹل تصرف ان کو سکھاتے تو اپنے زیانے میں سب کے مردار بن کرر ہے گرانہوں نے تو اس کو دنیا داروں کے سامنے وَ ال دیا تا کدان کی دنیا میں سے ان کوہی کو کی گلزال جائے آخر ان کی نظروں میں ووڈ لیل دخوار بن کررو گئے۔ (ابن مانبہ)

ان او دیث کوہم نے عمرت کے لیے قال کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آئدہ چل کر ایسے علما ، پیدا ہوں گے جواپی رو فی اپنی زبانوں ہے اس طرح حاصل کریں گے جیسا تیل زبان ہے بھوسا کھا تا ہے۔ ایک حدیث اور نقل کرنا ضروری ہے فرمایا کہ بہترین کلوق بہترین علماء ہیں۔ خیروشر کی یہ تقسیم تا قیامت چلتی رہے گی بال قدت و کثرت کا فرق ضرور رہے گا اللہ تین علماء ہیں۔ خیروشر کی یہ تقسیم تا قیامت چلتی رہے گی بال قدت و کثرت کا فرق ضرور رہے گا اللہ تو فیق دے کہم ہردونوع کے علماء کو پہچا نیں اور ان میں فرق قائم رکھیں اور سب کوایک لاٹھی نہ بائکیں۔ ورحقیقت یہ ب ان کوشرار ملماء کہا گی ہے وہ صرف نمائتی علماء ہوں گے۔مصیبت یہ ہے کہ خیروشر سے وغلام علوم کرنے کی ہمارے داول میں کوئی پرواہ بی باقی نہیں رہی

(۱۵۲۰) عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى السَلْهُ عَلَيْهِ النَّاسِ زَمَانٌ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُعَلِّي النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبُسُفَى آحَدُ إِلَّا الْكِلَ السَّرَانُو فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ لَا يَبُسُفَى آحَدُ إِلَّا الْكِلَ السَّرَانُو فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ لَا يَبُسُفَى آحَدُ إِلَّا الْكِلَ السَّرَانُو فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ أَجُدارِهِ وَ يروى مِنْ غُبَارِهِ.

(روه احمد و ابوداؤد و النسائى و ابن ماجة)
(۱۵۲۱) عَنُ آبِى مَالِكِ الْآشَعَرِى اَنَّهُ سَبِعَ
(۱۵۲۱) عَنُ آبِى مَالِكِ الْآشُعَرِى اَنَّهُ سَبِعَ
رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَيَشُو بَنَّ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى الْخَمُو يُسَمُّونَهَا
لِيَشُو إِسْمِهَا. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة)
بِغَيْرِ إِسْمِهَا. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة)
بغير إسْمِها. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة)
اللّه عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللّه عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللّه عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَوَّلَ مَا

الله عليه وسلم نے فر ما یا کہ ممبر کی امت میں ایک جماعت ہوگی جو وین کا قانون خوب حاصل کرے گی اور قرآن کی تلاوت بھی کرے گی بھریہ کے گئی آؤ ہم ان بے دین حاکموں کے باس چل کران کی ونیا میں بھی حصد لگا لیس اور اپنا دین ان سے علیحہ ور تھیں لیکن ایسا نہ ہو سکے گا جبیما کا نے دار درخت کے نز دیک جانے سے سوائے کا ننوں کے اور بچھ نہ مہمیں سکتا اس طرح ان کے پاس جا کرسوائے خطاؤں کے اور پچھ نہ حاصل ہو سکے گا۔

(۱۵۱۹) ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایالوگوں پرایک زیانہ ایسا آئے گا کہ کسی کو بیہ بحث نہ رہے گ علیہ وسلم سنے فرمایالوگوں پرایک زیانہ ایسا آئے گا کہ کسی کو بیہ بحث نہ رہے گ کہ جو مال وہ لے رہاہے بیرحلال ہے یاحرام۔

#### ( بخاری شریف )

(۱۵۲۰) ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ نے فر مایالوگوں پر ایک زماند آ کررہے گا جنب کہ کوئی خص ایسانہ بچے گا جوسود نہ کھائے گا تبیس تو غیر اختیاری طور پر اس کا دھوال ضروراس تک بہنچے گا-

#### (مندابوداؤد)

(۱۵۲۱) ابو ما لک اشعریؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اندصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ میری امت میں پچھلوگ ضرور ایسے ہی کیس کے جو شراب پیس گے اور اس کا نام بدل کر دومرانام رکھیں گے۔
شراب پیس گے اور اس کا نام بدل کر دومرانام رکھیں گے۔
(ابوداؤ دُاہن ماجہ)

(۱۵۲۳) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیر فرماتے خود سنا ہے کہ ڈین کی سب سے پہلے چیز جو

(۱۵۱۹) \* بیپٹن گوئی اس دور کی ہے جس میں حرام ذرائع موجود ہی نہ تھاور حلال میں بھی شبہ نکالے جاتے تھے۔ (۱۵۲۰) \* جارے زمانے میں بیرونی تجارت کا حال سمانے ہے اورائد رون ملک میں محاثی طریقوں کی ایتر ک بھی پوشید ونہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی پٹیش گوئی ہے جب کہ نبووخور کی ہے لوگوں کی روح کا پنجی تھی۔

يُكُفأ قَال زيد بن يحى الراوى يعنى الإسلام كَمَا يُكُفأ الإنَاءُ يَعْنِى الْخَمْرَ قِيْلَ فَكَيُف يَا رَسُولَ اللّهِ وَ قَدْ بَيَّنَ اللّهُ فِيُهَا مَا بَيَّن قَال يُسمُونُها بِغَيْسِ إِسْمِهَا فَيَسْتَجِلُّونها. (رواه الدارمي)

(۱۵۲۳) عَنُ عَمْرو بُنِ عَوُفِ قَالَ قَالَ اللهِ مَلُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَاللّهِ لا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَوَاللّهِ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَوَاللّهِ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَوَاللّهِ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

برتن کی طرح الٹی کی جائے گی وہ شراب ہوگ۔ میں نے عرض کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرمت کوصاف صاف الفاظ میں بیان فرما چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اس طرح کہ وہ الفاظ میں بیان فرما چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اس طرح کہ وہ اس کا نام بدل کراس کوحلال بنائیں گے۔ اس کا نام بدل کراس کوحلال بنائیں گے۔ ،

(۱۵۲۳) عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ والم نے فر مایا غدا کی تئم تمہار ہے متعالیٰ جھے کوفقر و فاقد کا کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ڈراس کا ہے کہ تم پر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم ہیں ایک دوسرے پرحرص کرنے لگو ہے بہلی امتوں پر پھیلا دی تنیقی پھرتم اس میں ایک دوسرے پرحرص کرنے لگو گے جیسے انہوں نے حرص کی تھی اوروہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کردے جس طرح کرتم ہے بہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے بینی غفلت میں ڈال دے۔ (متفق علیہ) کرتم ہے بہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے بینی غفلت میں ڈال دے۔ (متفق علیہ) نو مان قرمایا وہ فرمایا کہ دوسرے کو اس فرح نیار میں گے جیسا کہ دعوت پر دستر خوان والے ایک دوسرے کو کھانے فرمایا کہ دوسرے کو کھانے

(۱۵۳۳) \* یہ پیش گوئی ان نا ساز گار حالات میں گئی جب کدامت کے پاس ندکھانے کوتھانہ پہنے کو۔ اب ہر چند کد دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو جو ہیں۔ میں ہو جو ہیں ہو گئیرر کھا ہے وہ سب پر فل ہر ہے۔ ایام گذشتہ میں ہمارے میں ہو جو بیل رکھا ہے وہ سب پر فل ہر ہے۔ ایام گذشتہ میں ہمارے پاس و بیا کی بھی کوئی کی رہ تھی۔ آلات جدید و نے جو جو بجا ثبات ہماری آنکھوں کو دکھلائے بھی ان آلات کے بغیر ہم ان کو دکھلا چکے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم رک آنکھیں خود ہی اپنے گذشتہ حالات سے بند ہو چکی ہیں۔ تعجب ہوائی جہاز وں کی ایجا وات پر کرنا پھے جو بے تعجب نہیں 'قابل تعجب ہدائی جہاز وال کی ایجا وات پر کرنا پھے جو کے تعجب نہیں 'قابل تعجب ہدید یہ ہوائی جہاز کا سفر نہ تھا تو شرق و غرب کا سفر کس طرح طے کرلیا گیا تھا۔ آج بھی ہم ان بجا تبات کی شحقیقات نہیں ، خورور ماضی میں ہمارے ہاتھوں جاری رہا کرتی تھیں۔ میر اس وقت میر ضمون نہیں ہے میں تو صرف پیش گوئیوں کی نوعیت اوران کی ایمیت و بمن فیمین کرنے کے در بے ہوں جو پنج براسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سوسال پہلے کی شمیں۔ میر اوران کی ایمیت و بمن فیمین کرنے کے در بے ہوں جو پنج بیراسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سوسال پہلے کی شمیں۔ میر اوران کی ایمیت و بمن فیمین کرنے کے در بے ہوں جو پنج بھی براسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سوسال پہلے کی شمیں۔ میر اوران کی ایمیت و بمن فیمین کرنے کے در بے ہوں جو پنج بیراسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سوسال پہلے کی شمیس۔ میں اوران کی ایمیت و بی فیمی کا میں جو دور بھوں ہو پہلے ہوں جو پنج بیار کو بیمیت و بین کو بیمیت و بین میں کو در ہے بیوں جو پنج بیران کی ایکا کو تھا تھیں کو میں کو بیکھیں۔ میں اس کو بیمیت و بی کو بیاد کی کرنا کے دور ہو بیاد کی کھیں۔ میں تو میں کو بیمیت و بی کو بیمیت کی کرنا کے بیمی کو بیمیت کی کرنے کے در بیے بیوں جو پنج بیار کی کو بیمی کی کھیں۔ میں میں کا میں کی کھیں کرنے کی کی کھیں۔ میں کو بیمی کو بیمی کی کھیں کو بیمیں کی کھیں کو بیمیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کو بیمیں کی کھیں کو بیمیں کی کھیں کو بیمیں کی کھیں کی کھیں کو بیمیں کی کو بیمیں کو بیمیں کی کو بیمیں کی کھیں کو بیمیں کی کھیں کے بیمیں کی کھیل کے بیمیں کی کھیں کی کو بیمیں کی کھیں کی کھیں کے بیمیں کی کھیں کے بیمیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کو بیمیں کی کی کو بیمیں کی کو بیمیں کی

ر جہ میں و نیا کے ہلاک کرنے کا مطلب گذر چکا ہے۔ آئ کل و نیا پرست لوگ ہجھ کیں کہ ہلاکت ففلت ہی کا نام ہے جب صول و حرم کا فرق ندر ہے خدات کی کیا وقلوب ہے نکل جائے تو اس ہے بڑھ کر ہلا کت اور کیا ہوگی آئے نہیں تو کل میہ بات روش ہوکر رہے گا۔ (۱۵۲۳) \* اس حدیث کو بار بار پڑھیے اور خور فر مائے کہیں میدوور ہمارا ہی دور تو نہیں ہے کیا آئے ہم رے دوں کو "السوھس" نے وباتو نہیں لیا' کی جوبوگ ہمارے نام ہے لزرتے تھے آئے وہی ہمارے مقابلے میں شیر تو نظر نہیں آئے کیا آئے ہمار کی تعد دونی میں پھھ کم ہے پھر کیا آئے ہم تو موں کے ماضے طوائے تربن کر تو نہیں روگے' کیا آئے ساری اقوام کی نظریں ہمارے ہی طرف تی بوئی نہیں' لائی ....

قصعتها قَالَ فَقَالَ قَائلٌ وَ مِنْ قِلَةٍ نَحُنُ يَوُمَئةٍ قَالَ بِسُ السَّمْ يَسُومنه تَجِيْرٌ وَ لَلْكِكُمْ عُثَاءً كَاللَّهُ مِنْ صَدُورٍ كَمُعُتَاء السَّيْسُلُ وَ لَيَسْرَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صَدُورٍ عَدُو كُمُ الْمهابة مِنكُمُ و لِيقْدِفَنَ فِي قُلُوبِكُمُ عَدُو كُمُ الْمهابة مِنكُمُ و لِيقْدِفَنَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهُنَ قَالَ يَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا الْوَهُنُ قَالَ حُثُ الدُّيْ وَ كُولِهِية وَسَلَّمَ وَ مَا الْوَهُنُ قَالَ حُثُ الدُّيْ وَكُولِهِية المُولِينِ وَ مَا الْوَهُنُ قَالَ حُثُ الدُّيْ وَكُولِهِية المُولِينِ وَ مَا الْوَهُنُ قَالَ حُثُ الدُّيْ وَكُولِهِية وَسَلَّمَ لَتَتُعِقُنُ سُنَنَ مَنْ قَبُلُكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتُعِعُنُ سُنَنَ مَنْ قَبُلُكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتُعِعُنُ سُنَنَ مَنْ قَبُلُكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِيَتُعِعُنُ سُنَى مَنْ قَبُلُكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِيَعْمَ وَيُلُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

(مشفق عسبه و عد الترمذي عن عبدالله بن عسمرو حتى ان كال لملهم من اتى امه علانية لكان في متى من يصنع ذلك)

(١٥٢٦) عَنْ مِرْدَاسِ الْإَسَلَمِي قَالَ قَالَ

(۱۵۲۵) ابوسعید رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا تم پہلی امتوں کے قدم بقدم نقلیں کر کے ربوگے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ (جانور) کے سوراخ بیں گھییں گئے تو تم س بیں بھی گھس کر ربوگے۔ اس پر آپ صلی القد عابیہ وسلم سے بوچھا گیا یو رسوں صلی القد عابیہ وسلم کی مراد یبود و نصاری بین آپ وسلم کیا پہلی امتوں سے آپ صلی القد عابیہ وسلم کی مراد یبود و نصاری بین آپ صلی القد عابیہ وسلم کیا پہلی امتوں سے آپ صلی القد عابیہ وسلم کی مراد یبود و نصاری بین آپ صلی القد عابیہ وسلم کیا تیب اور کون ؟ ایک روایت میں ہے کہ اگر صلی القد عابیہ وسلم کیا تیب میں ہے کہ اگر ان بین کس سے کہ اگر سے گا۔

(۱۵۲۷) مرداس اسلمی رضی القد تعالی عندروایت کرتے بیں که رسول الله

للى ..... إنّ الله في إنّا إليه و اجعون صحابي ہے كه اس فقت كا تصوركرنا بھى اس كے ليے مشكل بور باہے كونكه و واس دوريس تقاب بسبہ مسلمان منى بھر بوكر دنيا كومغلوب بنا بچكے تقے بھر دہ كثرت كے دوريس مغلوبيت كاكيا تصوركر سكنا تقا اس ليے سخير بوكر بيسوا سكر نے پر مجبور بوجاتا ہے كہ شايد بي تو بت بهارى اس ليے بوجائے گى كہ بم عدد بيس اس دن بہت تھوڑ ہے بوں گے -اليكن اس كى جبرت بيس بير كہ راور اف فدكر ديا كہ نبيس نبيس س دن بها ظاعد دتو تم بہت بوگ يكن تمبارى حيثيت دريا كے اوپر بينے والے شس و خاشا كے جيسى بوگ جوكت بھى بوگ كركس مصرف كا نبيس بوتا - اس طرح آخر بيس تم مسرح صوفح كے علاوہ بهدروى اور خداترى كا نام و نشان بھى ندر ہے گا - اب اس فشش كو اپنى صابح مانكو و يكس الى اور خداترى كا نام و نشان بھى ندر ہے گا - اب اس فشش كو اپنى صابح مانكو و يكس الى اللہ كو كہتے ہے جا جا ہے -

(١٥٢٥) \* ال حديث برتر جمان النه ك مقدمه من تفصيلي بحث كذر يكي ب ملاحظ فرماليج -

(۱۵۲۱) ﷺ یہ پیٹن گوئی بھی دیکھنے میں ایک معمولی کی معلوم ہوتی ہے لیکن سوائے اس کے اس کوکوئی کیا سمجھے کہ آفر میں مسلمان صرف سے رہ جو نیں گے جن کی مثال جواور مجموروں کی بھوی کی ہوگی' اسلام ہے ان کا دور کا واسطہ ندر ہے گاندان کواپنی و نیوی زندگ کی اصلاح و ترتی کی فکررہے گی صرف اغراض واہواء ہاتی رہ جائیں گی۔اور جو بھی جنتا تمیں مار خال ہوگااس کا نظریہ صرف اپنی اغراض ہی

رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُهَبُ الصَّالِحُونَ الْاوَلُ فَالْاوَلُ، وَ تَبْقَى حُفَالَةٌ كحُفالة الشَّعِيْر و التَّمرِ لايْبالِيْهِمُ اللَّهُ بَالَةً.

(رواه البخاري)

(۱۵۱۷) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُر الْمَالُ و يَفِيضَ تَقُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُر الْمَالُ و يَفِيضَ حَتَّى يُخُومَ المَالُ و يَفِيضَ حَتَّى يَعُودَ الْمَالُ و يَفِيضَ الْحَرَبِ مَتَى يَعُودُ الرَّضُ الْعَرَبِ المَادُ اللَّهُ وَحَتَّى تَعُودَ الرَّضُ الْعَرَبِ المَادُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١٥٢٨) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِ رُو ابِا لَاعْمَالِ فِتَنَا كَقَطْعِ اللَّيُلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنَا وَ يُمْسِى كَافِرً أَوْ يُسْمِسِى مُوْمِنَا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِيْنَهُ بِعَرْضِ مِّنَ الدُّنْيَا.

(رواه مستم)

(١٥٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا' نیک لوگ ایک انیک کر کے اٹھتے جا تھیں گے اور بدکر دارلوگ رہ جا تھیں گے جو جو کی بھوی اور کھجور کے جورے کی طرح بیکار ہوں گے الند تعالیٰ کوان کی کوئی پر واہ نہ بھوگ -

#### ( بخاری شریف )

(۱۵۲۷) ایو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت نہیں آئے گئی جب تک کہ مال کی اتنی کھڑت نہ ہو جائے کہ مال بہا بہا پھر نے گئا یہاں تک کہ ایک شخص اپنے ، س کی زکو ق دینے کے مال بہا بہا پھر نے گئا تھا اس کوکوئی نہیں ملے گا جواس کو قبول کرے آور میاں تک کہ برز بین عرب سر سبر باغ نہ بن جائے اور اس میں نہریں نہ نکل جا تیں ۔ (مسلم شریف)

(۱۵۲۸) ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرویا ان فتنوں سے پہلے پہلے نہلیاں کرلو جوا ندھیری رات کی طرح تاریک ہوں گر ( کہ حق و باطل کا پنہ بی نہ چلے گا) صبح کوایک شخص مومن ہوگا تو شام کو کافرین جائے گا اور شام کومومن ہوگا تو صبح کو کا قربن جائے گا اور شام کومومن ہوگا تو صبح کو کا قربن جائے گا اور شام کومومن ہوگا تو صبح کو کا قربن جائے گا - اپنے دین کود نیا کے تھوڈ ہے ہے مال پر چے ذالے گا -

(مسلم شریف)

(۱۵۲۹) ابو ہر رہے تا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قر مایا

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِي مَفْسِى بِيدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَى يَاتِهِ لَا تَذُهَبُ الدُّنْيَا حَتَى يَاتِهِ لَا تَذُهَبُ الدُّنْيَا حَتَى يَاتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدُرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلُ وَ لَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قَتِلَ فَقِيلً كَيْفَ يَتَلُ وَ لَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قَتِلَ فَقِيلً كَيْفَ يَكُونُ ذَالِكَ قَالَ الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ يَكُونُ ذَالِكَ قَالَ الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. (رواه مسلم)

(١٥٣٠) عَنُ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ عَنُ أَبِيُهِ فِي قِصَّةٍ إِلْسِقَاءِ الشَّجَرِ تَيْنِ أَنَّ امْرَءَ أُ أَتَتُهُ فَقَالَتُ إِنَّ ابُسِنِيُ هِذَا بِهِ لَمَمْ مُنُذُ سَبُع سِنِيْنَ يَأْخُذُهُ كُلِّ يَـوُم مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُنِيهِ فَأَدُنَتُهُ مِنَّهُ فَتَفَلَّ فِي فِيهِ وَقَالَ انحُسُ جُ عَدُوَّالِكُهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعُنَا فَاعْلِمِينُنَا مَاصَنَعَ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَقْبَلَتُهُ وَ مَعَهَا كَبُشَانِ وَ اَقِطُّ وَ سَمُنٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِئ هٰذَا الْكَبُشَ كَسَاتُسْخِيدِي مِنْهُ مَا أَرَدُتُ فَقَالَتُ وَ الَّذِي ٱكُورَمَكَ مَا رَأَيْنَا بِهِ شَيْتًا مُنْذُ فَارَقَتَنَا ثُمَّ ذَكُرَ قِصَّةَ إِنَّيَانِ الْبَعِيرِ وَ عَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ الخ. (رواه فسي السمستدرك ج ٢ ص ٦١٨ وقبال لدهني صحيح)

(۱۵۳۱) عَنُ آسَسٍ قَالَ إِنَّكُمُ لَتَعْمَلُوْنَ آعُمَالًا هِي اَدَقُ فِي آعَمَالًا هِي اَدُقُ فِي آعَيْدِكُمُ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعْلُهَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ. (رواه البحاری) المُوْنِقَاتِ يعنی مِنَ الْمُهْلِكَاتِ. (رواه البحاری)

اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے و نیاختم نہیں ہوسکتی یہ س تک کہ لوگوں پر وہ دور نہ آجائے جس میں قاتل کو یہ بحث نہ ہو کہ اس نے کس جرم میں قبل کیا ہے اور منقول کو یہ خبر نہ ہو کہ کس جرم میں اس کوتل کیا گیا ہے۔ عرض کی گئی کہ یہ ظلم کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یہ وہ زہ نہ اندھا دھند قبل کا ہوگا۔ ایسے زہانے کے قاتل ومقتول دونوں دوزخ میں جاکیں گے۔ (مہلم)

(۱۵۳۰) یعلی بن مروایخ والدیے دو درختوں کے مل جانے کے سسید ہیں روایت کرتے ہیں کہا یک عورت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی بیمیراایک بچہہاں پرسات برس ہے آسیب کا اثر ہے اور ہرروز دومر تبدائ کو دور ہ پڑتا ہے۔ حضورصلی اللہ عابیہ وسلم نے فر ، یا ہے میرے پاس لا وَ تَوْدِهِ ا ہے حضورصلی الله علیہ وسلم کے پاس لے گئی تو حضور نے اس کے منہ میں تفتکا را اور فر مایا اللہ کے دعمن نکل جا' دور ہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جب ہم سفر سے واپس آ کیں تو ہم کوحال بٹانا کہ کیا ہوا - تو جب حضورصلی القدعایہ دسلم واپس لو نے تو و وعورت حضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے آئی اور اپنے ہمراہ کچھ پنیر پچھ تھی اور وومنہڈ ھے لائی -حضورصلی الله علیہ وسلم نے اس ہے فر مایا بیمینڈ ھو۔ لے جا اور جو تیراجی جا ہے وہ کر-اس عورت نے کہ اس ذات یاک کی قسم جس نے آپ سلی الله علیہ وسلم کو کرامت و ہزرگی عطافر مائی جب ہے آپ صلی الندعایہ وسلم ہمیں چھوڑ کرتشریف لے گئے ہم نے اس مڑے پر آسیب کا میجھا ٹرنبیں ویکھا-اس کے بعد راوی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہر منے اونٹ کے آئے کا اس حال میں کہ اس کی آئجھوں سے آنسو بہدر ہے تھے قصه بیان کیا-

(۱۵۳۱) انس رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں تم لوگ بچھ ممل کرتے ہو جو تنہاری نظروں میں تو بال ہے بھی باریک ہوتے ہیں مگر ہم لوگ ان کو آن کو آن کخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیائے میں تباہ کن شار کیا گرتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیائے میں تباہ کن شار کیا گرتے تھے۔ ( بخاری شریف )

(۱۵۳۲) عَنُ عَائِشَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَهُ إِيَّاكِ وَ مُحَقَّرَاتِ النُّسُوْبِ فَانَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِيًا. (رواه ابن ماجه و الدرمي و البيهقي في شعب الايمان)

(۱۵۳۳) عن ابني هُرَيْرة قَالَ قَالَ النّبِيُ السّبَعُ مُرَيْرة قَالَ قَالَ النّبِيُ صَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَقُوْمُ السّاعَةُ حَتّى يُقْبَر اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يُقَارَبَ يُقْبَر اللّهُ لَا إِلّهُ لَا إِلّهُ وَ يَتَقَارَبَ اللّهَبُ صَلّ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(رواه البخاري)

ُ (١٥٣٣) عَنُ نِيَارِ بُنِ مُكُومِ الْآسُلَمِي قَالَ لَمَا نَزَلَتُ (الْمَهُ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي آذُنَى الْاَرْضِ وَهُمُ مَنْ بَعُدِ غَلِبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِيْنَ) فَكَانَتُ مَنْ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِيْنَ) فَكَانَتُ مَنْ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِيْنَ) فَكَانَتُ مَنْ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضُعِ سِنِيْنَ) فَكَانَتُ مَنْ بَعْدِ غَلَبِهِمُ الْايَةُ قَاهِرِيْنَ لِلرُّومِ وَكَانَ السَّالِ مُونَ يَوْلَتُ هَذِهِ الْايَةُ قَاهِرِيْنَ لِلرُّومِ وَكَانَ السَّمُ اللَّهُ مَنْ يَعْدُ فِي اللَّهُ وَ الرَّومُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مُنْ السَّمُ اللَّهُ مُونَ السَّوْمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَالسَّوْمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّومُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِللْهُ وَلَا لَعُولِيْنَ اللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَالَالُولُومِ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ وَلَالَالُومُ عَلَيْهُمُ وَاللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ وَاللَّهُ وَلَالَالَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا مُعَلِيْكُومُ اللْمِلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُولَى اللَّهُ وَلَا لَلْمُ وَلِمُ لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَالَالَهُ وَلَالَّالُولُولُومُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللْمُولَى اللْمُولَى لِلْمُولَى وَلَاللَّهُ وَلَالْمُولَى لَلْمُولِى اللْمُعُلِيْلُولُولُولُولُول

(۱۵۳۴) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی منے قر مایا عائشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) دیکھو خبر دار معمولی معمولی گنا ہوں کا بڑا خیال رکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے اس پر بھی باز برس ہوگی۔ (ابن ماجہ)

(۱۵۳۳) ابو ہر برہ گا بیان ہے کہ رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے قر مایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ علم نبوت ندا شھے اور پھر زلز لے کثر ت کے ساتھ ندآ نے لگیں اور دنوں میں ہے برکتی نمایاں طور پرمحسوس نہ ہواور فتنوں کا ظہور نہ ہونے گے اور قل کی کثر ت اس طرح نہ ہوجائے کہ حق و ناحق کا امتیاز ہی باتی ندر ہے یہاں تک کہ جب ماں کے لینے والے ہی کم رہ جا کیں تو مال یانی کی طرح بنے گئے۔ (بخاری شریف)

(۱۵۳۳) نیار بن کرم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب آیت (آلسم غُلِبَتِ اللّٰوُوُمُ النے) روم کی فتح کی بشارت کے کراتری تواس وقت تک فارس روم پرغالب شے ادھر روی چونکہ اہل کتاب شے اور مسلمان بھی قرآن پاک کوما نتے تھے اس اشتراک کی وجہ سے مسلمانوں کو تمن میتھی کہ روی غالب ہوں اس کی طرف آیت ﴿ نِهَ وَمَنْ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مُنْ وَمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ وَمِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللللّٰ الل

الاَنْهُمُ وَالنَّاهُمُ أَهُلَ كِتَابِ وَفِي ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى رويو مستد يَفُرَحُ المُواْمِنُونَ يَنصُرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنُ يساءُ وهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيِّمُ) وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُ طُهُ وَرَ فَارِسَ لِآنَهُ مُ وَإِيَّاهُمُ لَيُسُوًّا بِأَهُلِ كِتَابِ وَكُلا إِيْمَانِ بِبَعْثٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَائِهِ ٱلأَيَّةَ خَرَجَ اَبُوْبَكُرِ يَصِيْحُ فَى نَوَاحِىْ مَكَّةَ (الْمَ غُلِبَيْتِ الرُّوُمُ فِي أَذْنِي الْارُضَ وَ هُمْ مِّنْ يَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيُعَالُونَ في بضع سِينَ) فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُشُركِينَ لِابِي بَكُرِ فَلَالِكَ بِيُنِنا وَ بَيْنَكُمُ زَعَمَ صَاحِبُكُمُ أَنَّ الرُّوْم سَتَقُلِبُ فَارِسًا فِي بِنَصْع سِنِيْنَ أَفَلَا سراه نُكَ عَلَى ذَالِكَ قَالَ بَلَى وَ ذَلِكَ قَبُلَ تسخويسُم الرَّهَانِ فَارُتِهَنَ ابُوْبِكُرِ وَ الْمُشْرِكُونَ وَ تَواضَعُوا الرَّهَانَ وَ قَالُوا إِلَامِي بَكُو كُمْ تَجْعَلُ البطسع ثلاث سِنِينَ إلى تِسْع سِنِينَ فَسَمّ بَيْنَا وَ نَيْنَكُ وَ سطًّا للَّهِي إِلَيْهِ قَالُوا فَسَمُّوا لِيُنَّهُمْ سِتَّ سنِيْنَ قَالَ فمضَتْ سِتُّ سِنِيْنَ قَيْلَ أَنُ يَظُهَرُوا فَاخَلَا لُمُشُوكُونَ رَهُنَ ابِي بَكُرِ قُلَمًا دَخَلَتِ السَّنةُ السَّابِعةُ ظهرَتِ الرُّومُ عَلَى قَارِسَ فَعَابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى آبِي بَكُرِ تَسْمِيَةَ سِتٌ سَيْنَ قَالَ لِانَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ فِي يضع سنيْن قَالَ و أَسُلَّمَ عِنْدُ ذَلِكُ مَاسٌ كَتَبَيْرٌ.

(۵۳۵) عن ابني هُريْرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بِفُولُون إِنَ النَّهُ رَبِّي اللَّهُ عَنْهُ ) يُكْثِرُ الْفُولُون أَلَهُ عَنْهُ ) يُكْثِرُ السحيديث و السَّه السموعِدُ و يَقُولُونَ مَا السمهاجِريُن وَ الانصار لا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ السمهاجِريُن كَانَ الحاديث و إِنَ إِحْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيُن كَانَ الحَوتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيُن كَانَ الحَوتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيُن كَانَ

ہے- اور قریش میہ چاہتے ہتھے کہ فتح اہل فارس کی ہو کیونکہ میہ دونوں بت یرست تھے نہ کس کتاب کے قائل تھے نہ قیامت کو مانتے تھے اس سے جب فتح روم کی آیت اتری تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه مکه کر مه کی گلیوں گلیوں میں چلا چلا کریہ آیت پڑھ پڑھ کرساتے جاتے تھے۔ اس پر پچھ مشركوں نے ابو بكر رضى الله تعالى عند سے كہا اجھا تمہارے رسول الله ( صلی الله علیه وسلم ) کا میه دعوی ہے کہ چند سالوں میں رومی اہل فارس پر غالب آجائیں گے تو آؤای پر ہماری تمہاری بار جینے کی بازی ہے۔ انہوں نے فرمایا بہت مناسب- ہدیات اس زمانے کی ہے جب کہ ہازی لگانی حرام نہ تھی۔ بہر حال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشر کین ہے ہازی بدلی اور ایک مال مقرر پرا نفاق ہو گیا جو بھیتے و واس کو لے ہے۔مشر کوں نے ابو بکر رضی الند تعالی عنہ سے کہا کہ بسضع کا لفظ عربی میں تین ہے تو تک اطلاق ہوتا ہے' اس لیے آؤ اس کے درمیان درمیان کی ایک مدت مقر د کرلیں آخر چھرسال کی مدیت مقرر ہوگئی۔ جب اس مدیت ہیں رومیوں کو فتح نہ ہوئی تو'حسب قرار داد ہازی کا مال مشرکوں نے وصول کر لیا پھر جب سَمَا تَوْ ال سَالَ شَرُوعَ مِوا تَوْ رومي فارسَ بِرِغَا لبِ ٱلسَّحَاوِر حسب بيش تحرين ان كو فتح نصيب بو كن اس يرمسلما نول في ابو بكر رضى الله تعالى ير نمته چینی کی کہ آپ نے بیدمت کیوں مقرر فر مائی تھی جب کہ بضع کا لفظ نو تک استعال ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسب چیش گوئی رومیوں کو نتخ حاصل ہو گئی تو ہیدد کیو کرای دن بہت ہے مشرک اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے۔ (رواه الشرمندي و قبال هيذا حبديث حسن صحيح غريب لانعرفه الامن حديث عبدالرحمن بن ابي الزناد)

(۱۵۳۵) حفرت ابو ہر ہرہ دضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا کہن ہیہ ہے کہ ابو ہر ہرہ دضی اللہ تفالی عند حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخر میہ دوسر ہے مباجرین اور انصاران کی طرح احادیث کیوں نہیں بیان کرتے – بات میتھی کہ میر ہے دوسر ہے ساتھی مباجرین کو باز اروں میں لیان کرتے – بات میتھی کہ میر ہے دوسر ہے ساتھی مباجرین کو باز اروں میں لین دین کرنا مصروف ومشغول رکھتا تھا اور میر ہے انصار بھائیوں کو اپنے ہال ک

يشُعلُهُمُ الصَّفَقُ مِالْالسُوَاقِ وَ إِنَّ الْحُوتِي مِن الانصار كمانَ يَشْخَلُهُمْ عَمَلُ اَمُوَالِهِمْ وَ كُنُتُ امُوَا مَسْكَيْنًا ٱلْوَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْإِ يَطُنِي فَأَ خُضُرُ حيْسَ يَعَيْبُونَ وَ أَعِيْ حِيْسَ يَنْسَوْنَ وَ قَالَ النبسي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَوُمَّا لَنْ يَبُسُطَ أحلا مُنكُمُ تُوْبَهُ حَتَّى أَقْضِي مقالتي هَاذِهِ تُمَّ يَجُهُمُعُهُ إلى صَدُره فَيَنْسى مِنْ مقالتي شيئًا أَبُدُا فَبِسطُتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَىَّ ثُوْبٌ غَيْرَهَا حَتَّى قَطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ قَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعُتُهَا إِلَى صَدُرِي فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوُمِي هٰذَا وَ اللَّهِ لُـوُكَا ايَتَانَ فِينَ كِتَابِ اللَّهُ مَا حَدَّ تُتُكُمُ شَيْئًا آبَدُا إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْسِزَلُنِهَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُلاي الي قوله الرحيم. (رواه النخاري)

( بخاری شریف )

000

<sup>(</sup>۵۳۵) ﷺ اس روایت کے املاظ میں اختلاف ہے لیکن جو ہات مجموعہ الفاظ اور روایات ہے منظم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اوہ ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کا یہ بیان صرف اس وقت کی حدیث پرنہیں بلکہ ممر مجموعہ کی حدیثوں پر حاوی تھا اور اس کا خبوت اس سے ماتا ہے کہ آئی بھی ہمیں ہمیں مقدین و مکٹرین کی فہرست میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کانام بلاا فتلا ف مکٹرین سحا ہے کہ پہلی فہرست میں تنار موتا ہے۔

## الكرامات

قال الحافظ ابن تيميةً و من الكرامات ما اظهرها اصحابها كاظهار العلاءين المحضومي المشي على الماء و قصته رواه صاحب المجمع ج 9 ص ٣٧٢ و قبال فيسه ابسواهيم الهسروي لسم اعرف و بقية رجاله ثقات.و هذا قد جرى غير مرة له و لامته من الايات ما يطول و صفه فكان اتباعه يحي الله له الموتي من الناس و الدواب و بعض اتباعه يمشى بالعسكر الكثير عملمي البحرحتي يعبروا الى الناحية الاخرى و منهم من القي في النار فصارت عليه برداو سلاما و امثال ذلك كثير. (الحواب الصحيح ج اص ١٤١ وج اص ١٤٧)و ذكر في ص ٢٢٠ كتاب النبوات و قد يمشي على الماء قوم بشائيك الله لهم و اعانته اياهم بالملائكة كما يحكي عن المسيح و كماجري للعلاء بن الحضرمي و لابي مسسم المخولاني في عبور الجيش و ذلك اعانة على الجهاد البخ واظهار عمر رضي الله تعالى عنه سارية على المنبر ص ٣٤٣ و قال في موضع اخر و اظهار ابي مسلم لما القي في النار انها صارت عليه برداو سلاما و منها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الأسلام حق كما فعل خالىدبىن الوليىد لسما شرب السمّ و كا لغلام الذي اتى الراهب الى ان قال و كما يكثر الله الطعام و الشراب يكثر من الصالحين كما جرى في بعص المواطن للسي و احياء الله مينا لبعض الصالحين كما احياه الله للاتبياء الخ كتاب النبوات ص 4 الجواب الصحيح - ١ ص ١٦٦ و ج ١ ص ۱۳۵ و النفيين دكسر عنهم كراميات الاوليناء من المعتبرلية وغيبرهم... لاينكرون الدعوات المجابة و لاينكرون الرؤيا الصالحة كان هلذا متفق عليه بين المسلمين كتاب النبوات ص ٢٦٤.

عافظ ابن تیمیدرحمته الله تعالیٰ علیه نے لکھا ہے کہ جو جو کرامتیں الله تعالیٰ نے اسیے بندوں کے لیے ظاہر فرما کیں و والیک سے ا یک بڑی ہیں مثلاً علاء بن حضری کا معدلشکر کے بانی کے او بر او پر گھوڑ وں سمیت دریا کوعبور کر جانا۔ صاحب مجمع الزوائد واقعد نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس میں صرف ایک راوی ابراہیم اییا واقع ہوا ہے جس کو میں نہیں پہچا نتا بقیہ اس کے جتنے راوی یں سب ثقہ ہیں-بہت سے معجزات و کرامات اللہ تعالی نے اینے رسول اور ان کی امت کے لیے ظاہر فر مائی ہیں جس کا ہیان كرنا موجب طوالت ہوگا-مثلاً بعض امتیوں کے ہاتھوں پر ابتد تعالیٰ نے مردول کوزئر وفر مادیاان میں آ دمیوں کے واقعات بھی ایں اور کچھ جانورول کے زیرہ ہونے کے واقعات بھی۔ بعض مسلمان صالحین لشکر کثیر لے کرسمندروں کے بارنکل سکتے ہیں لعض وہ ہیں جن براللہ تعالٰی نے آ گ کوگل وگلزار بنایا ہے۔ اس فتم کے واقعات بہت ہیں-(الجواب تصحیح ج ص ۲ سماوج اص ١٨٢) دريا ياراترنے كے پجھة واقعات كا تذكره كتاب النبوات یں بھی ہے ص ۲۶۰ اورص ۲۶۰ پر اس مشہور واقعہ کا ذکر ہے جس میں مدینہ میں منبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعابی عنہ كا أيك جنَّك مين ماربيرضي الله تعالى عنه كورٌ واز دينا اوراس آ واز کا مین ہے میدان جنگ میں پہنے جانا مذکور ہے۔ کتاب النبوات صبم اورالجواب الصيح ج اص ١٨٨ وج اص ٢٨ امير ابو مسلم کے حق میں آ گ کا گل وگلزار ہوجان مذکور ہے۔ اس طرح خالد بن ولید کا حقا نیت اسلام ظاہر فر مانے کے لیے کا فروں کے سامنے زہر کانی جانا اور ان پر کچھاٹر نہ ہونے کا ذکر بھی ہے۔ اس فتم کے واقعات جوبعض انبیاء علہیم السلام کے حق میں طوہر ہوئے وہ امت محمدیہ کے بعض صالحین کے لیے بھی منقول ہیں جولوگ کرامات والیاء کے محرین جیے معتز لہ وغیرہ دیا کے قبول ہونے اور خواب میں بشارات کے تو و وہمی قائل ہے۔

سقى السحاب عسكر العلاء بن الحضرمي وعبورهم خليجا بدون السفينة

(١٥٣٢) قَالَ أَسُوهُ مَرَيْسُوَةً رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُسهُ بُعِبَ الْعَلاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيُّ فِي جَيْشِ كُنْتُ فِيُهِمْ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَسَلَكُنَا مَفَازَةً فعطشنا عطشا شديدا حتى خِفْنا الْهَلاك فَنَزَلَ الْعَلاءُ وَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا حَلِيْمُ يًا عَلِيْهُ يَا عَبِيُّ يَا غَظِيْمُ ٱسْقِنَا فَجَاءَ تُ سَحَابَةٌ كَانَّهَا جَنَاحُ طَائِرٍ فَقَعُقَعَتُ عَلَيْنَا وَ أَمْ طُسرَتُ نَا حَتَّى مَلَأَنَا الْإِنِيَةَ وَ سَقَيْنَا الرَّكَابَ تُمَّ انْعَلَلُقُنَا حَتَّى آتَيْنَا الْخَلِيْجَ مِنَ الْبَحْرِ مَا خِيْسَ فَبُلَهُ وَ لَاخِيْضَ بَعُدَهُ فَلَمْ يَجِدُ سُفَّنَّا فَعَسَلَّى الْعَلَاءُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْهُ مَا عَلِيُّ يَا عَظِيْهُ ٱجِزُّنَا ثُمَّ اَحَذَ بِعِنَان فَسرَسِسهِ ثُبَّهُ قَسَالَ بسُسِمِ اللَّسِهِ جُوزُوا قَسَالَ ٱبُـوُهُرَيُرَةَ فَمَشَيْنَا عَلَى الْمَاءِ فَوَاللَّهِ مَا ابْتَلَّ لَنَا قَدَمٌ وَ لَا خُفْ وَ لَا حَافِرٌ وَ كَانَ الْجَيْشُ أرُبَعَةُ الاف. (رواه الدميري تحت مادة ب ع و ض و ذكر الشصة الحافظ ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٦٣)

#### المشي على الماء

(۱۵۳۵) عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ مُصْعَبِ الْمَدَى قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ ثَابِتٍ مُصُعَبِ الْمَدَى قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ عُمَّرَ بُنِ ثَابِتِ الْبَصْرِى قَالَ دَحَلَتْ فِى أُذُنِ رَجُلٍ مِنُ آهُلِ الْمَصْرَةِ بَعُوْضَةٌ حَتَّى وَصَلَتْ

# علاء بن الحضر مي ك شكركو با دل كاسيراب كرنا اور بغير شنى ك خليج عبور كرجانا

(۱۵۳۷) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ علاء بن حضر می بح مین کی طرف ایک نشکر لے کرروانہ ہواجس میں خود میں بھی شریک تھا ہمارا راستہ ایک ایسے ہے آ ب جنگل ہے تھا جس میں ہم کو شخت بیاس لگی یہاں تک کہ ہم کوموت کا خطرہ ہونے لگا یانی کا کہیں ایک قطرہ ندمل تو علم ، بن عضری نے بنچے اتر کر دورکعت نماز ادا کی اور دعا ماگی'' اے علیم' اے علیم' اے علی'اے عظیم ہم کوتو سیراب فر ما دے'' پس فو را ایک ذرا س با دل ایک طرف ہے اٹھا جود کیھنے میں تو ہر ندہ کے ایک باز و کی طرح تھ پھروہ گر ہا اور ہارے اوپر ایسا برسا کہ ہم نے اپنے پانی کے سب برتن بھر لیے اور اپنی سوار یوں کواچھی طرح یانی بلالیا-اس کے بعد ہم چلے تو ایک ایسی خلیج میں جارا گذر ہوا کہ ایسا یانی ہم نے نہ بھی پہلے عبور کیا تھا نہ اس کے بعد عبور کیا' سنسى تشتى كا و ہاں پیتہ تك نەمل سكا پھرانہوں نے اِنز كر يوں دعا ماتكى: اے یر دیاری والے اے سب کاعلم رکتے والے اے سب سے بلنداوراے سب ے بزرگ ہم کو پناہ دے' (یا ہم کو دریا پار کرا دے۔ اگریہاں زاء لیعنی '' اجز نا''ہو ) پھراہیۓ گھوڑے کی باگ پکڑی اور کہا بسم اللہ کہہ کر دریا یا رہو جاؤ (اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل لفظ اجز ٹا ہی ہے) ابو ہررہ وضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم یانی کے اوپر اوپر گذر گئے خدا کی تشم نہ ہمارا قدم' نه کسی اونٹ کا خف نہ کسی جانور کا کھر تک ذراتر ہوا۔ اور پورائشکر جار ہزار آ دميوں كا تھا-

## پائی پر چلنا

(۱۵۳۷) مطرف بن عبدالله بن الى مصعب مدنی كينے بيل كه محمد بن ثابت في سرع معرف بن ثابت من معرف من ثابت من عبر بن ثابت بعرى سے روایت كی ہے كدا يك بعرى شخص سے كان ميں مجھر تھس كيا اور كان كے اندرونی حصد تك جا پہنچا جس سے ان كو بہت تكایف ہوئی اور شب وروز جا گئے رہے۔ ان سے حسن بعری رحمة الله عليه

کے ساتھیوں میں ہے کسی نے کہا کہا ہے شخص علاء بن حضر می رضی لند تع ک عنه کی د عا پڑھواور ان کورسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے سحانی ہونے کا فخر عاصل تھا - اس دعا کی بدولت انہوں نے خشکی اور تری کی مشکلہ سے پر تو ہو بایا اور اللہ تعالیٰ نے بری مصیبت سے مجات ولائی۔ اس محص نے دریافت کیاوہ دعا کیا ہے خداتم پر رحم فرمائے - انہوں نے کہا کہ بو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ علا ، بن حضری رضی بلد عند کے شکر کے ساتھ روانہ کیے گئے اور میں بھی ان کے ہمر کا ب تھ اور پیلفکر بحرین کی طرف روانہ ہوا اور ہم سب جنگایات طے کرتے ہوئے جا رہے تھے اور سخت پیاس میں مبتلا ہوئے حتیٰ کہ ہلا کت کا اند ایشہ ہو گیا ۔ اس کے بعد علاء اترے اور دور کعت نماز ا دا کی پھر پیدو عا مانگی یا طلیم یا ملیم یاعلی یاعظیم ہم کو سیراب فرما- بیرکهنا تھا کہ ایک ہا دل نمودار ہوا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یر بھرے کے پر کی طرح ہم پر سامیہ کیے ہوئے ہے پھر گرج کر برس اور ہم نے اینے برتن مجر لیے اور اپنی سوار ایوں کو یا نی پلا یا اور روانہ ہو گئے 'جلتے چلتے ایک خلیج پر ہینچے جس کو نہ پہلے یار کیا گیا اور نہ بعد میں اور نہ و ہاں کوئی مستنی تھی البذا حضرت علاء نے دور کعت نماز پڑھی پھر د عا ماتکی پاحلیم یا علیم پر علٰی یاعظیم ہم کواس دریا ہے یار کروے۔ پھرا سے تھوڑ ہے کی ہاگ پکڑ کر كها كه آ وُ اورالندْ كا نام لے كريار ہو جاؤ -حضرت ابو ہرير ورضى ابتد تعي ني عنه فرمات میں کہ ہم یانی پر چل رہے تھے اور ہمارا قدم تک تر نہ ہوا اور نہ ہمارے اونٹوں اور گھوڑوں کے پیریانی میں بھیکے اور لشکر کی تعدا دیار ہزار تھی - امام علامہ ابو بکر محمد بن ولید فہری طرطوشی نے بھی بیمضمون علامہ وميري سے ب ع وض كے ماده من تقل كيا ہے اور حافظ ابن تيميدر حمة الله تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب اقتضاء الصراط المشتقیم میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیہتی نے حضرت انس رضی اللہ نعالیٰ عنہ سے اس روایت کونفل کیا ہے اور اس کی تفصیل اس امت کی کرامات کے ذیل میں آئندہ آئے گی-حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللَّه تعالَىٰ عنه سنَّه الكِ لشَّكر تيار كيا او راس كي قيا ديت علاء بن حصر مي رضي الله

السي صدماجه فانضَّتُهُ وَ السَّهَرَتُهُ لَيَلَهُ وَ نَهَارَةً فقال لَهُ رِجُلٌ مِنُ أَصَحَابِ الْحَسَنِ الْبَصُويِّ يَا هـذَا أَدُعُ سِدُعَاءِ الْعلاءِ بُنِ الْخَصْرَمِيِّ صَاحِب رسُول اللُّهُ الَّذِي دَعَابِهِ فِي الْمَفَازَةِ وَفِي الْنَحْرِ فَحَلَصَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُّ وَ مَا لهُو رَجِمَكُ اللُّهُ فَقَالَ قَالَ آبُوُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللُّهُ تُعَالَى غُنَّهُ بُعثَ الْغَلَاءُ بُنَّ الْخَصُرَمِيُّ فِي جَيْسَ كُنْتُ فَيْهِمْ الِّي الْبَحْرَيْنِ فَسَلَكُنَا مِفَارَةً فعنطشك عطشا شديدًا حَتَى حفْنَا الْهَلاك فسنرل الغلاة واصلى ركعتين ثم قال يا حليم يا عليه باعلىُ يَا عَظِيْمُ اسْقِنا فَجاءَ تُ سَحَالةٌ كَانُّهَا جِمَاحُ طَائِرٍ فَقَعُقَعَتُ عَلَيْنَا وَ امْطَرَتُنَا حَتَّى مِلَانَا اللَّيَّةَ وِيسِقَيُّنَا الرَّكَاتِ ثُمَّ انْطَلَقُنا حَتَّى أَتَيْنا على خَلِيْج مَّن الْبَحْرِ ما خِيْضَ قَبْلَهُ وَ لا خِيْضَ بعُدهُ فِيهُ يَجِدُ سُفُنًا فَصَلَّى الْعَلاءُ رَكُعَتَيُن ثُمَّ قَالَ يَا حَلِيْهُ يَا عَلِيْهُ يَا عَلِيْهُ أَجِزُهَا ثُمَّ احدُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ثُمَّ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ حُؤْزُوْا قَال السؤهُرِيْرَة رضِي اللَّهُ تعَالَى عَنَّهُ فَمَشَيِّنا عَلَى الْمَاءِ فواللُّهِ مِنَا النَّالُّ لَنَا قَدَمٌ وَ لَا خُفٌّ وَ لَا حَافِرٌ وَ كان الْجَيْشُ اَرْبَعَةُ الِافِ ۖ ذَكْرِهِ السَّيخِ الامام العلامة ابوبكر محمدين الوليد الفهري الطرطوشي ويعرف بابن ابى رنده كما بقله العلامة الدميري في مادة ب ع وض: و ذكره التحسفظ اسن تيسمية فسي اقتنضاء المسراط المستقيم ص٣٦٣. ورواه البيه في عن انس رصبي الله عنه في حديثه قال ادركت في هذه

الامة ثلاثا الح كما سيجيء تفصيله عندبيان كرامة هده الامة في احياء الميت. فذكر عن انس: قَالَ. ثُمُّ حَهَّرَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جِيْشًا وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمُ الْعَلاةِ بُنَ الْحَضُومِيّ قَالَ أَنَسٌ " كُنْتُ فِي غُزًا تِهِ فَأَتَيُّنَا مَعَازِيْنا فَوَجَلْنَا الْلَقَوْمُ قَدْبُدُرُوا بِنَا فَعَفُوا اثَارَ الْمَاءِ وَ الْحَرُّ شَبِيْنَدٌ فَحَهَدَنَا الْعَطُّشُ وَ دَوَابُّنَا وَ ذَالِكَ يَوْمُ البحمعة فَلَمَّا مَالَتِ السَّمْسُ لِغُرُوبِها صَلَّى بِنَا ر كُعَيِّس لُمُّ مَدَّيدة إلَى السّماء و مَا نراى فِي السَّماءِ شَيْنًا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا حَطَّ يَدَهُ حَتَّى بَعَتَ اللُّهُ رَيْحًا وَ أَنْشَا سَحَابًا وَأَفْرَغَتُ خَتَّى مَلاءَ تِ الْغُدُدُ وَ الشَّعَابَ فَشُوبُنا وَ سَقِيْنَادِ كَابَنَا وَ اسْتَقَيُنَا ثُمُّ اَتَيُنَا عَدُوَّنَا وَ قَدْ جَاوَزُوْا خَلِيْجًا فِي البُحُر إِلَى الْجَزِيْرَةِ فَوَقَفَ عَلَى الْخَلِيَجِ وَقَالَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا كُرِيْمٌ ثُمَّ قَالَ آجِيْزُوْا بسُسم اللَّهِ قَالَ فَأَجَزُنَا مَايَبُلُّ الْمَاءُ حَوَافِرَدُوا بِّنَا فَلَمُ نَلُبَتُ إِلَّا يَسِيرًا فَأَصَبُّنَا الْعِدُوُّ عَلَيْهِ فَقَتَلُنَا وَ ٱسَـرُنَـا وَ سَبَيْنَا ثُمَّ ٱتَيْنَا الْحَلِيْحَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَاجَوْنَا مَايَبُلُ الْمَاءُ حَوَافِرَدُوَا بِّنا ثُمَّ ذَكرَ قِصَّةً مَوْتِه وَ وَفُيهِ وَ نَبُش قَبُرِهِ وَ سِنعَتِه مِدَّالْبَصَو وَ امُتِكَلاءِ ﴿ نُورٌا. ثُنَّهُ قِبِلُ اليهِ فِي وقد روي عن ابي هريرة فني قبصة العلاء بن الحصرمي في استسقاله و مشيهم عبني للماء دوب قصة الموت يتجومن هدا و دكر لمحاري في لثاريج لهده لفصة استادا الحرو قد سمده س ای لدنیا عن ای کریب و قد ذکره لحافظ س تيمينة احمالا في كتاب للوات ص ٢٦٠.

تعالیٰ عنہ کے سپر د کی - حضرت انس رضی ائند تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں بھی اسی نشکر میں تھا۔ جب ہم میدانِ کارزار پر ہینچے تو ہم نے ویکھا کہ دشمن نے یہلے ہی ہے یانی کے نشانات مٹا دیئے اور اس وقت بخت گرمی ہیا رہی تھی پیاس ہے ہماری اور ہمارے جانو رول کی بری حالت تھی۔ جمعہ کا دن تھا۔ جب سوری کے غروب ہونے کا وقت نز دیک ہوا تو حضرت عداء بن حضری رضی الله تعالی عند نے ہم کو دو رکعت نماز برا صائی پھر اپنا ہاتھ آ سان ک جانب پھیلایا - اس وقت آسان پر بادل وغیرہ بالکل نہ ہے - ہم قسمیہ کہتے بیں کہوہ ہاتھ تیجا نے کرنے یائے تھے کہ اللہ تعالی نے ہوائیں جانی شروع کر دیں اور بادل ممودار ہوئے اور خوب پر نے اور اس سے تا ما ب اور تا لے بھر گئے بھرہم نے یانی پیا اوراپنی سوار بوں کو بھی یانی پل یا اور سیراب ہو گئے پھرہم نے دشمن پر چڑھائی کی اور وہ تعلیج سے گذر کر جزیرے تک پہنچ ا کئے تھے پھر حضرت علاء کی یاس تھہر کئے اور بدوی کی یاعلی یا عظیم یاحلیم یا کریم پھر فر مایا کہ بسم انتد کہدکریا رکرواور ہم یار ہو گئے - یا ٹی ہے ہم رے جانوروں کے ہم تک ترینہ ہوئے ۔تھوڑ اپنی وفتت گذرا تھا کہ ہم نے دشمن کو جالیا اور کچھتو فل کرڈ الے اور کچھ کوقیدی بنالیا - پھر بوٹے ہوئے اس تیج پر و و ہا رہ آئے اور حضرت علاء نے و ہی کلمات د ہرائے اور ہم نے کہلج کوعبور کرلیا اور ہمارے سواری کے جاتوروں کے سم ترینہ ہوئے ہے چھرراوی تے ان کی موت اور اور ان کے دنن کرنے کا واقعہ ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی قبر کھود ۔نے اور اس کی کشا دگی اور نوبر نے بھر بور ہونے کا بھی واقعہ بیان کیا ہے۔

یہ قی رحمۃ القد طلیہ نے کہا ہے کہ علاء بن حضری رضی القد تعی کی عند کے قصے میں میں دوا بہت ابو ہر میرہ رضی القد تعی کی عند ہے بھی نقل کی گئی ہے اور اس میں بھی سیراب ہونے اور یانی پر چلنے کا ذکر ہے لیکن ال کی موت کا ذکر نہیں ہے۔ واقعہ کی تفصیل قریب قریب ملتی جلتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ القد تعی کی علیہ نتاری خمیت اللہ تعی کی علیہ نتاری خمیت اللہ تعی کی در کہ کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعیاری حد اللہ تعیالی علیہ نے کتاب اللہ وات میں اجمالی طور بر رہیہ واقعہ قل کھیا ہے۔

فاروقِ اعظم کے لیے ہوا کامطیع ہوجانا

(۱۵۳۸) با نع رضی الله تعالی عدد حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حفرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ایک فوج کہیں روانہ کی اوراس پرایک شخص کوجن کا نام ساریہ تھا امیر بنایہ - کہتے ہیں کہ ایک بار جب حفرت عمر رضی الله تعالی عنه منبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے منتے کہ یکا یک پکار کر کہنے گئے کہ اے ساریہ ذرااس پہاڑ کا رخ لو - یہ بت آپ نے تین بار فرمائی (پھر برستور خطبہ وغیرہ پورا کیا - پھو صد بعد )اس فوج کی طرف سے ایک قاصد آیا تو اس سے حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے مالات جنگ دریافت کے وہ کہنے لگا کہ اے امیر المؤسنین ہم جنگ میں حالات جنگ دریافت کی وہ کہنے لگا کہ اے امیر المؤسنین ہم جنگ میں بارنے اور بھا گئے لگ گئے ہے کہ اتنے ہیں ہم نے کی پکار نے والے کی بار نے اور بھا گئے لگ گئے اسے کہ اس پہاڑ کی آٹر لو - ہم نے اس پہاڑ کی آٹر لو - ہم نے اس پہاڑ کی آٹر لو - ہم نے اس پہاڑ کی گئے وہ کہنے ہیں کی طرف پیٹھ کر کی اور لڑے اس پھر اللہ تعالی نے کا فروں کو فکست وے کی طرف پیٹھ کر کی اور لڑے اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہاں دی – راوی کہنے ہیں کہ کس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہاں آپ ہی نے تو ایک ون کی ایک کہاں آپ ہی نے تو ایک دن ایکار کر بیالغاظ کے ہے ۔ (ابن کشر)

(رواه عبدالسه بن وهب و قال الحافظ بن كثير هذا اسناد جيد حسن) و قد ذكره الحافظ ابن تيمية اجمالاً في كتاب النبوات ص ٢٧٤) و ذكر سيف عن مشائخه ان سارية بن زنيم قصد فسار دار ابحر دفاجتمع له جموع من الفرس و الاكراد عظيمة و دهم مسلمين منهم امر عظيم وجمع كثير و رأى عمر رضى الله عنه)

حضرت عمر فاروق کادر یائے نیل کے نام فر مان اوراس کا جاری ہوجانا

(۱۵۳۹) برطریق ابن لبیعہ قیس بن الحجاج سے روایت ہے کہ جب مصرفتے بونہ کا تو گیا تو لوگ عمر و بن العاص گور زمھر کے پاس آئے اور جب مجم کے بونہ کا ون منافے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اے امیر! جب یہاں قحظ پڑتا ہے تو یہاں کی روایات کے مطابق وہ بونہ کی رسم ان ہی دستور کے مطابق ادا کے بہاں کی روایات کے مطابق وہ بونہ کی رسم ان ہی دستور کے مطابق ادا کے بغیر نہیں جاتا ۔ عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا فت کیا وہ رسم کی ہے؟ انہوں نے کہا جب مہینے کی ۱۲ تاریخ ہوجاتی ہے تو ہم ایک باکر ولا کی کے والدین کوراضی کر ہے اس کوزیورات ولباس سے خوب آراستہ کرتے

تسخير الريح العمر بن الخطابُّ (١٥٣٨) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ الْ عُمَدُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَجُدَة جَيْشًا وَ رَأْسَ عَلَيْهِمُ وَجُلايُقَالُ لَهُ سَارِيَةُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ فَبَيْنَمَا عُمَوُ وَجُد جَيْشًا وَ رَأْسَ عَلَيْهِمُ وَجُلايُقَالُ لَهُ سَارِيَةُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَبَيْنَمَا عُمَوُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَبَيْنَمَا عُمَو وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَحُمُلُ فَجَعَلَ يُنَادِي يَا سَارِيَةُ (وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا مَسُولِهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ قَالَ يَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ يَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ يَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ

جرى النيل و كتاب عمر رضى الله تعالى عنه اليه

فَارُضَيْنَا أَنَوَيْهَا وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيُ وَ النَّيابِ اَفْضَلَ مَا يَكُونُ ثُمَّ الْقَيْنَاهَا فِي هٰذَا الَّيْلِ فَفَالَ لَهُمْ عَمْرٌو إِنَّ هَٰذَا مِمَّا لَا يَكُونُ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ قَالَ فَاقَامُوا بُـوُنَةَ و ابيب و مسرى وَ النَّيْلُ لَا يَجُرِئُ قَلِيُّلا وَ لَا كَثِيْـرٌا حَتَّى هَمُّوا بِالْجَلاءِ فَكَتَبَ عَمُرُو إلى عُمْرَ ابْن الْحَطَّابِ بِذَالِكَ فَكَتَبَ الَّيْهِ أَنَّكَ قَدُ أَصَبُتَ بِالَّذِي فَعَلْتَ وَ إِنِّي قَدُ بَعَثُتُ إلَيْكَ بِمطَاقَةً دَاخِلَ كِسَابِى فَٱلْقِهَا فِي النَّيْلِ فَلَمَّا قَدِمْ كِتَابُهُ أَخَذَ عَمُرٌ وِ البِّطَاقَةَ فَإِذَا فِيهَا مِنُ عَبُدِ اللَّهِ عُمَرَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّي نِيْلِ آهُل مِيصُسرَ آمَّا بَعُدُ فَإِنْ كَنُسَتَ إِنَّامَا تَجُرِي مِنْ قَبُيكَ وَ مِنُ أَمُرِكَ فَلا تَجُرِ فَلا حَاجَةً لَنَا فِيُكُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّامَا تَجُرِي بِأَمُّو اللَّهِ الْمَوَاحِيدِ الْفَهَّارِ وَ هُوَ الَّذِي يُجْرِيُكَ فَنَسُأْلُ اللُّه تَعَالَى أَنْ يُجُرِيكَ قَالَ فَالْقَى الْبِطَاقَةَ فِي النَّيْلِ فَأَصْبَحُوا لِيَوْمِ السَّبْتِ وَ قَدُ جَرَى النَّيْلُ سِتَّةَ عَشَسَ ذِرَاعً فِي لَيُلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ قَطَعَ اللَّهُ تِلُكَ السُّنَّةَ عَنُ آهُلِ مِصْرَ اِلِّي الْيَوْمِ

كون النار برد او سلاما

(۱۵۳۰) عَنُ شُرَحُبِيلِ بْنِ مُسُلِمِ أَنَّ الْاَسُودَ بَهُ الْمَسُودَ فَيُسِمٍ مَرَّبِ لُيَمَنِ وَكَانَ الْاَسُودُ جَبَّارًا فَيَسَ مِرَّبِ لُيَمَنِ وَكَانَ الْاَسُودُ جَبَّارًا فَيَعَنَ إِلَى آبِى مُسُلِمِ الْحَوُلَانِي فَاتَاهُ فَقَالَ لَهُ اتَشُهَدُ اللهِ فَقَالَ اَبُو مُسُلِمٍ مَا لَهُ اتَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَقَالَ اَبُو مُسُلِمٍ مَا اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ فَقَالَ ابُو مُسُلِمٍ مَا الله عَلَى وَسُلُم الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ نَعَمُ فَوَدًدُ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) قَالَ نَعَمُ فَوَدَّدُ

ہیں پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں- بیرین کرعمرو بن العاص رضی اللّه تعالیٰ عنه به نے فر مایا' میرکمرو و رسم اسلام بر داشت نبیں کرسکتا اور جو اسلام ہے پہلے پہلے رسوم بدہوچکیں و وسب ختم ہوئیں آخر جب رسم بونہ کے منانے کا دن آیا تو دریائے ٹیل میں نے تھوڑا یائی رہا نہ بہت تا آ ککہ لوگوں نے و ہاں سے جلا وطن ہونے کا ارا د ہ کرلیا اس پرعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه نے حضرت عمر رضى الله نعالى عنه كويية قصه لكھ بھيجا انہوں نے اس مضمون کا خط جوایا ارسال فرمایاتم نے جو کیا و و ہالکل درست کیا -(بے سیک اسلام میں بیرسم نا قابل برداشت ہے) میں تمہارے یاس ایک خط جھیج ریا ہوں میرے اس خط کوتم دریائے ٹیل میں ڈ ال دیٹا۔ جب وہ خط عمرو بن العاص رضي القد تعالى عندكے بإس پہنچا و يكھا تو اس ميں بيمضمون تنا- يدخط إ ايك الله كے بنده عمر (رضى الله تعالى عنه) كى طرف سے دریائے نیل کے نام و وضخص تمام مسلمانوں کا امیر مقرر ہوا ہے۔ اما بعد او دریائے ٹیل اگر تو پہلے ہے اپنے ارادہ ہے چڑھا کرتا ہوتو مت چڑھ ہم کو تیزی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایک اللہ واحد قہار کے ارادہ سے چڑھا کرتا ہواور وہی تجھ کو جاری کیا کرتا ہوتو ہم اللہ تعالیٰ سے بیدی کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو پھر جاری کر دے چٹا نچے حسب الحکم میہ خط دریا ئے نیل میں ڈال دیا گیا تو ایک ہی شب کے اندر دریا ئے نیل میں سولہ سولہ کریا تی آ گیا اور و ہ دن ہےاور آئج کا دن کہاللہ تعالیٰ نے اس دستورکومصروالوں ہے ہمیشہ ہے لیے ختم کرویا۔

### آ گ کا شفنڈک اور سلامتی بن جانا

(۱۵۴۷) شرحبیل بن مسلم ہے روایت ہے کہ اسود بن قیس بیمن کی طرف چلا اور یہ بڑا فالم شخص تھا اس نے شرحبیل بن مسلم کو پکڑ بلایا یہ آئے تو اس کم بخت نے کہا کیا تم اس کی گوائی دیتے ہو کہ بی الند کا رسول ہوں؟ ابومسلم نے کہا (الی خرافات) میں سنتا بھی نہیں (جواب تو کیا دوں) پھراس نے کہا (الی خرافات) میں سنتا بھی نہیں (جواب تو کیا دوں) پھراس نے کہا کہ اچھا تو ریہ گوائی دیتا ہوں کا بندتو کی ہوائی ہے رسول بی کہا کہ اچھا تو ریہ گوائی دیتا ہوں پیمروہ مکر رہیہ بات ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک میں اس کی گوائی دیتا ہوں پیمروہ مکر رہیہ بات

ذالك تحليب مسرارا فسأمسر بنار غظيمة فَأُصُّومَتُ ثُمَّ آمَرَ بِإِلْقَاءِ آبِي مُسْلِمٍ فِيْهَا فَلَمُ سَصُّرُهُ فَاحُمَدِهَا اللَّهُ نَعَالَىٰ حِيْنَ ٱلْقِيَ فِيُهَا فَقَيْلَ لَهُ أَخُوحٌ هَذَا عَمُكَ مِنْ أَرْضِكَ لِتَلَّا يُـهُسِـدَ عَلَيْكَ أَتُبَاعَكَ فَأَخُرَجَهُ فَقَدِمَ أَبُو مُسُلِمِ المُدِيْسة وَ قَدْ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَنيهِ وَسَلَّمَ وَ اسْتُعُلِفَ ٱبُوْبَكُرٍ فَآمَاخَ رَاحِسَتُهُ بِسَابِ الْمُسْحِدِ ثُمَّ ذَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَامَ يُصَلَّى إلى سَارِيَةٍ فَيَصَرَبِهِ عُمَرُ رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنِ الرَّجُلِّ قَالَ مِنْ اَهُلِ الْيَمَنِ قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي حَرَّقَهُ الْكَدَّابُ قَالَ ذَالِكَ عَنْدُاللَّهِ بْنُ نُوْبٍ قَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ هُوَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ فَأَعْتَنَقَهُ ثُمَّ بَكَي ثُمَّ دَهَبَ به حتَّى أَجُلَسَهُ بَيْنَهُ وَ نَيْنَ أَبِي بِكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْحَمُدُيْلَةِ الَّذِي لَمُ يُسِمِتُنِيُ حَتَّى أَرَانِي فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهِ كُمَا فُعِلَ بِإِبْوَاهِيْمَ خَلِيُـلِ السَّرُحُـمَٰنِ ثُمَّ خَرَجَ فِيْرُ و زُالدَّيْلِمِيُّ عَلَى الْاَسُودِ فَقَتَلَهُ وَ جَاءَ الْخَيْرُ إِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلِهِ وَ هُوَ فِي مرَضِ مَوُتِه فَخَرَجَ فَأَخْبَرَ أَصْحَامَهُ بِذَالكَ وَ قَالَ قُتِلَ الْاَشُوَادُ الْعَنَسِيُّ اللَّيْلَةَ قَتَلَهُ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ قُومٍ صَالِحِيْنَ وَ قِصَّةٌ مَشْهُوْرَةٌ وَ الكذابين

مزے لے کرفر ماتے رہے آخر اس نے ایک بڑی جگہ ن کے لیے بنوا کر س میں آگ روشن کی پھر حکم دیا کہ ابوسلم کواس میں جھونک دو۔ بجیب ہات ہے کہ ابومسلم جب اس آگ میں ڈالے گئے تو ان پر اس کا اثر ذرا سابھی نہ ہو ۔ ور الله تعالیٰ نے اس آگ کواس وقت جنب وہ اس میں ڈالے گئے بجھادیا پھرا ہے مشورہ دیا گیغ کہان کوشہر سے باہر نکال دوتا کہتمہارے دوسرے ہم نہ ہبوں کو سے شخص خراب نہ کرنے چنانچہ ان کو : ہر نکال دیا گیا۔ ابومسلم جب مدینہ منورہ آ ئے تو اس وقت آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہو چکی تھی اور بو بکر رضی اللد تعالیٰ عندخلیفہ تنے و ومسجد شریف کے پاس آئے اورا پی سواری درو زوپر بھی كرسب ے يہلے مجد ميں گئے اور ايک ستون كے پیچيے آ كرنماز يڑھنے كھڑے ہو گئے ان کوحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے و مکھ پایا تو تھ کران ہے یہ یو حصے الگے کہتم کہاں کے باشندے ہوؤوہ ہو لے یمن کا 'اس پر انہوں نے بیسوال فرمایا جس مخص کواسودعنسی نے جلا دیا تھاتم کوان کی کچھ خیر وخبر ہے۔انہوں نے کہاا حیص وه عبدالله بن توب- انہوں نے فرمایا تم کو خدا کی قشم سے بناؤ وہتم ہی تو نہ ہے انہوں نے کہائی ہاں میں ہی تھا چر کیا تھا مارے خوش کے انہوں نے سینے ے لگالیا اور رو پڑے ۔ پھر ان کواسیتے اور ابو بکر رضی الند تعالی عند کے درمیان كر بينے اور فرمايا الله كاشكر ہے جس نے اس وقت تك مجھ كوموت ندوى جب تک کدامت محدید سلی القدعاید وسلم میں بھی ایک شخص ایسا نہ دکھل دیا جس کے ساتھ راہ خدامیں وہی سلوک نہ ہوا ہو جو حضرت اہرا ہیم ضیل القد ما ہیہ سمام کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر فیروز دیلمی نے اسود پرحملہ کر کے اس کو ہلاک کر ڈ ال اور اس کے تل کی خبرا تخضرت صلی القدمایہ وسلم کواس وقت پینجی جب کہ ہے صلی للہ عایہ وسلم اپنی زندگی کے آخری کمحات میں شھے ادھرو ہمرا ادھر آپ سلی ابتد نایہ وسلم کے صحابہ رضی القد عنبم اجمعین کو اس کے جہنم واصل ہوجائے کی خوش خبری می کہ آئے ہی کی شب میں اس بد بخت کی موت واقع ہوگئی۔اس طرح بعد میں مسیمہ حُــذَالِكَ قِصَّةُ مُسَيُلَمَةِ الْكَدَّابِ وَ هُمَا مِنَ ﴿ يَن كَذَابِ نَى خَبْرِ قَلْ مِلَى اوريه دونو ليخض ان كذابين ميں تقيم جن كي خبر آپ صلى القدمانيدوسكم في يبليه اي دے دي تھي -

(دكره حافظ برائيسة واحرح في الحصائص ح ٦ ص٨٠ الحواب السحيح ح اص١١٧-١١٣ وكتاب السوات ص ٢٦٥)

### mrm

# ابوسلم خولانی کااپے شکر کے ساتھ پانی پرسے گذرنااور دُعافر مانا

(۱۵٬۱۱) ابوسلم خولائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غزوہ روم کے لیے روا نہ ہوئے ان کا ایک نہر پر گذر ہوا تو اپنے لشکر سے کا طب ہو کر فرما یا جلو دریا پار چلو اوگ گزر نے لگے تو ان کے گھوڑوں کے تھوڑا نزویک پائی رہا۔ جب سب پاراتر گئے تو انہوں نے فوج سے بوچھا کہ کی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوتو میں اس کا ضامن ہوں۔ راوی کہت ہے ایک فخص نے قصد آا پناایک تو ہرا دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ میرا تو ہرا نہیں ملکا کہیں پائی میں گرگیا ہے۔ اس پر انہوں نے فرہ یا کہ میرے چھھے وہی جھے ایک کے اور کہا کہ میرا تو ہرا نہیں ملکا کہیں پائی میں گرگیا ہے۔ اس پر انہوں نے فرہ یا کہ میرے چھھے وہی جھے تو ہو اور کہا تو وہ تو ہرا نہر کے کنارہ نہر کی لکڑیوں میں لاکا ہوا ملا فرمایا تو پنا م

### (ابن عسا كرالبداميرج ٢ ص ٢٦١)

(۱۵۴۴) سلیمان بن المغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ابومسلم خولانی وہ یائے و جلہ کے پاس الشریف لائے اور اس پر جوار آجانے کی وجہ سے مکڑیاں بہہ کر آئر بہی تقین تو وہ خود ور بیا کی سطح پر چل کر آئے اور اپنے سرتھیوں کی طرف خاطب ہو کر بولے تم میں سے کسی کا کوئی ، ل می تو نہیں ہوا ور نہ تو پھر ہم اللہ تفالی ہے دعا کر ہیں۔ اس کی اسنا و تیجے ہے۔

(رواه الحافظ ابن كثير عن الحافظ البيهقي هذا اسناد صحيح. البدايه والنهاية ج٢ص ٢٥١)

# ایک مسلمان کی دُ عاہدے بوری ایک جماعت کا در بائے د جلہ کو بغیر سسمنٹنی کے عبور کر جانا

(۱۵۳۳) اہمش اپنے بعض رفقاء سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم نہر دجلہ کے کنارے پنچے تو مسلمانوں کے امیر نے آگے بڑھ کر بہم اللہ کہہ کرائی گھوڑ اجہاز کی طرح پانی گھوڑ اجہاز کی طرح پانی گھوڑ اجہاز کی طرح پانی کے اوپر اوپر کے لئے گھوڑ اجہاز کی طرح پانی کے اوپر اوپر کے لئے گھوڑ اجہاز کی طرح پانی کے اوپر اوپر کے لگا پھر تو اور لوگوں نے بھی بہم اللہ کہہ کرا ہے اپنے گھوڑ کے پانی میں ڈال دیئے اور سب سے سب اسی طرح پانی سے اوپر تیرت بھے پانی میں ڈال دیئے اور سب سے سب اسی طرح پانی سے اوپر تیرت جے

## مرورابي مسلم الخولاني مع عسكره على الماء ودعائه

(١٥٣١) عَنُ أَبِي مُسلِم الْتَوْلَانِيَّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا الْمِثَا الْرَصُ الْرُومِ فَسَمُرُوا بِنَهُرٍ قَالَ الْجِئْزُوا بِسْمِ اللهِ قَالَ وَ يَمُرُّبُيْنَ أَيُدِيْهِمْ فَيَمُرُّونَ عَلَى الْمَاءِ فَمَا اللهِ قَالَ وَ يَمُرُّبُيْنَ أَيُدِيْهِمْ فَيَمُرُّونَ عَلَى الْمَاءِ فَمَا يَسُلُمُ عُمِنَ الْلَّوَابُ اللّهِ الْمِي الرُّكِ الْوَقِي بَعْضِ اللهِ عَنِ اللهُ قَالِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

# عبوردجلة بدعاء رجل من المسلمين منهم

(١٥٣٣) عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ بَعْضِ اَصْحَابِهِ قَالَ النَّهَيْنَا إلَى دَجُلَةَ وَ هِى مَارَّةٌ وَ الْاعَاجِمُ حلْفها فقال رَجُلَّ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِسُمِ اللَّهِ شُمَّ اقْتَحَمَ بِفَرْسِهِ فَارْتَفَعَ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ السَّاسُ بسُمِ اللَّه ثُمَّ اقْتَحَمُوا فَارْتَفَعُوا عَلَى

السماء فسطر اليُهمُ الإغاجِمُ وَ قَالُوا دِيُوان ديُوان تُمَّ دهنُوُا على وُجُوُههِمْ قَالَ فَمَا فَقَدَ السَّاسُ الَّا قَدْحًا كَانَ مُعَلَّقًا بعَذُنَةَ سُرُجٍ فَلَمَّا حسوجوا اصائوا العائم فاقتسموها فجعل الرَّجُلُ يَقُولُ مَنْ يُبَادِلُ الصَّفْرَاءَ بِبَيْضَاءَ.

(رواه ليهقي البداية و النهاية ج ٦ ص ٥ د ١)

### ادخال ابي تميم النار حتى انه دخل في الشعب

(١٥٣٣) عَسنُ مُسغَاوِيَةَ الْنِ حَومِل قَالَ حُوجَتُ نَارٌ بِالْحَرَّةِ فَجَاءَ عُمَرً إِلَى تَمِيْم اللَّارِيِّ فَسَقَالَ قُمْ إلى هذِهِ النَّارِ قَالَ يَا أَمِيْرَ الْسُمُ وُمِنِيُنَ وَ مَنْ آنَا وَ مَا آنَا قَالَ فَلَمُ يَوَلُّ بِهِ حَتَّى قَامُ مَعَهُ قَالَ وَ تَسِعْتُهُمَا فَانْطُلُقَا إِلَى النسار فنجعل تسميتم يخوشها بيده ختى دَخَلَتِ الشُّعُبُ وَ دَخَلَ تَمِينُمْ يَحُوْشُهَا بِيَدِهِ خَتْى دَخَلَتِ الشُّعُبَ وَ دَحَلَ تَمِيْمٌ خَلُفَهَا قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ ۚ يَـقُولُ لَيْسَ مَنْ رَاى كَمَنْ لَمُ يَرَقَالَهَا ثَلثًا

(١٥٣٥) عَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

أَذُرَ كُنتُ فِي هَـذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَائًا لَوْ كَانَتْ فِيُ

سنى إسرائِيلَ لما تقاسَمَهَا كذَا فِي أَلَاصُل

# ابوتميم كا آ گ كودهكيل كرگھاڻي ميں داخل

گئے جمی اصحاب نے میہ ماجراد یکھا اور کہنے <u>لگے</u> کہ میتو دیو و برجن ہیں۔ پھر

والیس آ کر کہنے گئے کہ یانی میں کسی کا کچھ کم نہ ہوا مگر صرف ایک پیالہ تھا جو

كبيل تَفُورُ ہے كے زين مِس لڻكا ہوا تھا - جب يانى ہے بابرآ گئے تو سب نے

مال غنیمت تقتیم کیا اور با ہم سونے اور جاندی کی خرید و فروخت کرنے میں

(۱۵۴۴) معاویه بن حرمل بیان کرتے ہیں کہ مقام حرہ میں آگ نمودار ہوئی تو عمر رضی الند تعالی عنہ نے تمیم داری کے پاس آ کر حکم فر ، یو کہ دیکھو سے آ گ لگ ربی ہے اس کی طرف جا کراس کو ہٹا دو-انہوں نے عرض کی اے امیر المؤسنین میری ہستی کیا ہے اور میں اس قابل کہاں ہوں' وہ اصریہ فرماتے ہی رہے آخران کے ساتھ اٹھ کرچل دیئے اور میں بھی ساتھ ساتھ ہولیا اور وہ دونوں آگ کی طرف بڑھتے رہے تو تمیم داری اس آگ کو د ڪئے دے رہے تھے'آخروہ آگ ايک گھاڻي ميں جا تھسي اور تميم داري تھے کہ اس کے بیچھے لگے رہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ جو مخض سس بات کوچشم خود دیچھ لےو واس کی برابرنہیں ہوسکتا جوخودمشاہد و نہ کر ہے تین بار بیکلمات فر مائے - ( البداییوالنہا بین ۲ ص ۱۵۳)

روه لبيهقي و النعيم الحافظ ابن كثير في كتابه البدايه و النهاية ج ٦ ص ١٥٣. احياء الموتني

### ائمردول كازنده كرنا

(۱۵۳۵) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں کہ میں ہے اس امت میں تین شخصوں کو دیکھا کہا گرکہیں وہ بنی اسرائیل میں ہوتے تو وہ متو یہ میں نہ بٹتے 'ہم نے ان کی کنیت ابو حمز و پکار کر کہا کہ ان لوہمیں بھی بتا ہے اور ہم اس الأمهُ فَلُما و ما هي يَا أَبَا حِمُوهَ قَالَ كُنَّا فِي ﴿ وَتَسَرَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَمُلَّم كَ بِإِسْ صَفْهِ مِن بِيشِيعِ بُوحَ تَتِيجِ - انهو ل

(۱۵۴۵) ﴾ البداييوانهاييم ۱۵۴ وص۱۵۵ پران تيول واقعات کي تفصيل موجود ہے اور بيسب اس امت کی کرایات ہے متعلق تيں۔

مشغول ہو گئے۔

الصُّفَّة عُدُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ اَتُّهُ امْرِأَةً مُّهَاجِرَةٌ وَ مَعَهَا ابُنَّ لَهَاقَدُ بِلَغَ فَأَضَافَ النَّمَوُّأَةِ الَّي النَّسَاءِ وَ أَضَافَ إِبْنَهَا إِلْيُنَا فَلَمْ يَلْبَتُ أَنْ أَصَابَهُ وَ بَاءَ الْمَدِينَةِ فَمَرِضَ أَيَّامًا ثُمَّ قُبِصَ فَعُمْصَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ امَرَ بِجَهَازِهِ فَلَمَّا ٱرْدُنَا أَنْ نَغْسِلَهُ قَالَ يَا أَنْسُ ائُتِ أُمَّهُ فَأَعُلَمُهَا فَأَعُلَمْتُهَا قَالَ فَجَاءَ تُ حَتَّى جَىلسَتُ عِنُدَ قَدَمَيُهِ فَأَخَذَتْ بِهِمَا ثُمٌّ قَالَتُ اللَّهُمُّ إِنَّى أَسْلَمْتُ لَكَ طَوْعًا وَ خَالَفُتُ ٱلاَوْقَانَ زُهُمَدًا وَ هَاجَرُتُ لَكَ رَغْبَةً ٱللَّهُمَّ لا تُشْمِتُ بِي عَبَدَةَ ٱلآوُثَانِ وَ لَا تَحْمِلُنِي مِنُ هذِهِ الْمُصِيبَةِ مَا لَا طَاقَةَ لِيُ سِحَمْلِهَا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا انْقَطَى كَلامُهَا خَتَّى حَرَّكَ قَلَمَيُّهِ وَ ٱللَّقِي الثَّوْبَ عَنُ وَّجُهِهِ وَ عَاشَ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَتَّى هَلَكَتُ الله (رواه البيهقي من طريق عيسي بن يونس عن عبندانيه بن عود عن انس و رواه ابي سعيد المماليني و مي أن أمَّ السَّالِبِ كَانَتْ عَجُوزًا عَـمْيَـاءَ و قـدروي مـن وجــه اخـر مرسلاً يعني نقطاع و الحرجه ابن ابي الدنيا متصلا ايضًا البدايه و النهاية ح ٦ ص ١٥٤)

قصة رجل من اليمن و احياء ِه حماره له بدعائه ربه جل مجده

(١٥٣٦) عَنُ آبِي شَرِيُكِ النَّخِيِّ قَالَ اَقُبَلَ رَجُلِّ مُنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا كَانَ بِبَعُضِ الطَرِيُقِ نَفقَ حِمَارُهُ فَقَامَ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى

نے کہا کہ ایک عورت اپنے ساتھ ایک اپنا بچہ لے کر آنخضرت صبی ابتدعایہ وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئى اور وہ بلوغ تك پہنچ چكا تھا- آپ صلى الله علیہ وسلم نے اس عورت کومستورات کا مہمان بنادیا اوراس کے بیٹے کو ہماری مہمانی میں دے دیا بس کچھ وریر نہ آئی ہوگی کہ مدینہ میں اس کو ایک و بائی بیاری لگ گئی تو کچھ دن تو وہ لڑکا بیار پڑار ہااس کے بعد اس کا انتقاب ہو گیا-آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے وست مبارک سے اس کی آ تکھیں بند کر دیں اوراس کی تجہیز و تکفین کا حکم فر مایا۔ جب ہم نے اس کونسل دینے کا ارا دہ کیا تو آیے صلی القدعایہ وسلم نے قبر مایا اے انس اس کی والدہ کے پیس جاؤ اور ان کومطلع کرو- انس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے ان کی والدہ کوو فات کی خبر وی وہ آئیں یہاں تک کہاس کے بیروں کے یوس بیٹھ تنئیں اورغم میں اس کے پیریکڑ کرکہاالبی میں دل ہے تھے یرا بمان رکھتی ہوں اور بتوں سے متنفر ہو کر ان کو چھوڑ دیا اور تیری محبت میں تیرے لیے ہجرت بھی کی'البی اب تو جھے پربت پرستوں کوہنسی اڑانے کا موقع نہ دے اورالیں مصيبت مجھ يرنه إل جس كے اٹھائے كى مجھ ميں طافت نه ہو- اُس رضى الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ ابھی دیر نہ گلی ہوگی کہ اس لڑ کے نے اسپنے بیروں کو حرکت دی اور اینے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر منہ کھول دیا پھر بڑی مدت تک زنده وسلامت ربایبان تک که رسول الله صلی التدعلیه وسلم کی و فات ہوگئی اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا - اس واقعہ کوا ، م بیہ فی رحمۃ اللہ تعالی عابیہ نے روایت کیا ہے اور اس کوابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفو عانقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ اور ہے کہ ام سائب ایک نا بینا بوڑھی عورت تھیں' الخ (البدابيوالنهاميرج ٢ص١٥)

یمن کے ایک شخص کا اپنے مرُ رہ گدھے کے واسطے اپنے رب سے دوبارہ زندہ کر دینے کی ڈیا مائیکنے کا واقعہ

(۱۵۳۷) ابوشر یک نخعی بیان کرتے جیں کدایک شخص یمن سے آرہا تھاراستہ میں اس کا گدھامر گیااس نے فور أوضو کیااور دور کعتیں نماز ادا کیں اور بید و ما گی الہی میں مدینہ سے صرف جہا د کی نیت اور تیری رضا مندی عاصل کرنے

ركعتين أمّ قال اللّهُمّ الى جنت مِنَ الْمَلِيَةِ اللهُ اللهُمّ الى جنت مِنَ الْمَلِينَةِ مُحَاهِدًا و فى سَيلِك و انتعاء مُرْضَا تِكَ وَ اللهُ مُن فِى الْمَاتِينَ وَ تَبُعَتُ مَنَ فِى الْمَاتِينَ وَ تَبُعَتُ مَنَ فِى الْمَعْبُورِلَا تَسْجعلُ لاحدد على الْيُوم مَدَّة اَطُلُبُ الْمَعْبُورِلَا تَسْجعلُ لاحدد على الْيُوم مَدَّة اَطُلُبُ الْمَعْبُ الْمَعْبُ حَمَادِى فَقَامَ الْمِحمَارُ الْمَعْبُ وَ الْمَعْبُ حَمَادِى فَقَامَ الْمِحمَارُ الْمَعْبُ وَ اللّهُ عَبِي الشَّعْبِي فَى كتاب يسفيطُ الْمُنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

(رواه الحافظ بن كثير. البدايه و البهايه ج ٦ ص ١٥٢)

احياء حدأة شوشت على الحاضرين لاستماعهم الوعظ

(۱۵۳۷) وَ حَكَى اللَّهُ مِيْرِيُّ فِي مَادَّةِ حِدَاةٍ النَّ الشَّيْخَ عَبُدَالُقَادِ الْجِيْلِيُّ (قَدَّسَ اللَّهُ رُوْحَهُ) جَلَسَسَ يَوْمًا يَعِظُ النَّاسَ وَ كَانَتِ رُوْحَهُ) جَلَسَسَ يَوْمًا يَعِظُ النَّاسَ وَ كَانَتِ الرِيْخَ عَاصِفَةً فَسَرَّتُ عَلَى مَجْلِسِهِ جِدَأَةٌ الرَّيْخَ عَاصِفَةً فَسَرَّتُ عَلَى مَجْلِسِهِ جِدَأَةٌ طَائِرَةٌ فَصَاحَتُ فَشَوَّشَتُ عَلَى الْحَاضِرِيُنَ مَا طَائِرَةٌ فَصَاحَتُ فَشَوَّشَتُ عَلَى الْحَاضِرِيُنَ مَا طَائِرَةٌ فَصَاحَتُ فَشَوَّشَتُ عَلَى الْحَاضِرِيُنَ مَا طَائِرة فَضَاحَتُ فَشَوَّشَتُ عَلَى الْحَاضِرِيُنَ مَا طَائِرة فَضَاحَتُ فَشَوَّشَتُ عَلَى الْحَاضِرِيُنَ مَا السَّيْخُ يَارِيعُ خُذِي رَأْسَ هٰذِهِ الْحَدَاةِ فَوَقَعَتُ لِوَقَتِهَا فِي نَاحِيَةٍ وَ رَاسُها فِي الْحَدَاةِ فَوَقَعَتُ لِوَقَتِهَا فِي نَاحِيَةٍ وَ رَاسُها فِي نَاحِيَةٍ وَ رَاسُها فِي نَاحِيَةٍ فَوَ رَاسُها فِي نَاحِيَةٍ وَ رَاسُها فِي نَاحِيةٍ فَصَرَلَ الشَّيْخُ عَنِ الْكُرُسِيِّ وَ رَاسُها فِي نَاحِيةٍ فَصَرَلَ الشَّيْخُ عَنِ الْكُرُسِيِّ وَ رَاسُها فِي نَاحِيةٍ فَصَرَلَ الشَّيْخُ عَنِ الْكُرُسِيِّ وَ رَاسُها فِي نَاحِيةٍ فَسَرَلَ الشَّيْخُ عَنِ الْكُرُسِيِّ وَ رَاسُها فِي الْمَاحِيةِ فَسَرَلَ الشَّيْخُ عَنِ الْكُرُسِي وَ آخَدُهُ السَّيْخُ عَنِ الْكُرُسِيِّ وَ رَاسُها فِي الْمَاحِيةِ فَسَرَلَ الشَّيْخُ عَنِ الْكُرُسِيِّ وَ رَاسُها فِي الْمَاحِيةِ فَسَرَلَ الشَّيْخُ عَنِ الْكُولُسِيِّ وَاحَدَاقِالَ السَّيْخُ عَنِ الْمُولِيةِ الْمَاحِيةِ فَالْرَاسِةُ الْمَاحِيةِ فَالْمَاحِيةِ فَالْمَالِولَ السَّيْخِ عَنِ الْمُولِي الْمَاحِيةِ فَا الْمَاحِيةِ فَالْمَاحِيةِ فَالْمُولِ السَّهُ الْمَاحِيةِ فَى الْمِيةِ فَالْمَاحِيةِ فَالْمَاحِيةِ فَالْمَاحِيةِ فَالْمَاحِيةِ فَالْمَاحِيةِ فَالْمُ السَّهُ الْمَاحِيةِ فَى الْمُولِ السَّعِيةِ فَى الْمُولِ السَّهِ فَا فَالْمَاحِيةِ فَالْمُولُ السَّهُ الْمُولِ الْمَاحِيةِ فَالْمَاحِيةِ فَالْمَاحِلَةِ فَالْمُولِ الْمَاحِيةِ فَالِهُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعَامِلُ السَّهُ الْمُعُلِيقِ الْمُعَامِ السَّهُ الْمُعَامِلُ السَّهُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعَامِلُ السَّهُ الْمُعْلَقُولُ السَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِيقُ الْمُعُلِيقُولُ الْمُولُولُ السَّهُ الْم

کے لیے اپ وطن ہے آیا ہوں اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور جوم کر دفن ہو چکے ان کو قبروں ہے پھر نکال کر زندہ کرنے والا ہے آج میری گردن پر کسی کا احسان نہ رکھن ۔ میں نکال کر زندہ کر دیے اس اس دفت بھی ہے تھے میرے گدھے کو پھر زندہ کردیے اس اس دفت وہ گدھا اپنے کا نوں کو پھٹ پھٹا تا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ قی کہتے ہیں کہ اس واقعہ کی اسادھی چین این انی الدینا نے تعمی ہے کاب من عاش بعد الموت واقعہ کی اسادھی چین این انی الدینا نے تعمی ہے کاب من عاش بعد الموت میں اس روایت میں آئی زیادتی اور نقل کی ہے کہ پھر اس نے اس پرزین کس اور لگام چڑھا اور اس پرسوار ہوکر اپ ساتھیوں ہے جا ملا انہوں نے اتن دیر لگ جائے کی وجہ لوچی اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعانی دیر لگ جائے کی وجہ لوچی اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعانی نے اس کے گدھے کو زندہ کر دیا۔ شعبی نقل کرتے ہیں کہ اس گدھے کو کوفہ کے میک کنا سہ میں بکتے ہوئے میں نے بچشم خود دیکھا ہے۔ چنی اس شہر کا نام کیا نہ بیانہ بن برید تھا اور وہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں غروہ میں شرکت کے لیے چلاتھا۔ اس کا نام نبانہ بن برید تھا اور وہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں غروہ میں شرکت کے لیے چلاتھا۔ اس کا نام نبانہ بن برید تھا اور وہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں غروہ میں شرکت کے لیے چلاتھا۔

(البداية والنهامة ١٥٢٥)

اس چیل کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا دافعہ جس کے شور کی وجہ سے سامعین کووعظ سننے میں تشویش ہونے لگی تقی

(۱۵۴۷) امام دمیری نے مادہ حداۃ میں نقل کیا ہے کہ شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ قدس سرہ ایک دن وعظ فر مار ہے ہے ہوا تندو تیز تھی اس طرف سے ایک چیل چکرلگا کر شور کرتی ہوئی آئی جس کی وجہ سے سامعین کو وعظ مننے میں تشویش ہوئے گئی ۔ شخ رحمۃ القد تعالیٰ علیہ قدس سرہ نے ہوا سے فاطب ہو کر فر مایا کہ اس چیل کا سر پکڑ لے ۔ بس ای وقت وہ چیل نیج آ پڑی کہ وہ فودا یک طرف پڑی ہوئی تھی اور اس کا سرتن سے جدا ہو کر دوسری بڑی کہ وہ فوا کی کر تھی اور اس کا سرتن سے جدا ہو کر دوسری طرف پڑا ہوا تھا ۔ یہ ماجراد کھی کرشتی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ قدس سر وہ عظ ک کری سے اتر پڑے اور اس کو ایک ہاتھ میں لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس پر پھیر تے ہے اتر پڑے اور اس کو ایک ہاتھ میں لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس پر پھیر تے

بِيده و امرّيدهُ الْاحُرى عَلَيْهَا و قَالَ بِسُمِ اللَّهِ الـرَحْـمنِ الـرَحيُم فَحييتُ و طَارَتُ وَ النَّاسُ يُشَاهِدُونَ دَالكَ عال و روينا بسند الصحيح.

### قصة شرب السم خالد وعدم مضرته له

(١٥٣٨) قَالَ مُنخَسَدُ بُنُ سَعَدٍ كَانَ خَالِدٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يشبهُ عُمَرَ رضِي اللَّهُ تَعالَى عَنْهُ فِي خِلُقَتِه وَ صِفَتِهِ وَ لَمَّا نزلَ الْحَيْرَةَ قِيْلَ لَهُ إِحْدَرِ السَّمَّ لَا يَسْقِيُكَ الْاعَاجِمُ فَيقَالَ إِيْتُونِي بِهِ فَأَحَذَهُ بِيَدِهِ وَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ و شَرِبَهُ فَلَمُ يَضُوَّهُ شَيْقًا.

ہوئے فر مایا بسم اللہ الرحمٰن الرحيم وہ زندہ ہو کر اڑگئی اورسب حاضرين بيہ ماجرا و مکھور ہے تھے۔ ومیرک فرماتے بین کہ ہم تک استاد تھیجے ہے ہیہ ہات

### حضرت خالد بن وليد "كے زہر پينے اور اس سے ان كوكوئی نقصان ندتينجنے كاواقعه

(۱۵۴۸) حضرت خالدٌ شكل وشائل ميں حضرت عمرٌ ہے مشہر تھے۔ جب بيہ مقام جیرہ میں پہنچے تو لوگوں نے ان سے کہا خبر دار رہیے کہیں مجم کے لوگ آپ کو زہر نہ پلا دیں۔ بیان کرانہوں نے قرمایا وہ زہرمیرے پاک لاؤ ( چِنانچِەز برلا يا گيا ) انہوں نے اس کوا پنے ہاتھ میں لیا اور ہم املا کھہ کر لی لياليكن ان كوذ رائجى نقصان نه پہنچا.

(تهذيب التهذيب البوليعلى ابن سعد)

(تهذيب التهذيب. و رواه ابو يعلى و الحافظ ابن تيميه رحمة الله تعالى عليه ح ٤ ص ٢٣٧ الحواب لصحيح و رواه ابس سعد مي البصقات ايصاغيران فيه الحرة بدل الحيرة و دكره الحافظ ابن تيميه رحمة ابنه تعالى عبيه في كتباب المبيوات ص ١٠ و تبرحم البخاري بشرب السم و احرج له الحافط قصة خالد عن ابن ابي شيبة رحمة المه عميمه و قمال ان المصلف رحمة الله تعالى عليه اي المحاري رحمة الله تعالى عليه رمزالي ان السلامة من ذلك كان كرامة به. فتح الدرى ج ١ ص ١٩٤)

(۱۵۲۹) خیثمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعانی عنہ کے سامنے ایک شخص پکڑ کرلایا گیا جس کے ساتھ شراب کامشکیزہ تھا۔ آپ نے (اين الي الدنيا)

(١٥٣٩) عَنُ خَيُشَمَةَ قَالَ أَتِيَ خَالِدٌ بِرَجُلِ مَعَهُ زِقُ خَمَرٍ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَسَلًا وعا کی اے اللہ تو اس کوشہد بنادے و وشہد بن کئ -فَيضَارَ عَسَلًا . (رواه ابن ابي البدنيا باسناد صحيح كما في الاصابة ج ١ ص ١٤)

(۱۵۳۸) ﷺ اس قتم کے در قعات میں غور کرنا جا ہے کیاان سے بیٹا بت ہوتا ہے کدا گر کوئی فرویا کوئی جماعت س یقین پرا پیغنس کو کھلی ہر کت میں ذال دے کہاس کا اگر مخالف پر اسلام کی حقا نیت کا پڑے گا تو کیا ایسافعل جائز ہو گا اور کیا اس کوخود کشی کے مر دف توسمجھانہیں ج ئے گا؟ اور بیرکہ کن حالات میں اور کن کن قبود کے ساتھ ایسے فعل کی اجازت وی جائے گ

(۱۵۳۹) \* دوسری روایت میں بیہے کہ جب اس شخص سے پوچھا گیا تیری مشک میں کیا ہے؟ اس نے کہدو یاسر کہ آپ نے فر ۱۷اسے املّه اس کوسر که بی بن د ہے۔ یو گون نے دیکھاتو و ۵سر کہ بی بن گئی تھی حالا تکہ پہلے اس میں شراب تھی - (اصاب )

### قصة فتح الكوة ايضا كانت نحوا من الاستسقاء

(٥٥٠ ) عن اسي البجوزاء قبال قُجِطَ أَهُلُ المديسة قدحطا شديدا فشكوا إلى عابشة فَى اجْعَلُوا مِنْهُ كُوى الِّي السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ نفتَّقَتُ منَ الشَّحْمِ فَسُمِّي عَامَ الْفَتُقِ

فَهَالَتِ الْطُورُوا قَبُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ سَقُفٌ فَهَعَلُوا فَمُطُرُوا مَطُرًا حَسَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَ سَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى

(رواه الدارمي كذا في المشكوة في باب الكرامات)

### (١٥٥٠) ﴿ حافظا بن تيميّاس كي مراديه لكهة بين:

بىل قىدروى عن عائشة انها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطرفاته رحمة تنزل على قبره و لم تستسق عنده و لا استخاثة هناك و لهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين. بابي هو و امي صلى الله عليمه وسلم تركوا في اعلاها كوة الى السسماء و هي الى الان باقية فيها موضوع عليها شمع على اطرافه حجارة تمسكه و كان السقف بارزًا الى السماء.

(اقتصاء الصراط المستقيم ص ٣٣٨) حا فظ ابن تیمیهٔ محمر بن الحن اس کے راوی کے متعلق لکھتے ہیں کہ . هندا صناحب احبار و هو مضعف عند اهل المحديث كالو اقدى و نحوه لكن يستأنس نتما يرويه و يعتبريه

( قنضاء الصراط المستقيم ص ٣٧١)

ح فظ ابن تیمیہ کی رائے بعض مسائل میں جمہور ہے الگ ہے وہ یہال تو سط کے ساتھ تاویل کے دریے میں جالانکہ جوتا ویل للہ .

## طلب بارش کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرمہارک کے مقابل حصت ميں ايك سوراخ كھولنے كاواقعه

(۱۵۵۰) ابوالجوزاء ہے روایت ہے کہ اہل مدینہ ئے حفرت عا کشہرضی الله تعالیٰ عنها ہے قبط پڑنے کی شکایت کی تو انہوں نے فر مایا دیکھوہ ہے کی قبر مبارک کے ٹھیک بالقابل حجیت میں ایک سوراخ کھولو کہ آسان اور آپ صلی الله عليه وسلم كى قبرشريف كے درميان كوئى حائل باقى شەر ہے- صحابة وغيره ئے چا کراییا بن کیا۔ پھراس زور کی ہارش آئی کہ جا بجا گھاس کی کثریت ہو گٹی ٔ اونٹ فریہ ہو گئے اور مارے فربہی کے ان کے جسم کی چر بی پھٹ پڑی اورای وجہ سے اس کا نام تاریخ میں عَامَ الْفَتْقِ بِرُّ گیا۔ (وارمی)

> حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے ہارش آئے کے لیے ایک مرتبہ آئخضرت صلی اللہ مایہ وسلم کی قبر مبارک ہے اپنے حجر و کی حصت کھول دی تھی اس کی وجہ بیتھی کہ بارش ایک رحمت ہے وہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگ کنیکن و ہاں ہارش کے لیے کوئی د عاوغیر ونہیں کی گئی ای لیے جب عبدتا لبنان بيل آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاحجره مبارك نتمير مهوا (آپ نسلی الله غلیه وسلم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں) تو او پر کی جانب روشن دان کھلا ہوا رہنے دیا گیا جوابھی تک اسی طرح کھلا ہوا موجود ہے۔۔

> > (اقتضاءالصراط المشقيم ص ٣٣٨ )

یه مؤرخ ہے محدثین (مشہور مؤرخ) واقدی کی طرح اس کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں' کیکن آٹار وقرائن اس روایت کی صحت کی تائد كرت بين اورقابل اعتبارقر اردية بين-

### سمندر کااللّٰہ تعالٰی کےایک نیک بندہ کا خط لے کرمکتوب الیہ تک مع اس کی امانت کے پہنچاد یخ کا داقعہ

(١٥٥١) حضرت ابو ہر بر "فرضی الله تعالیٰ عند جناب رسول خداصلی الله معاہد وسلم ہے ن کربیان کرتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا که اس نے اپنی قوم کے ایک دوسرے آ دی سے ایک ہزارا شرفی قرض ، گئی-اس نے کہا چند گواہ میرے میاس لاؤ جن کو بیں گواہ بنا سکوں اس نے کہا اجی بس الله تعالیٰ گواه کافی ہیں۔اس نے کہاا چھاتو کوئی ضامن له وُ اس پر بھی اس نے کہا اجی بس الله کا ضامن ہونا کا فی ہے۔اس نے کہا ہاں جی ٹھیک سہتے ہو-اس کے بعداس نے وہ رقم اے وے وی اور شرط میر کی کہا لیک مقررہ مدت میں اوا کر دے۔ پھروہ سمندر کے سفر سے چلا گیا اور اپنا کارو ہار کیا' پھراس نے جہاز اور مشتی کی بہت تلاش کی تا کہاس پرسفر کر سکے اور اپنے قرض خواہ کے پاس مقررہ مدت ے اندر پہنچ جائے مگر اسے کوئی جہاز ندل سکا تو اس نے ایک لکڑی لی اس کے اندرایک ہزاراشر فیاں رکھ دیں اور ایک خط اسپنے دوست قرض خوا ہ کے نام لکھ کر اس کے اندر رکھ دیا پھر اس سوراخ کا منہ خوب بند کر دیا پھرا ہے لے کرسمندر کے کنارے پہنچا اور یوں دعا کی کہ 'اے میرے اللہ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے فلا ل مخص ہے ایک ہزاراشر فیاں قرض کی تھیں اس نے ضامن ما نگامیں نے کہااللہ کی ضانت کا فی ہے وہ اس پر راضی ہو گیا پھراس نے مجھ سے گواہ طسب کیا تو میں نے اس ہے کہد دیا تھا کہ اللہ تعالی گواہ کا فی میں وہ اس پر بھی راضی ہو کیا اور میں نے جہاز بہت تلاش کیا تا کداس کے پاس اس کی واجب رقم بھیج سكول تكرجهاز جيهے ندل سكااب ميں وه رقم آپ كوامانت و ئے رہا ہوں''- يہ كہدكر اس نے اس ککڑی کوسمندر میں ڈال دیا یہاں تک کدوہ لکڑی اس میں ڈوب گئ اور و ہوا لیں جلا گیا اور برابر جہاز کشتی کی تلاش میں ربا تا کہ اسپنے وطن کوج سکے۔

### حمل البحر صحيفة عبد صالح و ايصال الامانة الى صاحبها

(١٥٥١) عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُوَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسُوَّائِيْلَ سَأَلَ بَعُضَ بَنِي إِسْرَائِيُسُلِ الْ يُسُدِيفَهُ الْفَ دِيْنَارِ فَقَالَ اِنْتِيْنَى بِالشُّهَدَاءِ أُشُهِدُهُمْ فَقَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيُّدًا فَـقَـالَ فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ قَالَ كَمْنِ بِاللَّهِ وَ كِيُّلا قَالَ صَدَقُتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ اللَّي أَجِلِ مُسَمَّى فَيَحُورَجَ فِي الْبَحُرِ فَقَضى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَـرُكَبًا يَرُكَبُهَا يَقُدَمُ عَلَيْهِ لِلْاَجَلِ الَّذِي اجَلهُ فَلَمُ يَجِدُ مَرُكَبًا فَأَخَذَ خَشْبَةٌ فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيُهَا ٱلْفَ دِيننارِ وَ صَحِيْفَةٌ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوُضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْيَحُو فَقَالَ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمْ ٱنَّى كُنَّتُ تَسَلَّفُتُ فَلاَّا الْفَ دِيُسَارِ فَسَأَلَئِي كَفِيُّلا فَقُلُتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيُّلا فَرَضِيَ بِذَلِكَ فَسَأَلِنِي شَهِيْدًا فَـ قُلُتُ كُفى باللهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِذَالِكَ وَ إِنَّى جَهَدُتُ أَنَّ أَجِدَ مَرَّكَبًا أَبُعَتُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَهُمْ أَقْدِرُ وَإِنَّى ٱسْتَوْدَ عُتُكَهَا فَرَمْي بِهَا فِي الْبَسِحُو حَتَّى وَ لَجَتُ فِيْهِ ثُمَّ الْطَوْرَفَ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ يَلُتَمِسُ مَوْكَبًا يَخُورُجُ إِلَى

سلی .. انہوں نے فر مائی وہ بریمی البطلان ہے اور وہاں جا کر استیقاء کے مل سے ان کو زیادہ مصر ہے اس کی تفیص آئندہ جدد میں مفصل آنے والی ہے۔ انشاء اللہ تغالی یہاں تو ہماری غرض صرف ایک میجز ہ اور کر امت کا ذکر کرٹا ہے۔ اس کی استاد میں کلام کرنے والول کا منہ کوئی بندنہیں کرسکتا نہ اس کے دریے ہونے کی ضرورت ہے جب کہ اس سے بڑھ کر اور اس کے مثل بہت سے واقعات مسلم اور ٹابت شدہ ہیں۔

(رواه النخاري)

### كشف الصخرة عن فم الغار

النَّحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّلَقَ بَلاثَةُ نَفَرٍ مُّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ حَتَى الطَّلَقَ بَلاثَةُ نَفَرٍ مُّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ حَتَى الطَّلَقَ بَلاثَةُ نَفَرٍ مُّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ حَتَى الطَّلَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ادھروہ قرض خواہ سمندر کے کنارے اس انتظار میں آیا کہ شاید کوئی جہازاس کی واجب قم لے کرآ رہا ہوؤ کی جہازاس کی واجب قم لے کرآ رہا ہوؤ کی معاقو ہی لکڑی جس میں اس کی اشرفیں تھیں سہ نے آئ 'اس نے وہ لکڑی سمندر سے نکال ہی۔ اس خیال سے گھر لے جہ کر جانے کے کام میں لائے گا جب اسے کھولا تو اس کے اندراس نے اپناوہ مال اور قرض وار کا خط اسپے نام پایا۔ اس کے پچھ عمصہ بعدوہ قرض وارخود بھی آگی اور اس کے پاس ایک ہزارا شرفی لے کر پہنچا اور کسنے نگا کہ معاف کر نامیں برابر بی جہاز نے پاس ایک ہزارا شرفی لے کر پہنچا اور کسنے نگا کہ معاف کر نامیں برابر بی جہاز تاش کرتا رہا تاکہ وعدے کے مطابق آپ کا مطالبہ وقت پر پہنچا سکوں گر اب بیات کہ وعدے کے مطابق آپ کا مطالبہ وقت پر پہنچا سکوں گر اب بیات کہ وعدے کے مطابق آپ کا مطالبہ وقت پر پہنچا سکوں گر اب کہتے کوئی جہاز سی ہمانے کہا میں تم ہے جس جہاز سے بہا میں ہی نہ سکا۔ قرض خواہ ہو لاکہ اچھا تو بھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے وہ مصابب اس میات تو قرض خواہ بولا کہ اچھا تو بھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے وہ مصابب اس مقالت تو قرض خواہ بولا کہ اچھا تو بھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے وہ مصابب اس مقالت تا کہ وربیدا واکر دیا جوتم نے لکڑی جس بھیجی تھی اب تم بیہ ہزار دین رہے کہ واپس مقالت تو تم کے ذریعہ دارا کہ دیا جوتم نے لکڑی جس بھیجی تھی اب تم بیہ ہزار دین رہے کہ واپس مقالت مقرف کے وہ کو اللہ تعالیٰ کے تمہاری طرف سے وہ مصابب اس مقالت تھر اللہ تعالیٰ کے تمہاری طرف سے وہ مصابب اس میا کہ اللہ تھا کی دے۔ (بخاری)

### ایک چٹان کاغار کے منہ پر سے اللہ کے حکم سے خود بخو دہٹ جانے کا داقعہ

(۱۵۵۲) حفرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں سے آنخضرت ملی اللہ عالیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہتم سے پہنے کی قو موں میں سے الیک بارتین آدی ایک ساتھ سفر میں نظے۔ ایک دن رات گذار نے کے لیے پہرڑ کی ایک کی ایک کھوہ میں پناہ کی اور اس میں متیوں آدی گھس کئے جواج تک پہرڑ کی ایک چنان کڑھک کرآئی اور اس عار کے منہ پرڈھک گئی جس سے اس کا منہ بند ہوگیا۔ چنان کڑھک کرآئی اور اس عار کے منہ پرڈھک گئی جس سے اس کا منہ بند ہوگیا۔ تینوں میں گفتگو ہونے گئی کہ اس مصیبت سے تم کو ای وقت نبی سے ہو عتی ہے جب تینوں میں گفتگو ہونے گئی کہ اس مصیبت سے تم کو ای وقت نبی سے ہو عتی ہے جب ان میں ہے ایک کہتے ہوں دعا کی اسے اللہ میں ایک ہوں دعا نہ ما گو ۔ اس پر سے ایک نے یوں دعا کی اسے اللہ میں ہے ویک سے میری عادت تھی کہ جب تک وہ دو توں شام کو دو دھ بیتے ہے ہیں وقت سے سے میری عادت تھی کہ جب تک وہ دو توں شام کو دو دھ بیتے ہے ہیں ان تی سے تک دن آتیاں تلاش کرنے بہت دور چلا جا پڑے ۔ شام میک نے جانوروں کے لیے درختوں کی بیتاں تلاش کرنے بہت دور چلا جا پڑے ۔ شام جھے جانوروں کے لیے درختوں کی بیتاں تلاش کرنے بہت دور چلا جا پڑے ۔ شام

ساما فَحَنبُ لَهُ مَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَا وَاللهُ مَا لَا فَلِيثُ اللهُ مَا لَا فَلِيثُ وَ الْقَدِّحُ عَلَى قَبُلهُ مَا الْهُلا اوُ مَا لَا فَلِيثُ وَ الْقَدِّحُ عَلَى قَبُلهُ مَا الْهُلا اوُ مَا لَا فَلِيثُ وَ الْقَدِّحُ عَلَى يدى الْتَظِرُ إِللْتِينُهَا طَهُما حَتَّى برَقَ الْفَجُرُ وَ يعدى الْتَظِرُ إِللْتِينُهَا طَهُما حَتَّى برَقَ الْفَجُرُ وَ يعدى الْتَظِرُ إِللْتِينُهَا طَهُما حَتَّى برَقَ الْفَجُرُ وَ الصَّبْعِةُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَ إِلَى كُنْتُ فَعَلَتُ السَّيْقَظَا اللَّهُ مَ إِلَّ كُنْتُ فَعَلَتُ اللَّهُ مَ إِلَى كُنْتُ فَعَلَتُ اللَّهُ مَ إِلَى كُنْتُ فَعَلَتُ اللَّهُ مَ إِلَى كُنْتُ فَعَلَتُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ إِلَى كُنْتُ فَعَلَتُ اللهُ عَبُولُ فَهُ مِنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ إِلَى كُنْتُ فَعَلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ إِلَى كُنْتُ فَعَلْتُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَ

وَ قَسَالَ الشَّالِثُ أَلَلْهُمَّ استَاجَرُتُ أَجَرَاءَ وَ اعْطَيْتُهُمُ آجُرَهُمُ غَيْرَ رَجُلٍ وَاجِدٍ تَوَكَ الْمَذِي لَهُ وَ ذَهَبَ فَتَمَرُّتُ آجُرَهُ حَتَّى كَثُرَتُ الَّذِي لَهُ وَ ذَهَبَ فَتَمَرُّتُ آجُرَهُ حَتَّى كَثُوتَ

کواپنے گھر اس وقت بکریوں کو لے کر پہنچاجب وہ دونوں مو چکے تھے۔ میں نے ان دونوں کو سوتا پر یہ تو ان دونوں کی شام کی خوراک دور ھردو ہا گر جب میں نے ان دونوں کو سوتا پر یہ جھے نہ ان کو جگاتے ام پھامعلوم ہوا اور نہ ان سے پہلے ہوئی بچوں کو دود ھ بلا دین پیند آیا۔ تو میں بیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگئے کے انتظار میں کھڑا رہا یہ ب سک کہ سے ہوگئی اور میرے بچے میرے پیروں میں پڑے روتے رہ اور تلک کہ تاریخ اور پیر ان کے جاگئے کے انتظار میں کھڑا دودھ بی تک کہ صبح ہوگئی اور میرے بچے میرے پیروں میں پڑے روتے رہ اور لیا اس کے حصہ کا دودھ بی تلک اور میرے جب وہ دونوں جاگئو انہوں نے اپنا شام کے حصہ کا دودھ بی لیا۔ اے میرے الندا کر میں نے بیکام آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتو ان چہان کی مصیبت سے جس میں ہم لوگ اس وقت بھنے ہیں ہم کو نجات میں جوتو ان چہان کی مصیبت سے جس میں ہم لوگ اس وقت بھنے ہیں ہم کو نجات دے دیکھڑ ذرا سا کھ کا گریادگ اس میں سے نکل نہیں سکتے ہے۔

ر در بیجی تو وہ پھڑ ذراسا کھ کا مگر بیلاگ اس میں سے نگل بیس سکتے ہے۔

اب دوسر فیض نے وعاکی کہ اے میسر سالنہ میں ایوں ہے کہ مرد کو عورت سے بھے سب سے ذیا وہ محبت تھی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مرد کو عورت سے جھے سب سے ذیا وہ محبت ہو گئی ہے اتن مجھے اس سے تھی۔ میں ناس پر الیا ہوا سے تھی۔ میں ناس پر الیا ہوا ہوا ہو کہ ایک ہوا سے قطا اور خشک سالی کی تکلیف ہوئی وہ میرے پاس مدو ما نگئے آئی۔ میں ناس الله کی تکلیف ہوئی وہ میرے پاس مدو ما نگئے آئی۔ میں ناس الله بورا اختیار و کی وہ راضی ہوگئی۔ یہاں تک کہ جسب جھے اس پر قابو حاصل ہوگی ورا اختیار دوایت میں ہے کہ جب میں اس کی دونوں ٹا گوں کے نیج میں جیٹے تو اس نات کہ جب میں اس کی دونوں ٹا گوں کے نیج میں جیٹے تو اس نات کہ کہا ذرا خدا ہے تو ڈر اور مہر کو تا جا کر خطر لیقے ہے مت تو ڈر سیسنا تھا کہ میں اس کے پاس سے ہدئی امالا نکہ مجھے اس سے شتی تھا۔ میں نے اتن ہی تہیں کیا بمکہ معاف کر ذیل جوا ہے دی تھیں۔ اس میرے سہ میں نال در ہوتو تھی تھوڑا سااور ہدئی آب رو دوگ ا بہتی اس سے ہمیں نکال در ہے تو تھی تھوڑا سااور ہدئی گیا اور وہ دوگ ا بہتی اس سے ہمیں نکال در ہے تو تھی تھوڑا سااور ہدئی گیا اور وہ دوگ ا بہتی اس سے ہمیں نکال در ہے تو تھی تھوڑا سااور ہدئی گیا اور وہ دوگ ا بہتی اس سے ہمیں نکال در ہے تو تھی تھوڑا سااور ہدئی گیا اور وہ دوگ ا بہتی اس سے ہمیں نکال در ہے تو تھی تھوڑا سااور ہدئی گیا اور وہ دوگ ا بہتی اس سے ہمیں نکال در ہے تو تھی تھوڑا سااور ہدئی گیا اور وہ دوگ ا بہتی اس سے تھیں نکال در ہے تو تھی تھی تھی اس سے تھیں نکال در ہے تو تھی تھی تھی اس سے تھیں نکال در ہے تو تھی تھی تھیں تھیں۔

اس کے بعد تیسر نے نے یہ دعا کی اے میر سے اللہ! میں نے ایک ہار کئی مزدوروں
سے مزدوری کرائی تھی سب کوتو میں نے ان کی مزدوریاں ادا کردیں مگر ایک آدمی
کی زم گئی وہ اپنی مزدوری میر ہے ہی پاس چھوڈ کر چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری

کے پیچے ایک نفع بخش کام میں لگا دیئے یہاں تک کداس رقم ہے پھر مال خوب

بڑھا۔ پچھڑ صد بعدد وہ مردور میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے امیری

مزدور کی تو دے۔ میں نے کہامیاں پیرسارے اونٹ نیدگائے بیل یہ بھیٹر بکر پیرسیہ
غاام بیسب تیری مزدور کی بی میں ہیں۔ بیت کرو دیولا اے اللہ کے بندے مجھ
ہا میں نے دوسب
مال ساتھ لیا اور سب کو ہا مگا ہوا ساتھ لے گیا اس میں ہے پچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے
مال ساتھ لیا اور سب کو ہا مگا ہوا ساتھ لے گیا اس میں سے پچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے
اللہ اگر میں نے پیکام آپ کی خوشنودی کا خیال کر کے کیا ہوتو جس قید میں ہم ہوگ
اس وقت بھنے ہیں اس سے ہمیں نجات دیجئے۔ اس پروہ چٹان پوری ہے گئی اور
وہ لوگ اس میں سے نکل کرا پی راہ چلے گئے۔ (بخاری وسم)

الله تعالیٰ کے حکم سے اس کے ایک نیک بندے کے باغ پر با دلوں کا برسنا

(۱۵۵۳) حضرت الو ہریرہ یا تا کہ ایک ہوئی کہ ایک آ دی کی جگہ چینل میدان میں سفر کررہا تھا کہ اس نے ایک بدنی میں سے بیہ وازشی کہ چس فال شخص کے باغ کوسیراب کر۔اس پر وہ بدنی ایک طرف کو چلی (بیرسافر بھی تحقیق کرنے ای طرف چلا) اور اس نے اپنہ بیند یک پھر پی زمین پر برسا کہ وال ویا تو وہاں کی پھر پلی تالیوں میں سے ایک ٹالی نے اس تن می بینی پانی کو میٹ لیا۔ ویا اس کی پھر پلی تالیوں میں سے ایک ٹالی نے اس تن می پانی کو میٹ لیا۔ ویکھا تو ایک وی پی پی پی اور اس کے چھے پچھے ہولیا۔ ویکھا تو ایک وی پی بانی کو میٹ لیا نے ہوا اس کے چھے پچھے ہولیا۔ ویکھا تو ایک وی پی بانی باغ بان سے بی چھا اے اللہ کے بندے! تیرانام کیا ہے؟ اس سافر نے اس بانی اس باغ بان نے اس سافر ہے ہو چھا اے اللہ کے بندے تم نے میرانام میں باغ بان نے اس بدن اس بدن اس باغ بان نے اس سافر ہے ہو چھا اے اللہ کے بندے تم نے میرانام کیوں ہو چھا؟ اس نے کہا ہے بانی جس بدن سے برسا ہیں نے اس بدن اس بدن اس بدن اس کی کل بیداوار کا حسب کے کہا اچھا جب تم نے ہو چھا بی ہے تو سنو میں اس کی کل بیداوار کا حسب نے کہا اچھا جب تم نے ہو چھا بی ہے تو سنو میں اس کی کل بیداوار کا حسب نے کہا انجھا جب تم نے ہو چھا بی ہے تو سنو میں اس کی کل بیداوار کا حسب نے کہا نے برائی خیرات کر دیا بوں اور ایک تبائی میں اور میر ہے بال میں اس کی میں اور میر ہے بال کے کہا انجا جب بہائی خیرات کر دیا بوں اور ایک تبائی میں اور میر ہے بال

مسه الاموال فَحاء ني بعد حين فقال يا عندالله أدّ الى أخرى فقلت كلَّ ماتوى من الحرى فقلت كلَّ ماتوى من الحيل و المقر و العيم و الوقيق فقلت كل فقلت كل فقلت كل فقلت كل فقلت كالمته فقلت كالمته فقلت المته في فقلت فعلت منه شيئا الله في فانفر عنا ما مثن فعلت فعلت فالموث المتعاد وجهك فاقرح عنا ما محن فيه فانفر جت الصّحرة فخر خوا يمشون

(رواد الشيخان)

افراغ السحاب ماءه على حديقة عبد صالح لله تعالى

النّبِيّ صَلّى اللّهُ عليّه وَسَلّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عليّه وَسَلّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلّ يَسُفِى بِعلاةٍ مِّنَ الْارْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي يَسَمْنِي بِعلاةٍ مِّنَ الْارْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي السّحابُ قَافَرَعَ مَاءَ هُ فَى حَرّةٍ فَاذَا شَرْجَةٌ مَلْ السّحابُ قَافَرَعَ مَاءَ هُ فَى حَرّةٍ فَاذَا شَرْجَةٌ مَلْ السّراحِ قَيدِ السّرُعَبَتُ ذَالِكَ مَلَى السّراحِ قَيدِ السّرُعَبَتُ ذَالِكَ مَلْ السّراحِ قَيدِ السّرُعَبَتُ ذَالِكَ السّراحِ قَيدِ السّرُعَبَتُ فَالِكَ السّراحِ قَيدِ السّرُعَبَتُ فَالِكَ السّراحِ قَيدِ السّرُعَبَتُ فَالَ اللّهِ فَي السّمَكُ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

یچ کھاتے ہیں اور ایک تہائی بھرای باغ میں لگادیتا ہوں۔ (مسلم) اللہ کے حکم سے شیر خوار بچوں کا باتنیں کرنا

(۱۵۵۴) حضرت ابو ہربر ڈیان فرہاتے ہیں کہ حضور اقدیں صلی املاعایہ وسلم نے فرمایا گود کے بچوں میں سے صرف تین ہی بیجے بولے ہیں- ایک تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام اورایک جرتئ عابد والالز کا ہے۔ قصد ریموا کہ جرتج ایک عابد شخص تفااس نے اپنی عباوت کے لیے ایک کوٹھری بنار کھی تھی وہ ایک دن سی میں عبادت کررہا تھا کداس کی ماں اس کے باب آئی اس نے پکاراا ہے جرتے! جریج نے خیال کیا کیا کروں اے اللہ! ادھرخدا کی نماز کالی ظارھر ہاں کالحاظ- پھر نماز ہی کوئر جے دی اورای میں نگار ہا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہواتو ماں پھر اس کے باس آئی اوروہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا اس نے پکاراا ہے جرتے! س نے ول میں سوچایا اللہ کیا کروں۔ ادھر ماں ادھر تماز۔ پھر نماز ہی میں نگار ہا ماں کے بلانے پڑئیں گیا۔ پھرتیسرے دن ماں آئی اور اس نے پکارااے جریج! اس نے ول میں سوحیالے القدا دھر ماں ادھر نماز کیا کروں؟ پھر بھی نماز ہی کی طرف متوجدره گیا-بس ماں نے جھنجھلا کر بدرعا کی اے اللہ! اس کواس وقت تک موت ندآ ئے جب تک کہاس کو پہلے فاحشہ عورتوں سے بالانہ بڑے۔اس کے بعد بنو امرائیل میں جریج کی عبادت ادر زمدوغیرہ کاشہرہ اڑنے گا۔ ایک ہد کارعورت تھی جس كاحسن و جمال ضرب المثل نقا- اس نے بنواسرائیل ہے كہاا گرتم كہوتو میں جا كرات ليهاؤل أيه كهروه ايك دن اس كے پاس آئى - اس نے اس كى طرف نظرتك ندا نهائي'وه فاحشة عورت كهسيا كرجذ به انتقام مين بُعرََّي ادريك گذريخ کے پاس کنی جواس عباوت خانے میں سویا کرت تقااوراس گذر نے کواپے و پر قابو و یا اور اس کے ساتھ مند کالا کیا۔ اس ہے حمل تھبر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو اس نے جریج سے انقام لینے کے لیے مشہور کیا کہ بیاڑ کا جریج سے ہوا ہے۔بس بیسن تھا كەلوگ جرجىج بر توٹ برے اس كوعبادت خانے سے بنچے تھسيٹ لائے اس كا عبادت خانہ وُ ھا دیا اور کے اے مارنے (کہ عابدین کرحرام کا ری کرتا ہے) جریج نے یو چھا بتاؤ تو مجھے کیوں ماررہے ہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تو نے اس فاحشہ کے ساتھوز نا کیااوراس نے تیرے نطفہ کا بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا

غيالِيُ ثُلُقًا وَ ارُدُّفِيْها ثُلُقهُ. (رواه مسلم) كلام الصبيان في مهدا مهاتهم المدين من الله من ال

(١٥٥٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَسَكَلُّهُ فِي الْمَهْدِ الَّا ثَلاثَةٌ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ · عَلَيُهِمَا الصَّلُوةُ وَ السُّلَامُ وَ صَاحِبُ جُرَيْح رَحُمَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ كَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا غَايِدًا فَاتَّخَذُ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيْهَا فَأَتَتُهُ أُمُّهُ وَ هُ وَ يُصَلِّي فَقَالَتُ يَا جُرَيْجٌ فَقَالُ يَا رَبُّ أُمِّي وَ صَلا تِمِي فَاقُبُلَ عَلى صَلا تِهِ فَانُصَرَفتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ٱتَّتُهُ وَ هُوَ يُصَلَّى فَقَالَتُ يَا جُرَيْج فَفَالَ يَا رَبُّ أُمِّي وَ صَلَا تِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلا يَه فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِاتَتُهُ وَهُوَ يُصَيِّى فَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ فَقَالَ أَيُ رَبَّ أُمِّى وَ صَلا يَى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلا يَهِ فَقَالَتُ ٱللَّهُمَّ لَا تُسمِئُسَهُ حَتَّى يَسُطُّرَ اللَّى وُجُوْهِ الْمُؤْمِسَاتِ فَسَذَاكُرَ بَسُوُ اِسْرَائِيُلُ جُرَيْجًا وَ عِبَادَتَهُ وَ كَانْتِ امْرَأَةَ بَغِي يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتُ إِنُ شِئْتُمُ لَا فُتِنَدَّهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَاتَنْتُ رَاعِيًا كَانَ يَأُوىُ إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمُكَنتُهُ مِنُ سَفُسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتُ فَلَمَّا وَلَدَتُ قَالَتُ هُوْ مَنْ جُرْيُجِ فَأَتَوْهُ فَاسْتَنُوْلُوْهُ وَهدمُوا صَوْمَعَتَهُ وَ جعْلُوا يَضُربُوْنَهُ فَقَالَ مَا شَالُكُمُ ؟ قَالُوا رَبَيْتَ بِهَذِهِ النَّغِيُّ فَوَلَّدَتُ مِنْكَ قَالَ ايُنِ الصِّنُّ؟ فَجَاوُّ اللَّهِ فَقَالَ دعُوْسِيْ حَتَى أَصِلْيُ فَصِلَى فَلَمَّا الْمُصَرَّفَ

احیماتو وہ بچدکہاں ہے؟ لوگ وہ بچہ لے کراس کے سامنے آئے اس نے کہاؤ را مجھے نماز پڑھ لینے دو-اجازت کی اس نے نماز پڑھی پھروہ جریج اس بجہ کی طرف متوجہ ہوا اوراس بجدکے بیٹ میں انگلی چھوکر بولا-اے بچے اتو سی تی تراہا ہے کون ہے؟ تو وہ چند دنوں کا بچے قدرت خداہے بولا کہ فلاں گذریا۔ بیکرامت دیکچے کراہے وہی لوگ جرت كے ہاتھ ياؤل چو منے لگے اورائے تبرك بنا كرچھونے لگے۔ كہنے مگے اب ہم تمباراعبادت خانه سونے کا بتائے دیتے ہیں۔اس نے کہانہیں بیسب رہنے دوجیسا مٹی کا وہ پہلے تھاویسا ہی بنادوتو لوگوں نے واپیا ہی بنادیا - اور تیسرا بچہ جو گود میں بول ہاں کا قصدریہ ہے ایک مرتبدایک بچائی مال کی گود میں دودھ بی رہاتھ کہ سامنے ے ایک سوار عمد و گھوڑ ہے ہیرا چھے لباس اور اچھی شکل وصورت وال گڑ را- ماں نے دعا کی کہ پاالند!میرے بچیکوبس اس سوار جیساش ندار بن نا۔ بچہنے مار کا پیتان چھوڑ کر اك سوار يرنظر ذالى اورصاف الفاظ مي كهانهين السالله مجھے اس سوار جيسانه بنا - بيد کہ کر چھر بہتان چو سنےاور دورھ مینے نگا۔ راوی کہتے ہیں کہ بیقصہ سناتے وقت نمی كريمٌ نے اپنی شہادت كی انگل (سبابہ) جس طرح اپنے دنبن مبارك ميں ڈالی اور بچہ کے دو دھ پیٹے کو بتائے کے لیے جس طرح خوداس انگلی کو چوسا و وسنظراس وقت تك ميرى نگابول كے سائنے ہے۔ پھر حضور نے بقيہ قصہ سنايا كة تھوڑى در بعد كچھ لوگ ایک لڑکی کو پکڑے ہوئے اوراے مارتے ہوئے سامنے ہے گزرے اور کہد رے مجھے کہ مبخت تو نے زنا کیا اور چوری کی اوروہ ہے جاری کیے جار ہی تھی کہ بس ميراسهاراالقد بي ہےاورو وكيسااچھا كام بنانے وا يا ہے! ماں نے بيدزلت كامنظر ديكھ كر شفقت سے بير كے ليے دعاكى كدا باللہ امير بے ايج كواس لونڈى (لاكى)ك طرح نه بنانا- بچه نے بھر دود دہ جھوڑ کرایک نظراس لڑی پر ڈالی اور صاف صاف کہا كدا الند! مجهدا ي جبيها بنايئ كا-اس ير مال بينون مين تكرار وجهت بون لكي-مال ہو لی جب ایک آ ومی الحجی حالت میں گذرا تو میں نے تیرے لیے وعا کی کہ یا القدمير ، يح كوايساشا ندار بناناتوال يرتوتويول كيني لگا كينيس ياالقد مجھے ايسانه بنانا اوراب جُولوگ ایک لڑکی کو ذلت کے ساتھ بکڑے مارتے ہوئے لے جارہے میں اور ش ف بدوعا كى كديا الندمير ، يكرواليات بنانا تو تو يول كمني كا كدوراند مج ابیا ہی بنانا یہ کیا ہے مقلی ہے؟ تب وہ بچہ پھر بولاسنو ہات یہ ہے کہ وہ " دمی ہز

لى الصَّى فَطَعَنَ فِي بَطُنهِ وَ قَالَ يَا غُلامُ مَنُ الوُكُ قَدالَ: فُلانُ الرَّاعِيُ فَداقُهُوا عَلَى حُريْسِج رحُمةُ اللَّهُ تَعالَى عَلَيْهِ يُقَبِّلُونَهُ وَ يتُمَسُّحُوُنَ بِهُ وَ قَالُوْا نَيْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنُ ذَهَبِ قَالَ لَا أَعِيْسَدُوُ هَا مِنْ طِيْنِ كُمَا كاستُ ففعنوًا وَ نَيْنا صِبِيٌّ يُوْضَعُ مِنْ أُمَّهِ فسمرَ رحُلُ راكِتُ على دائةٍ فارهةٍ وَ شارَ ةٍ حَسَىةٍ فَقَالَتُ أُمُّهُ النَّهُمَّ احْعَلُ ابْنِي مِثْلُ هَٰذَا فَشَرِكُ الشُّدُي وَ أَقْبَلِ إِليَّهِ فَنظر إِليَّه فَقَال اللُّهُمُّ لا تُحُعَلِّنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبِلِ عَلَى ثَدِّيهَا فنجعل يَرُضِعُ فَكَانَّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يَحْكِي إِرْتَضَاعَهُ ساصُسعه السَّبَابَةِ فِي فِيْهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ قسال و مسرُّوًا بِـجــارِيَةٍ وَ هُــمُ يَضُوبُوْنَهَا وَ يِنْفُوْلُوْنِ رَبِّتِ سَرُقُتِ وَ هِيَ تَقُولُ: حَسِّبِيّ اللُّسةُ و معْمَ اللَّوَكِيْلُ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ لَا تسجعل إلىبي مِثْلَهَا فَتُرَكَ الرَّضَاعَ وَ نَظَرَ اللها فقال: النَّهُمُّ اجْعَلْني مِثْلَهَا فَهُنَالِكَ تسواجعنا السخديست فقالت مؤدكل خسن الهبسة فنفلت النهم احعل اببى مِثْلَة فَقُلْتَ لَـنَهُمُ لا تَجُعِلُنِي مِثْلَةً وَ مَرُّوا بِهَٰذِهِ ٱلْاَمَةِ وَ هُمُ يَضَرِبُونِهَا وَ يَنقُولُونَ زَنيُتِ سَرَقْتِ صَفَّلَتُ اللَّهُمَّ لَا تَسَجُعَلُ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ اللَّهُمْ الجُعلَى مُلَهَا قَالَ إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ سر فقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مَثْلَهُ وَ إِنَّ هَذَه يغة للون رشت و لم نيزن و سرقت ولم

تسُرق فقُنتُ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا

(رواه الشيخان)

ظالم جابرتھا تو میں نے کہاا ہے خدا مجھے اس کی طرح ظالم جابر نہ بنائے گا اور ب چاری پاڑکی الوگ یہ کہر ہے ہیں کہ تو نے زنا بھی کیا ہے تو نے چوری بھی کی ہے گرنداس بے چاری نے چوری کی ہے ندزنا کیا ہے تو میں نے کہا کہا ہے استہ مجھے ایسا ہی مظلوم ہے گناہ بنا ہے گا- ( بخاری وسلم )

سعدابن ابي وقاص رضي الله عندكي بددُ عا اوراس كا قبول هونا (۱۵۵۵) حضرت جاہرین سمرہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے ایک ہار حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه ( آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مامور اور متجاب الدعوات عشره میشره میں سے تھے) کی حضرت عمر ﷺ شکایت کی حضرت عمرؓ نے ان کو مدینہ بلالیا اور ان کی جگہ حضرت عمار کو و ہاں کا عامل بنہ کر بهیجا- ان مفسده بردازوب نے ان کی در بارخلافت میں بیشکایت کی تھی کہ ہیہ نھیک ٹھیک نما زنہیں پڑھاتے تو حضرت عمر نے اس شکایت کی تحقیقات فرمائی اور ان کو با، کر بوجیما کہ لوگوں کا میرخیال ہے کہتم اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے-انہوں نے کہا خدا کی تتم میں تو ای طرح نماز پڑھا تا ہوں جیسی حضور . قدس صلی الله عابيه وسلم کی نماز بھی اس کےخلاف سرموبھی نہیں کرتا عشاء کی نماز میں پہلی دو ر کعتیں ذرائفہر بھہر کر پڑھتا ہوں اور بقیہ دو رکعتوں میں شخفیف کرتا ہوں-حضرت مُرٌ نے فر مایا کہ اے ابواسحاق مجھے بھی آپ سے ایسی ہی تو قع تھی۔ پھر حضرت عمر الله الله على المحالية ومي يا كلي آ دميول كوكر ديا جوكوف وابول سے خود تحقیقات کریں۔ انہوں نے و ہاں جا کر تحقیقات کی اور ہر ہر مسجد میں جا جا کر مُمازیوں سے ان کے ہارے میں موالات کیے سب نے ان کی نیکی کی تعریف ی کی بیہاں تک کہ دو و تحقیقاتی و فدینی عبس کی مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک شخص اسامہ بن قنادہ جس کی کئیت ابوسعدہ تھی وہ بولا احیصا جب آ پ نے بوجیعا ہی ہے تو سنبے کہ حضرت معدتو ندکسی فوج کے ساتھ جاتے تھے اور ندانصاف سے ول برابر تقتیم کرتے ہے اور مقد مات میں انصاف بھی نہیں کرتے تھے یہ جھونے الزامات من كرحضرت سعد نے غصہ میں فر مایا اچھاتو میں بھی اب تین ہدوعا ملیں كرتا ہوں اے اللہ اگریہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور اس وقت میرے خلا ف صرف د کھانے ستانے شہرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے س ک

استجابة دعاء سعد بن ابي وقاص (١٥٥٥) وَ عِنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَيْهُمَا قَالَ شَكَا أَهُلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا يَعْنَى بُنَ أَبِيُ وَقَاصٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَابِ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكُرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هُوَّلًاءِ يَزُعُمُونَ اَنَّكَ لَا تُسخُسِسُ تُسصَلِّي فَقَالَ امَّا اَنَا فَوَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَالُوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آخُرِمُ عَنْهَا أُصَلِّي صَلَا تِي الْعِشَاءِ فَأَرُكُدُ فِي الْاولْلَيْنِ وَ أَجِفُ فِي ٱللُّخْسَرِيَيْنِ قَالَ ذَالِكَ الظُّنُّ بِكَ يَا آبَا اِسْحِقَ وَ اَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا اَوُ رِجَالًا اِلَى الْكُوْفَةِ يَسْتَلُ عَنْهُ أَهُلَ الْكُوْفَةِ فَلَمُ يَدَعُ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَ يُشْتُونَ مَعُرُوفًا حَشَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمُ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بُنُ قَتَادَةً يُكُنِّي آبَا سَعُدَةً فَقَالَ أَمَّا إِذَا مَشَهُدَّتُهَا فَإِنَّ سَعُدًا كَانَ لَا يَبِيئِرُ بِالسَّرِيَّةِ وَ لَا يَقُسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يَعُدِلُ فِي الْقَصَيَّةِ قَالَ سَعُدٌ أَنَا وَ اللَّهِ لَا دُعُونَ بِشَلاثٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَ سُمُعَةً فَاطِلُ عُمُزَةً وَ أَطِلُ فَقُرَةً وَ عَرَّضُهُ

للْفِتن وَ كَانَ سَعُدَ ذَالِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ سَيُسِحٌ كَبِيْرٌ مَفْتُونَ أَصَانَتُنَى دَعُوةُ سَعْدٍ قَالَ عَسُدُ الْمَلِكِ ثُنُ عُمَيْرِ نِ الرَّاوِي عَنْ جَابِرِ عَسُدُ الْمَلِكِ ثُنُ عُمَيْرِ نِ الرَّاوِي عَنْ جَابِرِ مُن سمر ة قانا رائِتُهُ بِعُدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ على عَيْنَهُ وَ انْهُ لِيَتعرضَ للْجُوارِي فِي على عَيْنَهُ وَ انْهُ لِيَتعرضَ للْجُوارِي فِي الطُّرُقِ فيعُمرُهُنَّ . (رواه الشيخان)

دعاء سعدان يجعل موته في الجرح الذي اصابه ان لم يكن الحرب مقدرًا مع القريش فيما يأتي

قَالُهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ تَعَالَى فَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهُ مَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(رواه البخاري)

تنگدی برهادے اورائے فتول میں پھنسادے - پھراس کا میرحال ہوں کہ وہ یہ کہتا پھرتا تھا میں ایک بوڑھا آ دمی ہوں مصیبت اور فتنوں میں پھنس گیا ہوں محصد حضرت معد کی بدد عالگ گئی ہے - عبدالملک بن عمیر رادی حضرت جبر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدتوں بعد میں نے اے دیکھا کہ اس ک دونوں ابرویں دونوں آ تکھول پر آ پڑی تھیں اور وہ راستہ چلتی لڑکیوں کے ماشنے آتا انہیں گھور تا اور انہیں آ تکھیں مارتا تھا - ( بخاری وسلم ) مصرت سعد کی کا وُ عافر مانا کہ آگر اب آ کندہ زمانے میں قریش کے ساتھ جنگ مقدرت ہوتو انہیں اسی زخم میں موت کے ساتھ جنگ مقدرت ہوتو انہیں اسی زخم میں موت کے ساتھ جنگ مقدرت ہوتو انہیں اسی زخم میں موت کے ساتھ جنگ مقدرت ہوتو انہیں اسی زخم میں موت

(١٥٥٦) ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بذر بعد حضرت عاکثہ كے مجھ كو بداطلاع دى ہے كەسعدنے (جوئى قريظ كے معاملہ ميں تھم مقرر ہوئے تھے) بیدعا مانگی کہ الٰہی تو خوب دانا و نبینا ہے کہ مجھ کواس اس تو م کے ساتھ جہاد کرنے ہے زیا د ہ کوئی اور شےمحبوب نہیں جنہوں نے تیرے رسول كى تكذيب كى اوراس ذات اقدى كواييخ وطن سے نكالا تف البي مير، ممان بير ہے کہ تونے ان کے اور ہمارے درمیان جنگ ختم کر دی ہے اب اگر قریش کے ساتھ کی جنگ کا آئندہ امکان باقی ہوتب تو مجھ کوان کے ساتھ جنگ کے لیے اور زندہ رکھ اور اگریہ جنگ شتم ہو چکی ہوتو میرا زخم از سرنو ہر. کر وے اور اسی میں میری موت آجائے بیہ کہنا تفا ( کہ نقد پر الٰہی میں چونک جُنگ كا غاتمه بمو چكا تھا اور آئندہ قریش مدینہ پر چڑھ كر آنے كی ہمت ہار یکے تھاس کیے ) ان کا زخم پھٹ گیا اور اس سے خون بہہ کا؛ اور اس زور سے بہا کہ سحابہ کو تھبرا ہے سب سے پہلے ای خون سے ہوئی جو بہہ کر ان کی طرف آیا۔ال وقت پیمبجد کے ایک فیمہ میں تھے جو بی غفار کا تھ توسب لوگ چیخ اٹھےا۔ خیمہ والویہ کیا ہے جوتنہاری طرف سے بہہ بہہ کر ہی رے یاس آ رہا ہے دیکھا تو پھر سعد کا زخم تا ز ہ ہو کرخون بہار ہاتھا۔ آخر اس میں ان کی شہادت ہو گئے۔ (بخاری شریف)

#### دعاء سعید ابن زید علی اروی بنت اوس

(١٥٥٤) عَنُ عُرُونَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيُدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلِ خَاصَمَتُهُ أَرُوَىٰ بِنُتُ اَوُسِ اِللِّي مَـرُوَّانَ بُـنِ الْـحَكَمِ وَ اذَّعَتُ اَنَّهُ أَخَلَ شَيُئًا مِنُ أَرُضِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنُتُ الحُدُّ مِنْ أَرُطِهَا شَيْتًا بَعُدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ؟ قَالَ مَاذَا سَسِعُتَ مِنُ رُّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ سَـمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْارْض ظُلُمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ آرُضِيْنَ فَقَالَ لَهُ مَرُوَانُ لَا ٱسْئَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَلَاا فَقَالَ سَعِيْدٌ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَالَتُ كَاذِبَةً فَاعْمِ بَصَرَهَا وَ اقْتُلْهَا فِي أَرُضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتُ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَ بَيْنَهَا هِي تَمُشِيُ فِي أَرْضِهَا إِذُ وَقَعَتُ فِي حُفُرَ وَ فَسَمَاتَتُ زُوَاهُ الشَّيْحَانِ وَ فِي رواية لىمسلىم عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُـمَرَ بِـمَعُنَاهُ وَ أَنَّهُ وَاهَا عَمُيَاءَ تَلْتَصِسُ الُجُدُدَ تَـقُـوُلَ آصَابَتْنِي دَعُوةُ سَعِيْدٍ وَ أَنَّهَا مَرَّتُ عَلَى بِنُرِ فِي الدَّارِ الَّتِي خَاصَمَتُهُ فِيهَا فَوَقَعَتُ فِيُهَا فَكَانَتُ قَبْرَهَا.

### ارویٰ بنت اوس کے لیے سعید بن زید کا بددعا کرنا

(١٥٥٧) حضرت عروه بن الزبير رضى الله تعالىٰ عنه كيتے ہيں كه سعيد بن زید بن عمرو بن نفیل ہے ارویٰ بنت اوس کا جھکڑ ا ہوا اور و ہ مروان ین الحکم کے پاس مقدمہ لے گئیں۔ دعویٰ بیتھا کہ سعید بن زید نے ارویٰ کی کھے زمین دیالی ہے۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے گئے بھلا میں ان کی سچھ زبین داب لول گا؟ درآ محالیکہ میں حضورصلی الله علیہ وسلم سے حدیث سن چکا ہوں۔ مروان نے بوچھا کہ آپ نے حضورصلی ایندعلیہ وسلم سے کیا سا ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر فر ماتے سنا ہے کہ جو مخص کسی دوسرے کی ایک بالشت بھر زمین بھی ز بردی داب لے گا تو قیامت میں ساتوں طبق زمین کے استے حصہ کا طوق اس کی گردن میں پہنا یا جائے گا - مروان نے سے حدیث سن کر کہا اب میں آپ سے اس مقدمہ میں کوئی اور شہا دت طلب نہیں کروں گا-حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا کی کہ اے اللہ! اگر بیعورت حجوثی ہے تو اس کی آئیس بٹ کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہی موت و ہے- راوی کہنا ہے کہ جب تک وہ اندھی نہیں ہولی اسے موت تبیں آئی - دوسری بدوعا ہوں پوری ہوئی کہ وہ اپنی اس زمین میں ایک ون چلی جا رہی تھی بس ایک گڑھے میں جا گری اور مرگئی - ( بخار ک مسلم )مسلم کی محمد بن زید بن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما والی روایت میں بھی بہی مضمون ہے اور میبھی ہے کہ انہوں نے اے دیکھا کہ وہ اندھی ہو چکی تھی' لوگوں ہے میے کوڑی مانگتی پھرتی تھی ور کہتی تھی جمھے حضرت سعید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور جس زمین کے بارہ میں اس نے حضرت سعیدرضی اللہ تعالی عنہ برمقدمہ قائم کیا تھا اسی میں ایک کنوئیں کے باس ہے گزر رہی تھی کہ اچا تک اس میں گریڑی اور وہی کنوال اس کی قبر بن گيا -

#### ?

### الاسدو سفينة مولى رسول الله

#### صلوات الله و سلامه عليه

(۱۵۵۸) غن ابن المنكدر آن سَفِينَة مَوُلَى رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْحَطَأَ الْحَيْشَ بِارْضِ الرُّوْمِ أَوْ أُسِرَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا لَحَيْشَ بِارْضِ الرُّوْمِ أَوْ أُسِرَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا يَسُتَمِسُ الْجَيْشَ فَإِذَا هُوَ بِالْآسَدِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَرِثُ آنا مَوْلَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرِثُ آنا مَوْلَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كَانَ مِنْ آمُرِى كَيْتَ وَكَيْتَ وَكَيْتَ فَاقْبَلَ وَسَلِّم كَانَ مِنْ آمُرِى كَيْتَ وَكَيْتَ وَكَيْتَ فَاقْبَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلَّمَا وَسَلِم كَانَ مِنْ آمُولَى اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلَمَا وَسَلِم عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ الْقَبِلَ يَمُثِيمُ اللَّي اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُلَمَا وَسَلِم عَنْ الْمُولَى اللَّهِ ثُمَّ الْقَبَلَ يَمُثِيمُ اللَّي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَ

(۱۵۵۹) عنْ سَفِينَة مَوْلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللهِ عَنْ مَ فَيْنَةٍ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَكِبُنَا الْبَحْرَ فِى سَفِينَةٍ فَاللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ قَالَ رَكِبُنَا الْبَحْرَ فِى سَفِينَةٍ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْحًا مِّنُ الْمَوَاحِهِ فَطَلَرْحَنِى فِى اَجْمَةٍ فِيْهَا اَسَدٌ فَلَمْ الْوَاحِهِ اَفَطَرْحَنِى فِى اَجْمَةٍ فِيْهَا اَسَدٌ فَلَمْ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَاطًا يَسُرُعُنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَاطًا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَاطًا رَاسَة وَ عَمَز بِمَسُكَبِه شِقَى فَمَا زَالَ يَعْمِونِنِى وَاسَلّمَ فَطَاطًا وَاسَعْنى عَلَى الطّريق وَصَعَنى عَلَى الطّريق هَمُهُم وَ الطّريق هَمُهُم اللّهُ الطّريق هَمُهُم اللّهُ الطّريق هَمُهُم وَطَلْمُ اللّهُ وَصَعَنى عَلَى الطّريق هَمُهُم فَطَلْمَ اللّهُ وَعَمَدَى اللّهُ وَعَمَدَى عَلَى الطّريق هَمُهُم فَطَلْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَعَمَدَى اللّهُ وَعَمَدَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(رواه الحاكم)

## سفینه خادم رسول الله سلی الله علیه وسلم کاایک شیر سے

#### آمناسامنا

(۱۵۵۸) این منکدررضی القدعند کا بیان ہے کہ روم کے ملک میں جناب رسول القد صلی القد تقی کی عدفوق سے رسول القد صلی القد تقی ہوگئے وہ بھاگ کرادھرادھرفوج کی تلاش کر رہے تھے کہ اچا تک شیر سے ان کا آ منا سامنا ہو گیا تو سفینہ نے کہا اے شیر! میں جناب رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا خادم ببول مجھے تو یہ یہ سورتیں پیش جناب رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا خادم ببول مجھے تو یہ یہ سورتیں پیش آ گئیں اس پرشیر اور آ کے بڑھا اور وہ پکھ منمنا رہا تھا یہاں تک کہ وہ شیر سفینہ کے بغل میں آ کر کھڑ اہو گیا جب وہ کسی طرف سے کوئی آ واز سننا تو اس کی طرف رخ کرتا پھر واپس آ کران کے ساتھ ساتھ چلے گئی یہاں تک کہ محد منا میں ایک کہ وہ شیر کی طرف رخ کرتا پھر واپس آ کران کے ساتھ ساتھ چلے گئی یہاں تک کہ معنرت سفینہ نے اپنی فوج یالی پھر وہ شیر بھی واپس چلا گیا۔

#### (شرح السنه)

(۱۵۵۹) جناب رسول القد صلی الله عابید وسلم کے خادم سفینہ رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سمندر کے سفر ہیں ایک کشتی ہیں بینھے۔
القال ہے وہ کشتی ٹوٹ گئی اور ہیں اس کشتی کے ایک تختہ پر بیٹھ گیا اس تختہ فیا کہ بھو گیا اس تختہ ہے بھوکو نے جا کر خشکی کی ایک جھاڑی کے قریب ڈال ویا جس میں شیر بھی تقااے و تھے کوف آنے لگا مگر ہیں نے شیر سے کہا ہے ابوالحارث! بھی سفینہ ہوں سفینہ ہوں سفینہ جناب رسول القد صلی القد عابیہ وسلم کا خادم سین کر اس فیل سفینہ ہوں سفینہ ہوں سفینہ جناب رسول القد صلی القد عابیہ وسلم کا خادم سین کر اس فیل سفینہ ہوں اور اس نے آئے ہوئے ہوئے اپنا کندھا ہلایا ۔ گویا وہ فیل ایک کہا تا کہ بڑو ہے ہوئے اپنا کندھا ہلایا ۔ گویا وہ بھے راستہ پر پہنچا دیا ۔ جب وہ بھے راستہ پر پہنچا دیا ۔ جب وہ بھے راستہ پر پہنچا دیا ۔ جب وہ بھے راستہ پر پہنچا دیا۔ جب وہ بھے راستہ پر پہنچا دیا۔ جب وہ بھے راستہ کہ پہنچا چکا تو وہ ایک بارگر جاتو ہی بچھ گیا کہ وہ بھے رفصت کر ہا ہے۔

(ماكم)

### بعض شهداء كاآسان برأتھالیا جانا

(۱۵۹۰) عروہ رضی القد تعالی عند پیر معونہ کے واقعہ پیل تقل کرتے ہیں کہ جب اس ہیں شہاوت کا بازار گرم ہوا تو عام ابن الطفیل رضی القد تعالی عنہ فی ایک شہید کی طرف اثارہ کر کے بوجھا یہ کون صاحب ہیں۔ اس پرعمرو بن امید رضی القد تعالی عنہ بن امید رضی القد تعالی عنہ نے بتایا کہ بین عام بن فہیرہ ہیں انہوں نے کہا ہیں نے اس لیے دریافت کیا تھا کہ شہاوت کے بعد میں نے بچشم خود معائنہ کیا کہ ان کا جثہ مبارک آسان کی طرف اتنی دیر تک اٹھایا گیا کہ وہ زمین و آسان کے درمیان مجھ کونظر آتا رہا 'تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر لا کررکھ دیا گیا۔ اس اس کے درمیان مجھ کونظر آتا رہا 'تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر لا کررکھ دیا گیا۔ اس اس کے درمیان بھی کونظر آتا رہا 'تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر لا کررکھ دیا گیا۔ والد کے متعلق ہے۔ آئے ضرب سلی القد تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر گرنیو والد کے متعلق ہے۔ آئے شرب بازوؤں کا ان پر اس وقت تک سامیہ کیے رہے بیاں تک کہ وہ آسان پر اٹھائے گئے۔

حضرت حرام اوران کے نیز و لگنے کے بعدان کا قول
(۱۵ ۱۱) انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے میں نے خود سنا ہے کہ' بیر معونہ' کے غزوہ میں حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جورشتہ میں ان کے ماموں لگتے تھے جب نیز ولگ کر پار ہو گیا تو انہوں نے خارج شدہ خون لے کرا پنے منہ اور میں ہر پرل کر (ایک بیئت محمودہ کے باتی رکھنے کے لیے) فرمایا رب کعبہ کی شم میرا کا م تو بن گیا ۔

رفع بعض الشهداء الى السماء (١٥٢٠) عَنُ عُرُوَةَ قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ بِئُو مَعُوْنَةً وَ أَسِرَ عَمُر و بُنُ أُمَيَّةً الصَّمُرِئُ قَالَ لَهُ عَامِرُ بُنُ الطُّفَيِّلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ مَنْ هـدًا فَاشَارِ اللِّي قَتَيْلِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ أُمَيَّةَ ه ذَا عَامِرُ ابْنُ فُهَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَقَدُرَ أَيْتُهُ بَعْدَ مَاقَتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى أَنَّى لَا نُبطُّرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيُّنَهُ وَ بَيْنَ الارُضِ ثُسمٌ وُضِعَ السِنح و في ص ٥٨٣ من السحاري قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبُدِاللَّهِ آبِي جَابِرٌ لَا تُبْكِيُّهِ أَوْ مَا تُبْكِيُّهِ مَا زَالَتِ المَلااِكَةُ تُظِلَّهُ بِآجُنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ. قول حرام لما طعن يؤم بئر معونة (١٥٦١) غِنُ أنْسِ بُنِ مَالِكِ سَمِعَهُ يَقُولُ لما طُعِنَ جِرَامُ بُنُ مِلْحَانَ وَ كَانَ خَالُهُ يَوْمَ بِئُس مَعُوْنَةَ قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ.

(۱۵۲۰) \* ان دونوں واقعات میں آئان پراٹھائے جانے کی تصریح جو پیشم خود و کیجنے والا ہے و وان کو کیے کر مت کے طور پرنقل کرتا ہے۔ اب آپ کا دل جو چاہیان کی تاویلات کرتا پھر ے - حضرت عینی علیدالسلام کے دفع کا سوال تو اب جدید واقعات کے سہ منے لغو ثابت ہو چکا ہے اور منقریب ان کے نزول کے بعد تو ختم ہی ہوجائے والا ہے - و تما قدر و اللّه حق قدر و - زیادہ کیا تکھا جائے - مسلما لول کا بہت ہو چکا ہے اور منقریب ان کے نزول کے بعد تو ختم ہی ہوجائے والا ہے - و تما قدر و اللّه حق قدر و - زیادہ کیا تکھا جائے - مسلما لول کے ایمان و اسلام کا نوحہ کس سے کیا جائے - جو تو م عجزات و کرایات کی تاریخ کبھی اپنی آٹھوں کے نیا منے رکھا کرتی تھی اب و بی اس میں شہرت نکالتی نظر آئر ہی ہے - اِنّا لِلْه وَ إِنّا اللّهِ وَ اِنّا اللّهِ وَ اللّهِ وَ اِنّا اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

(۱۵۹۱) ﷺ وَرااس كرامت رِبِهِی نظروُ ال لیجئے كدوہ قلب كتنے پاكيزہ ہوں گے جوراہِ غداميں زخم كھا كرمزے لے لے كر بقول اكبرالد آباد ك فرمار ہے ہوں ۔

ت بون آپ کشمشیر کے سمل تو بہت ہیں لاہی ....

و پر کم بیں تر پنے میں جنہیں آتی ہولذت

(رواه البخاري)

ابوطلحه وتغشى النعاس اياه يوم احد (١٥٦٢) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنُ تُعَشَّاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى سَقَطَ سَيُفِي مِنُ يَدِي مِرَارًا يُسْقُطُ وَ اخْذُهُ وَ يَسْقُطُ وَ احُدُهُ (رواه البحاري ص ٥٨٢)

الحفظ عن الجن و الشياطين (۵۲۳) عَنْ أَبِي هُـرُيْرَةً قَـالَ وَ كِمُلَنِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زُكُوةِ رَمْتَضَانَ فَأَتَابِي اتِ فَجَعَلَ يَحُثُو مِنَ الطُّعام فَاحَدُّتُهُ وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا رُفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ دَعُنِيُ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَ عَلَيَّ عَيَالٌ وَ لِي حَاجَةٌ

### غزوهٔ احد میں ابوطلحہ پر نبیند طاری ہوجانے کاواقعہ

(۱۵۶۳) ابوطلحۃ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جن لوگوں پر نیند طاری ہوئی ان میں ہے ایک میں بھی تھا حالت بیتھی کہ میرے ہاتھ ہے تنوار بھی گری جاتی تھی وہ گرتی اور میں اس کواٹھا تا اور پھر گرتی اور میں پھر اس کو اٹھا تا- (بخاری شریف )

### جن اورشیاطین سے حفاظت

(۱۵۷۳) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول امتد سلی امتد علیہ وسلم نے زکو ۃ رمضان کے مال کی نگرانی کرنے پرمیری تعیناتی فرہ دی۔ میں کیا دیکھا ہوں کہ ایک شخص نے آ کرائے لیے بھر بھر کر اس مال میں ہے چرانا شروع کیا میں نے اس کو پکڑلیا اور کہا تجھ کورسول التدصلی ابتد سیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تا کہ اس چوری کی سزالطے اس پروہ (خوشامد نہ طریق پر) کہنے لگا کہ میں بہت مختاج لیعنی مستحق زکوۃ " دی ہوں اور ہاں

للے .... یہاں دیکھنے وہ خون جس پر نایا کی کا تھم لگایا جا سکتا ہے" حرام" کس مزے سے اس کواپنے منہ ورسر پرس س کر کیہ فرہ تے ج تے ہیں اور مرتے مرتے و وکلمہ فر ماتے ہیں جوان جیسے ہوشمند کے منہ ہے بی نگل سکتا ہے۔ یہ ہیں و ہلوگ جن کے کام را و خدامیں زخم کھا کر بن کرتے تھے۔ کسی کرامت کے مقابل اس کرامت کو رکھا جا سکتا ہے۔ گر و ہ نظریں کم میں جوان کرامتوں کی طرف اٹھتی ہوں۔ اس کرامت کی قدرو بی کرسکتے ہیں جوحب البی کا پچھنشور کھتے ہوں۔ آن کہ پچشد دا ہر۔

(۵۶۲) \* عین جنگ کے حال میں نیند کا آنا بھی ایک کرشمہ قدرت تھا جس کا تذکر ہقر آن کریم میں فر مایا اور یہاں ایک جلیل القدر سحالی صرف س عباز کی تقدیق کے لیے نہیں بلکہ کرامت کے طور پراس کوؤکرر باہے کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہے ایک تھاجن کے س تھ یہ بجیب واقعہ پیش آیا ورنہ جنگ اور و دبھی بزیمت کی جنگ میں بھی نیندا َ سکتی ہے تگر نیند کے مارے میرا حال یہ تھا کہ میرے ہاتھوں ہے میری ہلوارتک جھوٹ کر گر رو تی تھی۔

(۱۵۶۳) \* عالم روحانیات کے عجائبات ہیں یہال جن انسانی شکل میں مشکل ہوکر آیا اور اس کی گرفتاری اور چوری کا واقعہ بھی کا بت ہوا خوا ہ اس میں بو ہرریہ ہ کی روحانیت کا دخل ہو یا اس شیطان کےضعف کا مگر اس ایک واقعہ کو پڑھنے والے بیا نداز ہ کریس کے سلخضر سے صلی القدعهية وملم كے دور ميں واقعات كى نوعيت كياتھى اور آپ كى نبوت كا اثر شياطين پر كيا تھا اور آية الكرى كا اثر س وقت كي تھا اور ب كيا ہے اور کیوں؟ اور آسیۃ انگری کے خصائص کہاں ہے معلوم ہوئے -ان سب کے علاو ودینوی انتظام پھراس میں افسر متعلقہ کا نتیاراور تب کی خدمت میں اطلاع اس پر آپ کا اس کے کذب پرتین دن تک مطلع فر ماتے رہنا مگر ستحق ز کو ق کوندرو کنااور تین یا رکا خاص عد دمجو ظار کھنااور تیسری ہارکسی عذر کی سے عت نہ کرنا' بیاوراس کے علاوہ بعض میں وقائق اور ہیں جواس وقت قائل اشار وبھی نہیں ۔

شديُدةٌ قَالَ فَحِلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّسِيُّ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَاهُرَيُرَةَ مَا فعل أَسِيْرُك السارحة قال قُلْتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ شَكى خَاجةً شديُذَةً و عَيا لَا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْكَ لُهُ قَالَ فَإِنَّهُ قَدُ كُذَبَكَ وَ سَيَـعُوُدُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ سَيَعُوُدُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدُتُهُ فَجِعَلَ يَحُثُو مِنَ الطُّعَامِ فَآخَذُتُهُ فَقُلْتُ لَا رُفَعَنَّكَ اِلْي رَسُولِ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ فَدَعُنِي فَإِنَّىٰ مُحْتَاجٌ وَ عَلَيَّ عَيَالٌ وَ أَنَّىٰ لَا أَعُودُ فَرَحِـمُتُــةُ فَلَخَلَّيْتُ سَبِيْلَةُ فَاصَبَحُتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ۗ يَا اَبَاهُرَيُرَةَ مَا فَعَلَ آسِيُرُكَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَى حَاجَةً شَدِيدً ةً و عَيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَحَلَيْتُ سَبِيُهُ لَهُ قَدَالُهُ أَمَدًا قَدُ كُذَبَكَ وَ سَيَعُودُ فَرَصَدُتُّهُ الشَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحُثُو مِنَ الطُّعَامِ فَاخَدُنَّهُ فَقُلْتُ لَا رُفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ " هٰذَا اخِرُلُكُ مَوَّاتِ إِنَّكَ تَزُعَمُ لَا تَعُوُدُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أُعَلَّمُكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعُكَ اللُّهُ بِهَا قُلُتُ مَا هُوَ قَالَ إِذًا اَوَيُتَ إِلَى فرَاشِكَ فَاقُرَأُ ايَّةَ الْكُرُسِيُّ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُ وَ الْحَيُّ الْقَيُّوُمُ حَتَّى تَخْتِمَ الْأَية فَاِنَّكَ لاَ يَـزُ الُ عَـلَيُكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقُوبُكَ شَيْطَانٌ خَنْى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاصُبَحْتُ فَقَالَ لِئُ رَسُولُ اللَّهُ مَا فَعَلَ اَسِيْسُرُكَ الْبَارِحْةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعْمَ

بي دار ہوں - مجھے اس پر رحم آ گيا اور اس کو چھوڑ ويا - منح کو جنب آ پ صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر جوا تؤ آپ صلى الله عليه وسلم نے از خود مير سوال کیا کہوا ہو ہرریہ ہ وہ شب والاتمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے جو ہات تھی عرض کر دی کہ اس نے اپنی حاجت اور بچوں کا ذکر کیا تو میں نے رحم کھا کر اس کوچھوڑ دیا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بورا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے یقین کرلیا کہ آج وہ ضرور پھر آئے گا کیونکہ آپ میہ ارشا دفر ما چکے تھے کہ وہ پھر آئے گا- چنانچہ میں نے اس کی آمد کا انتظار کیو تو جیبا فر ہان ہوا تھا وہ آیا کھروہی حرکت شروع کر دی۔ میں نے کھراس کو پکڑ کے آپ کے سامنے پیشی کے لیے کہااس نے پھروہی اپنی حاجت مندی اور بچوں کی شکایت کی آخر مجھ کو پھر رحم آ گیا اور میں نے پھراس کور ہا کردیا - صبح کو پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہوا بوہریہ ہ وہ رات وال قیدی کدھر کیا؟ میں نے جو بات تھی و وعرض کر دی کہ یا رسول التد سلی القد علیہ وسلم اس نے اپنی بڑی ضرورت اور عیال داری کا اظہار کیا۔ میں نے رحم کھا کراس کو پھرر ہا کردیا۔ آپ سلی الندعایہ وسلم نے قرمایا کہ وہ پھرآ ئے گا اوراس نے جو کہا حجوث بکا۔ بیں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ عبیہ وسلم کے حسب ارشاد وہ ضرورا تے گا چنانچے تیسری بار میں نے اس کا پھرا نظار کیا' اس نے آ کر پھر وہی حسب معمول حرکت شروع کر دی میں نے پھراس کوگر فتار کرلیا اور کہا کہ اب تین بار ہو چکا اب میں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کر کے رہوں گا تو ہر ہار نہ آئے کا وعدہ کر لیتا ہے اور پھر آجا تا ہے وہ بولا اب تو مجھے معاف کر دواور میں تم کو چند کلمات بتا تا ہوں جوتم کو فع بخش ہوں گے میں نے کہا بتاؤ- اس نے کہا بستر پر لیفتے وفت آیۃ امکری شروع ے آ خرتک رہے صلیا کر- الله كلا إلله إلَّا هُوَ الْحَيِّ الْقَيْوُمُ الح وَاللَّهُ لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ الْحَيّ کی طرف ہے صبح تک ایک فرشتہ تم پر نگران مقرد رہے گا اور تمہارے پاک شیطان نہ پھٹک سکے گا اور اس پر میں نے اس کور ہا کر دیاضیح کو پھر آ پ صلی الله عليه وسلم نے صورت حال در بافت كى ميں نے عرض كى كه وہ بروى معذرت کے بعد بیر کہنے لگا مجھے تچھوڑ دونو میں تم کو چند کلمات ایسے بتاؤں گا

آسه يُعدَّمُنى كلِماتٍ يمُعنِى اللَّهُ بِهِ فَخَلَيْتُ اللَّى سَيْلَهُ فَالَ مَا هَى قَالَ قَالَ لِي إِذَا أُويُتَ اللَّى فَرَاسَكَ فَاقَرَأُ اللَّهَ الْمُكُوسِيِّ مِنْ اَوْلَهَا حَتَى فَرَاسَكَ فَاقَدُوأُ اللَّهَ اللَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ سَخْتُمُ اللَّهُ لَا اللهَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ حَافِظٌ وَ لَا قَالَ لُكُو سَيْطَالٌ حتى تُصْبح و كَانُوا اَحُوصَ يَشَرُبُكَ مِنَ اللَّهُ حَافِظٌ وَ لَا سَيْطُ لَا حتى تُصْبح و كَانُوا اَحُوصَ يَشَرُبُكَ شَيْطَالٌ حتى تُصْبح و كَانُوا اَحُوصَ يَشَرُبُكَ شَيْطَالٌ حتى تُصْبح و كَانُوا اَحُوصَ يَشَرُبُكَ شَيْطَالٌ حتى تُصْبح و كَانُوا اَحُوصَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا أَنَّهُ قَدُ صَدَقَكَ وَ هُوْ كَذُولُ لِ تَعْلَمُ مَنْ تُلْتُ لِيَالًا يَا اَبُاهُويُورَةً قَالَ لَا مَنْ تُنْفُولُ لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

شهادة خبيب وعاصم رضى الله عنهما (١٥٢٣) عن آبِي هُرَيْرَة قَالَ بَعَثَ النّبِي صَلْى الله عنها وَسَلَّم سَرِيَّة عَيْنًا وَ اَمَّوَ عَلَيْهِمْ عَاصِم بُن ثابِتٍ وَ هُوَ جَدُّ عَاصِم بُن عَابِتٍ وَ هُوَ جَدُّ عَاصِم بُن عَابِتٍ وَ هُوَ جَدُّ عَاصِم بُن عَنهِ وَسَلَّم سَرِيَّة عَيْنًا وَ اَمَّوَ عَلَيْهِمْ عَاصِم بُن عَابِتٍ وَ هُوَ جَدُّ عَاصِم بُن عُسَفَانَ وَ مَكَة ذُكِرُ وُالِحَى مِن هُذَيُل عَصَمَو بُن الْسَحَطَّابِ فَانُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْن عُسَفَانَ وَ مَكَة ذُكِرُ وُالِحَى مِن هُذَيُل بِين عُسَفَانَ وَ مَكَة ذُكِرُ وُالِحَى مِن هُذَيُل بَيْن عُسَفَانَ وَ مَكَة ذُكِرُ وُالِحَى مِن هُذَيُل بَيْن عُسَفَانَ وَ مَكَة ذُكِرُ وُالِحَى مِن هُذَيُل بَيْن عُسَفَانَ وَ مَكَة ذُكِرُ وَالِحَى مِن هُولِي مِن هُذَيْل بِينَ عُسَفَانَ وَ مَكَة ذُكِرُ وَالِحَى مِن هُولِيهِ مِن هُولِيهِ مِن اللهِ مُن هُولِيهِ مَنْ وَى تَمَوِتُو وَ وُوهُ مِنَ مَن لَكُولُ الْقَارَهُمُ مُنْ يَتُولِ بَ فَتَبِعُوا الثّارَهُمُ مَنْ يَتُولِ بَ فَتَبِعُوا الثّارَهُمُ الْمُدينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمُو يَتُولِ بَ فَتَبِعُوا الثّارَهُمُ مُنَا الْتَهَى عَاصِمٌ وَ اَصْحَابُهُ مَن لَحِقُوهُمُ فَلَمًا الْتَهَى عَاصِمٌ وَ اَصْحَابُهُ وَاصَحَابُهُ وَالْتُولِ مَن يَدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَاصِمٌ وَ اَصْحَابُهُ مَن الْمَدُينَةِ فَقَالُوا هَذَا الْتَهَا الْتَهَاى عَاصِمٌ وَ اَصْحَابُهُ وَالْمُحَابُهُ مَن الْمَدَيْدِ وَ اَصْحَابُهُ وَ اَلَّهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُدَيْدِ مُ الْمُعَلِيمِ وَالْمُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِيمِ وَالْمُولِ الْمُنْ ا

جوتم کوننع دیں میں نے وہ کلمات اس سے بع جھے تو اس نے سوتے وقت آیہ الکری پڑھے کے لیے بتایا اور یہ کہا کہ اس کے اثر سے صبح تک اللہ تعیٰ کی طرف سے تم پر ایک فرشتہ گران رہے گا اور کوئی شیطان تمہارے پیس نہ پھٹک سکے گا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنیم اجمعین کو ایس جھی اجھی باتوں کی بڑی حرص رہا کرتی تھی اور اس لیے میں نے یہ سن کر س کو رہا کرو یا۔ رسول اللہ سلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بالکل تج کہا گر میا وہ تحت جھوٹا 'اس کے بعد فرمایا ابو ہر رہی جانے بھی ہوئین ر نوں سے سے وہ تحت جھوٹا 'اس کے بعد فرمایا ابو ہر رہی جانے بھی ہوئین ر نوں سے سے یہ وہ تعین کر رہی کہ سے یہ باتھ کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی جی نہیں فرہ یہ کہ دراصل یہ شیطان تھا۔

### ( بخاری شریف )

حضرت خبيب اورحضرت عاصم كىشها دت كاواقعه

(۱۵۲۳) ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ رسول القد علی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھوتا سا لشکر بنا کر جاسوی کے لیے بھیجا اور اس پر عاصم ابن ابن میں متدعنہ کو امیر مقرر کی اسلام بن عمر کر کے داوا لگتے ہیں۔ فشکر کا بید دستہ چلتے چلتے جب عسفان ور ملہ کے درمیان پہنچا تو بنواحیان کو جو ہذیل کے خاندان سے متصان کی خبر کی گئی نہوں نے سو آ دی تیرانداز ساتھ لے کران کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب و وا یک مزل پر پہنچا تو واب اثر کر تھیوروں کی پچھے متصلیاں پڑی ہوئی پائیں جو بیلوگ مدینہ طیب سے تو وہاں اثر کر تھیوروں کی پچھے متصلیاں پڑی ہوئی پائیں جو بیلوگ مدینہ طیب سے اپنے داشن میں لے گئے ہے اس ان کود کھی کر بیلوگ تا ڈیے کہ بید بید کی تھوری سے بہاں اور ہونہ ہوائی داستے سے ان کا گذر ہوا ہے لہٰذا ان کے پیچھے چل دیے یہاں تک کہ ان کو جا بکرا سے ان کا گذر ہوا ہے لہٰذا ان کے پیچھے چل دیے یہاں تک کہ ان کو جا بکرا سے ان کا گذر ہوا ہے لہٰذا ان کے پیچھے چل دیے یہاں تک کہ ان کو جا بکرا سے ان کا گذر ہوا ہے لہٰذا ان کے پیچھے چل دیے یہاں تک کہ ان کو جا بکرا سے ان کا گذر ہوا ہے لہٰذا ان کے پیچھے چل دیے یہاں تک کہ ان کو جا بکرا سے ان کا گذر ہوا ہے لاندا ان کے ساتھ ایک پست زمین کی آ ڈ کی ساتھ ایک پست زمین کی آ ڈ کی ان لو گول نے آ بر ماضم اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈال لیا اور ان کے ساتھ والے کا کو ساتھ والے کیا کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کی کو سے کی کو سے کا کو سے کو سے کی کے کہ کو سے کی کو سے کو سے کو سے کا کو سے کو سے کو سے کی کو سے کی کو سے کی کو سے کی کو سے کو سے کی کو سے کا کو سے کو سے کی کو سے کو سے کی کو سے کی کو سے کی کو سے کی کو سے

(۱۵) ﷺ مطرت صیب کے اس واقعہ میں کتنی کرامات بلکہ مجمز واکا ظہور ہے جن کود کیھنے کے لیے نظر میبر نند در کار ہے۔ (۱) جو وگ اپنے عبد کے بڑے پابند تھے ان کافروں نے کس طرح عبد شکنی کی؟ پھر دوسرے کھار کے معاہدوں پر اعتاد کر بیٹھنا متنی بڑی مظیم تنان خلعی ہے ایس عبد کے بڑے پابند تھے ان کافروں نے کس طرح عبد شکنی کی؟ پھر دوسرے کھار کے معاہدوں پر اعتاد رسم مجھی تھی انہوں نے دن کی بت ون کر دس کا ہے ایک تابال اعتاد رسم مجھی تھی انہوں نے دن کی بت ون کر دس کا جو نمیاز و بھٹنا تھا بھگتا۔ (۲) اب حضرت خبیب کی داست بازی اور دیانت کو ملاحظہ فرمائے کے فرصت کو نئیمت مجھے کر اس بچے کو تال ایل سے بیانی دوسان کا در اس بھٹا کے گئیا۔ سات بازی اور دیانت کو ملاحظہ فرمائے کے فرصت کو نئیمت مجھے کر اس بچے کو تال

لمحشوا الى فَدُفَدِ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوُ ابِهِمُ صَفَالُوْ الْكُمُ الْعَهَدُ وَ الْمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمُ الْيَنَا الاسفُسُلُ مَسْكُمُ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا فَلا أنُسزِلُ فِسَى ذِمَّةِ كَافِسٍ. ٱللَّهُمَّ اخْسِرُعَنَّا رَسُولَكَ فَقَاتَـلُوهُمْ فَرَمَوُهُمْ حَتَّى قَتَلُوُا عَاصِمًا سبُعَةَ نَفَرِهِا لُنَّبُلِ وَ يَقَى خُبَيُّبٌ وَ زَيُدٌ وَ رَجُلُ احَرُفَا عُطُوهُمُ الْعَهُدَ وَ الْمِيْثَاقَ فَلَمَّا اَعْظُوهُمُ الْعَهْدَ وَ الْمِيْثَاقَ نَزَلُوا اِلَّيْهِمُ فَدَمَّا اسْتَمْكُنُوا مِنْهُمُ حَلُّوا أَوْ تَارَقِسِيَّهِمُ فرَبَطُوهُمْ مِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُ مَا هَذَا اوَّلُ الْغَدُرِ فَآبِي أَنْ يُصْحَبَهُمُ فَجَرَّ رُوهُ وَ عَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَنَهُمْ فَلَمْ يَـفُعَلُ فَقَتَلُوهُ وَ ٱنْطَنَقُوا بِخُبَيْبِ وَ زَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ فَاشْتَراى خُبَيِّبًا بَنُو الْخُوثِ بُسِ عَامَىرِ بُسِ نَـوُفَلِ وَ كَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتُلَ الحرِثَ يَوْمَ بَدُرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمُ ٱسِيْرًا حَتَّى إِذَا ٱجُهِمَ هُوا قُتُلَهُ إِسْتَعَارَ مُؤْسِلَى مِنْ يَعْضِ بسَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتُ فَغَفُهُتُ عَنُ صَبِي لِي فَذِرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى آتَاهُ فوضعَهُ عَدى فَحَذِه فَدَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعُتُ فَرُعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنْيُ وَ فِي يَدِهِ الْمُؤْسَى فَقَالَ

ساتھ عہد کیا کہ اگرتم کسی جھگڑے کے بغیر آئ سائے آجاؤ تو ہم تم میں ہے ا کے آ دی کو بھی قبل نہ کریں گئے۔ اس پر عاصم بولے میں تو کا فروں کے عہد میں آ تا نہیں جا ہتا - اور یوں دعا کی البی اینے رسول کو ہمارے حال کی خبر کر و ہے-اس کے بعدان لوگوں نے جنگ اور تیرا ندازی شروع کر دی بیباں تک کہ معاصم مع سات آ دمیوں کے تیروں سے شہیر ہو گئے خبیب ؓ اور زیدؓ اور ایک شخص اور تھا ان تنوں نے کا فروں کے عبد میں آنا قبول کرلیا۔ جب انہوں نے بورا بورا عبد کر لیا توریان کے پاس آاترے-جب کا فران پر قابض ہو گئے تو انہوں نے انہی کی کمانوں کی تانتیں اتار کرانہیں ہے ہائد جولیا۔ تیسر مے تحص نے کہا جوان دو کے ساتھ تھا کہ رہائی غداری ہے اس لیے اس نے اس بات سے صاف انکار کردیا کہ ان کے ساتھ جلے کا قروں نے تھینچ کر اس پر زور دیا کہ ان کے ساتھ چلے مگر اس صخص نے نہ مانا اس لیے انہوں نے اس کوتل کر ڈ الا-اب رہے خبیب اور زیرٌ تو صرف ان دونوں کو لے کر کفار جلے اوران کو مکہ مکرمہ کے بازار میں ا کر بی دیا۔ خبیب کو بنوالحارث بن عامر فے خرید لیا اور اس کی وجہ بیہوئی کہان ہی ضبیب سے جنگ بدر میں عارث کوتل کیا تھا' بی خبیب بنو، لحارث کے پیس قیدی بن کرر ہے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے ان کے ل کر ڈالنے کا پختہ مشورہ کرلیا تو ضبیب نے بنات حارث ے زیر ناف صاف کرنے کے لیے استراعاریا مانگا- ایک عورت نے سادگی میں استرالا کران کو دے دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس کا ایک بچکہیں اس کی غفلت ہے کھٹ تا گھٹ تا ان کے باس جا پہنچا-انہوں نے اس کوا تھ کرا چی ران کے او پر بٹھالیا۔ میں نے جب بید یکھ تو میں گھبراگی ( کہ ہیں ہے اں کوئل نہ کرڈالیں )استراتوان کے ہاتھ میں موجود ہی تھ -میری میگھر ہٹ دیکھ کر ضبیب ﷺ نے کہا کیاتم کومبری جانب ہے اس کا خطرہ ہے کہ میں اس معصوم بیجے کو آ

للے ۔ کرنے کی بجائے بڑے آ دام سے اپنے زانو پر بٹھالیا اوران بڑ داوں کواظمینان دلایا کہ بیخویب اسلام تبول کرنے بعد اب کوئی دوسرافنیب بو چکا ہے محض کسی جذبہ انتقام سے کوئی بات خلاف تر لیجت کر سکے بیمکن نہیں۔ (۳) پھر یکتی بڑی رامت ہے جو گران کی زبونی اداموتی تو متر دووں کو یہاں تر دوکرنے کی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی گر یہاں تو آ ماد وُقتی اس بات کی شہادت دینے پر جمجور تیں کہ اہم نے ہو سوسم میرو جات ان کو کھاتے مشامدہ کیا اور جمارا لیقین ہے کہ اس رب نے ان کو میدرز ق غیب سے پہنچایا تھا جس نے حضرت مریم ہے ہے گئی ۔ ا

اَتَحُشَيْنَ اَنُ اَقُتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذَاكَ اِنُ مَسِيرًا قَطَّ مَسِيرًا قَطُ مَسِيرًا قَطُ مَسِيرًا مَنَ فَعِيبٍ لَقَدُ رَأَيْتُهُ يِا كُلُ مِنْ قِطَفِ حَيْدًا مَنَ خَيْبٍ لَقَدُ رَأَيْتُهُ يِا كُلُ مِنْ قِطَفِ عَسَبٍ وَ مَا بِمَكَّةَ يَوْمَتُ فَهُمَرَةٌ وَ إِنَّهُ لَمُوثَقَ مَسَبٍ وَ مَا بِمَكَّةً يَوْمَتُ فَهُمَرَةٌ وَ إِنَّهُ لَمُوثَقَ اللَّهُ فَى الْحَرَمِ لِيقُتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي فَى الْحَرَمِ لِيقُتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي فَى الْحَرَمِ لِيقَتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي فَى الْحَرَمِ لِيقَتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي فَى الْحَرَمِ لِيقَتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي اللهَ مَنَ الْحَرَمِ لِيقَتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي الْحَرَقِ اللهَ مِنَ الْحَرَمِ لِيقَتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي الْحَرَقُ اللهُ مَا مُعْتَيْنِ ثُمَّ انْصَوَفَ الْمُوسِ لَوْ مَنْ اللهُ مَا مُوسِقًا مَا وَلَا اللهُ مَا اللهُ مَعْتَيْنِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُلِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُلِي اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُلْكُونُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ مَالِهُ مَا اللهُ مُلْكُولُولُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُلْكُول

فَلَسُتُ أَبَالِي حِيْنَ أَفْسَلُ مُسُلِمًا عَلَى اَيِّ جَنْبٍ شِقَّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي عَلَى اَيِّ جَنْبٍ شِقَّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَ وَاللَّي وَ اِنْ يَشَاءُ وَ وَاللَّي وَ اِنْ يَشَاءُ لَي اللَّهِ وَ اِنْ يَشَاءُ لَي اللَّهِ عَلَى اَوْ صَالِ شَلُو مُمَوَّع لَي اَللَّهُ عَلَى اَوْ صَالِ شَلُو مُمَوَّع بَيْلِ مُمَوَّع بَعْتَ لَهُ مَا اللَّه عَلَي اَوْ صَالِ شَلُو مُمَوَّع بَعْتَ اللَّه عَلَي اللَّه عَلَى اللَّه عَلَي اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَي اللَّه اللَّه عَلَي اللَّه اللَّه عَلَي اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللْه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه

کر دوں گا؟ ایسا جرم مجھ ہے نہیں ہوسکتا انتاء القد تھ لی اس عورت نے کہا کہ میں نے اس قیدی ہے بڑھ کر بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے چشم خودد یکھاہے حالانکہ اس موسم میں انگوروں کا مکہ مکرمہ میں کہیں نام ونشان نه تفا–ادهرو ه لوہے کی زنجیروں میں بند ھے ہوئے کہیں ج<sup>ہ</sup> کرخو د لا بھی نہیں سکتے تھے پھراس کےعلاوہ اورصورت کیا تھی جاسکتی تھی کہوہ ابتدت بی ہی خود ان کو کھلاتا تھا (جیسے بے موسم کھل حضرت مریم علیہاالسلام کو مدا کرتے ہتھے ) اس کے بعد حضرت خبیب کوانہوں نے حرم سے باہر نکالا تا کہان کوٹل کرسکیس (حرم کے اندر میمکن نه تفا (اس وفت حضرت خبیب شنے فر مایا کدا چھا مجھے دور کعتیس نم زیڑھ لينے دو تماز كے بعدان كى طرف مخاطب ہوكر فر مايا اگرتم يوگوں كوبية خصرہ ببيدان ہوتا كه میں کہیں اپنی موت ہے گھبراہٹ میں دیر کرریا ہوں تو پیدر کعتیں اور کبی پڑھتا۔ اِس واقعہ کی بناپر ضبیب ٹیم ہے وہ مخض ہتے جو تل سے پہلے دور کعتیں پڑھنے کا طریقہ ڈال گئے اس کے بعد بیدعا ما تکی البی ان غداروں کو چن چن کر مار پھر بیاشعہ ریڑ ہے ۔ جىب ميں مسلمان مروں تو پھر مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری موت راہ مولی میں کس کروٹ پر آتی ہے یہ بات ای کے بضر قدرت میں ہے کہ اگر وہ جاہے تو يور يور شده بذيول مين بركت عطا فرمائ اک کے بعد عقبہ بن الحارث نے کھڑے ہوکر حارث کے بدلے میں ان کوش کر دیا۔ ادھر قریش نے لوگ روانہ کیے کہ اگر ہو سکے تو وہ عاصمؓ کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کرلے آئیں تا کدوہ اس کوشنا خت کر کے اپنا دل ٹھنڈ اکر سکیس مگر دی ظہت اللی نے ان کا بال بھی برکا ہونے نہ دیا۔ یہی عاصمؓ وہ تھے جنہوں نے جنگ مدر

میں ان کی بڑی بڑی شخصیتوں میں سے ایک کوئل کیا تھا مگر اللہ تع کی نے ان کی

للغ ... پی ہے موسم میوے دیکھی کراس وال پرمجبور کردیاتھا 'نیا مَسوُیّم آنی اَکِ هلاًا'' (۴) نیماں یہ بات تا بل یا دواشت ہے کہ حضرت خبیب گواس کے تذکرہ کرنے کی طرف کو کی توجہ نظر نہیں آتی۔ انہیں شوق اٹھتا ہے تو صرف تھوڑی کی جبیر سائی کا (۵) موت فطر ہُ ایک دہشت کی چیز ہے مگر ایک مسلمان کو ہواتنی بیاری ہے کہ اس کے شوق میں اس کو نمازوں کا طول دینا بھی پہند نہیں ہوتا' یہ فیصد کرنا مشکل ہے کہ دہست کی چیز ہے مگر ایک مسلمان کو وہ اتنی بیاری ہے کہ اس کے شوق میں اس کو نمازوں کا طول دینا بھی پہند نہیں ہوتا' یہ فیصد کرنا مشکل ہے کہ بیاں جبر سائی کی سنت ان کو زیادہ بیاری تھی یا جام شہادت کی جائے اور دشمنوں لائے . . . کرموز ہیں وہی جائے کو دشہوں لائے . . .

يَـقُدرُوُا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. (رواه البحاري ص ٩٦٥ و قدمر في البحاري على ص ٤٢٧ بتعير يسير)

### استنارة العصافي ظلام الليل

حفاظت یوں کی کہ ایک کھیوں کا چھتہ سائبان کی طرح ان کے جسم پر مسط کر دیا جن کی وجہ سے وہ ان کے جسم کا بچھنہ بگاڑ سکے۔ ( بخاری شریف ) اندھیری رات میں عصا کا روشن ہوجا نا

(۱۵۹۵) حفرت انس نے روایت ہے کہ نی کریم علی انتہ عابیہ وسم سے صحابہ میں ہے دوشخص آ پ صلی اللہ عایہ وسلم کی خدمت سے نکے ایک کا ہام اسید بن عباد بن بشر' تھا اور دوسرے کا نام جبال تک میر خیال ہے ''اسید بن حضیر' تھا۔ رات بہت تاریک تھی مگر خدا کی قدرت کہ ان کے ستھ ساتھ چراغوں کی طرح کی دو چیزیں ان کے آ گے روشنی دکھاتی ہوئی جل جا رہی تھیں۔ پھر جب دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف الگ ہونے لگے تو وہ روشنیاں بھی ہرایک کے ساتھ علیحہ و علیحہ و ہوگئیں یہال تک کہ وہ اپنے گھر بیائی کے ساتھ علیحہ و موگئیں یہال تک کہ وہ اپنے اسی کے گھریں کی طرف الگ کہ وہ اپنے گھریں۔ پھر جب دونوں اپنے اسے تھر دونوں اپنے اسی میں کہ ایک کہ وہ اپنے گھریں۔ پھر جب دونوں اپنے اسی میں کہ استھ علیحہ و موگئیں یہال تک کہ وہ اپنے اسی کے گھریئی یہال تک کہ وہ اپنے گھریئی کے دور بخاری شریف

(رواه البخاري) و ذكر الشيخ بدر العيمي اله و قع متله عن قتادة بن النعمال و ابي عنس و محمد بن حمرة س عمرو الاستميّ من اصاء ة الاصابع و العصي في رمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عن الشيخ حسام الدين الرهاوي مثله (العمدة ح٢ ص ٤٣٢)

لاہے .... کی آرز و کمیں خاک میں ملاؤالی جا کیں اوران کے جسم تک دشمن سینجنے کی ہمت ہی نہ کرسکیں – (ے) آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کواس واقعہ کی اطلاع غیبی طریقتہ پردی جانی بھی ایک کرشمہ فیبی نہیں تو اور کیا تھا نہ تار نہ ٹیلیفون ٹنہ لاسکی ہے کوئی خبر کرنے والاموجود ' ہاں وہ موجود تھا جو جہان بھران سب اشیاء کی خلقت کا الہام کرنے والاتھا۔

(۱۵۲۵) \* امام بخاریؒ نے احکام مساجد میں اس حدیث کوذکر کیا ہے اور تھارے مجتبائی نسخہ میں یہاں ان دونوں شخصوں کا نام حسب سابق موجود ہے پھر ابوا ہا اپنا قب میں جاکران دونوں صحابیوں کے نام کے ساتھ ایک با ہا با ندھا ہے اور اس روایت میں بھی ان دونوں کا نام ذکر کیا ہے۔ صاحب مشکوٰ قشریف نے بھی با ہا انکرا مات میں اس واقعہ کو پچھٹر تن کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس میں اتی تفصیل اور ہے کہ بید دونوں شخص کسی ضرورت ہے آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے تھے ان کے باتھوں میں دو چھٹریوں تھیں جب بیر خضت ہوئے تو ان میں سے ایک کی چھڑی روشن ہوگئی پھر جب ہرایک کا راستہ الگ الگ بھٹے لگا تو دوسر سے کی چھڑی بھی روشن ہوگئی اور اس طرح تاریک شب میں یہ دونوں شخص روشن ہوگئی اور اس طرح تاریک شب میں یہ دونوں شخص روشن میں اپنے اپنے گھروں کو بھٹے گئے۔

ر میں جو بہت کہ جب ان دونوں شخصوں کے نام خود بخاری شریف مجتبائی میں موجود ہیں اورائے ناموں کے ساتھ ہا ب انسا قب میں موجود ہیں اورائے ناموں کے ساتھ ہا ب نورک شریف میں پھران کوصاحب مشکوٰۃ شریف (مجتبائی) نے بھی باب الکرامات میں اپنے ناموں کے ساتھ و کرکر دیا ہے اوراس کی سبت کتاب بنورک شریف کی طرف کی ہے تو پھر یہاں بعض سیرت نگاروں نے باہر کی کتاب کی مدوستا متعین کرنے کی جوز حمت اٹھائی اس کی ضرورت کیا تھی محد ثین کے خزد دیر کے کی جوز حمت اٹھائی اس کی ضرورت کیا تھی محد ثین کے خزد دیر کے بیطریقہ بہت معیوب ہے کیونکہ یون حدیث کے ساتھ عدم اختفال کا مشعر ہے۔ حافظ بدرالدین مین کی نے اس تسم کے چند دوسر کے واقعات کا تذکرہ بھی فر مایا ہے جن کوہم نے عربی عبارت میں اور کو کھی بات ہے گران میں سے ایک واقعہ تھی صحابہ کے ورمیان نہ بھی معرض بیان و تکرار میں آپینہ کہت تھی۔ خز سمجھا گیا 'نہ اس کی تاویل یا تو جیے گئی بلکہ ان سب واقعات کوصاف اور سید سے طریق پرس کرتنا ہم کیو گیا۔

# الامام المهدى

حضرت امام مہدی کی احادیث مطالعہ فر مانے ہے قبل ان کامختصر تذکر ہ معلوم کر لینا ضروری ہے۔حضرت شرہ رینے اسدین صاحب محدث دیلو گی فر ماتے ہیں

حضرت اما معبدی کا تام ونسب اوران کا حلیہ شریف پھر حضرت اما معبدی سیداوراولا و فا حمرز برائیمں سے ہیں۔

آپ کا قد و قامت قد رے لا نبائیدن چست و بگ کھنا ہوا اور چرہ پغیر خداصلی القدعایہ و سلم کے چیرے کے مشا بہوگا۔ نیز آپ کے اطل ق پغیر خداصلی القدعایہ و سلم سے پوری مشا بہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد والد کا نام عبد لنذ والدہ صاحبہ کا نام آمندہ و گان زبان میں قد ر سے لئت ہوگی جس کی وجہ سے تنگدل ہوگر بھی بھی ران پر ہاتھ مادیں گے۔ آپ کا علم لدنی (خد داد) ہو گا۔ سید ہزر نجی اپنے رسالہ الا شاعت میں تحریر کے بین کہ تااش کے باوجود جھو کو آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں مدا۔

گا۔ سید ہزر نجی اپنے رسالہ الا شاعت میں تحریر کے بین کہ تااش کے باوجود جھو کو آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں مدا۔

آپ کے ضبور سے قبل سفیانی کا خروج شاہ روم اور مسلمانوں میں جنگ اور طبطنیہ کا فتح ہوئی ہوں کہ محم ملک شاہ و محم ملک شاہ و محم ملک شاہور کے اس کا حکم ملک شاہور کے اطراف میں چیخ والی درمیان میں بادشاہ روم وار الخلاف کہ وچوز کر ملک شام میں بینچ جائے گا اور ویسائیوں کے دوسر نے فریق کو ۔ لانے میں فری ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق خالف یون چین کی و بیائے گا اور میسائیوں کے دوسر نے فریق میں بادشاہ وہ موہ اور میں خالف یون جو نے بوئی وہ کی فیات کے بورموافی فریق میں سے بیک میں خوف میں کہ کا کہ مسیب غالب ہو گی اور اس کی نام سے یونتی نوبی سیدونی سیدونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں کی فوجہ سے فون میں خالب ہو ااور آئی کی وجہ سے وفتی نصیب ہوئی ۔ بیدونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں کی وجہ سے فون میں خالف مور کی گیا۔

ہ دشاہِ اسلام شہید ہوجائے گا - عیسانی ملک شام پر قبضہ کرلیں گے اور آئیں میں ان دونوں عیسائی تو موں کے صبح ہوجائے

ک حسب بیان سیر برزنمی میر شخص خالدین بزیدین الی سفیان کی نسل ہے ہوگا۔ امام قرطی نے اپنے تذکرہ میں اس کا نام موہ قرح برز بریہ ہے۔ سید برزئمی نے اپنے رسالدالا شاعت میں اس کا حلیدا فراس کے دور کی بوری تاریخ تیجر برفر مائی ہے مگراس کا اکثر حصہ موقع ف روایات ہے ماخوہ ہے تی ہے مہ نے شاہ صاحب کے رسالہ سے اس کا مختصر تذکرہ تقل کی ہے۔ امام قرطبی نے بھی امام مبدی کے دور ٹی پوری تاریخ نقل فر مائی ہے تذکرہ تر طبی گوس وقت دستیاب نیس مگراس کا مختصر مؤلندا مام شعرانی عام طور پر ماتا ہے قابل ملاحظ ہے۔ سید برزغی کے رسالہ میں امام مبدی کے رہائی عام طور پر ماتا ہے قابل ملاحظ ہے۔ سید برزغی کے رسالہ میں امام مبدی کے رہائی عام طور پر ماتا ہے قابل ملاحظ ہے۔ سید برزغی کے رسالہ میں امام مبدی کے رہائی عام طور پر ماتا ہے قابل ملاحظ ہے۔ سید برزغی کے رسالہ میں امام مبدی کے ہم نے ان کا اس کے خطر حدیثوں میں جمع وقطبیت کی پوری کوشش کی گئی ہے لیکن چونکہ اس باب کی اکثر روایا ہے ضعیف تھیں اس لیے ہم نے ان کے ورمیان تطبیق تمل کرنے کی چندال ایمیت محسون نہیں گی۔

گی بقی مسلمان مدید منورہ چنی آئیں گئے عیمائیوں کی حکومت خیبر تک (جو مدید منورہ ہے قریب ہے) پیش جائے گو ۔ اوقت مسلمان اس فکر میں بول گئے کہ امام عہدی کو تاثر کرنا چا ہے۔ تاکہ ان کے قرایعہ ہے ہے۔ ہیں جو بہت اور قرش نے پنج ہے جات ہے۔

ام معبدی کی تعاش اور ان سے بیعت کرنا ﴿ حضرت امام مہدی اس وقت مدید منورہ بی تخریف فر ما بول ہی مگرا اس معبدی کی تعلیف وی کہ محد جیے ضعیف کو اس عظیم الثان کا م کی انجام دہی کی تکلیف وی کہ محد خطر ہے جائیں گے ۔ اس ز منے کو اس وار ابدال عظ م آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدی معبدی ہونے کے جھوٹے وقو ہے بھی کریں گے۔ حضرت مبدی واید ہی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو بچون سے گا سام مرین ورمقام ابراہیم کے درمیان خاند تعبدکا طواف کرتے ہوں گئے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو بچون سے گرمین لگ چکے گا۔ اور بیعت کے وقت آسان ہے بیا وارتوں تی گئے کا اس سے گل گذشتہ ما ورمضان میں چاند اور اور تی گرمین لگ چکے گا۔ اور بیعت کے وقت آسان سے بیا وارآ آئی گی۔ "ھذا حلیفۃ اللہ المعہدی ہا سنمعوا لہ و اطبعوا'' اس آور اواراس جگر کہ منام موجو میں عام من لیس گے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر چالیس سال کی ہوگا۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدیند کی فوجیس آپ کے پر مدیند کی استمعوا ہیں اور ملب عرب التحد اولوگ آپ کی تعرب میں وافل ہو جائیں گا وراس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے (جس کو'' تائی آلمجہ'' کہتے ہیں) کال کر مسلم نوں رہتے میں اور ملب عراس کی اول کر ان اللہ المعہد نوان میں گا۔ میں گا وراس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے (جس کو' تائی آلمجہ'' کہتے ہیں) کال کر مسلم نوں رہتے میں گا وراس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے (جس کو' تائی آلمجہ'' کہتے ہیں) کال کر میں ان اس کی میں گا۔

خراسانی سردارکا حضرت امام مہدی کی اعانت کے لیے فوج روانہ کرنا اور سفیانی کے شکر گاہلاک وتباہ ہوجانا \* جب یخبر اسلای دنیا میں پھیے گی قو خراسان سے ایک شخص ایک بہت بڑی نوئ لے کرآپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا - جوراستہ میں بہت سے عیسائیوں اور بدد نیوں کا صفایا کرد ہے گا - اس تشکر کے مقدمۃ انجیش کی کمان منصور تا کی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی - و وسفیانی رجس کا ذکر اوپر گذر چکا ) اہل بیت کا دشمن بوگا اس کی ننہال قوم بنو کلب بوگ - حضرت امام مبدی کے مقابلہ کے واسطا پنی فوٹ بھیے گا - جب بیانوج کہ دو مدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو ای جگداس فوج کے نیک و برسب کے سب دیشن جا نیں گے اور قید مت کے دن ہرا کے کا حشر اس کے عقید ہے اور عمل کے مطابق ہوگا - ان میں سے صرف دوآ دمی بھی سے دور سافیانی کو جول کے اجتماع کا حال می کرعیسائی بھی کے ایک حضر بت امام مہدی کو اس واقعہ کی اطلاع دے گا اور دومر اسفیانی کو عرب کی فوجول کے اجتماع کا حال می کرعیسائی بھی کے روں طرف ہوں کے اجتماع کا حال می کرعیسائی بھی کے دور سافر ف سے فوجوں کے اجتماع کا حال می کرعیسائی بھی کے دور سافر ف سے فوجوں کے اجتماع کی گوشش میں لگ جانئیں گے۔

ہر گر تبول نہ فروں گاہوں تھیں ہے پھی قو شہیدہ ہوکر بدرواحد ہے شہداء کے مرات کو پنجیس گاور پھی بنو نی ایز دی فتی بیب ہوکر جمیشہ کے لیے گر بھی اور انجام بدھ چھنکارا پالیں گے۔ حضرت امام مہدی ووسرے روز پھر تصاری ہے مقاطت ہو جا تھیں گار ہا لیاں گے۔ حضرت امام مہدی ووسرے روز پھر تصاری کے مقاطت سب شبید ہو جا کی گار ہو جا تھیں گار ہو گار گار گار گار گار ہی گار ہو جا تھیں گے۔ ہو جا عت سب شبید ہو جا کی گر سے بعد کرے کی گئی گار با معالی ہوگی کہ پا میا تھا گئی گئی ہو الیاں آئی گیاں گر ہیں گار ہی گیاں ہو کہ بندی کے ہمراہ بھا عت بیر بعد ہو ہے گی کہ فقی میں والیں آئی گیاں گر ہی گار ہو گئی ہو

ستر ہزار فوج کے ساتھ امام مہدی کی فتح فتطنطنیہ کے لیے روائگی اور ایک نعر ہ تکبیر سے شہر کا فتح ہوجانا \* بحیرہ روم کے کنارے پہنچ کو قبیلہ بنوائخن کے ستر ہزار بہا دروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کی خلاصی کے لیے جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں مقرر نر ، کیں گے۔ جب یہ فصیل شہر کے قریب بہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کو پی گے واس کی فصیل نام خدا کی ہر کت سے بیکا کیک گرج نے گی ۔ مسلمان ہلا کر کے شہر ہیں داخل ہو جا کیں گے۔ سر کشوں کو ختم کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل واقع ف کے ساتھ کریں گے۔ بند و بست ہی ہیں مصروف کریں گے۔ بند و بست ہی ہیں مصروف کریں گے۔ بند و بست ہی ہیں مصروف میں گریں گے۔ بند و بست ہی ہیں مصروف میں گا۔ ایام مہدی ملک کے بند و بست ہی ہیں مصروف ہوں گئی کے دوجال نکل آیا اور مسلما نوں کو تاہ کر رہا ہے۔

حضرت امام مہدی کا دجال کی تحقیق کے لیے ایک مختصر دستہ روانہ فرمانا اوران کی افضلیت کا جال ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف والیں ہوں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے پانچ یا نوسوار جن سے حق میں حضور سرور مالم صبی استدعیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جو نتا ہوں۔ وہ اس نرور مالم صبی استدعیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جو نتا ہوں۔ وہ اس نرور مالم صبی کے سے دوئے ذمین کے کہ بیا فو و فلط ہے۔ نظر کے آگے بطور طلیعہ روانہ ہو کر معلوم کرلیں گے کہ بیا فو و فلط ہے۔ بہتر ہوں گے۔ لشکر کے آگے بطور طلیعہ روانہ ہو کر معلوم کر لیں گے کہ بیا فو و فلط ہے۔ بہتر ہوں کے خبر گیری کی غرض ہے آ ہمتگی اختیار فرمائیں گے اس میں کے بھو مصدنہ گذر ہے گا کہ وجال فل ہر

ہو ج نے گا اور تبل اس کے کہوہ ومشق پہنچے حضرت امام مہدی دمشق آ چکے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری وتر تیب فوج کر چکے ہوں گے اور اسباب حرب وضرب تقسیم کرتے ہوں گے کہمؤ ذن عصر کی اذان دے گا-حضرت میسی علیه السلام کا اُنز نا اوراس وفت کی نماز امام مهدی کی امامت میں ادا کرنا \* لوگ نماز کی تیاری ہی میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ملیہ السلام دوفرشتوں کے کا ندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسان ہے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مزرہ پر جلو ہ افر وز ہوکر آ واز دیں گے کہ میڑھی لے آ وکیس میڑھی حاضر کر دی جائے گی- آپ اس کے ذریعیہ ہے نازل ہوکرا مام مہدی ہے ملا قات فر ، کیل گے۔ امام مہدی تہایت تو اضع وخوش خلقی ہے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور فر ماکیں گے یا نبی اللہ امامت سیجئے - حصرت عیسی ملیہ السوام ارشا وفر مائیں گے کہ امامت تم ہی کرو کیونکہ تمہارے بعض بعض کے لیے امام ہیں اور بیعزت اسی امت کوخدانے دی ہے ہیں امام مبدی نماز پڑھا کیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام افتداء کریں گے۔ نماز سے فہ رغ ہوکرا مام مبدی پھر حضرت عیسیٰ ہے کہ بیا نبی اللہ اب کشکر کا انظام آپ کے سپر دہے جس طرح جا ہیں انجام دیں۔وہ فر ہا کیں گےنہیں میہ کام برستورة پ بی کے تحت میں رہے گا۔ میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے بی ہاتھ سے مقدر ہے۔ حضرت امام مہدی کے عہد خلافت کی خوش حالی اور اس کی مدت اور ان کی و فات \* تمام زمین حضرت امام مہدی عدیہ اسلام کے عدل وانصاف ہے ( بھر جائے گی ) منور وروشن ہو جائے گی۔ظلم و بے انصافی کی بیخ کنی ہوگی۔ تما م لوگ عبا دت و طاعت واللي ميں سرگري ہے مشغول ہوں گئے۔ آپ کی خلافت کی میعا دسات یا آٹھ یا نوسال ہوگی۔ واضح رہے کہ سات سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں-آٹھواں سال د جال کے ساتھ جنگ وجدال میں اور نواں سال حضرت عیسلی علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا-اس حساب ہے آپ کی عمر ۴۶ سال کی ہوگی-بعد از اں امام مہدی علیہ اسلام کی و فات ہو جانئے گی - حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر وٹن فر مائیں گے اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے ، نظامات حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ میں آجا کیں گے یا ۔ (رسالہ علامات قیامت مؤلفہ حضرت مولانا شاہ ورقع ایدین قدس سرہ)

یبال جب آپ اس خام تاریخ ہے ملیحہ ہ ہو کرنفس مسئد کی حیثیت ہے احادیث پرنظر کریں گو آپ کو معوم ہوگا کہ اس مبدی کا تذکرہ سلف ہے لے کرمحہ ثین کے دورتک بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیشہ ہوتار ہا ہے جی کہ امام ترخی ابود ، ؤ ، ابن ملجہ و نیرہ نے ، ممبدی نے عنوان ہے ایک ایک باب ہی ملیحہ ہ قائم کر دیا - ان کے علاوہ وہ انکہ حدیث جنہوں نے امام مبدی نے متعلق حدیث بنہوں نے امام مبدی نے متعلق حدیث بن این مولفات میں اگر کی بیں ان میں ہے چند کے اسائے مبار کہ حسب ذیل ہیں امام احمر ابن را بن ابی شیب کی مالطیم انی ابی موسلی حمیم اللہ تعالی وغیرہ - جن جن صحابہ کرام ہے اس باب بیں روایتیں ذکر کی تیں - ن کے سانے مبار کہ یہ بیں حضرت علی بن مراس ابن عمر طلحہ عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ انس ابوسعید ام حبیب ام سلمہ ثو بن قرہ بن یوس عبی مبارکہ یہ بیں حضرت علی بن جز مرضی اللہ تعالی عبداللہ بن الحارث بن جز مرضی اللہ تھائی عنبم الجمعین .

شارح عقیدہ سفارین نے امام مہدی کی تشریف آوری کے متعلق معنوی تو اتر کا دعویٰ کیا ہے اور اس کواہل سنت والجماعة

للے ... رسوں تندہ واقعات ن صرف بقدر صرورت اطاع دے دیتا ہے پھر جب ان کے ظہور کاونت ہ تا ہے تو وہ فودا پی تنصیل کے سرتھ آگھوں کے سامنے آپ ہتے ہیں اوراس وقت بیا پک کرشہ معنوم ہوتا ہے کہ استے ہین ہے واقعات کے لیے جتنی اطلاع حدیثوں بیل آپھی تھی وہ بہت کا تھی اور قبل از وقت اس سے زیاد و تنصیبا بت د ما فون کے لیے بالکل فیر خروری بلکہ شاید اور زیادہ الجھاؤ کاموجب تیس سعلاوہ از یں جس کواز ل ہے اہرتک کاعلم ہے وہ بیخوب جانت تھی کہ امت میں دین روایت اورا سانید کے ذریعہ پہلے گا - اوراس تقدیم پر راویوں کے اختلافات سے روایتوں کا اختر ف بھی ارزم ہوگا - لیس تقدیم پر راویوں کے اختلافات سے روایتوں کا اخترہ ف بھی اور میں میں اور ایس تعربی انسان میں بھی اسلہ میں نہ تو ہر گوشہ کی پوری تا ریخ معنوم کرنے کی سعی کرنی سی تھی ہوت کے ساملہ میں نہ تو ہر گوشہ کی پوری تا ریخ معنوم کرنے کی سعی کرنی سی می اخترا امام مبدی کی حدیثوں کے ساملہ میں نہ تو ہر گوشہ کی پوری تا ریخ معنوم کرنے کی سعی کرنی سی جو ہوت اسلہ میں تو میں تو میں تو دو بیدا کرنا ہم کی بات ہے ۔ یہ س جملہ سے تو میں تو میں میں جزم کے ساتھ تر تیب و بیات کو کوئن تر تیب اپنے ذبین ہی میں تو اس کی حدیثوں میں تو دو ہوت کے اور زیادہ تھے۔ اور نہ کوئن کی بات ہے ۔ یہ س جملہ بیش گو کوئن سے میں میں کوئی تر تیب اپنے ذبین سے قائم کرئی گئے ہو تاس کو حدیثی بیان کی حیث پی بیان کی حیث پر از دو بیدا کرنا ہم کی بات ہے ۔ یہ س جملہ بیش گو کوئن سے اور دو بید ہوئی کی بیات کی تا رکھ کی بیان کی حیث پر ان کی حیث پیس میان کی حیث بیان کی ح

كوقا مديش تاركياب و الحرير فرمات بين:

'' سام مہدی کے خروج کی روایتیں اتن کشرت کے ساتھ موجود ہیں کہ اس کو معنوی تو اتر کی حد تک کہ جاسکتا ہے اور سے باس سام مہدی کے خوا کہ میں ایک عقیدے کی بیشیت سے شار ک گئی سے باس سام سام کے دابل سنت کے درمیان اس درجہ مشہور ہے کہ اہل سنت کے عقا کہ میں ایک عقیدے کی بیشیت سے شار ک گئی ہے ۔ او نعیم' بو واؤو' تر مذی نسائی وغیر ہم نے صحابہ و تا بعین ہے اس باب میں متعدد روایتیں بیان کی ہیں جن کے مجموعے سے امام مہدی کی آمد کا قطعی یقین حاصل ہو جاتا ہے البذا امام مہدی کی تشریف آوری پر حسب بیان علماء ور حسب مقالہ اللے مقید والسفار بی ص ۲۵ میں موجود کی سے دسب مقالہ اللہ سنت والجما وت یقین کرنا ضروری ہے۔'' (شرح عقید والسفار بی ص ۲۵ میں ۲۵ میں موجود کی سے سام مہدی کی تشریف آوری پر حسب بیان علماء ور

ای طرح یہ فظ سیوطی نے بھی یہاں تو اتر معنوی کا دعویٰ کیا ہے۔ قاضی شوکا نی نے اس سلسلہ کی جو صدیثیں جمع کی ہیں ن میں مرفوع حدیثوں کی تعداد بچاس اور آٹار کی اٹھائیس تک پہنچی ہے۔ شیخ علی متقی نے بھی منتخب کنز العمال میں اس کا بہت مواد جمع کر دیا ہے۔ یہ فظ ابن تیمید منہائی السند میں اور حافظ ذہبی مختصر منہائی السند میں تحریر فرماتے ہیں ا

الاحداديت التسى تحتج بها على خووج لينى جن حديثول سة المهدى صحاح رواها احمد و ابوداو د و استدلال كيا كيا عود الترمذى مها حديث ابن مسعود و ام سلمة و امام الوداؤدر حمة الله تعا ابى سعيد و على. (محتصر منهاج ص ٣٤٥) في روايت فرمايا هير سعيد و على. (محتصر منهاج ص ٣٤٥)

یعنی جن حدیثوں ہے امام مہدی مایہ اسلام کے خروتی پر استدلال کیا گیا ہے و وضح ہیں۔ ان کوامام احمد رحمة اللہ تعالی علیہ امام ابوداؤ درحمة اللہ تعالی علیہ امام ابوداؤ درحمة اللہ تعالی علیہ اورامام تر ندی رحمة اللہ تعالی علیہ

یا مربھی واضح رہنا چا ہیے کہ سی می احادیث سے بدا مرفابت ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا کیک فلیفہ ہوگا جس کے زمانے میں فلیم معمولی برکات فلا ہر ہوں گئے وہ حضرت عیسی ماید السلام سے قبل پیدا ہوگا' د جال ای کے عہد میں فلا ہر ہوگا' گر اس کا تش حضرت عیسیٰ علید السلام کے دست مبارک سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علید السلام جب آسان سے تشریف لوئیں گئو وہ فسیف نماز کے بیے مصبے پر آچکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ماید السلام کو د کھے کر وہ مصلے کو چھوڑ کر چچھے ہے گا مگر عیسی ماید السلام ان سے فرما نمیں گے چونکہ آپ مصبے پر ج چکے ہیں اس لیے اب امامت آپ ہی کاحق ہے اور بیاس امت کی ایک بزرگ ہے بندا مینماز تو آپ انہی کی قتد اء میں اوافر مائیں گے۔

ریتی مصفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کوکوئی کلام نہیں۔ اب منتگو ہے قو صرف اتنی بات میں ہے کہ

یہ طلیفہ ، م مہدی ہیں یا کوئی اور دومرا فلیفہ۔ دوسر نے نمبر کی حدیثوں میں سیتقری موجود ہے کہ سیخیفہ امام مہدی ہوں گے۔

ہر رے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس فلیفہ کا تذکرہ آچکا ہے تو پھر دوسر نے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس

کے نام کے ساتھ ندکور ہیں تو ان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے تقلم میں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اب اگر سیکہ دیاجات کہ اس مہدی کا ثبوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ مثلاً جب صحیح مسلم میں موجود ہے کہ فیسلی مایہ السلام جب تریں ۔ نہ اس وقت مسلمانوں کا ایک امیرامامت کے لیے مصلے برآچکا ہوگا تو اب جن حدیثوں میں اس فلیفہ کا نام ، م مہدی بتایا گئے ہیا ہو ہو ہو ہو ہے کا مائنسیم کرے گاب اگر

دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مال کی بیدادو دہش امام مہدی کے زمانے میں ہوگی توضیح مسلم کی اس حدیث کا مصداق امام مہدی کو قر اردینا بالکل بجا ہوگا۔ اس طرح جنگ کے جو واقعات سیح مسلم میں ابہام کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اگر دوسری حدیثوں میں وہی واقعات مام مہدی کے زمانے میں ثابت ہوتے ہیں تو یہ کہنا بالکل قرین قیاس ہوگا کہ سیح مسلم میں جنگ کے جو واقعات میں وہ کو میں وہ اور میں وہ اور میں کے دور کے واقعات ہیں غالبًا ان ہی وجو ہات کی بنا پرمحدثین نے بعض مبہم صدیثوں کو اہم مہدی ہی کے دس میں مجمدی ہیں ہوتا میں ان کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ امام ابوداؤ دنے بارہ خلفاء کی حدیث کو اہم مہدی کے باب میں ذکر میں کے دو وہ اس مہدی ہیں۔ فر ماکر اس طرف اشار و کیا ہے کہ وہ ابر ہواں خلیف بہی امام مہدی ہیں۔

اب سب سے پہلے آپ ذیل کی حدیثیں پڑھئے تا کہ آپ کومعلوم ہو کہ امام مہدی کی آ مد کی صحابہ و تا بعین کے درمیان کس ورجہ شہرت تھی اس کے بعد پھر مرفوع حدیثوں پر نظر ڈالئے تو بشرطِ اعتدال وانصاف آپ کو یفین ہوجائے گا کہ مام مہدی کی آ مد کا مسکمہ ہے تنگ ایک مسلم عقیدہ رہا ہے البتہ روافض نے جواور بے تکی با تیں اس میں اپنی جانب سے شال کر ں ہیں تو ان کا نہ تو کوئی شہوت نقل میں ملتا ہے نہ عقی ان کو باور کر عتی ہے صرف ان کی تر دید میں کئا بات شدہ مسلک کا زکار کر دینا ہے کوئی صحیح طریقے نہیں ہے۔

(٣) عن ابن عُمَّ وَ أَنَّ فَ الْ الْاِنْ الْحَنَفِيَّةِ الْمَهُدِيُّ الْدَى يَقُولُ الرَّجُلُّ الْمَهُدِيُّ اللَّهُ الْمَهُدِيُّ اللَّهُ الْمَهُدِيُّ السَّالَحُ اذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيْلَ لَهُ الْمَهُدِيُّ السَّالَحُ اذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيْلَ لَهُ الْمَهُدِيُّ السَّالَحُ اذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيْلَ لَهُ الْمَهُدِيُّ الْمَهُدِيُّ الصَّالَ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ الللْمُ

تحکیم بن سعد کہتے ہیں کہ جب سلیمان خلیفہ ہے اور انہوں نے عمدہ عمدہ خد مات انجام دیں نو میں نے ابو یکی سے کہروہ مہدی میں ہیں جن کی شہرت ہے؟ اِنہوں نے کہا 'نہیں۔

ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا جولوگوں سے

کہد رہا تھا کہ مہدی تین ہوں گے۔(۱) مہدی خیر بیاتو عمر بن
عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔(۲) مہدی دم بیرہ وہ شخص ہے
جس کے زمانے میں خون ریزی ختم ہو جائے گی۔(۳) مہدی
وین بیٹیسیٰ بن مریم علیما السلام ہیں ان کے زمانے میں نصری خیر کا
علیم اسلام قبول کرلیں گے کعب بیان کرتے ہیں کہ مہدی خیر کا
ظہور سفیانی کے ظہور کے بعد ہوگا۔

ابن عمر رضی القد تعالیٰ عنهما نے ابن حنفیہ سے کہا المہدی کا عقب ایسا ہے جیسا کسی نیک آ ومی کو' رجل صالح'' کہددیں (اس کما ظ سے مہدی کا اطلاق متعدد اشخاص پر ہوسکتا ہے)

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها کہتے ہیں کہ مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ مایوس ہوکر بیکیس کے کداب مہدی کیا آ ہے

(۵) غَنُ كَعُبِ قَالَ إِلَّى أَجِدُا لَمَهُدِيَّ مَكْتُونًا فِي اَسْفَارِ الْآنْبِيَاءِ مَافِي عَمَلِهِ ظُلُمٌ وَ لا عَسُ

(٢) عَنْ مَطَسِ آنَّهُ ذُكِسَ عِنْدَهُ عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَوْيُنِ فَقَالَ بَلَعَنَا آنَّ الْمَهُدِى يَصَنَعُ عَبُدِالْعَوْيُو قَلْنَا مَا شَيْسَالَمُ يَصَنَعُهُ عُمْرُ بُنُ عَبُدِالْعَوْيُو قُلْنَا مَا شَيْسَالَمُ يَصَنَعُهُ عُمْرُ بُنُ عَبُدِالْعَوْيُو قُلْنَا مَا شَيْسَالَمُ يَصَنَعُهُ عُمْرُ بُنُ عَبُدِالْعَوْيُو قُلْنَا مَا هُو؟ قَالَ يَاتِيهِ رَجُلٌ فَيَسَأَلُهُ فَيَقُولُ: أَدْخُلُ مَعُو بَعُولُ: أَدْخُلُ مَعُدُ فَيَدُخُلُ وَ يَخُرُجُ وَ يَوى بَيْسَ النَّاسَ شَبَاعًا فَيَنُدَمُ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ خُدُمَا النَّاسَ شَبَاعًا فَيَنُدَمُ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ خُدُما النَّاسَ شَبَاعًا فَيَابِي وَ يَقُولُ إِنَّا نُعُطِئُ وَ لَا نَاحُدُ وَ لَا نَاحُدُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَ لَا نَاحُدُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَ لَا نَاعُطُى وَ لَا نَاعُطُنُ وَ لَا نَاحُدُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللهُ ال

(الحاوى ج ٢ ص ٧٧)

(2) عَنُ إِبُسرَاهِيُسمَ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِيطَانُوسٍ عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ هُوَ الْمَهُدِيُ ؟ لِيطَانُوسٍ عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ هُوَ الْمَهُدِيُ ؟ قَالَ هُوَ الْمَهُدِيُّ وَ لَيُسَ بِهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْتَكُمِلِ الْعَدُلَ كُلَّهُ الْحَرَجَةَ اَبُولُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ. الْعَدُلَ كُلَّهُ الْحَلْيَةِ.

(٨) عَنُ آبِي جَعُفَرٍ قَالَ يَزُعُمُونَ آنَى آنَا الْمَهُدِئُ وَ آنَى إِلَى آجَلِ آدُنَى مِنَى إِلَى مَايَدَّعُونَ.

(احرجه لمحملي في الماليه الحاوى ج ٢ ص ٨١)
(٩) عَنْ سَلْمَةَ بُنِ زُفَرَ قَالَ قِيْلَ يَوْمًا عِنْدُ خُرَجَ الْمَهُدِيُّ قَالَ لَقَدُ اَفُلَحْتُمُ اللَّهُ الْفَدُ اَفُلَحْتُمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللللللَّلَا اللللللَّهُ اللَّهُ اللللْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ ا

کعب کہتے ہیں کہ میں نے ابنیاء علیہم السلام کی کتابوں میں مہدی کی بیصفت دلیھی ہے کہ اس کے عمل میں نظلم ہوگا نہ عیب-(الحاوی ج ۲ ص ۷۷)

مطر کے سامنے عمر بن عبد العزیز رحمۃ الندعایہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ مبدی آکرا ہے ایسے کا م کریں گے جوعمر بن عبد العزیز سے نہیں ہوسکے - ہم نے بوچھادہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آکر سوال کرے گا وہ کہیں گے بیت المال میں جا اور جتنا چاہے مال لے لئے وہ اندرجائے گا اور جب باہر آئے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگ نیت سیر جی تو اس کوشرم آئے باہر آئے گا تو دیکھے گا کہ جو مال آپ نے دیا تھا وہ آپ لے لیجئے تو وہ فر مائیس گے ہم دینے کے لیے ہیں لینے کے لیے نہیں ۔

گی اور بدلوٹ کر کہے گا کہ جو مال آپ نے دیا تھا وہ آپ لے ایجئے تو وہ فر مائیس گے ہم دینے کے لیے ہیں لینے کے لیے نہیں۔
ایر اہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے بوچھا کیا عمر بن عبد الغزیز بن مہدی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مہدی وہ بھی ہیں گین وہ فاص مہدی نہیں ان کے دور کا ساکا مل انصاف ان کے دور میں کہاں ہے؟ (الحاوی ہے ۲ ص ۷۷)

ابوجعفر فرماتے ہیں کہ لوگ میر ہے متعلق میدگمان رکھتے ہیں کہ وہ م مہدی میں ہوں حالانکہ مجھے ان کے دعووں سے اپنا مرجانا نزدیک ترنظر آتا ہے-

سلمہ بن زفر بیان کرتے کہ ایک دن حذیفہ کے سامنے کی نے کہ کہ مہدی طاہر ہو چے ہیں۔ انہوں نے فر مایا اگر ایبا ہے جب کہ می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو تم نے بڑی فلاح بائی۔ یا درکھو کہ وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ مصائب کی وجہ ہے کوئی غائب شخص لوگوں کوان سے بیارا معلوم نہ ہوگا۔ (لیمنی شدید انتظار ہوگا)

ان آٹار کی روشنی میں لامھدی الاعیسی کی شرح بھی بخو بی ہوسکتی ہے بشرطیکہ ابن ماجہ کی اس عدیث کوکسی ورجہ میں حسن تندیم کرلیا جائے - رب الع لمین کی سے ججب حکمت ہے کہ جب کسی اہم خصیت کے متعلق کوئی پیٹی گوئی کی گئی ہے تو اس کی اس آز بائٹی زبین پر

ہیشتہ اس نام کے کا ذہب مد می چاروں طرف سے پیدا ہوئے شروع ہوگئے ہیں اور اس طرح ایک سیدھی ہوت آز بائٹی منزں بن کر

رہ گئی ہے۔ مثلاً حضرت میسی علیہ السلام کے متعلق صریح سے صریح الفاظ میں پیش گوئی کی گئی جس میں کسی دو مر شخص ک مدکا کوئی
احتماں بی نہیں ہوسکتا تھا اس کے باوجو د شد معلوم کتنے مدعی سیوا ہوگئے آخر بیدا کی سیدھی چیش گوئی ایک سعمہ بن کررہ گئی ۔ ای

طرح جب حضرت امام مبدی کے حق میں چیش گوئی کی گئی تو گذشتہ زمانے میں یہاں بھی بہت سے اشخاص مبد ویت کے مدئی پیدہ

ہوگئے چنا نچے تحمہ بن فہدائلہ بیدائفس الزکید کے لقب سے مشہور تھا۔ اسی طرح محمد بن مرتو سے مبدوللہ بن میمون قد اس کے محمد ہوں

پوری وغیرہ میں اس نے اسپنے زمانے میں مبدویت کا وقوئی کیا۔ شخ سید برزنجی کھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مقام از مک میں بھی

پوری وغیرہ میں اسے دمادہ میں مبدویت کا وقوئی کیا۔ شخص کے متعلق بھی کلھا ہے کہ مقرکے پہاڑ وں ہیں اس نے بھی
مہدی ہونے کا دعوئی کیا۔ ان سب اشخاص کے واقعات تاریخ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اوروہ تی امرہ وہ آل م بھی ندگور
میں اوروہ تی اوروہ کی کیا۔ ان سب اشخاص کے واقعات تاریخ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اوروہ تی اوروہ تی مصر نب وآل م بھی ندگور
میں جوان یہ بختوں کے باتھوں مسلمانوں براتو زرے گئے تھے۔

رافضی جی عت کا تو مستقل ہوا کی عقیدہ ہی ہے کہ جمد بن حسن عشری موجود ہے ان کے خیال ت کے مطابق وہ پنے طفو کیت کے زوینے ہی سے دوگوں کی نظروں سے غائب ہو کر سی مختی غاریں پوشیدہ بیں اور بید جماعت آئی تک انہی کے ظہور کی منتقل ہو گئے ہی تھر ہی تاریخ اور دوافض کی اس وہم پرتی اور ہے بنیا دعقیدہ کی وجہ سے منتقل ہو گئے کہ اگر ملمی کھا ظ سے مبدی کے وجود ہی کا انکار کر دیا جائے تو اس تر م بحث وجہ سے ہون المائل جم کے ذبمان طرف منتقل ہو گئے کہ اگر ملمی کھا ظ سے مبدی کے وجود ہی کا انکار کر دیا جائے تو اس تر م بحث وجہ سے امت مسلمہ کی جون جون جائے اور دوز مرہ نئی نئی آز مائٹوں کا اس کو مقابلہ نہ کرتا پڑے چنا نچے این فلدون مؤرخ نے تی پر پورا زور صرف کیا ہے اور چونکہ تاریخی اور خوت کی افراد سے ملمی طبقہ بی اس کواو نچا مقام حاصل ہے۔ اس نے اس قسم کے حراجوں کے لیے اس کا انکار کرتا اور تقویت کا باعث بن گیا بھر بعد میں اس کے اعتماد پر اس مسئلہ کا انکار چاتا رہا ہے۔ محد ثین علماء نے بھیشہ بس انکار کو انکار کرتا اور توقویت کا باعث بن گیا بھر بھی اس بیش گوئی کے اثبات پر تالیفات کی گئیں جن میں سے اس وقت کو تسمیم نہیں کی اور خود مؤرخ موصوف کے زمانے بیس بھی اس بیش گوئی کے اثبات پر تالیفات کی گئیں جن میں ہو سے اس موضی اس میش خول کو انکار اللہ بن سیوطی میں ہو سے امام قرطبی اس جائے جائی اللہ بن سیوطی میں ہو کے امام قرطبی اس جبی گر در ری بیں ن کے مؤلفات کی تعذیفات بھاری نظر جائے ہیں۔ سے درمائل کلیے گئے ہیں۔

اصل میں سے کہ جب کی خاص ماحول کی وجہ ہے وضع حدیث کی دواعی پیدا ہوگئے جی تو اس دور کی حدیثوں پرمحد ثین کی بہت ک نظریں بھی جمیشہ بخت ہوگئی جی اور اس لیے بعض صحیح حدیثیں بھی مشتبہ ہو گئیں جیسا کہ بی امیہ کے دور میں فضائل اہل بیت کی بہت کی حدیثیں مشتبہ ہو گئیں جیسا کہ بی امیہ کے بیٹ ہی اس کی لپیٹ میں سے حدیثیں مشتبہ ہو گئی تھیں مشتبہ ہو گئی تھیں مشتبہ ہو گئی تھیں ہے اس کی لپیٹ میں سے مشتبہ ہو گئی تھیں ہے اس کی لپیٹ میں سے مشتبہ ہو گئی تھیں ہے اس کی لپیٹ میں سے کہا تو انہوں نے بہت میں ساقط شدہ حدیثوں میں کوئی ستم نہ یا یا دور سے دو بارہ اس پرنظر ڈالی تو انہوں نے بہت میں ساقط شدہ حدیثوں میں کوئی ستم نہ یا یا دور سے در بارہ اس فضا ہے ہے دو بارہ اس بی خرقے نے محمد میں عسکری کے مہدی ختظر ہونے کا دعوی کر دیا تو پھروہی وضع صدیث کے جذب ت ابھر ہے اور جب علماء نے غلط ذخیرہ کو ذراتشدہ کے ساتھ الگ کرنے کا ارادہ کیا تو ل زمی طور پر یہال بھی پھے صدیثیں اس کی زویس آ گئیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس باب کی صریح حدیثوں میں کوئی حدیث بھی صحیحین کی نہیں گوئی حدیث سے سے صحیحین کی حدیث اس بی نے خوا سعت سل سے صحیحین کی حدیث ہو ایک ہے خوا سعت سل گئی ۔ لیکن یہ بات بچھائی باب کی حدیثوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہر کتاب پرشیخین کی کتابوں کے سواجب صرف ضا بلک سختیہ شوع کر دی جائے اور صرف راویوں پر جرح وقعد میل کو لے کر اس باب کے دیگر امور مہمہ کونظر انداز کر ڈالا جائے تو پھر نفتہ کرنا بچھشکل نہیں رہتا ۔ اس تشدہ و افراط کا ٹمرہ گووتی طور پر پھے مفید ہوتو ہولیکن دوسری طرف اس کا نقص ن بھی ضرور ہوتا نفتہ ان بھی ضرور ہوتا ہوا تا ہے۔ یہ ں جب آ ب خار جی عوارض اور ماحول کے خاص حالات سے ملیحہ و ہوکرنفس مسئلہ کی حیثیت سے اس موضوع کی اور ویٹ پر نظر فر ما نیں گئو آ ب کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا تذکرہ سلف سے لیکر وجوکرنفس مسئلہ کی حیثیت سے اس موضوع کی اور ویٹ پر نظر فر ما نیں گئو آ ب کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا تذکرہ سلف سے لے کر محد ثین کے دور تک ہمیشہ بردی انھیت کے سرتر ہوتا رہا ہے۔

محقق ابن خلدون کے کلام کو جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ تبن یا تیں معلوم ہوتی ہیں (۱) جرح وتعدیں ہیں جرح کوتر جیج ہے۔ (۲) ایام مہدی کی کوئی حدیث سیحیین میں موجود نہیں۔ (۳) اس باب کی جوجیج حدیثیں ہیں ان میں امام مہدی کی تصریح نہیں۔

ن حدیث کے جانے والے اچھی طرح جانے ہیں کہ بیر تنوں با تیں پچھ وزن نہیں رکھتیں کیونکہ ہمیشہ اور ہرجرح کوتر جیج دینا یہ بانکل خلا ف واقع ہے چنا نچے خو دمحقق موصوف کو جنب اس کا تنبہ ہوا کہ اس قاعدے کے تحت توصیحیین کی حدیثیں بھی مجروح ہوئی جاتی ہیں تو اس کا جواب انہوں نے صرف یہ دے دیا ہے کہ بیرحدیثیں چونکہ علاء کے درمیان مسلم ہو پھی ہیں اس لیے وہ مجروح نہیں کہی جاسکتیں گرسوال تو بہ ہے کہ جب قاعد و پی ٹھیرا تو پھر علما ،کووہ مسلم ہی کیوں ہو نمیں؟

ر ہاا، م مہدی کی حدیثوں کا سیمین میں فہ کور نہ ہونا تو یہ الم فن کے زویک کوئی جرح نہیں ہے خودان ہی حضرات کا اقرار ہے کہ انہوں نے جتنی سیمی حدیثیں جیں وہ مب کی سب اپنی کا بول میں درج نہیں کیں ای لیے بعد میں بمیشہ محدیثین نے متدرکات کہ بھی ہیں۔ بری تیری بات تو یہ دعویٰ بھی تنلیم نہیں کہ سیمی حدیثوں میں امام مہدی کا نام فہ کورنہیں ہے۔ کیو وہ حدیثیں جن کو امام تر فدی و ابودا کو دوغیرہ جسے محدیثین نے میج وحدیثیں جن کو امام تر فدی و ابودا کو دوغیرہ جسے محدیثین نے جسے وحدیثیں جن کو امام تر فدی و ابودا کو دوغیرہ جسے محدیثین نے جسے وحدیثیں کہا ہے صرف محق موصوف کے بیان سے میچ ہوئے ہے خارت بو سیمی تیں۔ دوم یہ کہ جن حدیثوں موصوف نے بھی صحح ہوئے ہوئے اس مہدی دوم یہ کہ جن حدیثوں موسوف نے بھی معدی کے افظ کی تصرف کی کیوں ضرور ٹی ہے۔ سوم یہاں اصل بحث مصد تو نمیں ہے مہدی کے نفظ میں نہیں ہیں اگر حضر سے بیسی مایہ السلام کے زبانے میں ایک خلیفہ ہوتا اور ایسی خاص صفات کا حال ہونا جو بقول روایت ممر سے مہدی ہوں عبد سے معمدی تو صرف ایک معمد اینی بات سے بورا ہوجاتا ہے کیونکہ مہدی تو صرف ایک منام اور نام نہیں اور یہ آ ہے ایسی معلوم کر بھی تیں کہ مہدی کا لفظ بطور لقب دوسرے اشخاص پر بھی اطلاق کی گیا ہے اگر چ

سب میں کا ل مبدی و بی ہیں جن کا ظہور آئند و ذمانے میں مقدر ہے ہیا اسلام کے ہاتھ ہے قبیاد جال کا لفظ حدیثوں میں سر مدعیان نبوت کو د جال کہا گیا ہے سر و جال اکبر و بی ہے جو حضرت عیلی علیہ السلام کے ہاتھ ہے قتل ہوگا۔ ہاں اس لقب کی ز داگر پڑتی ہے و ان اصحاب پر پڑتی ہے جو مبدی کے ساتھ ساتھ کی قرآن کے منتظر بیٹھے ہیں۔ محقق موصوف کی پوری بحث پڑھنے کے بعد یہ یقین بو جائے کہ محقق موصوف کی اصل نظر ای فتنہ کی طرف ہے۔ اور و و چاہتے ہیں کہ حدیثوں ہے کہ ایسے مبدی کا و جو د ثابت نہ ہوجس پر ایم بن و قرآن کا دارومد ار ہوا و رجیہا کہ نفذ و تیمرہ کے وقت ہر شخص اپنے طبعی اور معلی تاثر اس سے بھٹکل ہری رہ سکتا ہے ای طرح محقق موصوف بھی یہاں اس سے نے کہیں سے اور فن تاریخ کی سب سے گھن منزل بہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پر کاام کرتے محقق موصوف بھی یہاں اس سے نے کہیں سکے اور خس اس کے ایک طرح ان محقق موصوف بوٹ کو گئی شہری ان کا ربحان طبع انہیں علماء کی جانب رہا ہے جنہوں نے کوئی شہری ان حدیثوں میں نکال کھڑی کی ہے۔ اگر محقق موصوف موسوف موسوف میں بینے و شاید ہر مقام پر ان کا ربحان اس طرف ندر ہتا۔

اسم المهدي ونسبه وحليته الشريفة

### امام مهدى كانام ونسب اوران كاحليه شريف

(۱۵۲۱) عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسوں الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ دنیا کا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوگا - جب كرميرے ابل بيت ميں سے ايك فخص عرب ير حاكم ندہو جوميرے ہم نام

(١٥٢٢) عَنُ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلُهَبُ الدُّنيَا حَتَّى يَمُلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنُ أَهُل بَيْتِي بوگا- (ترندی شری<u>ف</u>) يُوَاطِيءُ إِسْمُهُ إِسْمِيْ.

( رُوَ هُ التَّـرْمِـذِي قَـالَ وَ فِـي الْبَابِ عَنْ عَلِيَّ وَ أَبِي سَعِيْدٍ وَ أُمَّ سَلَمَةً وَ أَبِي هُرَيْرَةً وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتٌ خَسَنٌ صَحِيْحٌ قُلْتُ وَ أَحْرَحَهُ أَسُوْدَ، وَ قَ صَكَتَ عَمَةً هُمُو وَ الْمُنْذِرِيُّ وَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ قَالَ الْحَاكِمُ رَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَ شَعْبَةً وَ زَائِدَةً وَغَيْرُهُمْ مَّنَ آيُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ وَ طُرُقُ عَاصِمٍ عَنْ عَنْدِاللَّهِ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ)

(١٥٦٤) عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ وَضِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ لَوْ لَهُمْ يَبُقَ مِنَ اللَّهُ لَيَا إِلَّا يَوْمًا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذلِكَ الْيَوْمَ خَتْنِي يَلِيَ.

(۱۵۷۷) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے اگر دنیا کے خاتمہ میں صرف ایک ہی دن باتی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ای ایک دن کواور دراز فر ما دےگا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ہے ایک شخص عرب کا حاکم ہو کر رہےگا-(برندی شریف)

(۱۵۷۸) حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه نے اپنے فرز ندحضرت حسن رضی الله نغالي عنه كي طرف د كيچ كرفر ما يا مير امي فرزندسيد مو گا جبيها كه آسخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس کے متعلق فر ما یا ہے اور اس کی نسل سے ایک مخص پیدا ہو گا جس کا نام تہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا وہ عادات میں آ پ صلی الله علیه وسلم کے مشابہ ہو گالیکن صورت میں مشابہ نہ ہو گا -اس کے بعدان کےعدل وانصاف کا حال ذکر فرمایا۔ (ابوداؤ د)

( رُوَاهُ التَّرمِدِيُّ هَذَا حَدِينٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ) (١٥٦٨) عَنْ أَبِي إِسُحْقَ قَالَ قَالَ عَلِيٍّ وَ نَظَرَ إِلَى ابْسِيهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَـمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَيَخُورُجُ مِنُ صُلْبِه رَجُلٌ يُسَمِّي بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُبُّهُ فِي الْخُلُقِ وَ لَا يَشْبَهُ فِي الُخَلُقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمُلَأُ الْاَرُضَ عَدُلًا

(رَوَاهُ ٱلْمُودَاؤُدَ وَ قَبَالَ الْمُودَاؤُدَ فِي عَمْمِ و نُسِ قَيْمِ لَابَنَاسَ بِهِ فِي حَدِيْتِهِ خَطَاقٌ قَالَ الدَّهْبِيُّ صَدُوْقٌ لَهُ أَوْهَامٌ وَ آمَّا أَبُو رسعقَ السَّبِيعِيُّ فَرِوَ ابْتُهُ عَن عَبِيَّ مُنْقَطِعَةً)

(١٥٦٩) عَنُ عَبِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمُ يَبُقَ مِنَ الدَّهُو إِلَّا يَوُمُّ لَبُعَتُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَجُلًا مِنُ أَهُلَ بَيْتِي يَمُلَّأُهَا قَسُطًا وَّ عَذُلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا.

(١٥٦٩) حضرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصروايت كرت بي كه آپ نے فرمایا ہے ' اگر قیامت میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالی میرے اہل بیت میں ہےضرور ایک مخص کو کھڑا کرے گا جود نیا کوعدل وانصاف ہے پھرای طرح بھردے گا جیسے وہ اس ہے بل ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ (ابود،ؤد)

( َ \* هُ الْمُوذِ، وَ وَ فِي إِسْمَادِهِ فَطُو نُنُ خَلِيْفَةَ الْكُومِينُ وَ نَقَةً أَحْمَدُ وَ يَخْنِي نُنُ سَعِيْدِ، الْقَطَّابُ وَ لَحسي مَنْ مَعَيْنِ وِ النَّسَائيُّ و العضيئي وَ اللَّهُ عَلَى السَّاحِي وَ قَالَ أَبُو حَاتِم صَالِحُ الْحَدِيْثِ وَ أَحْرَحَ لَهُ اللَّحَارِيُّ فَالْحَدِيثُ فَوِيٌّ)

(۱۵۷۰) عن سعيد بن الْمُسيَّبِ قَالَ كُنَّا عَسُد أُمَّ سلمة فتد اكرُنا الْمَهُدَىَّ فَقَالَتُ سمعُتُ رسُول الله صلّى الله عليُهِ وَسَلَّمَ يقُولُ المهدَّى مِنْ وُ لُد فاطمةً

رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم يقُولُ

نَحُنُ وُ لَذُ عَبْدِ المُطَّبِ سَادَةً أَهْلِ الْجِنَّةِ آمَا

وْ حَسُمُو أَهُ وَ عَلِينٌ وَ جَعُفرٌ وَ الْحَسَنُ وَ

(۱۵۷۰) معید بن المسیب رضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ ہم امسمہ "کے پاک صافر تھے۔ ہم املم مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فر مایا ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ آپ فر ماتے تھے کہ مام مہدی حضرت قاطمہ "کی اولا دمیں ہوں گے۔ (ابن ماجه)

(اے 10) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فرہاتے خود سنا ہے کہ ہم عبدالمطلب کی اولا داہل جنت کے سردار ہوں گے۔ لیعن میں مجمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی بلہ تعالیٰ عنہ حسین رضی بلہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی بلہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ تعا

الدُمسَيْنُ وَ الْمَهْدِئُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(۱۵۷۲) عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِى وَسَلَّمَ الْمَهْدِى وَسَلَّمَ الْمَهْدِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِى مِسَّى اَجُلَى الْجَبُهَةِ اَقْنَى الْآنُفِ يَمُلَأُ الْآرُضَ مِسَّى اَجُلَى الْجَبُهَةِ اَقْنَى الْآنُفِ يَمُلَأُ الْآرُضَ فِسَلَّى الْجَبُهَةِ اَقْنَى الْآنُفِ يَمُلَلُ الْآرُضَ فِسَلَّا وَ جَوْرًا وَ قِسُطًا وَ عَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ ظُلُمًا وَ جَوْرًا وَ يَمُلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ.

(۱۵۷۲) ابو معید خدری رضی القد تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم نے فر مایا مہدی میری اولا و میں سے ہوگا جس کی پیش ٹی سشادہ اور ناک بلند ہوگی اور جو د نیا کوعدل وانصاف سے پھر بھر دے گا۔ جب کہ اس دقت و وظلم وستم سے بھر پچی ہوگی ان کی حکومت سرت سال تک رہے گئے۔ (ابوداؤد)

(رواه الوداؤد قبال المسدري في امساده عمران القطان و هو ايو العوام عمران بل داور القطان البصري استشهدته المحاري وو بُقه عقال بل مسلم و احسن عليه الثناء يحيى بل منعيد القطان)

(۱۵۷۳) عَنُ بُوَيْدَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ بَعْدِى بُعُوْتٌ كَثِيْرَةٌ فَى لَكُونُوا فِي بَعْثِ خُرَاسَان رَوَاهُ بُنُ عَدِى وَ ابْنُ عَسَاكِرٍ وَ السَّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

(٥٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

(۱۵۷۳) بریده رضی الله تعالی عندروایت کرتے بیں که رسول الد صلی الله علیہ وسلم نے بی که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا میر نے بعد بہت سے تشکر ہوں گےتم اس تشکر میں شامل ہونا جوخرا سان سے آئے گا۔

(این عدی)

(۱۵۷۴) ابو ہری<sub>ر</sub> درضی اللہ تعالیٰ عندر دایت کرتے ہیں کہ رسول مقد سلی

( ۵-۴ ) ﷺ عافظ ابن کثیر رحمة الله ملیه فرماتے میں کے سیاہ جھنڈے وہ نیں جوایک مرتبدا بوسلم خرا رہانی لے کر آیا تھا جس نے نو امید کا ملک چھین سیاتھا بکسہ بید دوسرے میں جوامام مبدی کے عبد میں ظاہر بھوں گے کذافی الحاوی نے ۲۴ س۰۲ تعیم بن حماد حضرت تمز ورضی المد تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے میں کہ بیج جھنڈے چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ (حاوی ج۲۴ س۲۹۹۸)

الله صلى الله عليه وسَلَمَ يَخُو جُ مِنَ حُسراسان رَأْيَاتُ سُودٌ لا يُردُّهَا شَيُّ حَتَّى نُنْصَبُ بايْلياءَ (رواه الترمذي)

الله ناليه وسلم نے فر مايا ہے خراسان کی طرف سے سياہ سياہ جھنڈے آئيں۔ کے کوئی طافت ان کو واپس نہيں کر سکے گی پہاں تک کہ وہ بيت برخد ک ميں نصب کر دیئے جائمیں گے۔ (ترندی شریف)

(۱۵۷۵) سعید بن المسیب رضی القد تعالی عندروابیت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی سمت ایک مرتبہ بنو العباس سیو جھنڈ ہے لے کرنگلیں کے بھر جب تک القد تعالی کومنظور ہوگار ہیں گے اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے حینڈ مے مودار ہوں گے جو ابوسفیان کی اولا داوراس کے دفتاء کے ساتھ جنگ کریں گے اور مہدی مایہ السلام کی تا بعداری کریں گے۔

(كدافي الحاوي ج ٢ ص ٦٩ وَ فِيُهِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَمَيَةِ فَالَ تَلْحُرُجُ رَآيَاتٌ سُودٌ لِنَنِي الْعَنَاسِ ثُمَّ تَحْرُجُ مِن حُرَاسَانَ الْحَرَى سُودٌ قلا بِسَهُمْ وَ ثِيَالَهُمْ بِيصٌ عَنِي مُفَدِّمَتِهِم رَجُلٌ بُقَالُ لَهُ شُعَيْتُ لَنْ صَالِحٍ مِنْ تَمِيْمٍ يَهْرِمُونَ أَصْحَابَ الشَّفْيَانِي الح. (٣ ٢ ص ٦٨)

امام مہدی کاظہوراور حجراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان اہل مکہ کی ان سے بیعت کرنا

(۱۵۷۲) حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ہوا ہوگا اللہ علیہ فلی بین کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد پجھا ختھا ف رونما ہوگا اس وقت ایک شخص مدینہ کا باشندہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آئے گا' مکہ مکرمہ کے پچھ لوگ اس کے پاس آئی میں گے اور اس کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقد م ابر اہیم کے درمیان اس سے بیعت کرلیں گے پھر شام سے اس کے مقد ہے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا مکہ مرمہ اور مدینہ طیب کے درمیان ایک میدان میں وھنسادیا جائے گا مکہ مرمہ اور مدینہ طیب کے درمیان ایک میدان میں وھنسادیا جائے گا جب لوگ ان کی یہ کرامت و بیمیں گے تو شام کے اہدال اور عراق کی جماعتیں بھی آئی کر ان سے بیعت کریں گی اس کے بعد پھر اور عراق کی جماعتیں بھی آئی کر ان سے بیعت کریں گی اس کے بعد پھر

ظهور المهدى و مبايعة اهل مكة اياه بين الركن و المقام

(١٥٧٦) عَنُ أُمَّ سَلَمَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ الْحَتِلَافِ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ الْحَتِلَافِ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُوجُونَهُ وَهُو فَيَخُوجُونَهُ وَهُو فَيَاتِيهُ فِي سَاسٌ مِنْ اَهُلِ الْمَلِينَةِ هَارِبًا اللَّي مَكَّةَ فَيَخُوجُونَهُ وَهُو فَيَاتِيهُ فِي سَاسٌ مِنْ اَهُلِ مَكَّةَ فَيَخُوجُونَهُ وَهُو فَيَاتِيهُ فِي سَاسٌ مِنْ المَّامِ فَيُخَدَّفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ كَارِةٌ فَيُجَالِعُ مِنْ الشَّامِ فَيُخْدَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ النَّاسُ ذَالِكَ الشَّامِ وَيَحْدَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ اللَّهُ مَنْ الشَّامِ وَيُخَدِفُ اللَّهُ ا

(۱۵۷۱) \* ابوداؤد نے اس روایت کوامام مبدی کے باب میں ذکر فر مایا ہے اور امام ترندی نے جب امام مبدی کی حدیث روایت کرنے والے سے بیز کرنے والے سے بیٹر کرائے جیں تو انہوں نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا کی اس روایت کی طرف اشار ہ فر مایا ہے نیز اس ب ہ کی دوسری حدیثوں پرنظر کرکے بیچز م حاصل ہوجاتا ہے کہ اس دوایت میں اگر جہ اس شخص کا تام ند کورنبیں مگر بھیناو وا مام مبدی بی بین کیونکہ مجموعی کیا ظارے بیدو ہی اوصاف ہیں جوا مام مبدی میں ہوں گے اور اس وجہ سے ابو داؤد نے اس حدیث کوا مام مبدی کی حدیثوں سے بیس درج فر مایا ہے۔ ابن خلدون بھی اس پر کوئی خاص حرج نہ کر سکا صرف بیہ کہ سکا کہ اس دوایت میں امام مبدی کا نام ند کورنبیں۔

فَيْسَا يِعُوْسَهُ ثُمَّ يَنْشَأَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ آخُوالُهُ كَلُسٌ فَيْبَعَثُ إِلَيْهِمُ بَعْنَا فَيَظُهُرُونَ عَلَيْهِمُ وَ ذَالِكَ بِعُثُ كَلُبٍ وَ الْحَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدُ ذَالِكَ بِعُثُ كُلُبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالِ وَ يَعْمَلُ فِي النَّاسِ غَنِيْمَةَ كُلُبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالِ وَ يَعْمَلُ فِي النَّاسِ بسُنَة نبِيهِمُ و يُلُقِى الْمَالِ وَ يَعْمَلُ فِي النَّاسِ الْارْضِ فَسِلْسِمُ و يُلُقِى الْإَسْلَامِ بِحِرَانِهِ فِي الْارْضِ فَسِلْسِمُ سَبْع سِنِينَ ثُمَّ يَتُوفَى وَ يُصَلِّى ، عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

قریش میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں قبیلہ کلب کے ہوں گے وہ فاہر ہوگران کے مقابلہ کے لیے تشکر بھیجے گا القد تعالیٰ اس کو (امام مہدی کو) ان کے اور پیانو کلب کا لشکر ہوگا ۔ وہ شخص ہز ابد نصیب ہے جواس قبیلہ کلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو کامیا ہی کے بعد وہی شخص اس ال کو تقسیم کرے گا اور سنت کے مطابق کو گول سے عمل کرائے گا اور اس کے عہد میں تمام روئے ذمین پر اسلام بھیل جانے گا اور سات برس تک وہ زندہ رہے گااس کے احدال کی وہ زندہ رہے گااس کے احدال کی دور ندہ رہے گااس

(رواه ابواؤد والحديث أَدْحَـلَـهُ أَمُوْدَاؤُدَ فِي بَابِ الْمَهُدِيِّ وَ أَشَارَ اِلْيَهِ النِّرْمِدِي بِمَا "فِي الْبَابِ" وَ الْحَدِيْثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُودَاؤُدُ شُمَّ الْمُبدِرِيُّ وَ سُ الْفَيِّم. وَ فِي الْإِدَاعَة رِحَالُهُ رِجَالُ الصحيحين لَا مَطُعَلَ فِيُهِمْ وَ لَا مَغْمَزَ. العون ج ٤ ص ١٧٦)

(٢٥/٤) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ (۱۵۷۷) ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک بڑی آ زمائش کا ذکر فرمایا جواس است کو پیش بَلَاءً يُسْصِيبُ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةَ حَتَّى لَا يَسِجِدَ الرَّجُلُ مَـلُجًا يَلُجَا إِلَيْهِ مِنَ الظُّلُمِ فَيَبُعَتُ اللَّهُ رَجَّلا مِنُ آنے والی ہے- ایک زمانے میں اتناشد بدظلم ہوگا کہ کہیں پنا و کی جگہ نہ ملے گی- اس وفت الله تعالی میری اولا دمیں ایک طخص کو پیدا فر مائے گا جوز مین عِتُورَتِي وَ أَهُلِ بَيْتِي فَيَمُلَأُ بِهِ ٱلْأَرْضَ قِسُطًا وَّ عَدُلًا كَسَمَا مُلِتَتُ ظُلُمًا وَجَوْرًا يَرُضَى عَنْهُ کوعلال وانصاف ہے پھرویسا ہی بھرد ہے گا جیساو ویسیظلم و جور ہے بھر پھکی ہوگی - زمین اور آسان کے باشند ہے سب اس سے راضی ہوں گے آسان سَساكِسُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَا تَدَعُ این تمام بارش موسلا دهار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیدا وار نکال کرر کھ السَّمَاءُ مِنْ قَطُرِهَا شَيْتًا إِلَّا صَبَّتُهُ مِدْرَارًا وَ لَا دے گی بیہاں تک کہ زندہ لوگوں کوتمنا ہو گی کہ ان سے بہیے جولوگ تنگی وظلم کی تَدَعُ الْارُضُ مِنْ نَبَا تِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخُرَجَتُهُ حَتَّى حالت میں گذر گئے ہیں کاش و دبھی اس ساں کود کیھتے اس بر کت کے حال پر يَصْمَنَّى الْآحُيَاءُ الْآمُوَاتَ يَعِينُشُ فِي ثَالِكَ سَبْعَ سِنِيُنَ اَوُ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوُ تِسْعَ سِنِيْنَ. وه سات یا آئھ یا نوسال تک زنده رہےگا۔

(متذرك عاكم)

(۱۵۷۸) عبداللہ بیان فرماتے ہیں ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے چند نوجوان آپ کے سائے آئے جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آئکھیں آئسوؤں سے ڈب ڈبا گئی اور آپ کا رنگ بدل گیا ۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کیا ہات ہے ہم آپ کا رنگ بدل گیا ۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کیا ہات ہے ہم آپ کے چیرہ مبارک پروہ آٹار غم و کھتے ہیں جس سے ہما را دل آئر دوہ ہوتا آپ کے چیرہ مبارک پروہ آٹار غم و کھتے ہیں جس سے ہما را دل آئر دوہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہما رے گھر انوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بجائے آخر ت

(رواه الحاكم في مستدركه كما في المشكوة)
(رواه الحاكم في مستدركه كما في المشكوة)
رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ اَقْبَلَ
رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ اَقْبَلَ
فِتْيَةٌ مِنْ بَينى هَاشِمِ فَلَمَّا رَاْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغُرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَ تَغَيَّرَ لَوُنُهُ
قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَراى فِي وَجُهِكَ شَيْنًا
فَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَراى فِي وَجُهِكَ شَيْنًا
مَلُ لَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَراى فِي وَجُهِكَ شَيْنًا
مَلُ لَلهُ لَنَا اللهُ لَنَا وَإِنَّ اهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ اللهُ لَنَا

بَعْدِى نَلاءً وَ تَشْدِيدً اوَ تَطُوِيدًا حَتَّى يَأْتِى قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْوِقِ مَعَهُمْ رَأَيَاتَ سُودٌ فَيُ مَا الْمَشُوقِ مَعَهُمْ رَأَيَاتَ سُودٌ فَي مَا الْمُونَ الْمَحْرِ فَلا يُعْطُونَ لَهُ فَيُ قَاتِلُونَ الْمَحْرِ فَلا يُعْطُونَ لَهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَتَى اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ الْمَلَّ يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدُفَعُوهَا إلى رَجُلٍ مِّنْ اللهِ يَيْتِي فَيمَلَتُوهَا يَدُلُكُ فَلَا الله وَجُلٍ مِّنْ الله الله يَعْبَى فَيمَلَتُوهَا فِي الله وَالله الله وَالله والله والله والله والله والمؤالة وال

پڑے گا ہر طرف ہے بھگا نے اور ٹکالے جائیں گے یہاں تک کہ یہ قوم
مشرق کی طرف ہے کالے جھنڈ ے لیے ہوئے آئے گی میرے اہل بیت
ان سے طالب نیر ہوں گے لین وہ ان کونہیں دیں گے اس پر خت جنگ ہو
گی آخروہ شکست کھا نمیں گے اور جوان سے طلب کیا تھا بیش کریں گے مگروہ
اس کو قبول نہ کر سکیں گے آخر کا روہ ان جھنڈوں کو ایک ایسے خص کے حوالہ
کریں گے جومیرے اہل بیت ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے پھر
اس طرح بحروے کا جیسالوگوں نے اس سے قبل ظلم و تعدی سے بھر دیا ہوگا
لہٰذا تم میں سے جس کو اس کا زمانہ ملے وہ طروراس کے ساتھ ہوجائے اگر چہ
اس کو برف پر گھسٹ کر چلنا پڑھے۔

#### (این ماجه)

تَعَالَى اَعْدَمُ بِالصَّوَابِ. (وَ بِى الرَّوَائِدِ إِسْسَادُهُ صَعِيْفٌ لِصُعْفِ يَرِيُدَ بَى آبِى رِيَادِ الْكُوْفِيُ لَكِلْ مِمَّ يَنَفَرِدُ يَرِيُدُ ابْنُ أَبِى رِيَادٍ عَى الصَّوَاتِ وَاللَّهُ عَلَى الْحَاوِى صَلَّا لَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

(١٥٤٩) عَنْ قَرْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ عِنْدَ كِبَرِكُمْ فَلاَثَةً كُلُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ عِنْدَ كِبَرِكُمْ فَلاَثَةً كُلُهُمُ اللهُ عَلَيْهَ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إلى وَاحِدٍ مَنْهُمُ كُلُهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَاحِدٍ مَنْهُمُ ثُمَّ تَطُلُعُ الرَّأَيَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَمَ تَعْلَلُهُ عَلَيْهُ اللّهُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَي قَتْلًا لَمْ يَقْتُلُهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْنًا لَا فَي عَنْدُ اللّهِ الْمَهُ وَكُو حَبُوا اللهِ الْمَهُ وَلَو حَبُوا عَلَى النّاجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللّهِ الْمَهُ دِئُ.

(۱۵۷۹) تو بان رضی القد تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہارے ہڑھا ہے ہیں تین آ دمی خلفاء کی ولا دہیں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہارے ہڑھا ہے ہیں تین آ دمی خلفاء کی ولا دہیں سے تقل ہوں کے بھر ان کے خاندان ہیں سی کوا مارت نہیں ملے گی پھر مشرق کی طرف سے کا لے جھنڈ ہے نمایاں ہوں کے اور تم کواس ہری طرح سے قل کی طرف سے کا کے جھنڈ ہے نمایاں ہوں کے اور تم کواس ہری طرح سے قل کو سے کہ کہ ہوگا ۔ اس کے بعد انہوں نے بھر فر مایا جب اس شخص کو تم دیکھو تو کے دور بیان فر مایا جو جھے کو یا دنہیں ہے پھر فر مایا جب اس شخص کو تم دیکھو تو اللہ کا اس سے بیعت کر لینا اگر چہ ہرف کے اور چھسٹ کر چلنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا

(رواه ابن ملحه) قَالُ السندهي أَعْرَجَهُ أَبُوالُحسْنِ

خلیفه مهدی جوگا- (ابن ماجه) ۰

ررو الله المستده و أنو تُعلِم في كِتابِ المُهْدِي مِن طَرِنْقِ الْرَاهِلِم بُنِ سُولِدِ الشَّامِي. في الرَّوَائِدِ هذا السَّادُةُ صَجِيعٌ رِحَالُهُ بُقَاتُ وَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُوكِ)

(۱۵۸۰) تو بان رضی الله تعالی عند جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام شخصے بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرویا ہے جب تم دیکھو کہ سیاہ حجصتڈ ہے خراسان کی جانب سے آرہے ہیں تو ان میں جب تم دیکھو کہ سیاہ حجصتڈ ہے خراسان کی جانب سے آرہے ہیں تو ان میں

بَرَهُ اللّهِ صَلَّى مَوُلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهُ عَرَاسَانَ اللّهُ وَ حَرَاسَانَ الرّأَيْرَاتِ السُّودَ وَجَاءَ تُ مِنْ قِيَلٍ خُرَاسَانَ

فَأَتُوْهَا وَ لَوْحَنُواْ عَلَى الشَّنْجِ فَانَّ فِيْهَا خَلِيُفَةَ اللَّهِ الْمَهُ دِى رواه الحَمدُ وَ الْبِيْهِقِيُّ فِي الدَّلائِلِ وَ سَندُهُ صَحِيْحٌ كَذَافِي الاَذَّاعَةِ. (ص ٢٨) سَندُهُ صَحِيْحٌ كَذَافِي الاَذَّاعَةِ. (ص ٢٨)

سسده صبحيح تدهى، و داعه. رص ١٨) عَنْ آبِي السَّدُنِقِ النَّاجِيْ عَنْ آبِي السَّدُنِقِ النَّاجِيْ عَنْ آبِي سَعِيد ن الْمُحُدُرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي الْمَتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْعُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِيْ

ثال ہوجانااگر چہ برف کے اوپر گھننوں کے بل چانا ہی کیوں نہ پڑے کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔

#### (احمرونيهتي)

(۱۵۸۱) ابوالصدیق ناتی بیان کرتے ہیں کہ ابوسعید خدری رسول امتد سلی القد علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرویا ہے میری امت میں القد علیہ وسلم ہے کم سات سال ورنہ نوسال تک رہے گا۔ ان کے زمانے میں میری امت اتی خوش حال ہوگی کہ اس سے قبل بھی ایسی خوش حال نہ بوگی ہوگی ہوگی۔ زمین اپنی ہرتم کی پیدا واران کے لیے نکال کرر کھ دے گا اور پیل اور بال اس زمانے میں کھلیان میں انا بی کے ویور کے ویور کے میری طرح پڑا ہوگا حی گوار ہوکر کیے گا اے مہدی! مجھے پچھ دیجے۔ طرح پڑا ہوگا حی گھا دیے۔ اس کے ایک شخص کھڑا ہوکر کیے گا اے مہدی! مجھے پچھ دیجے۔ وہ فرما میں گر جنامرضی میں آگے ) اُٹھا لے۔ (متدرک)

(رواه الحاكم في المستدرك و اخرج حديث ابني سعيند من طرق متعددة و حكم عني بعصها بانه عني شرط الشيخين و رواه ابن مابعة و فيه زيد العمي ج ٤ ص ٥٥٨)

الله تعالى عَنه قال خَشِينا الْ عُدُن بَعْد الله تعالى عَنه قال خَشِينا الله تعالى الله عَليه وسلم قال إلّ في أعّتِي الله عليه يَخُوجُ وَسِلم قَالَ إلّ في أعّتِي الدَمه بِي يَخُوجُ لَي يَعِيسُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا وَيُدُ وَيَعِيسُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا وَيُدُ وَ يَعِيسُ كَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلى الله الله عَلى الله الله عَلى الله الله الله عَلى الله الله عَلى الله الله عَلى الله الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله الله عَلى الله

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلی اللہ عالیہ وہلم کے بعد وہوع خوادت کے خیال ہے ؟ مخضرت سلی اللہ عالیہ وہلم کے بعد وہوع خوادت کے خیال ہے ؟ مخضرت سلی اللہ عالیہ وہلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ عالیہ وہلم نے فرمایا میری امت میں مہدی ہوگا جو پانچ یا سانت یا نو تک حکومت کر سے گا (زید داوی حدیث کو ٹھیک مدت میں شک ہے ) میں نے پوچھا کہ اس عدد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا ''سال''ان کا زمانہ ایسی خیر و ہرکت کا ہوگا کہ ایک خص ال سے آ کر سوال کر سے گا اور کے گا کہ الے مہدی! مجھ کو بھی دیجے ہی کہ ایس کے بھی اس سے آ کر سوال کر سے گا اور کے گا کہ الے مہدی! مجھ کو بھی دیجے سے کہتے ہیں کہ امام مہدی یا تھ مجر مجر کر اس کو ات

(رواه نترمندی و قبال هنذا حندیث حسن و قدروی من غیر وجه عن ابی سعید عن البی صنی الله عبیه وسنم و ابو استنسسیق استاجی اسمه بکر بن عمرو و یقال بکر بن قیس. و فی استاده زید العمی و روی النزار تنجوه و رجانه لقات کمه هی الافاعة (ترمذی ج ۲ ص ۶۶)

(۱۵۸۳) عَسِ ابْسِ مَسْعُولَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ (۱۵۸۳) ابن متعود رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے که رسول ابتد صلی

الله صَلَى الله عليه وَسلَم يَحُرُجُ فِي الْحِرِ أَمْتَى الْمَهُدِيُ يَسْقَيْهِ اللّهُ الْغَيْتُ وَ تَخُوجُ الارْضُ نَسِاتَهِما وَ يُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا وَ تَلكُتُرُ الْمَمَاشِيَةُ وَ تَعْظُمُ الْامَّةُ وَ يَعِيشُ سَبْعًا اوُ ثَمَابِيا يعْبى جِجِجًا

علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک شخص مہدی فلا ہر ہوگا جس کے دور میں اللہ تعالیٰ خوب بارش ٹازل فرمائے گا اور زمین کی بیدا وار بھی خوب بوگ اور مال حصد رسد سب کو برابر تقسیم کرے گا اور مویشیوں کی کثر ت ہوجائے گی اور امرت کو بہت عظمت حاصل ہوگی سات یا آٹھ سال تک ای فراوانی سے رہے گا - راوی کہتا ہے کہ سات یا آٹھ سے آپ کی مراد 'سال' شھے۔

(احبر جمه السحاكم في المستدرك و فيه سليمان بل عليد ذكره ابل حبان في الثقات و لم يروان احد اتكلم فيه. كذا في الاذاعة)

(۱۵۸۴) ابوسعید خدری رسول القد سلی القد عاید و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ' میں تم کومبدی کی بشارت دیتا ہوں جوا بسے زمانے میں طاہر ہوں گے جب کہ لوگوں میں بڑا اختلاف ہو گا اور بڑے زلز لے آئیں گے وہ آکر پھر زمین کوعدل وانصاف سے ای طرح بحردیں گے جبیا کہ وہ ان کی آمد سے قبل ظلم و جور سے بھر پچکی ہوگی ۔ آسان کے فرشتے اور زمین کے باشند سے سب اس سے راضی بوں گے اور مال تقسیم کریں گے صحاف ۔ کے باشند سے سب اس سے راضی بوں گے اور مال تقسیم کریں گے صحاف ۔ کے باشند سے سب اس سے راضی بوں گے اور مال تقسیم کریں گے دانعا ف سوال کیا گیا صحاح کے ماتھ سب میں برابر (مال تقسیم کریں گے ) اور امت و محمدیہ کے دل غنا سے بھر ویں گے اس کا انصاف بلا شخصیص سب میں عام ہوگا (اس کے سے بھر ویں گے اس کا انصاف بلا شخصیص سب میں عام ہوگا (اس کے زمانے میں فراغت کا بیعالم ہوگا کہ ) وہ ایک اعلان کرنے والے کو تھم دیں گے وہ اعلان کرے وہ ایک طرف ایک محمد کر درے گا۔ (احمد 'ابویعی)

(قال السيوطي في الحاوي رواه احمد في مسنده و ابو يعلى بسند جيد. وفي الإذاعة رجالهما ثقات)

(۱۵۸۵) ابو ہرمرہ وضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ مجھ سے میر سے فلیل ابوالقاسم سلی القد عایہ وسلم نے بیان فر مایا (ابوالقاسم رسول الندسلی الله علیہ وسلم کی کنیت ہے ) قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میر سے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر نہ ہو - وہ اہل و نیا کوزیر دئ راوح ت بیر قائم کر ہے گا - راوی کہتے ہیں میں نے یو چھااس کی حکومت کتے ون قائم رہے گی انہوں نے فر مایا یا نی اور دو ( ایسنی سات ) یہ کہتے ہیں میں نے یو چھا

(۱۵۸۳) عَنْ آبِي سَعِيُدِهِ الْخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اُبَسِّرُكُمُ وَسُلُم اُبَسِّرُكُمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اُبَسِّرُكُمُ النَّاسِ وَ إِلَازِلَ فَيَسَمُّلَ الْاَرْضِ قِسْطًا وَّعَدُلًا كَمَا مَلِنَ سَحُساء وَ مَدُلًا كَمَا مَلِنَ سَعْمَاء وَعَدُلًا كَمَا مَلِنَ شَعْمَاء وَعَدُلًا كَمَا السَّمَاء وَ سَاكِنُ الْاَرْضِ يَقُسِمُ الْمَالَ اللَّهُ السَّمَاء وَيُلَ مَا صِحَاحًا؟ قَالَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ عَدُلُهُ حَتَّى يَامُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَدُلُهُ حَتَّى يَامُو اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَدُلُهُ حَتَّى يَامُو اللَّهُ مَسَادِيًا يَّسَادِيًا يَّسَادِي عَنَى وَ يَسَعُهُمُ عَدُلُهُ حَتَّى يَامُو اللَّه مَسَلَّى اللَّهُ عَدُلُهُ حَتَّى يَامُو اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الْمَالَ عَلَى اللَّه الْمَالَ وَاحِدً وَ السَلَّم اللَّه اللَّه الْمُعَلِمُ عَدُلُهُ حَتَّى يَامُولُ اللَّه اللَّه اللَّه الْمَعْلَى وَاحِدً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّ

(قال السيوطى فى الحاوى رواد احمد فى مسارة المده فى مسارة (١٥٨٥) عَنْ آبِى هُرَبُرْةَ قَالَ حَدَّثِينَى خَلِيُلِي آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ خَتْى يَحُرُخ عَنيهِم رَجُلٌ مِّنَ اهْلِ بَيْتِى فَيَضْرِبُهُمُ خَتْى يَرُجِعُوا الِى الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ وَ كُمْ يَمُلِكُ حَتَّى يَرُجِعُوا الِى الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ وَ كُمْ يَمُلِكُ حَتَّى يَرُجِعُوا الِى الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ وَ كُمْ يَمُلِكُ حَتَّى يَرُجِعُوا الِى الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ وَ كُمْ يَمُلِكُ فَالَ خَمْسًا وَ النَّنِينَ قَالَ قُلْتُ وَ كُمْ يَمُلِكُ فَالَ خَمْسًا وَ النَّنِينَ قَالَ قُلْتُ وَ كُمْ يَمُلِكُ وَالْحَرَجِهِ الوَيعِي وَفِيهِ الرَّحا وَإِلْنَيْنَ قَالَ لَا آذُرِي (الْحَرَجِهِ الوِيعِي وَفِيهِ الرَّحا

۵اور اکیا؟ انہول نے کہاہی من نہیں جانتا ( کہمرادسات سال تھے یامینے "کرشته روایات ہے بیواضح ہو چگاہے بہال سال ہی مراد ہیں)-(مندابویعلی) (١٥٨٦) كيير بن جابر عدروايت إيك باركوف مي لال آندهي آئي ايك تتخص آیا جس کا تکیدکلام بہی تھاا ہے عبد الله بن مسعودٌ قیامت آئی بین کرعبد الله بن مسعودٌ بين كئ اور يهل مكيدلكائ موع تصانبون نے فرماي كه قي مت نه قائم ہوگ- یہاں تک کہ تر کہ نہ ہے گا اور مال غنیمت ہے کچھ خوشی نہ ہو گ ( كيونك جب كوكي وارث عي شدے گا تو تر كەكون بائے گا اور جب كوكي بڑا كى ہے زندہ ندیجے گانو مال غنیمت کی کیا خوشی ہوگی ) پھرش م کے ملک کی طرف اپنے ہاتھ ے اشارہ فر مایا اور کہا (نصاریٰ) تثمن مسلمانوں سے جنگ کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان ہے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے میں نے کہاد تمن سے آپ کی مرادنصاری ہیں؟ انہوں نے فرمایا'' ہاں'' اور اس وفت بڑ کی شروع ہو گے مسمان ایک اشکر کوآ کے بھیجیں کے جوم نے کی شرط لگا کرآ کے براھے گا یعن اس قصد ہے اڑے گا کہ یامرجا کمیں گے بیافتح کر کے آئیں گے پھر دونو کشکروں میں جنگ ہوگی بیہاں تک کہ رات ہو جائے گی اور دونو ں طرف کی فو جیس لوٹ جائے گی کسی کوغلبہ نہ ہو گا اور جولشکر لڑائی کے لیے بڑھاتھ وہ بالکل فنا ہو ہ ہے گا ( یعنی سب ماراجائے گا) دوسرے دن پھرمسلمان ایک لشکر آ کے بڑھائیں کے جومرنے کے لیے اور غالب ہونے کے لیے جائے گا اور لڑائی ہوتی رہے گی بیہاں تک کہرات ہوجائے گی پھر دونو ل طرف کی فوجیں اوٹ جائیں گی اور کسی کوغلبہ نہ ہو گا جوشکر آ گے بڑھا تھاوہ فناموجائے گا پھرتیسرے دن مسلم ن ایک شکر آ گے بڑھا کیں کے مرنے یا غالب ہونے کی نبیت ہے اور شام تک لڑائی رہے گی پھر وونوں کی طرف کی فوجیس اوٹ جائیں گی اور کسی کونلیہ نہ ہو گا اور و اشکر بھی فنا ہو جائے گا-جب چوتھا دن ہو گا تو جتنے مسلمان باتی رو جا تیں گے وہ سب آ گے بروھیں کے اس دن اللہ تعالیٰ کا فروں کو بخکست دے گا اور السی لڑائی ہو گی کہ ویسی کوئی نہ د کھے گایاو کی اڑائی کسی نے نہ دیکھی ہوگی – (راوی کو فظ میں شک ہے ) یہاں تک کہ پر ندہ ان کے ادیریاان کی نعشوں سے برداز کرے گایر آ گئے نہیں برو ھے گاک وہ مردہ ہوکر گرجائے گا (لیعنی اس کثرت کے ساتھ لاشیں ہی لاشیں ہو جا کیں گی)

ابن البرحيا و ثبقه ابوزرعة وضعفه ابن معين. و نقية رحانه ثقات. قله الشوكاني كذا في الاذاعة) (۵۸۲ ) غَنْ يُسَيِّرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ هَاجَتْ رِيُحٌ حَمُرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَجاءَ رَجُلٌ لَيْسٌ لَهُ هِجُيَرِي إِلَّا يَا عَبُدَاللَّهِ بُن مَسْعُوْ دِ جَاءٌ تِ السَّاعَةُ قَالَ فَقَعَدَ و كمان مُسْكِمنًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتَّى لَا يُنقُسَمُ مِيْرَاتٌ و لَا يُنفُرحُ بغنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هكَلْا وَنَجَاهَا بِحُو الشَّامِ فَقَالَ عَدُوٌّ يَجُمَعُونَ لِآهُل الشَّام وَ يَجْمَعُ لَهُمُ اهْلُ ٱلإسْلام قُلُتٌ السرُّوْمَ تَسَعَيْسَى قَالَ نَعَمُ قَالَ وَ يَكُونُ عِنُد ذَاكُمُ الْقِتَالُ رِدَّةُ شَدِيدُدةً فَيَتَشَرَّطُ الْمُسُلمُونَ شُرُطَةً لِلْمَوُتِ لَاتَرُجِعُ إِلَّاغَالِبَةً فَيَقَتَتِلُوْنَ حَتَّى يَسْحُجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هُوُّلَاءِ وَ هُوَّلَاءِ كُلِّ غَيْسِ غَسالِسِ وَ تَفْسَى الشُّوطَةُ ثُمَّ يَشُتَوط الممسلمون شرطة للمؤت لاترجع الاغالبة فَيَقُتَتَلُونَ حَتَّى يَحُجُزَبَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هَوُّ لَاءِ وَ هَؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرَ غَالِبٍ وَ تَـفُنَى الشُّرُطَةُ ثُمَّ يَشُتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرُّطَةً لِلْمَوْتِ لَا ترْجعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَسَقُسَلُونَ حَشَّى يُمُسَوُا فَيَفِيءُ هُؤُلَاءِ وَ هوُّ لاءِ كُلُّ غير غَالِبِ وَ تَفْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ الْيَوُمُ الرَّامِعُ مَهِدَ اِلْيُهِمُ بَقِيَّةُ اَهُلِ ٱلْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّابِرَةَ عَلَيْهِ مُ فَيَـقُتَتِلُونَ مَقُتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُسرى مِتْلُهَا وَ إِمَّا قَالَ لَمْ يُوَ مِثْلُهَا حَتَّى أَنَّ الطَّاتِرَ لِيَهُ رُ بِحَسُاتِهِ مُ فَمَا يَخْلَفُهُمْ حَتَّى يَجِرُّ مَيِّتًا فَيُتَعَادُّ مَنُو الْآبِ كَانُوا مِائَةً فَلا يَجِدُونَهُ بَقِيَ منُهُمُ الَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبَائَ غَنِيُمَةٍ يُفُوِّحُ أَوْاَيّ

ميرَاتٍ يُقاسمُ فَيينَاهُمُ كدالكَ اذْ سَمِعُوا بِيَاسٍ هُو اكْسرُمنُ ذلك فَجَساء هُمُ الصَّرِيْخُ إِنَّ اللهٰ وَاكْسرُمنُ ذلك فَجَساء هُمُ الصَّرِيْخُ إِنَّ اللهٰ جَالَ قَدُ خَلَفَهُمُ هِى ذَرَادِيُهِمْ فَيرُ فُصُونَ مَا وَى اللهٰ عَنُونَ عَشُر فَوَادِسَ فِي اللهٰ عَنُونَ عَشُر فَوَادِسَ طليعة قالَ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ إِنِّى طليعة قالَ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ إِنِّى لاعُونَ فَياعَنُونَ عَشُر فَوَادِسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى لَا عُرونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى لَا عُدُولِهِمُ هُمْ خَيْرُ فَوَادِسَ عَلَى ظَهُرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ الْوَانَ خَيُولِهِمُ هُمْ خَيْرُ فَوَادِسَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ .

(رواه مسلم) (رواه مسلم) (ر) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَمَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ سَمِعُتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَائِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرُّو جَائِبٌ مِّنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

مِنُهَا فِي الْبَرُّوَ جَانِبٌ مِّنُهَا فِي الْبَحُو قَالُوُا نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُرُّوهَا سَبُعُونَ الْفَا مِنُ بَنِي إِسْحَاقَ فَإِذَا جَاتُوهَا نَوَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُو بِسِلاحٍ وَ لَمْ يَوْمُوا جَاتُوهَا نَوَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُو بِسِلاحٍ وَ لَمْ يَوْمُوا

اور جب ایک دادا کی اولاد کی مردم تماری کی جائے گی تو ۹۹ فیصدی آدی مارے جا چکے ہوں گے اور صرف ایک بچا ہوگا ایکی حالت میں کون سے مال غنیمت سے خوشی ہوگی اور کون سمار ترکتشیم ہوگا ۔ پھر مسلمان ای حالت میں ہوں گے کہ ایک اور ہوئی آفت کی فہر سنیں گے اور و ویہ کہ شور کچے گا کہ ان کے بال بچوں میں دجا سا آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو پچھان کے ہاتھوں میں ہوگا سب چھوڑ کر روانہ ہوجا میں آگے اور دی سواروں کو لین ڈوری کے طور پر روانہ کریں گے (تا کہ دجال کی فہر کی تحقیق کر کے لائیں )رسول اللہ گئے فر مایا میں ان سواروں کے اوران کے بابول کے خرک تام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑ وں کے رنگ بھی جانتا ہوں وہ اس وقت تمام روئے زمین کے بہتر سواروں گے ابہتر سواروں میں سے ہوں گے۔ (مسلم) فریاں کے بابہتر سواروں میں سے ہوں گے۔ (مسلم) فریاں کہ تام جانتا ہوں اور اور دو مرک ہونی کے درسول اللہ عاليہ وسلم نے فریاں کہ تم فرواں اللہ عاليہ وسلم نے فریاں کہ ایک جانب منتقی میں اور دو مرک ہونی

(۱۵۷۸) ابو ہریر قروایت کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم نے وہ شہر سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں اور دوسری جانب سنگی میں اور دوسری جانب سنگی میں اور دوسری جانب سے سمندر میں ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) سنا ہے۔ آپ نے فر مایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بنواسی ق کے ستر ہزار مسلمان اس پرچ ھائی نہ کریں جب وہ اس شہر کے پاس جا کر اتریں گے تو نہ کی ہی ہتھیا رہے لڑیں گے نہ کوئی تیر چار کیں گے بلکہ ایک نعر ف

بسهم قسالُوا لا الله إلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكْبَرُ فيستقط أحد جاسيها قال ثؤر ابن يزيد الرَّاوِيُ لا اعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِيُ فِي الْبَحُرِيثُمَّ يَـضُوْلُوْنِ الشَّاسِةِ لا اللهِ إلَّا السُّلَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فيسُفُسطُ جِائِها الاخرُ ثُمَّ يَقُوْلُونَ الثَّالِثَةَ لَا إلىه الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكْبِرُ فَيُفُرِجُ لَهُمْ فَيَدُ خِلْوُىهَا فَيَعْنِمُونَ فَبِيْنَا هُمْ يَقْتَسَمُونَ الْمَغَانِمَ اذُ جَمَاء لهُمْ الصَّمِيئُ إِنَّ الدَّجَالَ قَدُ خَرَجَ فَيَتُرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ. (رواه مسم (١٥٨٨) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيْسُ الرُّومُ عَلَى وَالِ مِنْ عِنْسَوْتِسَى يُنوَاطِسَيءُ اِسْمُنَهُ اِسْمِنَى فَيَـقُتُ لُونَ بِهِمَكَانِ يُقَالُ لَهُ الْعَمَاقُ فَيَقُتَتِلُونَ فَيُسَقَّصَلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الثَّلُثُ أَوْ نحُوَذَ لِكَ ثُمَّ يَقْتَتِلُونَ الْيَوْمَ الْاخْرَ فَيُقْتَلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ نَـحُوُ ذَٰلِكُ ثُمَّ يَقُتَتِنُونَ الثَّالِثَ فَيَكِرُّونَ آهُلَ الرُّوُمِ فَلا يَزَالُونَ حَتَى يَفْتَحُونَ الْقُسُطُنُطُنِيَةَ فَبَيْنَمَاهُمُ يَقُتَسِمُونَ فِيها بِأَلَّا تُراسِ اذْ أَتَاهُمُ صَارِحٌ أَنَ اللَّهُ جَالَ قَدُ خَلَّفَكُمُ فَي ذَرِا رِيُّكُمُ

ر حرب المستري المستري المستري المستري ( المستري الله المستري المستكرة المستري المستري المستري المستري المستري المستري المسترو المسترك المسترو المسترو

تحکیر لگائیں گے جس کی برکت سے شہر کی ایک جانب ہر پڑے گر تو ابن بزید جوال حدیث کا ایک راوی ہے کہتا ہے کہ جہاں تک ججھے یو ہے جھ سے بیان کرنے والے نے اس جانب کے متعنق بید بین کیا تھا کہ وہ جانب سے بیان کرنے والے نے اس جانب کے متعنق بید بین کیا تھا کہ وہ جانب سمندر کے رخ والی بوگی اس کے بعد پھر دو بارہ نعر ہ تکبیر بگا میں گواس کی دوسری جانب بھی گر جائے گی اس کے بعد جب تیسری برنعرہ تکبیر بدند کریں گے تو دروازہ کھل جائے گا اور وہ اس میں دخل ہوج نمیں گے ور مال غنیمت تقسیم کرر ہے مال غنیمت حاصل کریں گے۔ اس درمیان میں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کرر ہے بول بھی دائر ہے گی دیکھووہ دجال نکل پڑا 'یہ سنتے ہی وہ سب مال و بول کے کہ آ واز آ نے گی دیکھووہ دجال نکل پڑا 'یہ سنتے ہی وہ سب مال و متاع چھوڑ کرلوٹ پڑیں گے۔ (مسلم)

(۱۵۸۸) ابو ہر پرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول ابتہ صلی ابتہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دومی میر سے خاندان کے ایک واں سے عہد شکنی کریں گئے جس کا نام میر ہے جی نام کی طرح ہوگا گھروہ عماق نامی جگہ پر جنگ کریں گئے اور مسلمانوں کا تنہائی لشکریا تقریباً اتنا ہی شہید کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرے دن جنگ کریں گے اور اتنی ہی مقدار شہید کر دی جائے گ پھر تنسیر سے دن جنگ کریں گے اور مسلمان پلٹ کردومیوں پر حملہ ور ہوں گے اور جنگ کہ وہ قسطنیہ فتح کر لیں گے پھر سی دوران میں کہ وہ ؤ ھالیس بھر بھر کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ یک کہ دوران میں کہ وہ ؤ ھالیس بھر بھر کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ یک کہ دوران میں کہ وہ ؤ ھالیس بھر بھر کا کہ دوبال تمہری اول د کے بیچھے لگ گی

( حرجه لحطيب في المتفق و المفترق كدا في الاذاعة ص ٦٣)

(۱۵۸۹) ابوامامہ رضی القد تعالیٰ عندروایت فرمات ہیں کہ رسول الدّصلی القد ملیہ و ملم نے فرمایا کہ تمہار ہے اور روم کے درمین ناچار مرتبہ ملم ہوگ ہوگ چوقی صلح الیہ فیصلی الیہ عندروایت ہوگ اور بیستی ہوگ سات چوقی صلح الیہ فیصل کے ہاتھ پر ہوگی جوآل ہارون سے ہوگا اور بیستی سات مال تک پر ابر قائم رہے گی – رسول القد ملی اللہ مایہ وسلم سے پوچھ گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ میں اسلم نے فرمیوہ شخص میری اولا دیمیں سے ہوگا جس کی عمر جوالیس سال کی ہوگی – اس کا چروستارہ کی میری اولا دیمیں سے ہوگا جس کی عمر جوالیس سال کی ہوگی – اس کا چروستارہ کی

يْسَمَنَ حَالٌ السُّوَدُ عَلَيْهِ عَبَايَتَانِ قَطُوَا بِيَّتَانِ كَانَّهُ مِنُ رُحَالَ سِنِي إِلْسُوَائِيُلَ يَمْلِكُ عَشَرَسِنِيْنَ يَسْتَحْرَجُ الْكُنُورِ وَ يَفْتَحُ مَدَائِنَ الشَّرُكِ

(رواه الصرابي كما في الكرج ٧ ص ١٨٧)

(رواه الصرابي كما في الكيب قال اتبئت النبي صلى عن عوف بن مالكيب قال اتبئت النبي صلى المالمة عليه وسلم في غزوة البيئ كالمركب و هو في فية من ادم فقال أعدد ستا بيئ يدى الساعة مؤتان بأخذ فيكم كفعاص الممقدس شم مؤتان بأخذ فيكم كفعاص الممقدس شم المستفاضة الممال حتى يعظى المؤتب من أم المستفاضة الممال حتى يعظى الرجل مائة دينياد فيظل ساجطًا ثم فيننة لا الرجل مائة دينياد فيظل ساجطًا ثم فيننة لا يشقى بنيت من العرب الا دخلته ثم هدنة تكون بني الاصفر فيغدرون فياتونكم تحت تكل غاية تحت كل غاية فياتونكم تحت تكل غاية المحادى)

طرح چیکدار ہوگا'اس کے دائیں رخسار پرسیاہ تل ہوگا'اور دو تصوانی عب کیں پہنے ہوگا' بالکل ایسامعلوم ہوگا جیسائی اسرائیل کاشخص' دس سال حکومت کرے گا' زمین ہے خزانوں کو تکا لے گا اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ (طبرانی شریف)

(۱۵۹۰) عوف بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم چرزے کے فیمہ میں تشریف فر ما تنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفر مایا کہ قیامت سے پہلے چھ ہا تیں گن رکھوسب سے پہنے میری و ف ت پھر بیت المقدس کی فتح پھر تم میں عام موت ظاہر ہوگی جس طرح کہ بحریوں میں وبائی مزض پھیل جائے (اور ان کی تباہی کا باعث بن جائے) پھر مال ک ببتات ہوگی حتی کہ اور وہ خوش نہ ہوگا کہ مراح کہ بحریوں نہ ہوگا کہ فتر وفسا دیھیل جائے (اور ان کی تباہی کا باعث بن جائے) پھر مال ک پھر فتر وفسا دیھیل پڑے گا اور عرب کا کوئی گھر اس سے ف ن نہ ہے گا پھر صلح کی زندگی ہوگی اور یہ تمہارے اور بی الاصفر (رومیوں) کے درمیان قائم کی زندگی ہوگی اور یہ تمہارے اور بی الاصفر (رومیوں) کے درمیان قائم رہے گا پھر میں گے اور ہر جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اس جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اس حی ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اس حی ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اس حی ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اس کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اس کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اس حی ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اس کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور ہر جھنڈ دے کے بینچ بارہ بڑار کا لشکر ہوگا۔

(۱۵۹۰) ﷺ اس حدیث میں قیامت سے قبل چیملامات کا فرکر کیا گیا ہے جن کی تعیین میں اگر چہ بہت پھھا نشد فات ہیں اوران کے ابہام کی وجہ سے ہوئے بیش کیکن یہ بہنا ہے جانہ ہوگا کہ حدیث فدکور کے بعض الفا فاحضرت امام مبدی کے خرون کی عدامات سے اسٹنے ملتے جستے ہیں کہ گران کوارھ ہی اشار ہتر ارو ہے دیا جائے توایک قریبی احتمال یہ بھی ہوسکتا ہے اس حدیث کو حضرت امام مبدی علیہ السلام کی بحث میں لکھ دیا گیا ہے 'یہ لحاظ کے بینے کر محقق ابن خلدون اوران کے افرنا ہے اس کے معتقد ہیں یا نہیں ۔

تنبید: یہ بات قابل تنبید ہے کہ ملاء کے زویک مغبوم عدومعتر نہیں ہے اس لیے جھے کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کے تیا مت ہے ہیں اس کے ظہور کی چھے علامات ہیں یا ہیش و کم ریوو قت اور علامات کی حیثیت شار کرنے ہے مختلف ہو گئی ہیں ابن کا کسی حیثیت سے چھ ہونا ہی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ وقتی کیا ظلے جن علامات کو آپ نے یہاں شار کرایا ہے ان کا عدد کسی محکن ہے اور کسی کیا ظلے ہیں مشکل ہو ۔ یہ بات صرف یہاں نہیں جگہ و گر صدیثوں کے موضوع میں بھی اگر آپ کے چیش نظر رہ تو بہت مشکلات کے لیے خصوصیت پر مشتمل ہو ۔ یہ بات صرف یہاں نہیں جگہ و گر صدیثوں کے موضوع میں بھی اگر آپ کے چیش نظر رہ تو بہت کی مشکلات کے لیے مدینا کی عدیثوں میں اختلاف لمنا ہے اور اس کو بہت پیچید گیوں میں ڈال دیا گیا ہے صلا تکہ یہ اختلاف کسی جب میں اختلاف لمنا ہے اور اس کو بہت پیچید گیوں میں ڈال دیا گیا ہے صلا تکہ یہ اختلاف کو بدل بھی صرف وقتی اور تن می اختلاف کا بیا بہت قرین قیاں ہے ۔ گرکیا کہا جائے منطقی عادات نے ہمار کی ذبنی سرخت کو بدل و بیا ہے ۔ چوں تدیون تھی یہ ندھ تھی تار وافساند ذو تھو۔

(۵۹۱) عَنْ ذَى محو (هوا بن الحى النجاشى حادم رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ) قَالَ سمعُتُ رسُول الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ الرُّوْمَ سمعُتُ رسُول الله يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صَلْمَحًا المنَا فَتَعُرُونَ انْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّنْ وَ الرَّومَ وَانْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَانْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَانْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَانْتُمْ وَانْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَانْتُمْ وَانْتُ وَلَيْ النَّصُورَانِيَّة وَى الصَّلِيْبَ فَيَعْضَبُ رَجُلٌ مِنْ الْهُلِ النَّصُورَانِيَّة الطَّلِيْبَ فَيَعْضَبُ رَجُلٌ المَّالِيْبَ فَيَعْضَبُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعُدُرُ الرَّومُ مُن الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعُدُرُ الرَّومُ وَ تَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَة. (رواه ابوداؤد)

(۱۵۹۳) عَنْ أَبِى هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ البُنُ مَرْيَمَ فِيكُمُ وَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ (رواه الشيحان) و في لفظ لمسلم فَأَمَّكُمُ و في لفظته الحرى فامكم منكم.

(۱۵۹۱) ذی مخررسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے خود سنا ہے کہ تم روم ہے صلی کرو گے پوری صلیح اور دونو س مل کرا ہے و شمن ہے جنگ کرو گے اور تم کو کا میا بی ہوگ اور مال نجیمت ملے گا یہاں تک کہ جب ایک زبین پر آ کر شکر انز ہے گا جس میں شیلے ہوں گے اور مبز ہ ہوگا تو ایک شخص نصرانیوں میں سے صلیب او نجی میں شیلے ہوں گے اور مبز ہ ہوگا تو ایک شخص نصرانیوں میں سے صلیب او نجی کر کے کیے گا کہ صلیب کا بول بالا ہوا' اس پر ایک مسلمان کو خصر آ جائے گا وہ اس صلیب کو لے کر تو ٹر ڈ الے گا اور اس وقت نصاری غدر ری کریں گے ور جنگ عظیم کے لیے سب ایک محاذ پر جمع ہوجا نیں گے ۔

(ابوداؤو)

(۱۵۹۲) ابو ہرمرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ والیت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس وقت تمہا را کیا حال ہوگا جب کہ تمہار ہے اندر عیسیٰ بن مریم علیہا السلام الریں گے اور اس وقت تمہارا مام و شخص ہوگا جوخود تم میں سے ہوگا - ( بخاری ومسلم ) مسلم کے ایک لفظ میں ہے کہ ، یک شخص جوتم بی میں سے ہوگا اور اس وقت کی نماز میں تمہارا امام و ہی ہوگا -

(۵۹۲) ﷺ حدیث ندکوریس ''وَامَسا مُٹے ہم بنگیم'' کی شرح بعض علیاء نے یہ بیان کی ہے کو پیٹی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت و محمدی ہیں شریعت و محمد کی بیاں امام ہے مرادا، ممہدی ہیں شریعت و محمد کی بیل اور حدیث کی مطلب یہ ہے کہ بیس کا کیے شخص ہوگا۔ ان دونوں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیس کا کیے شخص ہوگا۔ ان دونوں صورتوں ہیں امامت ہے مرادامامت کرئی بیٹی امیر و خلیفہ ہے۔

ال مضمون کے سرتھ سیجے مسلم میں فینی فینی فی امیٹر کھی تعال صل لئا کادوسرامضمون بھی آیا ہے بینی یہ کہ حضرت نیسی علیہ السلام جب نازں ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا اورامام مصلے پر جاچکا ہوگا۔ نیسی علیہ السلام کود کھے کروہ امام پیچھے بیننے کا ارادہ کرے گا اور عرض کرے گا زارہ ہوں کے تاریخ اور مرض کرے گا تاریخ میں کہ تاریخ ہوا ہوں کے تاریخ ہوا دافر ، نمیں آ ہے آ گے تشریف لا کی اور نماز پڑھا کیں گر حضرت نیسی علیہ السلام ای کوا مامت کا تفکم فرما کیں گے اور بینماز خود اس کے پیچھے اوا فرم " کیں گے اور بینماز خود اس کے پیچھے اوا فرم " کیں گے بہاں امامت سے مرادا مام میں مینی کی نماز کا امام مراوہ ہے۔

(۱۵۹۳) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍ وَ قَالَ الْسَمَهُ دِئُ يَسُرِلُ عَلَيْهِ عِيْسَى ابُنُ مَرْيَمَ وَ يُصَلَّىُ حَلُفَهُ عِيْسَى . (الحرجه تعيم بن حماد كدافي الحاوى ج ٢ ص ٧٨)

(۱۵۹۳) عَنْ آبِى سَعِيْدِ (الْنُحَدُدِى) قَبَالَ قَبَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا الَّذِى يُصَنَّى عِيْسى ابْنُ مَرْيَمَ حَلُفَهُ.

معرجه ابو نعيم كذافي الحاوى ج٢ ص ٢٠. (١٥٩٥) عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِّنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِّنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِّنُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَي الْحَقِّ حَتّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ المَّيْسَى ابْنُ مَريمَ عِنْدَ طُنُوعِ الْفَجْرِ بِبَيْتِ الْمُقَدِّسِ يَنْزِلُ مَريمَ عِنْدَ طُنُوعِ الْفَجْرِ بِبَيْتِ الْمُقَدِّسِ يَنْزِلُ عَلَى اللهِ فَصَلّ بِنَا عَلَى اللهِ فَصَلّ بِنَا عَلَى اللهِ فَصَلّ بِنَا

(۱۵۹۳) عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالی عنها کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم عیبها الصلوقة و السلام امام مہدی علیہ السلام کے بعد نازل ہوں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام ان کے بیچھے (ایک) نماز ادافر مائمیں گے۔ عیسی علیہ السلام ان کے بیچھے (ایک) نماز ادافر مائمیں گے۔ (ایک) ماز ادافر مائمیں گے۔ (ایک)

(۱۵۹۳) ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وکل من کے بیچے عیسی الله علیہ وکل جس کے بیچے عیسی الله علیہ وکل جس کے بیچے عیسی الله علیہ وکل جس کے بیچے عیسی الله الله ما قد اء فرما کیں گے۔ این مریم علیما السلام اقد اء فرما کیں گے۔ (ایونیم)

(۱۵۹۵) جابر رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کا ایک طا کفہ حق کے لیے ہمیشہ مقا بلہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ عیلیٰ بن مریم امام مہدی کی موجودگی میں بیت مقدس میں طلوع فجر کے وقت اتریں گے ان سے عرض کیا جائے گایا نبی اللہ آ گے تشریف، لا بینے اور ہم کو نماز پڑھا دینے کے وہ فر ما کمیں گے بیدا مت خود ایک دوسر سے

سا. كما في ترجمان السنه ج٣ ص ٥٨٨)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفَتُ الْمَهُدِيُّ وَقَدُ

نَسْزَلَ عِيْسَى ابْسُ مَرْيَمَ كَأَنَّمَا يَقُطُرُ مِنْ شَعْرِهِ

الُمَاءُ فَيَقُولُ الْمَهُدِئُ تَقَدُّمْ صَلَّ بِالنَّاسِ فَيَقُولُ

عِيْسِي إِنَّمَا ٱقِيْمَتِ الصَّاوَةُ لَكَ فَيُصَلَّىٰ

حَلُفَ رَجُلٍ مِّنْ وُلَٰدِي (احرجه ابو عمر الداني

(١٥٩٤) عَنْ جَابِئِ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَمليهِ وَسَملَّمَ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمَ فَيَقُولُ

أَمِيُسُرُهُمُ الْمَهُدِئُ تَعَسَالَ صَلَّ بِنَا فَيَقُولُ وَ إِنَّ

بَعُصَكُمْ عَلَى بَعُصَ أَمَرَاءُ تَكُرِمَةَ اللَّهِ لَهَذِهِ ٱلْأُمَّةِ.

في سسه كدافي الحاوي ح ٢ ص ٨١)

کے لیے امیر ہے(اس لیےاس وفت کی نمازتو مہی پڑھا کیں) پیدروایت سیجھ هِ فَوْلُ هِ ذَهِ الْأُمَّةُ أُمَرَاءُ بَعُضُهُمْ عَلَى مسلم میں بھی ہے گر اس میں "مبدی" کی بجائے امیرهم کا فظ یعنی بغُصٍ. (انحرجه انو عمرالداني في سبته الحاوي مسلمانوں کا امیرعرض کرے گا کہ آپ ہم کونماز پڑھا دیجئے اس کے بعد ح ۲ ص ۸۳ و رواد مستم اینضا و لکن فیه فيسنزل عيسسي بن مريم فيقول اميرهم تعال صل حضرت عیسی نایه السلام کا و بی جواب مذکور ہے۔ (١٥٩٦) عَنْ حُلْيَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

وسلم نے فر مایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ و السلام اتر چکے ہوں گے ان کو دیکھیر یوں معلوم ہوگا گو باان کے بالوں سے بانی کیک رہاہے اس وفت امام مہدی ان کی طرف مخاطب ہوکرعرض کریں گےتشریف لایئے اورلوگوں کونما زیڑھا د یجئے وہ فرمائیں گے اس تماز کی اقامت تو آپ کے لیے ہوچکی ہے اور نماز تو آپ ہی پڑھائیں چنانچہ (حضرت عیسیٰ علیہ انسلام) بینماز میری اول و

(۱۵۹۷) جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ناپیہ السلام نازل ہوں گے اور لوگوں کے امیر مبدی فر ما تیں گے کہ آ ہے اور ہم کونماز پڑھا ہے و و جواب ویں گے کہتم بی میں سے ایک دوسرے کا امیر ہے اور بیاس امت کا اعز از ہے۔

(۱۵۹۸) این میرین سے دوایت ہے کہ مہدی اس امت سے ہوں گے

( خرجه السيوطي في الحاوي ج ٢ ص ٦٤ عن ابي نعيم)

(١٥٩٨) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ الْمَهْدِئُ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ الَّذِي يَوْمٌ عِيْسَى ابْنَ مَرِّيَمٌ .

(احرجه ابر ابي شيبة كذا في الحاوي ج ٢ ص ٦٥)

(١٥٩٩) عَنُ أَبِي أَمَامَةً قَالَ خَطَبَنَا رِسُوْلَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَكُرَ الدَّجَالَ. وَ قَالَ فَتَنْفِي الْمَدِيْنَةُ الْحَبَتَ مِنُهَا كُمَا يِنْفِي الْكِيُسُرُ حَسَّ الْحَدِيْدِ و يُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوُمُ الْحَلاصِ فَقَالَتُ أُمُّ شَرِيْكِ فَايُنَ الْعَرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ. قَالَ هُمْ يَوْمَئِدِ

اوِرئیسی این مریم علیماالسلام کی امامت انجام دیں گے-(١٥٩٩) ابوامام رضی القد تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول القد سعی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور د جال کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ مدینہ گندگی کواس طرح دورکر دے گا جس طرح کہ بھٹی او ہے کی گندگی کو دورکر دیتی ہے اور پیہ دن يوم الخلاص ( ياك اور ناياك كي جدائي كا دن ) كبلائے گا-ام شريك نے در کیج فت کیا کہ اے رسول النہ صلی اللہ مایہ وسلم اس وفت عرب کہاں

بول گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس وقت ان کی تعدا دئم ہوگ

(مسلم والحاوي) (۱۵۹۷) حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ماییہ

میں ہے ایک شخص کے چیجیے اوا قریا کیں گے۔

قَلْدُلٌ وَ جُنَّهُمْ بَيْتُ الْمُقَدِّسِ وَ إِمَامُهُمْ قَدُ الْمَهُدِيُ رَحُلٌ صَالِحٌ فَيُسَمَّا إِمَامُهُمْ قَدُ الْمَهُدِيُ رَحُلٌ صَالِحٌ فَيُسَمَّا إِمَامُهُمْ قَدُ تَقَدَّمْ يُسَلَّى بِهِمُ الصَّبُحَ إِذُ نَوْلَ عَلَيْهِمُ عَيْسَى ابْنُ مَسريَهُ الصَّبُحَ فَوجَعَ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَسريَهُ الصَّبُحَ فَوجَعَ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَسريَهُ الصَّبُحَ فَوجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يُسَمِّسِى الْقَهُقُرِى لِيَتَقَدَّمُ الْعَبُومُ الْعَبُومُ عَيْسَى يَدَةً بَيْنَ كَتَفِيْهِ ثُمَّ عِيسَى يَدَةً بَيْنَ كَتَفِيْهِ ثُمَّ يَعْسَى يَدَةً بَيْنَ كَتَفِيْهِ ثُمَّ يَعْسَى فَيصَلَى عَيْسَى يَدَةً بَيْنَ كَتَفِيْهِ ثُمَّ يَعْسَى فَيصَلَى يَعْشَلَى الْعَلَى الْقِيمَتُ فَيُصَلَى بِهِمُ إِمَامُهُمْ.

اوران میں بیشتر بیت المقدس میں ہوں گے اوران کے امام ایک مردصائح مہدی ہوں گے۔ وہ ایک دن صبح کی نماز کی مہدی ہوں گے۔ وہ ایک دن صبح کی نماز کی امامت کے لیے آگے بردھیں گے کہ بیٹی عایہ السلام کا نزول ہوج نے گا اور بیام (مہدی علیہ السلام) النے پاؤں لوٹیس گے تا کہ بیٹی علیہ السلام المامت کے لیے ) آگے بردھیں پھر بیٹی علیہ السلام اپنا ہا تھان کے شانوں کے درمیان رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ آگے بردھیے اور بیآ پ بی کے کہ آپ آگے بردھیے اور بیآ پ بی کے کہ آپ آگے بردھیے اور بیآ پ بی کے لیے اقامت کی گئی ہے اور ان کے امام (مہدی علیہ السلام) نماز پڑھائیں گے درمیان رکھ دیں گے اور ان کے امام (مہدی علیہ السلام) نماز پڑھائیں

(اخرجه ابن ماجه و الروياني و ابن خزيمة و ابو عوانة و الحاكم و ابو نعيم و اللفظ له كذافي الحاوي ج ٢ ص ٦٥)

الاست اليونظره بيان كرتے بيل كه بم جابر بن عبدالله كى خدمت ميں بيشے ہوئے بتے انہوں نے فر مايا عنقريب ايبا ہوگا كرا الل عراق كونى فلد ملے گا فر مايا بيم نيب ہے وہ نے قلد آئے ديں كے ند بيب پير فر مايا عقريب ايك فر مايا بيم كر مايا بيم كا فرا سافلہ بم نے ان وقت آئے گا كرا بل شام كوند و بنار ملے گا نہ كى قتم كا فرا سافلہ بم نے ان تعور كى دا بل شام كوند و بنار ملے گا نہ كى قتم كا فرا سافلہ بم نے ان تعور كر دريا تك خاموش رہے اس كے بعد فر مايا: رسول الله صلى الله عابيه وسلم نے فر مايا ہے ميرى امت كے آخر شى ايك خليفہ ہوگا جو لپ بھر بحر كر مال و كا اور ابوالعال ہے ميرى امت كے آخر شى ايك خليفہ ہوگا جو لپ بھر بحر كر مال اور ابوالعال ہے يو چھا كيا آپ كا كيا خيال ہے كيا اس خليفہ كا مصداق عمر بن اور ابوالعال ہے يو چھا كيا آپ كا كيا خيال ہے كيا اس خليفہ كا مصداق عمر بن عبدالعز يُر بين الله تعالى عند ہو وايت ہے كہ رسول الله تعلى الله عليہ و سلم نے فر مايا ميرى امت كي خر ميں ايك خليفہ ہوگا جو مال دونوں باتھ بھر كر و ہے گا اور اس كو شارئيس كرے گا۔

(١٦٠٠) عَنُ آبِيَّ سَضَرَةً قِالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ جَسَابِسِ بُسنِ عَبُسِدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يُـوُشِكُ أَهْـلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يَجِيءَ اللَّهِمُ قَفِيَّزٌ وَ لَادِرُهَمْ قُلْنَا مِنُ آيُنَ ذَاكَ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَسِمِ يَـمْنَغُونَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ يُونِشِكُ أَهُلُ الشَّامِ أَنْ لَا يَجِيءَ إِلَيْهِمُ دِيْنَارٌ وَ لَا مُدِّي أَيُّ مُدَّ قُلْنَا لَهُ مِنُ آيُنَ ذَاكَ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّومُ ثُمَّ مَ سُكَت هُنيَهَة ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُونُ فِي اخِيرِ أُمِّتِي خَلِيْفَةٌ يُحْثِي الْمَالَ حَثْيًا وَ لَا يَعُدُّهُ عَدًّا قِيْلَ لِآبِي نَضْرَةً وَ أَبِي الْعَلاءِ آتَرَيَان أَنَّهُ عُمَرُ بُنَّ عَبُدِالْعَزِيْزِ قَالَ لَا. (رواه مسم) (١٦٠١) عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ في الحر أُمَّتِي خَلِيْفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا وَ لا تَعُدُّهُ عَدًّا. (رواه مسم)

<sup>(</sup>۱۷۰۱) \* صحیح مسم کی ندکور «بالا ہر دو حدیثوں میں ایک خلیفہ کے دور میں مال کی خاص بہتات کا تذکرہ ہے اور ابونسر و کی اللہ ....

#### خروج السفياني وهلاكه مع جنو ده بالبيداء

صَلْبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحُرَّجُ وَجُلَّ يُقَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحُرَّجُ وَجُلَّ يُقَالُ لَهُ السُّفِيَاتِي فِي عُمُقِ دَمِشُقِ وَ عَامَّةُ مِنْ يَتَبِعُهُ مِنْ السُّفِيَاتِي فِي عُمُقِ دَمِشُقِ وَ عَامَّةُ مِنْ يَتَبِعُهُ مِنْ السُّفِيَاتِي فِي عُمُقِ دَمِشُقِ وَ عَامَّةُ مِنْ يَتَبِعُهُ مِنْ كَلُمْ السُّفِيَاتِي السَّاءِ وَ يَقْتُلُ السُّفَيَاتِي السَّاءِ وَ يَقْتُلُ السَّفَيَاتِي السَّفَيَاتِي السَّفَيَاتِي السَّفَيَاتِي السَّفَيَاتِي السَّفَيَاتِي المَنْ مَعَهُ السَّفَيَاتِي السَّفَعِيلُ عَنْهُمُ السُّلُو السَّفِي السَّفَيَاتِي السَّفَيَاتِي السَلَاقِ السَّفِي السَّفِي السَّفَيَاتِي السَلَاقِ السَّفِي السَلَعِي السَلَاقِ السَّفِيقِ السَّفَيَةِ السَّفَيَاتِي السَّفَيِقِ السُّفَيَاتِي السَّفِي السَلَاقِ السَلَاقِ السَلَاقِ السَلَاقِ السَّفَى السَلَاقُ السَلَّاقُ السَلَاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَاقُ السَلَاقُ ا

(رواه المحاكم كدافى الحاوى ج ٢ ص ٦٥) (١٦٠٣) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَحَبُ أَنَّ انساسا مِنُ أُمَّتِى يَوْمُونَ الْبَيْتَ لِوَجُلٍ مِّنْ قُريشٍ قَدْ لَجَا بِالْبَيْتِ حَتَى كَانُوا بِالْبَيْدَةِ عَسِفَ بِهِمْ فِيهِمُ الْمُتَنفَقُرُ وَ بِسَالْبَيْدَةَا وَ يَصُدُرُونَ مَصَادِرُ شَتَى يَبُعَنُهُمُ اللَّهُ وَاحِدًا وَ يَصُدُرُونَ مَصَادِرُ شَتَى يَبُعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ (رواه مسلم)

## سفیانی کانگلنااورمقام بیداء میں اپنی فوج کے ساتھ ہلاک ہونا

ابو ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ سالیہ وسلم نے فرمایا ہے دمشق کی بہتی پر ایک سفیانی شخص تملیہ ور ہوگا جس کی عام طور پر انباع کرنے والے قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے وہ عورتوں کے پیٹ بھاڑ دالے گا اور بچوں گوتل کرے گائی کے مقابلہ کے لیے تیس سے قبیلہ کے ہوگ جمع دالے گا اور بچوں گوتل کرے گائی کے مقابلہ کے لیے تیس سے قبیلہ کے ہوگ جمع ہوں گئے ہم وہ ان کو بی نہ سکے گی اور میر سے اہل بیت میں سے سنگستان مدینہ میں ایک شخص ظاہر ہوگا س سفی نی کو اس میر کے بیٹ کی تو وہ اپنے لئکر میں سے ایک دستہ ان کے مقابلہ کے لیے رو نہ کی خبر بہنچ گی تو وہ اپنے لئکر میں سے ایک دستہ ان کے مقابلہ کے لیے رو نہ کر سے گا وہ شخص ان کو وہ شخص ان کو شخص ان کو گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہم ابیوں کو لئے گرخور ان کے مقابلہ کے لیے چلے گا یہاں تک کہ جب بید ء کے میدان میں پہنچ گا تو ان کے مقابلہ کے لیے چلے گا یہاں تک کہ جب بید ء کے میدان میں پہنچ گا تو سب زمین میں ہوائی فرائی جماعت کو جا کر وے گا گرصر ف

ی درسوں الدصلی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی میں کہ رسوں الدصلی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی میں کہ رسوں الدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تعجب کی بات ہے کہ میری امت کے پچھ ہوگ بیت اللہ شریف کی طرف ایسے قریش شخص کے مقابلے کا قصد کریں گے جس نے بیت اللہ کی بناہ لے رکھی ہوگی اور میری امت ہی میں کے چندلوگ اس سے جنگ کا قصد کریں گے جہاں تک کہ جب بیداء میں پہنچیں گے تو سب کے سب زمین قصد کریں گے یہاں تک کہ جب بیداء میں پہنچیں گے تو سب کے سب زمین میں وصلہ کی اور میری اپنی خوش سے آنے والے اور زیردئ سے آنے والے اور زیردئ سے آنے والے اور زیردئ سے آنے والے اور مسلم شریف ہو جائے گے گرمحشر میں اپنی اپنی نیت کے مطابق آخمیں گے۔ (مسلم شریف)

لل . . . حدیث میں اس ضیفہ کے مصداق کے متعلق بھی پچھ بحث ہے مگر ابونظر ہ راوی حدیث اور ابو العلاء کی رائے ہیہ ہے کہ اس کا مصداق عربی علاقے ہے کہ اس مصداق عربی عبد کو گی اور خلیفہ ہے گر جب امام تریز کی امام اسر اور اویعلی صحیح مصداق عمر بین عبد اسلام تریز کی امام اس اور اویعلی کی صحیح مسلم میں جس حدیثوں میں مال کی بہر بہت تقریباً ایک ہی الفاظ کے ساتھ امام مہدی ہے عہد میں ان کے نام کے ساتھ قد کور ہے تو پھر صحیح مسلم میں جس خدیفہ کا تذکر ہموجود ہے اس کا امام مہدی ہو ناقطعی نہیں تو کیا طنی تھی نہیں گہا جا سکتا ۔

(۱۲۰۳) ابو ہر رہ ہے۔ روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا قیامت نہ قائم ہو گی بیاں تک کدروم کے نصار کی کالشکر اعماق میں ید دابق میں اترے گا (بید وونوں مقام حلب کے قریب ملک شام میں ہیں ) تو مدینہ ہے ایک، بیالشکر نکلے گا جواس وقت تمام روئے زمین میں افضل ہوگا۔ جب دونوں شکر صف آرا ہوجا نمیں گے تو نصار کی کہیں گے تم ان مسلم نوں سے الگ ہوجاؤ جنہوں

الله تعالى الله على الله تعالى الله تعالى عدم الله تعالى عدم الله تعالى الله عليه وسلّم عدم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله تعلى اله تعلى الله ت

( ۱۲۰۴ ) ﷺ سید برزنجی نے حضرت ابن مسعودؓ ہے ایک مفصل روایت نقل کی ہے جس سے اس باب کے واقعات کی ترتیب پر کافی روشنی پر تی ہے اس ہے معدوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام رومیوں تے ساتھ ٹل کر پہلے ایک باررومیوں کے کسی دشمن سے جنگ کریں گے جس کے نتیجہ میں ن کی فتح ہوگی اور دشمن ہے حاصل شد ہ مال ہید ونوں با ہم تقتیم کرلیں گے اس کے بعد پھر بید دونوں ٹل کر فارس ہے جنگ کریں گے اور پھر ان ہی کو فتح ہوگی۔ رومی مسلمہ نوں ہے کہ بیں گے کہ جس طرح پہلی بارہم نے مال غنیمت تقشیم کر کے تم کودے دیا تھا اس طرح اس ہارتم بھی ، ل. ورتیدی سب برابرنقشیم کر کے ہم کو دے دو- اس پراہل اسلام حاصل شد و مال اورمشرک قید بوں کی تو تقشیم کرمیں گے مگر جومسلمان قید ی ن کے پاس ہول کے وہ تقتیم ندکریں گے روی کہیں گے کہم سے جنگ کرنے اور ہمارے بچوں کوقید کرنے کے بیلی مجرم ہیں اس لیے ان کوبھی ہی رے حوالہ کرو' مسلمان کہیں گے بیٹبیں ہوسکتا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ رومی کہیں گے کہ بیے ضا ف معاہدہ بات ہے آخر کاررومی صاحب رومیہ کے پاس بیشکایت لے کرجائیں گے وہ اس جھنڈے کا بیک برد اشکر سمندری راہ ہے ان کے ہمراہ کر دے گا جس کے برجھنڈے کے نیچے بارہ ہزار سیاہی ہوں گے۔ پائٹکر شام کا تمام ملک فنچ کرے گاصرف دمشق اورمعتق کا پہاڑ نچ رہے گا و پر ہیت مقدس کو بر ہ دکر ؤالے گا۔ یہاں ایک پخت جنگ ہوگی مسلمانوں کے بچےمعتق پہاڑ کے او پر ہوں گے اورمسلمان نہرا ریط ۔ پرصبح وشام ان سے نبرد آ زیاہوں گے۔ جب شاہ تسطنطنیہ بیفتشہ دیکھے گا تو وہ قنسر بین کے پاس تین لا کھونی خشکی کی را ہ سے روانہ کرے گا اور یمن کے ساتھ حالیس ہز رفتبیلے حمیر کے لوگ ان ہے املیں گے یہاں تک کہ بیت مقدس پہنچیس گے اور وہ بھی روم ہے جنگ کریں گے آخر . ان کوشکست دیں گے۔ ایک اورلشکر آزادشدہ غلاموں کا بھیء کر ب کی مدد کے لیے آئے گا اور کیے گا کہ اے عربتم تعصب کی ہت چھوڑ دو و رنہ کو کی تمہیں را سرتھ نیدد ہے گا اور پھران کی مشر کیبن ہے جنگ ہوگی مگرمسلما نوں کے سی کشکر کو فتح نصیب نہ ہوگ ایک تہا کی مسلمان شہید ہوجا 'میں گےا درایک تہائی بھاگ نکلیں اورا کیے تہائی ہاتی روجا 'میں گےان میں سے پھرا یک تہائی مرتد ہوکرروم سے جاملیں گے اورا یک تہا کی عراق و ئیمن اور حجاز کی طرف بھا گ جا کیں گے اور بقیدا یک تنہا کی کہیں گے کدواقعی ا بعصبیت چھوڑ کر سب متفق ہو جاؤ اور سب مل کردشمن ہے جنگ کرواوراب اس عزم کے ساتھ جنگ کریں گے کہ یا ہم فنچ کرلیں گے ورندمر جانیں گے جب رومی تشکر مسلمانوں کی اس قلت کا حیاس کرے گانو ایک شخص صلیب لے کر کھڑا ہو گااور کیے گا کہصلیب کا بول بالا ہوا اس پر ایک مسمان حجنڈا ہے کرنعرہ رگائے گا کہ اللہ کے انصار کا غلبہ ہوا۔ رومیوں کے اس کلمہ پر اللہ نتحالیٰ کوغصہ آئے گااور و ومسلمانوں کی دولا کھ فرشتوں کے ساتھ مدوفر مائے گا ورمسمانوں کوکامیاب کردے گان کے بعدمسلمان رومیوں کے ملک میں داخل ہوجا کیں گے اور و بال کے لوگ ان ہے امن صب کر ے جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے بھرار دگر دیے رومی ہےافوا واڑائیں گے کہ د جال نگل آیا مسلمان ادھر بھاگ پڑیں گے بعد میں ان کومعوم ہوگا کہ پیخبر غدوتھی ادھر ہاتی مائدہ مسلمانوں پر رومی ٹوٹ پڑیں گے اور ان کوئٹ و بنیاد نے آل کرڈ الیس کے یہاں تک لگے . . .

تَصَا قُوْا قَالَتِ الرُّوُمُ حَلُّوا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ اللهِ سَبُوا مِنَا نُفَاتِلُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسَلِمُوْنَ لَا وَاللهِ سَبُوا مِنَا نُفَاتِلُونَهُمْ لا يُسْخَلَى يَسْخُمُ و بَيْنَ الْحُوانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمُ فَينَ الْحُوانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمُ فَينَهُم أَبَدًا وَ فَينَه مِ ثُلُثُ لا يَسُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَ يُسْفُورُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَ يُنْفَتَلُ الشَّهِداءِ عِنْدَ اللهِ وَ يُنْفَتَلُ الشَّهِداءِ عِنْدَ اللهِ وَ يَفْتَسِمُونَ النَّي اللهِ وَ يَفْتَسِمُونَ النَّي اللهِ وَ يَفْتَسِمُونَ النَّي اللهِ وَ يَفْتَسِمُونَ الْعَنَائِمَ قَدَ يَفْتَسِمُونَ الْعَنَائِمَ قَدَ اللهِ وَ اللهَ اللهِ وَ اللهَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہمارے بال بیج گرفآر کر لیے ہیں اور غالم بنا لیے ہیں ہم ان سے ازیں کہ مسلمان کہیں گے بیس خدا کی تتم ہم اپنے بھائیوں کو بھی تنہ نہیں چھوڑ کتے بھر لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر بھا گ نظے گا ان کی تو بداللہ تق لی بھی قبول نہ کرے گا اور تہائی لشکر شہید ہو جائے گا بداللہ تق لی کے نزدیک تم مشہیدوں میں افضل ہوگا اور تہائی لشکر فتح یاب ہوگا وہ عمر بحر بھی سی فتنے اور بدا میں شہیدوں میں افضل ہوگا اور تہائی لشکر فتح یاب ہوگا وہ عمر بحر بھی سی فتنے اور بدا میں شہیدوں میں افضل ہوگا اور تہائی لشکر فتح یاب ہوگا وہ عمر بحر بھی سی فتنے اور بدا میں مدیلے ہوگا وہ تا ہوگا وہ تا ہوگا وہ ہوگا کہ بھی ہوں گے ہواں وقت نصر رک کے تبضہ میں ابھی ہوگا (اب تک بہر مسلمانوں کے قبضہ میں ابھی میں ابھی مشخول ہوں گے اور اپنی تنواروں کوزیون کے درختوں میں لڑکا چکے ہوں گے استے میں شیطان آ واز دے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے ہیں بچوں میں نکل آ یہ ہے میں شیطان آ واز دے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے ہیں بچوں میں نکل آ یہ ہے

بعض صدیثوں میں اوم مہدی کے متعلق "یہ صلحہ اللہ ہی لیلة" کالفظ بھی ملتا ہے جو ضابطہ صدیث کے اعتبار سے خواہ صحت کے درجہ پر نہ ہما جو سے مگر کی عمیق حقیقت اس سے طل ہو جاتی ہے اور وو ہیہ ہے کہ یمبال پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں بیہ مواں اٹھ سکتا ہے کہ جب امام مبدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو نچران کا تعارف عوام وخواص میں کیسے مخفی روسکتا ہے اس لیے مصر سب و آرام کے وقت ن کے ظہور کا انتظار محقوں معلوم نہیں ہوتا لیکن اس لفظ نے بیما کر دیا کہ بیہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں بیکن ان ووب طنی تصرف سے اور وہ نہیت مشیت المبیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی بیمال تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا قراک کی شب کے اندر اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آجا میں گرایا ہی گی ایک کر شمہ قد رہ ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی گئی۔

و ذلك مَاطلٌ فإذا جاوًا الشَّامَ خَرَجَ فَيَئْمَا هُمُ يَعُدُونَ الصَّفُوفَ إِذُ هُمُ يَعُدُونَ الصَّفُوفَ إِذُ السَّلَامُ فَيولَ عَيْسَى بُنُ مريّمَ عَلَيْهِمَا أَقِيمَتِ الصَّلُوةُ فِينُولُ عَيْسَى بُنُ مريّمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَيوُمَّهُمْ فَاذَا رَاهُ عَدُو اللَّهِ ذَابَ كَمَا السَّلَامُ فَيوُمَّهُمْ فَاذَا رَاهُ عَدُو اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَلُولُ لَ اللَّهُ بِيدهِ قَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي يَهُ لِكَ وَلَكِنُ يَقُتُلُهُ اللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي يَهُ لِكَ وَلَكِنُ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي يَهُ لِكَ وَلَكِنَ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي عَنْهُ لِللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي عَنْهُ اللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي اللَّهُ بِيدهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِي اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ فَي أَنْهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ فَي أَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي أَلُولُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

(رواه مسنم)

#### الدجال الاكبر

(١٦٠٥) عَنْ عِسَمُ رَانَ يُنِ صُحَفَيْنِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ ادَمَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ اَمُرَّ النَّبَوَ مِنَ اللَّجُال. (رواه مسلم)

ی خبر سنتے ہی مسلمان وہاں ہے جل پڑیں گے حالانکہ بیانواہ غلط ہوگی جبش مستعد کے ملک میں پنچیں گےاس وقت وجال نظے گا اور جب مسلمان جنگ کیسے مستعد ہوں گے اور صف آ رائی کررہے ہوں گے کہ نماز کا وقت آ جائے گا اس وقت میں اثریں گے اور ان کی امامت کریں گے جب خدا کا دیمن وجال ان کو دیکھے تو ، رے خوف کے اس طرح بگھل جائے گا جیسے نمک بانی میں گھل ج تا ہے اگر میسی اس کو وہ خود بخو دگھل گھل کر ہلاک ہوجا تا لیکن اللہ تھی وہ خود بخو دگھل گھل کر ہلاک ہوجا تا لیکن اللہ تھی کے اس کا قتل کیسی تیزہ وجا تا لیکن اللہ تھی کے اور اپنے نیزہ وجا تا لیکن اللہ تھی کے اور اپنے نیزہ وجا تا کی کا خون و کھا نمیں گے۔ (مسلم شریف)

(۱۲۰۵) عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه السلام کی پیدائش سے نے کر الله علیه السلام کی پیدائش سے نے کر قیامت آ نے تک و جال سے زیاوہ پڑااور کوئی فتنہ ہیں ہے۔
قیامت آ نے تک و جال سے زیاوہ پڑااور کوئی فتنہ ہیں ہے۔
(مسلم شریف)

لاہ .... شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قد رہ الہیہ شب بھر میں و دتمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر و ہے گی جن کے بعد ان کا ،م مبدی ہو نا ایک نا بینا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ دیکھئے کے د جال کا خروج احاد پہٹو سیجھ سے کیس ٹابت ہے۔ لیکن میٹا بت شرہ حقیقت اس کے خروج سے کہلے کہ نے اور جب کہ بیدواستان دورفتن کی ہے تو اب امام مبدی کے ظہوراور د جال کے وجود میں انکشان کا مطالبہ کرنایا اس بحث میں پڑنا میستفل خودا کی فتنہ ہے۔

اس سے کو جا کہا ہے کہ ما ایس شریعت میں بہت کمتی ہیں۔ ہوم جعد میں ساعت محمودہ کا بونا تو بیٹی ہے مگروہ بھی اختلاف ت کے جھرمت میں ایس بہم ہوکرر وگئی ہے کہا کہ مشکل پر گیا ہے بھی حال شب قدر میں ہے اور اس سے زیادہ ابہام دورفتن کی میں ایس بہم ہوکرر وگئی ہے کہاں کا متعین کرنا الل علم کو بھی مشکل پر گیا ہے بھی حال شب قدر میں ہے اور اس سے زیادہ ابہام دورفتن کی متعین کرنا مشکل ہو جائے۔ دجاں کی معین شرا تا ہے غالبہ بھی مشیت المہی کا ایک بسر ہے کہ فتند اسٹے وقت پر ظاہر ہو پھر اس کا متعین کرنا مشکل ہو جائے۔ دجاں کی حدیثوں میں آپ پر جیور ہوگئی کہونک اس میں دجالیت کا ثبوت واضح ہے واضح صورت میں موجود ہوگا لیکن اس پر بھی ایک جماعت ہوگی جو اس کو خواس کو خدا اور رسوں ماننے پر مجبور ہوگئی کہونک اس کے ہمراہ وجالیت کے ہمراہ وجالیت کے بہوئیت کی ماتھ ساتھ ایسے شبہات کی دنیا ہوگ جن کا ظہور سی کے می تو تھوں ہے گوئی ہوں گر اس وقت کے ایمانوں کو مترزل کرنے کے لیے کائی سے خصوص ہے گوشبہ ہے تس کی دوجو ہے گوئی ہوگئی ہوں گر اس وقت کے ایمانوں کو مترزل کرنے کے لیے کائی ہوں گر اس وقت کے ایمانوں کو وقت مسموب ہو چکلی ہوگئی وگر اور یہ دورہ کہا ہوں گر اور ہوگئی ہوں گر اور میں حقیقت ہے کہو تیا ہے جس کہ میں بو سکا ہے ہی مسموانوں کے پخت وگ سیر میں بر کا جب کہ دیا گی جس گوش میں میں نے پخت وگ سیر وہ باس جائی اور میں حقیقت ہے کہ و نیا کے جس گوش میں میں نے پخت وگ سیر وہ باس جنائی اثر اے کہ اس کا ظہور بہت مسل اور نے ہوں گے اور میں حقیقت ہے کہ و نیا کے جس گوش میں میں نے پخت وگ سیر وہ باس جنائی اثر اے کا خور بہت مسل وہ ان دائی اللے اس کی ان کے والد اللے اللے اللے اللے اللے اس کا طرور بہت مسل کی کر تا ہے۔ واللہ تو ان اللے اللے اللے اس کے دیا ہے جس گوش میں میں نے پخت وگ سیر وہ بس میں میں نے پخت وگ سیر وہ بین وہ بین کی بیت کے پخت وگ سیر وہ بین کر ہوں گور میں میں نے پخت وگ سیر وہ بین کہ دیا ہے جس گوش میں میں نے پخت وگ سیر وہ بین کر بین کے پخت وگ سیر وہ بین کر ان کے جس گوش میں میں کہ بین کے پخت وگ سیر وہ بین کر اس کر ان کے بین کر ان کے بین کے دور اس کر کر سیر کر بین کر بین کے پخت وگ سیر کر ان کے بین کر ان کر بین کر بین کر بین کر کر بین کے بین کر ب

(١٢٠٢) عَنْ حُدَّيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالُ أَعُورُ الْعِينِ الْيُسُرِي جُفَالُ النَّعُرِ معهُ جَنَّتُهُ وَ مَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَ جَنَّتُهُ نَارٌ.

(رواه مسلم) (١٢٠٤) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُحَدُّثُكُمْ حُدِيثًا عَنِ الدُّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِي قُوْمَهُ انَّهُ أَغُوَرُ وَ إِنَّـٰهُ يَسجَـٰىٰءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَالَّتِنِي يَنْقُولُ أَنَّهَا الْمُجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَ إِنِّي أُنْدِرُكُمُ كَمَا ٱللَّارَ بِهُ لُوْحٌ قُوْمَةً. (متفق عليه) (١٢٠٨) عَنُ عِـمْرَانَ بُسِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِع سِالدُّجَّالِ فَلُينَا مِنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْهِ وَ هُوَ يَـحُسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبَعَّثُ مَعَهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ. (رواه ابوداؤد)

(١٢٠٩) وَ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّسَامِيُّ عَنُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّيْ حَدَّثُتُكُمُ عَنِ الدُّجَّالِ حَتَّى جَشِيتُ أَن لَا تَعْقِلُوا أَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ قَصِيرًا فُحَجُ جَعُدٌ أَعُورُ مَطُمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَتْ بِنَأْتِيَةٍ وَ لَا حَاجُواءَ فَإِنَّ أَلِيسَ عَلَيْكُمُ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبُّكُمُ لَيْسَ بِأَعُورَ. (رواه ابوداؤد)

(١٧٠١) ﴿ حَذَيْفَةٌ بِمِإِن كُرِيتَ بِينِ كَدِر سُولِ الشَّصلِّي اللَّهُ عليه وسلم نے فر مايا وجار بائیں آئنگھ سے کا ٹا ہوگا اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہو گی لیکن جواس کی جنت نظر آ ہے گی دراصل وہ دوز خ ہوگی اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ اصل میں جنت ہوگی (لہٰذا جس کووہ جنت بخشے گاوہ دوزخی ہوگا اور جس کواپنی دوزخ میں ڈالے گاوہ جنتی ہوگا) (مسم) (١٦٠٤) أبو ہريرة بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايو کیا میں تم کو د جال کے متعلق ایس بات نه بتا دوں جوحضرت نوح عبیه السلام ے لے کرآج تک کسی نبی نے اپنی امت کونہ بنائی ہو- دیکھووہ کا نا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور دوز خ کے نام ہے دوشعبد ہے بھی ہوں گئے تو جس کووہ جنت کہے گاوہ درحقیقت دوزخ ہوگی۔ دیکھود جال ہے میں بھی تم کواسی طرح ڈیرا تا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی تو م کوڈرایا تھا۔ (متفق علیہ) (١٢٠٨) عمران بن حصينٌ بيان كرتے بيں كه رسول الته صلى الله عليه وسلم نے فر مایا دیکھو جوشخص د جال کی خبر سنے اس کو جا ہیے کہ وہ اس سے دور ہی دور ر ہے بخدا کہ ایک مخص کو اپنے دل میں بیہ خیال ہو گا کہ وہ مؤمن آ دمی ہے کیکن ان عجا ئبات کو د مکھے کر جواس کے ساتھ ہوں گے و ہ بھی چیچے لگ جائے گا- (اليوداؤر)

(۱۲۰۹) عبادہ بن صامت اسپول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آ ب صلی القدعابيدوسلم نے فر مايا ميں نے د جال كے متعبق بچھ تفصيد ت تم لوگول ہے بیان کیں لیکن مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں تم پور سے طور پر اس کو نہ سمجھے ہو' دیکھوٹیج د جال کا قدٹھگنا ہو گا اس کے دونوں پیرٹیڑ ھے' سر کے ہال شد پدخیده کی کیچتم محرایک آنکه بالکل بث صاف نداد پرکوا بحری موتی نه اندر کو دهنسی ہوئی اگراب بھی تم کوشیدر ہے تو میہ بات یا در کھنا کہ تمہارا رب یقینا کا نانہیں ہے۔ (ابوداؤر)

(١٦١٠) وَ عَنْ أَبِي عُبَيْهَ ذَهَ بُنِ الْجَوَّاحِ قَالَ ﴿ (١٦١٠) ابِوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عند كهتي بين كه ميس في رسول الله

(١٧١٠) \* پيشگوئي مين اقسام كاابهام ره جاتا ہے اور وہ تكويني امر ہے - ديكھتے يهان پر لعله سيدر كه بعض من رامي كاففان كتنا ابه م پيدا كرديا - پيراو خيو من سابهام كبال تك جا پيچا --

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ نَبِى بَعُدَ نُوحٍ إِلَّا قَدُ آنَذَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَوَصَفَهُ لَنَا قَالَ لَدَيْ اللّهِ اللّهُ فَوَصَفَهُ لَنَا قَالَ لَدَيْ اللّهِ اللّهِ فَكَيْفَ اللّهُ اللّهِ فَكَيْفَ قُلُولُنَا كَلُامِي قَالُ مِثْلُهَا يَعْنِي الْيَوْمَ اللّهِ فَكَيْفَ قُلُولُنَا يَوْمَنِذٍ فَقَالَ مِثْلُهَا يَعْنِي الْيَوْمَ الْوُخَيْرُ.

رُوْاه البحاري) (١٦١٢) عَنْ أنَسسِ يُمنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ

صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نی آیا ہے اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں اس کے بعد آپ بے اس کی صورت وغیرہ بیان فر مائی اور کہ ممکن ہے جنہوں نے جھے کو دیکھا ہے یا میر اکلام سنا ہوا اس میں کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ یا سکے انہوں نے بوچھا اس دن ہمارے دلوں کا ص سکیما ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایسا ہی جیسا آئے ہے یا اور بھی ہمتر۔ (تر نہ کی وابوداؤد)

(۱۲۱۱) حصرت ابوسعید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے جناب رسول اندھ سلی اندعلیہ وسلم نے آیک دن ایک طویل مدیث دجول کے بارہ میں بیان فرمائی تو جو با تیں آپ نے ہم سے اس کے متعلق بتا کیں ان میں یہ بھی فرمایا تھا کہ د جال آئے گا گرمہ بیٹہ کے راستوں میں گھس آتا اہل کے پیمی فرمایا تھا کہ د جال آئے گا گرمہ بیٹہ کے راستوں میں گھس آتا اہل کے لیے حرام اور ناممکن ہوگا تو وہ مہ بیٹہ کے اس دن ایک شخص نکلے گا جوتر م انس نوں اثر ہے گا تو اس کے مقابلہ کے لیے اس دن ایک شخص نکلے گا جوتر م انس نوں میں سب سے پہتر (یا پہتر انسانوں میں ہے) ہوگا ۔ وہ کہے گا کہ میں گوائی دیا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی بات ہم کو جناب رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے شائی تھی تو دجال کے گالوگو! بتا واگر میں اس صحفی گوتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں ہو ہے گا کہ میں ۔ قو وہ ان کوتل کر دے گا پھر ان کوندہ کر دے گا تو وہ گا ۔ وہ کہیں گے کہ نہیں ۔ تو وہ ان کوتل کر دے گا پھر ان کوندہ کر دے گا تو وہ بر رگ کہیں گے خدا کی شم اب تو مجھ کو تیر ہے بارہ میں ور بھی یفین اور بصیر سے حاصل ہوگئی کہ آج سے زیادہ ایک بصیر سے پہلے نہی تو دجاں بھر ان کوتل کر نہوں کے گا گراس کا قابوان پر نہ چل سے گا۔ (بخاری)

(١٦١٣) حضرت انس بن ما لک کیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی مقدعامیہ

<sup>(</sup>۱۶۱۱) ﷺ حدثنار سول التدسلی الله علیه وسلم ہے و امسلہ بھی متعبط ہوسکتا ہے جواصل حدیث میں مندرج ہے اس کی تفصیل کا نہ یہاں موقعہ ہے نہ منا ہے۔ کہتے ہیں کہ میخض عجب نہیں کہ خضر علیه السلام ہوں واللہ تعالی اعلم بہر حال حدثنا میں جمع کے صیغہ میں بہت ہے امور کی طرف اشر رات ممکن ہیں۔

رسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجِئُ السَدَجَالُ خَتْى يَسْوَلَ فِى نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ السَدَجَالُ خَتْى يَسْوَلَ فِى نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ تَوْجُفُ ثَلَاثُ رَجَفَاتٍ فَيَخُورُجُ اللّهِ بُكُلُّ كَافُو وَ مُنَافِقٍ. (رواه السخارى و عى روايته عنده لا يدخل المدينة رعب المسيح الذحال و لها يومئذ سبعة ابواب عنى كل باب ملكان و في رواية عدى انقاب المدينة ملائكة و في رواية المدينة ملائكة و في رواية المدينة ملائكة و في رواية المدينة ملائكة و في

يحرسونه فلايقربه؛ كنها في البخاري) (١٢١٣) عَنُ فَسَاطِـمَةَ بِسُبِ قَيْسِ قَالَبِثُ سَسِمِ عُتُ مُنَادِيَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي الصَّلُوةُ جَامِعُةٌ فَخَوَجُتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّا قَضي صَالُوتَهُ جَلَّسَ عَلَى الْمِنْسِرِ وَ هُوَ يَنْصُبِحِكُ فَقَالَ لِيَلْزُمْ كُلُّ إنْسَان مُصَلَّاهُ ثُسمٌ قَسالَ هَلْ تَعَدُرُوْنَ لِهَ جَمَعُتُكُم قَالُو اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ إِنَّى وَ اللَّهِ مَنَا جَمَعُتُكُمُ لِرَغْبَةٍ وَ لَا لِرَهُبَةٍ وَ لَكِنْ جَسَمُ عُتُكُمُ لِآنَ تَمِيْمَا لَا الدَّارِيِّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَائِيًّا فَجَاءَ وَ ٱسْلَمَ وْ حَدَّثَنِي حَدِيْثًا وَافْتَقَ الَّمَذِي كُنْتُ أَحَدَّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِيُحِ الدَّحَالِ حَدَّثَنَىٰ آنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِيْنَةٍ مَحُوِيَّةٍ مع ثلثِيُنَ رَخُلًا مِنُ لَحُمٍ وَ جُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهُرًا فِي الْبَحْرِ فَأَرْقَأُ وُا إِلَى جَزِيُوَةٍ حِيُنَ تَعُرُبُ الشَّمْسُ فَجَلَسُوا فِي أَقُرُبِ السَّفِينة فَدَحَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُهُمُ دَابَّةٌ

وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا یہاں تک کہ مدینہ کے ایک کنارے آ کر انز \_ گا تو تین ہارزلز لے آئیں گے اس وقت جتنے کا فراور جتنے منافق ہوں گے سب نگل نگل کراس کے ساتھ ہوجا ئیں گے۔ ( بخاری )

(ان کی ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ کے اندر سے دوان کے جوال کارعب بھی نہ آنے یا نے گا۔ اس وقت مدینہ کے سات ورواز ہے ہوں گئے ہر درواز ہے ہر دو دو فرشتے ہوں گئے۔ ایک ووسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے ہوئے ہوں استوں پر بہت سے فرشتے ہوں گے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے مدینہ کے پاس دنجال آئے گا تو فرشتوں کواس کی گرانی کرتے پائے گا البذان کے پاس دنجال آئے گا تو فرشتوں کواس کی گرانی کرتے پائے گا البذان کے پاس دنجال آئے گا کو فرشتوں کواس کی گرانی کرتے پائے گا البذان کے پاس دنجال آئے گا کا فرشتوں کواس کی گرانی کرتے پائے گا البذان کے پاس بھی نہ پھٹک سے گا)

(١٦١٣) فاطمه بنت قين رضي الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه بين نه مول الندصلی الندعاییہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا و ہ اعلان کر رہا تھا چیونماز ہونے والی ہے''- میں نماز کے لیے نکلی اور رسول انتد صلی ایند علیہ وسلم کے ساتھ نمازا دائی' آپ صلی اللہ علیہ دسلم نماز ہے فارغ ہوکرمنبر پر بیٹھ گئے اور آ پ نسلی الندعایہ وسلم کے چبرہ پر اس وفت مسکرا ہٹ تھی آ پ نے فر 😦 ہر تعخفن اپنی اپنی جگہ بیٹھار ہے اس کے بعد آپ نے فر ، یاجانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی کومعلوم ے آ ب نے فرمایا بخدامیں نے تم کونہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے شکسی جہاد کی تیاری کے لیے۔بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصراتی تخاوہ آیا ہے اورمسلمان ہوگیا ہے اور مجھ ہے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کومیرے اس بیان کی تقید لیں ہوجائے گی جو میں نے بھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ و وایک ہدی تھتی پر موار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیله فخم اور جذام کے تمیں آ دمی اور تنھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بنا تار ہا۔ آخرمغر بی جانب ان کوایک جزیرہ نظریر اجس کو دیکھ کروہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں ہیں بیٹھ کراس جزیرہ پراتر گئے سامنے سےان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ

ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں د جال کی جاسوں ہوں چلواس گر ہے میں چلوو ہاں ایک شخص ہے جس کوتمہا رابڑاا نظار لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آ دمی کا ذکر کیا تو اب ہم کوڈرلگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لیک کر گر ہے میں پینچے تو ہم نے ایک بڑا تو ی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے بل ہم نے ویبا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا اس کے باتھ گردن ہے مل کراوراس کے پیر گفٹنوں سے لے کرنخوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس ہے کہا تیراناس ہوتو کون ہے؟ وہ بولائم کوتو میرا پنتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا اب تم بناؤ تم کون لوگ ہو- انہوں نے کہا ہم عرب کے باشند ہے ہیں۔ ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کرر ہے ہتھے۔ سمندر میں طوفان آیا اورایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تویباں ہمیں ایک جانو رنظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال شھاس نے کہا میں جساسہ ( جاسوں خبر رساں ) ہوں چلواں شخص کی ظرف چیو جواس گر ہے میں ہے۔اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔اس نے کہ مجھے یہ بناؤ کہ بیبان (شام میں ایک بستی کا نام ہے) کی تھجوروں میں پھل آتا ہے یانہیں-ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہاوہ وقت قریب ہے جب اس میں کھل نہ آئيں- پھراس نے پوچھاا چھا'' بحيرة طبريه'' كے متعلق بناؤاس ميں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہاوہ زمانہ قریب ہے جب کہاس میں پانی نہ دے گا پھراس نے پوچھا زغر (شام میں ایک بستی ) کے چشمہ کے متعلق بتاؤاس میں پانی ہے یانہیں اور اس بستی والے اپنی کھیتیوں کو اس کا پانی دیتے میں یانہیں۔ ہم نے کہااس میں بھی بہت یانی سے اوربستی و، لےاس کے پانی ہے کھیتوں کوسیراب کرتے میں پھراس نے کہا احچھا'' نبی الامپین'' کا کچھ حال سناؤ ہم نے کہاوہ مکہ ہے بھرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں اس نے یو چھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ ہم نے کہاباں اس نے یو جھا اجھا پھر کیا متیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ دہ اپنے گرد و نواح پر تو عَالبِ آجِکے ہیں اورلوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔اس نے کہا من لو

اهْلَتُ كَثِيرًا لَتَمْعُو لَا يَدُرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنُ دُبُوهِ مِنْ كَثُرَة الشَّعُرِ قَالُوُا وَ يُلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتُ آبًا الْبَجَسَّاسَةُ إِنْكَلِقُوا إِلَى هَٰذَا الرَّجُلِ فِي اللَّذِيْرِ فَالَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْلَاشُوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتُ لَنَا رَجُلًا فَرِقُنَا مِنْهَا أَنُ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَىالَ فَاللَّهَ لَلَّهُ مَا سِرَاعًا حَتَّى ذَخَلْنَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا فِيُسِهِ اَعُظَمُ إِنُسَانِ مَارَأَيُنَاهُ قَطُّ خَلُقًا وَ اَشَدَّهُ وِ ثَىاقًا مَـجُمُوعَةٌ يَدَاهُ عَلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكِبَتَيُهِ اللي كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَ يُلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ قَلْدُ قَلْدُرُتُمُّ عَلْي خَبْرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمُ؟ قَمَالُوا نَحُنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبُنَا فِي سَفِيُنَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَلَعِبَ بِنَا الْبَخْرُ شَهُرًا فَدَخَلْنَا الُجَزِيْرَةَ فَلَقِيْتُكَا دَابَّةٌ آهُلُبُ فَقَالَتُ آنَا الْجَسَّاسَةُ إِعْمَدُوا إِلْي هَلْاً فِي اللَّيْرِ فَاقْبَلْنَا اِلَيُكَ سِسرَاعًا فَقَالَ اَخْبِرُونِنِي عَنُ نَخُلِ بَيْسَانَ هَـلُ تُشْمِرُ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ آمَا أَنَّهَا تُوْشِكُ أَنَّ لَا تُشْمِرَ قَالَ اَخْبِرُوْنِي عَنْ بَحِيْرَةٍ الطَّبُرِيَّةِ هَلْ فِيْهَا مَاءٌ ؟ قُلُنَا هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِقَالَ إِنَّ مَاءَهَا يُـوُشِكُ قَالَ أَنْ يَّذُهَبَ قَالَ اَخْبِرُوْنِي عَنْ عَيْنِ زُغْسَرَهَ لُ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَ هَلُ يَزُرَعُ آهُلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا نَعَمُ هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ وَ آهُلُهَا يَـزُرَعُـوْنَ مِـنُ مَسَائِهَـا قَـالَ اَخْبِرُونِي عَنُ سِيًّ ٱلْاُمِّيِيْنَ مَافَعَلَ؟ قُلُنَا قَدُ خَرَجَ مِنُ مَكَّةَ وَ نَزَلَ يُشُرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلُنَا نَعَمُ قَالَ كَيُفَ صَبَعَ مِهِمُ؟ فَاحْتَرُبَاهُ آنَّهُ قَدُ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيُهِ منَ الْعَرَبِ وَ أَطَاعُوْهُ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

ان کے حق میں ہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں اور اب میں تم کوا پے متعتق بتا تا ہوں۔ میں ہی جہتر تھا کہ ان کو وقت قریب ہے جب کہ بھو کو یہاں ہے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوم جاؤں گا ور چالیس دن کے اندراندرکوئی بستی الی نے رہ جائے گی جس میں میں داخل نہوں گا بجز مکہ اور طعیبہ کے کہ ان دونوں مقامات میں میر اوا خلہ ممنوع ہے جب میں ان دونوں میں ہے کہ ان دونوں مقامات میں میر اوا خلہ ممنوع ہے جب میں ان دونوں میں ہے کہ بستی میں داخل ہوئے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں نگی تکوار لیے سامنے سے آ کر بھی کو داخل ہوئے ہوں گے کہ وہ اور ان مقامات (مقدر سے) کے جفتے راستے ہیں ان سب پر فرشے ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظ ہے کہ وہ کہ ہو گے۔ ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظ ہے کہ وہ کے جو ان کی حفاظ ہے۔ رہوں گئی ہو گے۔ ہوں کے حسی ان کی حفاظ ہے کہ وہ کہ ہو گئی ہیں ہو ہے کہ وہ کہ خالی ان مقامات کر رہے ہوں گے۔ رسول اند سلی اند علیہ وسلم نے مار کر فرمایا کہ وہ طیب بھی مدینہ ہے۔ یہ جملہ تین بار فرمایا ۔ دیکھو کی یہی بات میں مار کر فرمایا کہ وہ طیب بھی مدینہ ہو گئی ۔ لوگوں نے کہا جی بال آپ صبی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جا نہ ہی جا در کہ ان کی جا نہ ہی بال آپ صبی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جا نہ ہے اور ای طرف ہا تھ سے اشارہ فرمایا۔ (مسلم شریف) بیان فرمائی جا نہ ہی جا در ای طرف ہا تھ سے اشارہ فرمایا۔ (مسلم شریف) بیان فرمائی جا نہ ہی جا در ای طرف ہا تھ سے اشارہ فرمایا۔ (مسلم شریف)

(رو ه مسمم) وَ رَوَاهُ آسُودَاوُ دَمُخْتَصَرًا قَالَ الْحَافِطُ ابْنُ خَجَرِ عَدَ شَرْحِ خَدِيْتِ جَارٍ مِنْ كِتَابِ الْإِعْبُصَامِ وَ قَدَ تَوَهُمْ نَعَصُهُمْ " غَرِيْتُ فَرِدٌ بِيسَ كَذَالِكَ فَفَذَ رَوَاهُ مَعَ فَاطِمةَ بِنُتِ قَيْسِ ابُوهُرِيْرَةَ كَمَا عِنَدَ آخِمَدُ وَ أَبِي يَعْلَى وَ عَابِشَةَ كَمَا عِندَ آخِمَدُ وَ جَابِرٌ كَمَا عِندَ أَبِي دَاؤُدَ حَ ١٣ ص ٢٧٧ فَتَحُ الْبَارِي وَ ذَكَرُ أَنَّ الْسُحَارِيُّ إِنَّمَا لَمُ يُخَرِّحُهُ لِشِلَّةِ الْشِبَاسِ الْالْمِرِ فِي ذَالِكَ فَتَنَهُ

## ابن صیاد کانام اس کااوراس کے باپ کا حلیہ اور اس کی عجیب و غریب صفات کا بیان

(۱۲۱۳) ابو بکر ڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا د جال کے بار گائیں۔ اس کے فرہ یا د جال کے باپ کے گھر تمیں سال تک کوئی بچہ پیدانہ بوگا پھر کیک لڑکا پیدا ہو گا وہ بالکل نکی ہوگا' گا جس کی ایک آ تھے خراب ایک دانت با ہر ڈکلا ہوا ہوگا وہ بالکل نکی ہوگا' ابن صياد و اسمه و حليته و حلية ابيه و ما فيه من صفاته الغريبة

(٣٠ ) وَ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ السَّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ أَبُو السَّلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ أَبُو السَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ أَبُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا وَلَدٌ ثُمَّ يُؤلَدُ اللَّهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُؤلَدُ

( ۱۱۳ ) ﷺ ، مقرضی نے اپنی مشہور کتاب الند کر ہیں لکھا ہے کہ د جال کی ہابت جن سوالات کے تفصیلی جوابات صدیث میں سے بھے ہیں۔ وہ پیریں س کی مقیقت' سبب خردج' محل خردج' وقت خروج' شکل وصورت' ساحرانہ کر شئے اس کا دعویٰ اس کے قائل اور وفت قس کی تعین اور پیر بحث بھی کہ وہ ابن صیاد ہے یا کوئی اور 'اس بحث سے اس مسلہ کا فیصلہ بھی ہوجا تا ہے کہ وہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھا یہ شمیں - (دیکھو فتح الباری)

(١١٢) \* جزري كتية بيل كدروايت مذكوره من لفظ "اصوس" كاتب كي تقيف باصل من "اصوشيء" ب جبياك الله ....

لَهِ مَا غُلامٌ أَعُورُ أَضُرَسُ وَ أَقَلَّهُ مَنْفَعَةٌ تَنَامُ. عَيْسًاهُ وَ لَا يَسَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى الـلُّـهُ عَـنيُـهِ انوَيُه فَقَالَ أَبُوَّهُ طِوَالٌ ضَـرْتُ الـتَـحُـم كَانَ اللهُ مِنْقَارٌ وَ أُمَّهُ إِمْرَأَةً فَرُضَا خِيَّةٌ طَوِيُلَةُ الشَّدْيَيْنِ فَقَالَ أَبُوبَكُرَةَ فَسَمِعُسَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِيْنَةِ فَـذَهَبُتُ أَنَّا وَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَـلَى اَبَوَيُهِ فَاِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُمَا فَقُنْنَا هَلُ لَّكُمَا وَلَدٌ فَقَالًا مَكُتُنَا ثَلَثِيُنَ عَامًا لَا يُؤلَّدُ لَنَا وَ لَدٌ ثُمَّ وُلِدَلَّنَا غُلَامٌ أَعُورُ أَضُرَّسُ وَ أَقَلَّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ لَا يَسَامُ قَبلُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُ وَ مُسْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيُفَةٍ وَ لَهُ هَـمُهَـمَةٌ فَكَشَفَ عَنُ رَّأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا؟ قُلُنَا وَ هَـلُ سَـمِـعُتَ مَا قُلُنَا؟ قَالَ نَعَمُ تَنَامُ عَيْنَايَ وَ لَا يَنَامُ قَلْبِي. (رواه الترمذي)

سوتے میں اگر چہاس کی آئی تھے بند ہوں گی مگراس کا دل ہوشیار رہے گا-اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا نقشہ بیان فرمایا کہ اس کا باپ لانبا' حجرریہے جسم والا' چونچ کی طرح اس کی ناک ہو گی- اس کی ماں کے دونوں بیتان بڑے بڑے اٹکے ہوئے- ابو بکر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں یہود کے گھر ای قسم کے ایک لڑ کے کی پیدائش سی تو میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنداس کے دیکھنے کے لیے گئے۔ جب اس کے مال باپ کے پاس بہنچے دیکھا تو وہ ٹھیک اس صورت کے تھے جورسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے ان کی بیان فر ، کی تھی - ہم نے پوچھائمہارے کوئی بچہہے؟ انہوں نے کہائمیں سال تک تو ہمارے کوئی بج نبیں تھا اس کے بعد اب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس ک ایک آ تکھ خر، ب ہے اس کا ایک دانت با ہر نکلا ہوا ہے وہ بالکل نگما ہے اس کی آئیسیں سوتی ہیں مگر اس کا دل خبر دار رہتا ہے۔ ہم جوان کے گھرے باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں کہوہ وهوب بیں اپنی حیا در بیں لیٹا ہوا کیچھ گنگٹار ہا ہے اس نے اپنا سر کھول کر کہاتم كيا يا تنس كرر بے تنظى؟ ہم نے كہا كيا تو نے جارى يا تنس س ليس؟ وه بوط ہاں میری آئیسیں ہی سوتی ہیں ورندمیرادل جا گتار ہتا ہے-(ترندی شریف)

نظیہ ..... ترندی کی روایت میں موجود ہے اس بناپراس کا ترجمہ بیہوگا کہ وہ مرتا پامضرت ہی مفترت اور نقصان ہی نقصان ہے۔ احتر کا خیوں ہے کہ الضویس النفت میں اگر چہ ڈاڑ ھے کو کہتے ہیں مگر نوسعا اس سے کیلہ بیٹنی کنارے کا کمبانو کیلا وانت مراوہ وسکتا ہے اوراضری کا ترجمہ لیے سمیے والا ہوسکتا ہے جبیں کہ آئندہ روایت میں لفظ "طبال حدہ نسابہ" موجود ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اس کا ایک کیدہ با ہر کی جانب نکلہ ہوا ہوگا اس بنا پرتضیف کئے کی ضرورت ندہوگی۔

ابن صیادی صفت میں ایک صفت میں ہے کہ 'نتنام عیناہ'' ہم ہملے لکھ بچکے ہیں کدول کی بیداری محمود صفت بھی ہے اور ندموم بھی جس کا علاقہ عالم ملکوت سے قائم ہوتا ہے وہ اتو اس بیداری کی وجہ سے عالم علوی لیننی عالم ملکوت سے وابستار ہتا ہے اور جس کا معاقبہ شیاطین اور جنوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ عالم سفلی لینن عالم شیاطین سے وابستار ہتا ہے اور اس طرح مرکز بدایت اور مرکز عند الت وانوں کو اینے اپنے عالموں سے مدد پہنچتی رہتی ہے:

﴿ كُلَّا نُبِمِدُ هُولًا يَو هُولُ آلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا ﴾ (سی اسرائیل ۲۰) روایت ندکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے و خال اور اس کے مال باپ کا نقشہ اور حایہ بھی بیان قر ، وی تھا لاج

(رواه مستم)

(١٦١٦) عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَر يَقُولُ و الله مَا الله عَمْر يَقُولُ و الله مَا الله عَمْر يَقُولُ و الله مَا الله عَمَالِينَ المُسِينَجَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ

(رواه ابوداؤدا والبيهقي في كتاب البعث والنشور) (١٢١٧) عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَدْ فَقَدْنَا ابُن صَيَادٍ يَوُمَ الْحَرَّةِ (رواه بوداؤد)

(۱۲۱۵) نافع این عمر اوایت کرتے ہیں کدمدیند کی کی گل میں ابن عمر رضی القد تعالی عنبما کی ابن صیاد ہے شدھ بھیر ہوگئ تو انہوں نے اسے کوئی الیک بات کہدوں جس سے اسے غصر آگیا تو وہ پھولنے لگا اور ایب پھول کہ ساری گلی اس ہے بھر گئی اس کے بعد ابن عمر آپنی بمشیرہ حضر سیدہ حفصہ گئی اس ہے بھر گئی اس کے بعد ابن عمر آپنی بہشیرہ حضر سیدہ خصہ گئی خدمت میں حاضر ہوئے ان کو کہیں بیدقصہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا انہوں نے فرمایہ اسے ابن عمر اللہ تعالی تم پر رخم فرمائے تم نے اسے نصول چھیز تمہارا کی مطلب تھا؟ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضور کے فرمایہ ہے کہ وجال جب نکلے گاتو کئی بات پر غضب ناک ہونے کی وجہ ہی سے نکلے گا۔ (مسلم) جب نکلے گاتو کئی بات پر غضب ناک ہونے کی وجہ ہی سے نکلے گا۔ (مسلم) عنبہ انسی مضر رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی للہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی للہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی للہ تعالی وہ بات صادی ہے کہ کھی کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ سے و جال وہ ابن صیاد بھی شک نہیں کہ سے و جال وہ ابن صیاد بھی شک نہیں کہ سے و جال وہ ابن صیاد بھی شرائی ہے۔ (ابوداؤد)

(۱۷۱۷) جایر بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ حرہ موئی تھی اس دن کے بعد سے ہم کوائن صیاد کا پتہ ہی نہیں چلا کہوہ چلا کہاں گیا؟ - (ابوداؤر)

لنا ، . . . اور چونکدہ وائن میں داوراس کے مال ہاہ میں بھی موجود تھااس لیے ابن صیاد کا معاملہ شروع میں باعث تیر بن گی تھا کہ کیں ہے ہی وہال تو خبیل کے منبیل کیونکہ جدد اول کو ختم نبوت کی بحث میں آپ ہوڑ دہ ہے جواس امت خبیل کیونکہ جدد اول کو ختم نبوت کی بحث میں آپ ہوڑ دہ ہے جواس امت میں پیدا ہوں گے اور دعوے نبوت کریں گے بہر حال چونکہ اس بچہ میں دجال کا اور اس کے ماں باپ میں وجال کے ماں باپ کا اکثر نقشہ موجود تھاس کے اس کے دجال ہے ماں باپ کا اکثر نقشہ موجود تھاس کے اس کے دجال ہے میں خانف تلوٹ کور دو بیدا ہوجانا ایک بالکل فظری اور معقول بات تھی۔

(۱۲۱۵) \* اس سے معلوم بوتا ہے کہ ابن صیاد ہیں بعض باتی غیر معمولی بھی تھیں مثلاً پھول کر کیہ بوتا تو ایک مجاز اورار دوکا می ور وہے گر وہ تقیقاً اس طرح پھوں جوتا تھا کہ مماری گلی اس سے بھر جائے ہے جنات کے خواص ہیں سے ہاس کے بعد ابن عثراً کی جو گئی تھو صف سے معلوم سے دفیعہ سے بھی فا ہر بوتا ہے کہ اگر و جال بھی ابن صیاد ہے تو بھی اس کے خروج کا وقت بینیں ہے۔ اب بیائند تھی لی سے میں ہے کہ بھی فا ہر بوتا ہے کہ اگر و جال بھی ابن صیاد ہے تو بھی اس کے خروج کا وقت بینیں ہے۔ اب بیائند تھی لی سے میں بہ کہ کہ بھی نام بروتا ہے کہ اگر و جال بھی ابن صیاد ہے تو بھی اس کے خروج کا وقت بینیں ہے۔ اب بیائند تھی لی سے میں نہ کور ہیں۔ کہ بھی ابن صیاد کی باتی اللہ تھی ابن کے بعد بھیں ہے گر ہم پہلے بیان کر چھے ہیں کہ ابن ب بھی بھی ابن کے بھی تھی کہ اپنی کہ ابنی کے وقت پر اس کا ظاہر ہوتا بہت آسان ہے اور یہ محتف خول اور آسندہ بھی جوت ہے کہ مدے بھی جوت ہیں ہوتا بہت آسان ہے اور یہ محتف خول اور آسندہ بھی جوت ہے کہ مدے بیش ہوں گی ان کا ابہام اس کے فتہ ورفقتہ ہونے کا سبب بن گیا ہے۔

(۔۱۲۱) \* ابن صیاد کے حالات زندگی جینے گونا گول اختلافات اور ابہام میں پڑے بوئے نظر آتے ہیں اپنے ہی اس کے حالات سے گم گشتگی بھی ہے حتی کہ کوئی تو اس کا گم ہونا نقل کرتا ہے اور کوئی اس کی موت بھی بیان کرتا ہے بہر حال بیتمام بیان سے آپ کے لاج

(١٦١٨) وَ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ وِ الْخُدُرِيُّ قَالَ لِي مَا فَقَالَ لِي مَا لَمُ فَقِيبُ مِنَ النَّاسِ يَوْعُمُونَ أَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُولُدُلُهُ وَ قَدُ وُ لِلَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُولُدُلُهُ وَ قَدُ وُ لِلَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمَدِينَةَ وَ لَا مُسَلِمٌ اوَ لَيْسَ قَدُ قَالَ لَكَ يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ وَ الْمَحْتُ وَ قَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ

للہ .... بعد ہی کے ہیں۔ ان تمام اختلافات کو بھی آپ کے سرکیے لگایا جا سکتا ہے؟ آتخضرت ملی اللہ بیلیہ وسم کی جانب ہے اس کے ہرہ میں ابتدائی تر دو کے جواس ب تھے اس کی حقیقت پہلے بیان بوچکی ہے اس کے بعد پھر جوآ خری بات ہو وہ آئندہ حدیث میں آرہی ہے۔
(۱۹۱۸) ﷺ ابن صیاد کے بید جیب حالات سب حدیثوں ہے تاب اور ان سب سے ابہام کے سواکوئی صاف بھیج برآ مذہبیں ہوتا حق کہ اس نے خود جو بین اپنی صفائی کے لیے بیش کیا تھا اس کو پھر خود می اپنی آخر گفتگو ہے بہم بنادیا حتی کہ ابو سعید کے ول میں اس کی طرف ہے اس کی پہلی تقریر سے جوقد رہ اطمینان بیدا ہو گیا تھا وہ پھر جاتا رہا ہی جب کہ اس کی ڈات اور اس کے اتو ال میں خود اس درجہ ابہا می کے سامن موجود میں کہ موجود گی میں بھی اس کی طرف ہے اطمینان حاصل ہونا مشکل مسئلہ بن رہا ہے تو بعد میں اگر روایا ہے کہ سامن موجود میں کہ کہ وہو انداز وفر مالیجے کہ اب اس کا معاملہ کتنا ہوجیدہ وہ و جانا چا ہے۔ انسان کے سامن میں جو جان نوایت کے سامن موجود گئی جو تو انداز وفر مالیجے کہ اب اس کا معاملہ کتنا ہوجیدہ وہ و جانا چا ہے۔ انسان کے سامن میں جو کہ خون کے منظر آتا جاتا ہے تو اس کی طبیعت غیر اختیاری طور پر جراسال ہوئے گئی ہے۔

میں جس جب کوئی خون کی منظر آتا جاتا ہے تو اس کی طبیعت غیر اختیاری طور پر جراسال ہوئے گئی ہے۔

و کھنے تی مت کا آنا جنتی بیٹی بات ہے آئی ہی بیٹی ہے بات بھی ہے کہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تہیں آئے گئی کی سے کہ اس کے باوجود جب و نیا کے معمول کے مطابق سور ن کو گہن لگتا تو آنخضر سے سلی اللہ مایہ وسلم کی آنگھوں کے ماضے تی مت کا نقشہ صوبے گئا تھا۔ اس حرح جب آسان پر سیاہ بادل منڈ لاتے نظر آتے تو آپ کے سامنے قوموں کی ہلا کت کا مال بندھ جاتا و آپ پر گرب و بے جنگ کا بیاس وقت تک برابر رہتا جب تک کہ بارش ہو کر باول صاف نہ جو جائے ۔ پس خوف کے مقامات میں جو غیر ختیاری تروو، حق سوم انسانی فطرت ہے اس کو جزم و بیتین کے خلاف بجھانے و دیری تاقبی ہے۔ اس طرح ابن صیاد کے حالات تنے۔ آپ بڑھ جکھے تیں لئی و

(۱۲۱۹) جابر رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ لہ بینہ میں ایک یہودی عورت کے لڑکا پیدا ہوا جس کی ایک آ کھ صاف تھی اور جس کا کیلہ باہر کو نکلا ہوا تھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ آپ بیل بیدہ ہو کہ آپ سالہ اللہ علیہ و سلم کو بیہ خطرہ ہوا کہ کہیں بیدہ ہی دج ب نہ ہو۔ پھر ایس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کو ایک جا در میں لینا ہوا دیکھ کہ اس میں پڑا پھھ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھ کہ اس میں پڑا پھھ گئار ہاتھا اس کی مال نے (آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھ کر)، سی کو خبر دار کر دیا کہ اے عبداللہ! دیکھ و بیابوالقاسم آگئے ہیں ہیں وہ اپنی جو در سے باہر کر دیا کہ اے عبداللہ! دیکھ و بیابوالقاسم آگئے ہیں ہیں وہ اپنی جو در سے باہر کر دیا کہ اس کا ناس کر دیا گریہ

للے .....کا سے حالات وجال اکبرے کتنے ملتے جلتے تھا اس کے معاملہ جن آپ سے ابتدا اغیر افتیاری تروو کے جواب ظامتوں ہیں ، ان کی حقیقت اس سے زیاد ونہیں سجھنا جا ہے۔ جوابھی ہم نے آپ سے بیان کی ہے۔ یہاں جن کوابھی تک یہ تمام حق کت رام کہ نیاں معلوم ہوتی جن کو خسوف شس جیے معمولی تغیر سے قیامت اور بادلوں کی آ مدسے عذاب کا خطرہ بھی لاحق نہیں ہوسکتا۔ وہ ان حق کت کا نام تاوید ت بی رکھیں گے۔ ن کو کیا اندازہ ہوسکتا ہے کہ وجالی فتنے کتنا تحظیم فتنے ہوگا اور ابن صیاد کے بجیب وغریب حالات کتنے تر دواور کتنے غور تاوید ت بی رکھیں گے۔ ن کو کیا اندازہ ہوسکتا ہے کہ وجال میں ایمان بی کمزور ہوتھ برعقا کہ کا پلدائی جانب جھکنے لگتا ہے جو دین سے بعید تر ہوتی ہے۔ و مَن قَمْ یَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورُد

وسلَّمَ مالَها قَاتَلَهَا اللَّهُ لَوُتَرَكَّتُهُ لَبَيَّنَ فَذَكَرَ مثُلَ مَعْنِلَى حَدِيْتِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ اتَّذَنَّ لِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْتُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ إِنْ يَكُنُ هُوَ فَلَسْتَ صَاحِبَهُ إِنَّمَا صاحِبُهُ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمُ وَ أَنْ لَّا يَكُنُ هُوَ فَلَيْسِسَ لَكَ أَنْ تَفَتَّلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْعَهُدِ فَلَمُ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْفِقًا أَنَّهُ هُوَ الدَّجَّالُ. (رواه في شرح السنة) (١٦٢٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْسَطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبَيٌّ بُنَّ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ السَّخُلَ الَّذِي فِيُهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا ذَخَلَ النُّحُلَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّـقِيُ بِجُذُوْعِ النَّخُلِ وَ هُوَ يَخْتِلُ أَنُ يَّسُمَّعَ مِنَ ابُنِ صَيَّادٍ قَبْلَ أَنْ يَسرَاهُ وَ ابْنُ صَيَّادٍ مُصَٰطَبِحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيُفَةٍ لَهُ فِيْهَا زَمُ زَمَةٌ فَسَرَأْتُ أُمُّ ابُنِ صَيَّادٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يَتَّقِيُّ بِجُلُوعِ النَّحُلِ فَقَالَتُ لِا بُن صَيَّادِاًى صَافٍ وَ هُوَا سُمَّةً فَشَارَ ابُسُ صَيَّادٍ فَقَالَ السِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اس کواطلاع ندویتی تو بیان معامله خودجی بیان کر دیتا - بھرراوی نے حضرت محر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا قصہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا قصہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خواجازت دیجئے میں اس کو قبل کر دول ۔ آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا اگر میدونی وجال ہے تو تم اس کے قاتل نہیں سواس کو تو عمینی ابن مریم علیما السلام قبل کریں گے اور اگر میدونہیں تو ایس بجر کا قبل کرن خیر کی بات نہیں جو ہمارے عہد میں وافل ہے ( لیعنی جاری وی رعایا ہے ) اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے متعلق مید خصرہ بگا ہی رہا کہ کہیں وہ دجال آ کبرنہ ہو۔

(۱۹۲۰) ابن عمر رضی القد تعالی عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسوں القد علیہ وہم المدعلیہ وہم اور آب صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ ابی بن کعب رضی القد تعالی عنداس باغ کی طرف چلے جس بیں ابن صیا در بہتا تھا۔ جب آپ سلی الله علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی الله علیہ وسلم مجور کے درختوں کی آثر میں جیب جیب کر بید دبیر کررہ ہے تھے کہ ابن صیا و کے دیکھنے سے بہت آپ مسلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم اس کی کوئی بات سن لیس۔ اوھر ابن صیا دائی عنوں کی آثر ایک چا در میں لیٹا ہوا اندرا ندر کچھ گنگٹا رہا تھا اس کی ماں نے آپ صی الله علیہ وسلم کود کھے بایا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم درخت کے تئوں کی آثر لے دہ جیس تو فر آس نے کہا وصاف! (بیاس کا نام تھا) ہوشیار۔ بس بین کر ابن صیا دفور آگھ ابوگیا اس پر رسول التوسلی الله علیہ وسلم نے فر مای اگر اس کی ماں میں دورش کی وہوشیار نہ کرتی تو یہ صاف بات کہ گذرتا۔ س لم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی میں کو ہوشیار نہ کرتی تو یہ صاف بات کہ گذرتا۔ س لم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی

وسلسه لو تركته بين وقال سَالِم قَالَ ابُنُ عُسَمَ فِي عُسَمَ فَامَ السَّى صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّاسِ فَاتَنَى على اللَّهِ بِمَا هُو اَهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ السَّاسِ فَاتَنَى على اللَّهِ بِمَا هُو اَهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ السَّاسِ فَاتَنَى على اللَّه بِمَا هُو اَهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ السَّاسِ فَاتَنَى على اللَّه بِمَا هُو اَهُلُهُ ثُمَّ فَيْهِ قَوُلاً اللَّهُ السَّرِي فَا مِنْ نَبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا اس کے بعد نبی کریم صلی امتہ ملیہ وسلم نے وگوں میں خطبہ دیا اور خدا کی شان کے مناسب حمہ وشاکی اس کے بعد و جال کا ذکر کیا اور فر مایا میں تم کواس کے فقتے ہے ای طرح ڈرا تا ہوں جیس کہ حضرت نوح ملیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور کوئی نبی ایس نبیس گذر جس نے اس مایہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور کوئی نبی ایس نبیس گذر جس نے اس خوس نبیل بور کو میں نبیات میں تم کوالی صاف بتا تا ہوں جو کی نا ہوگا اور اللہ تعالی نبی سے اپنی قوم سے نبیس کبی و جائے گئے جان چھے ہو کہ و و کا نا ہوگا اور اللہ تعالی کی ڈات یا ک ہر عیب سے بری ہے وہ کا نائیس ہوسکتا۔ ( بخاری شریف ) کی ڈات یا ک ہر عیب سے بری ہے وہ کا نائیس ہوسکتا۔ ( بخاری شریف )

(روى المخاري هذا السياق عي باب كيف يعرض الاسلام على الصبي من كتناب الجهاد و احرج في باب الملائكة)

(۱۹۲۱) اساء بنت بزیدرضی اللہ تعالیٰ حنبا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے گر تشریف فرما ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دج سکا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے تین قبط پڑیں گے۔ ایک سال آسان کی ایک تبائی بارش رک جائے گی اور زہین کی پید وار بھی ایک تبائی اور کم میں ہوجائے گی اور زہین کی پید وار بھی ایک تبائی اور نہین کی پید اوار بھی ایک تبائی اور نہین کی بیداوار بھی دو جھے کم ہوجائے گی اور تیسر ہی ساں آسان سے بارش بالکل نہ بر سے گی اور زہین کی پیداوار بھی پچھ نہ ہوگی حتی کہ جینے دیوانات ہیں خواہ وہ کھر والے بول یا ڈاڑھ سے کھ نے و سبب ہدک بوجائیں گے اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار " دمی کے بوجائیں گاری سے بارٹ کی سب ہوگا کہ وہ ایک گنوار " دمی کے بوجائیں گاری ہی تیرا رب بول اوہ کے گا ضرورا س کے بعد بھی تیرا دب بول اوہ کے گا ضرورا س کے بعد شیطان ای کے اونٹ کی تی شکل بن کراس کے سائے آئے گا جھے آئی کے جھے تھی شیطان ای کے اونٹ کی تی شکل بن کراس کے سائے آئے گا جھے اوجھے تھی

رَوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى بَيْتَى وَسُدُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى بَيْتَى فَهُ ذَكُو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى بَيْتَى فَهُ خَدُو اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى بَيْتَى فَهُ خَدُو اللّهُ صَلّاتُ السّمَاءُ فِيهُا ثُلُث سِيئُونَ مَسَنّةٌ تُسمُسِكُ السّمَاءُ فَيُهَا ثُلُث مَسِكُ السّمَاءُ فَيُهَا وَ الشّانِيةُ تَسمُسِكُ السّمَاءُ ثُلُقَى قَطُوهًا وَ الْآرُضُ تُسلَّ بَساتها وَ الشّانِيةُ تُسمُسِكُ السّمَاءُ ثُلُقَى قَطُوهًا وَ الآرُضُ تُسلَّ السّمَاءُ ثُلُقَى قَطُوهًا وَ الآرُضُ تُسلَّ السّمَاءُ تُلُقَى فَطُوهًا وَ الآرُضُ نَباتَهَا كُلّهُ فَلا يَنْقَى تُسلَّ السّمَاءُ لَلْكَى نَبَاتِهَا كُلّهُ فَلا يَنْقَى فَطُوهًا وَ الْآرُضُ نِبَاتِهَا كُلّهُ فَلا يَنْقَى فَلُولُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّه

فَيُهِ مَثُّلُ لِلهُ الشُّيُهِ طَانُ نحُو إبلِهِ كَاحُسَنِ مَا يسكُونُ ضُرُوعًا وَ اعْطمِهِ اسْنِمَةً قَالَ وَ يَأْتِي المرَّحُملَ قَدْمَمَاتِ احْمَوْهُ وَ مَاتُ ابُوْهُ فَيَقُولُ ارَأَيُتَ الْ الحَييْتُ لك إباك و أخَاكَ الست تَعْلَمُ انَّىٰ رَبُّكَ فَيقُولُ بَلَى فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيْطانُ بَحُوابِيهِ وَ نَحُواجِيُهِ قَالَتْ ثُمَّ خَوْجَ وَسُولُ اللَّهِ صِلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَ الْقَوْمُ فِي إِهْتَمَامُ وَ غَمَّ مِمَّاحَدَّثُهُمُ قَالَتْ فَاحَدْ بِلُجُمتَى الْبَاب فَيْقَالَ مَهْيَامُ ٱسْمَاءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ خَلَعَتُ آفِتُدَتُنَا بِإِكُرِ الدُّجَّالِ قَالَ انْ يَحُرُجُ وَ أَنِيا حَتَّى فَمَاكِمًا حَجِيْجُهُ وَ إِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيُفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَبَّى اللُّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ إِنَّا لَنَعُجِنُ عَجِينَنَا فَمَا نُخْبِزُهُ حَتَّى نَجُوعَ فَكَيْفَ بِ الْمُسوِّمِ نِيُسنَ يَوُمَئِذٍ قَالَ يُجْزِئُهُمْ مَا يُجُزِئُ أَهُلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيُحِ وَ التَّقْدِيسِ.

(رواه احمد و ابو داؤد و الطيالسي)

اور بردے کو ہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔اس طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا بوگا اور اس ہے آ کر کمے گا بتلا اگر میں تیرے باپ بھائی کوزندہ کر دول تو کیا تھے پھر بھی ہیں شہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کیے گا کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ بھائی کی صورت بن کرآ جائے گا - حضرت اسماء کہتی ہیں کہ بیریان فرما کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ضرورت سے باہرتشریف لے تھئے اس کے بعدلوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ کے اس بیان کے بعد سے براے فکر وغم میں بڑے ہوئے بتھے۔ اساء کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درواز ہ کے دونوں کواڑ پکڑ کرفر مایا اساء کبوکیا حال ہے؟ میں نے عرض كى يارسول القد! وجال كا ذكرس كر هار ، دل توسين سعد فك يرات مين اس پرآپ نے فرمایا اگروہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ اوں گا - ورنہ میر ہے بعد پھر ہرمؤمن کا تگہبان میرارب ہے۔ میں نے عرض كى يارسول التدصلي التدعاييه وسلم! جمارا حال جب آج بيه يه كه بهم آثا گوندهن جا ہے ہیں مگرغم کے مارے اس کواچھی طرح گوندھ بھی نہیں سکتے چہ جائے کہ رونی پکا سکیں بھو کے ہی رہتے ہیں تو بھلا اس دن مؤمنوں کا حال کیا ہوگا جب بي فتنزآ تحصول كي سائة آجائ گا-آپ سلى القدعليه وسلم في فرمايا اس دن ان کووہ غذا کا فی ہوگی جوآ سان کے فرشتوں کی ہے بیٹن اللہ تعالیٰ کی تشبيح وتفترلين-(احمه)

للے .... ہیں؟ کون ہے جواس فتذ کا مقابلہ کرسکا؟ اگر کہیں حدیث نے اس کی انجو ہنما ئیوں کا داز فاش نہ کردیا ہوتا تو آئی بھی بہت ہے ضعیف ال یہ ن تر ددیں پڑجاتے انگر جب یہ بات صاف ہوگئی کہ یہ سب پچھ شیطائی تقرفات اور شعبہ ہے ہوں گے تو اب کوئی اشکال ندر ہا - فلا ہرے کہ دجاں جب خدائی کا مدی ہوتو اس کوخدائی کا ساہان بھی دکھانا ضروری ہے اس لیے اس کے سرتھ جنسے دوز نے کا ہونا بھی ضروری ہے اور مرد دکوز ند دکر نے کا دکوئی بھی ضروری ہے گرحدیث کہتی ہے کہ یہ سب پچھ بازیگر کے تماشے ہے زیادہ نہ ہوگا - چنا نچہ جب حضرت عیسی سیدا سام سنتر بنے ایک کراس کوئن کردیں گے تو اس کی خدائی کا میسارا ذھونگ ایک بندہ کے با تعوں کھل بی جائے گا۔ شدر اس کی تقرف کی جائے گا۔ شدہ کے با تعوں کھل بی جائے گا۔ شیاطین اور ان کے تقرف ات کی تفصیلات آنشاء اللہ تعالی آئندہ آپ کے طاحظہ ہے گذریں گی - گراتی بات اجمالاً یہاں بھی من بھی تو ہو اور کہ مور ذیرک تا ئید فرق ہو جائی تھی اسلام کی تا ئید میں سارا عالم ملکوت نظر آتا ہے اس کے بالقابل وجال کی تا ئید میں سارا عالم ملکوت نظر آتا ہے اس کے بالقابل وجال کی تائید سی خدف کا فرق ہوجاتا ہے اس کے بالقابل وجال کی تائید میں سارا عالم ملکوت نظر آتا ہے اس کے بالقابل وجال کی تائید سی سارا عالم ملکوت نظر آتا ہے اس کے بالقابل وجال کی تائید سیا

(۱۹۲۲) عَنِ الْسُمَعِيْسَ وَ بَنِ شَعْبَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا سَأَلَ اَحَدٌ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الدَّحَال اكْثَرَ مِمَا صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الدَّحَال اكْثَرَ مِمَا سَأَلْتُهُ وَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الدَّحَال اكْثَرَ مِمَا سَأَلْتُهُ وَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنِ الدَّحَال اكْثَرَ مِمَا سَأَلْتُه وَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنِ الدَّه وَ اللّه عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عِنْ ذَلِكَ

(متفق عليه)

البَوْبَكُورِى قَالَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُحُدُرِى قَالَ الْمُعِيْدِ وَالْمُحُدِوِ عَصْمَرُ يَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَقَالَ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشْهَدَ انْى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشْهَدَ انْى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِى فَالَ وَرُى قَالَ وَمُا تَرِى قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِى قَالَ وَمَا تَرَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَى فَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِى قَالَ عَرُشَ الْمُلِيسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ وَكَاذِبًا او كَاذِبَيْنِ وَ صَادِقً لَى وَمَا تَرَى قَالَ وَمَا تَرَى قَالَ وَمَا تَرَى قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ المُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ وَكَاذِبًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُ وَكَاذِبًا او كَاذِبَيْنِ وَ صَادِقً لَى اللهِ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ وَكَاذِبًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ وَكَاذِبًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ وَكَاذِبًا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسُ وَكَاذِبُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

(۱۹۲۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ گہتے ہیں کہ دجال کے متعبق جینے سوال ہے متعبق جینے سوال ہے میں استے کسی اور شخص نہیں کئے این استے کسی اور شخص نہیں کئے آپ آئے جناب رسول القد علیہ وکلی انقصان پہنچا سکے گا؟ میں نے عرض کی لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی ( یعنی قبط میں رزق کا پورا سامان ہوگا ) آپ نے فرمایا کہ وواللہ تعالیٰ کے زو کی اس سے زیدہ حقیر اور ذلیل تر ہے کہ اس کو بیساز و سامان ملے (جو ہوگا اس کی حقیقت صرف شعبہ ہازی اور نظر بندی سے ذیادہ نہوگی جیسے ساح مین فرعون کی رسیوں کی )

تعبدہ بازی اور نظر بندی سے زیادہ نہ ہوگی جیسے ساح مین فرعون کی رسیوں کی اللہ اللہ علیہ و سال اللہ علیہ و سلم اور البو بکر رضی اللہ عنہ واللہ عنہ کا اور این صیا دکا مدینہ اللہ علیہ و سلم اور البو بکر رضی اللہ عنہ و سلم اللہ علیہ و سلم نے سے کسی راستے میں کہیں آ منا سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ابن صیاد سے فر مایا: تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بقینی اللہ تع لی کا رسول ہوں اس بروہ و بد بخت بولا: اچھا کیا آ ب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس بروہ و بد بخت بولا: اچھا کیا آ ب اس کی گواہی و سیم نے فر ہیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے فر شتوں پر اور سب رسولوں پر ایمان فا چکا ۔ ( سلمی تو اللہ تعالیٰ پڑاس کے فر شتوں پر اور سب رسولوں پر ایمان فا چکا ۔ ( سلمی تو اللہ تعالیٰ پڑاس کے فر شتوں پر اور سب رسولوں پر ایمان فا چکا ۔ ( سلمی تو اللہ تعالیٰ سے جو تجھ کو سمندر پر نظر آ تا ہے ۔ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ تو عرش المیس ہے جو تجھ کو سمندر پر نظر آ تا ہے ۔ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ تو میں المیس ہے جو تجھ کو سمندر پر نظر آ تا ہے ۔ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے؟ وہ بولا میر سے بیاس دو سے ایک جھوٹا کیا دہ جموٹے تو ایک سیا شخص نظر آتا ہے ۔ آ ہوں بیا نے فر مایا چھوڑ داس کو خود بی این حقیقت کا پید نہیں۔

(مسلم ثریف)

لکنی ..... میں ساراء کم شیر طین بی ہونا جا ہے۔ جن کی نظر صرف ایک عالم مادی اور اس عالم کے بھی ایک مختصر اور محدود گوشہ میں محصور ہو کرر ہ جائے - ان بے چاروں کے لیےان حقائق کا تمجھنا بھی مشکل ہے۔

(۱۹۲۳) \* آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بہاں سب سے پہلے اس سے اپنی رسالت کے متعلق سوال کیا کہ مقبول یا مردود ہونے کا سب سے پہلے مساب سے پہلے اس سے بہا، معیار بھی ہے مگراس نے شروت بی سے نامعقول بات شروع کی اور اپنے متعلق آپ سے بھی سوال کیا س پر آپ کا جواب کت بلیغ تھا کہ آپ نے بھی اس بات کی تی جاتی ہے جس کا کوئی امکان بھی میں ہذا آپ بلیغ تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے دسولوں پر ایمان کا اظہار کر کے اس کو صحیح جواب بھی وے دیا اور خاص اس کے سوال کے جواب اللہ بھی۔۔۔۔۔

(۱۲۲۳) و عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تُربة الجنة فقال در مكة بيضاء مشك خالص (رواه مسلم) در مكة بيضاء مشك خالص (رواه مسلم) عن أبن عسم رضي الله تعالى عنه منا الله تعالى عنه منا الله تعالى عنه منا قال لله يته و نفرت عينه فقلت متى فعل منا الله تعالى فعلت عينك ما اربى قال لا آدرى قلت لا منا الله تعلى تدرى و هي في وأسك قال لا أدرى قلت الله خلو عما وها مسنم عما وها مسنم عما وها مسنم

(۱۹۲۲) ابوسعید خدر کا ہے روایت ہے کہ ابن صیاد نے رسول اندہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے بو چھاجنت کی مٹی کیسی ہے؟ آپ نے فر مایا کہ وہ میدہ کی طرح سفید اور مشک خالص کی طرح خوشبود ارہے۔ (مسلم شریف) سفید اور مشک خالص کی طرح خوشبود ارہے۔ (مسلم شریف) دیکھا تھا تو اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ابن صیاد کو جب میں نے دیکھا تھا تو اس وقت اس کی آئے خراب ہو چکی تھی میں نے بوچھا تیری سے آئے کھے کب خراب ہو نگی جا اس کے کہا جھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا اچھا وہ تیرے سرمیں ہے اور پھر بھی تجھے کو معلوم نہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالی اگر چا ہے تیرے سرمیں ہے اور پھر بھی تجھے کو معلوم نہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالی اگر چا ہے تو تیری لکڑی میں اسے بیدا فرما دیے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایس نے ورکی آئے اور کی جھے تی زور کی جسے گد ھے کی زور کی جھے ہوتی ہے۔

ابن عمر رضی القد تعالی عنماروایت کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک مرتبہ جی سور ہاتھا اور خواب جی طواف کر رہاتھ کیا و کچھا ہوں کہ ایک شخص ہیں گندم گوں رنگ سید سے سید سے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ این کے قطر نے فیک رہے ہیں۔ جی نے پوچھا ہوتا ہے کہ این کے بالوں سے پائی کے قطر نے فیک رہے ہیں۔ جی نے پوچھا میکون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ میہ ہیں حضر ت میسی بن مریم ( نعیبها السلام ) پھر جو میری توجہ ذرا دومری طرف گئی تو کیا دیکھیا ہوں کہ ایک برز المباچوڑ آ آ دمی سرخ رنگ خت گھوگر والے بال آ نکھ سے کا نا ایک آ نکھی ایسی جی ابھر اہوا اگر اہوا انگورلوگوں نے بتایا میہ دیال اکبر اس سے سے زیادہ مشابہ شخص دیکھنا ویکھنا ہوں کہ ایک تا ہی تا ہا ہے دیا ہا ہے دیا ہا ہوں کہ بتایا ہو سے دیا دومرش ویکھنا و

لاہ .... ہے اعراض بھی کرلیا - اس کے بعد جب آپ نے مزید محقیق فرمائی تواس نے ایک عرش ویکن بتایا - آپ نے وضاحت فرہ دی کہ وہ تو عرش شیطان ہے اس نے بھی اپنے اعوان واٹسار کے لیے ایک عرش بچھا رکھا ہے اس کے بعد جب آپ نے اس کے پاس نجریں لا نے والے کے متعلق سول کیا تو بات بالکل صاف ہوگئ کیونکہ نبی کو فیر دینے والے بین کا ذہب ہونے کا احمال بی فیمیں ہوتا وہ صادق بی صدق ہوت تو ہوئے ہوں تو ہوتا ہے - جس کو دو چی اور ایک جھوٹی یا اس کے برعکس فیریں معلوم ہوں تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئے کی دلیل ہے اس لیے اس کے بعد آپ تو بات سے اور کوئی سوال نہیں کیا اور بات صاف ہوئی ۔ اس حدیث میں ایک قابل نور بات ہوئی گئی ہے کہ بن صیاد میں وجالیت کی ملامت کوئی ہوئی ہوتا ہے اس کے دو مرک علامات کوئی سی کیا جا سکتا ہے معلوم ہوتا ہے اس کے دو مرک حدیثوں میں حضرت تھیٹی علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ عروۃ بن مسعود کے بہت مشابہ ہیں اس حدیث کی تشبیہ سے واضح ہوجاتا ہے کہ ان ہر دوافراد سے مراد خاص خاص اشخاص ہیں قوم انگریز یا وہ شخص مراد نہیں جو جسی بن مریم کئی سے صفات یا بیت کا حاصل نہ ہوجیسا کہ یہاں یعض مدعین کا دعوی ہے۔

قطنِ رَجُلٌ من حُزَاعَةً. (رواه البحاري) (١٩٢٤) عَنُ عَائِشَةَ أَخُيَرَتُسهُ قَالَتُ دَخَلَ عِلَىَّ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَمَا أَيُكِي فَقَالَ لَيْ مَا يُبْكِيْكُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُتَ الدَّجَالَ فِيكَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ إِنْ يُحُرِّجُ وَ أَنَا حَيٌّ كَفَيْتُكُمُوهُ وَ إِنْ يَسْخُسُ جَ الْسَدَجَالُ بَعُدِي فَإِنَّ رَبُّكُمْ عَزَّوْ خِلُّ لَيْسَ سِأَعُورَالَّهُ يَخُرُجُ فِي يَهُو دِيَّةِ أَصُفَهَانَ حَتَّى يَأْتِي الْمُمَادِينَةَ فَيَنْزِلُ نَاحِيتَهَا وَ لَهَا يَـوُمَـيدِ سَبْعَةُ آبُـوَابِ عَلَى كُلِّ نَقِيْبِ مَّنَّهَا مَلَكَانِ فَيَخُرُ جُ إِلَيْهَا شِرَارُ أَهْلِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الشَّامَ مَدِيْنَةٌ بِفَلَسْطِيْنَ بِبَابِ لُدُو قَالَ أَبُو دَاوُ ذِ مَرَّـةً حَتَّىٰ يَأْتِيَّ فَلَسْطِيْنَ بِبَابِ لَّلَّهُ فَيَنْزِلُ عِيْسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُتُلُهُ ثُمَّ يَمُكُتُ عِيْسِي فِي ٱلْأَرُ ضِ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً إِمَامًا عَدُلًا وَ حَكَمًا وَ مُقْسِطًا . (مسد احمد)

(١٩٢٨) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ يَمُكُكُ فِي النَّاسِ آرُبَعِيْنَ سَنةً.

عا ہوتو اس خز اعد قبیلہ کا بیعبد العزیٰ ابن قطن ہے وہ تھیک ای صورت کا تھ -(١٦٢٧) حضرت عا كشدرضي اللِّد تعالى عنها بيان فرياتي بين كدرسول التدصلي الله عليه وسلم مير ہے گھر تشريف لائے ديکھا نو ميں رو رہي تھي' آ ہے۔ الله عليه وسلم نے يو حيصا كيوں رور اى بيو؟ ميں نے عرض كى يا رسول لللہ صلی اللہ مایہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کا ذکر اس طرح فر مای کہ اس تم میں مجھ کو بے ساختہ روٹا آ گیا۔ آ سیاصلیٰ اللہ مایہ وسلم نے فر مایا آگروہ ٹکا! اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں ال سے نمٹ لوں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھریہ بات یا در کھنا کہ تمہارا پرور دگار کا نائبیں ہے (اوروہ کا ناہوگا) جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھنی اصفہان کے یہود ہوں گئے یہاں تک کہ جب مدید آئے گا تو یہاں ایک طرف آ کر اترے گا اس وقت مدینہ کے سات ورو زے ہوں گے اور ہر درواز ہ پر دو دوفر نہتے گران ہوں گے ( جواس کو ندر آ نے ہے مانع ہوں گئے ) مدینہ میں جو برا عمال لوگ آبا دین و ونکل کر خود اس کے یاس مطلے جائیں گے اس کے بعد و ہفکسطین میں ہا ب لدیر آ ئے گاعیسیٰ علیہ السلام نزول فر ما تھکے ہوں گے اور بیہاں و ہ اس کونش كريں گے- پھرعيسيٰ نايہ السلام جاليس سال تک ايک منصف ا مام کی حیثیت ہے زمین پر زندہ رہیں گے۔ (منداحمہ)

(۱۹۲۸) حضرت ابو ہر رہوہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول ابلہ تعلی اللہ عالیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عالیہ اللہ علیہ اللہ عالیہ وسلی اللہ عالیہ وسلی اللہ عالیہ اللہ عالیہ عالیہ عالیہ عالیہ عالیہ علیہ عالیہ علیہ عالیہ علیہ عالیہ علیہ علیہ عالیہ علیہ عالیہ علیہ عالیہ عالیہ عالیہ عالیہ عالیہ عالیہ علیہ عالیہ ع

(احرحه الصرائي و لزهد احمد عله مثله و راد نو يقول نسطحاء سيلى عسلا لسالت (مرقات الصعود ص ١٩٨) (١٩٢٩) عَنُ رِبُعِيَّ بُنِ حِوَاشٍ قَالَ قَالَ عُقُبَةً ﴿ (١٩٢٩) ﴿ رَبِي بِن جِرَاشٌ ہے روایت ہے کہ عَبْدین عمرو نے حذیفہ رضی

<sup>(</sup>۱۲۹) ﷺ وجاں کا فتنہ جت عظیم الثان ہے فدرت کی طرف ہے اس کی شنا سائی کے نشان استے ہی زیادہ میں الفاظ مسلم پرایک ہور فرزاں سیجے سیکن اس کو کیا کیا جائے کہ عالم تقدیر بینا کو نابینا بنا سکتا ہے جب اپنے قلب کی آئیسیں خودنا بینا سوں توک ف رے الفاظ کیا نظر مسلم افظ میں افظ میں میسیدہ تقدیری کتابت کے لیے شاید بچھ مخصوص ہے اس لیے بھی عمر وغیرہ کے لیے کل کتابت ہے۔ اور حضرت للہ . . .

نَنُ عَمْرٍ وَلَحَدْيُهَ الْا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنُ وَسُلُمَ قَالَ الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الّهُ وَسُحَمَّةُ يَقُولُ الْ مع الدَجَالِ اِذَا خُوجَ مَاءً وَ السَّمَعُتُهُ يَقُولُ الْ مع الدَجَالِ اِذَا خُوجَ مَاءً وَ الرَّا هَامَا اللّهُ يَعُولُ اللّهُ مِلَا اللّهُ فَاءً بَارِدٌ فَنَارٌ وَامّا اللّه فَاءً بَارِدٌ فَنَارٌ وَامّا اللّه فَاءً بَارِدٌ فَنَارٌ شَعْرِقُ فَمِنُ ادْرك دَالِكَ مِنكُمْ فَلْيَقَعُ فِي اللّهُ مَاءً بَارِدٌ فَنَارٌ اللّهُ مَاءً بَارِدٌ فَنَارٌ اللّهُ مَاءً بَارِدٌ فَنَارٌ اللّهُ مَاءً بَارِدٌ فَنَارٌ اللّهُ مَاءً بَارِدٌ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ الرّاء وَ الرّاء وَ الرّاء وَ الرّاء وَ الرّاء وَ الرّاء و الرّاء و الراء و الر

اللہ قعالی عنہ ہے کہا کہ آپ نے دجال کے متعلق جوبات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایس نے آپ سی علیہ وسلم ہے کہ تھی وہ ہم کوبھی سنا دیجئے – انہوں نے کہا میں نے آپ سی اللہ علیہ وسلم کوبیفر ماتے خود سنا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ستھ پانی ہور آگ دونوں ہوں گے اگر لوگوں کو جوآگ نظر آئے گی وہ خوندا پی نی ہوگا اور جس کولوگ خونڈ اپانی سجھیں گے وہ تھلسا دینے وائی آگ ہوگی نہذا ہم میں جس کوبھی میز مانے ملے اس کوجا ہے کہ جو آگ معلوم ہور ہی میں داخل ہو جائے کیونکہ ورحقیقت وہ آپ خنک ہوگا – یہاں مسلم کی رویت میں اتنا ہو جائے کیونکہ ورحقیقت وہ آپ خنک ہوگا – یہاں مسلم کی رویت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ دجال کی ایک آئے میں مونا سانا خونہ ہوگا اور اس کی دونوں آگھوں کے درمیان کا فر کے حروف نیلی دونوں کے جس آگھوں کے درمیان کا فر کے حروف نیلی دونوں کے جس کو ہرمومن پڑھ لے گا جا ہے وہ خواندہ ہو یا نا خواندہ – اور ایک روایت میں – کو ہرمومن پڑھ لے گا جا ہے وہ خواندہ ہو یا نا خواندہ – اور ایک روایت میں – کاف – الف – فا – را – ہوگا –

## دجالى فتنه

یہ واضح رہنا جا ہیے کہ وہ'' د جالی فتنہ' جس کا حدیثوں میں تذکر وآتا ہے اور جس سے تحفظ کا علائے سورۂ کہف کی تداوت کرنا تر ردیا گیا ہے وہ اس کے دور میں ظہور پذیر ہوگا - جب کہ ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ اور اس سے پہلے رسالت کا دعوی کرے گااور اس کے ساتھ سے خارق مادات افعال بھی دکھلائے گا جو بظاہراس کے دعوے کے مؤید نظر آئیں گے اور اس وجہ ہے بہت ہے ہوگوں کے ایمان متزلز ں ہوجا میں گے ہمارے زیانے میں مادی تر قیات خواہ کنٹی بھی ہوجا کیں وہ سب مادی قوانین کے تحت ہیں ان کو د جالی فتنہ مجھنا ہالک مجل بلکہ خلاف واقع بات ہے اس میں شبہ بیل کہ موجودہ زیانے میں جوجد بدایجا دات ساہنے آ رہی ہیں وہ عجیب ہے عجیب تر ہیں سیکن موجود ہ دنیا کی تر تی یا فتہ تو میں سب ہی اس میں شریک ہیں اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے ہے مسابقت میں خوب سرگرم ہیں اورابھی مید فیصلنہیں کیا جاسکتا کہ اس میدان کا ہیروکون ہے اس لیے بھی ان میں ہے کئی کو د جالی فتنہ قرار دینا قبل از وقت ہے بلکهان کواس کے مقد مات میں شار کرنا بھی سے نہیں - اس کا مقدمہ دینی جہل ضعف ایمانی اور طغیانی طاقتوں کا ہمہ گیرافتذ ار ہے-حدیثوں میں صاف طور پر مذکور ہے کہ د جال خود یہودی النسل ہوگا اور اس کے تمام متبعین بھی سب یہود ہی ہوں گے اور من حیث القوم و بی اس پرایمان لا نمیں گے اس لیے د جالی فتنه کا مرکز در حقیقت یہود ہیں اور اس لیے ہمارے ز ، نے میں یہو دی مملکت کا قیام اوران کی متفرق طاقتو آن کا ایک مرکز پر جمع بونا اورای جگه ہونا جہاں عیسیٰ علیه السلام کا ظهورمقدر ہے اگر اس کو وجا لی فتنه کا مقدمہ کہا جائے تو ہم ہوگا۔اب رہے نصار کی تو وہ ابھی تک عیسائیت کے کم از کم دعوے دارضرور ہیں'اور گوحیوا نیت کے آخر نقظہ پر پہنچ چکے بیں مگران کا زبانی دعویٰ اب بھی صلیب ہرستی ہی کا ہے۔ ادھر روس گو مدعی الوہیت تو نہیں لیکن اس ہے بڑھ کر خدائے برحق کاعلی ایا علان منکر بھی کوئی نہیں۔ سیج حدیثوں ہے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد عیسا ئی توان پرایمان لے آئیں گے جیما کہ ﴿وَإِنْ مَّنْ أَهُ لِ الْکِسَابِ﴾ (مساء: ٩٥١) کی تفسیر میں آپ پہیے معاحظہ نر ما چکے ہیں ور يبودي يك ايك كرك قلّ موجائے گاحتیٰ كها گرو وكسي درخت كی آ ژمين حيصپ كرپنا ولينا جا ہے گا تو و ه درخت بول الشھے گا''' ديکھو میرے پیچھے یہ یہودی ہےاس کوبھی قتل کرو''-ال سوائح حیات سے بیرظا ہر ہوتا ہے کہ د جالی فتنہ کا تما م ترتعلق یہود کے ساتھ ہوگا -ہی رے زمانے کی و دی تر قیات کے ساتھ اس کاتعلق پھولیں ہے اور ندان اقوام میں سے خاص طور پر کسی ایک قوم کے ساتھ ہے جن کے ذریعہ بیرتر قیات سامنے آرہی ہیں۔

اب رہا میں اور اس کہ پھر سورہ کہف کے اور آس فتنہ سے تحفظ کے در میان ربط کیا ہے کہ اس کی تلاوت کو اس سے تحفظ کا سبب قرار دیا گیا ہے تو اول اصولا میں بجھ لیجئے کہ خوارق جس طرح خود سبیت اور مسبیت کے علاقہ سے ہا ہر نظر سے جی کہ خوارق جس طرح خود سبیت اور مسبیت کے علاقہ سے ہا ہر نظر سب جائے جی کہ ہوچے حقیقت ہے اور گو افعاں ن کے مقابل ہیں وہ بھی سبیت کے علاقہ سے ہالاتر ہوتے ہیں مثلاً '' نظر کا لگنا'' سب جائے ہیں کہ یہ جی حقیقت ہے اور گو علا اس کی معقوبیت کے اسباب بھی لکھے ہیں مگر بظا ہراس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا اس کے معقوبیت سے اشنی ص تو اب تک اس کے علا میں اور اس کو صورتیں بحرب ہیں وہ بھی کہ میں حرح تو کئی سبب معلوم نہیں اور اس کو صورتیں بحرب ہیں وہ بھی کہ میں حرح

غیر قبی سی تیں۔ اس طرح سمی جانوروں کے کائے کے جومنتر اورافسوں میں و ہاکثریا تو بے معنی ہیں اور جن کے معنی پچھے فہوم ہیں بھی ن میں سمیت و فع کرنے کا کوئی سبب ظا برنبیں ہوتا - حدیثوں میں بہت کی سورتوں کے خواص مُدکور میں مثلُ سور وَ فاتح کہ و و بہت ہ ل علاج امراض کے لیے شفا ہے اب یہاں ہرجگہاں مرض اور اس سورت کے مضامین میں مناسبت پیدا کرنے کے لیے زمین وسسان کے قد ہے مدانا بیکار کی سعی ہے۔ پھراس تشم کی وجنی مناسبات انسانی دیاغ ہر جگہ نکال سکتا ہے اس لیے ہمارے نز دیک س کاوش میں بڑنا مفت کی در دسری ہے۔لیکن بایں ہمدا گرسور ہ کہف اور د جالی فتنہ کے درمیان کوئی تناسب معلوم کرنا ہی نا گزیر ہوتو پھر بانکل صاف اور سیدھی بات ہے ہے کہاصحاب کہف بھی کفروار تداد کے ایک زبر دست فتنہ میں مبتلاء ہوئے تنظیمیکن الند تعالی ہے محض ہے فضل سے ن کے دل مضبوط رکھے اور اسلام پر ان کو ٹابت قدم رکھا جیٹا کہ اس سورت کے شروع ہی میں ارشاد ہے ﴿ وَ رَسَطُ مَا عَلَى قَمُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمْواتِ و الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوْ مِنْ دُوْنِهِ اللَّهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾ (الكهف ١٤٠) پس جس طرح صرف التدتعالی کی مدد ہے وہ محفوظ رہے تھے اس طرح جب د جال کا سب سے زبر دست ارتد ادِ کفر کا فتنہ نمودار ہوگا تو اس وقت بھی صرف امدادِ النی ہی ہے لوگوں کے ایمان مضبوط رہیں گے- احادیث سے ثابت ہے کہ اس سورۃ کا نزوں کفار کی فر ماکش پر ہوا تھا' اس لیے یہ قصےان کے جواب میں ذکر کیے گئے جیں- اور اس مناسبت کا بیخی فتنہ د جال اور سور ذ کہف ہے س سے تحفظ کا کہیں ذکر نہیں آتا صرف ایک قیاس آرائی اور قافیہ بندی ہی کہا جاسکتا ہے اور جس کوحدیث وقر آن سے کوئی من سبت نہ ہوو وان ہے تکی ہاتوں میں پڑسکتا ہے۔ وجال ہے قبل یہی چندنشا نیاں نہیں بلکہ بہت سی علامات مذکور ہیں جن کے اور د جال کے درمیان جوڑ لگا ٹاایک بڑی در دسری ہے یہاں قر آن کریم نے اپنی صفات میں سے جہاں اپنا'' قیم'' ہونا ذکر فر ، یو ہے اور عیسائیت کی تر دبیر فر مائی ہے وہ قرآن کے عام مضامین میں ہے ایک اہم مضمون ہے جومتعدد اسابیب سے متعدد سور میں ند کور ہے لیکن ان سور کی تناوت کو کہیں یا رہیں آتا کہ و جالی فتنے کے تحفظ کے لیے شار کیا گیا ہواس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ہونہ ہو، س سورۂ خاصہ میں کوئی سبب دوسرا ہوگا۔ انجھی آپ ن چکے ہیں کہ اس سورت کے اول میں چنداشخاص کے تحفظ ایمان کی بھی عجیب صورت مذكور ہے جس كوتر آن نے اپنے الفاظ ميں يوں اوا قرمايا ہے. ﴿ وَ مَحْسَبُهُمُ أَيْقَاطًا وَ هُمُ رُفُودٌ ﴾ ( كهف ١٨) گوکہ بیروا تعدقد رہتے النہیہ کے سامنے بچھتعجب خیز نہ ہولیکن ایک ضعیف البدیان انسان کے لیے ایک ایساو قعدہے کہ اگر و داس کی نظروں میں تعجب خیز نظر آئے تو سیجھ تعجب نہیں۔اس واقعہ کو ذکر فریا کر قر آن کریم نے جو نتیجے خوداخذ کیا ہے وہ اثبات قیامت ہے چِن نجداس قصر كوبوراذ كرفر ماكرار ثنا وفر مايا ﴿ وَكَذَالِكَ أَعُشَرُ مَا عَلَيْهِ مَ لِيَعُلَمُ وَا انَّ وَعَذَاللَّه حَقَّ وانَّ السَّاعَةَ لَا رَبُتَ فیضا ﴾ راے کہدے ۲) اور د جال کی طرف کہیں اثنارہ تک یا زہیں آتا- ہاں صدیث میں بے شک اس سورت کے اوائل کے یہ تھاس کے وافر کا تذکر وملتا ہے۔ اب اگر اوائل میں کھینچا تانی کر کے میسائیت کو د جال کا فقنہ قرار دے و ا جائے تو چمرا س او، فر کے متعلق کیا کہ جائے گا جن میں عیسائیت کی تر دید پر کوئی زور نبیں دیا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجاں فتنے ہے ور

عیسائیت کی تر دید ہے یہاں کوئی تعلق نہیں-اگرغور ہے دیکھا جائے تو اس فتنے میں روس عیسائیوں ہے دوقد م آئے فیر میں ہے ق

پھریہ ہے جوڑ ہت کہنے کی ضرورت کیا اور میسائیوں کے تقدم کو اس کی انتہائی شناعت کے باوجود د جانی فتنہ قرار دے النے ہے

مرحُمان السُّمَّة : جلدچهارم

غرض کیا۔ اصل میہ ہے کہ بہت ہی قویمل جب د جال کا ظہور نہ پاسکیں او انہوں نے د جال کی ا حادیث کی پیش گوئیں ہور کرنے کے سے خواہ نخو ہوئی ہونہ کا میاں اصلاق والسلام کا فزوں اپنے زمان میں ند د کیھ کر خود ہیں این مریم بننے کی سبی اتحام کی اگر چدان کے اور میسٹی سایہ السلام کے مابین شہراور نام اور کام اور کل فن و غیر د کا اخذ اف بی کہ یوں نہ ہوگر اس پر بھی آخر کار انہول نے ایک میسٹی ابن مریم تجویز ہی کر لیا اور لا کھوں انسانوں نے ان کی اس بد ہی منسطی میں تقلید بی کر دواں اس مور نے کہاں بد ہی منسطی میں تقلید بی کرواں ان طرح یہاں یہاں میسائیوں کا جرم تو مسلم ہے گر انہی کو د جالی قتند قرار دے ڈ النا پھر سور ذ کہف کی تعالیہ کو اس سے محفظ کا سبب بھی لین میسٹی میں کا نہ احادیث ہے کوئی پید لگتا ہے اور شارتی نے کوئی ثبوت ہیں اگر سرنی ہے جس کا نہ احادیث ہے کوئی پید لگتا ہے اور شارتی نے کوئی ثبوت ہیں اس کا کوئی اس کی بوتوں موت کے گھٹ ان ہور کے گئو بیشن ہے؟ اور اس موتو ہوں کو در نہ میسٹی کی گوٹو آئا ہے۔ ہاں یہود یوں کوان کے باتھوں موت کے گھٹ انہ جانا ہے اور اس مور نہ ان دونوں تو موں کا حشر آ تھوں کونظر آ تا ہے۔ پھر د جائی فننے کوان پر منظبی کرنا کہاں تک صبح جو ست ہے؟ کچھ ٹوئش ہے؟ اور دوں فننے کوئی فریق موں کا حشر آ تھوں کونظر آ تا ہے۔ پھر د جائی فننے کوان پر منطبق کرنا کہاں تک صبح جو ست ہے؟ پچھ ٹوئش ہے؟ اور دوں فننے کوئی فریق کی فریق کی دور نہ ہے۔ کھی تو سکت ہے تو سکت ہے؟ پور کے تو سکت ہے؟ کوئی امان پردا ہو سکتے کوئی فریق کرنا کہاں تک صبح جو سکت ہے؟ پی کھی ٹوئسٹی کرنا کہاں تک صبح جو سکت ہے تو سکت ہے تو سکت ہے تو سکت ہے تو سکتا ہے دور بی سکتا ہے تو سکتا ہے ت

#### والجمدلله اولاً واخرا

و صلى الله تعالى على حير خلفه سيدنا محمد و اله و اصحابه الذين في اولهم نبيهم و اخرهم الامام المهدى عليه السلام (و اما الدجال الاكبر فهو من اليهو دليس منا و لسنا منه لعنه الله لعنا كبيرًا) المهدى عليه السلام (و اما الدجال الاكبر فهو من اليهو دليس منا و لسنا منه لعنه الله لعنا كبيرًا) چهارشنيم المحرم الحرام العرام ال

المدينة المنورد





### الرسول الاعظم وشق صدره صلى الله عليه وسلم في الطفولية

(۱۲۳۰) عَنْ آمَسٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَاهُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ جِهُرَئِيسُلُ وَ هُو يَلْعَبُ تَمْعَ الْعِلْمَانِ فَآخَذَهُ فَيصَرَعهُ فَشْقَ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَيصَرَعهُ فَشْقً عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَيصَرَعهُ فَشْقً عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هذَا حَظُّ الشَّيُطَانِ مِنْكَ ثُمَّ خَسَلَهُ فِي فَقَالَ هذَا حَظُّ الشَّيُطَانِ مِنْكَ ثُمَّ خَسَلَهُ فِي طَسُب مِنْ ذَهَب بِيمَاءِ زَمْ زَمْ ثُمَّ لَاصَهُ وَ طَسُب مِنْ ذَهَب بِيمَاءِ زَمْ زَمْ ثُمَّ لَاصَهُ وَ طَسُب مِنْ ذَهَب بِيمَاءِ زَمْ رَمْ ثُمَّ لَاصَهُ وَ طَسُست مِنْ ذَهَب بِيمَاءِ وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوُنَ اللّٰي الْمَانُ يَسْعَوُنَ اللّٰي اللّٰمَ اللّٰ اللّٰهُ فِي مَكْلِهُ وَ هُو مُسْتَقِعُ اللّٰوُنِ قَالَ آنَسُ فَاسُتُهُ لِللّٰ اللّٰمِ اللّٰهُ فِي صَدّرِهِ فَاسُتُ الرَى الْفَرَ الْمِخْيَظِ فِي صَدّرِهِ فَاسُتُومُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

(رواه مستم)

سقط النبى مغشيافى عهد الطفل بالتعرى (١٩٣١) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

# بجین میں آنخضرت صلی اللّٰدنیلیہ وسلم کے سینی مبارک کاشق ہونا

(۱۲۳۰) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ تعلیہ اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جرئیل مایہ السلام آئے اس حاں میں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پکرا اور آپ سے آپ کولٹا دیا بچر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چیرا اور اس سے ایک بستہ خون نگالا اور کہا کہ یہ حصہ آپ میں شیطان کا تھا 'پھراس کوسون کے ایک بستہ خون نگالا اور کہا کہ یہ حصہ آپ میں شیطان کا تھا 'پھراس کوسی دیا اور اس کے ایک طشت میں رکھ کر آب ورخ زم مے دھویا 'پھراس کوسی دیا اور اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا 'لڑ کے دوڑ تے ہوئے آپ کی رضائی ماں کے پاس پنچ لینی جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دود حد پلاتی تضیں اور ان سے کہا کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تو تش کر قالے گئے 'لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے 'اور اس اس وقت آپ کا رنگ فتی تھا ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں سلائی کے نشان اس وقت آپ کا رنگ فتی تھا ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں سلائی کے نشان آپ کے سید مہارک میں دیکھا کرتا تھا۔ (مسلم)

بچین میں عریانی کی وجہ ہے آپ کا ہے ہوش ہوجان

(۱۹۳۱) عمر بن دینار رضی القد تعالی عنه نے ہم سے بیان کیاوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن عبدالقد رضی القد تعالیٰ عنہ کو بین ن کرتے ہوئے خود س

(۱۹۳۰) ﷺ یہ ہات و مسلم ہے کہ تخضرت ملی اللہ ملیہ وسلم کی پیدائش عام انسانوں بی کی طرح ماں باپ ہے بوئی 'اور بیسنم ہے کہ انسانی سلمدے جو عادات و خواہشات اور واعیات ہوتے ہیں وہ ایک ہے دوسرے میں نتقل ہوتے رہتے ہیں پھر قد رہ کا بید استور ہے کہ حرطریقہ کاراور اس کے اثر ات اس نے طرکر دیئے ہیں 'وہ عموما کم وہیں طبعی طور پرسب میں بائے جائے ہیں 'اس لیے آئخضرت مسی اللہ علیہ میں پچھے چیزیں ایک فیر آئی بول گا۔ اللہ علیہ وسلم میں پچھے چیزیں ایک ضروری بول گا، جوانسانی رشتہ ہے آپ میں منتقل بوکر آئی بول گا۔

بچین میں شق صدر کے ذریعہ رب العزت نے اس طرح کے جذبات و داعیات کو جوعمو ماانسانوں میں ہوتے ہیں' نکال دینا جوہا'۔ور سیند، نور کو دھل وھلا کر کھار دینا' تا کہ آپ سرایا انوار وہر کات ہوں۔

سین براور ساز رسی رسی رسی بر بیست کردی اور بحوالا بن کاطبی نقاضا تھا کہ چچا کا تھم فورا ایجالاتے 'تا که اسانی طبیعت کا مظام ، ہوجائے' تگرا دھرقد رت کے آئے چل کر چونکہ آپ کو نہوت کی دولت ہے نواز تا چاہتی تھی اس لیے اے بھی برداشت نہیں لیا کیا کہ م بچوں کی طرح آپ نگے بھریں چنا نچونو را بے بوثی طاری کردی گئی اور نیبی آواز نے متنبہ کیا 'کرتمہاری شان پینیں ہوئی جا ہیے' کو یا مند تعالیٰ بچپن سے آپ کر بیت فرماد ہاتھا۔

صلى المنه عليه وسلّم كان يَنقُلُ مَعَهُمُ الْمُحَارَةَ لَلْكُعْنَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَحْمُنةُ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَنْاسُ عَمّهُ يَا الْنَ أَحَى لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَصَعَلْنَهُ على مَكْيَيْهُ فسقط معْشِيًّا عَلَيْهِ فحله فحعله على مكييه فسقط معْشِيًّا عَلَيْهِ فحله فحعله على مكييه فسقط معْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُأِي بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا. (رواه البحاري في فَمَا رُأِي بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا. (رواه البحاري في الله على مال ميان الكعه) الوسول الاعظم و ابتلاع الارض الرسول الاعظم و ابتلاع الارض فضلاته صلى الله عليه وسلم فضلاته صلى الله عليه وسلم فضلاته عليه وسلم مَنّى الله عليه وسلم عَنْ الله عَليه وسلم مَنْ الله عَليه وسلم مَنْ الله عَليه وسلم مَنْ الله عَليه وسلم عَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ عَنْ الله الله الله الله المَنْ الله المَن الله المَن الله الله المَن اله المَن المَنْ الله المَن المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن المَن الله المَنْ الله المَن الله المَن المَن الله المَن المَن المَن المَن الله المَن المُن المَن المَن

(رواه السيوطى فى الحصائص الكبرئ)
الرسول الاعظم ورويته من وراء ظهره
(١٩٣٣) عَنْ آسَسٌ قَالَ أُقِيْسَتِ الصَّلُوةُ
فَاقُبُلَ عَلَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم بِوَجْهِم فَقَالَ اقِيْمُوا صُفُولُ كُمُ وَ
تَراصُوا فالْيُ آرَاكُمُ مِنُ وَرَاءِ ظَهْرِئ.

(رواه البخاري)

ہے کہ رسول الد سلی الد علیہ وسلم تغمیر کعبہ کے لیے اورلوگوں کے ساتھ بھڑا اٹھ ارہے اسلی للہ اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند جاند ھارکھا تھا' آپ سلی للہ علیہ وسلم کے بچا حضرت عباس نے کہ اے عزیز عبوت مجھنے ااگرتم ابنا تہبند کھول کراپنے کندھوں پر پھڑ کے بنچے رکھ لیتے' تو سہوت رہتی' چنانچے آپ نے تہبند کھول کراپنے کندھوں پر پھڑ کے بنچے رکھ لیتے' تو سہوت رہتی' چنانچے آپ نے تہبند کھول کراپنے کندھوں پر ڈال لیا' لیکن اسی وقت رہتی' چنانچے آپ نے تہبند کھول کراپنے کندھوں پر ڈال لیا' لیکن اسی وقت ہوئی ہوگر گر پڑے' پھڑائی کے بعد بھی آپ کونٹگا نہ ویکھا گیا۔

## ز مین کا فضله منبوی صلی الله علیه وسلم کو نگل جانا

(۱۲۳۲) حضرت عائشہ رضی اللّذ تعالیٰ عنها فر ماتی ہیں کہ ہیں نے عرض کیا یہ رسول اللہ! میں ویکھتی ہوں کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں' پھر آپ کے بعد جو شخص جاتا ہے وہ آپ کے فضلہ کا کوئی نشان نہیں یا تا ہے' آپ نے فر مایا' اے عائشہ! کیا تو نہیں جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھم دے رکھ ہے کہ انبیاء کرام سے جو فضلہ نگلے اسے وہ نگل جائے۔

ہے کہ انبیاء کرام سے جو فضلہ نگلے اسے وہ نگل جائے۔

(خصائص کبریٰ)

آ تخضرت سلی اللّه علیه وسلم کا پشت کی جانب ہے و کیمنا (۱۲۳۳) حضرت انس رضی اللّه تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ جماعت کھڑی ہوئی تو رسول الله سلی اللّه علیه وسلم الله علیه وسلم کی کر لواور اللّ اللّه کا بی صفول کوسید هی کر لواور اللّ اللّه کھڑ ہے ہوا اس لیے ہوئے اور فر ما یا اپنی اپنی صفول کوسید هی کر لواور اللّ اللّه کھڑے ہوا اس لیے کہ میں تم کواپئی پشت کی طرف ہے بھی و کھے رہا ہوں۔

کہ میں تم کواپئی پشت کی طرف ہے بھی و کھے رہا ہوں۔

( بخاری شریف)

(۱۱۳۳) \* مضے ہے تو ہر آئے والا انسان ویکھا ہے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور بہت ہار کی خصوصیات تھیں ایک نصوصیت ہے است سے بھی دیکھتے تھے آگ میں جلانے کی تاثیر ہے گریبی آگ معنیہ سیا تھی ہے گئے گئے تاثیر ہے گریبی آگ معنیہ سیار ایم ملیہ اسلامی کی اور ایم ملیہ اسلامی کی ایک تاثیر ہے گریبی آپ کی میٹ کہ طرف بھی رکھ اسلامی کیا جرت ہے کہ اللہ تعالی نے قوت بینائی آپ کی پشت کہ طرف بھی رکھ اسلامی موخر تی عادات کے طور پر جہاں اور باتیں حاصل تھیں 'یہ چیز بھی آپ کو حاصل تھی۔ لابی ....

## آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خطبہ کا تمام خیموں میں سنا جانا

(۱۲۳۳) حفرت عبدالرحمٰن بن معاذیمی رضی الله عنه بروایت ب که رسول الله علیه و سلم فی میدان منی میں جمیں خطبه دیا - اس کے سنے کے لیے ہمارے کان کھول دیئے گئے 'اور ایک روایت میں ہے کہ الله تعالی کی ایک الله تعالی کے ایک میزلوں کو اس کے سننے کے لیے اس طرح کھول دیا کہ اپنی پی میزلوں میں شے اور و بیس من رہے ہے ۔ (خصائص)

میزلوں میں شے اور و بیس من رہے ہے ۔ (خصائص)

بہاڑ اور در خت کا آئے مخضر من صلی الله علیہ وسلم کو

سلام کرنا

(۱۹۳۵) حضرت علی بن افی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں سک میں ٹی کر بیم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا 'چنا نچہ ہم جب بھی مکہ کے حرف میں نکلتے تو جو بہاڑیا ور شت آپ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پڑتا 'و ویقینا آپ صلی الله علیہ وسلی کے لیے آتی تھی )

( حویا بیآ واز پھر اور در شت ہے آپ صلی الله علیہ وسلی کے لیے آتی تھی )

#### الرسول الاعظم وفتح اسماع الصحابة في منازلهم

(۱۲۳۳) عَنُ عبدالرحمنِ بن مُعَاذِ التَّيْمِيُّ قَالَ خَطَبَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ خَطَبَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنلَى فَقُتِحَتُ اَسُمَاعُنَا وَ فِي لَقُطْ فَقَتَحَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا حَتَى انْ كُنَا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُنُ السَّمَا عَنَا حَتَى انْ كُنَا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُنُ السَّمَا عَنَا حَتَى انْ كُنَا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُنُ اللهُ عَلَى مَنَاذِلِنَا وَ وَاد ابن سعد كما في الخصائص) في مَنَاذِلِنَا وواد ابن سعد كما في الخصائص) الرسول الاعظم و سلام الحبل و المحبل و

الشجر عليه الشجر عليه المثانث (١٩٣٥) عَنْ عَلِي بُنِ آبُي طَالِبُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّهِي صَلَّم بِمَكَّةَ مَعَ النَّهِي صَلَّم بِمَكَّة فَخَرَجُنَا فِي بَعْضِ نَوَاجِيْهَا فَمَا اسْتَقُبَلَهُ جَبَلَ وَلا شَجَرٌ إِلَّا وَ هُوَ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا

(رواه الترمدي ج ٢ ص ٢٠٣)

لاہ .... صاف بطن جواوگ ہوتے ہیں'ان کے متعلق آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ذرا گردن جھکائی اور دور دراز کی بات بتا دی کہ یہ ہور ہ ہے' ور نبی بالخصوص آنخضرت صلی اللّٰہ ملیہ دسلم کی صاف باطنی کس درجہ کی تھی و نیا پر شاہر ہے البذا بیشت کی طرف کے حول کا '' پ پرمنکشف ہون کو کی تعجب خیز نہیں'۔

(۱۳۳۷) \* "واز پینچ کابن کو حدتک دارو مدار ظاہر کی اسباب میں دورونز دیک بھوا کی موافقت و مخالفت اور خود "واز کی لیستی و باند کی ہوا کی امباب میں دورونز دیک بھوا کی افقت و مخالفت اور خود "واز کی لیستی و باندگی ہوتا ہے ہوتی ہے کہ ان کی آواز میں سب سے زیادہ تاثیر ورقوت ہوتی ہے۔ اور س حدیث سے معلوم بوتا ہے کہ پھیلا و بھی ممتاز بوتا ہے صحابہ کرام گا اندانہ بیان بنار با ہے کہ یہ بات خرق عامت سے طور پرقتی ہے۔ جو جہال تھا آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس طرح سن رہا تھا گویا یمیں کھڑے آ پ خطبہ وے رہے تیں۔ تاریخ بن تی ہے کہ امت کے ممتاز افراد بھی بھی بھی بھی کھڑے ہیں ابنی ایجا دات نے اس مسئلہ کوطل کر دیا ہے اور کس کے جا جین بات نہیں اب نہیں گودونوں میں "بان وز مین کا زمین کا فرق ہے کہ ایک آلات ومشین کی بحتاج ہواور دوسری آواز کسی " لے کی قطعاتی تنہیں اب نہیں الم کہ ورنوں میں "بان وز مین کا زمین کا فرق ہے کہ ایک آلات ومشین کی بحتاج ہواور دوسری آواز کسی " لے کی قطعاتی تنہیں اب نہا ہم کی آلات کہ دیاں کوئی دخل ہے۔

# بعثت سے پہلے بچھر کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرنا

(۱۹۳۷) حضرت جابر بن سمر ہ رضی الند تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ دسول اللہ صلی الند علیہ وسلم بنے فر مایا کہ بیں مکہ کے اس پھر کو بیچا نتا ہوں 'جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ب شک اب بھی میں اس کو بیچا نتا ہوں۔

(مسلم شریف)

آب یصلی اللّٰد علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی

آنیس سلی اللّٰد علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی

(۱۶۳۷) حضرت ما لک بن صعصعہ ہے روائیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللّه عليه وسلم في صحابة كرام بيه ال رات كا وا قعه جس رات آپ كومعراج ہوئی اس طرح بیان قرمایا کہ میں خطیم میں لیٹا ہوا تھا اور بسا او قائت آ ہے ً نے حجر کا نام لیا کہ وفعۃ ایک آنے والامیرے پاک آیا 'اوراس نے بیہاں ے یہاں تک میرا ہیٹ جاک کیا 'لینی سینہ ہے لے کرنا ف تک' اور میر دل نكالا كيم آيك طشت لايا كبيا جوايمان وحكست ہے بھرا ہوا تھا اس فرشتہ نے میرا دل دھویا' پھراسے دو ہارہ بھر دیا گیا' اور ایک روایت میں ہے کہ بہیت ماءزم زم ہے دحوکرا یمان وحکمت ہے بھرا گیا' پھرایک چویا بیلایا گی' جو فمچر ے چھوٹا اور گدھا ہے بڑا سفید رنگ کا تھا' جس کو'' براق'' کہا جاتا ہے' وہ ا پنا قدم و بال رکھتا تھا' جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی' یعنی بہت تیز رفتارتھ' ال جانور پر مجھے سوار کیا گیا' میرے ساتھ جبر ٹیل طلے' یہاں تک کہ اس و نیا کے آسان پر بینچ تو انھوں نے درواز ہ کھلوایا'ان سے بوجھا گیا کہ بیکون ہے جبرئیل نے کہا ہیں ہوں کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انھوں نے کہا محد تیں-ان سے یہ جِھا تمیا کہ ان کومعراج ہوئی ہے؟ کہا ہاں! اس پر آپ کو خوش آمد بد کہا گیا 'اور کہا کہ کیا ہی بہتر آ ہے کی تشریف آوری ہے'اس کے بعد درواز وکھول دیا گیا' جب میں درواز ہ کےاندر گیاتو دفعۂ و ہاں آ دم عابیہ السلام نظر آئے معزت جرئیل نے کہا ہے آ ہے کے پدر ہزرگوار آ وم مایہ

# الرسول الاعظم وسلام الحجر عليه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم (١٢٣٢) غن جابيو بنن سَمُرةٌ قالَ قالَ وَالله وَسُلَم الله عليه وَسَلَم الله لاغرف حسجرًا بِمَكَة كان يُسَلّمُ علَى قبُلَ الْ المعرف حسجرًا بِمَكَة كان يُسَلّمُ علَى قبُلَ الله عليه والله الرسول الاعظم و قصة اسراء ه الرسول الاعظم و قصة اسراء ه صلى الله عليه وسلم

(١٩٣٤) عنَّ مَالِكِ بُنِ صَغْصَعَةَ آنَّ نَبِيَّ اللُّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمُ عَنُ لَيْلَةٍ أسبرى بسه بَيْسَمَا انَّا فِي الْحَطِيْمِ وَ رَبُّمَا قَالُ في المنصحر مُضطَجعًا إذْ أتَانِيُ ابْ فَشَقَّ مَانَيْنَ هَذَهِ اللِّي هَذِهِ يَغْنِي مِنْ يُغُرِّةِ نَحُرِهِ إلى سْعُرته فاسْتَخْرَج قَلْسَى ثُمَّ أَتِيْتُ بَطَسُتِ مِنْ ذهب مُسمُلُو إيمانًا فَغَسَلَ قَلْبِي ثُمَّ حُئِي ثُمَّ أَعِيسُدُوا فِي رِوَايةٍ ثُمَّ غَسْلَ الْبَطْنَ بِمَاء زَمْ رِم ثُمَّ مُلِيءَ إِيُمانًا وَ حِكْمَةً ثُمَّ أَتِيتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْسَغُمِلِ وَ فَـُوْقَ الْسَحِمَارِ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ السراق يسطع خطوة عند أقصلي طرف فَحُمِلُتُ عَلَيْهِ فَالْطَلْقَ بِيُ جِبُرَائِيلُ حَتَى أَتَى السَّماءُ اللَّهُ لَهُ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جُسُرِ نِبْلُ فَبُلُ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحمَّدٌ قَيْلُ وَ قَلْدُ ارْسِلَ النِّمِهِ قَالَ نَعَمَّ قِيْلَ مَرْحَبًا مِهِ فَنعُمَ المحيء عاء فمُنح فلمًا خلصتُ فإذَا فيُها دم قسال هلدا الوك ادمُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ

السلام بیں اتھیں سلام سیجے چٹانچہ آپ نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا' پھر فر مایا صالح فرزنداور نیک می خوش آید بد مبارک ہو' پھر مجھ کو لے کر چرنیل اور اوپر چڑھے اور دوسرے آسان پرآئے دوسرے آسان یر پہنچ تو انھوں نے درواز ہ کھلوایا 'ان سے پو جھا کہ گیا بیکون ہے؟ جبر کیل نے کہامیں جبرائیل ہوں کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انھوں نے کہامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں-ان ہے یو چھا گیا کہ ان کومعراج ہوئی ہے؟ انہوں کہا نے باں!اس کے بعد فرشتوں نے خوش آمدید کہا اور تشریف آوری پر مبارک با دپیش کی کچر درواز ه کھول دیا ' چنانچہ جب میں اندر داخل ہوا تو وفعة ويكها كه حضرت يجيُّ اور حضرت عيسى عليها السلام تشريف فرما مين ميه دونوں خالہ زاد بھائی تھے حضرت جبرئیل نے بنایا سے بچی علیہ انسلام ہیں اور بير حضرت عيسي عليه السلام بين آپ ان دونوں كوسلام تيجيئ ميں نے ان كو سلام کیا' دونوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد انہوں نے میر انتقبار كرتے ہوئے فرمایا - مرحبا مرحبا آئے برادر صالح - آئے نی صالح ، پھر حضرت جبرتیل مجھے لے کر تبیسرے آسان کی طرف بڑھے درواز و کھولوایا ا و ہاں بھی بو چھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا گیا جبر کیل سوال ہوا' آپ کے ساتھ كون بين؟ جواب ديا محمصلي الله عليه وسلم يو جيها كيا ال كومعراب مولى يه؟ حصرت جبرئیل نے کہا جی ہاں! مرحبا مرحبا کی صدا آئی اورخوش آ مدید کہا گیا' اور درواز ه کلول دیا آ گے بڑھا تو دیکھا حضرت بوسف علیہ السلام تشریف فرہ میں مضرت جبرئیل نے بنایا میصنرت بوسف مایدالسلام ہیں' ن کوسلام سیجیے' ميس في سلام كياانهول في سلام كاجواب ويا كيم انهول في مسوحب بالاح المصالح والمنبي الصالع ككالفاظ عن فوش آمديدكم كه محضرت جرئيل عليدالسلام مجھے لے كركر يو تھة سان كے ياس مينے يو چھ سي كون ہیں؟ حضرت جبر تیل نے کہا میں جبرتیل ہوں کہا گیا کہ آپ سے ساتھ کون بزرگ بیں؟ انہوں نے کہامحمہ (صلی انقد علیہ وسلم) ہیں' یو چھا گیا' کیا ان کو فَاسْتَفْتَحَ قِيْلُ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرنِيْلُ قِيْلُ وَ من معراحَ بولَى ٢٤ انبول في بال إمر امر اور فوش آمد يرك الله ال مَّ عَكَ قَدالَ مُحَدَّمًا قِيْلَ وَ قَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ وَ كَمَاتِهِ اسْتَقَالَ بِوا اور دروازه كحول ديا من اندر برها تو حضرت ادريس

فسلَمْتُ عَلَيْهِ فَرَدً السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا سألانن الصَّالِح وَ النَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدَ بِي حتَّى أتَسى السَّمَآءَ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلً مَنْ هَـٰذَا قَـَالُ جِـُرْئِيلُ قِيْلُ وَ مَنُ مُعَكَ قَـالَ مُحَمَّدٌ قَيُسلَ وَ قَدْ أُرُسلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَيَعْمَ الْمَحِيُّءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحَىٰ وَ عِيْسَى وَ هُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَا لَا يَحْيُ وَ هَٰذَا عِيْسَى فَسَلَّمُ عَلَيْهِمَا فسَلَّمُتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالًا مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّهِيُّ الصَّالِحِ ثُمُّ ضَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرَيْيُلُ قِيْلَ وَمَنُ مُعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيْعُمَ المُجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُؤسُفُ قَالَ هَٰذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِح لُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفُتَحَ قِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرَيْيُلُ قِيلً وَ مَنْ مُّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعِيمُ قِيلًا مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيْسُ فَقَالَ هَذَا إِدُرِيْسُ فَسلْمُ عَلَيْهِ فِسلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي خَتَى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ

کوموجود پایا' انہوں نے بتایا کہ ریدحضرت ادریس ہیں ان کوسلام سیجئے حضرت جرئیل کے اس تعارف کے بعد ہیں نے سلام کیا انہوں کئے جو ب دیا' پھر حضرت ادراین نے موحبا موحبا اخ صالح نسی صالح کہدکر ستقبل فر ، ی پھر حفزت جبر نیل مجھے لے کرآ گے ہڑ سے یانچویں آسن پر پہنچے و ہاں سواں ہو کون؟ کہا 'جبرئیل ہول' یو حجما گیا آپ کے ساتھ کون میں؟ انہوں نے جواب دیا محرصلی الله علیه وسلم میں - بیو حیصا کیاان کومعرات ہوئی ہے؟ نہوں نے کہا جی بال انہوں نے کہا خوش آ مدید بہت خوب تشریف آ وری ہوئی ' یہ کہد کر درو زہ کھولا میں اندر پہنچا تو حضرت ہارون نظر آئے - جبرئیل نے بتایا - بیرحضرت ہارون علیہ السلام بیں-ان کوسلام شیجے میں نے سلام کیا 'انہوں نے جواب دیا ' پھرانہوں نے مبارک ہاد پیش کی پھریباں سے مجھے لے کر حضرت جبرئیل جھٹے آ سان پر بینیخ درداز و کھو لئے کی درخواست کی 'پوچھا گیا آ پ کون میں؟ انہوں نے کہا جبر ٹیل اٹین سوال ہوا آ ب کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا محمد سلی اللہ علیہ وسلم بیں کیو جھا کیا ان کومعرات کی دولت نصیب ہوئی ہے؟ نہوں ئے کہا تی ہاں مرحنیا اور خوش آ مدید کہا اور ورواز و کھول دیا' میں اندر داخل ہوا تو و یکھا حضرت موی علیه السلام تشریف فرما ہیں 'حضرت جبر ٹیل نے بتایا بید حضرت موی ایس سلام سیجی میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب ویو انہوں نے بھی مجھے مبارک بادبیش کی - میں جب آ کے بردھا تو حضرت موی عبدالسلام رونے لک بوجھا گیا کیوں رورہے ہیں آپ نے قر مایا اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان جومیرے بعد مبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر حضرت جزئیل مجھے لے کر اور چر هے اور ساتوی آ سال بر مہنچے اور دروازہ کھو لنے کو کہا ہو جھا آ ب کون؟ انبول نے کہا جرئیل امین کو چھا آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے جواب میں کہا محد صلی القد ماییہ وسلم' یو چھا کیا ان کومعراج ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! مرحبا' خوش آمدید جب میں آ گے بڑھا-حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے-انہوں نے بتایا به حضرت ابراہیم میں ان کوسلام سیجئے - میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا' انہوں نے کہا مرحبا اے ابن صالح خوش آمدیداے ٹی صالح ، پھر میری طرف

ف معمد قسُل مرحنًا به فَيعُمَ الْمَحِيُّءُ جاءَ ففسح فللما حنصت فاذا هارُوُنُ قَالَ هَذَا هرون فسلُّمُ عليْهِ فسلمَتُ علَيْهِ فَوْدُ ثُمَّ قَالَ مرْخسًا بِالْآخِ النصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صعد بسيُّ حَسَّى أنَّسي السَّمَاءَ السَّادِ سَةَ فاستفتح قل مل هذا قال حيرتيل قيل مَنْ مَعْكَ قَالَ مُحَمِدُ قَيْلُ وَ قَدْ أُرْسِلُ إِلَيْهِ قَالَ سعمُ قِينُلُ مَرُحِبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيَّءُ جَاءَ فَفُتِحَ فللَمَّا حَلَمُكُتُ فَإِذَا مُؤْسَىٌّ قَالَ هَذَا مُؤْسَى فسللمُ عَلَيْه فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مرُحِبًا سألاخ الصّالِح وَ النَّبيِّ الصّالِح فَلَمَّا جاوَزْتُ بكى قَيْلَ لَهُ مَا يُنْكِيْكَ قَالَ آبْكِيْ لِآنَ غُلَامًا سعِت بَعْدِي يِدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِه ٱكُثْرَ مِمَّنُ يَدُ حَلُهُا مِنْ أَمْتِي ثُمَّ صَعِدُ بِيِّ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَة فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيْكُ قِيْلَ مِنْ هَذَا قَالَ جِبُرُيْنِلُ قَيْلُ و مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلُ وَ قَدْ بُعِثُ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْيَءُ جَاءً فَلَمَّا حَنصُتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيُمْ قَالَ هند اسراهيم أبُوك فَسَلُّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْمِهِ فَودَّ السَّلاهُ ثُمَّ قَالَ مَرْخَبا مِالَّا بُنِ الصَّالِحِ وَ لِنُّنِّي الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتُ اليَّ سِدُرَةُ الْمُستنهى فَاذَا سُقُهِ مَثْلُ قِلالِ هَحَرُ وَ اذَا وَ رقها منل ادال الفيلةِ قال هذا سِلْزَةُ الْمُنْتَهَى هِ ذَا أَرْعَةُ أَنْهَارِ نَهُرَانِ بَاطِمَانِ وَمَهْرَانِ ظَاهِرَانِ قُلْتُ مِا هِـذَان يَاحِسُرَ بُيُسِل قَالَ امَّا الْمَاطِنَان فيهران فني البحيَّة و اماً الطَّاهِرِ ان فالنَّيُلُ وَ

سدرة النتهی لایا گیا میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مشکول کے برابر تھے اور اس کے بیتے ہاتھی کے کا نول کے برابر حضرت جبر کیل نے بتایا کہ میہ سدرة النتهیٰ ہے وہاں مجھے جارنہریں نظر آئیں دو اندر کی جانب اور دو باہر ک جانب میں نے جرئیل سے یو چھا بیدونوں نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو نهرین اندرجار بی بین میه جنت کی نهرین بین اور جو با برکی جانب بین مین وفرات میں بھرمیرے سامنے بیت المعور لایا گیااس کے بعدمیرے یاس تین برتن لائے ا کیے ایک میں شراب تھی ٔ دوسرے میں دو دھ اور تیسرے میں شہر میں نے دو دھوالا برتن اٹھالیا' جبرئیل نے کہا کہ یہی فطرت ہے اور آپ اس پر ہوں گے اور آپ کی امت بھی چھر مجھ پر ہرون بجاس نماز فرض کی گئیں او منے ہوئے میں موس کے یاس سے گذرا-انہوں نے بوجھا کہ کیا تھم کیا گیا؟ میں نے بتایا کہ ہردن ہی س وقتوں کی نماز کا تھم ملا ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت ہر دین بچوس نماز اوا كرنے ميں قادر نہ ہو سكے گئ خداكى شم آپ سے پہلے ميں نے لوگول كا تجرب كيا ہے اور بنی امرائیل کے ساتھ زور آزمائی کر چکا ہوں آپ اسے رب کے یاس واپس بوں اور تخفیف کی درخواست کریں میں ملیث گیا تو امتد تعالی نے دس نمازیں معاف کردیں۔ میں جب اس کے بعد موک کے پاس آیا تو انہوں نے پھرولی بی بات کی چنانچہ میں پھر واپس ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں اور معاف کردیں ا گر جب پھرموی تھے یاس اوٹ کرہ یا تو انہوں نے پھر پہلے جیسی بات فرمانی ا اب میں پھر بلیٹ کر گیا' اور اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ بھی دس نمازیں معاف کردیں' اوٹ كر جب موئ كے يائ آيا انہوں نے پھروى بت كبى چنانچ پھر ميں واپس ا کیا اور القد تعالی نے وس اور کم کیس اور اب ہردن میں صرف دس وقتوں کی نماز کا حکم دیا گیاالوٹ کرموی ہے ہاس آیااب کی مرتبہ پھرانہوں نے وہی بات دہرائی چنانچه پھرواپس گیا' چنانچه پانچ نمازوں کا روزانه تھم دیا گیا۔حضرت موی ت فرمایا آپ کی امت کواس یا نج وقت کے نباہنے کی بھی استطاعت نہ ہوگی - چنانچہ میں آ بے سے میلے اوگوں کا تجربہ کرچکا ہوں اور پنی اسرائیل کے معامد میں کافی محنت اٹھا چکا ہوں الہذا پھر آ ہے اینے رب کے باس واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست كري-آب سففرمايا كهي في بارباراي رسي درخواستكى

الُهُ وَاتُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْبَيْتُ الْمَعُمُورُ ثُمَّ أُتيتُ بِاللَّهِ مِنْ خَمُرٍ وَ إِللَّهِ مِّنْ لَيَنِ وَ إِلَّا ءٍ مِّنُ عسلٍ فَاحِدُتُ اللَّبَنِّ فَقَالَ هِيَ الْفِطُرَةُ ٱنْتَ عَلَيْهَا وَ أُمَّتُكُ ثُمَّ فُرِضَتُ عَلَى الصَّلُوةُ خَـمُسِوْ مَنَ صَلُوهُ كُلُّ يَوُمِ فَرَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عللى مُوسى فقال بما أمِرْت قُلُتُ أمِرُتُ بخسمُسِيْنِ صَلوةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتُكُ لَا تَسْتَطِينُعُ خَمْسِيْنَ صَلُّوةٌ كُلُّ يَوْمٍ وَ إِنِّي وَ اللُّهِ قَلْدُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَ عَالَجُتُ بَينِي إسْرَائِيلَ أشَدُّ السُّعَالَجَةِ فَارْجِعُ إلى زبّكَ فَسَلُّهُ التَّخْفِيْفَ لِلمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فُوضَعَ عَنَّىٰ عَشُرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِفْلَة فَنْرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشُرًا فَرَجَعْتُ إلى مُوْسِني عَلَيْهِ السَّلامِ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّيُ عَشُرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَلَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَمَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشُوًا فَأُمِرُّتُ بِعَشْرِ صَلُواتٍ كُلَّ يَوُمِ فَرَجَعْتُ اِلَى مُوسلى عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَهُ إِلَى عَلَمُ اللَّهِ كُلُّ يَوُمٍ فَرَجَعُتُ اللَّي مُوسِنى عَلَيْهِ السَّلامِ فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قُلُتُ أُمِـرُكُ بِـخَـمُــس صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوُم قَالَ إِنَّ أُمُّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ و إِنْسَىٰ قَـٰذَ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَ عَالَجُتُ مَنى اسْرَائِيُلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ الْي رِنْكِ فِسِلُهُ التَّحُهِيُفَ لِلاَمَّتِكَ قَالَ سَالُتُ رثى حتى استخييت وَ للسكِنْي أَرُضِي

و أُسلَّـهُ قَـالَ فَلَمَّا جَاوَ زُتُ نَـالاى مُنَـادٍ المُصيَّتُ فريُصتي و خففُتُ عَنْ عِبَادِي.

(متفق عىيە)

الرسول الاعطم وشاته عند نؤول الوحى (١٢٣٨) عَنْ أَسِى هُرَيْرَة قالَ كَانَ رَسُولُ السَّلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ إِذَا أُوْحِى إِلَيْهِ لَمُ يَسُتَطِعُ آخَدٌ منَّسا يَرُفَعُ طَرِّفَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَشْتَطِعُ آخَدٌ منَّسا يَرُفَعُ طَرِّفَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْقَضِى الْوَحْى (احرجه مسدم)

المصارعة بين النبي صلى الله عليه وسلم و ركانة بن عبد يزيد

(١٩٣٩) عَنُ رُكَانَه بُنِ عَبْدِ يَزِيْدَ وَكَانَ مِنُ اللهُ السَّدُ النَّاسِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنيْمَةٍ لَآبِي طَالِبٍ نَرْعَا هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنيْمَةٍ لَآبِي طَالِبٍ نَرْعَا هَا فَى ارْل مَا رَأَى اذْ قَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ هَلُ فَى ارْل مَا رَأَى اذْ قَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ هَلُ لَكَ انْ تُصَارِعنِي قُلْتُ لَهُ أَنْتَ قَالَ آنَا لَكَ انْ تُصَارِعنِي قُلْتُ لَهُ أَنْتَ قَالَ آنَا فَيْمِ فَلُكُ لَهُ أَنْتَ قَالَ آنَا فَقُل عَلْى شَاةٍ مِّنَ الْعَنَمِ فَقَالَ عَلَى شَاةٍ مِّنَ الْعَنَمِ فَقَالَ عَلَى شَاةً ثُمَّ قَالَ النَّا فِي الثَّانِيَةِ قُلْتُ نَعَمُ فَصَارَعُتُهُ لِي الثَّانِيَةِ قُلْتُ نَعَمُ فَصَارَعُتُهُ لِي الثَّانِيَةِ قُلْتُ نَعَمُ فَصَارَعُتُهُ فَصَارَعُتُهُ فَصَارَعُتُهُ فَصَارَعُتُهُ فَصَارَعُتُهُ فَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى شَاةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

'اب مزید جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ البذا میں اب اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں'اس کے بعد فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا' تو ایک آ واز دیے والے نے آ واز دی۔ کہ میں اپنا فریضہ نا فذکر چکا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر چکا۔
ترول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ش ن نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ش ن الاسابیہ وسلم کی ش ن الاسابیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ہم میں ہے کسی کو تقررت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آئی کھی ان اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ علیہ وسلم کی ان اللہ علیہ وسلم پر انتہاں کرتے ہیں کہ رسول القہ سلی اللہ علیہ وہ آئی کھی کہ وہ آئی کے انتہاں کرتے ہیں کہ رسول القہ علی کہ وہ آئی کھی کہ وہ آئی کھی کہ وہ آئی کھی کہ وہ آئی کہ وہ آئی کے انتہاں کرتے ہیں کہ وہ آئی کے انتہاں کے طرف دیکھی جب تک کہ وٹی کا فرول شم نہ ہوجا تا تھ ۔

(مسلم شریف) رسول الله صلی الله علیه وسلم سے رکا شدنا می پہلوان کا کشتی میں ہار جانا

(۱۶۳۹) \* رکاند عرب کامانا ہوا پیلوان تھا' ہار ہار کے تجربہ ہے اس کواپے ٹن پر ناز تھااور بجاناز تھا' قاعدہ ہے کہ جوجس ٹن میں یک مان میاج تا ہے' اس میں ناز پیدا ہوئی جاتا ہے رکاندا پی شکست پر جیرت زود تھا' ایسا جیسے یہ خواب کی ہات ہو' تین دفعہ شتی ہوتی ہے'اور ہر دفعہ دہ بر جاتا ہے اس اس کے دل میں مید بات ہو جو اتی ہے کہ محمد (صلی اللہ ملیدوسلم) کی مید جیت جسمانی طاقت کا متبجہ ہر گرنہیں ہے کہ بوخد ہو کہ گوئی شہرت ہوتی ہے۔ اس کادل حق کے جھک جاتا ہے' اور سی وقت و داعتر نے کرتا ہے کہ پیشن مجھے اپنی کشتی ہی کے دن ہو چکا تھا' کہ کوئی شہرت ہوتی ہے۔ جواس کی مدد کر رہی ہے۔

دھرآ تخضرت سلی انڈ ملیہ وسلم کا فراخ حوصلگی ہے بکریوں کا واپس کردینا بتا تا ہے کہ آپ کا مقصد ہار جیت ہے بکریں عاصل کرن نہ تھ'اور نہ اپنی طاقت کا مظاہر ؛ تھا' بلکہ ایک ماہر فن پر ظاہر کرتا تھا' کہ ایک غیبی طاقت ہے' جو جھے ہر جگہ کا مراں بن تی ہے' اور قدرت ک آگئی کنہیں چنتی

فَصَرَعِسَى فَاحَدُ مَنَى شَاةً فَجَعَلُتُ ٱلْتَفِتُ هَلُ يَرائى السَانُ فَقَالَ مَالَكَ قُلُتُ لَايَرائِي لَعُصُ الرُعَا قِ فَيَسِجْشَرِءً وَنَ عَلَى وَ آنَا مِنَ السَّدُهِ مَ قَالَ هَلُ لَكَ فَى الصَّرَاعِ الثَّالِثَةِ وَ السَّدُهِ مَ قَالَ هَلُ لَكَ فَى الصَّرَاعِ الثَّالِثَةِ وَ السَّدُهِ مَ قَالَ عَنْهُ فَصَارَعُتُهُ فَصَرَعَنِي وَ السَّدُهِ مَ قَالَ عَنْهُ فَصَارَعُتُهُ فَصَرَعَنِي وَ السَّلِكِ فَلَتُ اللَّي عَبْد يزِيْدَ وَ قَلْ الْحَلَيْتُ اللَّكِ فَلَتُ اللَّي عَبْد يزِيْدَ وَ قَلْ مَالِكِ فَلَتُ اللَّي اللَّهِ عَبْد يزِيْدَ وَ قَلْ مَالِكِ فَلْتُ اللَّي اللَّي عَبْد يزِيْدَ وَ قَلْ اللَّكِ فَلَيْتُ اللَّكِ فَلَاثُ اللَّي عَبْد يزِيْدَ وَ قَلْ اللَّي اللَّي عَبْد يزِيْدَ وَ قَلْ اللَّي عَبْد يزِيْدَ وَ قَلْ اللَّي اللَّي عَلَيْتُ اللَّي عَبْد يزِيْدَ وَ قَلْ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي عَبْد يَوْمُ اللَّي اللَّي عَبْد يَوْمُ اللَّي اللَّي عَلِيْكَ فَوَالَ اللَّا قَوْلُكَ اللَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّي عَلِمُتُ اللَّكُ فَلَامُ اللَّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

الرسول الاعظم و دعائه على يدحفصة ثم شفائها بدعائه صلى الله عليه وسلم (١٦٣٠) عَنُ أنَسِ بِنُ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَسلَى الله عليه وسلم صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الى حَفَصة بِنُت عَمَرَ رَجُلًا وَ قَالَ لَهَا إِحْتَفِظِيْ بِهِ فَغَفَلَتُ عَمَرَ رَجُلًا وَ قَالَ لَهَا إِحْتَفِظِيْ بِهِ فَغَفَلَتُ عَمَرَ رَجُلًا وَ قَالَ لَهَا إِحْتَفِظِيْ بِهِ فَغَفَلَتُ عَمَّرَ رَجُلًا وَ قَالَ لَهَا إِحْتَفِظِيْ بِهِ فَغَفَلَتُ عَمَّمَ وَ مَضَى الرَّجُلُ فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا حَفْصة مَا فَعَلَ الله فَعَلَى وَسَلَّمَ فَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا حَفْصة مَا فَعَلَ الله فَعَلَى وَسُلَّمَ فَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ يَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَهُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَالله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْه الله الله الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلُهُ الله المُعْمَلِ الله المُعْمَلِهُ الله المُعْمَلِهُ الله المُعْمَلُهُ الله المُعْمَلُولُ الله المُعْلِمُ الله المُعْمَلِهُ الله المُعْمَلُهُ الله المُعْمَلِهُ الله المُعْمَلِهُ المُعْمَلُهُ المُعْمَلُهُ الله المُعْمَلِهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُ

نہیں رہائے آپ نے فرمایا کیائے جود مکھرہے ہو؟ میں نے کہا کدد مکھرہا ہول کہ کہیں کی چروا ہے نے مجھے کچھڑتے ہوئے تو تہیں دیکھ لیا' کہ بھی اس کومیرے مقابله كى جرائت ہوجائے طالانك ميں ان ميں تمام سے زيادہ توك مشہور ہوں ؟ پ نے فرمایا کیاتم تیسری مرتباز و کے اور تمہارے لئے ایک بکری ہے میں نے کہاجی بال الروس كا كا بركت موكى كرآ يان بجهر آب في مجهد بجهار ديا اور مجه ايك برى ل ف اب میں اداس اور نجیدہ ہو کر بیٹھ گیا "آپ نے فرمایا تھے کی ہو گیا میں نے کہا عبد یزید معنی اپنے باپ کے پاس اس حال میں تو لونوں گا کہ میں اپنی تین بکریار کھوچکا ہوں گا دوسری بات بیہ ہے کہ میں تمام قریش میں سب سے زید دومضبوط شار ہوتا تھا' ( مگروہ بات آج جاتی رہی) آپ نے فرمایا اچھا چوتھی مرتبہ کشتی کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ تین دفعہ بار نے کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا کہ بہر حال تیری مُفتلکو بحر بوں کے سلسلہ میں تو میں وہ مہمیں واپس کر دون گاچٹ نچے آ ب نے واپس کر دیں۔ اس واقعہ کوابھی کچھزیادہ دن نہیں گذرے ہے کہ آپ کی نبوت کی ہت مشہور ہو گی' چنانچے میں آ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اور دولت ایمان ہے سرفراز ہوا جس چیز ہے مجھے بدایت ہوئی اوہ یہی تھی المجھے یقین ہو گیا تھ کہ نہوں نے اپنی توت ہے اس دن مجھے زیز بیں کیاتھا' بلکہ سی اور کی طاقت ہے مجھے بچھے ٹر اتھا۔ (بیہ بق وغیرہ) حضرت هفصه رضى الله تعالى عنها كے ہاتھوں كا نميڑ ھا ہونا اور پھر آ پ صلی الله علیه وسلم کی وُ عاست شفا یا نا

رسول التدسلى الله عليه وسلم في اليك رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول التدسلى الله عليه وسلم في ايك شخص كو حضرت حفصه بنت عمر رضى الله تعالى عنها ك حواله كيا اور ان سے فرمايا كه تم اس كي حفاظت كرو حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها اس سے عافل ہو گئيں اور و و نكل بھا گا ، جب رسول خداصلى الله عليه وسلم تشريف لائے تو آ ب صلى الله عليه وسلم في چها اب حفصة إو و شخص كهال كيا؟ انہوں في كهايا دسول الله إلى اس سے ذراغافل عوفى اور و و نكل بھا گا رسول الله عليه وسلم في يه س كرفر مايا الله تعالى عرفى اور و و نكل بھا گا رسول الله عليه وسلم في يه س كرفر مايا الله تعالى حقصة تيرا باتح قطع كرے انہوں في كها كه اى وقت و و باتھ اليے (مير هي) بو تيرا باتح قطع كرے انہوں في كہا كه اى وقت و و باتھ اليے (مير هي) بو تيرا باتح قطع كرے انہوں في كہا كه اى وقت و و باتھ اليے (مير هي) بو تيرا باتح قطع كرے انہوں في كہا كہ اى وقت و و باتھ اليے (مير هي) عواليا كھا كو الله عليه وسلم الله عليه وسلم جب آ ئي تو فر مايا الے حقصة " تيرا كيا

فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ما شَائكِ يا حَفُصَةُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلُتُ قبْلُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ ضَعِي يَدَكِ فَإِنِّي سَأَلْتُ رَسَى تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آيَّمَا إِنْسَانِ مِنْ أُمَّعِيُ دَوْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَّحُعَلَهَا لَهُ مَعْفِرَةً.

#### الرسول الاعظم و عقوبة عدوه صلى الله عليه وسلم

(١٦٣١) عَنْ عَبُدالُوحِمنِ بِنْ آبِي بَكُو الصَّدِّيْقِ قَالَ كَانَ فَلَانٌ يَجُلِسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقُ كُنْ كَذَلِكَ فَلَمْ يَوَلُ النَّبِيُّ كُنْ كَذَلِكَ فَلَمْ يَوَلُ النَّبِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ

الرسولُ الاعظم وطيب عرقه

(۱۲۳۲) عَنْ أَنَسِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدُ نَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدُ نَا فَعَرَقَ وَ جَاءَ ثُ أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَ فَعَرَقَ وَ خَاءَ ثُ أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَ فَعَمَلَتُ فَعَلَتُ الْعَرَقَ فَالسَّتَيُقَظَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصَنَعِيْنَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُ نَجْعَلُهُ لِطِيْبِنَا وَهُو تَصَنَعِيْنَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُ نَجْعَلُهُ لِطِيْبِنَا وَهُو مَصَلِيمِ فَى وواية قَالَتُ الطَّيْبِ . رواه مسلم في وواية قَالَتُ اطَرَقُ اللّهُ اللّهِ نَوْجُوا بَوْ كَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ يَا وَمُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ نَوْجُوا بَوْ كَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

حال ہے؟ حضرت حفصہ رضی الله تعالی عنها کہتی جی جی نے کہ یا رسول الله ابھی پہلے آپ سلی الله علیہ وسلم نے ایسا ایسا فر مایا تھا' آپ سلی الله علیہ وسلم نے ایسا ایسا فر مایا تھا' آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تو اپنا ہا تھ نے ڈال دے جی نے اپ رب سے درخواست کی کہ اپنی امت میں سے جس کے لیے میری زبان سے ہدد عا نکل جائے اِس کو تو اس کے لیے میری زبان سے ہدد عا نکل جائے اِس کو تو اس کے لیے میری زبان سے ہدد عا نکل جائے اِس کو تو اس کے لیے میری زبان سے ہدد عا نکل جائے اِس کو تو

# آ تخضر بت صلی الله علیه وسلم سے استہزاء کا انجام

(۱۲۴۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصد این رضی الند تعدی لی عنه بیان کرتے بین کدفلان شخص نبی کریم صلی الند علیه دسلم کے پاس ببیشہ کرتا تھا ور جب نبی کریم صلی الند علیه وسلم گفتگو فر ماتے تو وہ بطور استہزاء اپنا مند بگاڑا کرتا تھا آ پ صلی الند علیه وسلم نے فر مایا تو ایسا ہی ہوجا' چنا نچہ وہ ایسا ہی منہ بنا تا رہا' حتی کہ وہ مرگیا۔ (حاکم)

## آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو

المالا) حضرت النس رضى الند ثعالى عند كا بيان ب كدرسول الندسلى الند عليه عليه ويهم جمار بيم يهيل آپ سلى لله عليه عليه وسلم في يهيل آپ سلى لله عليه وسلم في يهيل آپ سلى الله عليه وسلم كو پهيند آيا تو ميرى مال ايك شيشى وسلم في قيلوله فر مايا آپ سلى الندعليه وسلم كا پهينه يو نچه كرشيشى ميل و ايني كريم صلى الندعليه وسلم كا پهينه يو نچه كرشيشى ميل و ايني الكن است ميل الاندعليه وسلم بيدار بو گي اور يو چه اسدام سيم!

لكي است ميل كريم سلى الندعليه وسلم بيدار بو گرفشبو بوج تا ب امسيم!

يدكيا كرد بى بو؟ انهول في كهايد آپ كا پهينه ب است بم اپنى عطرول ميل ما ليت بيل جس كى وجه سيما م خوشبوول سي براه كرخوشبو بوج تا ب (مسلم)

اورايك روايت ميل ب كدام سليم في كهايا دسول الند بميل اميد ب كداس كى اورايك روايت ميل به كدام سليم في كهايا دسول الند بميل اميد ب كداس كى

(۱۲۴۲) ﷺ مختلف حدیث میں متعدوراویوں ہے ہے بات نقل کی گئی ہے ٔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اس پر تفاق ساہے کہ '' تخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم کا پسینہ معطر ہوا کرتا تھا 'انبیاء کرام کورب العزیت نے جن خصوصیات سے نواز اہے ان کا نقاضا بھی ہے کہ آب ہر ایتر رہے مماز ہوں

## بحیرِاراہب کی پیش گو کی اور تفصیلی قصہ

(١٦٢٣) حضرت ابوموى الاشعرى كإبيان ب كدابوطالب شام كے ليے <u>نکلے</u> اس سفر میں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنظ اور قریش کے دوسرے بوے بوے اوگ بھی جب سیسب کے سب را ہب کے پاک ینیخ یہاں قیام کیا اور اینے اپنے کجاوے کھول دیئے' اس مرتبہ راہب ان ك ياس آن لكا حالاتكداس سے يملے قافلہ جب بھى اس كے ياس سے مگذرتا تھا' تو راہب بھی ان کے پاس نہیں آتا تھا' اور نہ کوئی توجہ دیتہ تھ' راوی کا بیان ہے کہ ابھی قافلہ والے اپنے کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب ان کے پاس آ گیا اور پچھٹٹو لنے لگا' چنا نچیداس نے رسول الند صلی الله عليه وسلم كا باتحد تفام ليا' اور سكينے لگا' مينو جوان جہان والول كا سردار ہے' بدرب العالمين كارسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان كوتمام دنیا کے ليے رحمت بنا كربهيجا ہے قريش كے شيوخ نے اس را بہب ہے يو چھا'تم كويد كيسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جس وفت تم لوگ اس گھاٹی کے قریب آئے اس وفت کوئی درخت اور کوئی پھر ایسا باقی نہ رہا' جوسر کے بل نہ کر گیا ہو' اور بیاشیاء سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتی ہیں' اور میں خود بھی نبوت کی مہر سے ان کو پہچانتا ہوں' جوآ یے کے مونڈ ھے( کندھے) کی زم ہڈی کے نیچے سیب کی طرح ہے ہے کہ کر وہ والیں لوٹا' اور ان تمام لوگوں کے لیے کھاٹا بنوایا۔ جس وقت وہ ان ممے پاس كهانالايا-آ تخضرت صلى الله عليه وسلم اونث چرار ب عظال نے كہاان كوبلان

الرسول الاعظم و اخبار الراهب عن النبوة وعلامتها قبل بعثته مدياله عليه وملم ( ١٩٣٣) عنُ ابني مُونَسي ٱلْآشُعَرِيُّ قَالَ خَوْجَ أَبُوْ طَالِبِ إِلَى الشَّامِ وَ خَرَّجَ مَعْهُ السبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فِي أَشَيَاحِ مِنُ قُرَيْتِ فَلَمَّا اشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَخَلُوا رَحَالَهُمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمِ الرَّاهِبُ وَ كَانُوُا قَبُلَ ذَٰلِكَ يَـمُرُونَ بِهِ فَلا يَخُرُجُ اِلَّيْهِ مُ وَ لَا يَلْتَفِتُ قَالَ فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّنُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِسَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ طَلَا سَيَّدُ الْعَالَمِيْنَ طَلَّا رَسُولُ رَّبُّ الْعَلَمِيْنَ يَبْعَثُهُ اللُّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ فَقَالَ لَهُ اَشْيَاحٌ مِنُ قُويُسِشِ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ إِنَّكُمُ حِيْنَ أَشْرَ فَتُهُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَ لَا حَجْرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَ لَا يَسْجُدُونَ إِلَّا لِنَبِيَّ وَ إِنَّى ٱعُرِفُهُ بِـنَحَاتَهِ النُّبُوَّةِ ٱسْفَلَ مِنْ غُضُرُوْفِ كَتِفِه مِثْلَ التُّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمُ بِهِ وَ كَانَ هُوَ فِي رَعْيَةِ ٱلْإِبِلِ

(۱۹۲۳) \* اس حدیث میں قابل خور بات ہیہ کہ اٹل کتاب کے متدین علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسم کی نبوت پراس وقت شہادت دی جب کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونہ نبوت ملی اور نہاں کا دور دور تک لوگوں کوکوئی وہم ہے اور بہی نہیں کہ را ہب ہے دلیل بات کہدر ہا ہو بھی ہو بھی دور ہوت ہیں اوگ مشاہدہ کررہ ہیں 'کھرمہر نبوت جوسب ہو' بلکہ دہ ہوت ہیں' لوگ مشاہدہ کررہ ہیں' کھرمہر نبوت جوسب سے بڑا جبوت ہے' س کو دہ پیش کر رہا ہے' اور لوگ اس کو د مکھ رہے ہیں' قدرتی طور پر نبی کے احترام میں قبل زعطاء نبوت شجر مجر بجدے کر رہے ہیں' درخت اپنا سایہ فصوص طور پر ان پر ڈالتا ہے' اور اس طرح کے قریش خود معائد کررہے ہیں کہ ورخت کا س بیہ سے آپ کے آت ی ادھرے ' دھر ہوجاتا ہے' بادل آپ کے سر پر سایہ گئن ہے کہ دھوپ کی تمازے آپ کو تکلیف ند پہنچا ہے۔ اللہ میں اور سال کی سے کہ دھوپ کی تمازے آپ کو تکلیف ند پہنچا ہے۔ اللہ میں اور سال کی سے کہ دھوپ کی تمازے آپ کو تکلیف ند پہنچا ہے۔ اللہ میں اور سال کی سے کہ دھوپ کی تمازے آپ کو تکلیف ند پہنچا ہے۔ اللہ میں اور سے میں کہ دورخت کا س بیہ سے کہ اور سے اور سے کو تکلیف ند پہنچا ہے۔ اللہ میں کا دورخت کا س بیہ سے کہ اور سے کہ میں کا دورخت کا س بیہ سے کا میں میں کو دورخت کا س بیہ سے کہ اور سے کی تمازے آپ کو تکلیف ند پہنچا ہے۔ اللہ میں کیا دورخت کا س بیہ کو کو دورخت کا س بیہ کو دورخت کا س بیہ کی دورخت کا س بیہ کیا دورخت کا س بیہ کیا دورخت کا سے کہ میں میں میں کو دورخت کا س بیہ کو دورخت کا س بیہ کیا دور کیا گئا کر ہے کی دورخت کا سے کو دورخت کا سور پر سال کو دورخت کی میں کر کو دورخت کا سی کو دورخت کا سے کو دورخت کا سے کی دورخت کا سے کر کی دورخت کا سے کو دورخت کا سے کر پر سال کو دورخت کیا ہو جو سے کر بیان کو دورخت کا سے کا سے کر کر سے کر بیان کو دورخت کا سے کو دورخت کا سے کر بیان کی دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کی کر دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کی کر سے دورخت کا سے دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کا سے کا سے دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کا سے دورخت کا سے کو دورخت کا سے کو دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کا سے دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کی کر سے دورخت کا سے دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کی کر سے دورخت کا سے کر بیان کو دورخت کی کر سے دورخت کی کر دورخت کا سے دورخت کا سے دورخت کی کر سے دورخت کا سے دورخت کا س

الوجه)

فقال ارْسِلُوا اللهِ فاقبل و عَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ فسلمًا دنى منَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدُ سَيَقُوهُ إِلَّى فيي الشَّحرة فَلَمَا جِلْسٌ مَالَ فَيُءُ الشَّجرةِ عَمَلَيْهِ فَمَعَالَ أَنْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَبِينَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ يُنَا شِدُهُمُ أَنُ لَا يَذُهِبُوُانِهِ إِلَى الرُّوْمِ فَإِنَّ الرُّوْمِ إِنَّ رَأَوْهُ عَرفُوٰهُ بِالصَّفَةِ فَيَقْتُلُوٰنَهُ فَالْتَفْتُ فَاذَا بِسَبِّعَةٍ قَدُ أَقْبَلُو مِنَ الرُّومِ فاسْتَقْبِلَهُمُ الرَّاهِبُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوا جِنْتِنا لِأَنَّ هَٰذَا النَّبِيُّ خَارِجٌ فِي هِلَا الشَّهُرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيْقٌ إِلَّا بُعِستُ إِلَيْسِهِ بِسَأْنَىاسِ وَ إِنَّنَا قَدْ أُحْبِرُ نَاخَبُرَهُ بِطَرِيُ قِكَ هَذِهِ فَقَالَ آرَأَيُتُمْ آمُرًا آرَادَ اللَّهُ أَنُ يَنْفُضِيَه هَلُ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدُّهُ قَالُوا فَبَايَعُوهُ وَ أَقَامُوا مَعَهُ قَالَ أُنْشِدُ كُمْ يَا مَعْشَر الْعَرْبِ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ فَقَالَ أَبُو طَالِبِ أَنَا فَلَهُ يَسْزَلُ يُنَا شُدَّةً حَتَّى رَدَّهُ آبُو طَالِبِ وَزُوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعُكِبِ وَ الزَّيْتِ وَ بَعَتُ مَعَهُ أَبُوبُكُو بِلَالًا . (قال الترمذي هذا حديث حسن عريب لانعرفه الامن هدا

کو بھیجو' آپ تشریف لائے اس طرح کہ ہادل آپ کے اوپر سامی فکن تھا' جب آپ توم کے بالکل قریب آ گئے' تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ سب مبقت كرك درخت كے سامير من بينج كيكے تھے جب آ ب آ كر بيٹے تو درخت کا سامیہ آ پ عملی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکا' اس راہب نے کہا درخت کے سامیہ کودیکھو کہ وہ اس ( نو چوان ) پر جھک پڑا ہے ابھی وہ راہب کھڑاان سے کہہ ہی رہاتھا کہان کوروم آپ لوگ نہ لے جائیں'اس سے کہ اہل روم اگران کود مکیے لیں گے اور ان کوان کے اوصاف ہے بہچان لیں گے تو پھر دشمنی میں قبل کر ڈالیں گے استے میں اس نے پلٹ کر دیکھا' تو کیا دیکھتا ہے کہ دفعة سمات آ وی روم ہے آ رہے ہیں ٔ راہب نے ان کا استقبال کیا ' اور پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ نبی اس مہینہ میں نکلنے والا ہے کوئی راستہ ایسانہیں چھوڑ اگی ہے جس پر پچھالوگ نہ بھیجے سے ہوں' ہمیں خبر دی گئی ہے کہوہ نبی آپ کے اس راستہ پر ہے ٔ راہب نے کہا'تم بیتو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جس امر کا ارادہ فر مالیا ہے کہ وہ اسے پورا کرےگا۔ پھرکیا کی کوقدرت ہے کہوہ اسے ردکرو نے انہوں ئے اس سے بیعت کرلی-اور پچھ دنوں اس کے ساتھ قیام کیا' راہب نے کہا کہ اے اہل عرب! میں تم کوخدا کی قتم دے کر یو چھتا ہوں تم بنا ؤ کہاں کا و پرتم میں ہے کون ہے؟ اپوطالب نے کہا' میں اس کا ولی ہوں' وہ را بہب برا برقتم ویتہ رہا۔ چنانچہ ابوطالب نے آپ کو مکہ واپس کر دیا۔ واپسی کے وقت راہب نے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زاد راہ کے لیے چیا تیاں اور زیتون کا تیل پیش کیا' اور حضرت ایو بکر شنے آپ کے ساتھ حضرت بلال کو کر دیا۔

تلبح ..... را بہب اہل روم کی عذاوت بیان کر کے شیوخ قریش ہے التجا کرتا ہے کہ ان کوروم نے لیے جا کیں اور اپنے میں روم کے چند ا فراد تلیش میں سرگر داں نظر بھی آتے میں اور ان کی زبان پر بھی یمی کلمات میں که'' و ہ نبی اپنے وطن ہے اس مہینہ میں نکلنے و لاہے اور ہم ئے تم مراستوں پر آ دمی دوڑا دیتے ہیں اور ہمیں ساطلاع دیٰ گئی ہے کہ وہ نبی آ یہ کے اس راہتے یہ ہے۔

، نیا داروں کے لیے اس سے بڑھ کراور کیا ثبوت ہوسکتا ہے ً ہاتی اس حدیث کے سلسلہ میں دوسر ہےاعتر اضات ' تو ان کامفصل اور تشفی بخش جواب مولا نا بدر عالم صاحب کے قلم ہے تیسری جلدص ۸۵ ایس ملاحظ فر مائیں۔ جہاں انہوں نے اے نقل کیا ہے۔

## علم نجوم کے ذریعے ہرقل اور شاہ غسان کے فرستادہ کا یقین کہ آپ سیجے نبی ہیں

(۱۶۲۳) ابن الناطور ایلیا کا حاکم تفا' اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا مذہبی سر دار تھا'بیان کیاجا تا ہے کہ ہرقل جب ایلیا ہیں آیا تووہ ایک صبح بہت پریشان خاطر نظر آ رہا تھا اس کے بعض خواص نے عرض کی کہ ہم آپ کو بدلا ہوا یارہے ہیں- ابن الناطور كابيان ہے كه برقل كابن تھا اور علم نجوم ميں مہارت ركھتا تھا'اس نے ان لوگوں کے بوجھنے پر بتایا کہ رات جس وقت میں ستاروں کوغور ہے دیکھ رہاتھ 'تو اس ہے معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ پیدا ہو چکا ہے (پھر پوچھا) اس قوم میں کون ختنہ کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہود کے سوااور کوئی ختنہ بیں کرتا' ہذاان كى وجدے آپ فكر مندنہ بول اورا بني حكومت كے تمام شہرول كوكھ وي كدان ميں جو بھی بہود ہیں ان سب کوو وٹل کرڈ الی**ں** و وابھی یہی بات چیت کرر ہے تھے کہ ہر قل کے پاس ایک ایسا مخص لایا گیا، جس کوشاہ عنسان نے بھیج تھ، وروہ رسول خدا صلی الله مایدوسلم کی خبر و برا تھا ہرال جب اس سے حالات ہو چھ چکا تو اسپنے لوگوں ہےاس نے کہائتم جاؤ اور دیجھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یانہیں؟ (حسب الحكم ) ان لوگوں نے شخصی کی اور بتایا كہوہ خشنہ كيے ہوئے ہیں ، پھر ہرقل نے عرب کے متعلق دریاونت کیا تو انہوں نے بتایا کہوہ سب ختنہ کیا کرتے ہیں میت کر ہرقل نے کہا کہ اس امت کا بہی بادشاہ ہے جو پیدا ہو چکا ہے چھراس نے رومیہ میں اسپے ا یک دوست کولکھا' اور و و بھی اس علم میں اس کے پاید کا تھا۔اورخود ہر قرحمص جل گیا' وہ ابھی خمص ہے روانہ بیں ہوا تھا کہ اس کواسینے اس دوست کا خط ملا'جس میں اس نے برقل کی رائے سے نبی کریم کے پیدا ہونے کے باب میں موافقت کی می اور اس کی بھی کہ آ ہے واقعی نبی ہیں اس کے بعد ہرقل نے روم کے سر داروں کو جوشمص کے اندراس کے کشکر میں ہتھے۔طلب کیا 'پھراس نے تھم دیا کہل کے دروازے بند كرويئے جائيں' چنانچيوه بند كرويئے گئے-ال كے بعد ہرقل سامنے آيااوراس نے کہا کہا ہے باشندگانِ روم کیاتمہارے کیے رشد وفلاح میں کوئی حصہ ہے اور کیا تم جاہے ہو کہ تمباری حکومت برقرار رے اگر بیرائے ہے تو تم سب اس (بیدا ہونے دالے) نی کے ہاتھ پر بیعت کرلؤید <u>سنتے</u> ہی وہ وحشی گدھوں

#### الرسول الاعظم و اخبار هرقل بمبعثه صلى الله عليه وسلم

(١٦٣٣) وَ كَمَانَ إِبْلُنُ المَاطُورِ صَاحِبُ إِيُلِيَاءَ وَ هِ رَقُلُ سُفُّفًا عَلَى نَصَارِى الشَّامِ يُحَدَّثُ أَنَّ هرقُل قدِمَ ايُليَاء اصبح يُؤما خييتَ النَّفْس فَقَالَ بعُطُ بِطَاقَتِه قَد اسْتُنكُرْنَا هَيْئَاتُكُ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَ كَانَ هِرَقُلُ حَزًّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُوْم فَقَالَ لَهُمْ جِيْنَ سَأَنُوهُ إِنَّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ جِيْنَ نَـظُرِتُ فِي النَّجُوْمِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخُتَتِنُ مِنْ هِإِهِ الْأُمَّةِ قَسَالُوا لَيُسَسَ يَخْتَبِنُ إلاالْيَهُودُ فَلا يهمَّنَّكَ شَمالُهُمْ وَ اكْتُبُ إِلَى مَـدَائِـن مُـلُـكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فَيْهِمْ مِنَ الْيَهُوْد فَبَيْنَاهُمْ عَلَى أَمُرِهِمُ أَتِي هِرَقُلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَلَمَّا اسْتَخَبُّرَهُ هِرِقُلُ قَالَ إِذُ هَبُوا فَانُظُرُوا مُخْتَتِنَّ هُواَمٌ لَا فَنَظُرُو إِلَيْهِ فَحَدَّثُوا أنَّـهُ مُــخُتَتِنَّ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقُلُ هَذَا مَلِكُ هَذَهِ ٱلْأُمَّةِ قَدُ ظَهَرَ ثُمَّ كتب هِرَقُلُ إلى صَاحِب لَهُ بِرُوْمِيَّةً و كَانَ نَـظِيْـرُهُ فِسي الْعِلْمِ وَ سَارَ هِرَقُلُ اللَّي حِمْصَ فَلَمُ يْـرُمِ حِــمُصَ حَتَى اتَّاهُ كِتَاتٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأَىَ هِرْقُلَ عَلَى حُرُوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ سَى فَأَذِنَ هِرَقُلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دْسُكُرِيةٍ لَهُ بِحِمُصَ ثُمَّ أَمْرَ بِٱبُوَابِهَا فَعُلَّقَتُ ثُمَّ اطلع فَقَالَ يَا مَعْشَر الرُّومِ هَلُ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ وَ الرُّسَيدِ وَأَن يُّثُبُت مُلُكُّكُمْ فَتَبَايَعُو اهٰذَا

النبي فَحَاصُواحَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْشِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

مسيرة شهر

النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطِيْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطِيْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعُطِيْتُ السّيْرَة شَهُم وَ جُعِلْتُ لِى الْلاَرُ صُ مَسْجِدًا مَسِيْرَة شَهُم وَ جُعِلْتُ لِى الْلاَرُ صُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَسَائِسُمَا رَجُولٍ مِنْ الْمَيْنِي الْوَتَى الْمُرَكِّتُ وَطَهُورًا فَسَائِسُمَا رَجُولٍ مِنْ الْمَيْنِي الْوَتَى الْوَتَى الْمُرْتَى الْمُرْتِى وَالْحِلْيُتُ السَّفَاعَة وَ كَانَ النّاسِ عَامَة وَ بُعِفْتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَة وَ بُعِفْتُ إِلَى النّاسِ عَامَة .

(رواه الخمسة الااباد اؤد)

کی طرح دروازوں کی طرف بھاگ پڑے 'لیکن انہوں نے ان کو بند پایہ – برقل نے جب ان کی بیڈفرت دیکھی اور ان کے ایمان سے مالیس ہوگیا تو اس نے تھم دیا کہ ان سب کومیر سے پاس والیس لاؤ' چنانچہوہ والائے گئے' برقل نے ان سے تہ کہ ابھی میں نے جو بات کی اس سے میر اختاریتھا کہ میں امتحان کروں کہ تم اپنے دین پر کتے مضبوط ہو چنانچہ میں نے تم میں بیر بات و کھی ٹیس کر مجھوں نے برق کو مجدہ کیا اور سب اس سے خوش ہو گئے کھر برقل آخیر تک اس حال پرق کم رہا۔

ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کارعب طاری ہونا

(۱۱۲۵) حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عند آنخضرت سلی اللہ علیہ وسم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ بجھے پانچ ہاتیں خصوصیت ہے الی عطا کی گئی ہیں' جو مجھ سے پہلے کی نبی کو عطا نہیں 'جو مجھ سے پہلے کی نبی کو عطا نہیں 'جو کی سے دشمن پر رعب ڈال کر گ گئی 'جو کی مسافت سے دشمن پر رعب ڈال کر گ گئی البذا میری امت 'جو کی مسافت سے دشمن پر رعب ڈال کر گ گئی البذا میری امت میں جس کبی کو جہاں کہیں نماز کی جگہ اور پاک بنائی گئی' لبذا میری امت میں جس کبی کو جہاں کہیں نماز کا وقت آن جائے' اسے نماز پڑھ لینی جا ہے میں جس کبی کو جہاں کہیں نماز کا وقت آن جائے' اسے نماز پڑھ لینی جا ہے اس کہیں نماز کا وقت آن جائے' اسے نماز پڑھ کئی جا ہے طال نہیں کیا گیا تھا (۲) مجھ سے لیے طال نہیں کیا گیا تھا (۲) مجھ شفاعت کبری کاحق بخشا گیا (۵) مجھ سے لیے طال نہیں کیا گیا تھا (۲) مجھ سے اور میں قی مت تک کے لیے تن میں لوگوں کے لیے تن میں الوگوں کے لیے تن میں گئی سے اسے رسول گیا کر بھیجا گیا۔

(۱۲۳۵) \* رسول اکرم صلی ایندعلیه دسلم کی خصوصیات اِن بی پانچ چیزوں میں متحصر نہیں 'بلکہ بہت می دوسری او خصوصیات میں 'جس کے سیے حافظ سیوطیؓ کی الخصہ نص الکبریٰ دیکھی جاسکتی ہے ان پانچ کا تذکر ہان کے نمایاں کرنے کے لیے ہے۔

مروسا، ن'روکشکر'اور ہے انتہاء تعداد ہے مرعوب ہونا' تو انسان کاطبعی نقاضا ہے' لیکن جب بے سروس انی بھی فعا ہر ہوا تعداد بھی ہرائے نام ہوا دور دورت کا دورد دورتک نام نشان تک نہ ہو'اور ہتھیار ہے سلے بھی نہ ہوں اور پھر بھی دوسری قوم لرز ہرا ندام ہوجا ہو تو یہ برک ہی خصوص اہمیت ہے' مسافت کی تخصیص ہے اس طور پر انسانی برک ہی خصوص اہمیت ہے' مسافت کی تخصیص ہے اس طور پر انسانی آبادی میں اتنی ہی مسافت میں ہوا تھا۔ پہلی امتوں کے لیے گر جاد کلاید کی تخصیص تھی' یہ آزادی حاصل نہتی کہ جہاں وقت ہوا ہے یہ نمازادا کر لے مگر الحمد لللہ اس امت کو یہ آزادی حاصل ہے کہ جہاں وقت ہوجائے یہ نمازادا کر لے کھڑے کہ اس اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ جہاں وقت ہوجائے یہ نمازادا کر لے

بعدو فات زید بن خارجه کی گواہی که آنخضرت صلی الله علیه وسلم سیجے اور آخری نبی مہیں

الاستوں میں سے کسی رادروں میں سے ایک دن وہ مدینہ منورہ کے راستوں میں سے کسی راست سے ظہر وعصر کے درمیانی وقت میں گذر رہے راستوں میں سے کسی راستہ سے ظہر وعصر کے درمیانی وقت میں گذر رہے سے کہ دفعة وہ گر گئے اور وہ ہیں ان کی موت واقع ہوگئی اصارکواس حادشک خبر دی گئی وہ سب آئے اور ان کواٹھا کر ان کے گھر لے گئے اور ایک کمبل افور دو جا دروں میں ان کوڈھا تک دیا گھر میں افسار کی عورش اور پھر مزون پرروٹے گئے ہی گریدوزاری جاری ہی تھا کہ عشا و مغرب کا درمیانی وقت آپرروٹے گئے ہی گریدوزاری جاری ہی تھا کہ عشا و مغرب کا درمیانی وقت آپر وہ وہ دیکھنے گئے کہ بیآ واز کہاں سے آئر رہی ہے معوم ہوا کہ انہیں پیڑوں کے وہ وہ کھنے گئے کہ بیآ واز کہاں سے آئر رہی ہے معوم ہوا کہ انہیں پیڑوں کے نیج ہوا کہ ایک کیا کہ کہ دیا ہوگئی کہ درمول کا درمول الشرول کی دیا ہوئی ہیں گئی شرول کے اور سید کھولا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غیبی شخص ان کی زبان سے بیہ کہ درہا ہے کہ درمول الشرول الشراعی وہ کہ ایک خوبی اورا می ہیں کا تم انہیں ہیں آپ سلی الشرعلی وہ کہ کہا۔ الشدعلی وہ کہ اس نے بیج کہا کی کہا۔ الشدعلی وہ کہا سے کہا کہا۔

م می الله علیه وسلم می شهادت که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نی میں

(١٦٢٨) حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه كا أيك لبى حديث ميس بيه

شهادة زيد بن خارجة بعد موته ان محمدا رسول الله و خاتم الانبياء (١٦٣٤) عنِ السُّعُمَانِ بِنُ يَشِيْرٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بُنُّ خَارِجَةَ مِنْ سَرَّاةِ الْأَنْصَارِ فَبَيْنَمَا هُوَ يهُ شِي فِي طريُقٍ مِنْ طُرُقِ الْعَدِيْنَةِ بَيُنَ المظَّهُ وِ الْعَصُوِ إِذُخَرَّ فَتُولِّى فَأَعْلِمَتُ بِهِ الْانْصَارُ فَاتَوْهُ فَاحْتَمَلُوهُ اللَّي بَيْتِهِ وَ سَبَّحُوهُ كِسَاءٌ وَ بُورُدَيُنِ وَ فِي الْبَيْتِ نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ الْانْمَسَارِ يَبْكِيُنَ عَلَيْهِ وَ رِجَالٌ مِّنُ رِجَالُهِمُ فَمَكَتَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَ الْعِشَسَاءِ إِذْ سَسِمِعُوْا صَوْتَ قَسَائِلِ يَقُوْلُ ٱلْسِيسُوا ٱلْسِيسُوا فَسَظَرُوا فَإِذَا الصَّوْتُ مِنْ تَسَخَّتِ الثَّيَابِ فَحَسَرُوْا عَنُ وَجُهِهِ وَ صَـٰدُرِهِ فَإِذَا اللَّهَائِلُ يَقُولُ عَلَى لِسَانِهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَانَبِيَّ يُعْدَهُ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ الْآوَّلِ صَدَقٌ صَدَقٌ.

الرسول الاعظم وشهادة الضب برسالته صلى الله عليه وسلم (١٦٣٨) عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَابِ فِيُ حَدِيْثٍ

(۱۹۲۷) \* مرده کا گویا بونا خوارق عادات میں ہے ہے۔ اور بیکوئی جیرت کی بات نیس جب گوہ بول سکت ہے گئیری ہے آوار آسکتی ہے تو مرده کے جو لیے میں کون کا اینی بات ہے۔ جو بیجھ میں آنے والی نہیں ہے گر یہاں بتایا گیا ہے کہ آورز ومرده کی زبان ہے آرائ تھی گر بول بنا گیا ہے کہ آورز ومرده کی زبان ہے آرائ تھی گر بولن میں بیعقیدہ پوست ہوجائے کہ رسول القد سلیدوسلم خدا گر بولنے والا کوئی فرشتہ تھ اور منتا ہے ہے کہ اس مجز ہ کود کھی کرلوگوں کے دلوں میں بیعقیدہ پوست ہوجائے کہ رسول القد سلیدوسلم خدا کے آخری ہے نبی میں اور آپ کے بعد قطعاً بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہی شریعت مجری تی مت تک چلے گی اور ای کی پیروی میں نجات ہے۔

آپ کے بعد جتنے اوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیاوہ انجھوٹے اور لاغی (بے حیثیت) ہیں ٔ اور ان کے رہنے والے کا فرومر تدین 'ان کے شرے بچنا' ہرمسلمان کا فرض ہے-

بیان ہے کہ (آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویباتی کو اسلام کی دعوت دی) اس نے کہا میں اس وقت تک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر ایمان نہ الکان نہیں السکتا ہوں جب تک ہے گوہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر ایمان نہ کے آئے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے گوہ ہے فی طب ہو کر فر ما یا اللہ علیہ وسلم نے گوہ ہے فی طب ہو کر فر ما یا اسے گوہ! بنا میں کون ہوں؟ گوہ نے فصیح عربی میں جواب دیا جے تمام لوگوں نے بخو لی سمجھا اس نے کہا اے رسب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایم عاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فر ما نبر دار ہوں آپ بسلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ بتا تو کس کی لوچا کرتی ہے؟ اس نے کہا اس ذات کی جس کا عرش آسان پر ہے اور جس کی عکومت زمین پر اور جس نے مستدر میں راستہ بنایا اور جنت میں جس کی رحمت کا رفر ما ہے اور دوز ن فیلی جس کا عذاب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ میں کون ہوں؟ آپ نے اس حد بیٹ کومجم وسط ور جم صغیر میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا و بیا دیا جہاں کے پر ور دگار کے جمیح ہوئے ہوں اور آخری نبی بیں طبر انی نے اس حد بیٹ کومجم وسط ور جم صغیر میں اور آخری نبی بیں طبر انی نے اس حد بیٹ کومجم وسط ور جم صغیر میں اور آخری نبی بیں طبر انی نے اس حد بیٹ کومجم وسط ور جم صغیر میں اور آخری نبی بیں طبر انی نے اس حد بیٹ کومجم وسط ور جم صغیر میں اور آخری نبی بیں طبر انی نے اس حد بیٹ کومجم وسط ور جم صغیر میں اور آخری نبی بیں طبر انی نے اس کومجز ات میں نقل کیا ہے

"حربيس فينه منحمند بس عبلي بن الوليد الجرجه الو بعيم و رؤى عن عائشه والى هريرة و على رضى الله تعالى عنهم مثله كما في ،الخصائص - ٢ ص ٦٥)

# کھجور کے خوشہ کی گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیج نبی ہیں

(۱۲۴۹) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعی لی عنبی کا بیان ہے کہ ایک اعرابی رسول الله علیه وسلم کی خدمت بی جا صلی الله علیه وسلم کی خدمت بی بیا؟ آپ سلی الله علیه وسلم سے بیس بیرجانوں گا کہ آپ سلی الله علیه وسلم سے بیس بیرجانوں گا کہ آپ سلی الله علیه وسلم

الرسول الاعظم وشهادة النخلة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٢٣٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ جَاءَ أَعُوَائِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى دَعُوتُ هَذَا

(۱۹۳۹) ﷺ کیگواردیہ تی کے لیے سب سے زیادہ ای طرح کی چیزوں میں صدافت کی کشش ہوتی ہے اوروہ ای کوکسی کا کم س تھور کرتا ہے چننچہ س ک فر مائش کے مطابق آئخضرت صلی الله علیہ دسلم نے بیہ مجز ہ دکھایا' کدا یک خوشہ کھجور کے درخت سے امر کر " یا اور پھر وا ہن ہو " یہ نچہاں سادہ دل انسان نے فور آ اسلام کی دولت قبول کی اور جنتی بن گیا ۔ آپ مجزات کی اس جلد میں اس سے بھی بجیب و فریب ہو تعدیز ہے جی نے ایک کی بات نہیں کدا یک خوشہ پیٹیمبر اسلام کی تقیل تھم میں آیا اور گیا ۔

الْعِذُقَ مِنُ هِدِهِ السَّحُلَة يَشُهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعلَ يَنُولُ مِنَ النَّحُلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِرْجِعُ فَعَادَ فَاسُدِمَ الْاعْرَابِيِّ. (رواه الترمذي و صحيحة) الرسول الاعظم والمطربوسيلتة

(١٢٥٠) عَنُ ٱنْسِ أَنَّ عُـمَرَ ابُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنَّهُمَا كَانَ إِذَا قُحِطُوُا إستسفى بالعباس بن عبدالمطلب فقال ٱللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيَنَا وَ إِنَّا نَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيَّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوُّا.

(رواه البخاري) الرسول الاعظم و اليقين في عمرً باخذه يده

(١٦٥١) عَنُ عبداللهِ بُنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ السُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ الْحِدُّ بِيَدِ

نے فر مایا کہ اگر میں تھجور کے خوشہ کو بلاؤں تو و واس بات کی گواہی دے گا کہ میں اللَّه كارسول ہوں چنانچيآ پ سلى اللَّه عليه وسلم نے اسے آواز دى پس و و تھجور کے درخت سے بیچے آئے لگا' یہاں تک کہ بی کریم صلی اللہ عایدوسلم کے یوس آ کر ا كرا كهر آپ صلى الله عايد وسلم نے فرمايا واپس جاؤ وہ واپس جو كيا سيد كيم كر د ہقانی مسلمان ہوگیا- (ترندی)

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وسیلہ کی برکت سے ہارش (۱۲۵۰) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب قبط پڑتا اور لوگ خشک سالی میں جتلا ہو ہے ' تو حضرت عمر بن الخطاب خضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ ے بارش کی دعا ما تکتے سے اور کہتے اے اللہ! پہلے ہم، ہے برگزیدہ نبی صلی اللہ عليه وسلم كا وسيله اختيار كرتے تھے اور تو ہميں بارش كى نعمت سے سيراب كرتا تھا' اب ہم اپنے نبی کے چیا کا وسیلہ اختیار کررہے ہیں' تو ہمیں ہ رش سے سیراب کر دے چنانچے بارش ہوجاتی تھی اس صدیث کوا مام بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى نظر كرم يسيرة ن واحد ميس حضرت عمرهيس يقين

(١٦٥١) حضرت عبدالله بن بشام رضي القدعنه كابيان ہے كه بهم يوگ نبي كريم صلى القدعايدوسلم كے ساتھ منھے اور آپ حضرت نمر اگا ہاتھ تھا ہے ہوئے

(۱۲۵۰) \* اس صدیث میں صراحت ہے کہ جب مجھی بارش نہیں ہوتی تھی اور لوگ پانی کی کی کی وجہ ہے مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو سحا ہدکرام رضی التدعنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہے رحمت باراں کے لیے دع کرتے تھے چنانچہ آپ کی برکت ہے ہارش ہو جاتی تھی اور اس طرح مخلوق خداامسا کے باراں کی مصیبت ہے نجات یاتی تھی۔

شرح مواہب لدیمیة میں ہے کہ مدیند منور ومیں ایک مرجبہ قبط پڑا' تو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کی ضدمت میں آئے اور پریشانی پیش ک انہوں نے فر مایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حجیت اس قد رکھولد ای جائے کہ آسان اس سے نظر آنے سکے 'اوگوں نے ایسا ہی کیا' یہ بھی ایک طرح کا آپ کی ذات ہے توسل کا طریقتہ تھا' چنانچہ بارش ہوئی اور اتن ہوئی کہ ہرجگہ سبز وزاراگ آئے 'اوراس طرح خدا کی مخلوق نے اطمینان کا سانس کیا-

(۱۲۵۱) \* محبت دوطرح کی ہوتی ہے ایک طبعی دوسری عقلیٰ ماں باپ بیٹا بیٹی اور بیوی کی محبت طبعی ہے ٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ک ممت'مہت'مبت عقل ہے۔ اور کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عقل طبیعت پر غالب آجائے' چنانچے عہد صحابہ ہے لے کراب تک ، مسلمانوں میں یمی دیکھا گیا ہے کہ ممبت رسول کے آگے ماں باپ اور اولا دکی طبعی محبت کو و ہ خاطر میں نہیں لائے -حضرت عمر نسی ہہ کبار لکے

سے حضرت عرقے آپ ہے عرض کی یا رسول اللہ اجلا شبہ جھے اپنی جان کے سو
آپ تمام چیز وں سے زیادہ محبوب بیل آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات ک
جس کے دست قدرت میں میر کی جان ہے جب تک میں تمہارے نزدیک
تہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں جاؤں ہم مؤمن نہیں ہو (آپ کے اس
جملہ کے ساتھ حضرت عرقے دل کی کیفیت بدل گئی) چنا نچھ انہوں نے کہا کہ بخد اب آب بیقینا اپنی جان ہے بھی جھے ذیادہ عزیز بین آ مخضرت میں اللہ عدید وسم
اب آپ یقینا اپنی جان سے بھی جھے ذیادہ عزیز بین آ مخضرت میں اللہ عدید وسم
نے بیس کر فرملیا کہ اب اے عمر تم کے مؤمن ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے
کتاب الایمان والنذ ور میں قتل کیا ہے۔

## مسجد نبوئي كامساجدا نبياء ميسآ خرى بهونا

(۱۹۵۲) عبدالله بن ابرائیم بن قارظ رضی الله عند کیتے ہیں کداس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہر برہ اوضی الله عند کو بی فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انہیاء کرام کے آخیر میں ہوں' اور میری مسجد بھنی تمام مساجدا نہیاء کے بعد ہاور آخری ہے۔ اس حدیث کومسلم نے روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی' مگراس میں 'آخرال نہیاء' کی جگہ' فی تم ال نہیاء' اور آخرال نہیاء' کی جگہ' فی تم ال نہیاء' کا لفظ آبا ہے۔

للے .... اور خلفائے راشدین میں ہیں'اس وقت ان کے ول میں جو کیفیت تھی ہے کم وکاست انہوں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسم کے سامنے کھول کرر کھ دی آپ نے بین کراپنا جملہ کچھاس انداز میں فر مایا کہ وہ بجل کی کا تیزی سے حضرت عمر کے بگ وریشہ میں پیوست ہو گیا ورنگاہ نبوی نے وفعۃ اپنے ول کی کیفیت یا لکل بدلی ہوئی پائی ۔ اور ورنگاہ نبوی نے وفعۃ اپنے ول کی کیفیت یا لکل بدلی ہوئی پائی ۔ اور برما اظہار کیا کہ یارسول اللہ اب آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جھے اپنی جان ہے بھی زیا وہ عمر بز ہے'اور اس طرح کہ اس میں ذرہ برابر شہر کی تنو نہیں ہے اور یقینا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بیقرف بھی ایک مجز ہے۔ ۔

الله و ا

## سابها

# ہیبت ِنبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے ہاتھ سے اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے ہاتھ سے اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے ہا

(۱۲۵۳) حضرت جابر رضی الله عنه کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نحد کی طرف ایک غزوہ میں نکلے جب رسول الله صلی اللہ عابیہ وسلم واپس ہوئے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی واپس ہو گئے' اور دو پہر کے وفت ایک الی وادی میں پنیچ ٔ جہاں بہت سی خار دارجھاڑیاں تھیں' نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم نے نزول اجلال قر مایا' اور درختوں کے سامیری طلب میں ادھرادھرمنتشر ہو گئے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وَملم ایک ورخت کے بینچے فروکشی ہو گئے اور اپنی تلوار اس درخت سے ایکا دی اور ہم لوگ بے خبرسو كن كردفعة رسول الله على الله عليدوسلم في جم يوكول كوا و زوى و يكاليك . د يهاتى آپ كے ياس موجود ہےآ ي فرمايا كداس في محص يرميرى تلوار تحییج لی اور میں سویا ہوا تھا اکہ اچا تک میری آئی کھیلی دیکھ اس کے ہاتھ میں تھینچی ہوئی تکوارموجودتھی' اس نے جھ سے کہا بتاؤ مجھ سے تم کوکون بیجائے گا؟ میں نے کہا اللہ' تنین دفعہ فرمایا' اور آپ نے اس کوکوئی سز انہیں وی بلکہ بیٹھ گئے' (متفق علیہ ) ابو بکر استعملی نے اس کواپٹی سیح میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اس گنوار و بہاتی نے جب کہاتم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آ یے نے فرمایا اللہ کیہ سفتے ہی اس کے ہاتھ سے تکوارگر پڑی اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في است الماليا اور آب في فرمايا اب كهوتم كومجه سي كون بيائ گا؟ اس نے کہا تکوار لینے والوں میں بہتر آ ب بی بن جائیں آ ب نے فرمایا تو اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود تبیس اور میں اللہ کا رسول

الرسول الاعظم و مخافة عدوه بعظمته صلى الله عليه وسلم

(١٢٥٣) عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ غَزَامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قِبَلَ نَجُدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللُّبِهِ صَلَّى اللُّمةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدُرَ كُتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْسِ الْعَضَاهِ فَسَزَلَ رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَمْفَرُقَ النَّاسُ يَستَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُت شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيُّفَهُ وَ نُمِنَا نَوْمَةٌ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ يَدْعُونَا وَ إِذَا عِنْدَهُ اعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا إِخْتُرَطَ عَلَىٌّ سَيُسفِي وَ أَنَا قَالِمٌ فَاسْتَيْقَظُتُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ صِلْتًا قَالَ مَنْ يَمُنَعُكَ مِنِّي فَقُلُتُ اللَّهُ ثَلاثًا وَ لَمْ يُعَاقِبُهُ وَ جَلَمَى. (متفق عليه)و في رواية ابسي بكر الاسمعيلي في صحيحه فقال من يسمسعك منى قال الله فسقط السيف من يده فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فَقَالَ كُنُ خَيْرَ اخِذٍ فَقَالَ تَشُهَدُ أَنُ لَّا اِلْهَ إِلَّا

(۱۲۵۳) \* اس گنوارود بہاتی جملہ آور کا نام غورث بن الحارث بتایا گیا ہے اور قسطلانی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ اس وقت گومسلمان نہ ہوا' مگراپی قوم میں پہنچ کرمسلمان ہوئے ہوا' مگراپی قوم میں پہنچ کرمسلمان ہوئے اور اس کی وجہ ہے اس کی قوم کے دومرے بہت ہے لوگ بھی مسلمان ہوئے ایک طرف آنجضر ہے سلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی پریفین واعنا دملا حظر فر اکیں اور دومری طرف بیغور کریں کہ قدرت پر کربھی "پ نے دیمن ہے سرطرح درگذر فر مایا' اور جانی دیمن کے ساتھ کیا سلوک کیا' بے شک آپ نے تبلیغ حق فرمایا کہ یہ "پ کا فریف تھن مگر کیا کہیں ہے ہے۔ سرحرح درگذر فر مایا' اور جانی دیمن کے ساتھ کیا سلوک کیا' بے شک آپ نے تبلیغ حق فرمایا کہ یہ "پ کا فریف تھن مگر کیا کہیں ہے سے سے سرح درگذر فر مایا' اور جانی دیمن کے باوجود دشمنان اسلام کا یہ کہنا کہ اسلام پر ورشمشیر پھیلا کس قدر ملد ہے۔ "

المسته الفي و لم يتعقبه الذهبي) الرسول الاعظم و اخباره بمقصد

العباس و على قبل دخولهما (١٦٥٥) عَنُ أَسَامَةَ قَالَ كُنتُ جَالِسًا إِذُ جَاءَ عَنَّ أَسَامَةً قَالَ كُنتُ جَالِسًا إِذُ جَاءَ عَنَّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأَذِنَانِ فَقَا لَا لِاُسَامَةً اسْتَأْذِنَانِ فَقَا لَا لِاُسَامَةً اسْتَأْذِنَ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيِّ وَ الْعَبَّاسُ وسَنَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ وَ الْعَبَّاسُ

ہوں اس نے کہانہیں' لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ سے جنگ کریں جنگ نہیں کروں گا اور ندان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے جنگ کریں گئے' آپ نے اس کو چھوڑ دیا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ میں لوگوں میں جو بہترین شخص ہیں ان کے پاس سے آیا ہوں۔ سے کہا کہ میں لوگوں میں جو بہترین شخص ہیں ان کے پاس سے آیا ہوں۔ ( کتاب الحمیدی وغیرہ)

مہرایت نبوی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی

(۱۱۵۳) حضرت توبان رضی القد تعالی عند رسول خداصلی القد نایہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی القد غایہ وسلم نے ایک سفر میں فر مایا کہ ہم وگ آ ن رات میں اندھیرے ہی میں چل پڑیں گئ البغدا ہمارے ساتھ کوئی ایس مختی سفر نہ کرے جس کی اونٹنی کمزور یا سخت مزاح ہو' لیکن یک شخص اپنی شخص سفر نہ کرے جس کی اونٹنی کمزور یا سخت مزاح ہو' لیکن یک شخص اپنی شخت مزاح اوراس کی گرون سخت مزاح اوراس کی گرون نوٹ شخص مزاح اوراس کی گرون نوٹ شخص مزاح اوراد وہ مرگیا' آ مخضر ست صلی اللہ عامیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ اس کو وُن کر دیا جائے پھر حضر ست بلال رضی اللہ تعالیہ وسلم نے تعربایا کہ وہ وہا کہ رک میں کہ جنت نا فر مان کے لیے نہیں ہے۔

# حضرت علی اور حضرت عباس رضی الله عنهما کے مقصد کی اطلاع ان کی آمدے پہلے

(۱۲۵۵) حطرت اسامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں بینی ہوا تھا'کہ اچا کہ علاقات احیا کہ حضرت اللہ عنہ راوی ہیں حاضر ہوئے اور شرف ملاقات کی اجازت طلب کی اور دونوں ہزرگوار نے حضرت اسامہ ہے کہا'کہتم ہمارے کے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرنو'حضرت

(۱۲۵۵) \* اس حدیث میں صراحناند کور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ طیہ دسلم نے حضرت اسمامہ بن زید رضی اللہ تعی میں عنہ سے فر مایا "لکسی اللہ کا تاریک اللہ ایس انداز میں دیا ' کہ بیہ جو سوال د ں میں لے کر الدی سلم کیان میں ان کے سنے کا مقصد جانتا ہوں' چنانچہ پہلے سوال کا آپ نے جواب اس انداز میں دیا' کہ بیہ جو سوال د ں میں لے کر سے بین سنگرن چونکہ بید دونوں بررگوار ہے کر کے اللہ ...

يَسْتَاذَنَانَ فَقَالَ اتَدُرِئُ مَاجَاءَ بِهِمَا قُلُتُ لَا قَالَ لَكُسُ اذْرِئُ الْذُنُ لَهُما فَدَخَلافَقَالا يَا رَسُولُ اللّه جِنْنَاکَ نَسْتَلُکَ اَیُ اَهْلِکَ وَسُولُ اللّه جِنْنَاکَ نَسْتَلُکَ اَیُ اَهْلِکَ اَیْ اَهْلِکَ اَیْ اَهْلِکَ اَیْ اَهْلِکَ اَیْ اَهْلِکَ اَیْ اَهْلِکَ قَالَ اَحْبُ اللّهُ عَلَيْه وَ اَنْعَمْتُ عَلَيْه وَ اَنْعَمْتُ عَلَيْه وَ اَنْعَمْتُ عَلَيْه وَ الْعَمْتُ عَلَيْه وَ اللّهُ عَلَيْه وَ الْعَمْتُ عَلَيْه وَ اللّهُ عَلَيْه وَ اللّه اللّه عَلَيْه وَ اللّه عَلَيْه وَ اللّه عَلَيْه وَ اللّه عَلَيْه وَ اللّه اللّه عَلَيْه وَ اللّه عَلَيْه وَ اللّه عَلَيْه وَ اللّه عَلَيْه وَ اللّه اللّه عَلَيْه وَ اللّه عَلَيْه وَ اللّه عَلَيْه وَاللّه وَالْه وَاللّه وَاللّ

(رواه الترمذي)

### الرسول الاعظم و اعتراف اليهود برسالته صلى الله عليه وسلم

اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی یارسول اللہ! حضرت علی ادرع ہیں ہوئے ہیں اوراجازت جا ہے ہیں آپ نے فرمایا کین میں جانتا ہوں اچھا نہیں اجازت دے دو وہ نینا نجہ دونوں آگئے اورع ض کرنے گے یارسول اللہ! ہم اس سے ماضر ہوئے ہیں کہ آپ سے معلوم کریں کہ اسپنے گھر والوں میں سب سے زیاد و حجت آپ کوکس سے ہے جو رمایا اپنی گفت جگر فاظمہ سے نہوں نہ ہما ہمرا مطلب نیمیس ہے اور ان گھر والوں کے بارے میں ہم راسول نہیں ہے آپ مطلب نیمیس ہے اور ان گھر والوں کے بارے میں ہم راسول نہیں ہے آپ دفر مایا تو پھر اسامہ بین زید ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور پھر میں نے فرمایا تو پھر اسامہ بین زید ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور پھر میں نے پہراس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ گئ بین ابی طالب نیمین کر حضرت عباس فرمایا علی ہوں اللہ تا ہے ہی کوان سب کے اخیر میں ڈائل دیا۔ آپ نے اپنے وہا کوان سب کے اخیر میں ڈائل دیا۔ آپ نے وہا کوان سب کے اخیر میں ڈائل دیا۔ آپ نے فرمایا عمر اف کہ آس محدیث کوتر مذی نے روایت کیا۔ جواب سننے کے بعد بہود کا اعتر اف کہ آس محضرت صلی اللہ عاليہ وسلم جواب سننے کے بعد بہود کا اعتر اف کہ آس محضرت صلی اللہ عالیہ وسلم جواب سننے کے بعد بہود کا اعتر اف کہ آس محضرت صلی اللہ عالیہ وسلم جواب سننے کے بعد بہود کا اعتر اف کہ آس محضرت صلی اللہ عالیہ وسلم حیواب سننے کے بعد بہود کا اعتر اف کہ آس محضرت صلی اللہ عالیہ وسلم سیٹ کے بھر بہود کا اعتر اف کہ آس محضرت صلی اللہ عالیہ وسلم سیٹ کی بیں

(۱۲۵۲) حضرت صفوان بن عسال راوی بین که ایک یبودی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ تم ہمیں اس نبی کے پاس لے چلواس نے اپنے ساتھی ہے کہا'' نیک اگر و واس لفظ کوئ لے گا تو اس کی چار آ تکھیں ہوجا میں گی لیعنی بہت خوش ہوگا کھر و و دونوں خدمت نیوی میں حاضر ہوئے اور آیات یعنی بہت خوش ہوگا کھر و و دونوں خدمت نیوی میں حاضر ہوئے اور آیات مینات کے متعلق آپ سے سوال کیا القد کے رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے قر ما پا القد تھا لی کا کسی کوشر کی ندھ ہر او 'چوری نہ کرو' زنانه کرواس جان کوئل نہ کروجس کوالقد تعالیٰ کا کسی کوشر میں بنایا ہے گرحق کے سلسلہ میں اور کس بے تصور کو نہ کروجس کوالقد تعالیٰ کا میں جو کمتر میں بنایا ہے گرحق کے سلسلہ میں اور کس بے تصور کو نہ کروجس کوالقد تعالیٰ کا میں جو کمتر میں بنایا ہے گرحق کے سلسلہ میں اور کس بے تصور کو

للے ... آئے تھے' س بیے ظاموش کیے رہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق تر جمان ہے کہلوا نا جا ہتے تھے'اس ہے وو ہرہ پوچھ اور اس کے بعد پھر پوچھا' جب آپ نے صراحت کے ساتھ بیان فر مادیا کہ حضرت علیؓ سے زیادہ محبت ہے اور اس کی وجہ بھی ہیان فر ، دک' اس جواب کے بعد آپ کے چیاحضرت عماس رضی اللہ عنہ کی تشفی ہوگئی۔

ین بھی آپ کا ایک طرح کامنجز ہ بی تھا' کہ کہنے ہے پہلے آپ کومعلوم ہو گیا' کہ بیددونوں کیوں آے بیں ٰاور کیا پوچھنا جا ہتے ہیں۔ اس حدیث ہے ظاہر ہو گیا کہ اسلام میں محبت کامدار ایمان اور ایٹار وقر بانی پر ہے رشتہ سے زیاد ہ عظمت وین کوحاصل ہے اور دراصل و بی سر ہ یۂ افتخار بھی ہے۔۔

(روه احمد و اعرمدی و ابوداؤد و السائی) الرسول الاعظم و عصمته فی ابان شاب

صاحب اقتدار کے پاس نہ ایجاؤ کہ وہ اسے آل کرڈائے جادونہ کرؤسودنہ کو اور اسے بہود تہار ہے کسی پارساعورت کو تہمت نہ لگاؤ اور جہاد سے پیٹھنہ پھیرواوران یہود تہا کہ پھر ان لیے ایک خاص تھم یہ ہے کہ شغبہ کے دان زیادتی نہ کرؤراوی نے کہا کہ پھر ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسد دیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کہ تم میری دیتے ہیں کہ آپ بلائشہ نی ہیں آپ نے فرمایا پھر کیا ہات مانع ہے کہ تم میری پیروی کرؤانہوں نے (جھوٹ) کہا کہ داؤ دعلیہ السلام نے اپنے رب سے دعاء پیروی کرؤانہوں نے (جھوٹ) کہا کہ داؤ دعلیہ السلام نے اپنے رب سے دعاء کی تھی کہ بمیشہ نی ان کی اولا دیش سے ہوا ورہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کی کا اتباع کیا تو یہود ہمیں قبل کرڈالیس کے اس حدیث کو احمر کرڈری ابوداؤڈ اور کا اتباع کیا تو یہود ہمیں قبل کرڈالیس کے اس حدیث کو احمر کرڈری ابوداؤڈ اور شائی نے روایت کیا ہے۔

# عهد شاب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی منجانب الله بغویات سے حفاظت

الدور کاری اللہ علام کو بیفر مات ملی میں اللہ عند کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم میں اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ان ناشا نستہ حرکتوں کا میرے دل میں دو مرتبہ کے سوا بھی خطر ہوں گر راجن کا جاہلیت کے بوگ عا مطور پر رتکاب کرتے میں دونوں مرتبہ اللہ تعالی نے مجھے ان لغویات سے محفوظ رکھ ایک مرتبہ ایس ہوا کہ میں نے اپنے قریق نو جوان ساتھی سے کہا جو مکہ مکر مہ کی بال کی مصد میں کریاں چرا رہا تھا کہ قر دامیری بکریوں کی بھی د مکھ بھی رکھن تا کہ میں آج کی مراب چرا رہا تھا کہ قر دامیری بکریوں کی بھی د مکھ بھی رکھن تا کہ میں آج کی دات مکہ مرمہ جا کر قصہ گوئی کی مجل میں شرکت کر سکوں جیسا عمو ہا نو جوان کیا دات میں جا کہ ایس ہے کہا آچھی بات ہے میں گر انی رکھوں گا ۔ چن نچے جب میں چا اور مکہ کی آ واز سی میں نے بو چھا یہ کیا ہور ہا ہے لوگوں نے بتایہ کہ فعال تریش کی فلائ مورت سے شادی ہوئی ہے میں اس گا نے بجانے کے قصہ میں ایسا پڑا کہ خوا کی کہا کہا کہا گوئی ہیں والیس اپنے ساتھی کے باس پر بنی اس کا خوا کہ دوسری دات میں نے در یافت کیا جو گیا ہیں نے نے در یافت کیا کہ بتاؤ کیا کہا وہ مان گیا گیئن جب میں نکا تو بھر میں نے آئی بھی اس کہا وہ مان گیا گیئن جب میں نکا تو بھر میں نے آئی بھی اس کہا تھی سے بھی ایسا کہا تو بھر میں نے آئی بھی ایس کہ بھی ہوں ایسا کہا وہ مان گیا گیئن جب میں نکا تو بھر میں نے آئی بھی ایس کہ بھی کہا تو بھی سے ایسا تھی سے بھی نکا تو بھر میں نے آئی بھی ایس کہ بھی کہا تو در بات میں سے بھی ایسا تھی ہے بھی ایس کہ بھی ہیں کہا تو در بات میں نہ بھی ایسا تھی ہیں ہی ہو سے بھی نکا تو بھی میں نکا تو بھر میں نے آئی بھی ایسا کہا کہا تھی دیسا تھی ہیں کہا تو بھی ہیں تھی ہیں ہیں نکا تو بھر میں نے آئی بھی ایسا کہا کہ تھی دیا تو بھی ہیں تھی ہو ہیں ہو تھی ہو تھ

فَهُعَلَ فَخَرَجُتُ فَسَمِعُتُ مِثُلَ ذَالِكَ فَقِيلًا لِيُ مِثُلَ مَا قِيُلَ لِي فَلَهُوتُ بِمَا سَمِعُتُ حَتَّى غَلَيَتْنِي عَيُنَى فَمَا أَيُقَطِنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ فَرَجَعُتُ الى صَاحِبِي فَقَالَ لِي مَا فَعَلْتَ قُلْتُ مَا فَعَلْتَ مَا فَعَلْتُ اللي صَاحِبِي فَقَالَ لِي مَا فَعَلْتَ قُلْتُ مَا فَعَلْتَ الله مَا فَعَلْتُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ مَا هَمَمُتُ بَعُدهَا بِسُوءِ مِمَّا يَعُمَلُ الله النَجَاهِلِيَّةِ حَتَّى آكُرَمَنِي اللَّهُ بِنَبُوتِهِ.

ای آ داز راستہ میں نی جیسی پہلی مرتبہ ی تھی پو چھنے پر وہی تفصیل بنائی گئی چنا نچہ میں ای میں الجھ کررہ گیا اور پھر نیند کا ایساز در ہوا کہ سوگیا اور دھوپ کی بیش نے مجھے بیدار کیا میں لوٹ کر ساتھی کے باس آیا تو اس نے پوچھا کہ بناؤ تم نے کیا کی میں نے اس میں نے کہا کہ میں نے اس میں نے کہا کہ میں نے اس مطرح کی حرکت کا ارادہ نہیں کیا جس کے جا بلیت والے عادی اور ش کق بتھے بہاں مطرح کی حرکت کا ارادہ نہیں کیا جس کے جا بلیت والے عادی اور ش کق بتھے بہاں تھے بہاں کے اللہ تعالی اور ش کق بھے بہاں کے کا کہ اللہ تعالی اور ش کو بیس کے والت سے سرفراز فر مایا - (خصائص کبری)

(رواه ابس راهبویمه فنی مسنده و ابن اسحاق و البزار و البیهقی و ابو نعیم و ابن عساکر قال ابن حجر اسناده حسن متصل و رجاله ثقات گذافی الخصائص)

#### الرسول الاعظمُ و اثر كلماته

(١٢٥٨) عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ وَسَلَّمَ لَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ السَّبِي فَلَهُوتُ عَنْهُ مَعَ النّسُوةِ فَذَهَبَ فَجَاءَ السّبِي صَلْى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْكَبِي صَلْحَ اللّٰهُ يَدَكِ أَوْ يَدَيْكِ فَقَالَ مَا لَكِ قَلْعَ اللّٰهُ يَدَكِ أَوْ يَدَيْكِ فَقَالَ مَا لَكِ قَلْتُ وَعَلْهُ لَهُ يَدَى فَقَالَ فَحَرَجَ وَانَا اقلب بِيَدَى فَقَالَ أَجُنِيثِ قُلْتُ وَعَوْتَ وَانَا اقلب بِيَدَى أَنْظُرُ أَجُونِينَ وَانَا اقلب بِيكَى النّهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ وَالنّٰيُ اللّٰهُ وَالْكُولُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَالنّٰى عَلَيْهِ ثُمُّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَالنّٰى عَلَيْهِ ثُمُّ اللّٰهُ وَالْعَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَدًا وَقَالَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَالنّٰى عَلَيْهِ ثُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَدًا وَقَالَ اللّهُ مَا اللّٰهُ وَالنّٰى يَشَرّ اغْضِبُ البُشَرُ فَايُمَا مُومِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مَوْمِنَ اوَ مَوْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اللّٰهُ وَكُولُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَالْمَا مُومِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اللّٰهُ وَعَلْمُ اللّٰهُ وَكُومَ وَ طَهُورُا اللّٰهُ وَالْمَا مُومِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ عَلَيْهِ وَالْمَا مُومِنَ اوَ طَهُورُا اللّٰهُ وَكُولُ عَلَيْهِ فَاجْعَلُهُ لَهُ وَكُومَةً وَ طَهُورُوا .

(رواه احمد)

## آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر

(۱۲۵۸) حفرت عائش بیان کرتی بین کدر سول التنصلی الشعلیه وسم ایک قیدی الے کرگھر میں داخل ہوئی بین کورتوں ہے بات چیت میں اس قیدی ہے غافل ہوگئ اوروہ نکل بھاگا دوبارہ نبی کریم تشریف لا کے تو آپ نے بع چھا کہ قیدی نے کیا کیا انہوں نے کہا میں فورتوں ہے بات چیت میں اس ہے فافل ہوگئ تھی وہ موقع پا کرچل دیا آپ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اللہ تیرا ہاتھ کا نے کہ کہ موقع پا کرچل دیا آپ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اللہ تیرا ہاتھ کا نے کہ کہ کہ آپ باہرتشریف لے گئے لوگوں کوصورت حال بٹائی انہوں نے تلاش شروع کر دی اوراس کو پکڑلا ئے -حضرت عاکش کہتی جیں کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وہا کہا اس کے بعد اندرتشریف لائے حضرت ما کہ ایک کر رہی تھی ۔ یہ دیکھ کر ایس میا بیا بی کیا بیا کی جب ہے آپ گن زبان مبادک ہے گئے کے الفاظ نکلے بین میں ایسی بی الٹ بیٹ کر رہی ہوں۔ آپ کی زبان مبادک ہے گئے کے الفاظ نکلے بین میں ایسی بی الٹ بیٹ کر رہی ہوں اور میں کہ کر ایسی بوائس کے بعد آپ نے اللہ تعالی کی حمد حق میں کہ وہا کی کہ جب سے آپ کی دورت کی کھر اپنے دونوں ہا تھا تھا کر پھیلا دیے اور دعا کی اے اللہ میں بشر ہوں اور اور کی طرح جمد بی خصہ آپ کے البت بردعا نکا جو رہ کی کہ دی وہوں کو اس کو این کے لیے یا کی اورصفائی کا ذریعہ بنادے۔ (انم) کلمات بددعا نکلے بور ' تو اس کو این کے لیے یا کی اورصفائی کا ذریعہ بنادے۔ (انم)

(۱۹۵۸) پ سیدالمرسلین صلی الله علیه وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بہر حال اثر رکھتے ہیں'ا دھر کلمات نکلے'ادھر حضرت یا نشہ پراثر ہوا' قربان جائے آپ صلی الله علیه وسلم کی شفقت و محبت امت پر'آپ کو جو ٹھی احساس ہوا'تمام کے حق میں وی فر ، کی کداگر بھی خصہ میں کوئی جملہ ایساز بان پرآ جائے' جوامت کے کسی فروکے لیے مضر ہوسکتا ہو' تو اسے اس کے لیے موجب صفائی و پاکی بناوے۔ لوگوں کواس سے میسبق بھی لیما جاسیے کرحتی الوسع زبان پر بدوعا کے کلمات نداذ نے جاشمیں۔ آ تخضرت صلی الله ملیه وسلم کی و عاسے ماتھ کاشل ہوجانا

(۱۲۵۹) حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا وُ' اس نے جواب دیا' مجھے اس کی قدرت نہیں ہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قدرت نہر کھے' حالا نکہ اس ٹوسوائے سے کہر کے اور کسی چیز نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے نہیں روکا تھ' بھر وہ اس کو اپنے منہ تک بھی ڈاٹھا سکا۔ (مسلم شریف)

کواپنے منہ تک بھی ڈاٹھا سکا۔ (مسلم شریف)

آ شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وست مبارک کی

(۱۲۲۰) حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ میں مسجد میں تق کہ ایک شخص داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا'اس نے ایسی قر اوت کی جومیرے لیے بالكل اجنبي تهي كجردوسرا آيااس في اسيخ سأتهي سے بالكل مختلف هرزيس قراءت شروع کی ہم لوگ جب نماز ادا کر چکے تو سب مل کر خدمت نبوی صلی ابتدعاییہ وسلم میں حاضر ہو ئے میں نے عرض کی یا رسول انتد صلی امتدعایہ وسم! اس نے الی قراءت کی ہے جومیرے لیے بالکل اجنبی تھی' دوسرا شخص آیا اوروہ اپنے ساتھی سے بالکل مختلف طرز میں بڑھنے لگا "استخضرت صلی ابتد عیدوسم نے ان د دنول کوهکم دیا۔ چنانچیان دونوں نے سایا' س کرآ پ نے دونوں کی قراء ہی کی محسین فرمائی میں کرمیرے دل میں آپ کی تکذیب پیدا ہوئی اوراس طرح کہ جالمیت میں بھی بدیفیت نہ تھی گر جب رسول خداسلی الدع یہ وسلم نے میری اس كيفيت كومحسوس قرمايا جس نے مجھ كوڈ ھانپ لي تھا' تو آپ نے ميرے سينے یر ہاتھ مارا جس کے منتبج میں میں پسینہ بسینہ ہوگیا' اور خوف کی بیرحالت ہوگی' و یا میں اللہ تعالی کو د کھے رہا ہوں مجھ کو مخاطب کرے فرمایا اے الی ا میرے یاں پہلے ہی وی آئی تھی کہ میں قرآن ایک ڈھنگ ہے پڑھوں کیکن میں نے بار بار درخواست کی کدمیری امت کے لیے آسانی فرما دیے تیسری دفعہ مجھے جواب ملاکہ تم اسے سات طرح سے پڑھؤاورتم کوائی مردرخواست کے بدلے میں ایک دعا کاحق ہے جس کی آپ ما تک کر سکتے ہیں بیس میں نے دوبار دیا ک

الرسول الاعظم و تاثير كلامه

(۱۵۹) عَنْ سَلْمَةَ بُنِ الْآكُوَعِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى عَنْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِيْنِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِيْنِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِيْنِكَ فَالَ لَا إِسْتَطَعُتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا قَالَ لَا إِسْتَطَعُتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(رواد مسلم)(رياض الصالحير)

الرسول الاعظم و تاثير ضربه في صدر ابي بن كعب صدر

(١٢٢٠) عَنْ أَبَى بُسِ كَعْبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسُجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرأ قِرَاءَةً أَسُكُورُتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ ذَخَلَ اخَرُ فَقَوَأَ قِرَاءَةً سِوى قِرَاءَ ةِ صَاجِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلُوةَ دَخَـلُنَا جَمِيُعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنَّ هَٰذَا قَرَأَ قِوَاءَةً أَنُكُرُتُهَا عَلَيْهِ وَ دَخَلَ اخَرُ فَقَرَأَ سِواى قِرَاءَ ةِ صَاحِبِهِ فَامَرَ هُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَرَءَ الْمَحَسَّنَ شَانَهُمَا فَسُقِطُ فِي مَفْسِسي مِنَ السَّكْذِيُبِ وَ لَا إِذْ كُسُتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدُرِي فَفِضْتُ عَرَقًا وَ كَانَّمَا ٱنْظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقًا فَفَالَ لِنِي يَا أَبَىُّ أُرُسِلَ إِلَىَّ اَنُ اَقُرَأَ الْلَقُىرُانَ عَلَى حَرُفٍ فَرَدَدُتُ اِلَيْهِ اَنُ هَوِّنُ عَـى أُمِّتِي فَرُدَّ إِلَى الثَّالِثَةَ إِقُرَأُهُ عَلَى سَبُعَةِ احُرُفٍ وَ أَكَ إِكُلُّ رَدَّةٍ رَدَدُتُكُمَا مَسْتَلَةٌ

تُسْتُ الْبِيهِ الْقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلاً مَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرُلاً مَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرُلاً مَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لاَ مَّتِي النَّالِيَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى الْعَالِيةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى الْحَلْقُ كُلُّهُمُ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ. الْحَلْقُ كُلُّهُمُ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ. (رقى ه مسلم)

الرسول الاعظم و اسلام عبدالله بن سلام

(١٢٢١) عَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنَّهُ قَالَ سَمِعَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ بِسمَ قُدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُ وَ فِيُ أَرُضٍ يَخْتِرِفُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّى سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أَوُّلُ ٱشْرَاطِ السَّاعَةِ وَ مَا أَوَّلُ طَعَامِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَ مَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ آجُبَرَ بِهِنَّ جِبْرَئِيلُ الْفُا ۖ أُمَّا أوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحُشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشُرِق إِلَى الْمَغُرِبِ وَ أَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ يَا كُلُهُ أَهُلُ الْسَجَنَّةِ فَرِيَادَةُ كَبِدِ حُوْبٍ وَ إِذَا سَبُقَ مَاءُ الرَّجُل مَاءَ الْمَرُأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرُأَةِ نَزَعَتُ قَالَ اَشُهَدُ اَنَّ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ قُومٌ بُهُتِّ وَ إِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِيُ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَسْأَلَهُمُ

اے اللہ! میری امت کی مغفرت فر مادیجئے 'اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے اور تیسری دعااس دن کے لیے رکھ چھوڑی ہے 'جس دن تمام مخبوق میری طرف رغبت کے ساتھ آئے گئی بہاں تک کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام بھی رغبت کے ساتھ آئے گئی بہاں تک کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام بھی (اس حدیث کو سلم نے روایت کیا ہے)
عبد اللہ بن سلام میں سلام کے سوالات کے جوابات اور ان کامشرف
باسلام ہونا

با سال من الشمل المساح الماك مين آب على المت الماك مين آب على المت الماك الما

آپ اللہ کے رسول بیں پارسول اللہ! يہودا يك بہتان طراز قوم ہے اس ليے اگر

ان کرمیرے اسلام کا حال اس سے میلے معلوم ہو گیا، کہ آپ ان سے میرے

متعلق دریافت کرلیں' تو پھر وہ ضرور مجھ پر بہتان باندھیں گئے' (اس لیے

يَبُهَ وُسِى فَحَاءَ تِ الْيَهُودُ فَقَالَ آئُ رَجُلٍ عَبُدُ اللّهِ فِيْكُمُ قَالُوا خَيْرُنا وَ ابْنُ خَيْرِنا وَ ابْنُ سَيّدُنَا وَ ابْنُ اسْلَمَ سَيّدُنَا وَ ابْنُ اسْلَمَ عَبُدُ اللّهِ مِنْ ذَلِكَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَلامٍ قَالُوا آعَاذَهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ عَبُدُ اللّهِ مِنْ ذَلِكَ فَعَالَ اللّهِ فَقَالُوا شَرْنَا وَ فَحَرَجَ عَبُدُ اللّهِ فَقَالُ اللّهِ فَقَالُوا شَرُنَا وَ اللّهُ وَ اللّهِ فَقَالُوا شَرُنَا وَ اللّهُ وَ اللّهِ فَقَالُوا شَرُنَا وَ اللّهِ فَقَالُوا شَرُنَا وَ اللّهُ وَ اللّهِ فَقَالُوا شَرُنَا وَ اللّهِ فَقَالُوا اللّهِ فَقَالُوا شَرُنَا وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

(رواه البخاري)

## الرسول الاعظم و القاء النعاس على الصحابة عند غسله

آرَادُ وُ اعُسُلَ السِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَ عَلَيْهِ وَسُلُوهُ وَسُلُوهُ وَسُلُوهُ وَسُلُمُ وَ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَالْمُ وَسُلُمُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاللَهُ عَيْهُ وَسُلُمُ وَا مُسُلِمُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَا مَا عَل

آپ پہلے ان سے میرا عال معلوم کرلیں پھران کواس کی خردیں) چنا نجے جب
یہودآپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے دریافت کیا ہم میں عبداللہ
کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سے ایک بہترین شخص ہیں اور بہترین
شخص کو ٹرکے ہیں اور ہمارے مردار ہیں اور ہمارے سردار کو ٹرک ہیں آئی سے خص کو ٹرک ہیں (تو کی سمجھو آپ نے فرمایا تم بناؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام اسل م قبول کر میں (تو کی سمجھو کے ) انہوں نے کہا اللہ ان کواس سے محفوظ رکھ اس کے بعد عبداللہ نکے اور پڑھا اشھد ان لا اللہ اللہ و ان محمدا دسول اللہ بین کر یہود کہنے گئے ہم میں سے بدترین شخص کا ٹرکا ہے اور وہ عیب رگانے گئے عبداللہ بن سلام نے کہا ہی بات تھی یارسول اللہ جس سے میں ڈرر ہاتھ – (بنی ری)
ماری ہونا اور ایک بھیلی آؤ واڈ کاسنا

(۱۲۹۲) حضرت عائشرصد یقدرضی الله عنها کا بیان ہے کہ جب اوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوشنل وینے کا ارادہ کیا 'وہ کہنے گئے ہمیں معلوم ' نہیں کہ ہم آ شخضرت صلی الله علیہ وسلم کے تمام کیڑے اتار ڈالیس جس طرح ہم اینے دوسرے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں 'یا ہم کیڑے کے ساتھ ہی آ ب ' کوشنل وے ویں 'جب اس مسلہ میں ان کے اندراختلاف ہوا' تو الله تعالیٰ نے ان پر غینہ طاری کر دی ' حتی کہ ان میں کوئی ایسا بہتی نہ رہا جس کو فیانی نے ان پر غینہ طاری کر دی ' حتی کہ ان میں کوئی ایسا بہتی نہ رہا جس کو فیئر نہ آئی ہواور اس کی ٹھڈی گی اس کے سینہ پر نہ جھک گئی ہو' پھر گھر کے ایک فیئر نہ آئی ہواور اس کی ٹھڈی گی اس کے سینہ پر نہ جھک گئی ہو' پھر گھر کے ایک کونے سے ایک کہنے والے نے کہا جس کے متعلق لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ کون تھا کہ آئی مخضرت صلی الله علیہ وسلم کوئم کیڑ وں سمیت عشل دو۔

(۱۲۲۲) \* آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دن رات پیش آنے والی باشی ایک ایک کر کے بتائی تھیں 'مام وستوری تھا کہ مروہ ہے کپڑے اتار کر بردہ والے حصہ کو ڈھک کرخسل دیا کرتے تھے۔ گر رحمت عالم صلی الله علیه وسلم جن کو حیات ابدی حاصل تھی 'وفات کے بعد آپ کوکس طرح خسل دیا جانے محابہ کرام کی بجھ میں بیات نہیں آری تھی 'ایک طرف اوب واحز ام' دوسری طرف آپ کا خصوصی مرتبہ اور آپ کوکس طرح خسل دیا جانے محابہ کا اختلاف تا گزیر تھا' گر قدرت نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی اختلاف تا گزیر تھا' گر قدرت نہیں چاہتی تھی کہ یہاں کوئی اختلاف نا تن رکھی جائے جاتھ بی کے ذریعے فیصلہ کردیا گیا۔

ل انبان كے جرز كاسب سے خلاحمد - معودى بھى كتے إن-

## الرسول الاعظم و ريح المسك في يدالماس بعد وفاته

(١٢٢٣) عَنُ أُمِّ سَلْمَةٌ قَالَتُ وَضَعُتُ يَدِئ عَلَى صَدُرِدَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ مَاتَ فَ مَدَّ بِي جُمَعٌ الْكُلُ وَ آتَوَضًا مَا يَدُهُ مَاتَ فَ مَدَّ بِي جُمَعٌ الْكُلُ وَ آتَوَضًا مَا يَدُهُ بُ رِيْحُ الْمِسْكِ مِنْ يَدِئ.

الرسول الاعظم و تعزية الملائكة على اهل بيته صلى الله عليه وسلم على اهل بيته صلى الله عليه وسلم (١٢١٣) عَنْ جَابِرٌ قَالَ لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم مَسلَى الله عليه وسلم مَسلَى الله عَنْ جَابِرٌ قَالَ لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنْ جَابِرٌ قَالَ لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنْ عَنَّ تُهُمُ الْمَلائِكَةُ مَسلَم عَزَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ اللهِ عَنَا عَنْ الشَّخُصَ فَقَالَتُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ حَلَقًا اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ خَلَقًا اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ خَلَقًا اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ خَلَقًا اللهِ وَبَوَكَاتُهُ وَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَ الشَّوابَ وَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَوَكَاتُهُ . (خصائص اللهُ مُعَلَيْكُمُ وَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَوَكَاتُهُ . (خصائص اللهُ مِنْ مُرك مُ اللهُ وَ بَوَكَاتُهُ . (خصائص المُمُ مُلكُمُ وَا مَا اللهُ وَ بَوَكَاتُهُ . (خصائص المُمْ عَلَيْكُمُ وَ المُسَلَامُ عَلَيْكُمُ وَ المُسْتِيدُ وَ مَا اللهُ اللهِ وَ بَوَكَاتُهُ . (خصائص المُمْ عَلَيْكُمُ وَ المُعَلِي اللهُ وَ بَوَكَاتُهُ . (خصائص المُمْ عَلَيْكُمُ وَ المُعَلِي اللهُ المُلّهُ اللهُ اللهُ المُلكِ اللهُ اللهُ المُلكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلكِ اللهُ المُلكِ المُلّهُ اللهُ المُلكِ المُعَلِي اللهُ المُعْلَقُ المُعْلِي اللهُ المُل

# وفات نی سلی اللہ علیہ وسلم کے دفت جسم مبارک پر ہاتھ رکھنے سے اس میں مشک کی بائیدار خوشبو

(۱۷۲۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا جس دن آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی' اس کے بعد مجھ پرکئی جعے گذر بھے' کھاتی بھی ہوں اور وضو بھی کرتی ہوں' مگر میر ہے ہاتھ سے مشک کی خوشہونہیں جاتی -

' (بیبق شریف) اہل ہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت فرشتوں کی طرف سے

(۱۲۲۴) حفرت چابر بیان کرتے بین کہ جب رسول الد صلی الد علیہ وسلم کی وفات ہو بیک تو فرشنوں نے بھی آپ کے گھر والوں کی تعزیت کی وہ آ واز سفتے سے اور کسی تخص کود کھتے نہ سے وہ آ واز بیٹی ''المسالامُ عَلَیْٹُ مُ اَهُلَ الْبَیْتِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَوَ کَاتُهُ النّٰ الله الله الله بیت تم پرسلامتی ہواوراللّٰد کی رحمت اور اس کی برکتیں ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی وات با عشوص ہے اور برنگل رحمت اور اس کی برکتیں ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی وات با عشوص ہے اور برنگل جانے والی چیز کا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانشین ہے اس اللہ بی پر بھر وسدر کھواوراس سے اس کے وہ کو اس کی برکتی اللہ تعالیٰ میں کھور کو اور اس کے اس اللہ بی پر بھر وسدر کھواوراس سے محروم کیا گیا (تم کو صبر کا اواب ل کر رہے گا ۔ تم امیدر کھو محروں میں نہیں ) و السّالامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَوَ کَاتُهُ.

(۱۷۷۳) \* آنخضرت صلی الله علیه وسلم سرایا نور تھے الله تعالی نے آپ کو مختلف طور پر نوازا تھا' آپ کے بسینہ کے متعلق مختلف روا ہیں۔ کتب حدیث میں موجود ہیں کہ مختک سے زیادہ خوشیو ہوتی تھی' اور صحابہ عطر میں ملا کرخوشیو میں تیزی پیدافر ماتے تھے' سوچئے کہ بسینہ میں میر خوشیو کیوں تھی' آخر جسم میارک کائی تو اگر تھا۔

و ف ت کے بعد اس دنیا ہے جومعمولی رشتہ تھا و وہمی منقطع ہو گیا لہٰذا نورا نیت پورے طور پر ابھر آئی' خوشبوا ضعافا مضاعفا ہو گئی' اور نیسر میں بیان

ہوئی ہی جا ہیں۔ (۱۲۷۳) ﷺ عام انسانوں کی تعزیت آ دی کرتے ہیں نیا کی فطری جذبہ ہے گرانیمیا ءکرام کا گھر انسایہ وتا ہے کے فرشتوں کواس سے کسی نہ کی درجہ میں لگاؤ ہوتا ہے نزول وتی کے موقع سے فرشتے آتے رہتے ہیں جس نی سے فرشتوں کو نگاؤ ہوگا یقیناً اس کے گھر والوں سے بچھ نہ ہوتھ عتق خاطر ہوگا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یقیناً ایک حادثہ عظم تھا' جس سے بھی متاثر ہوئے لیکن آپ کے اہل بیت کا زیادہ مملین ہونا قدرتی تھا اور وہ واقعۃ تعزیت کے ستحق تھے بھی' اس لیے فرشتوں نے سرکی تلقین کی گراس طرح یہ تعزیت ہوئی کہ وہ مجسم ہوکر سامنے ہیں آئے۔

# جسم اطهر صلى الله عليه وسلم مين بعد و فات كو كَى تغير شهونا

(۱۲۹۵) او سبن اوس رضی الله عند کابیان ہے کہ رسوں الله صلی الله مایہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل ایام میں جمعہ کا دن ہے۔ کہ ای دن آ دم ملیہ السلام پیدا کیے گئے اور ای دن ان کی وقات ہوئی اور سی دن صور پھونکا جائے گا۔ اور اسی دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گئے البندا اس دن مجھ پر جائے گا۔ اور اسی دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گئے البندا اس دن مجھ پر بکشرت درود بھیجو اس لیے کہ تمہارا درود بھی پر بیش کیا جاتا ہے مالا تکہ عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جاتا ہے مالا تک تو سے زین پر انبیاء کرام کے جسموں کوحرام کر دیا ہے وہ ان پر کوئی اثر نبیس کرتی زین پر انبیاء کرام کے جسموں کوحرام کر دیا ہے وہ ان پر کوئی اثر نبیس کرتی ہے۔ (ایوداؤد۔ نسائی)

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كے حق ميں محد ثبيت كى بشارت

(١٢٦٦) حضرت ابو برريره رضي الله عنه كيتيه بين كه رسول الله صلى الله عديه

### الرسول الاعظم و عدم بلاء جسده بعد الوفات

اللّه صلى اللّه عديه وسلّم ان مِنْ افْضَلِ اللّه صلى اللّه عديه وسلّم ان مِنْ افْضَلِ اللّه صلى اللّه عديه وسلّم ان مِنْ افْضَلِ ايَامِكُم يومُ اللّه عديه وسلّم ان مِنْ افْضَلِ ايَامِكُم يومُ اللّه مُعَدَّ و فيه الصَّعْقة فَا كُثرُ وَا قَبِ على مِن الصَّلوة فِيهِ فَإِنَ صلا تَكُم معرُ وُضَة على مِن الصَّلوة فِيهِ فَإِنَ صلا تَكُم معرُ وُضَة على قالُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَ كَيْف تُعُرَضَ صَلا تُنكَ على قَلُولُون بَلِيتَ صَلا تُكُم معرُ وُضَة فَقَالَ اللهِ وَ كَيْف تُعُرضَ صَلا تُنكَ على اللهُ وَ كَيْف تُعُرضَ صَلا تُنكَ على اللهُ مَعرَّ وَقَدُ ارِمُت يَقُولُون بَلِيتَ صَلا تُنكَ على اللهُ مَعرَّ وَجَلَّ حَرَّمَ على اللهُ وَ كَيْف اللهُ صَلَى اللهُ مَا اللهُ مَعرَّ وَجَلَّ حَرَّمَ على اللهُ وَ النّسائي اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

(۱۹۲۵) \* انبیء کرام علیم السلام روح جسم' ملکات فاصلداور خواجشات ہراعتبارے عام اعتبارے عام ان نوں سے متاز ہوتے ہیں' اس لیے "پ پڑھتے ہیں کہ ان کی نیند کی کیفیت عام انسانوں ہے الگ ہوتی تھی۔ ان کا پسینہ عام انسانوں ہے الگ ہوتا تق اور ان کا اور اک عام نسانوں سے الگ تھا اس لیے اگر ان کے اجسام بعد وفات ہے وسالم رہتے ہیں اور زمین ان میں تصرف نہیں کرتی' نؤیہ کوئی جیرت کی ہوتا نہیں ہے۔

تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام' شہداءاسلام' اور لبعض اولیاء کے اجسام بھی جوں کے تو ں محفوظ ہوتے ہیں س مسئلہ کی تفصیل جند ۳ مس ۲۸ میں ملاحظہ فر مائیں-

(۱۲۲۱) \* بعض طرق میں محدثوں کی جگہ 'ملھوں 'اور بعض میں 'الملھم بالمصواب' کالفظ آیا ہے۔ ابوسعیہ خدریؒ سے مرفون را الملھم بالمصواب' کالفظ آیا ہے۔ ابوسعیہ خدریؒ سے مرفون را ایت ہے کہ آنخضرت ملی الله ملیہ وسلم ہے بوچھا گیا کہ ''محدث' کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ بیوہ لوگ ہیں کفر شنے ان کی زبان سے بولنے ہیں کہ اس کے دل میں سے بولنے ہیں کیا گیا کہ بیوہ شخص ہے جس کا خیال اکثر درست ہوتا ہے' بینی فرشنوں کی جانب ہے اس کے دل میں کوئی ہوتا ہے کہ دی ہے ہے معوم ہوتا ہے کہ کا میں اس طرح زال دی جائے کہ گویا اس سے معوم ہوتا ہے کہ وال وہ نی تو تبیں ہوتا ہے' مگر اس کی زبان سے عموماً درست یا تبی بی تکاتی ہیں' اس طرح جیسے معوم ہوتا ہوگا کی اس کو ابہام ہور ہا ہے۔

الله عليه وسلم لقد كان فِيما قَبُلَكُمْ مِنَ الْامَمِ مُحَدَّثُونَ فَانَ يَكُنُ فِي أُمْتِي احَدَّ فَإِنَّهُ عُمَرُ وَ في روايةٍ لقد كان فِيما قبُلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وجَمَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا انْبِياءَ فَإِنْ يَكُنُ فِي اُمْتِي مِنْهُمُ آحَدٌ فَعُمَرُ. (متعق عليه) الرسول الاعظم وظهور البوكة في

الطعام بدعائه

(١٢٢٤) عَنْ عُمَر بْنِ الْحَطَّابِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَملًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرُوا قِ تَبُوُكَ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيْدٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدُ حَضَرَ وَ هُمُ شِبَاحٌ وَ النَّاسُ جياعٌ فَقَالَتِ الْآنصارُ الانتحرُنوا ضِحنا فَيُطِعِمُهَا النَّاسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ لابَـلُ يَـجِيُّ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمُ بِمَا فِي رَحُـلِـه وَ فِسَى لَـفُظٍ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصُلُ طَعَامِ فَلْيَحِيءُ بِهِ وَ بَسطَ نِطُعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْمُدُّوَ الصَّاعِ وَ اَكُثَرَ وَ اَقُلَّ فَكَانَ جَمِيعُ مَا فِي الْجَيْشِ بِضُعًا وَ عِشْرِيْنَ صَاعًا فَجَلَسَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى جَنْبِه وَ دَعَا بِمَا لُبَرُكَةِ ثُمَّ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ خُذُوا وَ لَا تُنْتَهِبُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأُ حُدُ هِيُ جِرَامِهِ وَ فِي غَرَارَتِهِ وَ أَخَذُوا فِي أَوُ عِيْتِهِمْ حَتَى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَرُبِطُ كُمَّ قَمِيْصِهِ فَيَـمُلَاهُ فَـفَرَعُـوًا وَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ تُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشُهَدُ اَنُ لَّا اللَّهَ الَّا اللَّهُ وَ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ لَا يَأْتِي بِهِمَا عَبُدٌ

وسلم نے فرمایا کہتم ہے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے ہے۔ اگر میری
امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر میں اور ایک روایت سے ہے کہ ابستہ تم ہے
پہلے بنی اسرائیل میں پچھ لوگ ایسے ہے کہ دو نبی نہیں ہوئے ہے متر ان سے
غیبی با نبیں کی جاتی تھیں 'اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہے تو وہ عمر ہیں اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔

دُ عالے نبوی صلی اللّٰد علیہ وسلم کا انرُ

(۱۲۷۷) حضرت عمر بن خطاب رضی الند تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی كريم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ غزوہ تبوك ميں شريك منے كه جميں سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا' ہم نے درخواست کی یا رسول اللہ! رحمن ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ آسودہ ہیں' اور ہمارا بیرحال ہے کہ بھوک ہے ہے تاب ہیں۔ چنانچے انصار نے کہا' کیا ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اپنی اونٹنیاں ذیج كرةُ الين اورلوگوں كوكھلا ديں' نبي كريم صلى امتدعابيه وسم نے فر مايا' ايسا نه كرو' بلکہ بر مخض کے کجاوہ میں جو پچھ ہو نے آئے یا بیافر مایا کہ جو پچھ کھ نے کا سامان بچا ہوا اس کو لے آئے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دینے کے بعد چیڑے کا ایک دستر خوان بچھا دیا' پس لوگ کھا نا بچا تھے لانے لگے کوئی ایک مدلایا اور کوئی ایک صاع ور کوئی اس سے زیادہ اور کوئی اس سے کم یس تمام کشکر ہے جوسا مان آیا 'وہ کل کچھاو پر ہیں صاع ہوں گے نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم اس کھانے کے پہلو میں بیٹھ گئے اور برکت کی دعا فرمائی' پھر لوگوں کو بلایا اور فر مایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ سب اپنی اپنی ضرورت كے مطابق ليتے جاؤ' اورلوث ندمياؤ' پھرتو لوگ اپنے تو شددانوں' بوريوں' اور برتنوں میں بھرنے گئے بہاں تک کہ بعضوں نے اپنی قبیص کی آستینوں کا منه بائد هدلیا' اوراس کو بحرلیا' اس طرح تمام فوج نے فراغت حاصل کر ق' اور کھانا جوں کا توں تھا' بھر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرامعبو رنہیں اور با، شبہ میں اللہ کا رسول ً ہوں' جو بند ہ بھی ان دو چیز کی گواہی سیچے دل ہے دے گا'

مُحِقِّ اِلَّا وَ قَاهُ اللَّهُ حَرَّ النَّادِ ـ (اعرجه ابن راهويه و العدسي و ابو يعلي و الحاكم و غيرهم)

و العدى و ابو يعلى و الحاكم و غيرهم)

( ١٩٢٨) عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَجَمَعْت بِسَعْضِ جَسمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ فَقَالَ عُمَو يَا بِسَعْضِ جَسمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ فَقَالَ عُمَو يَا بِسَعْمِ بَسَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَجَمَعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَجَمَعْت مَابَقِى مِنْ اَزُوادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا فَقَالَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(رواه مسلم)

الرسول الاعظم وايمان ام ابي هريرة بدعائه صلى الله عليه ونسلم

(١٢٢٩) عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ آدُعُوُ أَمْنَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَ هِنَ كَارِهَةً فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَاسْمَعَتَنِى فِى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا آكُرَهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا آكُرَهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آكُرَهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا آبُكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ

الله تعالی اس کودوزخ کی آگ ہے بچالے گا- اے عالم دغیرہ نے روایت کیا-

(۱۷۲۸) حضرت ابو ہر رہ گابیان ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے ساتھ منھے كہ لوگوں كا زادِ راہ ختم ہو گيا' انہوں نے كہا كہ حال بيہو گیا تھا کہ کچھلوگوں نے اپنی سواری کی اونٹنیاں ذرج کرنے کا ارادہ کرلی 'راوی نے کہا کہ بیدد مکھ کر حضرت عمر منے عرض کی یارسول اللہ! کاش ایسا ہوتا ' کہ آپ لوگول کے مابقیہ زادِراہ کوجمع کر کے اس پر دعا فر مادیے 'راوی کا بین ہے کہ آپ نے ایسائی کیا-چنانچہ جس کے پاس گیہوں تھا اوہ گیہوں لے آیا جس کے پاس تحجورین تھیں وہ تھجور لے آیا' مجامد کہتے ہیں کہ جی کہ جس کے پاس تھجور کی گٹھلیاں تھیں وہ اپنی گٹھلیاں لے آیا۔ میں نے کہا کہ وہ گٹھنیاں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہنا کہ وہ ان کواس لیے رکھتے تھے کہ ان کو چوس لیتے تھے اور اس پریانی لی کیتے تھے راوی کا بیان ہے کہ جب سب چیزیں جمع ہو چکیس تو آ تخضرت نے ان پر دعائے برکت فرمائی' پھراتی برکت ہوئی کہ بقول راوی لوگوں نے اپنے اہے تاشتہ دان بھر لیے اس کے بعد آ ب نے ارشا دفر مایا میں گواہی دیتا ہوں کہ النَّدتْعَالَىٰ كَسُوا كُونَى معبودْتِيس اور بيكه بِي شَكَ بين اللَّه كارسوب بول كُونَى ان وو کلمات کے اقرار کے ساتھ جب اللہ ہے مطے گا اس طرح کہ اس کواس میں کوئی تر دووشك باقى شرر باجونو بلاشيدوه جنت بين داخل جوكا- (مسلم)

رودوست بال صدر بابو و به سبوه بست من در ال ابوه - رسم الله عليه وسلم كن الوجر مريه وضى الله عليه وسلم كن الوجر مريه وضى الله عليه وسلم كن وعاسية اسلام قبول كرنا

(۱۲۲۹) حضرت ابو ہر یرہ دضی اللہ عند کا بیان ہے کہ میں اپنی ہاں کو برابر اسلام کی دعوت دیتا رہا' اور وہ نفرت کا اظہار کرتی رہیں' ایک دن میں نے اسلام کی دعوت دیتا رہا' اور وہ نفرت کا اظہار کرتی رہیں' ایک دن میں نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایس یا تھیں سنا کیں' جو جھے بہت تا گوارگز ریں' میں روتا ہوارسول بارے میں ایس یا تھیں سنا کیں خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ا

اللُّهِ أَذُعُ اللَّهَ آنُ يَّهُدِىَ أُمَّ آبِي هُوَيُوهَ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ آبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَيُشِرًا بِدَعُوَةِ رَسُولِ اللُّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صِرُتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافُّ فسيمسعت أمنى حشف قندمى فقالت مَكَانَكَ يَا أَبَاهُرَيُرَةً وَ سَمِعُتُ خَصَّخَضَةً الْمَاءِ فَاغُتَسَلَتُ فَلَبِسَتُ دِرُعَهَا وَ عَجِلَتُ عَنُ خِمَارِهَا فَفَسَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتُ يَا آبَاهُرَيْرَةَ ٱشْهَدُ آنُ لَّا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ إَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا أَبُكِيُّ مِنَ الْفُرُحِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ قَالَ خَيْرًا. (رواه مسلم) الرسول الاعظم ونظرعلي علي منكبه صلى الله عليه وسلم المناظر العجيبة (١٧٤٠) عَنْ عَلِيٌّ قَالَ إِنْطَلَقْتُ أَنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي إِجُلِسُ وَ صَعِدَ عَلَى مَنْكِبِي فَذَهَبُتُ إِلَّا نُتَهِضَ بِهِ فَرَانِي مِنْنَي صُعْفًا فَنَزَلَ وَ جَلَسَ لِي نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ لِي إصْعَدُ عَلَى

آپ صلی الله علیہ وسلم الله ہے دعا قرمادیں کہوہ الاجریہ کی مال کو ہدایت دے میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے قور آفر مایا اے الله الاجریہ کی مال کو ہدایت دے میں رسول الله علیہ وسلم کی دعا س کرخوش خوش نکلا جب میں دروازے کے پاس آیا تو دیکھا دروازہ بند ہے میری مال نے میرے پاؤل کی آجت س کی اندر سے انہوں نے کہا ایو ہریہ ہو جیں ذرائھ ہرنا – ادر میں پانی کے گرنے کی آواز میں رہا تھا انہوں نے خسل کیا 'پھر اپنی تھی پہنی اور جلدی میں اپنی اور خوش سز پر اللہ اللہ عالیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی طرف اس طرح بولیں اور اس کی بھی گوائی دیتی ہوں کہ الله علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے اس کی بھی گوائی دیتی ہوں کہ وسلم الله علیہ وسلم کی طرف اس طرح پلانا کہ خوش رسول بیں اب میں رسول الله علیہ وسلم کی طرف اس طرح پلانا کہ خوش میں کہا تہ نے دروان کے حق آپ صلی الله علیہ وسلم نے الله کی حمد کی اور ان کے حق میں کہا تہ نے فرزیا ہے ۔

# حضرت على رضى الله تعالى عنه كاشانه نبوى صلى الله عليه وسلم سے على رضى الله تعالى عنه كاشانه نبوى صلى الله عليه وسلم سے عجيب منظر و يكھنا

(۱۱۷۰) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہلے (بیت اللہ کے اندر جاکر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ ہے فر مایا بیٹھ جاؤ' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے شانوں پر چڑھ گئے' میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میر ہنانوں پر چڑھ گئے' میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کرا ٹھنے لگا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے کمزور محسوس کیا' لہٰذا الر گئے' اور خود بیٹھ گئے' اور مجھ سے فر ، یا میر ہے

(۱۲۷۰) \* رسول النقلین صلی الله علیه وسلم کی ذات خلاصهٔ کا نئات کهی جاتی ہے 'اور بقینا آپ افعال الرسل اور خوتم النہین سے 'اس سے اگر حضرت علیؓ نے آپ کے شانوں پر چڑھ کر بیمحسوس کیا کہ وہ آ سان کے کناروں کو پاسکتے ہیں' تو اس میں جیرت کی کوئی ہوت ہے 'آخر حضرت ابراہیم خلیل الله اور حضرت اسلمیل ذیج الله (علیما السلام) جس پھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی بنیا ور کھ رہے تھے وہ بھی جتنی ضرورت ہوتی 'خود بخو داونچا ہوج تا تھا'کین حضرت انسان تھ 'اور تمام مخلوقات اور تمام انسانوں سے افضل کے شانہ مقدس پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے خانہ مقدس پر چڑھے ہوئے تھا۔ اس کے خانہ مقدس پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے خانہ مقدس پر چڑھے اور تمام گلوقات اور قمام انسانوں ہے افعال کے شانہ مقدس پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے خانہ مقدس پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے خانہ مقدس کے شانہ مقدس پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے خانہ مقدس مقدم کے خانہ مقدس پر چڑھے کا خور ہوئے تھے۔ اس کے خانہ مقدم کا بھا ہوئے تھے۔ اس کے خانہ مقدم کا خانہ مقدم کے خانہ مقدم کے خانہ مقدم کا خانہ مقدم کے خانہ کا خانہ کی جانہ کے خور کے تھے۔ اس کے خانہ کے خور کے تھے۔ اس کے خانہ کے خانہ کے موقع پر نظر آیا 'و وہ نظر آنا ہی جا ہے تھا۔

ہ تخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کا جذبہ تو حید و کیھئے کہ خودا پیغے شانہ میارک پراآ دمی کو چڑھا کراس کی صفائی فریار ہے تھے اوراس میں قطعاً عارمحسوس نہیں ہوریا تھا-

مسكى فصعدت على منكبيه قال فنهض بي فانه بحيل الى الى الى الى فرشنت ليلت أفق السّماء حشى صعدت على البيت و غليه بتمثال صفي الوست و غليه بتمثال صفي الوست و غليه بتمثال صفي الوست و غليه بتمثال على الوست و غليه بتمثال على الوست بنه قال بي يديه و من خلفه ختى إست مكت منه قال بي يديه و من خلفه ختى إست مكت منه قال بي فسائك الله عليه وسلى الله عليه وسلم القوار يرتم نزلت به فسائك سر القوار يرتم نزلت في فسائك سر كسا ين كسر القوار يرتم نزلت في فسائك سر النواد الله عليه فسائك سر كسا و رسول الله عليه فسائك الله عليه فسائك الله عليه فسائك الله عليه وسلم نستيق حتى توا رينا بالبيوت خشية آن وسكم نستيق حتى توا رينا بالبيوت خشية آن

شهادة شجرالسلمة ان محمدًا رسول الله فَالَ عُنِهُمَا عَنِ الْبِي عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا فَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَاقْبَلَ آغَرَابِي فَلَمّا آتَى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَشْهَدُ آنُ لَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَشْهَدُ آنُ لَا الله عَبْدُهُ وَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَشْهَدُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَشْهَدُ عَلَى مَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُن يَشْهَدُ عَلَى مَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ هُوَ بِشَاطِي الْوَادِئ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ هُوَ بِشَاطِي الْوَادِئ فَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ هُوَ بِشَاطِي الْوَادِئ وَاللّهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو بِشَاطِي الْوَادِئ اللّهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو بِشَاطِي الْوَادِئ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو بِشَاطِي الْمَا اللّهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو بِشَاطِي الْوَادِئ اللّهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو بِشَاطِي قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَسَلّمَ وَالْمَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ

موغذ عول پر چڑھ جا میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے مونڈ عوں پر چڑھ گیا۔
دھزت علی رضی الله تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم جھ کو ہے کر
اشخ اس وقت ہیں ایبالحسوں کرنے لگا کہ اگر ہیں جا ہوں تو آسان کے
کناروں کو پالوں 'یبال تک کہ میں بیت الله پر چڑھ گیا اوراس پر پیش اور
تا نے کی مور تیاں بنی رکھی تھیں ' میں ان کوا پنے وائیں ' ہائیں ' ما ہے ۔ ور پیچھے
سے اٹھانے لگا تا آئکہ ہیں نے سب اٹھالیے 'رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے
مجھ سے فر مایا ان کو پھینک و ہے (چنا نچہ میں نے ایسا ہی کیا) وہ شیشہ کی طرح
گرکر چور چور ہو گئے پھر میں اتر ا' اور میں اور رسول اللہ علی اللہ عیہ وسلم
ساتھ حالہ کی جلدی جلدی سے اور گھروں کی و یواروں میں چھیتے چھپ تے
ساتھ ماتھ جلدی جلدی جلدی میں اور گھروں کی و یواروں میں چھیتے چھپ تے

(۱۱۷۲) \* بے عمراوگوں میں ای طرح کی باتوں سے یقین پیدا ہوتا ہے'اس نے اپنی آئھوں سے جب ویکھا کہ بغام ایک ہے جان
کیرکا در حت ایک شخص کی اس طرح اطاعت کرتا ہے'اور اس کی صدافت پر شہاوت پیش کرتا ہے' تو اس خون و گوشت اور ہڈک سے بند
ہوئے انسان کوشر مجسوس ہوئی کہ بیاس کے بعد بھی کفروشرک میں ملوث رہے۔ چنانچاس نے اسلام قبول کر کے نسانست کی لاح رکھ ل
خدا کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں' اب تو آپ ویکھتے ہیں کہ لوے کہ پرزے (روبوث وغیرہ) انسان کی طرح ہات کرت ہیں' ور
انسانوں کی گفتگو محفوظ کر لیتے ہیں پھر اس کے آنے اور گفتگو کرنے میں کیااشکال روجاتا ہے

تینوں د فعہ گوا ہی دی کہ بات و لیم ہے جبیبا آپ نے قر مایا' پھروہ جہاں کھڑا

ببهائم كاآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوسجده كرنا

(١٦٧٣) حضرت عا ئشەصدىقة رضى اللەتغالى عنها بيان كرتى ہيں كەمرور

کونین صلی الله علیه وسلم مهاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تشریف فر ما

تنظ ایک ادنث آیا' اور اس نے آپ صلی الله علیه وسلم کوسجدہ کیا' صحابہ کرا م

نے کہا یا رسول اللہ! آپ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کو چویا ئے اور در خت سجدہ کرتے

ہیں' پس ہم تو بدرجہ اولی ستحق ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو سجد و کریں' آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پروروگار کی پرستش کرو ٔ اور اپنے بھا کی کی

عزت کرو'اگر میں کسی انسان کواس کی اجازت دینا کہوہ کسی انسان کوسجدہ '

کر ہے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کوسجد ہ کریں' اگر اس کا شوہر میں حکم

دے کہ زرو پہاڑ کو سیاہ پہاڑ کی جگہ اور سیاہ کو زرد کی جگہ رکھ دے تو اس کا

فاستشهدها ثلثًا فَشَهدَتُ ثَلاثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَحِعَتُ اللَّي مُنْسِتِهَا. (رواه الدارمي) الرسول الاعظم وسجود البهائم له

(١٧٣٣) عَنْ عَانْشَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَوِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ ٱصْحَابُهُ يَا وَسُولَ اللَّهِ ۚ تَسْجُدُلَكَ الْبَهَائِمُ وَ الشَّبِجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَزُ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ ٱعُسُدُوا رَبَّكُمْ وَ ٱكُومُوا آخَاكُمْ وَ لَوْكُنْتُ أَمُرُ آحَدًا أَنَّ يُسْبَجُدَ لِآحَدِ لَا مُرُّتُ الْمَوْأَةَ

آنُ تَسُجُدَ لِنزَوجِهَا وَ لَوُآمَرَهَا آنُ تَنْقُلَ مِنْ

ُ جَبَلِ اَصُفَرَ اِلَى جَبَلِ اَسُوَدُ وَ مَنُ جَبَلِ اَسُوَدُ

إلى جَهَلِ ٱبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ.

(رواه احمد و روى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت امر رجلا الخ عن ابي هريرة)

بیل اور بھیڑ ہے کاعبرت آموز كلام كرنا

قریضہ ہے کہوہ ایسا کرنے گوآ مادہ ہوجائے-

(۱۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندراوی ہیں کہ ایک هخص ایک

الرسول الاعظم و تصديقه بتكلم البهائم بقدرة الله تعالى

(١٢٧٣) عَنُ أَبِى هُوَيُّوَةً وَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى

(١٧٧٣) \* اس حديث ميں آپ نے فرمايا ہے كەانسان كامر تبه جانوراور در خت ہے بہت او نچا ہے اس كى پيشان نبيس ہونی جا ہے كہ و ہ جانو راور در دست کی پیروی کرے نمیر مکلّف کی پیروی مکلّف کے لیے کسی حال میں درست نہیں ہے۔

تفاجِلاً گيا-(داري)

؛ تی جانوراور درخت کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو تجد و کرنابیآ پاکان کی طرف سے احترام تھا'انسان کا اخلہ راحترام میہ ہے کہ و ه آپ کی د کی ہو کی شریعت برعمل پیرا ہو-

( ۱۶۷۳ ) ﴿ تِيلَ اور بَهِيرٌ يا کا چِي زبان جِي کام کرنا تو مشہور بات ہے ٔ جانور بولتے ہیں 'اورمشاہد و ہے کہ جانور ایک دوسرے کی بات سبھتے بھی ہیں' حیرت جو پچھ ہے وہ انسانوں کی زبان میں بولتے پر ہے' مگر ریھی کوئی بعیدازعقل بات نہیں ہے' بخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم نے اس کی خود بھی تقید لیق فر مائی' اور حصرت ابو بکر' وعمر' کی طرف ہے بھی تقید لیق گی گو و ہموجوونہ تھے' تگر آپ کوان وونوں کے ایمان و ابقان پر عنادتھا' قیامت جس قدر قریب آتی جائے گی عالم غیب سے پردہ اٹھنا جائے گا' اور خلاف عادت باتیں بکثرت فاہر ہوتی چی ج کیں گی بینا نچے بہت سرری ایسی باتوں کی تقعد ایق ہور ہی ہے۔ و وز مانہ جلد ہی آنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقعد میں کا بھی یوگ خودمشاہر وکریں گئے اور جانوروں کی بولیاں چیستان بی نہیں رہیں گی۔.

عَبُدُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلّ يَسُوقَ بَقَرَةً إِذَ آغَيلَى فَرَكِبَهَا فَقَالَتُ إِنَّا لَمْ نُحُلَقُ لِهِنَذَا إِنَّمَا خُلِقَنَا لِحَرَا اللهِ الْلَارُضِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّى أُوْمِنُ بِهِ أَنَا وَ آبُو بَكُو وَ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَإِنَّى أُوْمِنُ بِهِ أَنَا وَ آبُو بَكُو وَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ مَا هُمَا ثَمَّ وَ قَالَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ مَا هُمَا ثَمَّ وَ قَالَ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْهُمَا وَ مَا هُمَا ثَمَّ وَ قَالَ لَهُ الدُّنُ بُ عَلَى رَضِى اللهُ يَعَلَى عَنْهُمَا وَ مَا هُمَا ثَمَ وَ قَالَ اللهُ فَقَالَ الدُّنُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الرسول الاعظم و بشارته للامة ان العدو لا يستبيح بيضتهم

(١٩٤٥) عَنُ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَوَى لِى صَلَّى اللهُ وَوَى لِى صَلَّى اللهُ وَوَى لِى الْآدُ صَلَّى اللهُ وَوَى لِى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْآدُ صَلَّى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

نیل ہا کے جارہا تھا' کہ اچا تک وہ تھک گیا اور اس پر سوار ہوگیا (اس بیل کو قدرت نے گویا کی عطافر مائی) وہ بول پڑا' کہ ہم اس کا م کے لیے پیدائیس کے گئے ہیں' ہماری تخلیق زہن کے جوستے کے سے ہوئی ہے' لوگوں نے کہ سبحان اللہ بیل با تیں کر نے لگا؟ رسول خداصلی ابتد عدید وسم نے فر مایا' ہیں اس بات کی تقد اپن کرتا ہوں' اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی' ہا مائکہ اس وقت دونوں موجود تبیں سے اس کے بعد آ ہے نے فر مایا کہ ایک شخص اپنی بکر یوں میں تھا کہ دفعہ بھیٹر ہے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا' اس کے ایک بکری پر حملہ کر دیا' اس کے مالک نے بھیٹر ہے کا بیچھا کیا اور اس بکری کو چھڑ الیا' بھیٹر یا بولا کہ اس ون مالک نے بھیٹر انے کا جیٹھا کیا اور اس بکری کو چھڑ الیا' بھیٹر یا بولا کہ اس ون کون چھڑ انے آ کے گا جس دن در ندوں ہی کا رائ ہوگا اور میر سے سواکوئی مالک دور اور ہا تھیں کون چھڑ انے آ کے گا جس دن در ندوں ہی کا رائ ہوگا اور میر سے سواکوئی مالک دور اور ہوگا ) اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی' طالا نکہ وہ دونوں وہاں ٹیس سے ۔ (مسلم و بخاری)

# امت کو بشارت که عام قبط اور دشمن ان کا استیصال نه کر سکیل گے

(۱۲۷۵) معشرت توبان رضی الله عند کا بیان ہے کہ رسول الد علی امتدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روئے زبین کوسکیٹر دیا کہ میں فراس کے مشرق ومغرب سب کود کھے لیا 'اور یقینا میری امت کا ملک اس حصہ تک بینے کر رہے گا ، جو حصہ زبین میرے لیے سکیٹر دیا گیا تھا 'اور جھے دو خرانے بھی دیئے گئے 'ایک سرخ اور ایک سفید' اور بیس نے اسپنے پروردگار سے اپنی امت کے لیے درخواست کی کہ وہ اس کو عام قبط میں مبتلا کر کے اپنی امت کے لیے درخواست کی کہ وہ اس کو عام قبط میں مبتلا کر کے

(۱۲۷۵) ﷺ اللہ تو لی نے اپنے لاڈ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تماری زمین سکیڑ دی اور اسے سامنے کر دیا تاکہ آپ اجہ ن طور پر سب کو ایک نظر دیکھ لیں 'اور اس دیکھنے کے بعد آپ نے بیش گوئی فر مائی کہ میری امت ان حصوں تک پہنچ کر رہے گی' پوری دنیا ایک مختصر سے نقشہ میں آج تی ہے اور آپ بیٹھ کرا پئی جگہ دیکھ لیتے ہیں' کہ فلال ملک یہاں ہے اور فلال یہاں' تمام مما لک کے سمت بھی معلوم ہو جاتے ہیں' مگر اس سے بیلازم نہیں آتا کہ پوری دنیا کے ممالک کی آپ نے سرکر لی ۔ اور تمام جزئیات سے واقف ہو گئے۔

وَ أَنُ لَا يُسَلَّطُهَا عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى ٱنْفُسِهِمْ فَيَسْتَمِيْتُ بَيْضَتَهُمْ وَ إِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّىٰ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَ إِنِّي اعُطَيْتُكَ لِلمَّتِكَ أَنْ لَّا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَّةٍ عَامَّةٍ وَ أَنُ لَّا أُسَلُّطَ عَلَيْهِمْ عَلَوًّا مِنْ سِولِي أَنْفُسِهِمْ فَيَسُتَبِيْسَحَ بَيُنْضَتَهُمْ وَ لَوِ اجْتَمَتَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِٱقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعُضَّهُمْ يَهَلِكُ بَعُضًا وَ يَسُبِيُ بَعُضُهُمُ بَعُضًا. (رواه مسلم)

الرسول الاعظم و اخباره ان فلانا في النار

(١٦٤٦) عَنْ عَبُسدِ السَّلْهِ بُنِ عَمُرُّ و قَالَ كَانَ عَلَى ثَقُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ كُرُكُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَلَعَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةٌ قَدُ غَلَّهَا.

(رواه البخاري)

(١٧٧٧) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَبَالَ شَهِيدُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ خَيْبَوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ يَدَّعِي ٱلإسْكَلَامَ هَٰذَا مِنُ اَهُلِ

ہلاک نہ کرے اور بیر کہ ان پر ایسے دشمن کو تسلط کا موقع نہ دے جوان کے انٹرے بیچے سب کونیخ و بن سے نتاہ کر ڈالے میر نے رب نے قر مایا اے محمر! جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھروہ رہبیں ہوتا ہے اور میں بلاشبہ جھ کو تیری امت کے باب میں بیاطمینان دلاتا ہوں کہ میں نہ تو ان کو عام قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کروں گا - اور ندان کے کسی ایسے دشمن کوان پر تسلط دوں گا' جوان کے اعدے بیجے کو نباہ کر ڈالئے اگر چہ تمام رویئے زمین کے رحمٰن الكھٹے ہوجائیں' تا آ نكه خودان كے بعض بعض كو ہلاك اور قيد نه كرنے كيس-

ظاہرا عمال کےخلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ فلا ل جہنمی ہے

(۱۷۷۷) حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے سامان كى محراني ميں ايك مخص مقررتھا' جس كا نام كركرہ تھ اورلوگ اس کواس نام ہے بکارتے تھے وہ مرکبا 'رسول الندسلی المتدعدیدوسلم نے فر مایا کہ وہ دوز خ کی آگ میں ہے چنا نچیاوگوں کو جیرت ہوئی اور وہ تلاش كرنے كے كدكيا بات ہے انہوں نے ايك عبااس كے باس يائى جس کواس نے مال غنیمت ہے چرالیا تھا- ( بخاری شریف )

ایک جانباز کے دوزخی ہونے کی پیش کوئی

(۱۷۷۷) حضرت ابو ہرارہ ورضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ساتھ غزوہ خيبر ميں شريك ہوئے رسول خدائسلى الله عديه وسلم نے ایک مخص کے متعلق جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا فر مایا کہ بید دوز فیوں میں ہے کیکن جب جنگ شروع ہوئی' تو اس مخفل نے بڑی بڑی جوانمر دی ہے

(١٦٧٧) \* عام لوگ فل ہر کے دیکھنے کے عادی ہیں اور ای پر حکم لگاتے ہیں اور پچے ہو چھے توعوام فلاہر بیں کا منصب بھی یہی ہے مگر اللہ تعالی نے جن برگزید وحضرات کوعلم نبوت سے نواز اہے اور جن کے پاس وحی آتی رہتی ہے۔ ان کی نگاہ میں بڑی وسعت اور دور بنی عطا کی گئی ہے'اور یقیناً ان کا منصب بھی عام مسلمانوں ہے بہت اونچا ہوتا ہے' بید حفرات انسان اور خدا کے درمیان کی ایک مضبوط کڑی ہوتے میں' اس لیے ان کا ان باتو ں کوتبل از دفت و کیے لینا جن کوعام نگا ہیں نہیں و کیے سکتی ہیں' قطعاً حیرت انگیزنہیں۔ لاہ ....

السَارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنُ اَشَدَّ الْمَقَتِولَ فَكُتُوتُ بِهِ الْجَوَاحُ فَٱتَّبَتُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مُ اصْحاب النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يا رسُولَ اللَّهِ ارأَيْتِ الَّذِي تُحَدِّثُ ٱللَّهِ مِنْ أَهُلِ السَار فَدْ قَاتُول فِي سبيّل اللَّهِ مِنْ أَشَدُّ الْقِتَال فَكُثُرَتُ بِهِ الْجَرَاحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَسَلَمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَكَادَ يَعُضُ السُمُسْلِمِيْنَ يَسرُتَابُ فَبَيْنَاهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ إِذَ وَجَدَ الرَّجُلُ الَّهُ الْحَرَاحِ فَاهُواي بِيَدِهِ اللَّي كَنَايِتِهِ فَالْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمًا فَانْتَحَرَبِهِ فَاشْتَدَّ رجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ۗ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيْشَكَ قَدِ انْشَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا بِلالُ قُمُ فَأَذَّنْ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مُوْمِنٌ فَإِنَّ اللَّهِ لِيُولِّينُهُ هَذَا الدِّيُنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. (رواه البحاري ٩٧٧)

جنگ کی اس طرح کر زخم سے اس کا بدن چور چور ہو گیا "آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی الله عنبم الجمعین میں ہے ایک صحابی آئے 'اور كَبْ سُكِيم يا رسول الله! أنت يسلى الله عليه وسلم قر مات يتن كه وه دوز خيوب میں سے ہے'اس نے جنگ میں بڑی بہا دری اور جانفش ٹی ہے جنگ کی ہے' اں طرح کہ زخموں ہے اس کا جسم بھر گیا ہے ' یہ بن کر نبی کریم صبی ابتد عدیبہ وسلم نے فر مایاس لو کہ وہ ووزخی ہے آ ہے سلی الندعایہ وسلم کے س جمعے سے بعض شبہ میں پڑ گئے ( کہ یہ کیا فر مارہے ہیں ) ابھی لوگ ای حیص بیص میں تھے کہ اس مجاہد نے زخم کی تکلیف اس طرح محسوس کی کہ اس نے اپن ہاتھ تیر دان کی طرف بڑھایا' اور اس ہے ایک تیر نکالا اور اے اپنے سینہ کے یار کر ليا (ليعني خود تشي كرلي) بيد مئي كرلوگ رسول! متدصلي التدعه يه وسكم كي طرف ووژ یڑے اور عرض کیا یا رسول! اللہ نے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کردی' قلال نے خود کشی کرلی اور خود تیرانگالیا 'رسول اکرم صلی الله عدیه وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا اے بلال کھڑے ہواور اعلان کر وو کہ جنت میں سوائے مؤمن کے کوئی داخل تہیں ہو گا اور بلا شک متدتع کی اس دین کی بدکار آ دمی ہے بھی تا ئید کرالیتا ہے-(بخاری شریف)

ایک مجاہد کے دوزخی ہونے کی اطلاع

(١٦٧٨) عَنِ ابُسِ عَبَّاسِ قَالٌ حَدَّثَنِي عُمَرُ (١٦٧٨) حَمْ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلُ نَفَوَّ مِنُ صَحَابَةِ حَمْرت مَرِرضَى ا النَّبِسَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَلَانٌ آنحضرت صلى ال

(۱۲۷۸) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها کا بیان ہے کہ مجھ ہے حضرت عمر رضی الله عنها کا بیان ہے کہ مجھ ہے حضرت عمر رضی الله عنہ نے بیان کیا 'آ پ نے کہا کہ جس دن خیبر کی جنگ تھی' آ پ خضرت علی الله علیہ وسلم کے صحابہ رضی الله عنہ م کی بیک ٹوئی آئی اور کہنے لگی' آئی کوئی آئی اور کہنے لگی'

للے .... دوسرااصول یہ بھی سلم ہے کہ "انسف الانح نصال سالنیکات "انسانوں کے مل کا فیصلہ ان کی نیتوں کے پیش نظر ہوتا ہے 'رب تعلمین خوا ہر کہ نہا تا ہا کہ یہ وہ انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے 'اس لیے ظاہری عمل خوا ہ کتنا ہی شاندار ہو'ا کر نیت میں نیکی نہیں ہے قاہری عمل خوا ہو کتنا ہی شاندار ہو'ا کر نیت میں نیکی نہیں ہے قاہری عمل ہوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں کے دریہ حقیقت بھی کسی سے خفی نہیں کہ اعتبار خاتمہ کا ہوا کرتا ہے 'اس لیے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھے فر اور ورپھراس کے مطابق ہے۔
مطابق جو پھے پیش آیا' بیتھل کے مطابق ہے۔

رى ديى خدمت توبيرب العالمين بلاشبه مي فاجربندے يہى سے ليما ہے-

شَهِيْدٌ حَنَّى مَرُّوا عَنَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلانَّ شَهِيْدٌ فَقَالُوا فَلانَّ شَهِيْدٌ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَا إِسَمَا رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ عَلَيْهَا اَوُ عَبَاءَ ةٍ ثُمَّ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِذْهَبُ فَنَادِ فِى النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْحَلَّ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَلاتًا وَرُواه مسلم) الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَلاتًا . (رواه مسلم)

کہ فلاں شہید ہوگیا 'یباں تک کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گذر سے 'تو دکیھ کر کہا کہ فلاں بھی شہید ہے' رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا 'ہر گزشیں ' میں نے تو اس کو دوز خ کی آگ میں جاتا ہوا دیکھا ہے' اس چا در کی وجہ سے
یا عبا کی وجہ ہے جس کو اس نے مال غنیمت سے چرالیا تھا' پھر آ تخضر ت صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرائے فر مایا 'اے ابن الخطاب! جاؤ اور لوگوں میں
اعلان کر دوکہ جنت میں صرف مؤمن داخل ہوں گے' تین مرتبہ بیا علان کرو'
حضرت عرائے ہیں کہ میں نکل کر گیا اور میں نے پکار کر کہہ دیا کہ من لوکہ
جنت میں مؤمن کے سوااور کوئی داخل نہیں ہوگا' یہ تین مرتبہ میں نے کہا۔

ایک مسلمان کے دوزخی ہونے کی خبر

(۱۲۷۹) حضرت الو ہررہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک خص نے اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک غلام پیش کیا ، جس کو ' دعم' کے نام سے پکارا جاتا تھا' وہ ایک ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے ایک کجاوہ اتار رہا تھا کہ آچا کک اس کے ایک تیز تیرا کرلگا' جس سے وہ مرگیا' میہ ن کرلوگوں نے کہا کہ جنت اس کومبارک ہو' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ہرگر نہیں' اس ذات کو تتم ہے کہ جس کے قبضہ میری جان ہے' بیٹ شک وہ او نی چا ور جواس نے خیبر جس کے قبضہ میری جان ہے' بیٹ شک وہ او نی چا ور جواس نے خیبر کے دن غنیمت سے کی تقی اور وہ اس کے حصہ میں نہیں آئی تھی' اس پر آگ کے خشرک رہی ہے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں آیا' بی مخص ایک یا دو تسمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' بی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' بی

(١٦٧٩) عَنُ أَبِى هُرَيُوةَ قَالَ اَهُلاَى رَجُلٌ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدُعَمٌ يَحُطُّ رَحُلا لِرَسُولِ اللَّهِ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدُعَمٌ يَحُطُّ رَحُلا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آصَابَهُ سَهُمْ عَائِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالُو فَقَالَ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ السَّولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِوعَ ذَلِكَ اللَّاسُ يَعُومُ خَيْبَرَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِوعَ ذَلِكَ اللَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِواكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِواكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِواكَ مِنْ الْولِ مِنْ الْولِ مِنْ الْولِ مِنْ الْولِ مِنْ الْولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِواكَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَا كَانِ مِنْ الْورَ وَالْمَلَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَل

ایک صحابی کے متعلق پیش گوئی اور اس کی صدافت

تھے ہیں۔

(١٦٨٠) عَنُ يَهِ يُهُدَ بُن خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ ﴿ ١٦٨٠) يَزِيدِ بَن خَالِد رضى اللهُ تَعَالَى عندروايت كرتے بيل كه رسول خدا

<sup>(</sup>۱۹۷۹) ﷺ بینلام ہدید میں آیا تھا-رفاعہ بن زیدنے بیٹیکش کی تھی ابھی چندروز بھی نہ گذرے تھے کہ بیز فزوہ سامنے آ گیواورا ک میں بیشہید ہوگی' گویا ہی نے فیض صحبت کا موقع ابھی نہیں پایا تھا

اصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ اللهُ عَلَيْه وسَلَّم فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ فَسَعَيْد وسَلَّم فَقَالَ صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ فَسَعَيْد وسَلَّم فَقَالَ صَلَّوا اللهِ فَقَتَّشْنَا مَتَاعَهُ صَاحِبَكُم قَدُ غَلَّ فِي سِيلِ اللهِ فَقَتَّشْنَا مَتَاعَهُ صَاحِبَكُم قَدُ غَلَّ فِي سِيلِ اللهِ فَقَتَّشْنَا مَتَاعَهُ صَاحِبَكُم قَدُ غَلَّ فِي سِيلِ اللهِ فَقَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا خَرُزًا مِنْ خَرْزِيهُو دَلا يُسَاوِي فَوَجَدُنَا خَرْزًا مِنْ خَرْزِيهُو دَلا يُسَاوِي فَوَجَدُنَا خَرُزًا مِنْ خَرْزِيهُو دَلا يُسَاوِي فَوَجَدُنَا خَرُزًا مِنْ خَرْزِيهُو دَلا يُسَاوِي السَّولَ الرواق و النسائي) فَرَوْدَ و النسائي) الوسول الاعظم و اخباره الصحابة الوسول الاعظم و اخباره الصحابة

انكم تبتلون

(۱۲۸۱) عَنْ حُذَيْفَة قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آخُصُولِي كُمْ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آخُصُولِي كُمْ يَلُهُ فِلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ يَلُهُ فِعَالًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهَ فَا اللّهِ اللّهَ عَلَيْنَا وَ نَحُنْ مَا بَيْنَ السّتَ مَا تَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِا ثَةٍ قَالَ إِنّكُمْ لَا تَذَرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنُ السَّبْعِ مِا ثَةٍ قَالَ إِنّكُمْ لَا تَذَرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنُ تُنْسَلُوا قَالَ فَابُتُلِينَا حَتّى جَعَلَ الرّجُلُ مِنّا لا تُنْسَلُوا قَالَ فَابُتُلِينَا حَتّى جَعَلَ الرّجُلُ مِنّا لا يُسَلَّى إِلّا سِرًّا. (رواه البخارى و مسلم) يُصَلّى إلّا سِرًّا. (رواه البخارى و مسلم) الرسول الاعظم و اخباره مصارع المقتولين في غزوة بدر المقتولين في غزوة بدر

(١٢٨٢) عَنُ أَنْسِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ أَصْحَابَهُ احِيُنَ بَلَغَنَا إِقْبَالُ آبِيُ

صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرائم میں سے خیبر کے دن آیک شخص کی و فات ہو
گئ کو گوں نے اس کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپ ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاو (خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپ ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاو (خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں گئ اس ہے ) کو گوں کے چبرے بدل گئے' پھر آپ نے ماید وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی نے مال نفیمت میں خیانت کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامان کی تفیش کی تو ہم کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک منکا پایا جودو درہم کا بھی نہ تھ۔

میں ایک منکا پایا جودو درہم کا بھی نہ تھ۔

صحابہ کرام کومصائب کی قبل از وقت اطلاء عود ہو۔

(۱۲۸۱) حفرت مذیفه درضی الله عنه کیتے ہیں کہ ہم رسوں الله صلی الله علیہ والے کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا جھے گن کر کے بتاؤ کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کئے ہیں'ان کا بیان ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے'اور ہم اس وقت چھ سوسے سات سوتک ہیں آپ نے فرمایا' بے شک تم نہیں جانے ہو' ہوسکتا ہے کہتم آزمائش میں ڈالے جاؤ' حضرت حذیفہ شک تم نہیں جانے ہو' ہوسکتا ہے کہتم آزمائش میں ڈالے گئے' یہاں تک کہ ہم میں کہتے ہیں' کہ ایسانی ہوا' ہم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے' یہاں تک کہ ہم میں کہتے ہیں' کہ ایسانی ہوا' ہم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے' یہاں تک کہ ہم میں کے پچھ لوگ چھپ چھپ کر نماذ پڑھتے تھے۔ (بخاری وسلم)

(۱۲۸۲) حفرت انس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوجس وقت ابوسفیان کے تشکر کی خبر ہی " پ نے صحابہ سے مشور ہ

(۱۹۸۱) \* ، مخضرت صلی الله علیه وسلم ایک بات فر ما کیل یا کسی اندیشه کا اظهار کریں اور وہ پیش ندآئے کیے ممکن ہے پینکڑول واقعات وحق کق بیل کد آپ نے جوفر مایا اور جیسا فر مایا وہ بی سامنے آیا 'اور ایک نبی کی بہی شان ہوتی ہے' اور آپ تو افضل الانبیاء اور خوتی امر سمین ہیں۔

ب تی خوف و ہراس اور جان کا جب خطرہ در پیش ہو 'یا اسلام کی تبلیخ میں رکاوٹ کاظن غالب ہو' اس وقت عبادات کے جیپ کر انبی م دینے کی اجازت کوئی جیرت انگیز بات نبیل 'اسلام ایک عالمگیر فد ہب ہے' اور اس میں ہر پہلوگی دیا یت ہے' گر اس کا یہ مطلب نبیل ہے کہ وہ بر دلی کا قائل ہے' دور اندیش اور عاقبت اندیش بوقت ضرورت کوئی نا گوار چیز نبیل ۔

سُفُيانَ و قَامَ سَعُدُ بَنُ عُبَادَةً وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ الّهِ فَى سَفْسِى بِيهِ بِهِ لَوُ اَمَرُتَهَا اَنُ لَعَيْسِطَهَا الْهُ مَرْتَهَا اللّهِ مَصْنَا هَا وَ لَوْ اَمَرْتَهَا اَنُ لَعُسِولِ اللّهِ مَلَى بَرُكِ الْعِمَادِ لَفَعَلْنَا فَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا النّاسُ فَانُ طَلَقُوا حَتْمى نَوْلُوا بَدُرًا فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا النّالِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَوضِع يَدِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ قَتَل رَجُلُ فَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَواه مسلم) اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجِلُ فَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجُلُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْلُ رَحِلُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَتْلُ رَجُلُ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْلُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا مَا الْاعْطَمُ وَقَتْلُ وَقَتْلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اله

سبيل الله لقوله رحمه الله (١٦٨٣) عَنْ سَلْمَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلَّ مِنْهُمُ اَسْمِعُنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيَّاتِكَ فَحَدَابِهِمُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الشَّائِقُ

قَىالُوا عَمَامِرٌ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالُوا يَا رَسُولُ

کیا' حضرت سعد بن عبادہ گھڑے ہوئے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! اس ذات کی تم ہے جس کے قضہ قد رت میں میری جان ہے' اگر آ پ تھم دیں فال دیں تو یقینا ہم اسے سمندر میں ڈال دیں تو یقینا ہم اسے سمندر میں ڈال دیں تو یقینا ہم اسے سمندر میں ڈال دیں گے کہ ہم اپنے گھوڑ ول کو برک الغماد تک لے جائیں' تو ہم ایسان کریں گئے راوی کا بیان ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چلنے کو کہا' بس وہ سب چل بڑے' تا آ نکہ وہ سب مقام بدر پرآ کر اتر ہے' بیال چہنی پر رسول الندسلی اللہ علیہ دسلم اپنا ہاتھ رکھ کو کہنا یہ بدر پرآ کر اتر ہے' بیال چہنی پر رسول الندسلی اللہ علیہ دسلم اپنا ہاتھ رکھ کو کہنا یہ کہ یہ یہ اس جگہ ہے اور یہاں فلال قبل ہو کر کر ہے گا'۔ راوی کا بیان ہے کہان میں سے کوئی بھی اس جگہ سے نہیں ہٹا جو آ پ نے ہاتھ رکھ کر بتا یہ سے کہان میں سے کوئی بھی اس جگہ سے نہیں ہٹا جو آ پ نے ہاتھ رکھ کر بتا ئی سے کہاں گئے گئے کہا کہا گئے کہا ہو کہا گئے کہا ہو کہا گئے کہا گئے گئے کہا کہا ایک صحافی کے متعلق ' رحمہ اللہ'' کہنا اور اسلم کا ایک صحافی کے متعلق ' رحمہ اللہ'' کہنا اور ان کا شہید ہوجانا

(۱۲۸۳) حضرت سلمہ تے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نی کر بیم مسی اللہ عابد وسلم کے ساتھ جنگ جیبر کے لیے نکلے ان میں ہے ایک شخص نے کہا اللہ عابد وسلم کے ساتھ جنگ جیبر کے لیے نکلے ان میں ہے ایک شخص نے کہا اے عامر! تم ایتے بچھا شعار ہم لوگوں کو سناؤ وہ گا گر سنانے سکے رسوں املد صلی اللہ عابد وسلم نے قرمایا کون ہے جو حدی پڑھ کر اونٹوں کو تیز تیز ہنکار ہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا عامر بین آ پ نے قرمایا اللہ تعالی ان پر رحم کرے۔

(۱۲۸۳) \* صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم کوتجر ہے یہ بات معلوم تنی کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے متعلق'' رحمہ اللہ'' فر » ویتے تھے' تو اللہ تعدیٰ انہیں دولت شہادت سے نواز تا تھا' چنا نچہ حضرت عامر" کے باب میں جب آپ نے اس جملہ کا استعال کیا' تو وہ مجھ سمجے کہ یہ بھی اس نعمت سے سر فراز کیے جا کیں گئے' اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ جس قد ربھی ان سے مستفید ہوا جا سکتا ہے ہو بینا جا ہے' اور یبی دجہ ہوئی کہ صحابہ نے آپ سے درخواست کی کہ ان سے لطف اندوز ہونے کا کاش بچھاور موقع مل جاتا ۔

صحابہ کرام کواچھی موت بہت عزیز تھی اور ہرمسلمان کو ہونی جا ہے۔ اس لیے جب خودان کی تلواران کے گھٹے میں نگی اوراک زنم کے صدیے ہو وہ شہید ہو گئے اوراک وجہ سے بچھ صحافی شمل کے صدیے ہو وہ شہید ہو گئے آن کو یہ دھیان ہوا ' کہ ہیں یہ بھی خود کشی کے مرادف ندقر ارد ہے دی جائے 'اوراک وجہ سے بچھ صحافی شمل کے اکارت کی با تیم کرنے گئے 'آن محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے ان کی تر دبیر ضروری سمجھی ' تا کہ مسکہ واضح ہوج کے اوراکی سے متعنق یہ سوء ظن باتی شد ہے۔

صلى الله عليه وسلم هلاه المتعنابه فاصيب صيبحة ليليه فيقال القوم حبط عنمله قَسَل نفسه فلما رَجَعْتُ و هُم عَنما له قَسَل نفسه فلما رَجَعْتُ و هُم يَسَحَد نُوْن آنَ عَامِرًا جِبطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إلى يَسَحَد نُوْن آنَ عَامِرًا جِبطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إلى النبي صلى الله عَليه وسلم فقلت يا نبي الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله عليه وسلم فقلت يا نبي والله فقال الله عَليه وسلم غمله فقال الله عَليه وسلم غمله فقال محاهد من قالها إن له الاجوين اثنين إنه المحاهد من قالها إن له الإجوين اثنين إنه المحاهد من قالها و الله المخوين المنته عَليه

(رواه البخاري)

#### الرسول الاعظم ودعائه لامته في بكورها

(رواه این ماحه)

#### الرسول الاعظم ودعائه لام قيس بطول عمرها

(١٢٨٥) عَنُ أُمْ قَيْسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا تُوفِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا تُوفِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها تُوفِّى اللَّهِ فَعَرْغَتُ عَلَيْهِ فَقُلُتُ لِلَّذِي يَغُسِلُهُ لا تَغُسِل بُنِنَى بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقُتُلُهُ فَالطَلَقَ لا تَغُسِل بُنِنَى بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقُتُلُهُ فَالطَلَقَ عَكَاشَةُ مُن مِحْضَنٍ إلى رَسُولِ اللَّهِ فَاحْبَرَهُ عَكَاشَةُ مُن مِحْضَنٍ إلى رَسُولِ اللَّهِ فَاحْبَرَهُ مَعَلَى اللَّهِ فَاحْبَرَهُ مَعَلَى اللَّهِ فَاحْبَرَهُ مَعَلَى اللَّهِ فَاحْبَرَهُ مَا قَالَتُ طَالَ مَا قَالَتُ طَالَ مَا قَالَتُ طَالَ مَا قَالَتُ طَالَ

اور ان سے لطف اندوز ہونے ویتے 'ای رات کی صبح میں ان کو اپنی ہمیں تھوڑی دیر اور ان سے لطف اندوز ہونے ویتے 'ای رات کی صبح میں ان کو اپنی ہی تلوارا چیٹ کر لگی اور وہ شہید ہو گئے 'لوگ کہنے لگے'ان کاعمل حبط ہوگی 'کہ انہوں نے خود کئی کر بی جب واپسی ہوا ، تو وہ لوگ یہی بات کر رہے سے کہ عامر کے اعمال حبط ہوگئے 'میں نبی کریم صلی ابند علیہ وسلم کی خدمت شی آیا اور کہا اے اللہ کے نبی ! میزے ماں باپ آپ صلی اللہ عیہ وسلم پر میں آیا اور کہا اے اللہ کے نبی ! میزے ماں باپ آپ صلی اللہ عیہ وسلم پر فدا ہوں 'لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی املہ تھ کی عنہ کی ساری نبیب ساکھ اللہ عیہ وسلم بی فدا ہوں 'لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی املہ تھ کی عنہ کی ساری نبیب ساکھ اللہ علیہ وسلم نبیب اللہ علیہ کہا 'میکس نبیب آپ کے کہا ہو کہا 'میکس نبیب آپ کے کہا ہو گئے ہوا ہم نبیب آپ کے کہا ہو گئے کہا ہم میں کا کہا ہے بڑھ کرکون شک ان کو دو ہم ااجر طے گا – وہ کے مجاہد تھے' اس کے تمل سے بڑھ کرکون قبل ہو سکتا ہے۔

### صبح سوریہ ہے کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت اوراس کا اثر

(۱۲۸۴) صحر الخامدی رضی الله عند کا بیان ہے کہ الله کے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے دعا فر مائی اے الله! سوبرا میں دمیری امت کے لیے برکت عط فر ما دے بینانچہ خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روائہ فر ما ہے ' تو صبح سوبر ہے روائہ کر ہے' کہتے ہیں کہ حضرت صحر رضی الله تعالیٰ عندا یک تا جرآ دمی شخے وہ اپنا تنجارتی مال ہمیشہ صبح سوبر لیجیجا کر تے شخ اس کی برکت سے وہ خوش حال اور مر ما بیدار بو شکے۔

#### (ائن ماجه)

### ایک صحاببیر صنی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے درازی عمر کی دع اوراس کا اثر

(١٦٨٥) حضرت الم قيس رضى الله تعالى عنها كابيان ہے كه مير بينے كا انقال ہو گيا اس حادثہ سے بين بہت گھرائی (اوراس كابيا اثر ہوا كه ہوش و حواس جاتا رہا) چنانچه ميں عسل دينے والے سے كہنے گئی كه مير بينے كو تحفیل جاتا رہا) چنانچه ميں عسل دينے والے سے كہنے گئی كه مير بينے كو تحفیل ہے نان ہے مرجائے گئا محفرت عكاشہ بن تحصن مخفید سے پانی سے عسل نه دو كه و واس سے مرجائے گئا محفرت عكاشه بن تحصن رضى الله عنه يا كرية نير آئے خضرت صلى الله صلى الله عليه وسلم كودى كه اس كابيد

اَبِيُهَا فَاَئَحَلَهَا .

عُمُرُهَا فَلا بَعُلَمُ إِمُواَةً عُمَّرَتُ. (رواه النسائي في باب عسل الميت بالحميم ج ١ ص ٢٦٥)

الرسول الاعظم و بوكة دعائه (١٢٨٢) عَنْ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعُفْدِ آخُبَرَنِي الْمِعُ بْنِ سِنَانِ آنَةُ آسُلُمَ وَ آبَتِ آبِي عَنْ جَدى رَافِع بْنِ سِنَانِ آنَةُ آسُلُمَ وَ آبَتِ الْمُرَاتُهُ آنُ تُسْلِم فَآتَتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِبْنَتِي وَ هِي فَطِيْمٌ أَوْ شَبِهَةً وَ قَالَ رَافِعٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِبْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي رَافِعٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِبْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي رَافِعٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِبْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي رَافِعٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِبْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي رَافِعٌ وَسَلَّمَ الْقُعُدُنَا حِيَةً وَ قَالَ لَهَ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُعِيدَةِ إِلَى الْمَهُ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَ

(رواه ابو داؤد في كتاب الطلاق ج اص ٢٠٠٥) الرسول العظيم و عصمته من تمثل الشيطان في صورته صلى الله عليه وسلم الشيطان في صورته صلى الله عليه وسلم (١٢٨٤) عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَنْ النبيّ عَنْ النبيّ عَنْ النبيّ اللهُ عَلَيْه وَ مَنْ كَذَب بِكُنيتِي وَ مَنْ رَائِي فِي المَنام فَقَدُ رَائِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَصَمَعُلُ فِي صُورَتِي وَ مَنْ كَذَب الشَّيْطَانَ لا يَصَمَعُلُ فِي صُورَتِي وَ مَنْ كَذَب عَلَى مُتَعَمِّدً افْلَيْتَهَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ.

(رواه البخاري في كتاب العنم)

عال ہے آپ من کرمسکرائے پھر فر مایا جس نے ایسا کہااس کی عمر دراز ہو لوگوں کا بیان ہے ہمار ہے علم میں اتن عمر کسی اور عورت کؤبیں ملی - (نسائی) آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعائے مدایت کی ہرکت

(۱۲۸۲) عبد الحمید بن جعفر راوی بین که رافع رضی الله تق لی عنه بن سنان و نیم بتایا که وه مسلمان بو نی اوران کی بیوی نے مسلمان بو نے سے انکار کر دیا وہ خدمت نبوی میں حاضر بوئی اور عرض کیا کہ میری بی ہے (جھے ملنی چاہیے) اور وہ پی وود چھوڑ بیکی تھی اور حضرت رافع رضی الله تعالی عنه نے کہا میری پی ہے ان سے نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے قرماید کہ ایک کنار سے جس تم بیشے جاؤ – اور ان کی بیوی سے کہا کہ دوسرے کنار سے پر تو بیٹے جا اور پی کو دونوں کے درمیان میں آ ب صلی الله علیه وسلم نے بھی دیا ۔ پیٹے جا اور پی کو بلاؤ کی بیلے بی اپنی ماں کی طرف مائل ہوئی نبی کر یم صلی بیٹے وال اس بی کو بلاؤ کی بیلے بی اپنی ماں کی طرف مائل ہوئی نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے دعا نبی اس کی طرف مائل ہوئی نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے دعا ء قرمائی اے الله اتو اس بی کو مدایت دسے چنا نبی اس کے بعد وہ ایت دے چنا نبی اس

(ابوداؤد)

### آ تخضرت ملى الله عليه وسلم كي صورت ميس شيطان كا متمثل نه وسكنا

(۱۹۸۷) حضرت ابو ہر بر ورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے نام کے ساتھ نام رکھو کیکن میری کنیت نہ رکھو اور جس نے جھے خواب میں دیکھا انواس نے یقینا مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ شیطان میری سورت میں نہیں آتا ہے اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ہے اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ہے اور جو مجھ میں بنائے۔

( بخاری شریف )

(۱۹۸۷) \* آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی تصرف ہے تحفوظ کر رکھا تھا' چنا نچہ آپ کی شکل مبارک خواب کے اندر شیط ن اختیار کرنے پر قد رزئیں ہے اس سے پہطافت سلب کر لی گئی ہے' اور جا ہے بھی یہی کہ جو ہادی ہو' اس کی صورت شیطان کسی حال میں اختیار ندکر سکے' اور جب خواب میں قادر نہیں ہے تیے حالت بیدار کی میں تو بدرجہ اولیٰ قدرت نہیں ہوسکتی خواب میں خیای زیارت کا امکان بھی ہے' اس کی تفییس کی گئے ہے' تفصیل کے لیے دیکھتے جسام ۲۳۱۰ تر جمان استہ۔

# واِقعهره میں روضه نبوی صلی الله علیه وسلم سے اذ ان کی آواز سننا

(۱۲۸۸) حفرت سعید بن المسیب رضی الله تعالی عند کابیان ہے کہ واقعہ حرہ کی راتوں میں میں نے دیکھا اور اس دن میر سے سوار سول الله صلی الله علیه وسلم کی مسجد اقدی میں کوئی اور نه تھا' که جب جب نماز کا وقت آتا تا آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے میں اذان کی آواز سنتا تھ - آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے میں اذان کی آواز سنتا تھ - (خصائص)

# صحابه کرام رضی الله عنهم کے مختلف سوالات کا جواب مرحمت فرمانا

#### الرسول الاعظمُ و اذانه من روضته في ليالي الحرةِ

(١٦٨٨) عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَقَدُ رَأَيْسُنِي لَيَالِيَ الْحَرَّةِ وَ مَا فِي مَسُجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرِي وَ مَا يَأْتِي وقت صَلُوةٍ إلَّا سَمِعْتُ الْآذَانَ مِنَ الْقَبْرِ.

(رواه ابو نعيم كذافي النعصائص) الرسول الاعظم و جوابه عن استلة الصحابة رضى الله عنهم

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلّى لَهُمْ صَلُوةَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلّى لَهُمْ صَلُوةَ الطّهُرِ فَلَكُمْ السّلَمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبِ فَذَكُو الطّهُرِ فَلَكُمْ اسَلّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبِ فَذَكُو السّاعَة وَ ذَكُو اَنُ قَبُلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمُ السّاعَة وَ ذَكُو اَنُ قَبُلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمُ قَالَ السّاعَة وَ ذَكُو اَنُ قَبُلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمُ فَاللّهُ السّاعَة وَ ذَكُو اَنُ قَبُلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَنْ شَيْءٍ فَاللّهِ لَا تَسْالُونَيْنَ عَنْ شَيْءٍ فَاللّهِ لَا تَسْالُونَيْنَ عَنْ شَيْءٍ فَلَا قَالَ فَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلّى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلّى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا لَلهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلّى اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

(۱۶۸۸) \* حروالیک تاریخی دافقہ ہے'اس کی چیش گوئی حدیث میں مذکورتھی' چنانچہ بیدوافقہ بھی پزید کے زیانہ میں چیش آیا و رمدینہ منور ہ میں سخت خون ریز کی ہوئی - انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا' ہزاروں جانیں پر باو ہو کیں ان حالات میں مسجد نبوی میں کس کو سے ک ہمت تھی' جان کے لالے پڑر ہے بتھے'اس وقت اور بھی جب کوئن عام کابا زارگرم ہو۔

سعید بن المسیب ان حالات میں بھی مسجد نہوی سے جدانہیں ہوئے۔ ان کے کان میں پنجوفتہ اذ ان کی آ وازٹھیک وقت پر روضہ اطهر صلی الله علیه دسلم ہے آئی تھی'اوراس آ واز پر آپ نمازا دا کر جی بیچھ۔

عَنْسِهِ وسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ حُمَدَافَة فَقَالَ مَنُ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلُوكَ خُلَافَةً فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي بَرَكَ عُمرُ فَقَالَ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْاسُلامِ دِيُنَّا وَ سمُحمّد رسُولًا قالَ فسكّت رَسُولُ اللَّهِ حِيْن قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُول اللَّهِ وَ الَّـٰذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الُبِجَنَّةُ وَ النَّارُ النِّفَا فِي عَرْضِ هٰذَا الْحَائط فَلَمُ أَرَكَ الْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ قَالَ ابْنُ شِهَابِ اَخُبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عُتُبَةً قَالَ قَالَتُ أُمُّ عَبُدِاللَّهِ بُنِ حُذَافَةً لِعَبُدِ اللُّهِ بُنِ حُدَّافَةً مَا سَمِعْتُ بِإِبْنِ قَطُّ اَعَقَّ مِنْكَ ٱ آمِنْتَ أَنُ تَكُوْنَ أُمَّكَ قَدُ قَارَفَتُ بَعُضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَـفُضَحَهَا عَلَى آعُيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بُنُ حُـذَافَةَ وَ اللَّهِ لَوُ ٱلْحَقَنِيِّ بِعَبْدٍ أَسُودَ لَلَحِقُتُهُ. (رواه مسلم في باب توقيره صلى الله عبيه وسدم و البخاري في كتاب الاعتصام) الاسئلة المختلفة من اليهود و اجوبتها من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم (١٢٩٠) عَسِ ابُسِنِ عَبَّاسِ قَالَ حَضَرَتُ عِصَابَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ يَوْمًا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثُنَا عَنَّ

عليه وسلم إميراباب كون ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب ميں فر مايا تيرا باپ حذافہ ہے جب اس کے بعد بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہار ہار فر ماتے رہے' تم مجھ سے پیچھو-تو حضرت عمر رضی الند تعالیٰ عند گھٹنوں کے بل بیٹے گئے اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا پروردگار ہے اسلام بنمارا دین ہے اور محمصلی الله علیه وسلم جمار ہے رسول میں راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش ہو گئے جب کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند کے بیکلمات سنے بھر رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمہ ( صلی الله علیه وسلم ) کی جان ہے ابھی مجھ پر جنت و دوز خ دونو ب اس دیوار ' کی طرف پیش کیے گئے میں نے آج بھلائی اور برائی کا جومنظر دیکھا ہے ایسا تمهی نبیس دیکھا' ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے مجھ سے بتایا' انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی والده نے عبداللہ بن حذا فہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا' بجھ جیسی نا فر مان اولا و میں نے مجھی نہیں دیکھی تیرے پاس اس کی کیا صانت تھی کہ تیری مال نے ز مانه جا لمیت کی عورتوں کی طرح نا زیبا حرکت نه کی ہوگئ' گراییا ہوا ہوتا تو تم اس کوتمام لوگوں کے سامنے رسوا کیے ہوتے عبداللہ بن حذا فہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا خدا کی تشم اگر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کوکسی حبش غدم کی اولا دقر اردینے 'توبلاشہ میں اپنے کواسی کے ساتھ منسوب کرتا - اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے-

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے یہود کے سوالات اور آپ صلی الله علیہ وسلم کا جواب دینا

(۱۲۹۰) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں ایک دن بیبود کی ایک جماعت عاضر جوئی انہوں نے کہایا رسول اللہ! ہم آپ سے چند ہا تیں ہو چھتے ہیں '

حِلالِ نَسْئَلُكَ عَنْهَا لَا يَعُلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ فَقَالَ سَلُونِي مِمَّا شِئْتُمُ وَ لَكِنِ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللُّهِ وَ مَا أَخَذَ يَعُقُوبُ عَلَى بَنِيُّهِ إِنَّ أَنَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ تَعُرِفُونَهُ صِدُقًا لَتُنَا بِعُوْنِي عَسَلَسِي الْإِسْلَامِ قَسَالُوا لَكَ ذَٰلِكَ قَسَالَ فَسَلُوْنِي مِسمًّا شِتُتُمْ قَالُوُ اَخْبِرُنَا كُنُ اَرْبَع خِلَالِ الْحُبِسُرُسَا عِنِ السطَّعِامِ الَّذِي حَرَّمَ اِسُرَائِيُلُ عَلَى نَفُسِهِ مِنْ قَبُلِ أَنْ تُنَوَّلَ التَّوْرَاةُ وَ أَخْبِرُنَا عَنَّ مَاءِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَكُونُ الذُّكُّورُ مِنْهُ حَتَّى يَسَكُونَ ذَكَرً ا وَكَيْفَ يَكُونُ أَنْفَى حَتَّى يَكُونَ أُنْتَى وَ أَخْبِرُنَا كَيُفَ هَٰذَا النَّبِيُّ ٱلْاصِّيُّ فِي السَّوْرَاةَ وَ مَنْ وَّلِيَّهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ قَالَ فَعَلَيْكُمْ عَهُدُ اللَّهِ وَ مِيْثَاقُهُ لَئِنُ آنَا حَــدُّئُتُكُمُ لَتُنَا بِعُوْنِي فَاعُطُوهُ مَاشَاءَ مِنْ عَهْدِ وَ مِيُفَاقِ قَالَ أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي ٱنْزَلَ التُّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ اِسْوَائِيْلَ مَرِضَ مَرُضًا شَدِيُدًا طَالَ سَقَمُهُ فِيُهِ فَنَذَرَ لِسُلِّهِ نَسَدُرًا كِلْنَ شَفَاهُ اللَّهُ مِنَّ سَقَّمِهِ لَيُحَرُّمَنَّ آحَبُ الشَّرَابِ وَ آحَبُ الطُّعَامِ الْكِيهِ وَ كَانَ أَحَبُ الشَّرَابِ إِلْيُسِهِ ٱلْبُسَانَ الْإِبِلِ وَ اَحَبُّ السطُّعَسَامِ إِلَيْسِهِ لَحُوْمَ الْإِسِلِ قَسَالُوْا اَللَّهُمَّ

ان کوآ پ ہم سے بیان فر مادیجے 'کیونکہ ان باتوں کا جواب صرف نی ہی جانتے ہیں' آپ کے فر مایاتم جن چیز وں کے متعلق جا ہو' مجھے ہے۔ ول کرو' کیکن تم اس کا عہد کرو کہ اگر میں تم کوالیا جواب دے دوں جس کی صدافت تم کو بھی تشكيم ہوئو تم اسلام قبول كراو كے اوراس بات كا بھى عبد كرو جس كا عبد يعقو ب عليه السلام نے اپنی اولا و سے ليا تھا ليعني بير كم خداكى عبادت مير كسى كوس جھى نہ گردانو کے ان لوگوں نے کہااس کا آپ سے عہدہے۔اب آپ نے فر میا جو چاہو پوچھوانہوں نے کہا جار ہاتوں کا جواب دیجئے کیہلی بیرکہ وہ کھانا کیا تھ'جس کوتوریت کے نزول ہے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپرحرام کر بیاتھا؟ دوسرے میہ بتائے کہمرد کی منی ہے جب لڑ کا بنمآ ہے تو کیے بنمآ ہے ورلا کی بنی ہے تو کیے بنتی ہے؟ تیسرے مید بیان فرمائیے کہ تو رات میں اس نبی امی کی علامت کیا بیان کی گئی ہے؟ چوتھے بیر کہ فرشتوں میں ہے کون سا فرشتہ آپ کا وی بنا تھا؟ آپ نے فرمایاتم اپنے اوپر خدا کا بیع ہدلا زم کرلو کہ اگر میں نے ان کا جواب وے دیا تو تم لوگ اسلام کے باب میں میری پیروی کرو گئے اس پر انہوں نے وعدے کیے میرین کرآپ نے فرمایا کہ بیں تم کواس خدائے پاک کوشم دیتہ ہوں'جس نے موی علیہ السلام کوتو رات دی تھی' کیاتم جانتے ہو کہ اسرائیل جب بخت ہیار ہوئے اور ان کی بیاری نے طول تھینچا ' تو انہوں نے منت مانی کہا گر اللہ تعاں نے ان کوشفادی تو و واپنے او پر کھانے پہنے کی اس چیز کور، م کرلیں گے جوسب ے زیادہ پہندیدہ ہوگی' پینے کی چیزوں میں ان کوسب سے زیادہ پہنداونٹ کا دود صفحا' اور کھانے میں اونٹ کا گوشت (بعد صحت انہوں نے ایسا ہی کیا ) ہیہ چواب من کریم ود نے کہاا ہے اللّٰہ شیبے شک یہی بات ہے رسوں الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے قرمایا اے اللہ تو گواہ رہ مچر آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا میں تم کواس

تلی .... نہ کوئی رور عابت ہے۔ ہے کم و کاست جو پچھیجے جواب ہے'آ پٹٹے بیان فر مادیا ہے'اور ان یہود نے سب کی خود تقدیق کی ہے کہ تخضرت میں اللہ علیہ دسلم نے سوالات کے جو جوابات مرحمت فر مائے ہیں' و د بالکل درمت اور سیخے ہیں ہوت جہاں سکر یہود کے خل ف ہوئی ہود کے خطرت خل ف ہوئی ہود کے خطرت برگن علیہ السلام کا تذکرہ ہے'انہوں نے یہاں پہنچ کراپی دشمنی کا ظہار کیا' کروہ امارے دشمن ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ میں میاد سے کوئی ایسی بات کے سلسلے میں یہود سے کوئی ایسی بات پندنہیں فر مائی' جس سے وہ محسوس کریں کہت گوئی اور حق پر جے صلی اللہ علیہ میں ماری کیسی رعایت کی گئی۔ خدا کے دوست ووشمن میں میل ملاپ کی کوئی بات تک زبان پر لانا گوارانہ ہوئی۔

نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اشْهَدُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ فَانْشُدَّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا اِلَّهَ اِلَّا هُــوَ السَّدِي ٱنْوَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُؤسنى هَـلُ تَـعُلُمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلُ عَلِيْظٌ ٱيِّيضُ وَ أَنَّ مَاءَ الْمَرُأَةِ رَقَيُقٌ أَصُفَرُ فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ الْوَلَدُوَ الشُّبُهُ لِهُ بِإِذُنِ اللَّهِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشُهَدُ قَالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا اِللَّهِ الَّهِ وَ ٱلْدَوْلَ التَّدُورَاتَ عَمَلْي مُوسِني هَلُ تَعَلَّمُونَ إِنَّ هَـٰ لَمَا النَّبِيُّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ لَا يَنَامُ قَلِّبُهُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ ٱللَّهُمَّ اشْهَدُ قَالُوا آنْتَ ٱلأَنَ حَدَّثْنَا مَنَّ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلاثِكَةِ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ اَوُنُفَا رَقُكَ قَالَ وَ لِي جِبُرَئِيلً وَ لَـمُ يَبْعَثِ اللَّهُ بَنِيًّا قَـطُّ اِلَّا رَ هُوَ وَلِيُّهُ قَالُوا فَعِنْدَهَا نُغَارِقُكَ وَ لَوُ كَانَ غَيْسُرُهُ لا تَبَعُنَاك و صَدَّقُنَاكَ قَالَ فَمَا يَـمُنعُكُمُ أَنُ تُصَلّقُوا بِهِ قَالُوا إِنَّهُ عَلَوُّنَا مِنَ الْمَلاثِكَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلُ مَنْ كَانَ عَـلُوًّا لَّجِبُرِيُلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَـدِّفًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّهِ اللِّي قَوْلِهِ فَانَّ اللَّهَ عَدُوٍّ لَلُكَفِرِيْنَ ﴾ (رواه ابوداؤد الطيالسي)

الرسول الاعظم واسئلة اليهود وجوابها (١٢٩١) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا آمُشِيُ مَعْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حَرُثٍ أَوُ حِرَبِ الْمَدِينَةِ وَ هُو يَتَوَكَّا عَلَى عَسَيْبٍ مَعَهُ فَمَرَرُنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ عَسَيْبٍ مَعَهُ فَمَرَرُنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبُعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبُعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ سَعْمُ فَهُمْ لَهُ عَضٍ اللَّوَةِ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ سَعْمَ فَهُمْ لَهُ عَنْ اللَّهُ وَمِ فَقَالَ سَعْمَ فَهُمْ لَهُ عَنْ اللَّهُ وَ مَنْ الْرَوحِ فَقَالَ سَعْمُ فَهُمْ لَهُ عَنْ اللَّهُ وَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ الرَّوحِ فَقَالَ سَعْمُ فَهُمْ لَهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى نَوْمِ مِنَ الْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خدا کی قتم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے مولی عابیہ السلام پر تورات نازل کی کیاتم نیہیں جانتے کہ مرد کی منی گاڑھی سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی زرد تلی ان میں جو غالب ہوتی ہے بچہ اللہ کے حکم ہے اس کے مثابہ ہوتا ہے بیس کر یہود بول اٹھے اے اللہ بات بے شک یمی ہے آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اے اللہ تو گواہ رہ آپ نے فر مايا ميں اس ذات کی فتم ویتا ہوں جس کے سواکوئی دوسرا معبود نبیں اور جس نے موسیٰ پر تورات اتاری کیاتم نہیں جانتے ہو کہ اس نبی کی آئیسے سوتی ہیں اور اس کا دل بیدارر ہنا ہے انہوں نے کہا بے شک یمی بات ہے آپ نے قرمای اے اللہ! تو محواہ رہ ان میہود نے کہااب آپ بدیبان فرمائیں کہ فرشتوں میں سے کون فرشتہ آ پ کارفیق کارہے؟ اس کے بعدیا تو ہم آ پ کے ساتھ ہوجا کیں گے یا آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ آپ نے فرہیا میرے ولی اور رفت کا رجرئیل علیہ السلام ہیں۔ الند تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا یمی اس کے ولی اور زفیق ہوئے میہود نے کہا بس اس بات پر ہم آ پ سے جدا ہوتے ہیں اگران کے سواکوئی اور فرشتہ آپ کا رفیق ہوتا' تو بلا شبہ ہم آپ کی پیروی کر لیتے اور آپ کی تصدیق کرتے آپ نے فرمایا ان کی تصدیق کرنے ہے تم کو کیا چیز روکتی ہے انہوں نے کہا فرشتوں میں بیہ ہمارے دیثمن ہیں اس پر بِياً يَتْ نَازَلَ مُولَى ﴿ قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لَّجِبُرِيُلَ فَالَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبَكَ بِإِذُنِ اللَّهِ مُصَدَّقًا لَّمَّا بَيُنَ يَدَيُهِ إِلَى قَوُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لَلْكُفِرِينَ ﴾ تك- (الوداودطيالي)

#### یہود کاروح کے متعلق سوال اوراس کا جواب

(۱۲۹۱) حظرت عبداللہ بن مسعود یان فرماتے ہیں کہ میں رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے بعض کھیت یا دہرانے میں چل رہا تھا ' اور آپ اس وقت أیک شاخ پر سہارا دے کر کھڑے ہوئے تھے 'اشنے میں بھو کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے ان میں سے بعض نے اپنے میں بعض سے کہا کہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرو' بعض نے کہا مت پوچھو' کہیں ایبانہ ہو کہ اس کی وجہ سے ایسی بات پیدا ہوجائے جس کوتم نا گوار مجھو

بِشَى ۽ تَكُرَهُوْمَهُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ وَ لَنَسَأَ لَنَهُ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا السُّورُ حُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّورُ حُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّورُ حُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمْتُ انَّهُ يُوحى اليه فَقَالَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ فَعَلِمْتُ انَّهُ يُوحى اليه فَقَالَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السُّرُوحِ قُلِ السُّرُوحِ مِنْ آمُورَ رَبِّي وَ مَا أُوتِينَتُمُ السُّرُوحِ قُلِ السُّرُوحُ مِنْ آمُورَ رَبِّي وَ مَا أُوتِينَتُمُ السُّرُوحِ قُلِ السُّرُوحُ مِنْ آمُورَ رَبِّي وَ مَا أُوتِينَتُمُ مَنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

(رواه المخاري)

#### الرسول الاعظم و جوابه لقريش ماسئل عنه

النّطُسرَ بُسْ الْحَارِثِ وَ عُقْبَةَ بُنَ ابِي مُعِيْطِ النّطُسرَ بُسْ الْحَارِثِ وَ عُقْبَةَ بُنَ ابِي مُعِيْطِ النّبي اَحْبَارِ بَهُ وَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا لَهُمْ النّبي اَحْبَارِ بَهُ وَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا لَهُمْ السَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوا اللّهُ الْعُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ

بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے چنا نچان میں ہے ایک شخص کوڑا ہوا اور اس نے کہا اے ابوالقاسم! (صلی اللہ علیہ وسلم) روح کیا ہے؟ بیس کر نج صلی اللہ علیہ وسلم ہوگیا اب آپ پر وحی نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے بچھے معلوم ہوگیا اب آپ پر وحی نازل ہوگی کھر ان کے جواب میں آپ نے یہ آبیت تلاوت قرمائی ایک نیکر ان کے جواب میں آپ نے یہ آبیت تلاوت قرمائی ایک نیکر ان کے جواب میں آپ سے روح کے متعمق دریا فت کرتے یہ سنگاؤ نکک عَنِ الرُّو کے بیلوگ آپ سے روح کے متعمق دریا فت کرتے ہیں آپ کھر دیجے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک تھم ہے اور جو پچھتم کو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑ ا ہے۔ (بخاری)

# علمائے یہود سے معلوم کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ کا سوال کرنا اور جواب یا نا

(۱۲۹۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں 'کہ قریش نے نظر بن الحارث اور عقبہ بن ابومعیط کو مدینہ منورہ یہودی علیء کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان علاء سے محمد (صلی اللہ علیہ وسم ) کے بارے ہیں پوچھو ' اور ان کو ایت بین باز کہ وہ ہم کوقر آن سناتے ہیں اور ان کا حال بناؤ' اور ان کو ریت بھی بناؤ کہ وہ ہم کوقر آن سناتے ہیں اس لیے وہ لوگ پہلی کتابوں کے جانے والے ہیں اور ان کو انبیاء عیبم السلام کے متعلق جو ملم حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ' چنا نچہ وہ دونوں چل کر ماسلام کے متعلق جو ملم حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ' چنا نچہ وہ دونوں چل کر میں علاء میں دو آئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے باب میں علاء میں دو تھی باب میں علاء میں دو تھی بات میں علاء میں دو تھی بات کے اور آپھی نقل کے ناور آپھی نقل کے خات کے دور آپھی نقل کے دور آپھی نور آپھی نے دور آپھی نور آپھی نو

(۱۲۹۲) \* قریش کے بچیرہ افراد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت معلوم کرنے کے لیے باض بط معا ویہود کے پاس اپنے فمائند سے بھیجے کہ دہ م جا کران سے نبوت کی علامت پر گفتگو کریں جن سے قودا پی تشفی ہو سکے اور کوئی ذہنی خلفشار باقی ندر ہنے پائے چنا نبچہ وہ سر کرا پنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کن باتی سلے کر آئے ہیں' اور پھر وہ خدمت نبوی میں ان سوالات کو لے کر حاضر ہوتے ہیں' ورسوال کرتے ہیں' ہواب میں دحی کا فزول ہوتا ہے اور آپ ان کے سامنے جوابات بیان کرتے ہیں' اور وہ اس سے مطمئن ہوکر واپس ہو تہ ہیں۔

کوئی شہبیں کہ اسلام کی سرعت اشاعت میں ان چیزوں کو بڑا دخل ہے' سمجھ دار طبقہ جن میں ضد نہیں تھی' ان کے دنوں میں یہ بات پہنے جاگزیں ہو چکتھی کہ یہ سپچ نبی ہیں' کیونکہ وہ ہر پہلو سے جا گئے چکے تھے' دیکھے چکے تصاور اطمینان حاصل کر چکے تھے۔

لَهُمُ اَمُرَهُ وَ مَعْضَ قَوْلِهِ وَ قَالَا إِنَّكُمُ اَهُلُ التَّوْرَاة وْ قَدُ جِنْنَاكُمْ لِتُنْحِبِرُونَا عَنْ صَاحِبِنَا هذا قَالَ فَقالَتُ لَهُمُ أَحُمَارُ يَهُوْ دَسَلُوهُ عَنُ ثَلَاتٍ فَامُرُكُمُ بِهِنَّ فَإِنَّ اخْبَرَكُمُ بِهِنَّ فَهُوَ نَبِيٌّ مُسرسَلٌ وَ إِنْ لَّهُ يَفُعَلُ فَالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ فَوَوا فِيهِ رَأْيَكُمْ سَلُوهُ عَنْ فِنْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدُّهُرِ الْآوَّلِ مَا كَانَ مِنْ آمْرِهِمْ فَإِنَّهُ قَدُّ كَانَ لَهُمُ (حَدِيُتٌ عَجِيْبٌ وَ سَلُوهُ عَنْ رَجُلِ طَوَّافٍ بَسَلَعَ مَشَارِقَ الْآرُضِ وَ مَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَاهُ وَ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هُوَ فَإِنَّ ٱخُبَرَكُمُ بِذَالِكَ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ فَاتَّبِعُوهُ وَ إِنَّ هُوَ لَـمُ يَفُعَلُ فَهُوَ رَجُلٌ مُتَقَوّلٌ فَاصْنَعُوا فِي آمَرِهِ مَا بَـٰذَالَكُمُ فَاَقُبَلَ النَّصْبِرُ وَ عُقْبَةً حَتَّى قَدِ مَا مَ كُنَّةَ عَلَى قُرَيْشِ فَقَالَا يَا مَعُشَرَ قُرَيْشِ قَدُ جِئْنَا كُمْ بِفَصْلِ مَا بَيُّنَكُمْ وَ بَيْنَ مُحَّمَّدٍ (صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ) قَدُ اَمَوَنَا أَحْبَارُ يَهُودُ أَنْ نَسَالَهُ عَنْ أُمُورٍ فَأَخْبَرُوهُمْ بِهَا فَجَاءُ وَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَـقَالَ يَا مُحَمَّدُ خَبَّرُنَا فَسَأَلُوهُ عَمَّا اَمَرُ وَهُمُ بِه فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرُكُمُ وَجَاءَ جِبُرَيْدُكُ مِنَ اللَّهِ بِسُوْرَةِ الْكُهُفِ فِيهَا خَبُرُ مَا سَأَلُوهُ عَنُهُ مِنُ اَمُرِ الْفِتْيَةِ وَ الْرَّجُ لِ السَّطُوَّافِ وَ قَوْلِ اللَّهِ يَسُئَلُوُنَكَ عَنِ الرُّورَ حِ الْخِ . (ذكره محمد اس اسحق كما في الحواب الصحيح)

انہوں نے علاء یہود سے کہا کہ آپ حضرات تورات کے عالم ہیں' ہم ای واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے اس ہم وطن کے متعلق بیان کریں' علماء بہود نے ان ہے کہا کہتم جا کر (محمصلی اللہ عليه وسلم ہے ) تين باتيں يوچھؤ اگروہ به باتيں بنا دين' تو ہے شک وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں' اور اگر نہ بتا ئیں توسمجھنا کوئی افتر اپر داز آ دمی ہے' پھر جوسلوک تم مناسب سجھنا کرنا (۱) ان جوانوں کے بارے میں یو چھنا جو يهلي زمانه مين اپن شهرے با ہر چلے گئے تھے' كدان كا مع مدكي ہے؟ كيونك ان کا قصہ بجیب قصہ ہے (۲) اور پھرتم اس آ دمی کے متعنق سوال کرنا' جس نے زمین کے مشرقی ومغربی حصد کی سیاحت کی تھی کہ اس کا واقعہ کیا ہے-(٣) تيسرا سوال روح کے متعلق کرنا کہ وہ کيا ہے ٔ اگر وہ ان چيز وں کے متعلق بنا دیں تو بلا شبہ و ہ نبی ہیں' ان کی پیروی کرنا اور اگر و ہ بیہ نہ بناسکیں تو سمجھ لینا کہ وہ آیک ہات بنانے والے آ دمی ہیں' پھران کے ساتھ جوسلوک جا ہٹا کرٹا' نصر اورعقبہ علماء بہود کی میہ بانتیں س کر مکہ مکر مہوا پس ہوئے اور يبال پننج كركها' اے قريش! ہم تمهارے پاس ايك فيصله كن بات لے كر واپس ہوئے ہیں جو تمہارے اور محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے درمیان ہے علماء يبود نے بميں تھم ديا ہے كه آئخضرت صلى الله عابيه وسلم سے چند باتيل یو چھیں' پھر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی' چنا نچے وہ سب رسول امتد صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوئے اور كہنے لگے يو محد (صلى الله عليه وسلم)! ہمیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان ہاتوں کے متعلق بتا کیں' پھر انہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سوالات سمیے جن کا علماء يہود نے ان کو حکم دیا تھا ان سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا میں ان کا جواب و ہے رہا ہوں اورائے میں جرئیل علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے سورہ کہف لے کرنازل ہوئے جس میں ان نو جوانوں کا اور اس سیاح کا واقعه بیان کیا گیا ہے اور بیآیت بھی ٹازل ہوئی ﴿ یسٹ لمونک عسن الروح الخ (الجواب الصيح)

الرسول الاعظم و اللحم المسموم (١٢٩٣) عَنُ جَالِرٌ أَنَّ يَهُو دِيَّةً مِنُ أَهُلِ خَيْبَو سُمَّتُ شَا ةُ مَصَليَّةٌ ثُمَّ أَهُدَتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّرَاعَ فَأَكُلَ مِنْهَا وَ اكُلُ رُهُطُّ مِّنُ أَصْحَابِهِ مَعَةً فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرُفَعُوا آيُديُكُمُ وَ اَرُسَلَ إِلَى الْيَهُوُ دِيَّةِ فَدَعَا هَا فَقَالَ سُمَمْتِ هَـٰذِهِ الشَّاةَ فَـٰقَـالَـتُ مَنْ أَخُبَـرَكَ قَـالَ ٱخُهُرَتُسِنَى هَدِه فِي يَدِى لِللَّرَاعِ قَالَتُ تَعَمُّ قُلْتُ إِنْ كَانَ لَبِيًّا فَلَنْ تَضُرَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِسْتَوَحُنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّمةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَمْ يُعَاقِبُهَا وَ تُولِّقَى أَصْحَابُهُ الَّـذِينَ أَكُلُوا مِنَ الشَّاةِ وَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّني اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كاهله مِنُ اَجَلِ الَّذِي آكُلَ مِنَ الشَّاةِ حُجَمَّهُ ٱبُـوُهِـئُـدٍ بِالْقَرَٰنِ وَ الشَّفُرَةِ وَ هُوَ مَوُلَى لِيَنِي بَيَاضَةً مِّنَ الْآنُصَارِ.

(رواه أبوداؤد و الدارمي) الرسول الاعظم واخباره ان هذا اللحم من شاة اخذت بغير اذن اهلها (١٩٩٣) عَنْ عَاصِم بُن كُلَيْب عَنْ اَبِيْدِ عَنْ

بکری کے زہرآ لود گوشت کی اطلاع کداس میں زہر ملایا گیا ہے (۱۲۹۳) حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خیبر میں ہے ایک یبودی عورت نے بکری کا گوشت زہر ڈال کر پکایا' اور پھراس کا ایک دست بطور مديه رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت ميں پيش كيا چنا نجه است آپ نے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض صحابہ نے کھانا شروع کی مگر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فوراً ہی فر مایا 'تم لوگ کھانے سے اپنے ہاتھ روک لو (چنانچانبول نے ہاتھ روک لیا) آپ نے اس یہودی عورت کو بل بھیجا (وہ آئی تو) آپ نے اس ہے یو چھا کہ کیا تو نے بکری کے اس گوشت میں ز ہر ملایا ہے؟ اس نے کہاکس نے آ پ کو بتایا؟ آ پ نے قرمایا گوشت کے اس مكرك نے جوميرے ہاتھ ميں ہے؛ اس يہوديہ نے كہر جي ہاں! ميں نے اینے دل پیس سوچا کداگرا پ نبی ہن گنو آپ کو بینتصان میں پہنچ ئے گا' اور اگر نبی نہ ہوں گے' تو ہم آپ ہے اطمینان کا سانس لیں گے' آپ نے میرین کراس کومعاف کر دیا'اوراس کوکوئی سز اشیم دی'اور آپ کے جن صحابہ کرام نے وہ زہرا لود گوشت کھالیا تھا'ان کا انتقال ہوگیا'اور رسوں اللہ صلی الله علیہ وسلم اس زہر آلود گوشت کی وجہ ہے اسپنے شانوں کے درمیان يجهِمَا لَكُوايا كرتے تھے' يجهِمَا' لگانے والا ابو ہندتھا' جوسينگ اورنشر سے پجهِن لكًا ياكرتا نتما اوربيه انصار كے قبیلہ بنو بیا ضه كا آ زاد كرده غلام نفا-

(الوداؤروداري)

رحمت عالم ملی الله علیہ وسلم کا بتانا کہ بیہ گوشت اس بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر ذرج کی گئی ہے (۱۲۹۴) عاصم بن کلیب سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے اور وہ ایک

(۱۶۹۳) \* الله تعالى جس كور ممالت و نبوت كى دولت ہے نوازتے ہيں اس كى قدر دمنزلت انسان ناشكرے كے مداوہ مرى مخلوق ا بنا فرض جھتی ہے اس ہے ہے جیرت كی بات نہيں ہے كہ گوشت كے نكڑے نے خبر دى كہ جھھ میں زہر ملایا گیا ہے تا كہ خد كے بر گذیدہ رسول اس كے مہلك اثر ات ہے اپنے كومحفوظ ركھ مكیں۔

ہاتی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جواثر رکھا ہے ٔوہ اثر بہر عال اپنا کام کرتا ہے ٔ چنا نچے جس مقدار میں زہر نے جسموں میں ٹر کیا 'اپنا ممل دکھ یا' حتیٰ کہ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر نظاہر ہو کر رہا۔

رَجُل مِّن الانصارِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْسِ يُسُوصِسي الْحَافِرَ يَقُولُ اَوُسِعُ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْدِ أَوْسِعُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُجَعَ إِسْتَـ قُبَـلَ دَاعِـيَ إِمْـرَأْتِهِ فَأَجَابَ وَ'نَحُنُ مَعَهُ فَجِيءَ بِالطُّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكُلُوا فَنَعَظُرُنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقُمَةً فِي فِيْهِ ثُمَّ قَالَ آجِدُ لَـحُـمَ شَاةٍ أَخِذَتُ بِغَيْرِ إِذُنْ أَهْلِهَا فَأَرْسَلَتِ الْمَوْأَةُ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى آرُسَلْتُ إِلَى النَّقِيْع وَ هُوَ مَوُضِعٌ يُبَاعُ فِيْهِ الْغَنَمُ لِيُشِّتَراى لِينُ شَاةٌ فَلَمُ تَوْجَدُ فَأَرْسَلْتُ اللَّي جَارِ لِيُ قَدِ اشُتَراى شَا ةُ أَنُ يُرُسِلَ بِهَا إِلَى بِشَمَتِهَا فَلَمُ يُوْجَدُ فَأَرُسَلْتُ إِلَى امْرَاتِهِ فَأُرْسَلَتُ إِلَى بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطُعِمِي هذَاالطَّعَامَ ٱلْاسُواي.

(رواه ابوداؤد)

الرسول الاعظم واخباره باسلام عدى بن حقم (١٢٩٥) عَنْ عَدِي بُنِ حَساتِم رَضِيَ اللَّهُ

انصاری ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک جناز ہ کے سلسلہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے میں نے رسول خدا کو اس حال میں دیکھا کہ آپ قبر کے پاس تنھاور قبر کھود نے دالے کوتا کید فر ما رہے تھے کہ اس کے یاؤں کی طرف سے ذرا کشادہ کرنا' اورسرا بنے کی طرف ہے بھی کشاوہ کرنا' جب آپ دنن کے بعد واپس ہوئے تو سامنے ے اس مرنے والے کی بیوی کی طرف سے ایک بلانے والا آیا اوپ نے اس کا بلاوا قبول فرمالیا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے چنانچہ ہم لوگ بھی آب كے ساتھ ہو ليے-آپ كى خدمت من كھانا لايا كيا كيا كيا آب نے شروع کیا' پھرقوم نے اور سیھوں نے کھایا' ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ ب ایک لقمہ منہ میں لے کر چیا رہے ہیں کھر فر مایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیاس بکری کا گوشت ہے جواس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیڑنی گئی ہے۔ مرنے والے کی بیوی نے کہلا بھیجا یا رسوں اللہ! واقعہ یہ ہے کہ میں نے بازارتقیع میں جہاں بکریاں فروخت ہوتی ہیں ایک آ دمی بھیجا کہ وہ جا کرمیرے لیے ایک بمری خرید لائے اس کو بمری نہیں ہی ' پھر میں نے اے این ایک پڑوی کے یاس بھیجا، جس نے ایک بکری خرید رکھی تھی كه قيمت لے كروه بكرى مجھے بھيج وے وه بھى ندملا كرميں نے اس كى بيوى کے باس آ دمی بھیجا' چنانچہ اس کی بیوی نے وہ بکری میزے پاس بھیج وی' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه ميكھا نا قيد يوں كو كھلا دو- ( ابو داؤ د ) عدی بن حاتم کے اسلام کی پیش گوئی

(١٦٩٥) عدى بن حاتم بيان كرتے بيں كه ميں رسول التد صلى الله عاييه وسلم

(۱۲۹۳) ﷺ تلخ وثیری اورنمکین و پھیکے کااحساس ہر باڈوق بلکہ بے ذوق انسان بھی کرلیتا ہے'انبیاءورسل کی خصوصیت میہ ہے کہ دواسی طرح حد ں وحرام کی تمیز بھی زبان پر رکھتے ہی کر لیتے ہیں' کہ ریمکھانا حرام ہے یا حلال ٔ جائز ہے یا نا جائز'ان کا ذوق اس سلسلہ میں عمد اُہوتا ہے' کھانا زبان حال ہے گویاان سے خود کہتا ہے کہ میری نوعیت میہ ہے۔

امت میں بھی بعض افرادا یسے ہوتے ہیں کہ کھانے کو گووہ نا جائز کھانا دھوکہ میں کھالیتے ہیں' نگران کووہ ہضم نہیں ہوتا'تے کے ذریعہ وہ بہ ہرنکل آتا ہے'اور بھی نا جائز کھانے سے اندر سے طبیعت خود بخو دابا ءکرتی ہے۔ باقی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جوزبان رسالت کا فرایفہ بھی انجام دیتی رہی'اس کو حلال وحرام اور جائز و نا جائز کااحساس نہ ہوتا' تو پھرکس کو ہوتا۔ كى خدمت ميں حاضر ہوا' آپ صلى الله عليه وسلم اس وقت مسجد ميں تشريف رکھتے تھے لوگوں نے (مجھے دیکھ کر) کہا یہ عدی بن حاتم ہے میں آپ کی خدمت میں ا جا نک آیا تھا نہ میرے یا س امان نامہ تھا اور نہ کوئی تحریر تھی' جب مين آپ كى خدمت مين بيش كيا كيا أنو آپ صلى الله عليه وسلم في ميرا باتھ پکڑا مجھے پہلے می خبرال چکی تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ جھے امید ہاتہ تعالی ال كا باتھ ميرے ہاتھ ميں ذے گا' انہوں نے كہا چنانچہ آ ہے مجھے ديكھ كر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہااتنے میں ایک عورت بچہ لیے ہوئے آئی اور ایں نے درخواست کی کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے آپ یہ سنتے ہی اس کے ساتھ ہولیے بہاں تک کہ ان کی ضرورت بوری کی اور پھر " کرمیرا باتھ اسے وست ومبارک میں لے لیا' اور ای طرح مجھے اسے گھر میں مائے لوتڈی نے فور اٰ ایک گدا بچھا دیا " پ اس پر بیٹھ گئے اور میں آ پ کے س منے بیٹھ گیا' پھر آ ب نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی' اور اس کے بعد مجھ سے فر مایا اے عدی! کون کی چیز ہے جوتم کو اسلام ہے روکتی ہے اور اس بات ہے کہتم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ' کیاتم جانتے ہو کہ ابلہ کے سوابھی کوئی معبود ہے؟ میں نے کہانہیں' پھرایک گھنٹہ مجھ سے بات کرتے رہے' پھر فر ، یا کیا تم اس ہے بھا گتے ہوکہتم اللہ اکبرکہو' کیاتمہار ےعلم میں املہ ہے بڑھ کرکوئی چیز ہے؟ میں نے کہانہیں آ پ نے فرمایا یہود پر اللہ کا غضب ہے اور نصاری پر لے در ہے کے گمراہ ہیں' میں نے عرض کی میں تو دین حنیف کامطیع بنتا ہوں' عدى كابيان ہے كہ بين نے ويكھا كه آپ كا چېرهُ انورخوش ہے كھس پڑا ہے' بھرمیرے باب میں تھم قر مایا اور میں ایک انصاری کے یہاں مہمان بنا دیا گیا' ین میں میں وشام خدمت اقدی میں حاضری دینے لگا۔ (تر ندی) آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امیہ کا بدر میں

(۱۲۹۲) سعد بن معاذ رضی الله عند کا بیان ہے کہ وہ امیہ بن خف کے دوست سے پُن خف کے دوست سے پُن خف کے دوست سے پُن خوات کے جنب امیہ بن خلف مدینہ منورہ سے گذرتا تھا تو وہ حضرت سعد کے باس قیام کرتا' اور سعد جب مکہ جاتے تو امیہ کے باس تیام کرتا' اور سعد جب مکہ جاتے تو امیہ کے باس تھم ہے'

تعالى عَهُ قَالَ اتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيُه وَسَلْمَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ المُقَوْمُ هذا عَدِيٌّ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ ﴾ وَ كُنْتُ جِنْتُ مِغْيُرِ أَمَانِ وْ لَا كِتَابِ فَلَمَّا دُفِعُتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِيْ وَ قَدُ كَانَ بَلَغَنِي ٱنَّهُ كَمَانَ قَمَالَ إِنَّنِي لَا رُجُوْ أَنُ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَةَ فِي يَدِي قَالَ فَلَقَتْامَ لِي قَالَ فَلَقِيتُهُ امْرَأَةٌ مَعَهَا صبِيِّ فَهَالَا انَّ لَنَّا إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهَا حَتَّى قَطْى حَاجَتَهُمَا ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِى حَتَّى أَتْ يَ ذَارَهُ فَاللَّقَتُ لَهُ الْوَلِيدَةُ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَ جَلَسُتُ بَيْنَ يَدِينِهِ فَحِمَد اللَّهُ وِ أَتُني عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَدِينٌ مَا يَعِزُّكَ مِنَ الْإِسُلامِ أَنْ تَسَقَّبُولَ لَا إِلَيْهَ إِلَّا السُّلَّهُ فَهَلَّ تَعْلَمُ مِسُ اللهِ سِوَى اللَّهِ قُلُتُ لَا ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّامَا تُنفِرُّ أَنُ تَقُولَ اَللَّهُ اَكْبَرُ فَهَلَ تَعْلَمُ شَيْفًا أَكُبَو مِنَ اللَّهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغُسُوبٌ عَلَيْهِمُ وَ النَّصَارِي ضُلَّالٌ قُلْتُ فَإِنِّي حَبِيُفٌ مُسْمِمٌ قَالَ قَرَأَيْتُ وَجُهَةً تَنْسُطُ فَرَحًا ثُمَّ اَصَرَبِى فَأَكُولِكُ عِنْدَ رَجُل مِّنَ الانصار فَجَعَلْتُ اغْشَاهُ اتِيْهِ طَرَفِي النَّهَارِ (رواه الترمذي)

#### الرسول الاعظم و اخباره عن قتل امية

(١٢٩٢) عَنْ سَعُدِ بُنِ مُعَاذُ آنَّهُ قَالَ كَانَ صدينُقًا لِأُمَيَةُ بُنِ حَنفٍ وْ كَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَوَّ بِالْمَدِينَةِ مَوَلَ عَلَى سَعُدٍ وَ كَانَ سَعُدٌ إِذَا مَوَّ

رسول خداصلی الله علیہ وسلم جب مدینه منور ہ تشریف لائے تو سعد عمرہ کے لے مكرآئے چنانچرآب نے امیرے پاس قیام كیا امیرے آئ بنے كہتم د کیمنا کهایک گھنٹہ فراغت کا مجھے مل جائے کہ میں بیت اللہ کا طو نب کریوں' چنانچہ دو پہر کے وقت امیہ حضرت سعدؓ کو لے کر طواف کے لیے ہے' راستہ يس ابوجهل كى ان دونول سے ملاقات موكني اس نے بوجھا ابوصفوان! (امدکی کنیت ہے) بیتمہار نے ساتھ کوئ ہیں؟ امید نے جواب ویا بید طرت سعد " ہیں - ابوجبل نے حضرت سعد اسے کہا میں و مکھار ہا ہوں کہتم اطمینان کے ساتھ طواف کررہے ہو حالانکہ تم نے ان بتوں سے رشتہ توڑنے والول کو پنہ ہ د ہے رکھی ہے اور تمہارا خیال ہے کہتم ان کی مدد بھی کرو گے اور ان کوقوت بھی پہنچاؤ گئے خدا کی قشم اگرتم اس وقت صفوان کے ساتھ نہ ہوتے - تو پھر سیح سالم (زندہ) گھرنہیں لوٹ سکتے تھے بیان کر حضرت سعد ؓ نے ابوجہل کو جواب دیا اوران کی آواز تیزنقی ٔ سنو خدا کی تشم! اگرتم مجھے اس طواف ہے روکو کے تو میں تم کوالی بات ہے روک دوں گا' جوتم پراس سے بھی زیردہ شاق گذرے کی بعنی اہل مدینہ کی طرف ہے تیرا تجارتی راستہ بند کر دول گا-امیہ نے کہااے سعدؓ! تم ان ہے تیز ہوکر نہ بولو بیابوالحکم ( کنیت ابو جہل ) واوی کے سردار ہیں اس پر حضرت سعد نے فرمایا اے امید! تم رہے دو خدا کی قتم میں نے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو قرماتے ہوئے سناہے کہ و ہتم کولل کرڈ الیں گے امیہ نے یو چھا' مکہ میں؟ سعد نے کہ بید میں نہیں جات كهكال- اميد في كبا خداك فتم ميل مكه سے با برنبيس نكاول كا ون نچ جب کچھ دنوں بعدغز و ہُ بدر پیش آیا' تو ابوجہل نے لوگوں کوجع کیا' اوران سے کہا لوگو! تم ایخ تجارتی قافلہ کی خبراو وہ روک لیا گیا ہے' اس موقع ہے امید نکلنا پندنہیں کرتا تھا' ابوجہل کو جب اس کا اجساس ہوا' تو وہ خود اس کے پاس آ كركهنے لگا' اے ابوصفوان! جب لوگ ديکھيں گے كہتم ہی پيچھے رہ گئے ہو' حالا نکدتم وا دی کے سر دار ہوتو و ولوگ بھی پیچھے رہ جاتمیں گئے ابوجہل اس کو براہر میں مجھاتا رہا' یہاں تک کداس نے کہا کہ جنٹ تم مجھے نہیں چھوڑ تے' تو میں غدا کی قتم مکہ میں جوسب سے عمد ہ اونٹ ہے اس کوخر بیرتا ہوں' اس کے

بِمَكَّة نَزَلَ عَنِي أُمَيَّة فَلَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وسَلَّمِ الْمِدِينَةَ إِنْطَلَقَ سَعَدُّ مُعْتَسِمِرًا فَسَزَلَ عَلَى أُميَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِلْامَيَّةَ ٱلطُّرُ لِيُ سَاعَةَ خِلُوَةٍ لَعَلَيٌ أَنُّ ٱطُوُفَ بِالْبَيْتِ فنحرج به قريبًا مِنْ يصف النَّهار فَلَقِيَهُمَا ٱبُـوُجَهُلِ فَقَالَ يَا آبَا صَفُوانَ مِنْ هَٰذَا مَعَكَ فَقَالَ هٰذَا سَعُدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُوْجَهُلِ أَلَا أَرَاكَ تَسطُوُفُ بِهَكَةَ امِسًا وَ قَدُ اوِيُتُمُ الصَّبَاةِ وَ زَعَمَتُمُ أَنَّكُمُ تَنْصُرُونَهُمْ وَ تَعِيَّنُونَهُمُ أَمَّا وَ اللُّهِ لَوُ لَا أَنَّكَ مَعَ آبِي صَفْوَانَ مَارَجَعْتَ إلى أهُلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعُدُ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ مَنَعُتَنِي هِلَا لَا مُنعَنَّكَ مَا هُوَ آشَدُ عَلَيْكَ مِنْهُ طَريُقَكَ عَلَى آهُلُ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ لَا تَرْفَعُ صَوُتَكَ يَا سَعُدُ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ سَيِّدِ أَهُل الُوَادِيُ فَقَالَ سَعُدٌ دَعْنَا عَنُكَ يَا أُمَيَّةُ فَوَاللَّهِ لَيْقَدُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ قَالَ مِمَكَّةَ قَـالَ لَا أَدُرِي فَـقَالَ أُمَيَّةً وَ اللَّهِ لَا أَخُرُجُ مِنْ مَّكَّة فَكُمَّا كُنانَ يَوُم بَدُرِ اِسْتَنْفَرَ ٱبُوْجَهُلِ النَّاسَ قَالَ أَذْرِ كُوا عِيْرَكُمُ فَكُوهَ أُمَيَّةُ أَنَّ يُخُرُجَ فَاتَاهُ أَبُو جَهُلُ فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ إِنَّكَ مَتَى يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفُتَ وَ أَنْتَ سيُّـدُ اهُـلِ الْـوادِيُ تَحَلَّفُوا مَعَكَ قَلَمُ يَزَلُ بِـهِ ٱبُـوُحَهُلٍ حَتَّى قَالَ اَمَّا إِذَا غَلَبُتَنِي فَوَاللَّهِ لَا شُترِينَ اجُوَدَ تَعِيْرٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةً يَا أُمَّ

صفوان جهِّرِيْسَى فقَالَتَ لَهُ يَا أَبَا صَفَوَانَ وَ قَدُ نسينَ مَا قَالَ لَكَ اخُولِكَ الْيَغُرِبِيُّ قَالَ لا وما أُريْدُ أَنُ احْرُحَ مَعَهُمُ إِلَّا قَرِيْبًا فَلَمَّا حوحَ أُميَّةُ آخِذَ لا ينزلُ مَنْزِلًا إلَّا عَقَلَ بَعِيْرَهُ فَسَلَمُ يَزَلُ بِلْإِلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ بِيَدُرٍ. (رواه النحارى في باب من يقتل ببدر)

الرسول الاعظم و اخباره ان داؤد عليه السلام يقرأالزبور قبل تسرج دوابه (١٦٩٥) عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَنْ دَاوُدَ صَلَّى اللّهُ عَنْ دَاوُدَ صَلَّى اللّهُ عَنْ دَاوُدَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفْفَ عَنْ دَاوُدَ اللّهُ سُرَانُ وَ كَانَ يَامُرُ بِدَوَابُهِ فَتُسُرَجُ فَيَقُرَأُ اللّهُ سُرَانُ وَ كَانَ يَامُرُ بِدَوَابُهِ فَتُسُرَجُ فَيَقُرَأُ اللّهُ سُرَانُ وَ كَانَ يَامُرُ بِدَوَابُهُ وَ لَا يَأْكُلُ إِلّا اللّهُ سُرَانُ وَ كَانَ يَامُرُ بِدَوَابُهُ وَ لَا يَأْكُلُ إِلّا اللّهُ سُرَانَ قَبُلُ ان تُسْرَجَ دَوَابُهُ وَ لَا يَأْكُلُ إِلّا اللّهُ مَنْ عَمَلِ يَدَيْهِ. (رواه البحارى)

الرسول الاعظم و اخباره ذهاب الحجر بثياب موسى عليه السلام الحجر بثياب موسى عليه السلام (١٢٩٨) عَنْ أَبِسُ هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلا حَيْبًا سِتَيْدًا لَا يُولى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءً

بعدا پی بیوی ام صفوان ہے امیہ نے کہا سامان سفر تیار کرو اس کی بیوی نے بو صفوان کو یا د دلا یا کہتم کیا وہ بات بھول گئے جوتمہارے بیٹر بی دوست نے کی تھی 'ایوصفوان نے کہا بھولا نہیں ہوں' مگر ضرف دو جار دن ان کے ساتھ رہوں گا چتا نچہ جب امیہ نکلا' تو اس نے اس کا پوراا ہتمام کیا کہ جس منزل پر قیام کرتا تھا 'اپنا اونٹ اپنے یاس ہی باندھتا تھا (تا کہ موقع پر بھاگ کے ) وہ ہر ابر ایس بی کرتار ہاتا آئکہ اللہ تعالی نے اسے بدر میں ہلاک کردیا۔ (بخاری) مضرت داو کو تعلیم السلام کے متعلق میڈ جرد بینا کہ آپ آئافاناً محضرت داو کو تعلیم السلام کے متعلق میڈ جرد بینا کہ آپ آئافاناً فاناً

(۱۲۹۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فبر ماتے ہیں کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام پر زبور پڑھنا بہت ہاکا کر دیو گیا تھا آپ اپنی سواری پر زبین کنے کا تھم فر ماتے اور ادھر زبور پڑھنا شروع کرتے اور ابھی سواری پر زبین کسنا بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ زبور پڑھ تھے۔

مرتے اور ابھی سواری پر زبین کسنا بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ زبور پڑھ تھے۔

میں اور حضرت واؤ دصرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

حضرت موی علیہ السلام کے پیھر پرعصا مارنے کا تذکرہ

(۱۲۹۸) حفزت ابو ہرمیہ ورضی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ موئ علیہ السلام بہت شر میلے اور پر دہ والے شخص تھے حیہ کا اثر بیر تھا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہواد بیص نہیں ج سکتا تھا' بنی سرائیل

(۱۲۹۷) \* قدرت کے یہاں یہ بھی ایک فاص بات ہے کہ جب کوئی کی ٹمل صالح پر مداومت کرتا ہے تو و واسے اس کے لیے بہت سل کردیت ہے اور اس میں ایمی بر تمت ہوتی ہے کہ وہ آن کی آن میں ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں موجود ہیں ارجن لوگوں کو نیک کام کرنے کا تجربہہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کیٹل صالح کے خوگر سے پیکام منٹوں میں ہوجاتے ہیں (۱۲۹۸) \* اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بالحضوص انبیاء کرام کے لیے 'پھر میں شعور کا پیدا ہو جانا 'کوئی مستجد چیزئیں ہے اور جب یک پھر بشعور سان کا سروطیرہ اختیار کرے تو اس کی تنمیہ بھی ای طرح ہونی چا ہے 'باتی مارسے نشانات کا پڑنا 'کوئی حمیہ انگیز ہت سرے سے نشیں ہے اس کے ساتھ رہے تھی ذہن نشین رہنا چا ہے' کہ جو واقعہ خرق عادت کے طور پر واقع ہوائے دن رات کے واقعات پر قیس کرنا اور اس فظر نظرے دیکھی سے بھی ذہن نشین رہنا چا ہے' کہ جو واقعہ خرق عادت کے طور پر واقع ہوائے دن رات کے واقعات پر قیس کرنا اور اس خطر نظرے دیکھی میں میں کا کر دھر کت کرسک کرسک پر تعجب کیوں سے بھی ج

اِسْتِ حُياءً منهُ فَاذَاهُ مَنْ اذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فقَ اللهُ المَّا يَسْتَدرُ هَذَا السَّتُرَ إِلَّا مِنْ عَيْب سحلُدِهِ امَّا بَرَصٌ وَ إِمَّا أُدُرَةٌ وَ إِمَّا الْفَدُّ وَ امَّا الْفَدُّ وَ أَنَّ اللُّهُ أَرَادَ أَنُ يُبَرِّأَهُ مِنمًا قَالُوا بِمُؤْمِنِي فَخَلا يَوْمًا وَحُدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِثُمَّ اغُتَسَلَ فَدَمَّا فَرَّغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَ أنَّ الْمُحْجَرِ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسِلِي عَصَاهُ وَ طَـنَبُ الْحَجَرُ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَو ثَوْبِي حَبَرَ حَتْمِي الْتَهْمِي إلى مَلَأُ مِنْ بِنِي إِسْرَائِيْلَ فَرَأُوهُ غُرُيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَ أَبُرَأُهُ مِمَّا يَـقُولُونَ وَ قَامَ حَجَرٌ فَأَخَذَ ثُوبَهُ فَلَيِسَهُ وَ طَفِقُ بالنحنجر ضربًا بعضاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَهَذَبًا مِنْ آلُو ضَوْبِهِ ثُلَثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَـذَٰلِكَ قَـوُلُـهُ تَـعَالَـي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسَكُولُوا كَا الَّذِيْنَ اخَوُا مُؤسِّى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيُّهَا. (رواه البخاري)

الرسول الاعظم و ذكر اختنان ابرهيم عليه السلام

(۱۲۹۹) عَنُ عَلِي بَنِ رَبَاحٍ أَنَّ اِبُوَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمِر أَنُ يَخْتَئِنَ وَ هُوَ حِيْنَئِذٍ اِبْنُ ثَمَانِيُنَ السَّلَامُ أُمِر أَنُ يَخْتَئِنَ وَ هُوَ حِيْنَئِذٍ اِبْنُ ثَمَانِيُنَ سَنَةً فَعَجُلُ وَ اخْتَدَنَ بِالْقُدُومِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ سَنَةً فَعَجُلُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَجَلَتَ الْوَجُعُ فَدَعَا رَبَّهُ فَاوُحِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُوهُ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كُوهُ أَنْ اللَّهُ اللْحُلْمُ الل

(درمشور ج ۱ ص ۱۱۵)

یس ہے جس کوایڈ اپنجائی تھی اس نے آپ کوایڈ اپنجائی اور وہ کہنے گے کہ
آپ اتنا پر دہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہونہ ہوآپ کے جم میں کوئی نہ کوئی
عیب ہے یا ہر می ہوا یا ورم خصیہ یا ای طرح کی کوئی اور بناری اللہ تعالی نے
سی جا با کہ آپ کوان عیوب ہے ہری کر دے جودہ لگاتے ہے جہانچ ایک دن
آپ نے تنہائی میں اپنے کیڑے اتا رکر پھر پر رکھ دیے 'پر مشس کرنے لگے
جب شسل سے فارغ ہوئے' کپڑے کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس کو لے کر
پہنیں' لیکن وہ پھر کپڑے لے کر بھا گا' حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی
لاشی اٹھائی اور پھر سے کپڑے کا مطالبہ کیا' اور فرمائے گئے' پھر میرے
کپڑے لاؤ' پھر میرے کپڑے دو اس کا چھا کرتے ہوئے بی امرائیل
کے ایک جو بی امرائیل (ہر می وغیرہ کا) لگاتے ہے کہ بہاں آ کر پھر رک
سے پاک جو بی امرائیل (ہر می وغیرہ کا) لگاتے ہے کہ بہاں آ کر پھر رک
گئے' فدا کی شم آپ کے ڈ نڈے ہر سانے کی وجہ سے پھر پر تین یہ چاریا پی گئی فدا کی شم آپ کے ڈ نڈے ہر سانے کی وجہ سے پھر پر تین یہ چاریا پی گئے فدا کی شم آپ کے ڈ نڈے ہر سانے کی وجہ سے پھر پر تین یہ چاریا پی گئے فدا کی شم آپ کے ڈ نڈے ہر سانے کی وجہ سے پھر پر تین یہ چاریا بی گئے فدا کی شم آپ کے ڈ نڈے ہر سانے کی وجہ سے پھر پر تین یہ چاریا پی گئے فدا کی شم آپ کے ڈ نڈے ہر سانے کی وجہ سے پھر پر تین یہ چاریا بی گئے فدا کی شم آپ کو ڈ نڈے ہر سانے کی وجہ سے پھر پر تین یہ چاریا گئے اللہ اللہ نیکٹونوا کا انکا اللہ اللہ نیکٹونوا کی اللہ تکٹونوا کی اللہ تکٹونوا کیا تکر کہ والد تھا اللہ نیکٹونوا کیا تکونوا کیا تھی کا می کا تکر کی والد تھا کہ ہوئی اللہ کونی کو کہ کا کہ کی کونوا کیا گئے ان کا تھا کہ والد تھا کی کونو کی کا کہ کہ کہ کونوا کیا اللہ کھر کونوا کیا تھا کہ کیا کہ کونوا کیا تھا کہ کونوا کیا تھا کہ کونوا کیا تھا کہ والد تھا گئے کہ کونوا کیا تھا کہ کیا گئے کہ کی کونوا کیا تھا کہ کی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کونوا کیا کیا تھا کہ کونوا کیا تھا کہ کونو

#### ( بخاری شریف ) خصرت ابراجیم علیه السلام کے ختنه کا ذکر فرمانا

(۱۲۹۹) حضرت علی بن رہاح رضی اللہ تعالی عنه کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب اس سال کی ہوئی تو آپ کو ختنہ کا تھم کیا گیا ' تھم طفتے ہی آپ نے جلدی کی اور بسولا لے کر اپنا جنت کر لیا ' اس میں خت تکلیف ہوئی' تو آپ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی ' و تی آئی ' تو نے جلدی کی ' آلہ کا ایھی میں نے تھم نہیں دیا تھا ' انہوں نے کہا اللہ العلمین ! میں فیتا نیر یہندنہیں گی۔

(درمنثورج اص۱۱)

كلمات ابراهيم الثلاث التي قال

في النار التي القي فيها ابراهيم (١٤٠١) عَنْ نَسَافِعِ أَنَّ امْرًأَ ةً دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةٌ فَإِذَا رُمُعَ مَنْصُوبٌ فَقَالَتُ مَا طَذَا الرُّمُتُ فَقَالَتُ نَقُتُلُ بِهِ الْآوْزَاعَ ثُمَّ حَدَّثَتُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ إِبْرَاهِيُسَمَ لَمَّا ٱلْقِيَ فِي النَّارِ جَعَلَتِ الدُّوابُ كُنَّهَا تُطُفِيءُ عَنْهُ النَّارَ إِلَّا الْوَزِعَ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَنْفُخُهَا عَلَيْهِ.

قول النبي صلى الله عليه وسلم في ( ٠٠٠) عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلِمَاتِ إِبْرَاهِيْمَ الثَّلاتِ الَّتِي قَالَ مَا مِنْهَا كَلِمَةٌ إِلَّا مَاحَلٌ بِهَا عَنُ دِيْنِ اللَّهِ. (رواه ابن ابي حاتم) الرسول الاعظم و اخباره نفخ الوزغ

نه ہو- (این ابی حاتم) ۔ آتشنم ود میں چھکلی کے پھونک مارنے کا

حضرت ابراجيم عليه السلام كي ان تين باتو س كاذ كرفر ما نا جن

(++4) حضرت ابوسعیدرضی الله تعالیٰ عنه کا بیان ہے که رسول الته صلی لته

علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین باتوں کے متعلق فر ، یا کہ ان

میں سے کوئی بات ایسی نتھی جن ہے ان کا مقصد اللہ تع لی کے دین کی تا ئید

کی تعبیر کذب ہے کی تھی

(۱۵۰۱) حضرت ما نع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عا تشه صدیفته رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوئی' اس نے دیکھ كه أيك نيزه ركھا ہوا ہے اس نے يو چھا پير کيسا نيزه ہے انہوں نے فر مايا كه اس سے ہم چھپکلیاں مارتے ہیں' پھرانہوں نے آئخضرت صلی امتدعلیہ وسم ے بیرحدیث بیان کی' کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وفت آ گ میں ڈالے گئے تھے تو تمام جانور آگ بجھانے کی فکر میں تھے' سوائے چھیکل کے' كربيات ہوادين تھي يعنى پھونک مارتی تھي- (احمر)

(رواه احسمند من وجيد آخير اينضا قال ابن كثير تفرد به احمد من هذيل الوجهين و قدرواه ابن ماجه ايضا و احرجه احمد باستاده ايضا)

( ۱۷۰۰) \* کذب اصطلاح میں'' جھوٹ'' کے معنی میں اس طرح ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے' کہ سننے کے ساتھ فورا ذہن اس طرف ج تا ہے- حالا نکبہ کتاب وسنت میں کذب کالفظ'' خطا'' ' دغلطی'' اور'' خلاف واقعہ'' معنوں میں بکثر ت مستعمل ہے' پھرا ہے بھی سامنے ر کھئے کہ انبیاء کرام کی شان بہت او کی ہوتی ہے اور بلند فطرت ہوتے ہیں مخاطبوں کو چونکہ مراد کے سمجھنے میں فدہ قبمی ہوئی اس لیے سے کذب ہے تعبیر کیا' حالا نکہ وہ درحقیقت صدق تھااور یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متیوں با توں کے متعلق وضاحت فر ، دی کہ ہرطرح وہ صحیح تھیں تنصیل کے لیے دیکھوٹر جمان النة ج۲م نے۲۲اور جسم ۲۲۳–۲۸

(۱۷۰۱) \* طبیعت کی سلامتی و خباشت حیوانات اورانسان کے فطری خواص ہے ہیں 'کوئی ضروری نہیں ہے کہ سر را کام سوچ سمجھ کر بی کیا جائے فطرت ہے، دی اور بعض جانو رمجیور ہوتے ہیں' بچھو کا ڈسٹا' زہر ملے جانو ر کا کا ٹٹا' ای طرح چھپکل کا پھو تک مار تا' یہ سب فطری خواص میں میہاں بھی اس نے آگ میں چھو تک ماری تو کچھے سوچ سمجھ کرنہیں 'بلکہ اس کی فطرت نے اے مجبور کیا 'اور اس کواس میں مز ہ آپی

# مسلم معنسی اور مختار کے مدعیانِ نبی ہونے کی پیش گوئی

(۱۷۰۲) حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کر بم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس وفت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے جب تک تمیں
حجو ٹے د جال نہ ببیدا ہو چکیں گئے جن میں مسیلہ عنسی اور مختار بھی ہیں۔
(فتح الباری)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمیں جھوٹے مدعیا نِ نبوت نے متعلق پیش گوئی

(۱۷۰۳) حضرت ثوبان رضی الله تعالی عند کابیان ہے کہ رسوں لتہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب میری امت میں تمیں بہت بڑے جھولے ہوں گئے کہ وہ نبی ہیں' حالکہ بول گئے کہ وہ نبی ہیں' حالکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں۔ (مسم)

السم مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے بڑے بڑے بڑے ۔

واقعات کا بیان فرمانا

(۴۴-۱۷) حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسوں الله

الرسول الاعظم و اخباره ان المسيلمة و العنسى و المختار كذابون دجالون (٢٠٢) عَنْ عُدِاللّه بْن الزَّبيْرِ قَالَ قَال رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسلّم لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسلّم لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى بخرح فَا شُول كَذَّابًا دَجًّا لا منهُمُ الْمُسيئلمة وَ الْعَنسِيُّ وَ الْمُحتَارُ. (ابويعلى فتح البارى) العَسَي وَ الْمُحتَارُ. (ابويعلى فتح البارى) الرسول الاعظم و اخباره ان سيكون في امتى كذابون ثلثون سيكون في امتى كذابون ثلثون صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم آنَّهُ سَيْكُونُ فِي أُمَّتِي صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنَّهُ سَيْكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنَّهُ سَيْكُونُ فِي أُمَّتِي كَدَّابُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنَّهُ سَيْكُونُ فِي أُمَّتِي حَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنَّهُ سَيْكُونُ وَ وَ آنَا كَلُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللهِ عَلْم و ما اخبر من الرسول الاعظم و ما اخبر من الحوال الفتن الحوال الفتن الحوال الفتن

(١٤٠٣) عَنْ حُــذَيْـفَةَ قَــالَ قَامَ فِيُنَا رَسُولُ

(۱۷۰۴) \* آنخضرت صلی التدعایہ وسلم کی دوسری چیش گوئیول کی طرح یہ چیش گوئی بھی حرف بحرف صحیح ٹابت ہو کی اورمسیمہ اسووعنسی اور مختار نے جھوٹا دعوئے نبوت کیا اوراس طرح اپنے آپ کوستحق جہنم بنایا۔

(۳۰) ﷺ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی آس صراحت کے باوجود کچھاوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا 'اوراس طرح '' پ کے توں کی تقمدیق ہوکر رہی -اس میں قطعاً شہنیں ہے کہ نبوت کا دروازہ آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے 'کسی طرح کا کو کی نبی '' پ کے بعد ہرگز نہیں ہوسکتا۔

(۱۷۰۳) ﷺ وی کے ذریعہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوا یک بات معلوم ہوتی تھی اور آپ اے جب بھی موقع مات امت کے سہنے رکھ دیتے 'ان طرح کا واقعہ یہ تھا' آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ قیامت تک بیا ہم واقعات رونما ہوئے والے بیں' کسی وعظ میں یہ مضمون آگیا اور سے "پ نے ان کی طرف شرہ فرمادیا' یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بات چھوڑی جن نہیں' اور ایک ایک جزئی بات بیان فرمادی' یہ ایک محاورہ ہے کہ جب شعیل ہے کوئی کسی بات کو بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ساری با تھی بیان کروی گئیں' کوئی بات روندگئی۔

اس قدر ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس مجل میں آپ نے اہم چیزوں کی نشان و بی فزمادی تھی' تا کہ امت متند ہوجائے۔

(متمق عىيە)

صلی القد علیہ وسلم ایک جگہ میں ہمارے درمیان خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قیامت تک جو چیز ہونے والی تھی ان میں ہے چھ بھی نہیں جھوڑ ائسب کو بیان کر دیا جس نے یا در کھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھل کوئی اور ایقینا ایسا ہوتا رہتا ہے کہ میں کوئی بات بھول جاتا ہوں الیکن جب وہ بھی سامنے آئی ہے تو وہ بات اس طرح یا دیا تا جائی ہے جسیا کہ ایک دیکھا ہوا تحق جب عائی ہیں ہوجاتا ہے اور پھر جب بھی وہ سامنے آئی ہے نو وہ بات اس طرح یا دوسامنے آئی ہے نو وہ بات اس طرح یا دوسامنے آئی ہے نو وہ بات اس طرح یا دوسامنے آئی ہے نو وہ بات اس طرح یا دوسامنے آئی ہے نو وہ بات اس اور پھر جب بھی وہ سامنے آئی ہے نو دوسامنے آئی ہے۔ (مشق مایہ)

روسا فنتن کے ناموں کی نشان دہی

(۱۷۰۵) غن خُذَنِفَةٌ قَالَ وَ اللّهِ مَا أَذُرِي (۱۷۰۵) حضرت حذيقه رض القد تعالى عند كابيان ہے انہوں نے كہ كه خدا السب السب الله عليه و الله مَا تَوَكُ وَ اللّهِ مَا تَوَكُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قَائِدِ عَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قَائِدِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قَائِدِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قَائِدِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أَبِيُهِ وَ اِسْمِ قَبِيْلُتِهِ. (رواه ابوداؤد)

المنافقون في عهد النبي صلى الدعليه وسلم (١٤٠٢) عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّادٍ أَرَايُتَهُمُ صَنِيْعَكُمُ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي آمُو عَلِيَّ صَنِيْعَكُمُ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي آمُو عَلِيَّ ارَايْهَ مُوهُ أَوُ شَيْنًا عَهِدة النَّكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ النَّيْنَا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ النَّيْنَا

(ابوداؤد) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عہد کے من فقین

الدول) حضرت بیس رضی الند تعالی عند کہتے ہیں کہ میں فسرت میں رضی الند تعالی عند کہتے ہیں کہ میں مضرت میں رضی الند عند سے کہا کہ فرما ہے آپ کی میدوش جوآپ نے حضرت علی رضی الند عند کے معاملہ میں اختیار کی ہے ہیآ پ کی ذاتی رائے ہے جوآپ کی سمجھ میں آئی ہے ہیا آپ کے پاس رسول الند سلی الند علیہ وسلم کا کوئی عبد تھا'

(۱۷۰۵) ﷺ مطلب یہ ہے کہ تیامت تک جو بڑے بڑے فتنے ہونے والے تھے اوران کے جو قائدین تھے آئخضرت سلی اللہ ملیہ وسلم نے نتام پر روشنی وال دی کی پیفشانہیں ہے کہ کوئی بات رہ نہ گئی اور نہ بیسلم ہے کہ عبد نبوی سے لے کر قیامت تک کل پچھاو پر تیمن سو بی فتنے پر پانہیں بول کے بٹرارول لاکھوں فتنے تو شاہد ہو چکے بول گے۔

بی تی یا کم. لغیب ہونے کا دعوی اس سے ٹابت کرنا پے زیر دی والی بات ہوگی' عالم الغیب صرف اللّٰہ تعالیٰ کی ؛ ات ہے' آئے تفسرت صلی اللّٰہ ملیہ دسلم کو بذر ایعہ وحی جو با تیں معلوم ہوتی تنمیں' آپ ان میں و وساری با تیں جن کومنا سب سجھتے' امت کے سامنے بیان فر ما دیتے' اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہوتو ترجمان السنة جلد و وم ص ۱۳۸ ما احظہ فر ما کھں۔

رسُولُ الله صدَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم لَمْ يَعُهَدُهُ السَّرِيْ عَنِ السَّاسِ كَاقَةً و لَكُنُ حُذَيْفَةً اَخْبَرَنِيْ عَنِ السَّسِيِّ صلَى الله عليه وسلَم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَنِ صلَّى الله عليه وسلَم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَم فِي اصْحَابِي إِثْنَا عَسْر مُنا فَقًا فِيهُم ثمانية لا يَدُخُلُونَ الْجَنَّة عَلَى حَتْبِي يليح البحملُ في سمّ الجياطِ ثمانية ختي يبليح البحملُ في سمّ الجياطِ ثمانية من منه منه الحقظ مَا مَنْهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَ ارْبِعة لَمَ احْفَظُ مَا قَالَ شُعْبَةً فِيهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَ ارْبِعة لَمَ احْفَظُ مَا قَالَ شُعْبَةً فِيهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَ ارْبِعة لَمُ احْفَظُ مَا قَالَ شُعْبَةً فِيهُمُ (رَوْنَ مُسِم)

انبوں نے جواب میں کہا کہ رسول القد علیہ وسلم نے کوئی بات ہم المحالی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ہم حالی نہیں کہی جو آپ نے عام مسلمانوں سے نہ فر ، نی ہو سیکن حضرت حذیفہ نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے بیان کیا ہے کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت میں بارہ من فق ہوں گئ ان میں سے آٹھ جنت میں داخل نہ ہوں گئ جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہوں گئ جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہوں گئ جب تک اور وہی ان کے یا کہ میں داخل نہ ہو جائے ۔ ان کی پشت پر پھوڑ انگلے گا اور وہی ان کے لئے کائی ہو جائے گا اور چارے دان کی پشت پر پھوڑ انگلے گا اور وہی ان کے لئے کائی ہو جائے گا اور چار کے متعلق یا دنہ میں رہا کہ شعبہ (راوی) نے ان کے متعلق کیا دائے گا اور چار کے متعلق یا دنہ میں رہا کہ شعبہ (راوی) نے ان کے متعلق کیا دائی کیا۔ (مسلم)

باره نقاب پوش منافقین کی نشاند ہی۔

(ے ۱۷۰۷) حضرت حذیفہ رضی اللہ غنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ تسلی اللہ عليه وسلم كى اونتنى كى تكيل بكڙ كر تصينج ريا تھا' اور حضرت عمار رضى الله تعال عنه ات چیجے سے بنکارے تھے یا میں چیجے سے با تک رہ تھا اور حضرت عمار رضی الله تعالی عند آ کے سے تھینج رہے تھے جب ہم عقبہ میں پہنچے تو دفعۃ بارہ سوار ملئے جوسا ہنے ہے آ رہے تھے میں نے رسول التدصلی التد نایہ وسم کو ن کی آمہ ہے مطلع کمیا' تو آپ نے ان کوزور ہے آ داز دی' وہ سب آ واز سنتے بی چینے پھیر کر بھا گ کھڑ ہے ہوئے سول انتد علی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے قر مایا کہتم نے ان سب کو بہجا نا مہم نے جواب دیا نہیں یارسول اللہ و وسب تو منہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھے البتہ ہم نے ان کے اونٹوں کو پہچان لیا ہے' آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بیر سب منافقین تنظ جو جمیشه تا قیر مت منافقین ہی رہیں گئے تم جائتے ہو'ان کا اراد ہ کیا تھا؟ ہم نے کہ نہیں' آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فر مایا وہ اللہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ک اس گھاٹی میں مزاحمت کر کے اس کو کھائی میں گرا وینا جا ہے تھے ہم نے کہا یا رسول الله! ابیها کیوں نہ ہو کہ ہم ان کے قبیلہ گواس کی اطلاع کر دیں' تا کہ دہ ان کاسر کاٹ کرآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج ویں آ ہے صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا ميں رينبيں جا ہتا۔ مجھے يہ نا گوار ہے كه اہل عرب آبيں میں ریہ کہنا شروع کر دیں کہ محمد (صلی القدعایہ وسلم) نے ایک توم سے جنگ

(٤٠٠٤) عَسنُ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ اخِدًا ببخيطًام نَاقَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُودُهِ وَ عَمَّارٌ يَسُوقُ النَّاقَةَ اوْ اَنا ٱلسُوْقُهُ وَ عَمَّارٌ يَقُودُهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَقْبَةِ فَإِذَا أَنَا بِاثُّنَى عَشَرٌ رَاكِبًا قَدُ اعْتَرَصُّوهُ فِيهًا قَالَ فَانْبَهُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِهِمُ فَصَرَ خَ بِهِمُ فَوَلُّوا مُدُبِرِيْنَ فَقَالَ لَنَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَرَفْتُمُ الْقَوْمَ قُلْنَا لَايَارَسُولَ اللَّه كَانُوْا مُلُتَشِمِيْنَ وَ لَلْكِنَّا قَلْهُ عَرَفْنَا الرَّكَابَ قَالَ هؤَلاءِ الْسُنفِقُونَ إلى يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَ هَلْ تَسَدُرُونَ مَسَا ارْادُوا قُسُلَسًا لَا قَبَالَ اَرَادُوا اَنْ يُـزَاحِـمُوُا رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقَةِ فَيُسُقُونُهُ مِنْهَا قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أفلانسعت إلى عشائرِهِمْ حَتَّى يَبْعَتُ الْيُك كُلُّ قَوْم بِسراسِ صَماحِبهِمُ قَمَالَ لَا أَكُرَهُ أَنَّ يُسْخِدُثُ الْغُرِبُ نَيْلُهَا أَنَّ مُحَمَّدًا قَاتَلَ بِقُوْمٍ

حَتَى اذَا اطْهَرَهُ اللَّهُ هِمْ اَقْبَلَ عَلَيْهِمُ بِقَتْلِهِمُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ اللَّهِ مِ اللَّهُ هِمْ اَقْبَلَ عَلَيْهِمُ بِقَتْلِهِمُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَ ارُمِهِمْ ماللُّسِلة قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهِ لِللَّهُ عَلَى نِيَاطِ اللَّهِ لَيَ اللَّهُ عَلَى نِيَاطِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى نِيَاطِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى نِيَاطِ قَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى نِيَاطِ قَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى نِيَاطِ قَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نِيَاطِ قَلْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّ

ہالک ہوجاتے ہیں- (دلائل المدوق)
 اینے عہد کے منافقین کا تذکرہ

ایک منافق کی موت کی خبر

ہوئی ہے۔

(١٤٠٨) حَدُنَا زَيُدُنُ وَهَبِ قَالَ كُنَا عِنْدَ كُذَيْنُ وَهَبِ قَالَ كُنَا عِنْدَ كُمْنَيْفَة فَقَالَ مَا بَقِي مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا مِنَ السَّلُو أَيْسَمَّة الْكُفُرِ الْآثَلاثَة و لا مِنَ الْمُسَافِقِيْسُ إِلَّا اَرْبَعَة فَقَالَ اَعْرَابِي إِنَّكُمُ الْمُسَافِقِيْسُ إِلَّا اَرْبَعَة فَقَالَ اعْرَابِي إِنَّكُمُ الْمُسَافِقِيْسُ إِلَّا اَرْبَعَة فَقَالَ اعْرَابِي إِنَّكُمُ الْمُسَافِقِيْسُ إِلَّا اَرْبَعَة فَقَالَ اعْرَابِي إِنَّكُمُ المُسَافِقِيْسُ إِلَّا اَرْبَعَة اَحْدُهُمُ وَنَا لِيُسُوتُنَا وَ يَسْرِقُونَ الْمُسَاقُ آجَلُ لَمْ يَبُقَ مَعْمُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(رواه البحاري في كتاب التفسير)

(١٤٠٩) عَنْ جَابِرٍ وَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ وَسُلُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدِمْ مِنُ وَسُلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدِمْ مِنُ سَفَرٍ فَلَمّا كَانَ قُرُبَ الْمَدِينَةِ حَاجَتُ رِيْحٌ شَدِينَةَ خَاجَتُ رِيْحٌ شَدِينَةَ فَاجَتُ رِيْحٌ شَدِينَةَ فَاجَتُ رِيْحٌ أَنَّ شَدُولَ الرَّاكِب فَزَعَمَ أَنَ شَدُولَ الرَّاكِب فَزَعَمَ أَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بُعِفَتُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بُعِفَتُ هَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بُعِفَتُ هَا وَالرَّيْحُ لِمؤتِ مُنَافِقٍ فَلَمّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ هَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ قَالَ بُعِفَتُ هَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ قَالَ بُعِفَتُ هَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

(رواه مستم)

الردد) حضرت زید بن وہب نبی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدمت میں حاضر ہے انہوں نے فر مایا کہ آیت ﴿فَاتِلُو اَئِمَّةُ الْکُفُو ﴾ ۔ اے مصداق میں ہے تین کے سواکو کی ہی نہ رہا اور منافقین میں ہجن جز چار کے اور کو کی ہاتی نہ رہا اس پر ایک دہ تھا فی نہ رہا آپ حضرات آسم محضرت صلی اللہ عابیہ وسلم ہمیں ایسی ہاست بتاتے ہیں جوہم نہیں جانے ان لوگوں کا کہا آپ جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے فیمتی ، ل کیا حال ہے جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے فیمتی ، ل کیا حال ہے جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے فیمتی ، ل کہا تا ہے ہیں ایسی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا سے ہدکار لوگ ہیں ہاں ان منافقوں میں ہے بجز چار کے اب کوئی نہیں رہا ایک بہت بڈ ھا ہے اتن کہ منافقوں میں ہے بجز چار کے اب کوئی نہیں رہا ایک بہت بڈ ھا ہے اتن کہ منافقوں میں ہے بجز چار کے اب کوئی نہیں رہا ایک بہت بڈ ھا ہے اتن کہ اگر شنڈ ایا فی بیٹے تو اسے اس کا بھی احساس نہ ہو۔ ( بخاری )

کی'لیکن جب الندتعالیٰ نے انہیں کامیا بی عطا کر دی اور ان کو غالب کر دیا تو

ان كُونْلَ كرنے لك بھرآپ صلى الله عليه ذملم نے بروعا فرماني 'ا ساللہ! ن

کو دبیلہ میں مبتلا کر دے ہم نے بیج جھایا رسوٹ التد سلی اللہ عایہ دسلم و بیلہ کیا ہے؟

فرمایا وہ زہر یلا پھوڑا ہے جوآ گ کی طرت دل کوجلا ڈالٹا ہے کیں وہ اس سے

(۱۷۰۹) حضرت جاہر رضی القد تعالیٰ عند کہتے جی کدرسول القد صلی القد علیہ وسلم ایک سفر سے والیں ہور ہے تھے اور مدیند کے قریب بہتی جی تھے کہ اس قد رہیز ہوا چلی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ صوار کو مٹی جیں دفن کر دیے گئی راوی کا خیال ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ ایک منافق ک موت کے لیے چلی ہے جنانچہ جب آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم مدید تشریف ہے آ ہے تو معلوم ہوا کہ منافقوں جی سے ایک بڑے منافق کی موت واقع

(مىلم شرىف)

#### آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کابنی اسرائیل کے تین شخصوں کا تذکرہ فر مانا

(۱۷۱۰) ابو ہر رہے ڈییان فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول انڈسلی اللہ عبیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں تین شخص ہتھے ایک برص والا ایک گنجا اور ایک اندھا- الند تعالیٰ نے ان کی آ زمائش کا اراد ہ فرمایا تو ان کے پاک ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے و ومبروص کے باس گیا اور اس نے یو چھ كہتے! آپ كى سب سے بڑى تمنا كيا ہے اس نے كہا خوب صورت رنگت ور خوب صورت کھال اور بیز بات کہ جس بدنما رنگ کی وجہ ہے لوگ مجھے سے نفرت كرتے ہيں پيجا تارہے-فرشتے نے اس كےجسم ير ہاتھ پھيرااوروہ ساري ہدنمائي تحتم ہوگئی اس کا رنگ اور کھال دونوں خوشنما ہو گئے۔اس کے بعدیو جھا کہنے " پ کو مال کون سالیشد ہے؟ اس نے اونٹ بتائے یا گائے۔ راوی حدیث سحق کواس بارے میں شک ہے لیکن میں تینی ہے کہ ابرص اور سننے میں ایک نے اونٹ بن نے تقطق دوسرے نے گائے۔غرض اس کوا بیا۔ اسی اونٹنی مل گئی جس کے حمل کی دس وہ کی مدت بوری ہوگئ تھی اور وہ بیانے والی تھی اس کے بعداس فرشتے نے بیدہ دی-جائے اللہ تعالٰی آپ کی اونمنی میں برکت دے۔اس کے بعدوہ سینجے کے پاس گیا اوراس سے بوجھا آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ بیاری ہے اس نے کہا خوب صورت بال اور میربات که جس بیاری کی وجہ ہے لوگ مجھے گندہ سمجھتے ہیں یہ بیاری جاتی رہے-اس نے اس کے سریر ہاتھ پھیرا اور وہ ساری بیاری جاتی رہی اوراس کے بال نہایت خوب صورت ہو گئے۔اس کے بعد بوجھا کہنے آ ب کو مال کون سا يند إلى في كما كائ الصيمى ايك حامله كائ الى فرشة في الى كويمى وعادی کہ اللہ تعالیٰ آب کی گائے میں برکت دے۔ اس کے بعد نابینا کے یاس آیا اوراس سے بھی ہو چھا کہتے صاحب آپ کومب سے زیادہ کیا بات پند ہےاس نے کہا کید کہ اللہ تعالی میری بینائی پھر سے لوٹا دے اور میں لوگوں کو دیکھنے لگو ک فرشتے نے اس کی آ تھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی لوٹ آئی اس کے بعد یو چھا آ ب کوکون سامال مرغوب ہے وہ بولا بکریاں اے بھی کی جفنے والی تیار بکری مل گئی کی دنوں بعد ہی و داونٹنی اور گائے بیا گئیں اور اس بکری کے بھی بچہ پیدا ہو گی

#### الرسول الاعظم و اخباره عن قصة ثلثة رجال من بني اسرائيل

(٠ سا) عَنْ أَبِي هُرَيْرَ \$ رَضَى اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ إِنَّ ثَلاثَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَبُرَصَ وَ اقَرْعَ وَ اعْمَى فَارَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْلِيَهُمْ فَبَعْتَ اِلْيُهِم مَلَكُما فَأَتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ آيُ شَيْءٍ اَحَبُ اِلَيُكَ قَالَ لَوُنْ حَسَنٌ وَ جِلْدٌ حَسَنٌ وَ يَسَذُهَبُ عَنَّى الَّذِي قَدْ قَذَرِبِيَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فُدَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَ أَعْطِيَ لُوْنًا حَسَنًا وَ جِلُدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبلَ أَوِ الْبَقَرَ شَكَّ إِسْحَقُ إِلَّا أَنَّ الْاَبُرَ صَ وَ الْا قُرَعَ قَالَ آخَذُهُمَا الْإِبِلَ وَ قَالَ اللَّحُرُ الْبَهَرَ قَالَ فَأَعْطِي نَاقَةٌ عُشَرَاءَ فَقَالَ سَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَأَتَى الْاَقْرَعَ فَفَسالَ آيُ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَ يَندُهَبَ عَنَّى هَٰذَا الَّذِي قَدُ قَلَرَنِيَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنَّهُ قَالَ وَ أُعْطِنَي شَعُرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُ الَيْكَ قَالَ الْبَـقَـرَ فَالْعُطِي يَقَرَةٌ حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَأَتَى الْاعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيءٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنُ يَرُدُّ اللَّهُ إِلْسَّى بَسَسِرِي فَأَنْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُّ اِلْيُكَ قَالَ الْعَنَمَ فَأَعْطِيَ شَاةً وَ الِدَّافَا ۖ نُتَجَ هذَانِ وَوَلَدَ هَذَا فَكَانَ لِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ

لهداً وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَجِ قَالَ تُمَّ اللهُ أَتْمَى الْآبُوَصَ فِينُ صُورَتِهِ وَ هَيُمَّا تِهِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيُنٌ قَدُ إِنْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فَيُ سَهَرِئُ فَلا بَلاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسْئِنْكَ بِالَّذِي اَعْطَاكَ اللَّوْنَ المخسن و المجلَّدَ الْحَسَنَ وَ الْمَالَ بَعِيْرًا ٱتَبْدَّىعُ بِهِ فِي سَفَرِيْ فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانِّي أَعْرَفُكَ أَلَمْ تَكُنُّ أَبُرَصَ يَـقُـذِرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ إِنَّـمَا وُرَّئُتُ هَٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِرِ فَهَالَ إِنَّ كُنُتَ كَاذِبًا فُصَيَّرَكَ اللَّهُ إلى مَا كُنْتَ. قَالَ فَاتَى الْآقُرَعَ فِي صُورَتِهِ فَفَالَ لَهُ مِشُلَ مَاقَالَ لِهَذَا وَزَدَّ عَلَيْهِ مِثُلَ مَازَدٌ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَحَيَّرَكَ اللَّهُ اللِّي مَا كُنْتَ. قَالَ وَ أَتَى الْاعْمَىٰ فِينَ صُورَتِهِ وَ هَيْنَاتِهِ فَقَالَ رَجُلَّ مِسْكِيْنٌ وَ ابْنُ سَبِيْلِ إِنْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِي فَلَا بَلَا غَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بك اَسْأَلُك بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَّكَ شَاةٌ ٱتَبَلَّعُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدُ كُنْتُ اَعُمِي فَوَدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِئُ فَخُذُ مَا شِئْتَ وَ دَعُ مَا شِئْتُ فَوَاللَّهِ لَا أَجُهَدُكَ الْيَوْمَ بشَيْءِ أَحَدُتُهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّهَا أَبِتُلِيُّتُمْ فَقَدُ رَضِيَ عَنْكَ وَ سُخِطَ عَلَى ضَاحَبَيْكُ.

(اورالی برکت ہوئی) کہ ابرص کے پاس ایک وادی بھرکے اونٹ ہو گئے اور سنج کہ باس ایک وادی بھر کر گائیں اور اس نابیتا کے پاس بھی ایک وادی بھر کر بحریاں ہو تنگیں۔ اس کے بعد وہی فرشتہ اپنی اس شکل میں مبروص کے یاس پہنچا اور بولا ميں ايک مسکيين ہوں سفر کي حالت ميں جتنے اسباب و ذرائع تنصيب ختم ہو چکے میں اب منزل مقصود تک رسائی کا ذریعہ کوئی نہیں رہا' سوائے امتد تعالیٰ کے یا پھر بظاہرِ اسپاب آپ کی فرانت کے ۔ میں آپ سے اس خدا کا واسطہ وے کر ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے آپ کو بیپنوش نمارنگ اور نیپنوش نما کھال مرحمت فرمائی -اس نے کہامیری ذمہ داریاں بہت ہیں اس نے کہا مجھے بچھالیہا معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کو پہچا نتا بھی ہوں۔ کہتے کیا آپ مبروص نہ تھے ہوگ آپ سے نفرت کرتے متصفتاج شے بھرانند تھ کی نے " پ کو یہ سارا مال و دولت بخشااس نے کہا ہے مال تو میرے باپ دادا ہے مجھے دراشت میں پہنچ ہے۔ اس نے کہا بہت احیماا گرتو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھرواییا ہی کر دے جبیں تو پہلے تھا-اس کے بعد و داپنی پہلی ہی شکل میں سنجے کے پاس پہنچے اور اور و ہی سوال اس ہے بھی کیااس نے بھی وہی جواب دیااس پر فرشتے نے کہ کدا گر تو مجمونا ہے تو الند تعالی جھے کواپیا ہی کر د ہے جیسا تو پہلے تھا اس کے بعد وہ اپنی اس صورت میں نا بینا کے پاس پہنچااور بولا میں ایک مسکین مسافر ہوں سفر کی حالت میں میرا کوئی وسلیہ ہاتی نہیں رہا-اب بجز القد تعالیٰ کے منزل مقصود تک بہنچنے کا کوئی ذریعے نظر نہیں آتا یا بظاہر اسباب بھرآپ کی ذات ہے۔ میں اس خدا کا واسطہ دے کر جس نے آپ کو بینائی عطا کی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تا کداس کے ذریعہ ے اپنے اس سفر کی ضروریات بوری کرلوں اس نے کہا ہے شک میں ناجینا تھا اور بے شک اللہ بی نے مجھے پھر سے بینائی بخشی جا تو ان بکریوں میں سے جتنی عاہے لے لے اور جتنی جا ہے جھوڑ دے آئ جتنی بریاں تو اللہ کے نام کی ہے کے گامیں تھے بااسی مشقت کے بری خوشی ہے دیدوں گا۔ فرشتے نے کہاجا ا بی بکریاں اینے یاس رکھ اصل واقعہ سیرے کہ اللہ تعالیٰ کوصر ف۔تمہارا امتحان منظور تھا تجھ ہے تو الند تعالیٰ راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں ہے نا راض ہوگیا-(منفق علیہ)

(متفق عبه)

#### الرسول الاعظمُ و اخباره

(رواه ابوداؤد)

#### ابل شیاطین اور بیوت ِشیاطین کی بیش گوئی

(۱۱۵۱) سعیدین ہند حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے بیں ان کا بیان ہے کہ رسول القد سلی القد عایہ وسلم نے قر مایا کہ بعض اونٹ شیاطین کے لیے ہوں گے اور پکھ مکا تات شیاطین کے ہوں گے ۔ شیاطین کے اونٹ تو میں نے دیکھے ہیں کہتم میں سے ایک اپنے ساتھ عمدہ اونٹنیاں کے اونٹ تو میں نے دیکھے ہیں کہتم میں سے ایک اپنے ساتھ عمدہ اونٹنیاں کے کرنگلنا ہے ۔ جس کواس نے خوب فر بہ بنار کھا ہے اور وہ ان میں سے سی پرسوار نہیں ہوتا ہے اپنے بھائی کے پاس سے گذرتا ہے جس کی سواری ہلاک ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس کو سوار نہیں کرتا ہے باقی رہے شیاطین کے ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس کو سوار نہیں کرتا ہے باقی رہے شیاطین کے بی ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس کو سوار نہیں کرتا ہے باقی رہے شیاطین کے مرا خیال ہے ہو ہیں ۔ کا وہ ہوں گئے جن کولوگ رہٹم ڈال کر ڈ ھکتے ہیں ۔

#### قریش کے سوال پر بیت المقدی کا آنخضرت صلی الله نعلیه وسلم کے سامنے آجانا

الدوسام کوفر ماتے ہوئے سا'کہ جھے جب قریش نے جھٹا یا تو اس وقت میں علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سا'کہ جھے جب قریش نے جھٹا یا تو اس وقت میں جمر میں تھا اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے جھے اس وقت میں کے متعلق ) اپنے ایسے سوالات کئے'جو محفوظ نہ سے 'اس وقت مجھے ایس کے متعلق ) اپنے ایسے سوالات کئے'جو محفوظ نہ سے 'اس وقت مجھے ایس پریشانی ہوئی' جیسی بھی نہ ہوئی تھی' اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میری آگھوں کے سامنے کر دیا' اور میں دیکھ دیکھ کر ان کوتما م سوالات کا جواب دینے لگا' اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میری دینے سے لگا' اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میر میں اس کو اچھی طرح دینے لگا' اور جسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میر سے سامنے اس طرح اٹھا کر رکھ دیا کہ میں اس کو اچھی طرح دیکھ کی بیت اس طرح اٹھا کر رکھ دیا کہ میں اس کو اچھی طرح دیکھ کی بیت اس طرح دینے میں ان کو جواب دیتا تھ –

<sup>(</sup>۱۷۱۱) ﷺ نمائش کے طور پر جانور رکھنا کہ بوقت ضرورت و ہائس کے کام نہ آئے اس کوشیاطین کی سواری ہے آپ نے جیر فر مایا 'اوران کباووں کو جنہیں ریشم سے مزین کیا جائے آپ نے شیاطین کے گھر کانام دیا 'اب یہ یا تیں عام طور پر پائی جانے لگی ہیں۔ (۱۴۶۔ ) ﷺ سرسری طور پر انسان اگر کسی عمارت یا شہر کو دیکھتا ہے تو اس کی تفصیل کبھی ذہن میں محفوظ کرنے کی سعی نہیں کرتا ' لللہ ۔ ۔ ۔

(١١١٣) الْحِسرى سعينُدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لانن عناسِ ان يؤفا الْبِكَالِيُّ يِزُعَمُ أَنَّ مُوْسِي ليُـسَ سِمُوسي سِي اسْرَ ابْيْلِ اِنَّمَا هُوَ مُوسِي اخرُ فَـقَـالَ كَـذَبِ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَيُّ بُنُ كغب عن النسي صلى الله عليه وسلم قال قام مُوْسِي النَّبِيُّ (عَلَيْهِ السَّلامُ) خَطَيْبًا فِيُ بِنِيُ إِسُرائِيْلَ فَسُبِّلَ أَيُّ الْنَّاسِ اعْلَمُ فَقَالَ أَنَا آعُـكُمْ فَعَتَبَ الدَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ الَّيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبُدًا مِنْ عِبَادِي بِمجْمَع الْبَحُرَيْنِ هُوَ أَعُلَمُ مِنْكَ قَالِ يِا رَبِّ وَ كَيْفَ بِهِ فَقِينُولَ لَهُ إِخْمِلُ خُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَ قَدَّتُ لَهُ فَهُو ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَ انْطَلَق بِفَتاهُ. يُـوُشع بنُ بون و حَمَلا حُوْتًا فِي مِكْتلِ حَتّى كَانًا عِنُدُ الصُّخْرَةِ وَ صَعَارُهُ وُ سَهُمَا و نَا مَا فَانُسِلُّ الْمُحُوِّثُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّحَدُ مَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَ كَانَ لِمُوْسِي وَ فَتَاهُ عَجَا فَانْعَلَلْقَ بِقِيَّةً لَيُلَتِهِمَاوَ يَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ

(۱۲۱۳) سعید بن جبیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عب س رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے یو جھا کہ نوف بکالی تو پیہ کہتے ہیں کہ جن موس کی سرگزشت خصرعلیہالسلام کے ساتھ قرآن کریم میں ندکور ہے وہ بنی اسریش والے موی علیہ السلام تہیں تھے بلکہ کوئی دوسرے موی ن کے ہم نام محف تھے اس پر حضرت ابن عباس رضی التدعنهما نے فر مایا نو ف خدا کے دشمن نے غلط کہا۔ ہم سے ابی بن کعب نے خود بیان کیا ہے کہ آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ آیک مرتبہ حضرت موئ علیہ السلام بنی اسرائیل کے س منے کھڑے ہوئے وعظ فرما رہے تھے' تو ان سے سوال ہوا فرمایئے انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسی مایدانسوام نے فرمایا - سب ے بڑا اعالم میں- اس بر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن برعت ب ہوا کہ نہوں نے اس بات کاعلم خدا تعالی کے جوالے کیوں نہ کیا اس لیے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آئی (اےموٹ ) مجمع بحرین میں ہمارے بندوب میں سے ایک بندہ ہے جوتم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موک عدیہ السلام نے عرض کی پرور د گار پھراس ہے ملا قات کیسے اور کہاں ہو؟ ارشا د ہوا تو یوں کرو کہ اَ یک زنبیل میں مجھلی اپنے ہمراہ لےلواور جہاں وہ مجھلی تم ہوج ئے بس و ہیں وہ خطے گا' موٹی عابیہ السلام اور ان کے ہمراہ ان کے رقیق پوشع بن نون روانہ ہو گئے اور ( حسب ہدایت ) اپنے ہمراہ زنبیل میں ایک مچھل بھی

للے .... لیکن جب قرایش نے از را چشکوک و شبہات سوالات کیے تو اب ان کی تشفی ضروری تھی اور س موقع ہے آنخضرت صلی لند ملیہ وسلم کی پریٹ نی فطری تھی اور اس موقع ہے آنخضرت صلی لند ملیہ وسلم کی پریٹ نی فطری تھی اور اس طرح کے میاب کے میں شنے کر دیا گیا اور اس طرح کے بیٹ نی فرویک کیا۔ کہ تب نے ایک ایک جزو کھے کر جواب دینا شروع کیا۔

قال مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لِفَتَاهُ الْيَا عَذَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْسَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَ لَمْ يَجِدُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مَسَّامِنَ النَّصَبِ حَتَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مَسَّامِنَ النَّصَبِ حَتَى حَاوَزًا مَكَانَ الَّذِي أُمِرَيِسِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَايُسَ إِذْ أَوَيُسَا اللّهِي الصَّخُرَةِ فَإِنَى نَسِيتُ اللّهُ فَتَاهُ أَرَايُسَ إِذْ أَوَيُسَا اللّهِي الصَّخُرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ اللّهِي الصَّخُرةِ فَإِنِّى نَسِيتُ اللّهُ وَلَى مَا السَّكَامُ ذَلِكَ مَا السَّكَامُ وَلَيْكَ الْبَارِهِمَا قَصِصًا فَلَمَّا النَّهَ اللّهُ عَلَيْهِ البَّلَامُ وَلَيْ يَعْمُ اللّهُ وَلَى مَلْمُ مُوسَى عَلَيْهِ البَّلَامُ مُوسَى عَلَيْهِ البَّلَامُ وَلَى تَسَجَّى بِثَوْبِ وَاللّهُ مُوسَى عَلَيْهِ البَّلَامُ وَلَى تَسَجَّى بِثَوْبِ وَاللّهُ اللّهُ مُوسَى عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

لے کی چلتے چلتے بب ایک بوٹ ہے پھر کے پاس پہنچ تو اینا سرر کھ کر وہاں دونوں سو گئے ادھر چھلی زنبیل ہے نکل گئی اور اس طرح سمندر میں داخس ہوئی کہ اس کے داخل ہونے کی جگہ پرسرنگ کی شکل بن گئی اس پرموک علیہ السلام اور ان کے رفتی کو بعد میں بڑا تبجب ہوا – وہ آ گے چل پز ے اور جب بقیہ ایک دن رات کی مسافت طے کر چکے اور صبح ہوئی تو مولی علیہ السلام نے اپنے رفیق ہے کہا ماؤ بھی ذراہمارا ناشتہ تو نکالو آ جے کے سفر میں تو اہم کو پچھ تکان ہوگی، سے تبل موک علیہ السلام کو سفر میں تکان اس وقت محسوس ہوا علیہ السلام کو سفر میں تکان محسوس نہیں ہوا تھ اور آئی بھی تکان اس وقت محسوس ہوا جب کہ دوہ اس جگہ ہے جس کا ان کو پیت دیا گیا تھا ان کے رفیق سفر نے عرض کی جی بال جہاں ہم نے پھر کے پاس آ رام کیا تھا مجھلی تو اس جگہ گم ہوگئی مگر مجھ کو آ پ سے اس کا ذکر کرنا یا دنہیں رہا – موسی علیہ السلام نے فرمایہ ہوگئی تھر کے پاس آ رام کیا تھا تھے ہوئے اس می فرمایہ اس جگہ کی تو ہم کو تلاش تھی آ خر پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اس واستے پر واپس ہوئے جب اس پھر کے پاس بہنچ کیا دیکھتے ہوئے اس کہ اس خفص راستے پر واپس ہوئے جب اس پھر کے پاس بہنچ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص راستے پر واپس ہوئے جب اس پھر کے پاس بہنچ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص

اتَسعُک علی ال تعلّمٰنِ مِمّا عُلّمْت رُشُدًا قال انک لن تستطیع معی صبْرًا یَا مُؤمنی علی الله علی علی علم مّن عِلْم الله علی علم مینه لا تعلمه است و است علی عِلْم علم علم الله لا اعدمه قال ستجدُنی ان تشاء علی علم الله لا اعدمه قال ستجدُنی ان تشاء علی الله لا اعدمه قال ستجدُنی ان تشاء علی الله اعدمه قال ستجدُنی ان تشاء علی الله اعدمه قال ستجدُنی ان تشاء علی الله اعدمه قال ستجد الله ان تشاء الله الله اعدمه قال ستجد الله الله الله المعدی المرا و الا اعدمه قال ستجد الله الله الله الله المعدی المرا و الله اعدمه قال ستجد الله الله الله المعدی المرا و الله اعدمه الله الله المعدی المرا و المعدی المرا و المعدی المرا و الله المعدی المرا و المعدی المرا و المعدی المرا و الله المعدی المرا و المعدی الم

ہے جو چا دراوڑ ہے لیٹا ہے۔ موگی علیہ السلام نے ان کوسلام کیا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا اس ملک میں سلام کہنے والا کہاں ۔ انہوں نے فرمایہ میں موگ ہوں۔ انہوں نے کہا کیا وہ موگی جو بنی اسرائیل ہیں مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا بی اس کے ہمراہ نے فرمایا بی ہاں میں وہی موئی ہوں۔ اس کے بعد رمایا کی ہیں تب کے ہمراہ روسکتا ہوں تا کہ جو علم القد تعالیٰ نے آپ کوعط فرمایا ہوں تا کہ جو علم القد تعالیٰ نے آپ کوعط فرمایا ہوں آپ جھے کو ہجی تعلیم فرمائیں سے انہوں کے کہا آپ ہر گرمبر کے ساتھ ان کو حصر نہیں کر سکتے اسے

لی ... اس ایک واقعہ بی سے بیا نداز و ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا معاملہ انبیا علیم السلام کے سرتھ کتن نزک ہوتا ہے۔

یہ ل صفائز و کبر نز در کار ہیں یا حسنات میں کی بار کی کی فروگز اشت بھی کافی ہے۔ ابھی آپ پڑھ پھی کے محضرت براہیم خص اللہ علیہ صلوات اللہ وسلامہ کو جب ختنے کا تھم ہوا اور انتال امر کی تجاہ ہوں انہوں نے فور ابدولہ لے کر ختنذ کر ذائی ۔ قرکیا سے بڑھ کر بھی و فرواری اوراط عت شعاری کا مظاہرہ بچے ہو سکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہار فرمایا تو جواب ہد ملاکہ ختند کی طرح کر ن اور اط عت شعاری کا مظاہرہ بچے ہو سکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہار فرمایا تو جواب ہد ملاکہ ختند کی طرح کر ن مشخت کو بیاب اگر ختی ہو اور انہوں کے اپنی تو بیاب انقور ہے۔ بیان اللہ اجوادگ گرفت کی میں شدت کو نہیں جو بیا ہو بیا تھا ہو گئی تو بی تھا ہو گئی تھا ہو گئی تو بی تھا ہو گئی تھا ہو گئی تو بی تھا ہو گئی تو بی تو بی تھا ہو گئی تھا کہ انہوں کے میان اللہ اس میں اختا ن کر رہ جیں۔ اگر ان لفز شوں پر پھر اس کے متابع کی الاطان عصمت میں اختا ن کر رہ جیں۔ اگر ان لفز شوں پر پھر اس کی لفزش سے نمور سے نظر ذائی جائے تو بیاب و اتنا ہو کی الدور شرح کا مدار اراز ای ایک لفزش سے نہور سے کر عالم کی آبور کی کا ساراراز ای ایک لفزش میں بیاں تھا، پھر حصر سے کور یا بہ نکا اس کا اندازہ کی اس می میں بیاں تھا، پھر حصر سے کور یا بہ نکا اس کور سے مرکز کا میں میں میں اند عام ہو بیات ہو گئی گئی کہ سے خوار کا کہ اس کور سے مرکز کا میکور سے میں میں میں ہو کی کاش کہ یہ مزکر کی کور ت کور کا میان اللہ عالم و سے کور اس میں میں کے خوار سے کھر اس کور سے میں کا تو اور ان کوا سے کور کیا ہو کہی کھا ور در زبو جا تا تو جب سے مور سے کہوا ور در زبو جا تا تو بہت میں میں کی کاش کہ یہ مؤتر ہو گئی کاش کہ یہ مؤتر کی کور ت کور کیا ہو گئی کاش کہ یہ مؤتر کی کاش کہ یہ مؤتر کھا ہو گئی کاش کہ یہ مؤتر کے کئی کاش کہ یہ مؤتر کی کاش کہ یہ مؤتر کے کئی کور کیا ہو گئی کاش کہ یہ مؤتر کے کئی کور کے مؤتر کے کہو کور کیا ہو گئی کاش کہ یہ مؤتر کے کئی کور کے کہو کیا کور کے کئی کور کے کہو کور کے کہو کے کہو کور کور کا تو کور کیا ہو کہو کیا گئی کور کے کئی کور کے کہو کی کور کے کور کور کا کور کور کیا ہو کہو کی کور کے کور کیا ہو کہو کیا کور کے کور کے کور کے کور کے کئی کور کے کور کے ک

اس سرگزشت میں نہ معلوم کتنے در س عبرت بول ہے۔ ہم اپنے قصور علم اور وقت کی فرصت کے لحاظ سے چندا ہم اسباق کی طرف شارہ کرتے ہیں۔ کیسے سے کہ واقعات کی سرائی سے درمیان مناسبتوں کا دراک انسانی عقول کے احاظ سے باہر ہے اور اس لیے ان عکمتوں کے ادراک کے در پ ہوئے بغیر صبر کے ساتھ واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے گر بہی صبر عقول انسانیہ کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اس کی طرف قر سن کریم کی اس آیہ میں اشارہ فر مایا گیا ہے ہو عسلی آن تسکو کھوا شینا و کھو شو سن سن کریم کی اس آیہ میں اشارہ فر مایا گیا ہے ہو عسلی آن تسکو کھوا شینا و کھو شو کی سن کریم کی اس آیہ میں اشارہ فر مایا گیا ہے ہو عسلی آن تسکو کھوا شینا و کھو شو کی سن کریم کی اس آیہ میں اشارہ فر مایا گیا ہے ہو عسلی آن تسکو کھوا شینا و کھو شو کی سن کریم کی اس آیہ میں اس کے ایک اشارہ سے سیدھی ہوگئی بھی گیا تھی تھی کہ جب لابی اس کا یہ سن کا بھی اس کی جب لابی اس کا یہ انسان کی ایک اشارہ سے سیدھی ہوگئی بلکہ آئی مشتکم ہوگئی تھی کہ جب لابی اس

يسمُشِيّان عَلى ساجِ لِ الْبَحُوِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فِمِرْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُو هُمُ أَنْ يَمْحُمِلُوْهُمَا فَغُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَـوُلٍ فَـجَساءَ عُـصَـفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفَيْنَةِ فَنَعَرَ نَقُرةً أَوْ نَقُرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَـقَـالَ الُخَصْرَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَا مُؤْسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَا نَقَصَ عِلْمِي وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللُّهِ إِلَّا كَنَقُرَ ةِ هِـذَا الْعُـصْفُوْدِ فِي الْبَحْرِ فَعَمِدَ الْمُحَضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ الْي لَوْحِ مِنْ ٱلْوَاحِ السَّفِيْسَةِ فَسَرَعَهُ فَقَالَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَـوُمٌ خَـمَـلُوْنَا بِغَيْرِنُولِ عَمِدُتُ اللَّي سَفِيُنَتِهِمُ فَخُرَ قُتَهَا لِتُغُرِقَ اَهُلَهَا قَالَ اَلَمْ اَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسُتَطِينَعَ مَعِيَ صَبِّرًا قَالَ لَا تُوءَ اجِدُنِي بِمَا نَسِيْتُ فَكَانَتِ الْأُولَى مِنُ مُوْسِني عَلَيْهِ السَّلامُ نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلامٌ يَسلُعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاجَدَا الْحَضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِرأْسِهِ مِنْ اَعُلاهُ فَامْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ

موی بات بیہ ہے کہ القد تعالٰی نے اپنے علم میں سے جوعلم مجھ کوعظ فر مایا ہے وہ آپ نہیں جانتے اور جوملم آپ کو بخشا ہے وہ میں نہیں جانتا' انہوں نے قر مایا انشاء امتد آپ مجھ کوصا ہر دیکھیں گے اور کسی معاملہ میں میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں سمندر کے کنارہ کنارہ روانہ ہو گئے کشتی ان کے پاس نتھی کہ دریاعبور کر سکتے۔ آخر ادھرے ایک کشتی گزری تو انہوں نے اس کے ملاح سے تفتلوکی کہ ان کو بھی سوار کر لیے اتفاق ہے کئی نے خصر نایدالسلام کو بہجان سر اور کسی اجرت کے بغیران کو کشتی میں بٹھالیا اسنے میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور آ کر کشتی کے کنارہ بیٹے گئی اور سمندر میں ایک دو چونجیں ماریں۔اس پر خضر \* نے فریدا ہے موی میر ااورتمہاراعلم ل کربھی القد تعالی کے علم ہے اتنی سبت بھی نہیں رکھنا جتنی کہ اس چڑیا کی چونج کے پانی کی اس سمندر کے ساتھ ہے س کے بعد حضرت خضر التصے اور کشتی کا ایک تخته اکھاڑ بھینکا موی علیہ السلام فور ابو لے۔ میہ وہ شریف لوگ تھے جنہوں نے اجرت لیے بغیر ہم کوشتی میں بٹھالیا تھا' آپ نے بیرکیا کیا کہ <u>گگرت</u>و ان ہی کی مشتی کوتو ڑ ڈالا تا کہ مبارے مشتی والوں کو ڈبودیں انہوں نے کہامیں نے تو بہلے ہی کہا تھا آ پ صبر کے ساتھ میرے ہمراہ نہیں رہ سکتے موئی سبہ السلام نے فر مایا میں بھول گیا اور آپ بھولی بات پر مجھ سے گرفت ندفر مائیں۔ بیر پہلی ب صبری موی علیدالسلام سے از راہ نسیان سرز دہوئی " کے چلے تو ایک بچہ جو بچوں میں کھیل رہاتھا خضرعایہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر گردن سے اکھاڑ ڈ الا-موسی

للج ..... تک اس کے بیچے کے دفیۃ کاما لک جوان شرہو لے وہ دیوار نہ کر سے اور بیہ کہ بست کے مصالح رہا نہ کا کسی توقعی علم حاصل نہ ہو وہ فدالت کی کی طرف ہے وہ خوقطعی طور پران کا مامور بھی نہ برواس وقت تک شریعت میں وہ افعال جرم اور معصیت ہی کی فہرست میں شر ہوں کے اور بید کہ تکو بی امور کا راستہ تشریعی احکام ہے الگ ہا اور ان کی تنفیذ کے لیے بھی تشریعی احکام کی طرح اللہ تعالی کی طرف ہے بچھ بندے مقرر ہیں گر وہ اسے بچشید وہ کھے جاتے ہیں کہ افیا ، بیہم السام کے لیے بھی تشریعی ان کا علم ضرور کی نہیں ہوتا ۔ وربید کہ بیت افر او وقد رت بندے مقرر ہیں گر وہ اسے بچشید وہ کھتی ہے کہ ان کے اس تھی السام کے لیے بھی ان کا علم ضرور کی نہیں ہوتا ۔ وربید کہ بیت افر اور تی کہ اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کا درجہ علم تکو ہی ہے اور شدان کی رفاقت ان کے لیے موجہ ہو کہ ان کے جن کیا تا تا کا موجہ ہو کہ ان کے اس موجہ ہو کہ ان کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اور شدان کی رفاقت ان کے لیے موجہ ہو کہ اور اگر کہیں حسب الما تفاق ما قات ہو جا کے آوان پر زبان طعمی کھولنا بھی تعلی نہ ہوتا ہی ہوتا ہے اور شدان کی رفاقت ان کے لیے موجہ ہو کہ اور ان کر کہیں حسب الما تفاق ما قات ہو جا کے آوان پر زبان طعمی کھولنا بھی تعلی ہوتا ہی ہوتا ہو کی ان کا تعلی ہوتا ہو کھولنا بھی تعلی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی کہ اس کی سے اور اگر کہیں حسب الما تفاق ما قات ہو جا کے آوان پر زبان طعمی کھولنا بھی تعلی ہوتا ہو کہ کہ کہ اس کے اس کے اس کے اس کھولنا بھی تعلی کے اس کے کھولنا بھی تعلی کہ اس کے کہ کہا ہو تھا ہے تو ان پر زبان طعمی کھولنا بھی تعلی کے در بیک کہ ان کے کہا ہو تھا ہے تو ان پر زبان طعمی کھولنا بھی تعلی کے در کھولنا بھی کھولنا بھی تعلی کے در بیاں طعمی کھولنا بھی تعلی کھولنا بھی تعلی کے در بیاں طعمی کھولنا بھی کے کھولنا بھی کھولنا بھی کھولنا بھی کھولنا بھی کھولنا بھی کھولنا بھی کو کھولنا بھی کھولنا بھی کھولنا بھی کھولنا بھی کھولنا بھی کھول

(رواه البخاري)

نے فرمایا - آپ نے بیکیا کیا ایک معصوم بچکو بے گناہ مارڈ الا - فعز نہیں رہ سے ۔ فرایا آپ سے پہلے ہی کہددیا تھا آپ مبر کے ساتھ میر ہے ہمراؤہیں رہ سے ۔ این سینہ راوی حدیث کہتے ہیں یہاں لفظ "لک" (آپ سے ) زیدہ تاکید کر ایک سینہ راوی حدیث کہتے ہیں یہاں لفظ "لک" (آپ سے ) زیدہ تاکہ کے لیے اضافہ فرمایا - آ گے چلے تو ایک بستی ہے گزرے وران سے مہمرنی کی درخواست کی - انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کردیا - وہاں ایک دیوار تھی جو بالکل ٹوٹے نے والی تھی - حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے یک اش رے سے اس کو سیدھا کر دیا - موک آ نے فرمایا اگر آپ چا ہے تو اس کی اجرت ان سے اس کو سیدھا کر دیا - موک آ نے فرمایا اگر آپ چا ہے تو اس کی اجرت ان ہو اس کی اجرت ان موک علیہ السلام نے بہ چھا بس س کے بعد اب سے نے لئے تھے - حضرت خضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سند تعالی موک علیہ السلام نی رحم فرمائے ہیں مذہ تاکہ ان کے پچھوا قعاب ہم کو اور معلوم ہوجا تے ۔ موک علیہ السلام نی رحم فرمائے ہم کو اور معلوم ہوجا تے ۔ موک علیہ السلام نی رحم فرمائے ہم کو اور معلوم ہوجا تے ۔ انگاری شریف )

للبی .... اس روایت کے چندالفاظ کتاب النفیر میں بھی و کھے لیے جا کیں۔

فَاتُّخَذَ سِيلُهُ فِي الْبُحُرِ سِرَبًاوَ امسك، الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق.

( دریا میں سرنگ پیدا ہونے کی صورت میں ہوئی ) کے اللہ تعالیٰ نے مچھل کے واخل ہونے کی جگہ سے پانی کا سیار ن روک دیا تو وہ ب ایک طاق کی مشکل پیدا ہوگئی۔

خذسوناً مينا حتى ينفح فيه الروح قال اما يكفيك ان التورات بيديك و ان الوحى يا تيك يا موسى ان لى عسما لا يسغى لك ان تعلمه و ال لك علما لا يسغى لى ان اعلمه. و في اصل الصحرة عين يقال له الحياة لا يصيب من مائها شيء الاحيى فاصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك و انسل من المكتل فدخل ا

اے موی ایک مردہ مجھنی ماتھ لے اویہاں تک کداس میں روح پڑجائے۔ (خضر علیہ السلام نے کہا) اے موی اکی تم کویہ
تورات کا فی نہیں۔ جوتمبارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور کیا تم کویہ کا فی نہیں کہ دحی الجی تم پر آتی ہے۔ اے موی الجھ کواند تعوی
نے ایس علم بخش ہے جو آپ کے لیے مناسب نہیں اور آپ کو ووعلم دیا ہے جو میرے لیے مناسب نہیں۔ ورخت کہ جڑمیں ایک
چشمہ تف جس کو سبحیات کہتے ہیں۔ اس کا یانی جس چیز کولگ جاتا و وزئد وجو جاتی تھی۔ و دیانی کسی طرح، سمجھلی پر بھی پڑگی تو

#### حضرت اساعيل عليه السلام كاتذكره

(۱۷۱۷) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت عبداملند بن عبال فرماتے تھے کہ پہلی چیز جوعورتوں نے بنائی وہ منطق کا لباس ہے' اور اس کی موجد حضرت اساعیل عابیہ السلام کی والدہ ما جدہ تھیں ؑ انھوں نے سیر لباس اس لئے بنایا تھا تا کہ میدان کے نشان قدم کومٹ ڈیلے اور حضرت سرزہ كونشان نه ملئ كيمرحضرت ابراجيم ان كواوران كے لڑے اساعیل عابیہ انسلام کوجوابھی دودھ لی رہے تھے لائے اور بیت اللہ کے پاس ایک درخت کے نیچے زمزم کے زو دیک مسجد کے بالائی خصہ میں چھوڑ ویا' اس وفت مکہ میں نے کوئی آ دمی تھا اور نہ کہیں یانی کا کا نام ونشان ٔ حضرت ابراہیم عبیدالسلام نے ان کے پاس ایک مشک یا نی اور ایک تحسیلا تھجور رکھ دیا' اور پھررخ پھیر کر روانہ ہو گئے مطرت اساعیل علیہ السلام کی مال میہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے لگ تئیں کہ اے ایراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں اور جمیں اس وا دی میں حچوڑ رہے تیں جہاں نہ کوئی غم گسار ہے اور نہ کوئی چیز سے بار ہر کہدر ہی تھیں مگرو وان کی طرف توجہ بیں کرر ہے تھے انھوں نے کہ اللہ تعانی نے آپ کو اس كا تقلم فر ما يا ہے حضرت ايرا جيم عليه السلام نے كہا ہاں انھوں نے كہا تو پھر و وہمیں بریاد نہ ہونے دے گا' اور بیہ کہہ کروہ بچہ کی طرف بلیٹ کئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے جب وہ گھاٹی ہے اتنی دورنکل آئے جہاں ہے وہ سب ان کونہ دیکھیلیں' تو قبلہ رہ ہوکر کھڑے ہو گئے اور ہاتھا تھ كر دعا فرمائي' اے پروردگار! ميں نے اپني مجھاولا دلاكر تيرے محتر م گھر کے پاس ایسی وادی میں آباد کروی ہے جہاں کھیتی کا نام ونشان تک نہیں ہے يَشْكُووُنَ مَكُكُمات آپ نے قرمائے 'ادھرام اسلعیل تھیا ہے تھجور'اور مشکیزہ سے پانی پین رہیں- تا آ نکہ پانی شتم ہو گیا اور خود وہ اور ان کا بچہ پیاس ہے بے چین ہوا' وہ د کیچر ہی تھیں کہ بچیشدت پیاس ہے لوٹ پوٹ کررہا ہے چنانچہ اس حالت ہے تالی میں وہ پیجے کے پاس سے چل پڑیں' ان سے بچہ کا حال نہ و یکھا گیا۔ اٹھوں نے سب سے قریب زمین کے پیاڑوں میں ہے صفا کی بہاڑی دیکھی وہ اس پر چڑھ کر واوی میں ویکھی

(١٤١٣) عَنْ سعيْد نُنِ حُبِيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِّ اوَّلُ مِنْ النَّهُ السُّسَاءُ المَسْطَقِ مِنْ قَبْلُ أُمَّ السمعيُّلُ إِتَّحَذَتُ مِنْطَقًا لِتَعْفَى أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمُّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِيْمُ وَ بِابْيِهَا اِسْمُعِيْلُ وَ هِسِي تُرُضِعُهُ حُتَّى وَ ضَعَهُمَا عَنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوُحَةٍ فَوُقَ زَمُزَمَ فِي اعْلَى الْمَسْجِدِ وَ لَيُس بِمَكَّةً يَوْمَتِذٍ أَحَدٌ وَ لَيْسَ بِهَا مَاءً فَوضَعْهُمَا هُمَّا لِكُ وَ وَضِعَ عِنْدَ هُمَا جِرَابًا فِيُهِ تَمَرُّ وَ سِسقَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتبِعَتُهُ أُمُّ السَّمِعِيُلَ فَقَالَتُ يَا اِبْوَاهِيُّمُ أَيُّنَ تَذَهَبَ وَ تُعُرُ كُنَا فِي هِلَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ أَيِيْسٌ وَ لَا شَسَىٰةٌ فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَ جعل لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتُ لَهُ ٱللَّهُ آمَرَكَ بِهَاذًا قَالَ لَعَمَّ قَالَتُ إِذَنَّ لَا يُضَيِّعُنَّا ثُمًّ رَجَعَتُ فَانُطَلَقَ إِبُرَاهِيُّمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الْفَنِيَّةِ خُيُكُ لَا يَرُوُنَهُ اِسْتَقُبَلَ بِوَجُهِهِ الْبَيْتَ نُسمَّ دَعَا بِهِؤُلاءِ الدَّعُواَتِ وَ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّىٰ اَسَكَنْتُ مِنُ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ فِي زَرُع عِنْدَ بَيْتِكَ اللَّهُ حَرَّم حَتَّى بَلْغَ يَشُكُرُونَ جَعَلَتُ أُمُّ إِسْمُعِيلَ تَأْكُلُ التَّمَرَمِنَ البجرَابِ وَ تَغُرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَـفَدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَطَشَتُ وَ عَطَشَ إِبُنُهَا وَ حعلَتُ تَسُطُرُ إِلَيْهِ يَتَلُوَّى وَ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانُطَعَفَتُ كُرَاهِيَةً أَنُ تَنُظُرَ اللَّهِ فُوَجَدَتِ الصفا أقُرب حَسَ في الْأَرْضِ يَلِيُهَا فَقَامَتُ

لکیں کہ کبیں کُوئی نظر تو نہیں آتا' لیکن کوئی نظر نہ آیا' آخر صفاک پہاڑی ہے اتریں اور جب وادی میں پہنچیں کو اپنا دامن اٹھا کرایک پریشن حال انسان کی طرح دوڑ پڑیں میہاں تک کہوادی ہے سے بڑھ گئیں اور مروہ ک يبازي يرآئين اوراس ير كھڑے ہوكر إدھراُدھرد كيمنے لكيس كه كوئي آدم نظر آتا ہے یانہیں اس طرح سات مرتبہ چکرلگایا عبداللہ بن عباس منی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کی یا د میں لوگ صفا ومرو ہ کی سعی کرے تے ہیں۔ ہخیر میں جب و ہمروہ پر چڑھیں تو انھوں نے ایک آ وازشی انھوں نے اپنے تی ہے کہا ' کہتو خاموش رو ' پھر کا ن لگا یہ تو پھرآ واز آئی -انھوں نے کہا کہتم نے اپنی آ واز تو سنادی اب اگر تیرے یا ک میرے لئے کوئی مدو ہوتو وہ بھی کر دے چنا نچہ دفعۂ ان کوز مزم کے پیس ایک فرشته نظر آیا'ال نے اپنی ایر زمین پرنگائی یا اپنا ہا زو مگایا' یہاں تک کہ یانی اٹل آیا وہ اس کو میاروں کناروں ہے گھیر نے مگیس اور یانی چو میں ہے لے کرمشکیز و مجرنے لگیں مگر یانی اس کے بعد بھی اہل ہی رہاتھ عبد بتدین عباس رضی القد تعالی عنهما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی القد عدیہ وسم نے فرماید القد تعالیٰ حصرت اسلحیل علیه السلام کی ما در مبر بان پر رحم فر ما میں' اگر و ہ زمزم کواسی حال پر چھوڑ دیتیں یا فر مایا کہ چلو سے نے کرمشکیز و میں نہ ذ التیں' تو ز عزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا - فر مایا کہ انھوں نے خود یانی بیا اور بچہ کو دو دھ پلایا فرشته نے ان سے کہا کہ ہلا کت کا خطرہ محسوس نہ کرو کیباں املا تعالی کا گھر ہے 'یہ بچےاوراش کے والدمحتر م اس کو بنائنیں گئے اور القدنتعالی یہاں والوں کو برباد نہ ہوئے دے گا' اور بیت الله عام زمین سے او نیجا ایک ٹیلہ کی صورت تھا' جب سال ب آتا اس کے دائیں بائیں سے گذر جاتا' چنانچہوہ اس حال يرربايهان تك كدجرجم كالأيك قبيله يا قافله أيهال سے كذر ا جوكداكے رائے ہے آ رہا تھا'وہ مكہ كے شيمي علاقہ ميں فروكش ہوا' انھول ئے پر ندوں کومنڈ لاتے ہوئے دیکھا' بید کئیے کراٹھوں نے کہا معلوم ہوتا ہے كه بير يرند سے يائى پر منڈ لا رہے ہيں ' كەعموماً ايسا ہى ہوتاہے ہم اس وادى ہے گذر کچکے بیں' یہال پائی نہ تھا' انھول نے اپنے ایک یا روتیز و چست

عبيه تُممَّ استَقبلت الوادي تنطُور هَلُ تواي احدُا فَهِ طَتُ مِنَ الصَّفَا حَقَّ إِذَا بِلَغَتِ الوادي رفعت طَرُف دِرُعِهَا ثُمَّ سَعَتُ سَعْيَ الْانسَان الْمَجُهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوادِي ثُمَّ اتُتِ الْمَرُوةِ فَقَامَتُ عَلَيْهَا فَنَظَرَتُ هَلُ تَرْى اخدا فَسفعلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ قِبَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلِذَالِكَ سعَى النَّاسُ بَيْنَهُ مَا فَلَمَّا أَشُرَفَتُ علَى الْمَرُوفِ سَمِعَيتُ صَوْتًا فَقَالَتُ صَهُ تُرِيُّدُ نَفُسَهَائُمَّ تَسَمَّعَتُ فَسِمَعَتُ ايُضًا فَقَالَتُ قَدُ أَسْمَعُتَ أَنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاتُ فَإِذَا هِيَ بِا لْمُلكِ عِنْدَ مَوْضع زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوُ قَىالَ بِسَجَسَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتُ تُسخُوطُهُ و تَسَقُّولُ بِيَدِهَا هَكُلَا وَ جَعَلُتُ تُنْفُونُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَ هُو يَفُورُ بَعُدَمَا تُغُوِثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحُمُ اللَّهُ أُمَّ اسْمَعِيْلَ لَوْتُوكِمْ زُمُ زُمُ أَوْ قَالَ لَوْلَمْ تَغُوفَ مِن السماء لكَانَتُ زَمُ زِمَ عَيْنًا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتُ و أَرْضَعتُ و لَـذَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تسخوفي الصَّيِّعَةَ فَإِنَّ هِهُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبُنِيُ هَٰذَا الْعُلامُ وَ ابْدُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصِينُعُ اَهُلَهُ وَ كَانَّ البيست مُرْسفِعًا مِنَ الْارْض كَالرَّابِيَة تَأْتِيَهِ السَّيُولُ فَا خُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ شِمَالِهِ فَكَانَتُ كَذَالِكَ حَتَى مَرَّتُ بِهِمْ رَفُقَةٌ مِنْ جُرْهُم اوْ الْهُ لُ سُبُت مُنَ جُوهُم مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْق

آ دميول كو بهيجا وفعة انھوں نے يانى و يكھا - بنيث كر انھوں نے يانى كى خبر دی چہانچہ وہ سب ادھر چل پڑے وہاں مینچے تو ویکھا یانی کے یاس حضرت ا ساعیل عابیہ السلام کی ماں بیٹھی ہوئی میں' اٹھوں نے ان سے کہا کہ کیا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم یہیں آپ کے پاس قیام پزیر ہوجائیں- انھوں نے کہاا جازت ہے کیکن اس پانی میں آپ لوگوں کا کوئی حق نہ ہوگا انھوں نے کہا بہتر ہے ٔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کر پیم صلی اللہ عایہ وسلم نے فر ما يا كهام اساعيل تنها تصين على متى تفييل كه ما نوس لوَّب بور) چنه نجيدو و آسيسے اوراپنے لوگوں کے پاس آ دمی بھیج کران کوبھی بلالیا' اور وہ بھی آ گئے جب ان کے یہاں کئی گھر آ با د ہو گئے اور ادھرِحضرت اساعیل جو بیچے تھے جو ن ہو گئے اور ان ہے عربی کی اور وہ سب ان کو بھلے بھی معلوم ہوئے چنا نچہ جب بیہ بورے جوان ہو مینے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خانون ہے ان کی شاوی کر دی' سیچھ دنوں بعد حضرت اساعیل عایہ اسلام ک والدہ وفات یا گئیں حضرت اساعیل مایہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابرا ہیم علیہ السالا م تشریف لائے کہ جن کو چھوڑ کر گیے ان کا حال معلوم کریں' حضرت التاعیل کومو جوزئیں پایاان کی بیوی ہےان کے متعلق دریو فت کیا' كدكباں گئے اس نے كہا ہمارے لئے رزق كى تلاش ميں سئے ہیں پھرانھوں نے یو جھازندگی کیسی گذرتی ہے اور کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہم برے حال میں ہیں انتظافی میں جیں الکایف میں جیں اس نے ان سے معاش کی شکایت کی آپ نے اس ہے فر مایا جب تیرا شو ہرآئے 'تو میرا سلام پہنچا نا' اور کہنا کہ وہ اہے درواز ہے کی چوکھٹ بدل ڈالیں مضرت اساعیل ملیہ السلام آئے تو انھوں نے مجو یا انس محسوس کیا' اور یو خیھا گیا تمہار ہے یہاں کوئی آیا تھ' اس نے کہا ہاں ایک میں تشریف لائے تھے ان کی یہ بیئت تھی انھوں نے آپ کے بارے بوجھا' میں نے انہیں بتایا' پھر گذر بسر کے متعلق سوال کیا' میں نے کہا کہ مشقت اور تکلیف میں ہیں- انہوں بو چھا کہ وہ پچھ کہے۔ بھی گئے اس نے کہا ہاں قِر ما گئے کہ میں آپ کوان کا سلام پہنچ دوں اور آپ سے قرما گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ ہول دیں آپ نے فرمایا وہ میرے پدر

كَمُدُاءَ فَمَوْلُوا فِينُ اَسْفَلِ مَكَّةً فَوَا وُا طَائِرًا عَائِفًا صَفَّالُوا إِنَّ هَلْذًا الطَّائِرُ لَيَدُورُ عَلَى الْمَاءِ لَعَهُدُنَا بهندًا الْوَادِيُّ وَ مَا فِيْهِ مَاءٌ فَأَرُسَلُوُا جَرِّيًّا أَوُ جَـرُيْسِ فَإِدًّا هُـمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمُ بِالْمَاءِ فَاقْبَلُوا قَالَ وَ أُمُّ اِسْمَعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا اتَّأْذِبِيُّنَ لَنَا أَنُ نَنْزِلَ عِنْدَكَ قَالَتُ نَعَمُ وَ لَكِنُ لَّا حَتَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَٱلْغَى ذلِكَ أُمَّ اِسْمِعِيْلَ وَ هِيَ تُحِبُّ ٱلْأَنْسَ فَنَزَلُوْا وَ أَرُسَـ لُـوًا وِلْنِي آهَـ لِيُهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا اهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَ شَبَّ الْغَلَامُ وَ تَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمُ وَ ٱنْفُسَهُمُ وَ ٱنْفُسَهُمُ وَ ٱعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا أَذُرَكَ زَوَّجُوهُ إِمْرَاةً مِنْهُمْ وَ مَاتَتُ أُمُّ إسْمِعِيْلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَعِيْلُ يُمطَالِعُ تَركَتَهُ فَلَمْ يَجِدُ اِسْمَعِيْلَ فَسَأَلَ اِمُرَأَتَهُ عَنُهُ فَقَالَتُ حَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيُشِهِمُ وَ هَيُنَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِشَرَّنَحُنَّ فِي ضَيْقٍ وَ شِدَّةٍ فَشَكَتُ الَّيْهِ قِالَ فَاِذَا جَاءَ زُوْجُكِ إِقُورَائَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ قُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةً بُسَائِعَ فَسَلَّمًا جَاءَ اِسْمَعِيُّلُ كَأَنَّهُ انْسَ شَيُّنًا فَقَالَ هَـلُ جَاءَ كُمُّ مِنُ اَحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ جَاءَ نَا الشَّيْنِ كَلَّا وَكَلَّا فَمَالَانَا عَنُكَ فَاخْبَرُتُهُ وَ سَأَلَئِنِي كَيْفَ عَيْشُتِ الْأَخْبَرُتُهُ إِنَّافِي جَهْدٍ وَ شدَّةٍ قَالَ ٱوْصَاكِ بِشَيَّءٍ قَالَتُ نَعَمُ اَمَرَنِيُّ انَّ اقرأً عليُكَ السُّلامُ وَ يَقُولُ غَيِّرُ عَبُهَ بَابِكَ قَبِالَ ذَاكَ أَنَّ وَ قُدُ أَمْرِينًا أَنَّ أَفَارِقَكِ

بزرگوار تھے اور وہ حکم فرما گئے کہ میں تم سے جدائی اختیار کریوں' ق پے گھر والول میں چلی جا' چٹانچہاس کوطلاق وے دی' اس خاندان کی دوسر کی عورت ہے۔ شادی کرنی بھرعرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنانہ ہوا' پھر بعد میں آئے حضرت اساعیل علیہ السلام کوئیں پایا۔ آپ کی بیوی کے پاس گئے 'اور آپ کے متعلق دریافت کیا کہ کہاں ہیں اس نے کہا تلاش معاش ہیں گئے ہیں ا انھوں نے پوچھاتم لوگ کس طرح رہتے سہتے ہواور گذر بسر کا کیا حال ہےاس نے کہا ہم بعافیت بیل اور کشادہ حال بیل اس نے خدا کا بڑاشکر ادا کیا 'انھوں نے یو چھاتمبارا کھانا کیا ہے اس نے بتایا گوشت کو چھا بینا کیا ہے اس نے کہا یانی انھوں نے دعا کی اے اللہ! ان کے لئے گوشت اور یانی میں برکت عط قر ما' نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس ژ مانه میں ان کے پہاں غدہ کا رواج ند تھا'اگروہ ہوتا تو اس کے لئے بھی وعا فرمادینے اور ای دعا کی برکت ہے کہ صرف گوشت یانی کی غذا مکہ کے سوااور کہیں موافق نہیں آتی 'حضرت ابراہیم عليه السلام نے چلتے ہوئے حضرت اساعیل علیہ انسلام کی اہلیہ ہے فر مایا کہ جب تیرے شوہرا جا کیں تو ان ہے میراسلام کہنا 'اور کہنا کہ درواز ہ کی چوکھٹ قائم رتھیں جب حضرت اساعیل علیہ السلام باہر سے داپس آئے نھوں نے بیوی سے بوچھا کیا تہارے پاس کوئی آیا تھا'اس نے کہ ہاں ایک شخصا حب تشریف لائے تھے جن کی ہیئت بہت عمدہ تھی اور ان کی تعریف کی انھوں نے آ پ کے بارے میں مجھے ہے بیو چھامیں نے ان کو بتایا کہ آ پ کہاں گئے بھر انھوں نے ہمارے گذریسر کے متعلق سوال کیا' میں نے بتایا کہ بخیر وخو بی سب كچھ چل رہا ہے آپ نے يو چھا كھ فرما بھى كے اس نے كہاب وہ آپ كوسلام كهد كئے اور حكم دے كئے كدائے دروازے كى چوكھٹ قائم ركيس آپ نے فر مایا وہ میرے والدمحتر م نقط اور تو چوکھٹ ہے بچھے تکم وے گئے کہ میں جھے کو باقى ركھوں كيم حضرية ، ابرائيم عليه السلام بہت دنوں جب تك الله نے جا ہانه آ ئے۔اس کے بعد تشریف لائے اس وقت حضرت اس میل ملیہ لسلام اپنے کے ایک درخت کے نیچے تیر بنار ہے تھے جو زمزم کے قریب تھا' جو نہی آپ علیہ السلام نے دیکھا فوراً لیک کر کھڑے ہو گئے اور دونوں نے باہم

المحقى باهلك فطلقها وتزوج منهم أُحُوى فَلَسِتَ عَنَّهُمُ إِبْرَاهِيُمْ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اتَهُمْ مُعْدُ فَلَمْ يَجِدُهُ وَ دَخَلَ عَلَى امْرِأَةٍ فُسَ أَلَهَا عَسُهُ فَقَالَتُ حَرِجٍ يَبُتَغِي لَنَا قَالَ كيف الشم و سألها عن عبشهم و هيئتهم فَـقَالَتُ بِحُنُ بِحِيْرٍ و سَعَةٍ و اثَّنتُ عَلَى اللَّهِ قَىالُ مَا طَعَامُ كُمْ قَالَيتِ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَائِكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي اللَّحُمِ وَ الْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَهُ وَ لَمُ يَكُنُ لَهُمْ يَوُمَتِذِ حَبُّ وَ لَوْ كَانَ لَهُمُ دَعَا لَهُمُ فِيُهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَحُلُو عَلَيْهِمَا أَحَدُ بِعَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمُ يُوَافِقًاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْسِى عَلَيْهِ السَّلامَ وَ مُوِيْهِ يُثَيِّتَ عَتَبَةً بَاسِه فَلَمَّا جَاءَ اِسْمَعِيْلُ قَالٌ هَلُ أَتَكُمُ مِّنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمُ أَتَانَا شَيْخٌ خَسَنُ الْهَيْئَةِ وَ أَثُنَتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنُكَ فَأَخْبَرُتُهُ فَسَأَلَنِي كيُف عَيُشُبَ ا فَسَاحُبَ رُتُ أَوْا بِحَيْرٍ قَالَ فَ اوُصِ اكِ بِشَيْءٍ قَ اللَّهُ نَعَمُ هُوَ يُقُرِي عَلَيْكَ السَّلامَ وَ يَأْمُرُكَ أَنَّ تُثَبِّتَ عَتَبَةً بَنَابِكُ قِبَالَ ذَاكَ أَبِيُ وَ أَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَوَنِيٌّ انُ أُمُسككِ ثُمَّ لَيتَ عَنْهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ جَمَاءَ سَعُدَ ذَلِكَ وَ اِسْمَعِيْلُ يَبُرِي نَبُلًا لَهُ تَسْخُسَتُ ذَوُحَةٍ قَرِيْبًا مِنُ زَمُزَمَ فَلَمَّا رَاهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعًا كُمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلِدِ وَ الْوَلَدُ بِسَالُوَ الِمِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسُمَعِينُلُ إِنَّ اللَّهَ اَمَرَ نِيُ سَأَمُ رِ قَالَ فَاصْبَعُ كُمَا أَمَرُكَ رَبُّكَ قَالَ

(رواه البخاري)

اس تعلق وعبت کا اظهار کیا جو بینے باپ کیا کرتے ہیں ' پھر انھوں نے فر مایا
اے اساعیل ! اللہ تعالی نے مجھے ایک عکم دیا ہے ' آپ نے کہا آپ کر رہے ' جیسا آپ کوآپ کر رہے ' انھوں نے فر مایا ہے ' انھوں نے فر مایا تم میری اعانت کرو گئ آپ نے عرض کیا جی ضرور آپ کی اعانت کروں گا انھوں نے فر مایا کہ رب العالمین نے جھے علم کیا ہے کہ ایک گر تغییر کروں اور اس ابھرے ہوئ شیلہ کی طرف اشار وفر مایا' اس کے بعد وونوں باب بیٹے نے ابھرے ہوئ شیلہ کی طرف اشار وفر مایا' اس کے بعد وونوں باب بیٹے نے بیت اللہ کی بنیا دا ٹھائی ' حضرت اساعیل علیہ السلام پھر اٹھا اٹھا کرلاتے سے اور حضرت ابر اہیم علیہ السلام ان کولگاتے جاتے سے جب دیوار بلند ہوگئ تو اس مخصوص پھر کولا کے اور اس کور کھ دیا' حضرت ابر اہیم علیہ السلام اس پر السلام پھر کولا نے اور اس کور کھ دیا' حضرت ابر اہیم علیہ السلام اس پر السلام پھر دیے جاتے ہے اور حضرت اسائیل علیہ السلام پھر دیے جاتے تھے اور دونوں فر مار ہے تھے۔ دُبَّتَ السَّعِیْعُ الْعَلِیْمُ ( بِخاری شریف) السلام پھر دیے جاتے تھے اکورون فر مار ہے تھے۔ دُبَّتَ السَّعِیْعُ الْعَلِیْمُ . ( بخاری شریف )

# استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے انسانی طافت اور بساط کے مطابق سے اسانی طافت اور بساط کے مطابق سے اسانی میں پوری بوری احتیاط کی سے سی ہے۔ سی سے سے اسانی میں ہوری پوری احتیاط کی سے۔

بشری نقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فر ما دیں انشاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔
نشاند ہی کے لئے ہم بے صد شکر گزار ہوں سے۔
نشاند ہی کے لئے ہم بے صد شکر گزار ہوں سے۔
(ادارہ)